





# 



*( عِبْرُ ( لُونِ*نُونُ فِي ( لِيَرِينَ عَنَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل عَضَىٰ الإصلام ابُوع بالله محترب سمايل بجاري المعتقلية

حضرت مولانا محسترداؤد رآز ما المنظية

نظرثاني







نام كتاب : صحيح بخارى شريف

مترجم : حضرت مولا نا علامه محمد داؤدراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت الل حدیث ہند

سن اشاعت : ۲۰۰۴ء

تعداداشاعت : •••١

قیت :

#### ملنے کے پتے



| صفحه      | مضمون                                                                        | صفحه | مضمون                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| N.        | آدم اور موئ نے جو مباحثہ                                                     | 14   | صور پھو نکنے کا بیان                                             |
| 49        | جے اللہ دے اے کو کی رو کنے والا نہیں<br>جے اللہ دے اے کو کی رو کنے والا نہیں |      | الله تعالیٰ زمین کوایی مٹھی میں لے لے گا                         |
| ۷٠        | بد قشمتی اور بد نصیبی ہے اللہ کی پناہ ہا نگنا                                | 70   | حشرکی کیفیت کابیان                                               |
| ۷٠        | ایک آیت کی تثنیر                                                             | ۲۳   | الله تعالیٰ کاسور هٔ حج میں ارشاد کہ قیامت کی ال چل              |
| ۷۱        | ایک اور آیت کی تشر تک                                                        | r۵   | سورهٔ مطفقین میں ارشاد باری تعالی                                |
| ۷٢        | آیت و ما کنا لنهتدی الح کی تغییر                                             | ry   | قیامت کے دن بدلہ لیاجائے گا                                      |
|           | ide at at                                                                    | 24   | جس کے حساب میں کھود کرید کی گئی                                  |
|           | كتاب الايمان والنذور                                                         | ۳٠   | جنت میں ستر ہزار آدمی بلاحساب داخل ہوں گے<br>چنب                 |
| ۷۳        | سورهٔ ما کده میں ایک ارشاد باری                                              |      | جنت اور جہنم کابیان<br>نب ،                                      |
| 20        | رسول الله علي كايول فتم كهاناايم الله                                        | ۳۵   | صراطایک پل ہے جو دوزخ پر بنایا گیاہے<br>قبیریں                   |
| ۸۳        | اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ                                               |      | حوض کو ژ کے بیان میں                                             |
| 14        | لات وعزی اور بتوں کی قشم نہ کھائے                                            |      | كتاب القدر                                                       |
| ۸۸        | بن قتم دیے قتم کھانا کیسا ہے<br>و .                                          |      |                                                                  |
| ۸۸        | اس مخص کے بارے میں جس نے اسلام کے سوااور کسی                                 | 1    | اللہ کے علم (تقدیر) کے مطابق قلم خٹک ہو گیا                      |
| <b>19</b> | يول كهنامنع ہے كہ جواللہ چاہور آپ چاہيں                                      |      | اس بیان میں کہ مشر کوں کی اولاد                                  |
| 9+        | سور ه نور کی ایک آیت شریفه<br>می می میسید است                                |      | الله نے جو تھم دیاہے وہ ضر ور ہو کررہے گا                        |
| 91        | اگر کسی نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کر تاہوں                                  |      | اعمکوں کااعتبار خاتمہ پر موقوف ہے<br>اور سرور میں جب میں اور اس  |
| 91        | جو مخض علی عبداللہ کے تو کیا تھم ہے                                          |      | نذر کرنے سے تقدیر نہیں پلیٹ عتی                                  |
| 91"       | الله تعالیٰ کی عزت'اس کی صفات                                                |      | لاحول ولا قوة الابالله كي فضيلت كابيان                           |
| 90"       | کوئی فخص کیے کہ لعمراللہ                                                     |      | معصوم وہ ہے جسے اللہ گناہ ہول سے بچائے رکھے                      |
| 90"       | لغوقسموں کے بارے میں ارشاد باری تعالی<br>اس وقت سر سر میں ارشاد باری تعالی   |      | اوراس کہتی پر ہم نے حرام کردیا ہے<br>رفید برئیا کہ ہیر ہیں کا قذ |
| 90        | اگر فتم کھانے کے بعد بھولے ہے                                                | ۸۸   | سورهٔ نبی اسرائیل کی ایک آیت کی تفییر                            |

| منحہ | مضمون                                               | صنحہ | مضمون                                                        |
|------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                     | 1•1  | قىمول كابيان                                                 |
|      | كتاب الفرائض                                        | 1+1  | سور ۽ آل عران کي آيت کي تشر تح                               |
| IPT  | فرائض كاعلم سيكينا                                  | 100  | ملک حاصل ہونے سے پہلے یا گناہ کی بات                         |
| ırr  | نی کریم مالی نے فرمایا کہ جمار اکوئی دارث نہیں ہوتا | 1-0  | جب كى نے كہاكہ والله ميس آج بات                              |
| IPY  | نى كريم علي كارشادكه جس فيال چهورا موسس             | 1+4  | جس نے قتم کھائی کہ اپنی ہوی کے پاس ایک مہینہ تک              |
| 11-2 | لڑکے کی میراث اس کے باپ                             | 1•٨  | جب کی نے قتم کھائی کہ سالن نہیں کھائے گا                     |
| 11-2 | لڑ کیوں کی میراث کابیان                             |      | قىمول مېپ نىپت كااغتبار ہوگا                                 |
| IFA  | اگر کسی کے لڑکانہ ہو تو پوتے کی میراث کابیان        | 11•  | جب کوئی مخص اپنامال نذریا توبہ کے طور پر خیرات کردے          |
| 1179 | اگریٹی کی موجود گی میں پوتی بھی ہو؟                 | 111  | اگر کوئی مختص اپنا کھانا ہے اوپر حرام کرلے                   |
| 10.0 | باپ یا بھائیوں کی موجود گی میں داداکی میراث کابیان  | 111  | منت نذر پوری کرناواجب ہے                                     |
| In.  | اولاد کے ساتھ خاوند کو کیا ہے گا؟                   | 1111 | اس مخض کا گناہ جو نذر پوری نہ کرے                            |
| IMT  | یوی اور خاو ند کواولاد وغیرہ کے ساتھ کیا ملے گا؟    | ll r | اسی نذر کاپورا کرنالاز م ہے جو عبادت اور اطاعت               |
| Irr  | بیٹیوں کی موجود گی میں بہنیں عصبہ ہو جاتی ہیں       | 110  | کسی نے جاہلیت اسلام لانے سے پہلے                             |
| ۳۳   | بہنوں اور بھائيوں كوكيا ليے گا                      | IIM  | جو مر گیااوراس پر کوئی نذر باتی ره گئ                        |
| 162  | مور و نساء میں وراثت کے بارے میں ؟                  | IIΔ  | ایی چیز کونذرجواس کی ملکیت میں نہیں ہے                       |
| 166  | اگر کوئی عورت مر جائے                               | 114  | جس نے کچھ خاص دنوں میں روز ہر کھنے کی نذر مانی ہو            |
| 166  | ذوىالارحام (كايمان)                                 | IIA. | کیا قسموںاور نذروں میں زمین <sup>،</sup> بکریاں              |
| 100  | لعان کرنے والی عورت اپنے بچے کی وارث ہو گی          |      |                                                              |
| 100  | یچہ ای کا کہلائے گا جس کی ہوی یالونڈی سے وہ پیدا ہو |      | كتاب كفارات الأيمان                                          |
| ורץ  | غلام لونڈی کاتر کہ وہی لے گاجو آزاد کرے             | 110  | سور هٔ ما کنده می انتٰد تعالیٰ کا فرمان                      |
| 164  | سائبہ وہ غلام یالونڈی جس کو مالک آزاد کردے          | 110  | سور ہ تحریم میں اللہ کا فرمان او اکرنے کے لیے                |
| ۱۳۸  | جوغلام اپنے اصلی مالکوں کو حچھوڑ کر                 | IFI  | جس نے کفارہ او اکرنے کے لیے کسی تنگ دست کی مدو کی            |
| ۱۳۸  | جب کوئی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے            | ırr  | کفارہ میں دس مسکینوں کو کھانادیا جائے                        |
| 16.0 | ولاء کا تعلق عورت کے ساتھ قائم ہو سکتاہے            | ırm  | مدینه منوره کاصاع                                            |
| 100  | جو هخص کسی قوم کاغلام هو آزاد کیا هوا گیا           | ırr  | سورهٔ ما نکده میں ایک ارشاد باری                             |
| 100  | اگر کوئی وارث کا فروں کے ہاتھ قید ہو گیا؟           | Ira  | كفاره مين مد براورام الولد اور مكاتب اور ولد الزنا آزاد كرنا |
| 101  | مسلمان کا فر کاوارث نهیں ہو سکتانہ کا فرمسلمان کا   | 174. | جب کفارہ میں غلام آزاد کرلے گا تو                            |
| 161  | جو کسی شخص کو اپنا بھائی یا بھتیجا ہونے کادعوی کرے  | IFY  | اگر کوئی مخص فتم میں ان شاءاللہ کہددے                        |
| 151  | جس نے اپنے باپ کے سواکسی اور کا بیٹا ہونے کادعویٰ   | 172  | قتم کا کفارہ 'قتم توڑنے سے پہلے                              |

| ور 7 کا | فهرست مضابين |  |  |
|---------------------------------------------|--------------|--|--|
|---------------------------------------------|--------------|--|--|

| _     |                                                                        | _    |                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحہ  | مضمون                                                                  | صنحہ | مضمولن                                      |
| 144   | عيد گاه ميں زخم كرنا                                                   |      | کسی عورت کاد عویٰ کرنا کہ بیہ میرا پچہ ہے   |
| 122   | جسنے کوئی ایسا گناہ کی جس پر کوئی صد نہیں                              |      | قیافہ شناس کابیان                           |
| 149   | جب کوئی محض حدی مُناه کاا قرار                                         |      | •                                           |
| 129   | كياام زناكا قرار كرنے والے سے يد كم كه                                 | l    | كتاب الحدود                                 |
| IAI   | زنا کا قرار کرنا                                                       | l    | زنااورشراب نوشی کے بیان میں                 |
| IAP   | اگر کوئی عورت زناہے حاملہ پائی جائے                                    |      | اشراب پینے والوں کو مارنے کے بیان میں       |
| IA9   | اس بیان میں کہ غیر شادی شدہ مر دو عورت کو کوڑے                         |      | جس نے گھر میں حدمار نے کا تھم دیا           |
| 19-   | بد کار دن اور مخنثون کوشیر بدر کرنا<br>هند                             |      | اشراب میں چھڑی اور جوتے سے مار نا           |
| 190   | جو محض حاکم اسلام کے پاس نہ ہو                                         |      | اشراب پینے والااسلام سے نکل نہیں جاتا       |
| 191   | ایک ارشاد باری تعالیٰ<br>پریسر                                         |      | چورجب چوری کر تاہے                          |
| Igr . | جب کوئی کنیز زناکرائے                                                  |      | چور کانام لئے بغیراس پر لعنت بھیجنادر ست ہے |
| 195   | لونڈی کوشر عی سزادیے کے بعد                                            |      | حد قائم ہونے ہے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے    |
| 191   | ذمیوں کے احکام                                                         |      | مسلمان کی پیشے محفوظ ہے ہاں جب کوئی         |
| 196   | اگر حاکم کے سامنے کوئی سخص اپنی عورت کو<br>اس میں میں میں میں میں ہونی | 1    | حددود قائم كرنااورالله كي حرمتون            |
| 190   | حاكم كى اجازت كے بغير اگر كوئي مخص                                     |      | جب كوئى بلند مرتبه هخص مو                   |
| 197   | اس مردکے بارے میں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ                              |      | جب صدی مقدمہ حاکم کے پاس پھنے جائے پھر      |
| 192   | اشارے کنایئے کے طور پر کوئی بات کہنا                                   |      | سورهٔ ما ئده میں ارشاد باری                 |
| 19.4  | تنبيهه اور تعزير يعن حدے ثم سراكتی ہونی جاہے                           |      | چور کی تو به کابیان                         |
| r··   | اگر کسی مخض کی بے حیائی اور بے شر می                                   |      |                                             |
| 707   | پاک دامن عور توں پر تہمت لگانا گمناہ ہے                                |      | كتاب المحاربين                              |
| 100   | غلامون برناحق تهبت لگانا                                               |      | سور هٔ ما ئده کی آیت کی تغییر               |
| ۲۰۴   | اگرامام کسی مخض کو تھم کرے                                             | PFI  | نی کریم ﷺ نے ان مر تدول ڈاکوؤل کے           |
|       |                                                                        | PFI  | مر مذلانے والوں کو پانی بھی نہ دینا         |
|       | كتاب الديات                                                            | 144  | نی کریم علی مرتدین لڑنے والوں کی آئھوں میں  |
| r•0   | سور هٔ نساه کیا یک آیت کی تشر تخ                                       | 14•  | جس نے فواحش کو چھوڑ دیا                     |
| 102   | سور هٔ ما کده کی ایک آیت کی تشر تخ                                     | ı∠r  | زنا کے گناہ کا بیان                         |
| rır   | سور وَ بقر ه میں آیت قصاص                                              | 1214 | محض شادی شد د کوزنا کی علت میں سنگسار کرنا  |
| rır   | حاکم کا قاتل سے پوچھ میچھ کرنا                                         | 120  | پاگل مر دیاعورت کورجم نہیں کیاجائے گا       |
| rır   | جب کی نے چریاڈ نڈے ہے کی کو قتل کیا                                    | 124  | زنا کرنے والے کے لیے پھروں کی سز اہے        |
| rım   | الله تعالی نے سور وَما ئدہ میں فرمایا کہ جان کے بدلے                   | 124  | بلاط میں زخم کرنا                           |

|      | :.                                                |             | **                                                   |
|------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| صفحه | مظمون                                             | صفحه        | مضمون                                                |
| rrı  | جو مخص اسلام کے فرض اداکرنے سے اٹکار کرے          | ۲۱۴         | پقرے قصاص لینے کابیان                                |
| rrr  | اگرذی کافراشارے کنائے میں آنخضرت علیہ کو براکھے   | rır         | جس كاكوئي قتل كرديا كيامو                            |
| ۲۳۳  | خار جيول اورب وينول سے ان پر دليل                 |             | جو کوئی ناحق کسی کاخون کرنے کی فکر میں ہو<br>        |
| 444  | دل ملانے کے لیے کمی مصلحت سے                      | riy         | قتل خطامیں معقول کی موت کے بعداس کے وارث کا          |
| rea  | نى كريم على كاار شادكه قيامت اسوقت تك قائم        | 114         | سور و نساء میں ار شاد باری تعالیٰ<br>                |
| ۲۳۸  | تاویل کرنے والوں کے بارے میں بیان                 | <b>11</b> 4 | قاتل ایک مرتبه قل کاا قرار کرے                       |
|      |                                                   | MA          | عورت کے بدلہ میں مر د کا قتل کرنا                    |
|      | كتاب الأكراه                                      | ria         | مر دول اور عور تول کے در میان زخمول میں بھی          |
| 100  | جس نے تفریر مار کھانے 'قتل کئے جانے               | ria         | جس نے اپناحق یا قصاص سلطان کی اجازت                  |
| ray  | جس کے ساتھ زبردئ کی جائے                          | <b>719</b>  | جب كوئى ججوم مين مرجائ                               |
| 102  | جس کے ساتھ زبردئ کی جائے اس کا نکاح               | rr•         | اگر كى نے غلطى سے اپ آپ بى كومار ڈالا                |
| ran  | اگر کسی کو مجبور کیا گیااور آخراس نے غلام ہبد کیا |             | جب کمی نے کمی کودانت سے کاٹا                         |
| 709  | اکراه کی برائی کابیان                             | 1           | وانت کے بدلے دانت                                    |
| 740  | جب عورت سے زبرد سی زنا کیا گیا ہو                 | 771         | الگليول کي ديت کابيان                                |
| וציו | اگر کوئی فخص دوسرے مسلمان کواپنا بھائی کیے        | rrı         | اگر کنی آدمی ایک مخض کو قتل کردیں                    |
|      |                                                   | rrr         | قىامت كابيان                                         |
|      | كتاب الحيل                                        | rr2         | جس نے کس کے گھر میں جھا نکا                          |
| 244  | حیلے چھوڑنے کابیان                                | 224         | عا قله کابیان                                        |
| 740  | نماذ کے ختم کرنے میں ایک حیلے کابیان              | 771         | عورت كىيىك كابچه جوا بھى پيدانە ہوا ہو               |
| 740  | ز کو ہیں حلیہ کرنے کابیان                         | rr.         | جس نے کمی غلام یا بچہ کو کام کے لئے عادیتاً مانگ لیا |
| riq  | خريدو فروخت پيل حيله                              | 771         | كان مين دب كراور كنوين مين كر كر مرك                 |
| 749  | مجش کی کراہیت                                     | 771         | چوپایوں کا نقصان کرنا                                |
| 14.  | خریدو فرو ځت میں دعو که دینے کی ممانعت            | rrr         | اگر كوئى ذى كا فركوب كناه مار ڈالے                   |
| 120  | يتيم لڑكى سے جو مرغوبہ ہو                         |             | ملمان کو کافر کے بدلے قل نہ کریں مے                  |
| 121  | جب کسی مخص نے دوسرے کی اونڈی زبردسی چھین کی       | rrr         | اگر مسلمان نے غصے میں یہودی تو طمانچہ لگایا          |
| rzr  | نكاح پر جمو في كواى كزر جائے                      |             |                                                      |
| 725  | عورت کااپنے شوہر ماسو کنوں کے ساتھ سے حیلہ        | 1           | كتاب استتابة المرتدين                                |
| 120  | طاعون سے بھا گنے کے لئے حیلہ کرنامنع ہے           | rra         | سور وَ لقمان میں ار شاد باری تعالی                   |
| r22  | ہد پھیر لینے یا شغعہ کاحق ساقط کرنے کے لئے حیلہ   | r=2         | مرتدس داور مرتدعورت كانتكم                           |

| ور و ) کی | فهرست مضاجين |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--|
|-----------------------------------------------|--------------|--|

| صفحہ       | مضمون                                                            | صفحہ       | **                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| l l        |                                                                  | 25         | مضموان                                                  |
| P+2        | خواب میں آرام کرنا                                               | 74.        | عال کا تخذ لینے کے لئے حیلہ کرنا                        |
| P+A        | خواب میں محل د یکھنا                                             |            |                                                         |
| r.9 -      | خواب میں کسی کو و ضو کرتے دیکھنا                                 |            | كتاب التعبير                                            |
| r.9        | خوابِ میں کسی کو کعبہ کاطواف کرتے دیکھنا                         | rar        | اوررسول الله عظی پروحی کی ابتداء سیج خواب کے ذریعہ ہوئی |
| P10        | جب سی نے اپنا بچاہوادودھ خواب میں سی اور لودیا                   | 710        | صالحین کے خوابوں کابیان                                 |
| FI+        | خواب میں آدمی اپنے تنیک بے ڈردیکھیے                              |            | ا چھاخواب الله کی طرف سے ہوتاہے                         |
| FIF        | خواب میں دائیں طرف لے جاتے دیکھنا                                | PAY        | اچھافواب نبوت کے چھالیس حصول میں سے ایک حصہ             |
| mir        | خواب میں پیالہ دیلمنا                                            | 744        | المبشرات كابيان                                         |
| mir        | جب خواب میں کوئی چیزار تی نظر آئے                                | ۲۸۸        | حضرت بوسف عليه السلام كے خواب كابيان                    |
| rir        | جب گائے کوخواب میں ذریح ہوتے دیکھے                               |            | حفرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کابیان                 |
| ۳۱۴        | خواب میں پھونک مارتے دیکھنا                                      |            | خواب کا توار د بعنی                                     |
| 710        | جب کی نے دیکھاکداس نے کوئی چیز                                   |            | قیدیوں اور الل شرک و نساد کے خواب کابیان                |
| ا ۱۳۱۹     | ساه عورت کوخواب میں دیکھنا                                       |            | ني كريم ﷺ كوخواب يش ديكهنا                              |
| 716        | پراگنده بال عورت خواب میں دیکھنا<br>پر                           |            | رات کے خواب کابیان                                      |
| PIY.       | جب خواب میں تکوار ہلائے                                          | ray        | دن کے خواب کابیان                                       |
| FIY        | جھوٹاخواب بیان کرنے کی سزا<br>سر زیر نے میں جس کیری خ            | r92        | عور توں کے خواب کابیان                                  |
| PIA        | جب کوئی براخواب دیکھیے تواس کی کسی کو خبر نہ دے<br>اس برای       |            | براخواب شیطان کی طرف سے ہو تاہے                         |
| 719        | اگریہلی تعبیر دینے والاغلط تعبیر دے<br>اصری میں میں میں تعبیر دے |            | دوده كوخواب يس ديكهنا                                   |
| rr.        | صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنا                       | <b>799</b> | جب د در ہے کئی کے اعضاء و ناخنوں سے مجوث نکلے           |
|            | كتاب الفتن                                                       | ۳۰۰        | خواب میں قیص کر در در مکھنا                             |
|            |                                                                  | ۳          | خواب میں کرتے کا تھیٹنا                                 |
| rry        | سور وَانفال کی ایک آیت مبار که                                   | ٣٠١        | خواب میں سبری میا ہرا بھرا باغ دیکھنا                   |
| mrs.       | نې کريم ﷺ کاايک ار شاد گرامي                                     |            | خواب میں عورت کامنہ کھولنا                              |
| ١٣١١       | نی کریم ﷺ کامیه فرمانا که میری امت کی تبانی                      |            | خواب میں ریشم کے کیڑے کادیکھنا                          |
| rrr        | نی کریم ﷺ کامہ فرمانا کہ ایک بلاہے جو                            |            | ہاتھ میں تنجیاں خواب میں دیکھنا                         |
| rrr        | فننوں کے ظاہر ہونے کا بیان                                       |            | کنڈے یا علقے کو پکڑ کراس سے لئک جانا                    |
| 770        | ہر زمانہ کے بعد دوسرے آنے والے زمانہ                             |            | خواب میں ریشمین کیڑاد مکھنا                             |
| 771        | نی کریم ﷺ کایه فرمانا که جو ہم مسلمان پر ہتھیار                  |            | خواب میں پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا                         |
| 771        | نی کریم ﷺ کابی فرمانا کہ میرے بعدا یک دوسرے کی۔۔۔۔۔              |            | خواب میں پانی کا بہتا چشمہ و یکنا                       |
| <b>rr.</b> | آنخفرت ﷺ كايه فرباناكه ايك اليافتنداه ع كا                       | ۳٠٦        | خواب میں کنویں سے پانی تھینچتا                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا . ه بواد       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (( 11) )P> ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فهر سمت مضائده ا |
| <b>(10) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)</b> |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

| <b>(</b> 1  |                                                                                                                                             | $\Re \zeta$ | فهرست مضامين                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| صغح         | مضمون                                                                                                                                       | صفحه        | مضمون                                                                          |
| ۳۸۲         | ماتحت فانكم تصامى كانتكم دے سكتاب                                                                                                           |             | ب دومسلمان اپنی تکواریں لے کرایک دوسرے                                         |
| <b>"</b>    | قاضى كوفيصله يافتوى غصه كي حالت مين دينا؟                                                                                                   | ٣٣٣         | ب کسی فخض کی امامت پراعتاد نه ہو                                               |
| 710         | قاضى كواييخ ذاتى علم كى روسے                                                                                                                |             | سدوں اور خالموں کی جماعت کو بردھانا منع ہے                                     |
| ۳۸۲         | مهری خط پر گواهی دینے کابیان                                                                                                                |             | ب کوئی برے لوگوں میں رہ جائے                                                   |
| MAZ         | قاضی بننے کے لئے کیا کیا شرطیں ہوئی ضروری ہیں؟                                                                                              |             | ئہ فساد کے وقت جنگل میں جاز ہنا<br>سے                                          |
| PA9         | حکام اور حکومت کے عاملوں کا تنخواہ لینا                                                                                                     |             | اِں سے پناہ مانگنا                                                             |
| 790         | جومعجد میں فیصلہ کرے یالعان کرائے                                                                                                           |             | کریم ﷺ کافرمانا کہ فتنہ مشرق کی طرف ہے اٹھے گا                                 |
| <b>1791</b> | حد کامقدمه مبجد میں سنا                                                                                                                     |             | ، فتنه کابیان جو فتنه سمندر کی طرح ٹھا ٹھیں مار کرا ٹھے                        |
| mar         | , , , , ,                                                                                                                                   |             | بالله ممی قوم پرعزاب نازل کر تا ہے<br>پریر متالفیں                             |
| mar         |                                                                                                                                             |             | کریم میلانی کا حضرت حسن کے متعلق فرمانا<br>و همنه برانج سر سر سر سر            |
| ۱۹۵         | جب حاکم اعلیٰ دو فخصول کو کسی ایک مجکه                                                                                                      |             | لُ فَخْصُ لُو گُولِ کے سامنے ایک ہات کہ                                        |
| ۳۹۲         | ا حاکم دعوت قبول کر سکتاہے<br>اس سے معند میں میں میں میں اس کا میں میں اس کا میں اس کا میں میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس ک |             | ىت قائم نە بوگى يېال تىك كەلوگ                                                 |
| ۳۹۲         | ا حاکموں کو جو ہدیے تختے دیئے جا کیں ان کابیان<br>اس میر میں کی مصنب کے ب                                                                   | ١٢٦         | ست کے قریب زمانہ کارنگ بدلنا<br>میں سے میں |
| m92         | آزاد شده غلام کو قاضی یا حاکم بنانا<br>از میرین میرود.                                                                                      |             | ۔ تجازے ایک آگ کا نکلنا<br>ایرین                                               |
| <b>79</b> A | لوگوں کے چود ھری اِنتیب بنانا<br>مار شار کریا شاہ میں میں خشار کیا                                                                          |             | ال کابیان<br>ال بدینہ کے اندر نہیں داخل ہو سکے گا                              |
| 79A<br>799  | باد شاہ کے سامنے منہ در منہ خوشامہ کرنا<br>ایک طرفہ فیصلہ کرنے کابیان                                                                       |             |                                                                                |
| r99         | ا یک سرحہ میسند سرے ہابیان<br>اگر کسی مخض کو حاکم دوسرے مسلمان بھائی                                                                        | - 20        | . څه ماجو څ کابيان                                                             |
| ۱۰۰۱        | ا ہو ان من وقع اور سرم سے ممان بھاں<br>کنویں اور اس جیسی چیزوں کے مقدمات فیصل کرنا                                                          |             | كتاب الاحكام                                                                   |
| r+1         | ناحق مال الزانانے میں جووعید ہے                                                                                                             | <b>"</b>    | ،<br>دۇ نساە مىں ايك ار شاد بارى تغالى                                         |
| r•r         | حاكم لوگول كى جاكداد منقوله اور غير منقوله                                                                                                  |             | د با حارمی بید از حارباری حاص<br>راور سر داراور خلیفه بمیشه قریش               |
| r.r         | کسی فحض کی سر داری میں نافر مانی ہے لوگ                                                                                                     |             | ر میں اللہ کے علم کے موافق فیصلہ کرے اس کا ثواب                                |
| r.r         | الدالخصم كابيان                                                                                                                             | <b>72</b> 4 | اور باد شاه اسلام کی بات سننا                                                  |
| 4.4         | جب حاكم كافيصله ظالمانه مو                                                                                                                  | ٣22         | بن ما تکے سر داری ملے                                                          |
| 4.4         | کسی جماعت کے پاس آئے                                                                                                                        |             | فض مانگ کر حکو مت باسر داری لے                                                 |
| W-4.        | فيصله لكصنے والاامانت داراور عقلمند ہونا چاہئے                                                                                              |             | مت اور سر داری کی حرص کرنامنع ہے                                               |
| 4.7         | امام کااپنے نائبوں کواور قاضی کااپنے عملہ کو لکھنا                                                                                          |             | فض رعيت كا حاكم بخ                                                             |
| ٣٠٨         | کیا حاکم کے لیے جائز کہ وہ کسی ایک مخص                                                                                                      | ۳۸•         | فض بندگان خدا كوستائي                                                          |
| r-9         | عاکم کے سامنے متر جم کار ہنا                                                                                                                |             | على رائى في في في المارة السب                                                  |
| m10         | امام کاایے عالموں سے حساب طلب کرنا                                                                                                          | ۳Ar         | إن كه نبي كريم ﷺ كاكو كي دريان نبيس تفا                                        |

| فهرست مضامين | ] |
|--------------|---|
| <u> </u>     |   |

|      |                                                      | 1    |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| سفحه | مضمون                                                | صفحه | مضمون                                                |
| ۳۵۱  | ا یک عورت کی خبر کابیان                              | ااس  | امام کا خاص مشیر جے بطانہ بھی کہتے ہیں               |
|      |                                                      | MIT  | امام لوگوں سے کن باتوں پر بیعت لے ؟                  |
|      | كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة                         | MIA  | جس نے دومر تبہ بیعت کی                               |
| 200  | نی کریم علی کارشاد کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ        |      | دیباتیون کااسلام اور جباد پر بیعث کرنا<br>در این     |
| ۲۵۳  | نی کریم علق کی سنتوں کی پیروی کرنا                   | 1    | نابالغ <i>لا کے کابیعت کر</i> نا<br>دیا              |
| ۳۲۳  | بے فائدہ بہت سوالات کرنامنع ہے                       | ۳۱۸  | بیت کرانے کے بعداس کا فیح کرانا                      |
| ۳۲۹  | نی کریم ﷺ کے کاموں کی پیروی کرنا                     | 719  | جس نے کسی سے بیعت کی اور مقصد خالص                   |
| PY9  | کسی امر میں تشد داور سختی کرنا<br>قور                | 1    | عور توں ہے بیعت لین                                  |
| 422  | جو مخض بدعتی کو ممکانادے                             | ı    | اس کا گناہ جس نے بیعت تو ژوی                         |
| 422  | رائے قیاس کی ذرت                                     | ı    | ایک خلیفه مرتے وقت کی اور کو خلیفه کر جائے           |
| 147  | آنخضرت ﷺ نے کوئی مسئلہ رائے یا تیاس سے نہیں ہٹلایا   | ı    | جھڑاادر فتق وفجور کرنے والوں کو                      |
| ۳۸۰  | رسول کریم عظی این امت کے مردوں اور                   |      | کیاامام کے کیے جائزہے کہ وہ مجر موں اور گنامگاروں کو |
| ۳۸۱  | نى كريم على كارشادكه ميرى امت كى ايك جماعت حق        |      | المسال بالمح                                         |
| ۳۸۲  | سور وانعام کی ایک عبرت آگیز آیت کریمه                |      | كتاب التمنى                                          |
| MAR  | ایک امر معلوم کودوسرے امر واضح ہے                    |      | آرزو کرنے کے بارے میں اور جس نے ۔۔۔۔۔                |
| ۳۸۳  | قاضیوں کو کو مشش کر کے اللہ کی کتاب                  |      | نیک کام جیسے خیرات کی آرزو کرنا                      |
| ۳۸۵  | نی کریم ﷺ کا پہ فرمان کہ اے مسلمانو! تم انگلے لو کوں |      | نې کريم ﷺ کاايک ارشاد گرامي                          |
| ۳۸۲  | اں کا گناہ جو کسی ممراہی کی طرف بلائے                | اسم  | ایک اور پاکیز دار شاد                                |
| ۴۸۸  | آنخضرت ﷺ نے عالموں کے اتفاق کرنے                     |      | قرآن مجیداور علم کی آرزو کرنا                        |
| 492  | سورهٔ آل عمران کی ایک آیت نثریف                      |      | جس کی تمناکرنامنع ہے                                 |
| ۳۹۸  | سورهٔ کهف کی ایک آیت شریف                            |      | کی شخص کا کہنا کہ اگر اللہ نہ ہو تا                  |
| 799  | سور و بقره کی ایک آیت شریفه کی تشر تح                |      | دشمن سے ٹد بھیر ہونے کی آرزو کرنامنع ہے              |
| ۵۰۰  | جب كه كوئى عامل ياحا كم اجتهاد كرك                   | 444  | لفظ اگر مگر کے استعال کا جو از                       |
| ۵٠۱  | حاتم کاثواب جب که وه اجتهاد کرے                      |      |                                                      |
| s.r  | اس مخف کار د جوبیہ سمجھتاہے                          |      | كتاب اخبار الاحاد                                    |
| ۵۰۳  | آتخفرت على ايك بات كهى جائ اور                       |      | ایک سچ هخص کی خبر پر                                 |
| ۵۰۵  | ولاكل شرعيه سے احكام كا تكالا جانا                   | ~~~  | نى كريم الله كاز بير رضى الله عنه كواكيلي            |
| ۵٠٩  | -:05005                                              | ~~^  | سور هٔ احزاب میں ایک ارشاد باری                      |
| ۱۱۵  | احکام شرع میں جھگڑاکرنے کی کراہت                     | ~~9  | نى كريم علية كاعالمول اور قاصدرول كويك بعدد يكرسي    |
| ۵ır  | نی کریم علی کی چیز ہے لوگوں کو منع کردیں             | ۳۵٠. | و فود عرب کو نبی کریم ﷺ کی میہ و صیت کہ              |

| صفحه             | مضمون                                                                                                      | صفحه | مضمون                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| ۵۷۷              | الله تعالى كارشاد سورة فحل مين انها فولنا لشيء                                                             | ماده | سور وَ شور کی کی ایک آیت کی تشر تح                       |
| 029              | سورة كهف مين الله تعالى كاارشاد كهييكه أكر سمندر                                                           |      |                                                          |
| ۵۸۰              | مشيت اوراراد هٔ خداو ندى كابيان                                                                            |      | كتاب التوحيد الجهمية                                     |
| ۵۸۹              | الله تعالیٰ کاار شاد اور اس کے ہاں کسی کی شفاعت                                                            | 1    | آنخضرت ﷺ كا پنيامت كوالله تعالى كى                       |
| 09r              | جریل کے ساتھ اللہ کا کلام کرنا                                                                             |      | سورهٔ بنیاسرائیل کیالیک آیت کی تشریح                     |
| موم              | سورهٔ نساء میں اللہ تعالیٰ کاار شاد"اللہ تعالیٰ نے اس                                                      |      | الله تعالیٰ کارشاد سور هٔ والذاریات میں                  |
| ۵۹۵              | سور ، فتح میں اللہ تعالیٰ کاار شادیہ حمنوار جاہتے ہیں کہ اللہ                                              | 1    | الله تعالیٰ کارشاد سور هٔ جن میں                         |
| 4.h              | الله تعالی کا قیامت کے دن انبیاءاور دوسر بے لو کوں ہے                                                      | 1    | سور هٔ حشر میں اساء باری تعالیٰ                          |
| 414              | سور و نساء میں اللہ تعالیٰ کاار شاد کہ اللہ نے حضرت مو یٰ                                                  | 1    | الله تعالی کاار شاد اور و ہی غالب ہے                     |
| AID.             | الله تعالیٰ کا جنت والوں ہے باتیں کرنا                                                                     | l    | سور وَانْعَام مِينِ اللهُ كَاتْعَار ف                    |
| YIY              | الله اپنے بندوں کو تھم کر کے یاد کر تاہے                                                                   |      | الله تعالى كارشاد "اورالله بهت سننے والا اور بهت ديكھنے  |
| YIZ.             | سور ہ بقرہ میں اللہ تعالی کاار شاد" پس اللہ کے شریک نہ بناؤ"                                               | i    | سور وانعام میں ایک فرمان باری تعالی                      |
| AIF              | سور هٔ حم سجده پیس الله کاا بیک فرمان                                                                      |      | الله کی ایک صفت به مجھی ہے                               |
| 719              | سور وَرحَمٰن مِیں ایک ارشاد باری                                                                           |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| 471              | سور وَ قيامه مين الله تعالى كار شاد" قر آن نازل هوت"<br>                                                   |      | اللہ کے ناموں کے وسیلہ سے مانگنا                         |
| YFF              | سور وَ ملک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان" اپنی بات آہتہ ہے"<br>میں میں اللہ تعالیٰ کا فرمان " اپنی بات آہتہ ہے" |      | الله تعالی کوذات کہہ کتے ہیں                             |
| 422              | نی کریم ﷺ کارشاد کہ ایک مخص جےاللہ نے قر آن                                                                |      | الله اپنی ذات ہے تم کوڈرا تاہے سور ہ آل عمران            |
| ארר.             | الله تعالی کاسور ها کده میں فرمانا که اے رسول تیرے                                                         |      | سور وَ قصص میں ار شاد باری تعالی                         |
| ¥7∠<br>%         | الله تعالیٰ کاسور هٔ آل عمران میں یوں فرمانا ہے رسول کہہ                                                   |      | سور هٔ طه میں ارشاد باری تعالی                           |
| 478 <sup>2</sup> | ني كريم علية ني نماز كو عمل كها                                                                            |      | سورهٔ حشر میں ارشاد باری تعالی                           |
| 479              | سور هٔ معارج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان که آدم زاد دل کا کیا<br>دیمیریت بیت                                  |      | ای کریم ﷺ کارشاد کہ اللہ سے زیادہ غیر تمنداور کوئی تہیں  |
| 479              | نی کریم میلانه کااپنے ربسے روایت کرنا<br>میں میں میں میں میں میں ایک کرنا                                  |      | الله تعالی نے فرمایا تونے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا       |
| 421              | توریت اور اس کے علاوہ دوسر ی آسائی کتابوں کی تفسیر<br>میں میں میں اور اس کے علاوہ دوسر                     |      | سور وَانعام الله تعالى نے فرمایا سے پیغیبران سے بوچھ کسی |
| 422              | نی کریم ﷺ کاار شاد کہ قرآن کاجیر حافظ قیامت کے                                                             |      | سور هٔ مهو دیس الله کا فرمان اور اس کاعرش پانی پر تھا    |
| 420              | سور ۂ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان "پس قر آن میں ہے۔۔۔۔۔<br>                                              |      | سور ؤ معارج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان فرشتے اور روح القدس |
| 727              | سور وَ قَمْر مِينِ اللهُ تعالَىٰ كا فرمان "اور ہم نے قر آن مجید کو                                         |      | سور و قیامه میں الله کاار شاد                            |
| 42               | الله تعالیٰ کاسور و بروج میں فرمانا بلکہ وہ عظیم قر آن ہے                                                  | - 1  | الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں روایات بلاشبہ اللہ   |
| 429              | سور هٔ صافات میں اللہ تعالیٰ کاار شاد ''اور اللہ نے پیدا کیا۔۔۔۔۔<br>نہ پر                                 | 02r  | سورهٔ فاطریس ایک فرمان باری تعالی                        |
| 700              | فاسق اور منافق کی علاوت کابیان                                                                             |      | آسانوں اور زمین اور دوسری مخلوق کے پید اگرنے کابیان      |
| ۲۳۷              | سور ؤ انبیاء میں اللہ کا فرمان "اور قیامت کے دن ہم                                                         | ۵۲۳  | سور هٔ صافات میں ایک ارشادیاری                           |



| صفحه | مضمون                                             | صفحه | مضمون                                                   |
|------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 14.6 | حوض کو ژپرایک تبمره                               | 14   | صور پر قابل دید تبمره                                   |
| ٥٣   | مر تدین منافقین اورامل بدعت حوض کوثر پر           | ۱۸   | صور پھو تکنے پربے ہوش نہ ہونے والے                      |
| ۵۷   | تقدیر پرایک علمی تبعره                            |      | الل جنت کی میلی مہانی                                   |
| ۵۸   | رحم ادر میں بچے کے کچھ کوا کف زندگی               | Pr   | بدعات كاطوفان برياكرنے والے                             |
| .0.  | تصحيح مر فوع حديث غلط نهيل هو سكتي                | ۲۳.  | الله کے شکر گذار بندے دنیایس تھوڑے ہی ہوتے ہیں          |
| 41"  | اصل دار ومدار خاتمه پر مو قونی ہے                 | 74   | مقلدین کے لیے ایک نفیحت                                 |
| 44   | نذرمانے سے تقدیر نہیں بدل سکتی حالا نکہ           | 24   | جنت ایک عظیم ملک ہے                                     |
| ar   | حضرت شخ مجد د کے عملیات مجربہ                     | ۲۸   | امام الک کے طافدہ پرایک نشان دی                         |
| 40   | کلمہ لاحول ولا قوۃ الخ جنت کاایک خزانہ ہے         | ٣٠   | به كهناغلط به كدالله كي أوازين نه آواز به نه حروف       |
| ٧٧.  | معصوم وہ ہے جسے اللہ گنا ہوں سے بچائے             | ۳۱   | مفرت عکاشہ بن محصن اسدی کے ہاتھ سے ایک کرامت            |
| 49   | آدم عليه السلام تقدير بى كى دليل سے غالب ہوئے     | ٣٣   | فقراء كى فضيلت                                          |
| ۷۱   | اصلی د جال قیامت کے قریب ظاہر ہو گا               | ٣٨   | معتزلهاورخوارج وغيره كياليك تزديد                       |
| ۷٢   | معتزلهاور قدربيه كارو                             | ٣٨   | جامع الفضاكل حفرت انس بن مالك رضى الله عنه              |
| ۷۳   | لغوقشمیں منعقد نہیں ہوتی ہیں نہان پر کفارہ ہے     | mg   | ابوطالب کے پچھ حالات                                    |
| 22   | كسرى قيصرى حكومتين ختم هو كئيس صدق رسول الله عظية | 79   | ابوطالب دوزخ کے عذاب میں                                |
| ۷۸   | محبت رسول الله ﷺ پرایک تشر ح                      | ۴٠,  | ايك اشكال كي توضيح                                      |
| ۷۸   | امام ابو حنيفه كاايك قول                          | ۳r   | شفاعت کبری کی تفصیلات قابل مطالعه                       |
| ۸۵   | حالات حفرت عمرين خطاب رضى الله عنه                | ۳r   | شفاعت چار قتم کی ہو گ                                   |
| 98   | سلف صالحين مى اپنے تلانده كوايك خاص نفيحت         | ۳۳   | آخرت کے حالات کو دنیا پر قیاس کرناصر سے ادانی ہے        |
| 94   | حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص سهى قريش كے بچھ       | rá   | لی صراط کوپار کرنے کے کچھ کوا تف                        |
| 94.  | قابل توجه علائے كرام                              | ۳q.  | الله كى كى صفت كو مخلو قات كى صفت سے تشبيد نہيں دے سكتے |

فهرست تفریک مضایمن کارگرست تفریک مضایمن کارگرست تفریک مضایمن کارگرست تفریک مضایمن کارگرست تفریک کارگرست کارگرست تفریک کارگرست تفریک کارگرست تفریک کارگرست تفریک کارگرست کارگرست

| صغح | مضمون                                                                           | صفحه | مضمون                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| IAT | آیت رجم کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھم باتی ہے                                       |      | نماز کے چوروں کا بیان                                                         |
| IAF | ا پیتاریم کا ملاوت سول ہو گا سم ہاں ہے<br>حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاایک عظیم خطبہ | 1    | سارتے پوروں ہیان<br>جنگ احد میں ابلیس کاد ھو کہ مسلمانوں پر چل گیا            |
| 100 | مسترث مرز کی الله عنده ایک میام تطبه<br>تقیفه بنوساعده میں خلافت صدیقی کابیان   | 1    | بعث معدین است فاد تو له مسلمانون پر مهن میا<br>خضر اور موی                    |
| IAA | اس حدیث کی تفصیلات<br>اس حدیث کی تفصیلات                                        | ł    | مرارو کر بی<br>خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی الله عنه                         |
| 195 | من میرون<br>لونڈی کی سزا                                                        | 1    | عوم الات ابومو کٰ اشعری رضی الله عنه<br>کچھ حالات ابومو کٰ اشعری رضی الله عنه |
| 191 | عالم کی شان یہ ہونی جا ہے                                                       | 1    | حضرت ابو بكرٌّ اور حضرت مصطح كاسبق آ موز واقعه                                |
| 199 | تعریر می زیادہ سے زیادہ دس کوڑے<br>تعریر میں زیادہ سے زیادہ دس کوڑے             | i i  | نبیز جیسے دیگر مشروبات کی تفصیل                                               |
| r   | خلیفہ اسلام کو تفریری سز اوّل میں اختیار ہے                                     | i    | غزو و کتو کے تیجھے رہ جانے والے تین بزرگ                                      |
| 141 | عبدالله بن عياس رمنى الله عنه كاذكر خير                                         | [    | لفظایمان اور کفاره کی تشریح                                                   |
| r•r | كبيره كناهو كابيان                                                              | 1    | مدنی صاع اور مد کاوزن کی                                                      |
| 144 | عبدالله بن مسعود رضی القدعنه کاذ کر خیر                                         | 178  | صاع کے متعلق امام یوسٹ نے حنفی مسلک چھوڑ دیا                                  |
| 704 | دواحادیث میں تطبیق                                                              | ira  | مه براورام الولد مكاتب وغير ه الفاظ كي تشريح                                  |
| r.A | مسلمانوں کا خون بلاوجہ حلال جان کر بہانا کا فرہو تاہے                           | 11-1 | قرآنی مدایات بابت تقتیم ترکه                                                  |
| rir | قاضى عياض كاايك فتوى                                                            | 122  | فرائض كاعلم حاصل كرنے كى تاكيد                                                |
| 724 | شرك كے بارے ميں حطرت قاضي عياض كي تشريح                                         | ١٣٨  | باع فدک کے بارے میں تغییلات                                                   |
| rra | ز ندیقوں کی ایک تاریخ                                                           | 100  | ا پی دار شت کے بارے میں ارشاد نبوی ﷺ                                          |
| ١٣١ | صحابہ کرام ایک دوسرے کے مقلدنہ تھے                                              | 124  | تر که نبوی کامقد مه عهد فاروتی میں                                            |
| ۲۳۳ | جنگ احد میں قریش کے حق میں دعائے نبوی                                           | 124  | حضرت صدیق نے حضرت فاطمہ کوراضی کر لیاتھا                                      |
| 244 | فرقه خوارج كابيان                                                               |      | حضرت عبدالله بن مسعود كاايك فتوى اور حضرت ابوموى                              |
| rra | حضرت علی اور معاویه رضی الله عنها کی باجهی اخوت کابیان                          |      | اشعرى كارجوع كرنا                                                             |
| ror | كيجه حالات حعفرت على رضى الله عنه                                               |      | مقلدين جامدين كوسبق ليناحاب                                                   |
| raa | بحالت اکراد مجبوری عندالله قبول ہے                                              |      | دادا کی میراث کی تفصیلات                                                      |
| 747 | فقهاء كااكب باصل استحسان                                                        |      | <b>خاو ندا پی بیوی کے تر کہ میں اولاد کے ساتھ وارث ہو تا ہے</b><br>مصر        |
| 747 | شرعی حیلوں کا بیان<br>الدید د                                                   |      | بعض دفعہ قیافہ شناس کااندازہ صحیح ہو تاہے<br>میریں میں میں دور                |
| 244 | ا بعض فقتهائے اسلام کے لیے قابل غور<br>نہ کے ایس                                | ۳۵۱  | حدود وغیر و کی تشر سے فتح الباری ہے<br>سر                                     |
| 779 | متعه اور شغار وغیر د کها تشریخ                                                  | - 1  | ذ کر خیر حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه<br>این به یم                         |
| rar | خوابوں کی قسموں کابیان<br>تاریخ                                                 |      | قبیلہ عمکل اور عربینہ کے چند ڈاکو<br>میں میں میں عظ                           |
| ۲۸۵ | ذاتی مبشرات پرایک اشاره<br>د بر برسید ا                                         | - 1  | حضرت آمام بخاری مجتهداعظم                                                     |
| 114 | احمانواب نبوت کا چھالیسوال مصہ ہے                                               | 144  | عرش اللي كے ساميد ميں جگه پانے والے سات خوش نصيب                              |

| فبرست تشريحي مضاجن | ] |
|--------------------|---|
|                    |   |

| صفحه        | مضمون                                                 | صفحہ        | مضمون                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| m92         | عبد نبوی کے قاربوں کی تفصیل                           |             | اسودعنسی اور مسیلمه کذاب پراشاره                  |
| ۴۰۰         | حضرت امام بخاري كي باريك فهم مين آفرين                |             | ا يك عبرت الكيزخواب نبوى كابيان بمع تفعيلات       |
| 4.4         | حضرت اسامه بن زيدرضي الله عنهما كاذكر خير             | ۳۲۹         | فتنوں کی تشریح                                    |
| 4.9         | مقدمه قبل سے متعلق سوالنامہ نبوی                      | ے۲۳.        | بدعت کے برے نتائج                                 |
| M1+         | ہر قل کی ایک پیش کوئی                                 |             | ایک دعائے نیک کی تعلیم                            |
| ألمالم      | ذكر خير حفزت عبدالله بن زبير رضى الله عنه             | ٣٣٠         | اطاعت امیر اسلام سے متعلق                         |
| רוץ         | بیعت کرنے کا مطلب کیاہے؟                              | ۳۳۱         | حضرت ابوہر بر ؓ کی ایک دعا                        |
| W19.        | عور توں سے بیعت لینے کابیان                           | ٣٣٣         | حضرت اسامه اور حفرك زينب رضى الله عنهما كاذكر خير |
| ۳۲۳         | خلافت صدیقی کے بارے میں                               |             | علم دین سے متعلق ایک ضروری تشریح                  |
| Mrd         | اصل درویشی ار شاد نبوی کی روشنی میں                   |             | كاش كى ول والے بھائى كے دل ميں                    |
| مهم         | اگر محر کہنا شیطان کا کام ہے                          |             | عبدالله بن عمر وحضرمي كاقصه                       |
| ٨٣٨         | تعبة الله ك متعلق ايك ارشاد                           |             | لا قانونی دور کے لئے خاص ہدایت نبو گ              |
| ۳۳۸         | كسى حقيقى مصلحت كا پيش نظرر كهنا                      | ٣٣٣         | آج كل امانت وديانت كاجنازه نكل چكاہے              |
| ٩٣٩         | خبر واحد کی تشریح                                     | ۳۳۸         | کچھ مولا نالو گوں کی بے عقلی پر اشارہ             |
| ٩٣٩         | ذ کر کسری پر ویزشاه ایران                             | ٣٣٩         | نجدے عراق کا ملک مرادہے                           |
| rar         | واعتصموا بحبل الله كى تغيير                           | ٩٣٣         | حصرت محد بن عبدالوباب نجدى مرحوم كاذكر خير        |
| 202         | اصل ولایت اتباع سنت میں ہے                            |             | فضيلت حضرت عمررضى الله تعالى عنه                  |
| ۳۵۵         | ایک معجزه قر آنی کابیان                               | rar         | عالم بے عمل کاعبرت ناک انجام                      |
| 202         | قرآن کی تغییر صدیث نبوی ہے                            | rar         | جنگ جمل پرایک اشاره                               |
| ۳۵ <u>۷</u> | قرآن مجيد رجيه ثنائي مين ايك اشاره                    |             | حضرت حسن کے لئے د عائے نبوی کا                    |
| ۳۵۷         | بدعت پرایک تفصیلی مضمون                               |             | قرب قیامت کے لئے ایک پیٹ کوئی                     |
| ۲۲۳         | حضرت عمررضي الله عنه كاذكر خير                        | 240         | و جال کی تشریح                                    |
| ۳۲۲         | حضرت عمر پیوند لگاہوا کرتہ پہنتے تھے                  | ٣2٠         | یاجوج و ماجوج یافث بن نوح کی اولادے ہیں           |
| ۸۲۳         | روح کے متعلق ایک تشریح                                | ۱۲۳         | ياجوج وماجوج كي مزيد تشريح                        |
| ۳۸٠         | قر آن و حدیث کی فقاہت بڑی چیز ہے                      | <b>727</b>  | تناب احكام كابيان                                 |
| ۳۸۸         | وقت سحر کی دعااز ناشر                                 | <b>"</b> ∠" | لاطاعةللمخلوق في معصية الخالق                     |
| ۳۸۸         | معاندین کے منہ پر طمانچہ                              |             | دو شخص جور شک کے قابل ہیں                         |
| ۳۸۸         | خلاف شرع امور میں حرمین شر بھین کا جماع کوئی ججت نہیں | <b>727</b>  | جاہلیت کی موت مرنے کی وضاحت                       |
| ۳۸۸         | ائمه اربعه کی تقلید پر ۰۰۰۰۰                          |             | آپ ياڭ عالم الغيب نہيں تھ                         |

|      | **                                              |      |                                               |
|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                                           | صفحہ | مضمون                                         |
| ۵۲۳  | ام المومنين حفرت ميموندر منى الله عنها كابيان   | ۳۸۹  | علائے مدینہ کی ایک فضیلت حیات نبوی میں        |
| ۵۵۸  | مسيلمه كذاب كاايك بيان                          |      | حفرت عمر فاروق كاايك عظيم خطبه مدينه مين      |
| ۵۸۲  | مومن کی مثال زم تھیتی ہے ہے<br>م                |      | حفرت ابوہر ریٹہ کاایک عبر تناک بیان           |
| ۵۹۰  | متكلمين كى واضح ترديد                           |      | ذكر خير حفرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه     |
| 297  | فضيلت حضرت خديجه الكبرى رضى اللدعنها            |      | فضائل مدينة المعورة                           |
| 400  | حدیث بحی کلام الخی ہے                           |      | امت مسلمه حفرت نوح عليه السلام کی گواه ہو گی  |
|      | ایک گہار جس نے خوف خداہے اپنی لاش کے جلانے کی   |      | مجتہد کے ثواب اور عذاب کے بارے میں            |
| 7+r  | ومیت کی                                         | i 1  | قرآن مجیداند همی تقلید کے خلاف ہے             |
| 4.2  | مغفرت بندگان کے لئے اللہ پاک کا قمیہ بیان       | 1 1  | بعض مسائل میں حضرت عمرے غلطی ہوئی ہے<br>۔     |
| 7+9  | ذكر خير حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه           |      | تقریری حدیث کی تغصیل می                       |
| 11+  | بعض نیچریوں کی تردید                            |      | ا بن صیاد اور د جال                           |
| 422  | الم بخارى پرايك اتهام كى خودالم صاحب كى طرف     |      | اصول شرعی بنیادی طور پر صرف قرآن اور حدیث بین |
| 488  | قرآن مجید کے ماہر کے بیان                       |      | ولالت شرعیه کی یک مثال                        |
| 420  | قراًت قر آن ہے متعلق پانچ حدیثوں پراشارہ        | t 1  | خلافت صدیقی پرایک دلیل                        |
| 771  | امام بخاری کی کتاب خلق افعال العباد برایک اشاره |      | حدیث قر آن کی شرح <sub>ہ</sub> ے              |
| 44.  | بندوں کے افعال سب مخلوق ہیں                     |      | بعض د نعه امر وجوب کے لئے نہیں ہو تا          |
| 44h  | حديث قرن الشيطان والى اصلى معنول ميس            | ۵۱۷  | الله کی توحیداور جمیه وغیره کی تردید          |
| 742  | اعمال کے تولے جانے پر تبعرہ                     |      | توحید کی دوقسموں کابیان<br>ت                  |
| 769  | کلمات مبارکه خاتمه بخاری شریف کی تشریح          |      | تغيير سور ؤاخلاص ازشاه عبدالعزيز مرحوم        |
| 10+  | دعائے فحتم بخاری شریف از ناشر                   | ٥٢٢  | هر کعت میں سور واخلاص پڑھنا<br>               |
|      |                                                 | oro  | غيب كى سخيال                                  |
|      |                                                 | .070 | ٱنخضرت ﷺ عالم الغيب نہيں تھے                  |
|      |                                                 | 67A  | دورْحُكا هل من مزيد كهنا                      |
|      |                                                 | ٥٣٠  | لا حول ولا قوِۃ الا باللہ عجب پراٹرکلہ ہے     |
|      |                                                 | 029  | رحمت الی سے مجھی مایوس نہ ہونا چاہئے          |
|      |                                                 | ۵۵۰  | سورج متحرک ہے                                 |
|      |                                                 | oor  | اللہ کے لئے علواور فوقیت ما نافطرت انسانی ہے  |
|      |                                                 | ۵۵۵  | قیامت میں دیدار البی برحق ہے                  |
|      | ,                                               | ara  | مقام محمودا یک رفیع الثان در جہ ہے            |



# بِنِيْ إِلَيْهُ الْجَيْزِ الْجَهْزِيْ

## ستائيسوال ياره

#### ٣٤– باب نَفْخ الصُّورِ

قَالَ مُجَاهِدٌ: الصُّورُ كَهَيْنَةِ الْبُوقَ. زَجْرَةٌ وَمَدْ اللَّهِ اللَّهُورُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ النَّاقُورُ: الصُّورُ، الرَّاجِفَةُ، النَّفْخَةُ الأُولَى، وَالرَّادِفَةُ: النَّفْخَةُ النَّانِيَةُ.

#### باب صور پھو نکنے کابیان

مجاہر نے کہا کہ صور ایک سینگ کی طرح ہے۔ اور (سورہ کیلین میں جو ہے فانما ھی زجرہ و احدہ تو) زجرہ کے معنی چیخ کے ہیں (دوسری بار) پھو نکنا اور صیحہ پہلی بار پھو نکنا۔ اور ابن عباس نے کہا ناقور (جو سورہ مائدہ میں ہے) صور کو کہتے ہیں (وصلہ الطبری و ابن ابی حاتم) المراجفۃ (جو سورہ والنازعات میں ہے) پہلی بار صور کا پھو نکنا' المرادفۃ (جو سورہ میں ہے) دوسری بارکا پھو نکنا۔

صور ایک جم ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے حضرت اسرافیل نائی فرشتے کے حوالہ کیا ہوا ہے۔ اس میں استے سوراخ ہیں استین ویا ہے۔ پہلی اور حصل ہیں واضل ہو جائیں گی۔ یہ دو سرا بھی کتا ہے۔ پہلی بار پھو تکنے پر وہ بدنوں ہے نکل نکل کر صور میں آ جائیں گی۔ کرمانی شارح بخاری فرماتے ہیں احتلف فی عددها فاصح پھو تکتا ہے۔ پہلی بار پھو تکنے پر وہ بدنوں ہے نکل نکل کر صور میں آ جائیں گی۔ کرمانی شارح بخاری فرماتے ہیں احتلف فی عددها فاصح والقول الثانی انها ثلث نفخات نفخة الفزع فیفزع اهل السفوات و من فی الارض الامن شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخریٰ فاذا هم قیام ینظرون۔ والقول الثانی انها ثلث نفخات نفخة الفزع فیفزع اهل السفوات والارض بحیث یدهل کل موضعة عما ارضعت ثم نفخة الصعق ثم نفخة المحتف ہوں کے عدد میں اختلاف کیا گیا ہے اور صور پھونکا جائے گاجس کے بعد زمین و آسمان والے سب ہو تی ہو گا۔ "پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا، جس کے بعد زمین و آسمان والے سب ہو تی جائیں گی گر جے اللہ بچانا چاہے گا وہ ہے ہوش نہ ہو گا۔" پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا، جس کے بعد تمام زمین و آسمان والے آھی ہو گا۔ "پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا، جس کے بعد تمام زمین و آسمان والے گھرا جائیں کو دودھ پلانے سے غافل ہو جائیں گی پھر دو سرا نفخہ قرع اور نفخہ صحق ہو دونوں نفخہ ہو گا۔ بہوش میں ہو جائیں گی پھر دو سرا نفخہ قرع اور نفخہ صحق ہو دونوں المحق ہو گاجس کے بعد تمام زمین و آسمان والے اٹھ کھرے ہوں گے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ نفخہ قرع اور نفخہ صحق ہو دونوں الکہ بی چیر۔ یعنی وہ پہلے نفخہ پر ایسے گھرائیں گے کہ گھراتے گھراتے ہوش ہو جائیں گ

یا اللہ! آج عشرۂ محرم ۱۹۱۱ء کا مبارک ترین وقت سحرہ، میں اس پارے کی تسوید کا آغاز کر رہا ہوں۔ پروردگار! میں نمایت ہی عاجزی سے اس مقدس ساعت میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ مثل سابق اس یارے کو بھی اشاعت میں لانے کے لئے غیب سے اسباب مہیا فرما دے اور منحیل بخاری شریف کے شرف عظیم سے مشرف فرما اور میرے سارے مخلصین کو اس خدمت کے ثواب عظیم میں حصہ وافر عطا فرما اور مجھ کو امراض قلبی و قالبی اور افکار ظاہری و باطنی سے خلاصی بخش دیجئو اور میرے تمام ساتھیوں کے ساتھ میری اولاد ذکور و اناث کو بھی برکات دارین عطا فرمائیو اور باقی پاروں کی تسوید اور اشاعت کے لئے بھی نصرت فرمائیو تاکہ بیہ خدمت شمیل کو بہنچ کر جملہ اہل اسلام کے لئے باعث رشد و ہدایت بن سکے۔

یا اللہ! اس خدمت کے سلسلہ میں مجھ سے جو لغزش اور کو تاہی ہو جائے اس کو بھی معاف فرما دیجیو۔ آج رمضان المبارک ۱۳۹۲ھ کا پہلا جمعہ اور ساتواں روزہ ہے کہ نظر ثالث کے بعد اسے بعون اللہ تبارک و تعالی کاتب صاحبان کی خدمت میں برائے کمایت حوالہ کر رہا ہوں۔ رہنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصل علی حبیبک محمد و آله واصحابه اجمعین بوحمنک یا ادحم الراحمین۔ راقم خادم محمد داؤد راز۔ کے رمضان ۱۳۹۲ھ وارد حال کتب خانہ محمدیہ جامع المحدیث نمبرکانیو مارکیٹ روڈ بنگلور۔ دارالسرور۔ (حرسمااللہ من شرورالدھور آمین)

٣٥١٧– حدّثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ا لله، حَدَّثنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَ عَبْدِ الرُّحْمَنِ الأَعْرَجِ أَنْهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُوَيْوَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَن : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، قَالَ: فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ، َ فَلَهُ مَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولَ اللهِ اللهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِم فَقَالَ رَسُولُ آلله ﷺ: ﴿﴿لاَّ تُحَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بجَانِبِ الْعَرْشُ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ مُوسَى فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّن اسْتَثْنَى الله)). [راجع: ٢٤١١]

(١٥١٤) مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور عبدالرحمٰن الاعرج نے بیان کیا ان دونوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو آدمیوں نے آپس میں گلی گلوچ کی۔ جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا یبودی تھا مسلمان نے کما کہ اس پروردگار کی قتم جس نے محمد ساتھا کیا کو تمام جمان یر برگزیدہ کیا۔ یمودی نے کما کہ اس پروردگار کی قتم جس نے موی ملائلاً کو تمام جمان پر برگزیدہ کیا۔ راوی نے بیان کیا کہ مسلمان یہودی کی بات س کر خفا ہو گیا اور اس کے منہ پر ایک طمانچہ رسید کیا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آنخضرت ملٹھایم سے اپنااور مسلمان کاسارا واقعہ بیان کیا۔ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا کہ و کیھو موسیٰ ملائلا پر مجھ کو فضیلت مت دو کیونکہ قیامت کے دن ایسامو گاکہ صور پھو نکتے ہی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب ہے پہلا شخص ہوں گا'جے ہوش آئے گا۔ میں کیاد کھوں گا کہ مویٰ عَلِينًا عرش اللي كاكونه تقامے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم كه موى مالاللا بھی ان لوگوں میں ہول گے جو بے ہوش ہوئے تھے اور پھر جھے سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے تھے یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مشتنیٰ کر دیا۔

تربيع المراي الا من شاء الله. كت بين كه جبريل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل اور حاملان عرش اور ملائكه عليهم السلام اور بهشت المينيج

ك حور و غلمان وغيره به موش نه مول ك- آپ نے يه از راه تواضع فرمايا ورنه آپ سارے انبياء سے افضل ميں ساتيا۔

٣٥١٨- حدَّثَناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ ((يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ)) رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٢٤١١]

جو اوپر كتاب الاشخاص ميس موصولاً گزر چكى ہے۔ ٤٤ – باب يَقْبضُ الله الأَرْضَ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

جو كتاب التوحيد من موصولاً آئے گا۔ ٩ ٥ ٩ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ ((يَقْبِضُ اللهِ الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمُّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأرْضِ؟)). [راجع: ٤٨١٢]

٣٥٢٠ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلاَل، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النُّبيُّ ﷺ: ((تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَّا

جو اپنی بادشاہت پر نازاں تھے۔

(۱۵۱۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کماہم کوشعیب نے خبردی کما ہم سے ابوالزناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ مٹاٹنز نے بیان کیا کہ نبی کریم سائی کیا نے فرمایا کہ بے ہوشی کے وقت تمام لوگ ب ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے اٹھنے والامیں ہوں گا۔ اس وقت موی عرش اللي كاكونه تقامے ہوں گے۔ اب میں نہیں جانتا كه وہ بے ہوش بھی ہوں گے یا نہیں۔ اس حدیث کو ابوسعید خدری بنالتہ نے بھی آنخضرت ملٹھایم سے روایت کیاہ۔

باب الله تعالی زمین کواپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اس امر کو نافع نے ابن عمر بھی اے روایت کیاہے اور انہوں نے نبی کریم مالی کیا

(۱۵۱۹) ہم سے مقاتل مروزی نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کہا ہم کو یونس بن بزید ایلی نے خردی انسیں زہری نے 'کما مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بناتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا نے فرمایا "الله تعالی زمین کواین مٹھی میں لے لے گااور آسانوں کواینے وائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ پھر فرمائے گاکہ اب میں ہوں بادشاہ۔ آج زمین کے بادشاه کهال گئے؟"

(١٥٢٠) مم سے يحيٰ بن بكيرنے بيان كيا انهوں نے كما م سے ليث بن سعدنے بیان کیا' ان سے خالد بن بزید نے' ان سے سعید بن ابی ہلال نے 'ان سے زید بن اسلم نے 'ان سے عطاء بن بیار نے اور ان ے ابو سعید خدری واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی اے فرمایا "قیامت کے دن ساری زمین ایک روئی کی طرح ہو جائے گی جے اللہ تعالی اہل جنت کی میزبانی کے لئے اپنے ہاتھ سے الئے یلئے گاجس

طرح تم دستر خوال پر روئی ہراتے پھراتے ہو۔ پھرایک یمودی آیا اور بولا 'ابوالقاسم! تم پر رحمٰن برکت نازل کرے کیا میں تہمیں قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت کے بارے میں خبرنہ دول؟ آپ نے فرمایا 'کیول نہیں۔ تو اس نے (بھی بین) کہا کہ ساری زمین ایک روئی کی طرح ہو جائے گی جیسا کہ نبی کریم مٹھائیم نے فرمایا تھا۔ پھر آنحضرت مٹھائیم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے جس سے تھا۔ پھر آنحضرت مٹھائیم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے جس سے آگے کے دانت دکھائی دینے گئے۔ پھر (اس نے) پوچھا کیا میں تہمیں اس کے سالن کے متعلق خبرنہ دول؟ (پھر خود ہی) بولا کہ میں تہمیں اس کے سالن کے متعلق خبرنہ دول؟ (پھر خود ہی) بولا کہ کہ بیل اور مچھلی جس کی کیجی کے ساتھ ذا کد چربی کے جھے کو ستر ہزار آدی کھائیں گے۔

يَكَفَّأُ أَحَدُكُمْ خَبْزَتَهُ فِي السَّفُو نُولاً لأَهْلِ الْجَنَّةِ)، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلْيَكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلاَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلْيَكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلاَ أَخْبُرُكَ بِنُولُ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَاسَةِ؟ قَالَ ((بَلَى)) قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النبي عَلَيْ إِلَيْنَا كَمَا قَالَ النبي عَلَيْ إِلَيْنَا ثُواجِذَهُ ثُمُّ قَالَ: ((إِدَامُهُمْ ثُمُ قَالَ: ((إِدَامُهُمْ رَأَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟)) قَالَ: ((إِدَامُهُمْ بَالاَمْ وَنُونٌ)). قَالُوا : وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ((رُورُونُ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا (رَبُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَنْعُونَ أَلْقَالَ:

برو الله اکبر کتنی عظیم الثان نعت ہے مہمانی کی جائے گی۔ بالام عبرانی لفظ ہے' اس کے معنی بیل بی کے صحیح ہیں اور نون مجھلی کرنے ہے۔ کنیٹنے کے اللہ اکبر کتنی عظیم الثان نعت ہے مہمانی کی جائے گی۔ بالام عبرانی لفظ ہوا گیا ہے۔ مذکورہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے میں مجھلی کے لئے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ مذکورہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے

جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اللهم اجعلنا منسم آمین۔

70۲۱ حدثناً سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَىٰ: يَقُولُ : ((يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيًّ)) قَالَ سَهْلٌ: أَوْ غَيْرُهُ ((لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدِ)).

(۱۵۲۱) ہم سے سعید بن ابو مریم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو مجمد بن دینار بن جعفر نے خبردی' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوحازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے سل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا' آخضرت سائی کیا نے فرمایا کہ ''قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید و سرخی آمیز زمین پر ہو گاجیسے میدہ کی روثی صاف و سفید ہوتی ہے۔ اس زمین پر کسی (چیز) کاکوئی نشان نہ ہوگا۔''

لین اس میں کوئی مکان' راستہ' باغ' ٹیلہ یا بہاڑنہ ہوگا۔ آیات قرآنیہ بتاتی ہیں کہ حشر کی زمین اور ہوگی جیسا کہ آیت یوم تبدل الارض غیرالارض۔ (ابراهیم: ۴۸) سے ظاہرہے۔

#### باب حشر کی کیفیت کے بیان میں

(۱۵۲۲) ہم سے معلیٰ بن اسد نے بیان کیا 'کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نی کریم ملی کیا نے

20 - باب كَيْفَ الْحَشْرُ

٢ ٣ ٣ - حدُّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدُّثَنَا وُهُمِّى بْنُ أَسَدٍ، حَدُّثَنَا وُهُمِّى بْنُ أَسِهِ، عَنْ أَبِي وُهُمِّيْتُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طُرَائِقَ رَاغِبينَ رَاهِبينَ، وَاثْنَانَ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وتَبيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ

فرمایا ''لوگوں کا حشر تین فرقوں میں ہو گا (ایک فرقہ والے) لوگ رغبت كرنے نيز ڈرنے والے ہول كے (دوسرا فرقه ايے لوگول كامو گا کہ) ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے کسی اونٹ پر تین ہوں گ 'کی اونٹ پر چار ہول گے اور کی پر دس ہول گے۔ اور باتی لوگوں کو آگ جمع کرے گی (اہل شرک کابیہ تیسرا فرقہ ہو گا) جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھسری ہوگی جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھسری ہو گی جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی اور جبوہ شام كريس كے تو آگ بھي شام كے وقت ان كے ساتھ موجود ہو گى"۔

علاء اسلام نے اس آگ سے مراد کی ناری واقعات کولیا ہے۔ باتی اصل حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ صد ق

(۲۵۲۳) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کماہم سے یونس بن محد بغدادی نے بیان کیا کہ ہم سے شیبان نحوی نے بیان کیا کہ اان سے قادہ نے ، کہا ہم سے انس بن مالک والله نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کما' اے اللہ کے نبی! قیامت میں کافروں کو ان کے چرے کے بل کس طرح حشر کیا جائے گا۔ آنخضرت ملٹالیا نے فرمایا کیاوہ ذات جس نے انہیں دنیا میں دو پاؤل پر چلایا اسے اس پر قدرت نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں چرے کے بل چلا دے۔ قادہ رہا ﷺ نے کہا کہ ضرور ہے ہمارے رب کی عزت کی قتم۔ بے شک وہ منہ کے بل چلا

(۲۵۲۴) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینارنے کما کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا' انہوں نے ابن عباس بھن اسے سنا اور انہوں نے نبی کریم ملتُ الله عنا' آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے قیامت کے دن فنظے پاؤل' ننگے بدن اور پیدل چل کربن ختنہ ملوگ۔ سفیان نے کہا کہ یہ حدیث ان (نویا دس حدیثوں) میں سے ہے جن کے متعلق ہم سجھتے ہیں کہ ابن عباس بی شینانے خود ان کو نبی کریم مانی کیا ہے سنا۔

أَصْبَحُوا، وتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا)). رسول الله صلى الله عليه وسلم ٦٥٢٣- حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَالٌ عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا أَنسُ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا نَبِيُّ الله اللُّهُ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهْهِ؟ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَجُهْهِ؟ قَالَ ((أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْن فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجُههِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)) قَالَ قَتَادَةُ : بَلَي، وَعِزُّةِ رُبُّنًا. [راجع: ٤٧٦٠]

٢٥٢٤ حدَّثَنا عَلِيٌّ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((إِنَّكُمْ مُلاَقُو الله حُفَاةً عُرَاةً، مُشَاةً غُرْلاً)). قَالَ سُفْيَاتُ : هَذَا مِمَّا نَعُدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٣٣٤٩]

(١٥٢٥) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انهوں نے كمامم سے

سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر نے 'ان سے عبداللہ بن عباس جہنے ان بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ آپ منبرر خطبہ میں فرما رہے تھے کہ تم اللہ تعالی سے اس حال میں ملو کے کہ ننگے یاؤں '

ننگے جسم اور بغیرختنہ ہوگے۔

(١٩٥٢) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر نے بیان کیا'کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر نے ان سے ابن عباس میک نے بیان کیا کہ می كريم النايام جمين خطبه دينے كے لئے كھرے ہوئے اور فرمايا مم لوگ قیامت کے دن اس حال میں جمع کئے جاؤ گے کہ ننگے یاؤں اور ننگے جسم ہو گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا تھااسی طرح لوٹادیں گے "اور تمام مخلو قات میں سب ہے سلے جسے کیڑا پہنایا جائے گاوہ ابراہیم علائلہ ہوں کے اور میری امت كے بہت سے لوگ لائے جائيں گے جن كے اعمال نامے بائيں باتھ میں ہوں گے۔ میں اس پر کموں گا اے میرے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا تہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمهارے بعد کیا کیا نئی نئی برعات نکالی تھیں۔ اس وقت میں بھی وہی كمول كاجو نيك بندے (عيليٰ) نے كماكه يا الله! ميں جب تك ان ميس موجود ربا اس وقت تك ميس ان يركواه تها. (الماكده: ١١٨١) رسول الله طاليم في بيان كياكه فرشة (مجھ سے) كس ك كه بيالوگ ہمیشہ اپنی ایر یوں کے ہل پھرتے ہی رہے۔ (مرقد ہوتے رہے) ٣٥٢٥ حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((إنَّكُمْ مُلاَقُو الله حُفَاةً عُوَاةً غُولاً)).[راجع: ٣٣٤٩]

٣٦٥٢ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ ((إنْكُمْ مَحْشورونْ حُفَاةً عُرَاةً، ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ﴾)) [الأنبياء: ١٠٤] الآيَةُ. ((وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَثِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولَ يَا رَبِّ أَصَيْحَابِي؟ فَيَقُولُ الله: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ [المائدة: ١١٧] إِلَى قَوْلِهِ ﴿الْحَكِيمُ﴾ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ)).

[راجع: ٣٣٤٩]

اس مدیث میں مرتدین لوگ مراد ہیں جن سے حضرت صدیق اکبر بناٹھ نے جماد کے لئے کمر باندھی تھی اور وہ لوگ بھی کشیدی میں مرد ہیں جنوں نے اسلام میں مان کا طالب اور کی مدید کا مان میں مان کا طالب اور کی مدید کا مان کا مدید کا مدی مراد ہیں جنہوں نے اسلام میں بدعات کا طومار بیا کر کے دین حق کا حلیہ بگاڑ دیا۔ آج کل قبروں اور بزرگوں کے مزارات پر ایسے لوگ بکثرت دیکھے جاسکتے ہیں جن کے لئے کما گیا ہے۔

شکوہ جفائے وفائما جو حرم کو اہل حرم سے ہے ۔ اگر بت کدے میں بیال کروں تو کے صنم بھی ہری ہری حضرت عيسى عليه السلام نے فرمايا اے الله! ميں جب تك ان ميں موجود رما اس وقت تك ميں ان ير مواہ تھا۔ پھرجب كه تونے خود مجھے لے لیا پھر تو تو ہی ان پر مکمبان تھا اور تو تو ہر چیزے پورا باخبرے اگر تو انسیں سزا دے تو یہ تیرے غلام ہیں اور اگر تو انسیں بخش دے تو بے شک تو زبردست غلیے والا اور حکمت والا ہے۔

> ٦٥٢٧ حدُّثناً قَيْسُ بْنُ حَفْص، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَبِي بَكْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ ا للهُ الله ﴿ (رَبُّحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً )) قَالَتُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ:

((الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكَ)).

٣٥٢٨– حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُخُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون، عَنْ عَبْدِ ا لله قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَهَافِي قَبَّةٍ، فَقَالَ: ((أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: ((تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: ((أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْل ٱلْجَنَّةِ ۚ وَذَٰلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاًّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشُّرْكِ إلا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ - أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ - فِي جِلْدِ النُّورِ الأَحْمَرِ)).[طرفه في: ٦٦٤٢].

(١٥٢٤) مم سے قيس بن حفص نے بيان كيا كما مم سے خالد بن حارث نے بیان کیا کہا ہم سے حاتم بن ابی صغیرہ نے بیان کیا ان سے عبدالله بن الى مليكه نے بيان كيا كه كه محصصة قاسم بن محمد بن الى بكر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رہی تیا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما الله في فرمايا ، تم ننگ ياون عنك جسم ، بلا ختنه ك اللهائ جاؤك. حضرت عائشہ وئی فیا فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے بوجھا' یا رسول الله! تو کیا مرد عور تیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہو گا۔ اس کاخیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔

سب پر قیامت کی ایسی دہشت غالب ہو گی کہ ہوش و حواس جواب دے جائیں گے الا ماشاء اللہ۔

(۲۵۲۸) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے غندر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابواسحاق نے بیان کیا' ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالله بن مسعود بنالله في بيان كياكه جم نبي كريم النايام ساتھ ایک خیمہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا کیاتم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا ایک چوتھائی رہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیاتم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کاتم ایک شائی رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیاتم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کاتم نصف رہو؟ہم نے کماجی ہاں۔ پھرآپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمر کی جان ہے 'مجھے امید ہے کہ تم لوگ (امت مسلمہ) اہل جنت کا آدھاحصہ ہو گے اور ایسااس لئے ہو گا کہ جنت میں فرمانبردار نفس کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہو گا اور تم لوگ شرک کرنے والول کے درمیان (تعداد میں) اس طرح ہو گے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں یا جیسے سرخ رنگ کے جسم پر ایک سیاہ بال ہو۔

وو سری روایت میں یوں ہے جیسے سفید تیل میں ایک بال کالا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ دنیا میں مشرکوں اور فاستوں کی تعداد بہت اللہ ہو۔ مقصود یہ ہے کہ دنیا میں مشرکوں اور فاستوں کی تعداد بہت زیادہ ہی رہی ہے اور اللہ کے موحد و مومن بندے ان مشرکوں اور کافروں سے بھیشہ کم ہی رہے ہیں تو اس میں کوئی تنجب کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صاف فہ کور ہے وقلیل من عبادی الشکود۔ (سبا: ۱۱) میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ عام طور پر میں حال ہے اور مسلمانوں میں توحید و سنت والوں کی تعداد مجمی بھیشہ تھوڑی ہی چلی آ رہی ہے جو لوگ آج کل اہل سنت والجماعت کملانے والے ہیں ان کی تعداد عرسوں میں اور تعزیوں میں دیکھی جاسمتی ہے۔ مشرکین و مبتدعین بھڑت ملیں گے۔ اہل توحید ، پابند شریعت و فران بنائے آمین۔

٦٠٢٩ حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَتَوَاءَى ذُرِيَّتُهُ، فَيُقَالُ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، هَنَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجُ فَيَقُولُ: أَخْرِجُ فَيَقُولُ: أَخْرِجُ فَيَقُولُ: أَخْرِجُ فَيَقُولُ: أَخْرِجُ فَيَقُولُ: أَخْرِجُ وَسَعْدَيْكَ)، فَقَالُوا: يَا وَسُولَ الله إِذَا أُخِذَ مِنًا مِنْ كُلِّ مِانَةٍ تِسْعَةً وَتَسْعِينَ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِذَا أُخِذَ مِنًا مِنْ كُلِّ مِانَةٍ وَسُعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنًا؟ قَالَ: ((إِنْ أُمْتِي فِي الأُمَمِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّمْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الأَسْوَدِ)).

(۱۵۲۹) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے ہوائی نے بیان کیا ان سے سلیمان نے ان سے ثور نے ان سے ابوالغیث نے ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے اور ان سے نبی کریم ابوالغیث نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے پہلے حضرت آدم میلائلہ کو کارا جائے گا۔ بھر ان کی نسل ان کو دیکھے گی تو کہا جائے گا کہ یہ تہمارے بزرگ دادا آدم ہیں۔ (پکار نے پر) وہ کمیں گے کہ لبیک و سعد یک۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ نکال او۔ آدم میلائلہ عرض کریں گے اے پروردگار! کتوں کو نکالوں؟ اللہ تعالی فرمائے گا فی صد (ناوے فیصد دوزخی ایک جنتی) صحابہ رضوان تعالی فرمائے گا فی صد (ناوے فیصد دوزخی ایک جنتی) صحابہ رضوان دیا ہے جائیں تو بھریاتی کیا رہ جائیں گے؟ آخضرت میل سومیں نانوے نکال دیئے جائیں تو بھریاتی کیا رہ جائیں گے؟ آخضرت میل ہوگی جیے سیاہ بیل کے دیکے میں سومیں میری امت آئی ہی تعداد میں ہوگی جیے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں۔

اس لئے اگر ناوے فی صدی بھی دوزخ میں جائیں تو تم کو فکر نہ کرنا چاہئے ایک فی صدی آدم طالتھ کی اولاد میں سارے سچ مسلمان آ جائیں گے۔ بلکہ دوسری امتوں کے موحد اشخاص بھی ہول گے۔ اس حدیث سے بیہ بھی نکلا کہ دوزخ کی مردم شاری جنت کی مرد شاری سے کمیں زیادہ ہوگی۔

باب الله تعالی کاسورهٔ هج میں ارشاد که قیامت کی بل چل ایک بڑی مصیبت ہوگی اور سورهٔ نجم اور سورهٔ انبیاء میں فرمایا ''قیامت قریب آگئی''

۔ بن مُوسَى، أَنْبَأَنَا ( ٧٥٣٠) مجھ سے يوسف بن موسی قطان نے بيان کيا کماہم سے جریر

٢ ٦ - باب قَوْلِهِ عزَّ وَجَلَّ :
 ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿ [الحج :
 أَزِفَتِ الآزِفَةُ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ.

قیامت کا ایک نام آزفہ بھی ہے۔

• ٣٥٣ – حدَّثني يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا

جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿(يَقُولُ اللَّهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ: لَبْيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ: يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفَ تِسْعِمَانَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا، ﴿وَتَوَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَاهُمْ بِسُكَرَى، وَلَكِنُ عَذَابَ ا لله شديد ﴾ فَاشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: ((أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، وَمَنِكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْل الْجَنَّةِ))، قَالَ: فَحَمِدْنَا الله وَكَبَرْنَا ثُمُّ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي فِيْ يَدِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنْ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كُمَثَلِ الشُّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَلْدِ النُّور الأسود - أو الرُّقْمَةِ فِي ذِراع الْحِمَار)).

[راجع: ٣٣٤٨]

٧٤ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ الله يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٤] وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

بن عبدالحميد نے بيان كيا' ان سے اعمش نے' ان سے ابوصالح نے اوران سے ابوسعید خدری واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سال کیا نے فرمایا الله تعالى فرمائ كا اے آدم! آدم والله كسيس كے حاضر مول فرمال بردار ہوں اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گاجو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم ملائلہ پوچھیں گے جنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ الله تعالی فرمائے گاکہ ہر ایک ہزار میں سے نوسو ننانوے۔ یمی وہ وقت ہو گاجب بیج غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور تم لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھو گے 'حالا نکہ وہ واقعی نشہ کی حالت میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کاعذاب سخت ہو گا۔ محابہ کو بیہ بات بہت سخت معلوم موئى تو انمول نے عرض كيايا رسول الله! پهر مم ميس سے وه (خوش نصیب) مخص کون ہو گا؟ آنخضرت ملٹائیا نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو'ایک ہزاریا جوج و ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں ے وہ ایک جنتی ہو گا۔ پھر آخضرت التی الے فرمایا اس ذات کی قتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے ، مجھ اميد ہے كه تم لوگ الل جنت کاایک تمائی حصد ہو گے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر آنخضرت سائیل نے فرمایا' اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کاتم لوگ ہو گے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلہ میں ایس ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی (معملولی تعداد) ہوتی ہے یا وہ سفید داغ جو گدھے کے آگے کے یاؤل پر ہوتا

باب الله تعالی کاسور ہ مطفقین میں بول فرمانا کہ ''کیایہ خیال نئیں کرتے کہ یہ لوگ پھرا یک عظیم دن کے لئے اٹھائے جائیں گے۔ اس دن جب تمام لوگ رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔'' ابن عباس جھن نے کماو تقطعت بھم الاسباب کا مطلب بہ ہے کہ دنیا کے رشتے ناطے جو یمال ایک دوسرے سے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔

١٦٩] قَالَ : الْوُصُلاَتُ فِي الدُّنْيَا.

﴿وَتَقَطُّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة:

آ یہ اس کے اور وہ آپس میں جھوٹے بیرو مرشد پکڑ رکھے تھے وہ سب بھی بیزار ہو جائیں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیسی اوست ہونے کے بجائے الئے و شمن بن جائیں گے۔ قرآن شریف کی آیت و یوم یعض الظالم علی ید یہ یقول یلیتنی اتخذ ت مع الرسول سبيلا. (الفرقان: ٢٤) وغيره مين اس حقيقت كا اظهار ب- الله پاك مقلدين جادين كو بهي نيك سجه وحد جو خود اين اماموں کے خلاف چل کر ان کی ناراضی مول لیس گے الا ماشاء اللہ۔

> ٣١٥ - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَان، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ: يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ)).

> > [راجع: ٤٩٣٨]

٦٥٣٢– حدّثني عَبْدُ الْعَزيٰز بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأرْض سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ)).

٨ ٤ - باب الْقِصَاص يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهْيَ الْحَاقَّةُ لأَنَّ فِيهَا النُّوابَ، وَحَوَاقُ الأَمُور. الْحَقَّةُ وَالْحَاقَةُ وَاحِدٌ، وَالْقَارِعَةُ وَالْفَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ. وَالتَّفَابُنُ : غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ.

٦٥٣٣– حدَّثناً عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ

(۱۵۳۱) مم سے اساعیل بن ابان نے بیان کیا کما ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے ابن عون نے بیان کیا ان سے نافع نے اوران سے ابن عمررضی الله عنمانے کہ نبی کریم التا کیا نے "یوم یقوم الناس لوب العالمين "كى تفييريس فرماياكه تم ميس سے بركوكى سارے جہانوں کے برورد گار کے آگے کھڑا ہو گااس حال میں کہ اس کا پسینہ كانوں كى لوتك پہنچا ہوا ہو گا۔

(۲۵۳۲) مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے توربن زیدنے بیان کیا' ان سے ابوالغیث نے اور انہوں نے حضرت ابو ہررہ بناتھ ے ساکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا وامت كے دن لوگ نسینے میں شرابور ہو جائمیں گے اور حالت بیہ ہو جائے گی کہ تم میں ، سے ہر کسی کا پیند زمین پرسترہاتھ تک بھیل جائے گااور مند تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔

#### باب قیامت کے دن بدلہ لیا جانا

قیامت کو حاقه بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دن بدلہ ملے گا اور وہ کام ہوں گے جو ثابت اور حق ہیں۔ حقہ اور حاقہ کے ایک ہی معنی ہیں اور قارعه اور غاشیه اور صاخه بھی قیامت ہی کو کہتے ہیں اس طرح یوم التغابن بھی کیونکہ اس دن جنتی کافروں کی جائیداد دبالیں گے۔

(۲۵۳۳) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے مارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا مجھ، سے

حَدَّثِنِي شَقِيقٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَوُّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاس بالدِّمَاء)).[طرفه في : ٦٨٦٤].

٩٥٣٤ - حدَّثَناً إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أُخِيهِ فَطُرحَتْ عَلَيْهِ)). [راجع: ٢٤٤٩]

٩٥٣٥ حدّثني الصُّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِمْ مِنْ غِلِّ قَالَ ۚ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً: عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿رَيَخُلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمْنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا)). [راجع: ٢٤٤٠]

شقیق نے بیان کیا کما میں نے عبداللہ بن مسعود راللہ سے ساکہ نی كريم النيال نے فرماياسب سے يملے جس چيز كافيصلہ لوگوں كے درميان ہو گاوہ ناحق خون کے بدلہ کاہو گا۔

(۱۵۳۴) مم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ واللہ نے کہ رسول الله ملی اے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی ير ظلم كيا مواتوات جائے كه اس سے (اس دنياميس) معاف كرا لے۔ اس لئے کہ آخرت میں رویے پینے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے (معاف کرا لے) کہ اس کے بھائی کے لئے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس (مظلوم) بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔

۔ حقوق العباد ہرگز معاف نہ ہوں گے جب تک بندے وہ حقوق نہ چکا دیں۔

(١٥٣٥) م عصلت بن محد فيان كيا انهول في كمامم عديد بن زریع نے بیان کیا اس آیت کے بارے میں ونزعنا مافی صد ورهم من غل (سورہُ اعراف) کہا کہ ہم سے سعید نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا' ان سے ابوالمتوکل ناجی نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا' مومنین جنم سے چھٹکارا یا جائیں سے لیکن دوزخ و جنت کے درمیان ایک بل پر انہیں روک لیا جائے گااور پھرایک کے دوسرے ير ان مظالم كابدله ليا جائے گاجو دنيا ميں ان كے درميان آپس میں ہوئے تھے اور جب کانٹ جھانٹ کرلی جائے گی اور صفائی موجائے گی تب انہیں جنت میں داخل مونے کی اجازت ملے گی۔ یس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (مالیدم) کی جان ہے! جنتول میں سے ہرکوئی جنت میں اپنے گھرکو دنیا کے اپنے گھرکے مقابلہ میں زیادہ بہتر طریقے پر پہیان لے گا۔

آئی ہے۔ اب سے اس کی وجہ سے کہ برزخ میں ہرایک آدمی کو صبح و شام اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن و مدیث میں ہے۔ اب سے معلق میں ہے۔ اب سے معلق شیس کے بید اس کے خلاف شیس جو عبداللہ بن مبارک نے زہد میں نکالا کہ فرشتے دائیں ہائیں سے ان کو جنت کے رائے ہتلائیں گے بید اس کے خلاف شیس

ے۔ اس لئے کہ اپنا مکان بچپان لینے سے یہ ضروری نہیں کہ شہر کے سب راتے بھی معلوم ہوں اور بہشت تو بہت بڑا شہر ہی نہیں بلکہ ایک ملک عظیم ہو گا۔ اس کے سامنے ساری دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے جیسا کہ خود قرآن شریف میں فرمایا عرضا السموات والادض لینی جنت وہ ہے جس کے عرض میں ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ہیں۔ صدق اللہ تبارک و تعالیٰ۔

ای باب میں دو سری حدیث کی سند میں امام مالک روٹیٹے بھی ہیں۔ یہ برے ہی علیل القدر اور عظیم المرتبت امام ہیں۔ نقہ اور حدیث میں امام تجاز کملاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی روٹیٹے ان کے شاگر دہیں اور امام بخاری مسلم ابوداؤد ترفدی وغیرہ جھی کے یہ امام ہیں۔ امام ابوحنیفہ روٹیٹے فن حدیث میں امام مالک روٹیٹے ہیں۔ امام ابوحنیفہ روٹیٹے فن حدیث میں امام مالک روٹیٹے کے شاگر دہیں اور بھی بہت سے زبردست انحمہ و محدثین علم حدیث میں ان ہی کے شاگر دہیں اور بھی بہت سے زبردست انحمہ و محدثین علم حدیث میں ان ہی کے شاگر دہیں ان ہی کے شاگر دہیں استاذ الائمہ اور معلم الحدیث، ہونے کا آنا زبردست شرف انکمہ اربعہ میں سے کی کو حاصل نہیں ہوا۔ مؤل امام مالک حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ ۹۵ سال بجری میں پیدا ہوئے اور چورای سال کی عمریائی ۹ کاھ میں انقال فرمایا۔ علم حدیث کی بہت ہی زیادہ تنظیم کرتے تھے۔ رحمہ اللہ رحمتہ واسعتہ۔

# ٤٩ باب مَنْ نُوقِشُ الْحِسَابَ عُذّت

٦٥٣٦ حدَّنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عُفْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي الْمَقَالَ: ((مَنْ نُوقِشُ الْحِسَابَ عُدَّبَ)) قَالَتْ: فُلْتُ : أَلَيْسَ يَقُولُ الله تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ لُعَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨] يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨] قَالَ: ((ذَلِكِ الْعَرْضُ)).

حدّني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى،
عَنْ عُشْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي
مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عُنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ هُمْ مِثْلَهُ.
وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ
وَلَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ
وَلَيْوِبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلْيُكَةَ عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ هَيْ.

### باب جس کے حساب میں کھود کرید کی گئی اس کوعذاب کیا جائے گا

(۲۵۳۷) ہم سے عبیداللہ بن موکی نے بیان کیا' ان سے عثان بن اسود نے بیان کیا' ان سے ام المومنین اسود نے بیان کیا' ان سے ابن الی ملیکہ نے' ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رہی ہے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہے فرمایا جس کے حساب میں کھود کرید کی گئی اس کو ضرور عذاب ہو گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالی کا بیہ فرمان نہیں ہے کہ "پھر عنقریب ان سے مراد سے ہکا حساب لیا جائے گا' آنخضرت ملی کیا کے فرمایا کہ اس سے مراد صرف پیش ہے۔

مجھ سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یکی نے بیان کیا ان سے عثمان بن اسود نے انہوں نے کہا میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ایساہی سنا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایساہی سنا۔ اور اس روایت کی متابعت ابن جرت محمد بن سلیم 'ایوب اور صالح بن رستم نے ابن ابی ملیکہ سے کی ہے 'انہوں نے حضرت عائشہ رہی ہے اور انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے کی ہے 'انہوں نے حضرت عائشہ رہی ہے اور انہوں نے تاکہ والیہ والیہ

عثان بن اسود کے ساتھ اُس حدیث کو ابن جرتج اور محد بن سلیم اور الوب سختیانی اور صالح بن رستم نے بھی ابن ابی ملیکہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ وہی اُنٹو سے اور انہوں نے نبی کریم ملی ہیا سے روایت کیا ہے۔ ابن جرتج اور محمد بن سلیم کی روایتوں کو ابوعوانہ نے اپنی صیح میں اور ابوب سختیانی کی روایت کو امام بخاری نے تفییر میں اور صالح کی روایت کو اسحاق بن راہویہ نے اپنی مند میں وصل کیا۔

> > [راجع: ١٠٣]

٣٨٥ - حدُّنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّنِي أَبِي حَدَّنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ هَا حَدَّثَنَا مَعْمَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، نَبِيًّ الله عَنْهُ أَنْ نَبِيًّ الله عَنْهُ أَنْ نَبِيًّ الله عَنْهُ أَنْ يَقُولُ: ((يُجَاءُ بِالْكَالِمِ نَفِي الله عَنْهُ أَنْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَيقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِنْ فَيقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِنْ فَيقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مُؤْلِثُ مِنْ ذَلِكَ)، [راجع: ٤٣٣٤] مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ). [راجع: ٤٣٣٣]

(۱۵۳۷) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہ اہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا کہ اہم سے حاتم بن ابو صغیرہ نے بیان کیا کہ اہم سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ اہم سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ المجھ سے قاسم بن محمہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کیا نے اور ان سے حضرت عائشہ رشی ہوا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی کیا پس وہ ہلاک فرمایا 'جس محض سے بھی قیامت کے ون حساب لیا گیا پس وہ ہلاک ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالی نے خود نہیں فرمایا ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالی نے خود نہیں فرمایا تعامہ المال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو عرض کیا گا ہوا کہ نے کا عرض کیا کہ یہ تو صرف پیشی ہوگ۔ (اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ) قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کھود کرید مطلب یہ ہے کہ) قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کھود کرید کی گئی اس کو عذاب بھی ہوگا۔

(۱۵۳۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے معاذبن ہشام نے بیان کیا کما ہم سے معاذبن ہشام نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے انس بڑائھ نے اور ان سے نبی کریم سڑائیا نے (دو سری سند) اور مجھ سے مجھ بن معمر نے بیان کیا کما ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا کما ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قادہ نے کما ہم سے انس بن مالک بڑائھ نے کہ نبی کریم سڑائیا فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تممارا کیا خیال ہے آگر زمین بھر کر تممارے پاس سونا ہو تو کیا سب کو (اپنی نجات کے لئے) فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کے گا کہ ہاں تو اس وقت مطالہ کیا گیا تھا۔

و میسو میں عرب ))، اور منع بات کا ایک اور تو میرے اور توحید سے دور رہے۔ اور توحید سے دور رہے۔

7079 حدَّنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّنَا أَبِي قَالَ حَدَّنَى الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَى الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَى الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَى الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّنَى خَيْمَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ النّبِيُ اللهِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَمَنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَمَنْكُمُ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَمَنْكُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَيْسَ بَيْنَ الله وَمَنْكُمُ أَنْ يَنْظُرُ فَلا يَرَى شَيْنًا فَدُامَةُ، ثُمُ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْدٍ فَتَسْتَقْبِلُهُ النّارُ، فَمْ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْدٍ فَتَسْتَقْبِلُهُ النّارُ وَلَوْ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِي النّارَ وَلَوْ بَشِقٌ تَمْرَقٍ). [راحع: ١٤١٣]

أ ك ٦٥٤ قَالَ الأَغْمَشُ: حَدَّنِي عَمْرُو
 عَنْ خَيْفَمَةَ عَنْ عَدِيًّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ النَّبِيُ فَيْقًا: ((اتَّقُوا النَّارَ)) ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ)) ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَمُ النَّوْ إِلَيْهَا ثُمَّ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا أَنْهُ يَنْظُورُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمَ يَخِدُ فَبَكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ)).

[راجع: ١٤١٣]

الدور الدوران الدوران

(۱۵۲۰) عدى بن حاتم بنات سے ایک اور روایت ہے کہ نی کریم ماتی بنات ہو جہتم سے بچو۔ پھر آپ نے چرہ پھرلیا ، پھر فرمایا کہ جہتم سے بچو۔ پھر آپ نے چرہ پھرلیا ، پھر فرمایا جہتم سے بچو۔ بھر آپ سے بچو اور پھراس کے بعد چرہ مبارک بھیرلیا ، پھر فرمایا جہتم سے بچو نیال کیا کہ آپ بین مرتبہ آپ نے الیابی کیا۔ ہم نے اس سے بیہ خیال کیا کہ آپ جہتم کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جہتم سے بچو خواہ کھجور کے ایک جہتم کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جہتم سے بچو خواہ کھجور کے ایک کوشش کیل کی کوشش میں) کی اچھی بات کہنے کے ذرایعہ سے بی (جہتم سے) بچنے کی کوشش کرنی جائے۔

ورسری روایت میں ہے کہ بے تجاب اور بے ترجمان کے لیمی کھل کھلا اند پاک کو دیکھے گا اور اللہ تعالی خود اپی ذات سے

اللہ بھی کہ اس کی طرف سے کوئی مترجم بات کرے۔ اب یہ فاہر ہے کہ ونیا میں صدبا زبانیں ہیں تو اللہ پاک

ہر زبان میں بات کرے گا اور یہ کلام حروف اور آواز کے ساتھ ہو گا ورنہ آدی اس کی بات کیے سمجھیں گے اور کیو کر سنیں گے۔ اس

مدیث سے ان لوگوں کا رو ہوا ہو کتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں آواز اور حروف نہیں ہیں بلکہ معزلہ اور جمیہ تو یہ کتے ہیں وہ کلام ہی

نہیں کرتا کی دو سری چیز میں کلام کرنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ الفاظ فصحفہله المناد کی مزید تشریح مسلم میں یوں آئی ہے کہ دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ سائے نظر کرے گا تو منہ کے سائے مواد دورخ نظر آئے گی۔ انہی بات وہ ہے جس سے کی کو ہدایت ہو' خدا اور رسول کی باتیں یا جس سے کوئی جھڑا رفع ہو' لوگوں میں ملاپ ہو جائے یا جس سے کی کا غصہ دور ہو جائے 'الی عمرہ بات کہنے میں بھی تواب کے عدیث کے آخری الفاظ کا یمی مطلب ہے۔ ہو جائے یا جس سے کی کا غصہ دور ہو جائے 'الی عمرہ بات کہنے میں بھی تواب کے گا۔ حدیث کے آخری الفاظ کا یمی مطلب ہے۔ ہو جائے یا جس سے کی کا غصہ دور ہو جائے 'الی عمرہ بات کہنے میں بھی تواب کے گا۔ حدیث کے آخری الفاظ کا یمی مطلب ہے۔ ہم حدیث کے آخری الفاظ کا یمی معرف خوات کا تواب ملے گا۔ حدیث کے آخری الفاظ کا یمی معرف خوات کا تواب ملے گا۔ حدیث کے آخری الفاظ کا یمی معرف خوات کا تواب ملا ہے گر گئے توگ ایے ہیں کہ ان کو یہ بھی نصیب نہیں' اللہ ان کو نیک سمجھ عطا کرے آئیں۔

باب جنت میں ستر ہزار آدمی بلاحساب

• ٥- باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا

#### داخل ہوں گے

(۱۵۲۱) ہم سے عمران بن میسرونے بیان کیا کماہم سے محمد بن فضیل نے ، کما ہم سے حصین بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا (دوسری سند) اور مجھ سے اسد بن زید نے بیان کیا کہ ہم سے مشیم نے بیان کیا کہ میں سعیدین جبیر کی خدمت میں موجود تھااس وقت انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس بھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری کسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے مکسی نبی کے ساتھ دس آدمی گزرے ' کی نبی کے ساتھ پانچ آدمی گزرے اور کوئی نبی تماگزرا۔ پھریس نے دیکھاتو انسانوں کی ایک بہت بری جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جریل سے بوچھاکیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کما کہ نہیں بلکہ افق کی طرف دکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت زبردست جماعت دکھائی دی۔ فرمایا کہ بہ ہے آپ کی امت اور بیہ جو آگے آگے سر ہزار کی تعداد ہے ان لوگوں سے نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہو گا۔ میں نے بوچھا' ایسا کیوں ہو گا؟ انہوں نے کما کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے' دم جھاڑ نہیں کرواتے تھے' شگون نہیں لیتے تھے'اپ رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر آمخضرت ما الله كل مرف عكاشه بن محصن وفاته الهد كر برسط اور عرض كياكه حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے۔ آخضرت ملتها نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! انسیں بھی ان میں ہے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں سے کردے۔ 

#### بغير حِسَابٍ

٣٥٤١ - حدُّثَنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، ح وَحَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْن، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ؛ ((عُرضْتُ عَلَىً الْأَمَمُ، فَأَخَذَ النَّبَىُ يَمُوُ مَعَهُ الْأُمَّةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُوُ مَعَهُ النَّفَرُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ هَوُلاَء أُمَّتِي؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأَفْق فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قَالَ : هَؤُلاَء أُمُّتُكَ، وَهَؤُلاَء سَبْعُونَ أَنْفًا قُدَّامَهُمْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلاَ عَذَابَ، قُلْتُ : وَلِمَ؟ قَالَ : كَانُوا لاَ يَكْتُوُونَ وَلاَ يَسْتُرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ))، فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ. ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ ۚ: ادْعُ اللَّهُ أَنَّ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ : ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ)).

[راجع: ٣٤١٠]

تہ ہم کاشہ بن محمن اسدی بن امیہ کے حلیف ہیں۔ جنگ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو آخضرت مل کہ نے ان کو ایک میں ہیں۔ جنگ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو آخضرت مل کہ ہیں سے تھے جو خوری دے دی جو ان کے ہاتھ میں تلوار ہو گئی۔ بعد کی لڑا ئیوں میں بھی شریک رہے۔ فضلائے محابہ میں سے تھے جو خلافت صدیقی میں بعمر ۵ سال فوت ہوئے۔ حضرت ابن عباس 'حضرت ابو ہریرہ اور ان کی بمن ام قیس بھی تھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ سند میں حضرت سعید بن جبیر کا نام آیا ہے جنہیں تجاج بن یوسف نے شعبان ۹۵ میں ظلم وجور سے قل کیا تھا۔ سعید بن جبیر کی

بددعا سے کچھ دنوں بعد ہی حجاج کا اس بری طرح خاتمہ ہوا کہ وہ لوگوں کے لئے عبرت بن گیا۔ جیسا کہ کتب تواریخ میں مفصل حالات مطالعہ کئے جائےتے ہیں۔ نہم نے بھی کچھ تفصیل کسی جگہ چیش کی ہے۔ من شاء فلینطر الیہ۔

النُهْرِيِّ قَالَ: حَدَّتَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ الْخُبْرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْمُهْرِيِّ قَالَ: حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، اللهُ هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الله هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ). وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسْدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسْدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ اللهُمُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُمُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ)) الله الله ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اللهُ ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ ادْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ((سَبَقَكَ عُكَاشَةُ)).

[راجع: ۸۱۱ه]

اب ہر روز عید نیت کہ علوہ خورد کے۔

٣٥٤٣ - حدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : قَالَ النّبِيُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : قَالَ النّبِيُ عَنْ ((لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْقًا - أَوْ سَبْعُونَ أَلْقًا - أَوْ سَبْعُونَ أَلْقًا - أَوْ سَبْعُونَ أَلْقًا - مَتَكُ فِي أَحَدِهِمَا مُتَمَاسِكِينَ آخِذَ بَعْضُهُمْ بِبَعْض، حَتَّى يَدْخُلَ أَوْلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر)).

[راجع: ٣٢٤٧]

الله عَبْدِ الله قَالَ عَلِي بْنُ عَبْدِ الله قَالَ عَلِي الله عَبْدِ الله عَالَ

(۱۹۵۳۳) ہم سے سعید بن ابو مریم نے بیان کیا' کہا ہم سے ابو غسان
نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا' ان سے سمل بن سعد
ساعدی بوائی نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ کے ان جنت میں میری
امت کے سر بڑاریا سات لاکھ (راوی کو ان میں سے کسی ایک تعداد
میں شک تھا) آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض بعض کو پکڑے
ہوئے ہوں گے اور اس طرح ان میں کے ایک پچھلے سب جنت میں
داخل ہو جائیں گے اور ان کے چرے چودھویں رات کے چاند کی
طرح روش ہوں گے۔

(۲۵۳۴) م سے علی بن عبداللہ مریی نے بیان کیا کما مم سے

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَّا ثَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمُّ يَقُومُ مُؤَذَّكٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ الَّنَارِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ خُلُودٌ)). [طرفه في : ١٦٥٤٨].

 ٦٥٤٥ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَن الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((يُقَالُ لأهل الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ، وَلأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّار خُلُودٌ لاَ مَوْتَ)).

1 ٥- باب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوَّالُ طَعَامَ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ خُوتٍ)). عَدْنِ: خُلْدٍ عَدَنْتُ بِأَرْضِ أَقَمْتُ، وَمِنْهُ الْمَغْدِنُ فِي مَعْدِنِ صِدْقِ فِي مَنْبَتِ صِدْقٍ.

٦٥٤٦ حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((الطُّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثُرُ أَهْلِهَا النُّسَاءُ)). [راجع: ٣٢٤١]

يحقوب بن ابراجيم نے بيان كيا كما جم سے جمارے والد نے بيان كيا " ان سے صالح نے ' کہا ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر جی ان کیا کہ نی کریم مان کا نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جنم جنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو! اب تہیں موت نمیں آئے گی اور اے جنت والو! ممس بھی موت نمیں آئے گی بلکه بمیشه بهیس رمنامو گا۔

(۲۵۳۵) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کمامم کو شعیب نے خردی كما بم سے ابوالزناد نے بيان كيا'ان سے اعرج نے'ان سے ابو مريره والله نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا نے فرمایا اہل جنت سے کماجائے گا کہ اے اہل جنت! بھشہ (ممس بیس) رہناہے، ممس موت نہیں آئے گی اور اہل دوزخ سے کہاجائے گاکہ اے دوزخ والو! بمیشہ (تم کو ييس) رہناہے 'تم كوموت نہيں آئے گی۔

## باب جنت وجهنم كابيان

اور ابوسعید خدری بوالت سن بیان کیا که نبی کریم مالی این سن کرایا که سب سے پہلے کھانا جے اہل جنت کھائیں گے وہ مچھلی کی کلجی کی بردھی ہوئی چربی ہو گی۔ عدن کے معنی ہیشہ رہنا۔ عرب لوگ کہتے ہیں "عدنت بادض" لین میں نے اس جگہ قیام کیااور اس سے معدن آتا ہے " فی معدن صدق " (یا مقعد صدق جو سور و قرمیں ہے) لینی سیائی پیدا ہونے کی جگہ۔

چونکہ یہ باب جنت کے بیان میں ہے اور قرآن شریف میں جنت کا نام عدن آیا ہے اس لیے امام بخاری ؓ نے عدن کی تغییر کردی۔ (١٥٢٧) م سے عثان بن مثيم نے بيان كيا كمامم سے عوف بن ابي جیلہ نے بیان کیا ان سے ابو رجاء عمران عطار دی نے ان سے عمران بن حصین واللہ نے کہ نی کریم ساتھا اے بیان کیا کہ میں نے جنت میں جھانک کردیکھاتو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے اور میں نے جنم میں جھانک کر دیکھا (شب معراج میں) تو وہاں عورتیں بہت

(۱۵۴۷) ہم سے مسدوہ مسرم نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے مسلمان بتی نے بیان کیا کہا ہم سے سلمان بتی نے بیان کیا کہا ہم سے سلمان بتی نے بیان کیا کہ انہیں اسامہ بن زید جی انہا نے کہ نبی کریم ساتھ کیا نے فرمایا کمیں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دہاں اکثر داخل ہونے والے محتاج لوگ بقے اور ملدار لوگ ایک طرف روکے گئے ہیں کان کا حساب لینے کے لئے باتی ہے اور جو لوگ دوز فی تھے وہ تو دوز خ کے لئے بھیج دیتے گئے اور میں نے جنم لوگ دواؤں ہونے والی کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی سے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی سے دیتا ہم دیتا ہو کہ دیتے گئے اور میں نے جنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی سے دروازے پر کھڑے ہو کہ دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی سے دیتا ہو ہونے دائی ہونے دائی سے دیتا ہم دیتا ہونے دائی سے دیتا ہم دیتا ہم

[راجع: ١٩٦٥]

مطلب یہ ہے کہ یہ مالدار ہو بہشت کے دروازے پر روکے گئے وہ لوگ تھے ہو دین دار اور بہشت میں جانے کے قابل تھے لیکن دنیا کی دولت مندی کی وجہ ہے وہ روکے گئے اور فقراء لوگ جھٹ جنت میں پہنچ گئے۔ باتی جو لوگ کافر تھے وہ تو دوزخ میں بجنجوا دیئے گئے۔ یہ حدیث بظاہر مشکل ہے کیونکہ ابھی جنت اور دوزخ میں جانے کا وقت کمال سے آیا۔ گربات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علم میں ماضی اور مستقبل اور حال کے سب واقعات کیسال موجود ہیں تو اللہ پاک نے اپنے پیغیر ساتھ کے کہ واقعہ نیزد میں خواب کے ذریعہ یا شب معراج میں اس طرح دکھا دیا جیسے اب ہو رہا ہے۔

70٤٨ حداً ثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عُمْرُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عُمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ، وَتَى يُجْعَلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثَمَّ يُذَبْحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلُ النَّارِ لاَ مَوْتَ، قَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا فَوْرَحَهِمْ، وَيَوْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا فَوْرَحَهِمْ، وَيَوْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا فَوَرَحَهِمْ، وَيَوْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا

إِلَى خُزْنِهِمْ)). [راجع: ٥٦٤٤]

یہ موت ایک مینڈھے کی شکل میں مجسم کرکے لائی جائے گی۔ اس لئے اس کا ذیج کیا جانا عقل کے ظاف قطعی نہیں ہے۔ ۹ ع ۲ - حدثناً مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ، قَالَ (۲۵۴۹) ہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله عَلَىٰ: ((إِنَّ الله يَقُولُ لأَهْلِ رَسُولُ الله عَلَىٰ: ((إِنَّ الله يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبُنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبُنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُونَ : فَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لا نَرْضَى، وقَدْ أَعْطَيْتَنَ مَا لَمْ تُعْطِ وَمَا لَنَا لا نَرْضَى، وقَدْ أَعْطَيْتَنَ مَا لَمْ تُعْطِ أَحْدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ: أَنِ رَبِّ وَأَيُّ شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ: أَحِلُ عَلَيْكُمْ أَعْدَهُ أَبَدًا)). أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَحِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا)). ورَضُوانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا)). ورطواني، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا)).

الله تعالى الله رحم وكرم الطف وعنايت به و ٥٥٠ حدثني عبد الله بن مُحَمَّد، قالَ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ أَنَسًا يَقُولُ : أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ، فَجَاءَت أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ فَقَالَت : يَا رَسُولَ الله قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةً حَارِثَةً مِنِي يَا رَسُولَ الله قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةً حَارِثَةً مِنِي فَانَ فَيْ الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْسَتِبْ وَإِنْ فَإِنْ يَكُنِ الْأَخْرَى تَرَى مَا أَصْبَرُ وَأَحْسَتِبْ وَإِنْ يَكُنِ الْأَخْرَى تَرَى مَا أَصْبَرُ وَأَحْسَتِبْ وَإِنْ هَبِلْتٍ ؟ أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِي؟ إِنَّهَا جِنَانُ هَبِلْتِ ؟ أَو جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِي؟ إِنَّهَا جِنَانُ كَثِيرَةٌ وَإِنْهُ لَفِي جَنَّةٍ الْفُرْدُوسُ).

[راجع: ۲۸۰۹]

تَهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ السَّارِي اللَّهُ بِي ان كى مال كانام ربّع بنت نفر ہے جو انس بن مالك اللَّهُ كى پھو پھى بيں۔ يى حار شه لَيْتُ مِنَّ اللَّهُ اللَّ

مبارک نے خبردی 'کہاہم کو امام مالک بن انس نے خبردی 'انہیں زید بن اسلم نے 'انہیں عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری بڑھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑھ انے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گاکہ اے جنت والو! جنتی جواب دیں گے ہم حاضر بیں اے ہمارے پروردگار! تیری سعادت حاصل کرنے کے لئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گاکیا اب تم لوگ خوش ہوئے؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے کیونکہ اب تو تو نے ہمیں وہ سب پھھ دے دیا جو اپنی مخلوق کے کئی آدی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ میں تہمیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا۔ جنتی کہیں گے اے رب! اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تہمارے لئے اپنی رضا مدی کو ہیشہ کے لئے دائی کر دوں گا لیعنی اس کے بعد بھی تم پر ادراض نہیں ہوں گا۔

الله تعالى اسن رحم وكرم الطف وعنايت سے يه شرف و فضيلت بم كوعطا فرمائ آمين ثم آمين -

(۱۵۵۰) مجھ سے عبداللہ بن مجھ مندی نے بیان کیا کما ہم سے معاویہ بن عمو نے بیان کیا کما ہم سے معاویہ بن عمو نے بیان کیا کما ہم سے ابواسحاق ابراہیم بن محمد نے بیان کیا 'ان سے حمید طویل نے بیان کیا 'کما کہ میں نے حضرت انس بن تھی ہو گئے۔ وہ اس وقت نو عمر شے تو ان کی والدہ 'بی کریم ماٹیائیا میں شہید ہو گئے۔ وہ اس وقت نو عمر شے تو ان کی والدہ 'بی کریم ماٹیائیا کی خدمت میں آئیں اور عرض کیایا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ عارف سے مجھے کتنی محبت تھی 'اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی اور صبر پر تواب کی امیدوار رہوں گی اور اگر کوئی اور بات ہے تو گئے اور بات ہے تو میں اس کے لئے کیا کرتی ہوں۔ آخضرت ماٹیائیا آپ دیکھیں گے کہ میں اس کے لئے کیا کرتی ہوں۔ آخضرت ماٹیائیا کے دمایا افسوس کیا تم پی ہو۔ جنت ایک بی نہیں ہے 'بست نے دمایا افسوس کیا تم پاگل ہو گئی ہو۔ جنت ایک بی نہیں ہے 'بست کی جنتیں ہیں اور وہ (حارثہ بڑاٹھ) جنت الفردوس میں ہے۔

نے خروی کا ہم کو فضیل نے خروی اسیں حازم نے اسیں ابو ہریرہ واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم سال کیا نے فرمایا "کافرے دونوں شانوں کے درمیان تیز چلنے والے کے لئے تین دن کی مسافت کا

(١٥٥٢) اور اسحال بن ابراجيم نے بيان كيا انهوں نے كما جم كو مغيره بن سلمہ نے خروی انہوں نے کہاہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے ابوحازم نے بیان کیا ان سے سل بن سعد رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا که "جنت میں ایک درخت ہے جس کے سامیہ میں سوار سو سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کرسکے گا۔"

(١٥٥٣) ابوحازم نے بیان کیا کہ چرمیں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو سعید بواٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑیے نے فرمایا "جنت میں ایک درخت ہو گاجس کے سامیہ میں عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار مخص سو سال تک چاتا رہے گااور پھر بھی اسے طے نہ کرسکے گا۔"

يا الله! يه جنت مر بخاري شريف را صن والے بھائي بن كو عطا فرمائيو آمين۔

٢٥٥٤ - حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْلَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿(لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَوْ سَبْعُمِانَةِ أَلْفٍ)) لاَ يَدْرِي أَبُو حَازِمِ أَيُّهُمَا قَالَ: ((مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ)).

[راجع: ٣٢٤٧]

راوی حدیث حضرت سل بن سعد ساعدی انصاری ہیں۔ وفات نبوی کے وفت میہ ۱۵ سال کے تھے میہ مدینہ میں آخری محالی ہیں جو ٩١ ه مين فوت موئ - رضي الله عنه وارضاه آمين -

الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا الْفُصَيْلُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُّ اللَّهُ قَالَ: ((مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِرِ مَسِيرَةُ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ)).

٣٥٥٢ - وقال إسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةً، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يُسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلُّهَا مِائَةً عَام لاً يَقْطَعُهَا)).

٣٥٥٣– قال أَبُوحَازِمِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ النَعَمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السُّويعَ مِانَةَ عَامِ مَا يَقْطَعُهَا)).

(۱۵۵۴) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کمامم سے عبدالعزیز بن انی حازم نے بیان کیا' ان سے ابوحازم بن دینارنے' ان سے سل بن سعد ساعدی رہائٹ نے بیان کیا کہ رسول اللہ النہ النہ یا فرمایا میری

امت میں سے ستر ہزاریا سات لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے۔ راوی کو شک ہوا کہ سمل سے کونی تعداد بیان ہوئی تھی' (وہ جنت میں اس

طرح داخل ہوں گے کہ)وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔

ان میں کا اگلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گاکہ جب تک آخری

بھی داخل نہ ہو جائے۔ ان کے چرے چودھویں رات کے جاند کی طرح روش ہوں گے۔

و ٢٥٥٥ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ

> حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَنِ النُّبيُّ ﷺ قَالَ: ﴿﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكُوَاكِبَ

> > فِي السَّمَاءِ)).

٣٥٥٦ قال أبي فَحَدُثْتُ النَّعْمَانَ بْنَ

أبِي عَيَّاشِ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَاءُونَ الْكَوْكَبَ الْفَارِبَ فِي الْأَفُقِ الشُّرْقِيُّ وَالْغَرْبِيِّ. [راجع: ٣٢٥٦]

فضل و کرم سے ہم کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ آمین۔ ٦٥٥٧ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَ حَدَّثَنَا ۚ غُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عْمَرَان قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((يَقُولُ الله تَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْء أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ؟ نَعَمْ. فَيَقُولُ : أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ

٣٥٥٨– حدَّثَناً أَبُو النُّعْمَان، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بالشُّفَاعَةِ، كَأَنَّهُمْ

بي)). [راجع: ٣٣٣٤]

(۲۵۵۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کماہم سے عبدالعزیز بن ائي حازم نے بيان كيا' ان سے ان كے والد حازم نے بيان كيا' ان سے سل بن سعد بوالت نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا 'جنت والے (اپنے اوپر کے درجوں کے) بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جيے تم آسان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔

(١٥٥٧) راوي (عبدالعزيز) نے بيان كياكه پرميس نے يہ حديث نعمان بن الی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری بناٹھ کو بیہ حدیث بیان کرتے سنا اور اس میں وہ اس لفظ کا اضافہ کرتے تھے کہ "جیسے تم مشرقی اور مغربی کناروں میں ڈوہتے ستاروں کو دیکھتے ہو۔"

بعض نے غارب کے بدل اس کو غابر پڑھا ہے یعنی اس ستارے کو جو باقی رہ گیا ہو۔ مطلب سے ہے کہ جیسے سے ستارہ بہت دور کنٹیسی اور چمکتا نظر آتا ہے ویسے ہی بہشت میں بلند درجے والے جنتیوں کے مکانات دور سے نظر آئیں گ۔ اے اللہ! تو اپ

(١٥٥٤) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر محمد بن جعفرنے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عمران جونی نے بیان کیا کمامیں نے انس بن مالک بھاٹھ سے سنا کہ نبی کریم ملی اللہ نے فرمایا' اللہ تعالی قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب یانے والے سے او جھے گا(ایعنی ابوطالب سے) اگر تہیں روئے زمین کی ساری چزیں میسر ہوں تو کیاتم ان کو فدید میں (اس عذاب سے نجات یانے کے لئے) دے دو گے۔ وہ کے گاکہ ہاں۔ الله تعالی فرمائے گاکہ میں نے تم سے اس سے بھی سل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جبتم آدم طِلِناً کی پیٹے میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا لیکن تم نے (توحید کا) انکار کیااور نہ مانا آخر شرک ہی کیا۔

(۲۵۵۸) ہم سے ابوالنعمان محد بن فضل سدوسی نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے دوزخ سے شفاعت کے ذریعہ اس طرح نکلیں گے گویا کہ "ثغاریر" (38) B ( 38) C

النَّعَارِيرُ) قُلْتُ: مَا النَّعَارِيرُ؟ قَالَ: ((الضَّعَابِيسُ)) وكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْثُ لِعَمْرُو بْنِ دِينَارِ، أَبَا مُحَمَّدِ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنِ النَّارِ)). قَالَ : نَعَمْ.

ہوں۔ مادکتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کہ تغاریر کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد چھوٹی کھڑیاں ہیں اور ہوا یہ تھا کہ آخر عمر میں عمرو بن دینار کے دانت گر گئے تھے۔ حماد کتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار کی گئیت ہے) کیا آپ نے عمرو بن دینار کی گئیت ہے) کیا آپ نے جابر بن عبداللہ بھی تھا سے یہ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ بال میں نے بی کریم مالی ہے سنا آپ نے فرمایا کہ جہنم سے شفاعت کے ذریعہ لوگ لکلیں گے؟ انہوں نے کما ہال بے شک سنا ہے۔

ا بعض نے کہا کہ بھارہ ایک قتم کی دو سری ترکاری ہے جو سفید ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے دوزخ میں جل سیست کے اور ماء الحیاۃ میں شلائے سیست کے قر تعادر کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ پھر جب شفاعت کے سبب سے دوزخ سے نکلیں گے اور ماء الحیاۃ میں شلائے جائیں گے و تعادر کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس طرح ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئ جو کہتے ہیں کہ شفاعت سے کوئی فائدہ نہ ہو گا، جیسے معزلہ اور خوارج کا قول ہے۔ بہتی نے حضرت عمر بواتھ سے نکالا انہوں نے خطبہ سایا، فرمایا اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رجم کا انکار کریں گئ دجال کا انکار کریں۔ دو سری حدیث میں ہے کہ آنخضرت ساتھیا نے فرمایا میری شفاعت ان لوگوں کے واسطے ہوگی جو میری امت میں کیرہ گناہوں میں جاتا ہوں گے۔ اللہم ارزقنا شفاعۃ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین امین۔

909- حدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدُّثَنَا أَنسُ حَدُّثَنَا أَنسُ حَدُّثَنَا أَنسُ مُلِكِ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((يَخْرُجُ بُنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((يَخْرُجُ فَوْمٌ مِن النَّارِ بَعْدَمَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُحَمِّيْمِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُحَمِّيْمِينَّنَ)). [طرفه في : ٧٤٥٠].

(1009) ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا کہ اہم سے ہمام بن یجی نے بیان کیا ان سے قادہ نے کہ کہ اہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت جہنم سے نکلے گی اس کے بعد کہ جہنم کی آگ نے ان کو جلا ڈالا ہو گا اور پھروہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اہل جنت ان کو جھنمیین کے نام سے یاد

آئی ہے ہے۔ اس من مالک انساری بڑا ہے کہ اس مدیث کے راوی حضرت انس بن مالک انساری بڑا ہو کہ اس مدیث کے راوی حضرت انس بن مالک انساری بڑا ہو کہ اس مدیث کے راوی حضرت انس بن مالک انساری بڑا ہو کہ سے خزر جی ہیں۔ مال ام سلیم بنت طان ہیں۔ آنحضرت ساتھ ہا کے مدینہ تشریف لاتے وقت ان کی عمروس سال کی تھی۔ شروع بی سے خدمت نبوی میں حاضر رہے اور پورے دس سال ان کو خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خلافت فاروتی میں معلم بن کر بھرہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ جلہ اصحاب کرام کے بعد جو بھرہ میں مقیم تھے ' 19ھ میں انقال فرمایا۔ آنخضرت ساتھ کی رعا کی برکت سے انقال کے دقت ایک سوکی تعداد میں اولاد چھوڑ گئے۔ بڑے ہی مشہور جامع الفضائل صحابی ہیں۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق بعد میں ووزنیوں کا یہ لقب ختم کر دیا جائے گا۔

(۱۵۲۰) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا کما ہم سے عمرو بن کچیٰ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے

٠ ٢٥٦٠ حدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا وَهُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا وَهُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ

ول کونرم کرنے والی ماتیں

أبيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((إَذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ ا للهُ : مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيْمَانِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَدِ امْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْر الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَميل السينل) - أو قَالَ حَمِيَّةِ السَّيْل - وَقَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَمْ تَرُوا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَويَةً)).

[راجع: ۲۲]

٣٥٦١ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلَ

أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانُ، قَالَ

النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي

أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ)).

اوران سے ابو سعید خدری واللہ نے بیان کیا کہ نی کریم مالی اے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جنم جنم میں داخل ہو چکیں گے تو الله تعالی فرمائے گاکہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو اسے دوزخ سے نکال او۔ اس وقت ایسے لوگ نکالے جائیں گے اور وہ اس وقت جل کر کو کلے کی طرح ہو گئے ہول گے۔ اس کے بعد انہیں "نسرحیاة" (زندگی بخش دریا) میں ڈالاجائے گا۔ اس وقت وہ اس طرح ترو تازہ اور شکفتہ ہو جائیں گے جس طرح سلاب کی جگہ پر کو ڑے کرکٹ کادانہ (اس رات یا دن میں) اگ آتا ہے۔ یا راوی نے (حمیل السیل کے بجائے) حمیة السیل کما ہے لینی جمال سلاب کا زور ہو اور نبی کریم مائ کیا نے فرمایا کہ کیاتم نے دیکھانسیں کہ اس دانہ سے زرد رنگ کالپٹا ہوا بارونق پوداا گتاہے۔

(۲۵۷۱) مجھ سے محرین بشار نے بیان کیا کماہم سے غندر نے بیان کیا کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ اکد میں نے ابواسحاق سیعی سے سنا کہا که میں نے نعمان بن بشیر بھٹر سے سنا کما کہ میں نے نبی کریم مٹھیا سے سنا ایٹ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ فخص ہو گاجس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھاجائے گااور اس کی وجہ سے اس کادماغ کھول رہاہو گا۔

> [طرفه في : ٦٥٦٢]. صح مسلم میں آگ کی دو جوتیاں بہنانے کا ذکر ہے۔ اس سے ابو طالب مراد ہیں۔

ابوطالب آنخضرت مل المات على معزز في جي ان كانام عبدمناف بن عبدالطلب بن باشم ، حضرت على مرتقلي وفات کے پانچ دن بعد حضرت خدجہ الكبرى كا بھى انتقال ہو گيا۔ ان دونوں كى جدائى سے رسول الله مائيد كو ب حد رنج ہوا كر مبرو استقامت كا دامن آپ نے نسيس چھوڑا على سك كد الله تعالى نے آپ كو غالب فرمايا۔

٣٥٦٢ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَقُولُ: ((إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

(۲۵۷۲) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کما ہم سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے ابواسحاق نے' ان سے نعمان بن بشیر رہا تھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مان کیا سے سنا آ تخضرت مان کیا نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوز خیول میں عذاب کے اعتبار سے سب سے ملکا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَص قَدَمَيْهِ

جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي

عذاب پانے والا وہ فخص ہو گا جس کے دونوں پیروں کے نیچے دو

انگارے رکھ دیئے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہو گاجس طرح ہانڈی اور کیتلی جوش کھاتی ہے۔

الْمِوْجَلُ وَالْقُمْقُمُ)). [راجع: ٢٥٦١] سیتلی سے عائے دانی کی طرح کا برتن مراد ہے جس میں پانی کو جوش دیتے ہیں بعض شخول میں والقمقم کی جگه بالقمقم ہے۔ قاضى عياض نے كماكد صحح لفظ والقمقم بى ہے۔ يه واؤ عاطفه ب كين اساعيلى روائية كى روايت ميں اوالقمقم ب

(۲۵۲۳) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن مرہ نے' ان سے خیشمہ بن عبدالرحمان نے اور ان سے عدی بن حاتم بڑاتھ نے کہ نبی کریم الٹھائیا نے جہنم کاذکر کیا اور روئے مبارک پھیرلیا اور اس سے پناہ مانگی۔ پھر جنم کا ذکر کیا اور روئے مبارک چیرلیا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوزخ سے بچوصدقہ دے کرخواہ تھجور کے ایک مکڑے ہی کے ذرایعہ ہوسکے 'جے یہ بھی نہ ملے اسے چاہئے کہ اچھی بات کمہ کر۔

(۲۵۲۳) ہم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابن ابی حازم اور درا وردی نے بیان کیا' ان سے یزید بن عبدالله بن ہادنے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری بوالت نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیه و سلم سے سنا' آمخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے آپ کے چھا ابوطالب کا ذکر کیا گیا تھا' تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن میری شفاعت ان کے کام آ جائے اور انہیں جہنم میں مخنوں تک رکھا جائے گاجس سے ان کا بھیجا کھولتارہے گا۔

آیہ میری از قرآن شریف میں فما تنفعهم شفاعة الشافعین (مرثر: ٣٨) (ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہ دے گی) لیکن میری میں نفع سے یہ مراد ہے کہ وہ دوزخ سے نکال لئے جائیں' یہ فائدہ کافروں اور مشرکوں کے لئے نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں حدیث اور آیت میں اختلاف نہیں رہے گا گرووسری آیت میں جو یہ فرمایا فلا یحفف عنهم العذاب (البقرة: ٨٦) (ليمني ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا) اس کا جواب یوں بھی دے سکتے ہیں کہ جو عذاب ان پر شروع ہو گاوہ ہلکا نہیں ہو گا یہ اس کے منافی نسی ہے کہ بعض کافروں پر شروع ہی سے ہلکاعذاب مقرر کیا جائے ، بعض کے لئے سخت ہو۔

(۲۵۲۵) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے' ان سے قبادہ نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے کہ رسول اکرم ملٹھایا

٣٠٥٦٣ حدَّثَناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شعبةُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيٌّ بْن حَاتِم أَنْ النَّبِيِّ ﴿ ذَكُرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ

فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَ تَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ

يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ)). [راجع:١٤١٣] ائیے آپ کو دوزخ سے بچائے۔

٣٥٦٤ حدَّثَناً إِبْرَاهِيمَ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدُّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ا لله هَيُّ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ تَعْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ. [راجع: ٣٨٨٥]

د ٢٥٦– حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ، لَو اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُريحْنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمُ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ الله بيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبُّنَا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَدْكُرُ خَطِينَتَهُ وَيَقُولُ: اثْنُوا نُوحًا أَوُّلَ رَسُول بَعَثَهُ الله، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: كَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِينَتَهُ، اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ الله خَلِيلًا، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اثْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ الله فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اثْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ الِتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخُّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَ قُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِي، ثُمَّ اشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ثُمُّ أَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمُّ أَعُودُ، فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ، إلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ). وَكَانَ قَتَادَةَ يَقُولُ : عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا۔ اس وقت لوگ کمیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائیں تو نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے ہم اپنی اس حالت ے نجات یا جائیں۔ چنانچہ لوگ آدم ملائلہ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ ہی وہ بزرگ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر اپنی چھپائی ہوئی روح پھو کی اور فرشتوں کو تھم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا' آپ ہمارے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ وہ کہیں گے کہ میں تو اس لا کق نہیں ہوں' پھروہ اپنی لغزش یاد کریں گے اور کہیں گے کہ نوح کے یاس جاؤ 'وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں الله تعالی نے بھیجا۔ لوگ نوح کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی یمی جواب دیں گے کہ میں اس لا کُق نہیں ہوں۔ وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم ابراہیم کے پاس جاؤ جنمیں اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن یہ بھی ہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں موں'اپنی خطاکاذکر کریں گے اور کمیں گے کہ تم لوگ مویٰ کے پاس جاؤجن سے اللہ تعالی نے کلام کیا تھا۔ لوگ موی ملائل کے پاس جائیں گے لیکن وہ بھی نمی جواب دیں گے کہ میں اس لا کُق نہیں ہوں' اپنی خطاکا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ مَلِاللَّهُ كِياسِ جِامَينِ كُـ 'لَكِن بيه بھى كہيں گے كہ ميں اس لا كُق شيں ہوں' محر مالیا کے پاس جاؤ کیونکہ ان کے تمام الکلے بچھلے گناہ معاف كرديئ كئے ہيں۔ چنانچہ لوگ ميرے پاس آئيں گے۔ اس وقت ميں ایے رب سے (شفاعت کی) اجازت چاہوں گا اور سجدہ میں گر جاؤل گا۔ اللہ تعالی جتنی ویر تک چاہے گا مجھے تجدہ میں رہنے وے گا۔ پھر کما جائے کہ اپنا سراٹھالو' ماگو' دیا جائے گا' کمو' سناجائے گا'شفاعت کرو' شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اینے رب کی اس وقت الی حمد بیان كرول گاكه جو الله تعالى مجھے سكھائے گا۔ پھر شفاعت كروں گااور میرے لئے حد مقرر کردی جائے گی اور میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر

[راجع: ٤٤]

جنت میں داخل کروں گااور ای طرح سجدہ میں گر جاؤں گا تیسری یا چو تھی مرتبہ جہنم میں صرف وی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے نے روکا ہے (لینی جن کے جنم میں بھشہ رہنے کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے) قادہ رواتی اس موقع پر کما کرتے کہ اس سے وہ لوگ مرادیں جن پر جنم میں بھشہ رہناواجب ہوگیا ہے۔

ا یمال شفاعت ہے وہ شفاعت مرادہ جو آنخضرت میں اور خوال کی خبر سن کر امتی امتی فرمائیں گے۔ پھر ان سب الکیسی الکیسی کے لئے ہوگا وہ بہت جو میدان حشرہ بہشت ہیں لے جانے کے لئے ہوگا وہ بہلے ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو بغیر صاب و کتاب کے بہشت میں جائیں گے۔ پھر ان کے بعد ان لوگوں کو جو صاب کے بعد بہشت میں جائیں گے۔ پھر ان کے بعد ان لوگوں کو جو صاب کے بعد بہشت میں جائیں گے۔ پھر ان کے بعد ان لوگوں کو جو صاب کے بعد بہشت میں جائیں گے۔ قاضی عیاض نے کہا شفاعتیں پانچ ہوں گی۔ ایک تو حشر کی تکالف سے نجات دینے کے لئے ' یہ ہمارے بینیمر ساتھ اس ہے۔ اس کو شفاعت بعض لوگوں کو بے بینیمر ساتھ اس ہے۔ دو سری شفاعت بعض لوگوں کو بے صاب جانس کے بعد ان لوگوں کو جو عذاب کے لاکن ٹھریں گے ان کو بے عذاب جنت میں لے حساب جنت میں اور مقام میں ڈال دیئے جائیں گے' ان کے نکانے کے لئے۔ پانچ یں شفاعت جائیں گون ان کے نکانے کے لئے۔ پانچ یں شفاعت جائیں گون ان کے نکانے کے لئے۔ پانچ یں شفاعت جائیں گون ان کے نکانے کے لئے۔ پانچ یں شفاعت جائیں گون ان کے نکانے کے لئے۔ پانچ یں شفاعت جنتوں کی ترقی درجات کے لئے ہوگی۔

70 17 حداثنا مُسدد، قال حداثنا مُسدد، قال حداثنا يخيى، عن الحس بن ذكوان، قال حداثنا أبو حازم قال: حداثنا عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي الله عنه عن النبي الله قال: ((يَخرُجُ قَوْمٌ مِنَ النّارِ بِشَفّاعَةِ مُحمّد هم قَدْدُخُلُونَ الْجَنّة يُسمّون مُحمّد هم قَدْدُخُلُونَ الْجَنّة يُسمّون

(۱۵۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یکیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یکیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوحازم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عمران بن حصین رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیل نے فرمایا ایک جماعت جنم سے (حضرت) محمد (مٹھیل) کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی جن کوجھنمیین کے نام سے یکارا جائے گا۔

الْجَهَنُّمِييِّنَ)).

١٩٦٧ حدثناً قُنيْبَةُ، قَالَ حَدُثناً أَسَمْاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ السُمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنْ أُمُّ حَارِثَةَ أَنَتْ رَسُولَ الله الله الله عَرْبٌ مَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٍ عَرْبٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْتَ مَوِقَعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِلا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ، أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِلا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ لَهَا: ((هَبِلْتِ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جَنَان كَثِيرَةً، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدُوسِ جَنَان كَثِيرَةً، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدُوسِ الْغَرْدُوسِ الْغَالَى)). [راجع: ٢٨٠٩]

707۸ وقال : ((غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعٍ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ الْمُرَأَةُ مِنْ نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ نِسَاءً أَهْلِ الْجَنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لِخَمَاءً مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلاَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا يعنى الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)). [راجع: ٢٧٩٢]

(۱۵۲۷) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے کہ حارث بن مراقہ بن حارث بڑاٹھ کی والدہ رسول اللہ طاق کے کہ حارث میں حاضر ہو کیں۔ حارث بڑاٹھ بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیرلگ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا' یا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ حارث سے جمعے کتنی محبت تھی' اگر وہ جنت میں ہے تو اس پر میں نہیں رووں گی' ورنہ آپ دیکھیں کے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آخضرت ما ہوئی ان سے فرمایا' بیو توف ہوئی ہو'کیا کوئی جنت ایک آخضرت ما ہوئی جنتیں تو بہت سی ہیں اور حارث "فردوس اعلیٰ" (جنت کے اور خردوس اعلیٰ " (جنت کے در ہے) میں ہے۔

(۱۵۲۸) اور آمخضرت صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا کہ الله کے راستے میں جماد کے لئے ایک صبح یا ایک شام سنر کرنا دنیا اور جو پچھ اس میں ہے ' سے بردھ کر ہے اور جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلے کے برابر جگہ دنیا اور جو پچھ اس میں ہے ' سے بہتر ہے اور اگر جنت کی عور توں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھائک کرد کھے لے تو آسمان سے لے کرزمین تک منور کردے اور ان تمام کو خوشبو سے بحردے اور اس کا دوپٹہ دنیا وما فیما سے بردھ کرے۔

روسری روایت میں یوں ہے کہ سورج اور چاندگی روشی مائد پر جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی اور منی کے اسکی سائے سورج کی روشی الی مائد پر جائے جیے بی کی روشی سورج کے سائے مائد پر جاتی ہے۔ اگر اپنی بھیلی دکھائے تو ساری خلقت اس کے حسن کی شیدا ہو جائے۔ بعض طحدوں نے اس قسم کی احادیث پر یہ شبہ کیا ہے کہ جب حورکی روشی سورج سے بھی زیادہ ہے یا وہ اتنی معطرہ کہ زمین سے لے کر آسان تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے تو بہشتی لوگ اس کے پاس کیو کر جاسکیں گے اور اتنی خوشبو اور روشنی کی تاب کیو کر لا سکیں گے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ بہشت میں ہم لوگوں کی زندگی اور طاقت اور تسم کی ہوگی جو ان سب باتوں کا تخل کر سکیں گے۔ جیے دو مری آنیوں اور احادیث میں دوزخیوں کے ایسے ایسے عذاب بیان ہوئے ہیں کہ آگر ونیا میں اس کا دسواں حصہ بھی عذاب ویا جائے تو فور آ مر جائے لیکن دوزخی ان عذابوں کا تخل کر سکیں گے اور زندہ رہیں گے۔ بسر طال میں مراقہ بن مراقہ بن مراقہ بن عدی مراد ہیں۔ ان کی والدہ کا نام رہے بنت نفر ہے۔

(١٥٢٩) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا کمامم کوشعیب نے خروی کما ہم سے ابوالزناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بوالتہ نے بیان کیا کہ نبی کریم الٹائیا نے فرمایا 'جنت میں جو بھی داخل ہو گا اسے اس كاجنم كالميمكانا بهي وكهايا جائے گاكه أكرنا فرماني كي موتى (تووبال اسے جگہ ملّی تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے اور جو بھی جنم میں داخل ہو گااسے اس کاجنت کا ٹھ کانا بھی د کھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کئے ہوتے (تو وہاں جگد ملتی) تا کہ اس کیلئے حسرت وافسوس کا باعث ہو۔ ( ۲۵۷ ) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا'ان سے عمونے بیان کیا'ان سے سعید بن الی سعید مقبری نے بیان کیا' ان سے حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیایا رسول الله! قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ آمخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہررہ! میرا بھی خیال تھا کہ بہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ ے نہیں یو چھے گا کیونکہ حدیث کے لینے کے لئے میں تمهاری بہت زیادہ حرص دیکھا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہو گی جس نے کلمہ لا البہ الا الله خلوص دل سے کہا۔

ظوص ول سے کما اور عملی جامد بہنایا کہ ساری عمر توحید پر قائم رہا اور شرک کی ہوا بھی نہ گئی۔ یقینا اسے شفاعت حاصل ہوگ اور توحید کی برکت سے اور عملی تک و دو سے اس کے گناہ بخش دیتے جائیں گے۔ یہ سعادت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے آمین۔ (اکا) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبدالحميد نے بيان كيا'ان سے منصور نے'ان سے ابراہيم نخعى نے' ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے عبداللد بن مسعود والله نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جسم میں ے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہو گا۔ ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل گھٹتے ہوئے نکلے گااللہ تعالیٰ اس سے کیے گاکہ جاؤ اور جنت

٣٥٦٩ حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إلاَّ أَرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إلاَّ أَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً)). • ٦٥٧- حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُرٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: ((لَقَدْ ظُنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إلاَّ الله خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ)). [راجع: ٩٩]

٦٥٧١ حدُّثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالَ حَدُّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهُ رَضِيَ اً لله عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارَ كَبْوًا، فَيَقُولُ الله : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا

میں داخل ہو جاؤ' وہ جنت کے پاس آئے گالیکن اسے ایسامعلوم ہو گا

کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا'

اے میرے رب! میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا' اللہ تعالی پھراس سے

کے گاکہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر آئے گالیکن اسے ایسا

معلوم ہو گاکہ جنت بحری ہوئی ہے وہ واپس لوٹے گااور عرض کرے

كاكه اك رب! من في جنت كو بعرا موا بايا ـ الله تعالى فرمائ كاجاؤ

اور جنت میں داخل ہو جاؤ تہمیں دنیا اور اس سے دس گنادیا جاتا ہے

یا (الله تعالی فرمائے گاکہ) تہمیں دنیا کے دس مناویا جاتا ہے۔ وہ محض

کے گاتو میرا فداق بناتا ہے حالا نکہ توشمنشاہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس

بات پر رسول الله طائع بنس دیتے اور آپ کے آگے کے دندان

مبارک طاہر ہو گئے اور کماجا تا ہے کہ وہ جنت کاسب سے کم درجے

فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّىَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدُّتُهَا مَلاَّىَ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُل الْجَنَّةَ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنْهَا مَلاَىَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبُّ وَجَدَّتُهَا مَلاَّى فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةٍ أَمْثَالَ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: تَسْخُرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ منِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ أَدْنَى أَهْل الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً)).

[طرفه في : ۲۰۱۱].

آ الله على الله ورج والول كاكياكمنا ان كوكي كي وسيع مكانات مليس ك- حافظ في كماكه بد كلام بهي وومرى روايت س نكاتا ب ميسي جے امام مسلم نے ابوسعيد سے نکالا (وحيدي)

والاهخص ہو گا۔

٣٥٧٢ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنَّهُ أَبَّا طَالِبِ بشَيْء؟. [راجع: ٣٨٨٣]

٧٥- باب الصِّرَاطُ جسْرُ جَهَنَّمَ

(۲۵۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے عبدالملک نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن حارث بن نو فل نے بیان کیااور ان سے حضرت عباس رضی الله عنه نے بیان کیا کہ انہوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھاکیا آپ نے ابوطالب کو کوئی نفع پنچایا؟

یہ روایت مخضرے۔ دوسری جگہ ہے کہ آپ نے فرمایا ال پنچایا۔ وہ گفنوں تک عذاب میں بیں اور اگر میری یہ شفاعت نہ ہوتی تو وہ دوزخ کے نیچے والے درجہ میں داخل ہو ا۔

باب صراط ایک بل ہے جو دوزخ پر بنایا گیاہے

ا ك كو بل صراط كت بين - قرآن شريف بين اس كا ذكر يول ب- و ان منكم الا واردها كان على ربك حتمامقضا لم ننجى الذين اتقوا و نذر الظلمين فيها جنيا. (سورة مريم: الـــ)

> ٣٥٧٣ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

(١٥٤٣) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کمامم کو شعیب نے خردی انسیں زہری نے 'کما مجھ کو سعید اور عطاء بن برید نے خردی اور انسیں ابو ہریرہ بڑاللہ نے اور انہیں نبی کریم مالی کے (دو سری سند) اور

مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کماہم سے عبدالرزاق بن جام ن كماجم كومعمرن انسين زجرى ن انسيس عطاء بن يزيد ليثى ن اور ان سے ابو ہررہ والت نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یارسول الله! کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ آنخضرت مٹھایم نے فرمایا کیاسورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جب کہ اس پر کوئی بادل ابروغیرہ نہ ہو۔ محابد نے عرض کیا تہیں چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابے نے عرض کیا' نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ پھرتم اللہ تعالی کو اس طرح قیامت کے دن دیکھو گے۔ اللہ تعالی لوگوں کو جمع کرے گااور کے گاکہ تم میں سے جو شخص جس چیز کی پوجاپاٹ کیاکر تا تھا وہ اس کے پیچیے لگ جائے۔ چنانچہ جو لوگ سورج کی پرستش کیا كرتے تھے وہ اس كے بيچھے لگ جائيں كے اور جو لوگ چاندكى يوجا كرتے تھے وہ اس كے يتھے ہو ليس كـ بولوك بتوں كى پرستش كرتے تھے فو ان كے يتي لك جائيں كے اور آخر ميں سيامت باتى رہ جائے گی اور اس میں منافقین کی جماعت بھی ہو گی' اس وقت الله تعالی ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ بھپانتے نہ ہوں کے اور کے گاکہ میں تہمارا رب ہوں۔ لوگ کمیں گے تجھ سے الله كى پناه- ہم اپنى جگه پراس وقت تك رئيں گے جب تك كه جارا روردگار مارے سامنے نہ آئے جب مارا رب مارے یاس آئے گا تو ہم اسے پیچان لیں گے (کیونکہ وہ حشر میں ایک بار اس کو پہلے دیکھ ع موں کے) پر حق تعالی اس صورت میں آئے گاجس کووہ پچانے موں کے اور ان سے کما جائے گا (آؤ میرے ساتھ مولو) میں تمهارا رب ہوں! لوگ کمیں گے کہ تو ہمارا رب ہے ' پھرای کے پیچیے ہو جائیں گے اور جنم پر بل بنا دیا جائے گا۔ رسول الله النہ النہ اللہ علی اللہ میں سب سے بہلا فخص ہوں گاجو اس میل کو پار کروں گااور اس دن رسولوں کی دعامیہ ہوگی کہ اے اللہ! مجھ کو سلامت رکھیو۔ اے اللہ!

أَخْبَرَهُمَا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاق، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَن أَلْزُهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أُنَاسٌ يَا رَسُولَ الله هَلْ نَرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: ((هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا ۚ سَحَابٌ؟)) قَالُوا : لاَ يَا رَسُولَ ِ اللهُ، قَالَ: ((هَل تُضَارُّونَ فِي الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ الله النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ، وَتَبْقَى هَلِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ الله فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُ هَلَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، لَهَاذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ الله فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبَ جَسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَكُونُ أَوُّلَ مَنْ يُجيزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَنِذِ اللَّهُمُّ سَلَّمْ سَلَّمْ، وَبِهِ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السُّمُّلَـان؟)) قَالُوا: بَلِّي، يَا

مجھ کو سلامت رکھیو اور وہال سعدان کے کانٹول کی طرح آگارے ہوں گے۔ تم نے سعدان کے کانے دیکھے ہیں؟ محابہ کرام نے عرض كيابال ديكھے ہيں يا رسول الله - آب نے فرمايا وہ پھر سعدان كے كانثول کی طرح ہوں کے البتہ اس کی لمبائی چو اِلی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں مے اور اس طرح ان میں سے بعض تو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں کے اور بعض کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو گا' پھروہ نجات یا بائے گا۔ آخر جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیلے سے فارغ ہو جائے گا اور جنم سے انہیں نکالنا چاہے گاجنہیں نکالنے کی اس کی مشیت ہو گی۔ لینی وہ جنہوں نے کلمہ لا الله الا الله کی گواہی دی ہو گی اور الله تعالى فرشتول كو تكم دے كاكه وه ايسے لوگول كو جنم سے نکالیں۔ فرشتے انسیں سجدول کے نشانات سے پہیان لیں گے کیونکہ الله تعالی نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ابن آدم کے جم میں سجدوں کے نشان کو کھائے۔ چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو نکالیں گے۔ بیہ جل کر کو تلے ہو چکے ہوں گے پھران پر پانی چھڑ کا جائے گاجے ماء الحیاة (زندگی بخشنے والایانی) کہتے ہیں اس وقت وہ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جیے سلاب کے بعد زر خیز زمین میں دانہ اگ آتا ہے۔ ایک ایسا مخص باقی رہ جائے گاجس کا چرہ جنم کی طرف ہو گااور وہ کے گااے میرے رب! اس کی بربونے مجھے پریشان کر دیا ہے اور اس کی لپیٹ نے مجھے جھلسا دیا ہے اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے ' ذرا میرا منه آل کی طرف سے دوسری طرف چیردے۔ وہ ای طرح الله ے دعاکرتا رہے گا۔ آخر اللہ تعالی فرمائے گااگر میں تیرا بیہ مطالبہ پورا کر دول تو کمیں تو کوئی دو سری چیز مانگنی شروع نه کر دے۔ وہ مخص عرض کرے گانہیں 'تیری عزت کی قتم! میں اس کے سواکوئی دوسری چیز نمیں ماگوں گا۔ چنانچہ اس کاچرہ جنم کی طرف سے دوسری طرف پھردیا جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ کے گا۔ اے میرے رب! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کردیجئے۔ الله تعالی فرمائ گاکیا تو ف

رَسُولَ الله قَالَ: ﴿﴿فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السُّعْدَان، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلا الله، فَتَخطِفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهِمْ مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُحَرِّدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ الله مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ أَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ ` فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ<sup>،</sup> ا للهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُحْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءً يُقَالُ لَهُ : مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّار فَيَقُولُ : يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّار، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو الله فَيَقُولُ : لَعَلُّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُ : لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَمِنْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدُ ذَلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لا تَسْأَلِنِي غَيْرَهُ وَيُلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ: لَعَلَّى إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِي اللهِ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى

بَابِ الْجَنْةِ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّ أَذْخِلْنِي الْجَنَّة، فَيَقُولُ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ فَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ : يَا رَبَّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلاَ يَزَالُ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَذَالُ فَيَعُولُ فِيهَا فَإِذَا صَحِكَ مِنْهُ، لَيْ اللَّحُولِ فِيهَا، فَإِذَا مَنْحِكَ مِنْهُ، فَلِنَ لَهُ بِاللَّحُولِ فِيهَا، فَإِذَا دَحَلَ فِيهَا فَيلَ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : لَكَ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : لَكَ مَنْ مَنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ لَكُمْ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ لَكَ مَنْ مَنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُ فَيْقُولُ هَذَا لَكَ وَمِنْلُهُ مَعَهُ)) الْأَمَانِيُ فَيْقُولُ هَذَا لَكَ وَمِنْلُهُ مَعَهُ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَةَ دُخُولًا إِلَا الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةُ دُخُولًا إِنْ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَلَّةُ دُخُولًا إِلَا الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةُ دُخُولًا إِلَى الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ

[راجع: ٨٠٦]

٦٥٧٤ قالَ عَطَاءً: وَأَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يُعَيَّرُ عَلَيْهِ شَيْدًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: هَذَا لَكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَعِفْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِفْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابھی یقین نمیں دلایا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نمیں مائے گا۔ افسوس! اے ابن آدم! توبت زیادہ وعدہ خلاف ہے۔ پھروہ برابراس طرح دعا کرتا رہے گانواللہ تعالی فرمائے گا کہ اگر میں تیری یہ دعا تبول کرلوں تو تو پھراس کے علاوہ کچھ اور چیز مانگنے لگے گا۔ وہ مخص کیے گا نہیں ، تیری عزت کی قتم! میں اس کے سوا اور کوئی چیز تجھ سے نہیں مأتكول كا اور وہ اللہ سے عمد و بيان كرے كاكہ اس كے سوا اب كوئي اور چیز نہیں مائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالی اسے جنت کے دروازے کے قریب کردے گا۔ جب وہ جنت کے اندر کی نعمتوں کو دیکھے گاتو جنتی دیر تک اللہ تعالی چاہے گاوہ شخص خاموش رہے گا' پھر کے گااے ميرے رب! مجھے جنت ميں داخل كردے ـ الله تعالى فرمائے كاكه كيا تونے یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ اب تو اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ اے ابن آدم! افسوس و كتنا وعده خلاف ہے۔ وه فخص عرض كرے گااے ميرے رب! مجھے اپنی مخلوق كاسب سے بد بخت بندہ تہ بنا۔ وہ برابر دعاکر تا رہے گایماں تک کہ اللہ تعالی ہس دے گا۔ جب الله بنس دے گاتواس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ جب وہ اندر چلا جائے گاتو اس سے کماجائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کرچنانچہ وہ اس کی خواہش کرے گا۔ پھراس سے کماجائے گاکہ فلال چیزی خواہش کرو' چنانچہ وہ پھرخواہش کرے گایمال تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ کی طرف سے کماجائے گا که تیری به ساری خواهشات بوری کی جاتی ہیں اور اتن ہی زیادہ نعتیں اور دی جاتی ہیں۔ ابو ہر رہ بڑاٹھ نے اس سند سے کہا کہ یہ مخض جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہو گا۔

(۲۵۷۳) عطاء نے بیان کیا کہ ابو سعید خدری بڑاتھ بھی اس وقت ابو مریرہ بڑاتھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی کی بات پر اعتراض نہیں کیا لیکن جب ابو ہریرہ بڑاتھ حدیث کے اس کلزے تک پہنچ کہ تمماری میہ ساری خواہشات بوری کی جاتی ہیں اور اتن ہی اور زیادہ نعتیں دی جاتی ہیں تو ابو سعید خدری بڑاتھ نے کہا کہ میں نے اور زیادہ نعتیں دی جاتی ہیں تو ابو سعید خدری بڑاتھ نے کہا کہ میں نے

يَقُولُ: ۚ ((هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ))، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظْتُ مِثْلَهُ مَعَهُ.

٣٥- باب فِي الْحَوْضِ

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١] وَقَالَ عَبْدُا اللَّهِيُّ [لكوثر: ١] وَقَالَ عَبْدُا اللَّهِيُّ

[راجع: ۲۲]

آ اس مدیث میں پروردگار کی دو صفات کا اثبات ہے۔ ایک آنے کا دو سری صورت کا۔ متکلمین ایک صفات کی دور ازکار المستح سیریکی اور انکار اللہ عدیث ہیں گر اہل مدیث ہیں کہ اللہ تعالی آسکتا ہے ' جاسکتا ہے ' اتر سکتا ہے ' چڑھ سکتا ہے۔ ای طرح بر صورت میں جاہے جملی فرما سکتا ہے۔ اس کو سب طرح کی قدرت ہے۔ بس اتن می بات ہے کہ اللہ کی کمی صفت کو محلوقات کی صفت ہے مشاہدت نہیں دے سکتے۔

اس مدیث میں بہت ی باتیں بیان میں آئی ہیں۔ پل صراط کا بھی ذکر ہے جس کے بارے میں دو سری روایت میں ہے کہ اس بل پر سے پار ہونے والے سب سے پہلے میں ہوں گا اور میری امت ہوگی۔ پل صراط پر سعدان نای درخت کے جیسے آگروں کا ذکر ہے جو سعدان کے کانٹوں کے مشابہ ہوں گئ مقدار میں نہیں کیونکہ مقدار میں تو وہ بہت برے ہوں گئے جے اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتا۔ سعدان عرب کی ایک گھاس کا نام ہے جس میں ٹیڑھے منہ کے کانٹے ہوتے ہیں۔ آگر روایت میں دوزخ پر نشان سجدہ اور مقام سجدہ کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ سجدے کہ مقام پیشانی دونوں ہتیلیاں' دونوں گھٹے' دونوں قدم یا صرف پیشانی مراد ہے۔ مطلب سے کہ سادا بدن جل کر کوئلہ ہوگیا ہوگا گریہ مقالت سجدہ سالم ہوں گے جن کو دیکھ کر فرشتے پچان لیس گے کہ سے موحد مسلمان نمازی تھے۔ آء بے نمازی مسلمانوں کے پاس کیا علامت ہوگی جس کی وجہ سے آئیں بچپان کر دوزخ سے نکالا جائے؟ آگر روایت میں سب کے بعد آء بے نمازی مسلمانوں کے پاس کیا علامت ہوگی جس کی وجہ سے آئیں بچپان کر دوزخ سے نکالا جائے؟ آگر روایت میں سب کے بعد جس جانے گا۔ اس کے بعد نکل کر بایں صورت جن میں جانے گا۔ اس کے بعد نکل کر بایں صورت جن میں جانے گا۔ ای محض کا ذکر ہے ہیہ وہ ہوگا جو دوزخ میں سات ہزار برس گزار چکا ہوگا۔ اس کے بعد نکل کر بایں صورت بست میں جانے گا۔ ای محض کا ذکر ہے ہیہ کی اللہ کی ایک صفت ہے جس کا انکار یا تاویل اہل مدیث نہیں کرتے' نہ اے محلوق کی نہی سے مشابرت دیتے ہیں۔

باب حوض کو ٹر کے بیان میں

اور الله تعالى ف سورة كوثر ميس فرمايا "بلاشبه بم في آپ كوكوثر ديا - "
اور عبدالله بن زيد مازنى في بيان كياكه ني ملي الله الفياف فرمايا
كه تم اس دفت تك صبرك رمناكه مجه سے حوض كوثر ير ملو -

گا: ((اصبرُ واحَتُی تَلْقُونِی عَلَی الْحَوْضِ)). کہ تم اس دقت تک صبر کئے رہنا کہ جھے ہے حوض کو ٹر پر طو۔

الدین اللہ اللہ علی اللہ علی معنی صحح اور مشہور اور حدیث سے البت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ خیر کیر مراد

الدین کے اس کو ٹر وہ حوض ہے جو قیامت کے دن آخضرت ما پیل کو طے گا۔ آپ کی امت کے لوگ اس میں سے پانی پیکس گے۔

اس بارے میں صحح کی ہے کہ پل مراط کے اوپر گزرنے سے پہلے ہی جنتی پانی پیکس سے کیونکہ پہلے قبروں سے پیاسے المحمی کے۔ لیکن حضرت امام بخاری مطابح جو اس باب کو پل مراط کے بعد اس میں سے معزت امام بخاری مطابح جو اس باب کو پل مراط کے بعد لائے ہیں اس سے بید نظام ہے کہ پل مراط سے گزرنے کے بعد اس میں سے پیکس گے اور ترفری نے دعزت انس بڑا تھ ہے جو روایت کی ہے اس سے بھی کی نظام ہے۔ اس میں سے کہ انس بڑا تھ نے آپ سے شفاعت چاہی۔ آپ نے وعدہ فرمایا۔ اس نے کما اس دن آپ کمال ملیس کے۔ فرمایا پہلے جھے کو پل مراط کے پاس دیکھنا ورنہ پھر ترازو

امت والوں کو پانی بلائے گا اور لکڑی لئے وہیں کھڑا رہے گا۔ سند میں نہ کور حضرت عبداللہ بن زید مازنی انصاری محالی ہیں جو جنگ احد میں شریک ہوئے اور جنگ بمامہ میں مسلمہ کذاب کو وحثی بن حرب کے ساتھ مل کر قتل کرنے میں یہ عبداللہ شریک تھے۔ ۳۷ھ میں . حره کی لژائی میں بیہ ۷۲ سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

> ٦٥٧٥ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيق، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَنَا فَرَطُكُمْ

عَلَى الْحَوْض)).

[طرفاه في : ٢٥٧٦، ٢٠٤٩.

٣٥٧٦– وحدَّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا وَاثِل عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي، فَأَقُولُ يَا رَبُّ أَصْحَابِي؟ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أُحْدِثُوا بَعْدَكَ)). تَابَعَهُ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ وَقَالَ حُصَيْنٌ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.[راجع: ٢٥٧٥] ٦٥٧٧- حدَّثَناً مُسَدُّدٌ، قَالَ حَدُّثَنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ حَدَّثَنِي نَالِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ: ((أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كُمَا بَيْنَ اللهِ اللهِ عَوْضٌ كُمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ)).

(١٥٧٥) مجه سے يحيٰ بن حماد نے بيان كيا كما جم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بنات نے اور ان سے نبی کریم النا اے کہ میں تم سے پہلے ہی حوض پر موجود رہوں گا۔

(١٥٤٢) (دوسري سند) اور مجھ سے عمرو بن على نے بيان كيا كما ہم ے محدین جعفرنے 'کماہم سے شعبہ نے 'ان سے مغیرہ نے 'کما کہ میں نے ابووا کل سے سااور ان سے عبداللہ بن مسعود بواللہ نے بیان کیاکہ نبی کریم ساتھ الے فرمایا میں اپنے حوض پرتم سے پہلے ہی موجود رہوں گااور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر انسیں میرے سامنے سے مثادیا جائے گاتو میں کموں گاکہ اے میرے رب! یہ میرے ساتھی ہیں لیکن جھ سے کما جائے گاکہ آپ نہیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیاکیائی چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔ اس روایت کی متابعت عاصم نے ابوواکل سے کی' ان سے حذيفه والله فالله في المريم التي المناب فرمايا-

(١٥٤٤) م سے مدد نے بیان کیا کمام سے یکی نے بیان کیا ان ے عبیداللہ نے 'ان سے تافع نے بیان کیااور ان سے عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "تمهارے سامنے ہی میرا حوض ہو گا وہ اتنا برا ہے جتنا جرباء اور اذرحاء کے درمیان فاصلہ ہے۔"

تعلیر کی راہ ہے۔ دو سری حدیث میں ہے کہ جتنا فاصلہ ایلہ اور صنعاء میں ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جتنا فاصلہ مدینہ اور صنعاء میں ہے۔ جو تھی حدیث میں ہے کہ جتنا فاصلہ ایلہ سے عدن تک ہے۔ یانجیس حدیث میں ہے کہ جتنا فاصلہ ایلہ سے جمیفہ تک ہے۔ یہ سب آپ نے تقریباً لوگوں کو سمجھانے کے لئے فرمایا جو جو مقام وہ پہچائے تھے وہ بیان فرمائے۔ ممکن ہے کسی روایت میں طول کا بیان ہو اور کس میں عرض کا۔ قطلانی نے کما کہ یہ سب مقام قریب قریب ایک ہی فاصلہ رکھتے ہیں یعنی آدھے مینے کی مسافت یا اس

ہے کچھ زائد۔

٦٥٧٨ حدثني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْوٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الله عَنْهُمَا قَالَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ الله إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ إِنْ أَنَاسًا قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ إِنْ أَنَاسًا يَرْعُمُونَ أَنَّهُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ: النَّهُرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي النَّذِي أَعْطَاهُ الله إِيَّاهُ [راجع: ٤٩٦٦]

70٧٩ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ،
حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ ابي مُلَيْكَةً
قَالَ: قَالَ عَبْدُ ا لله بْنُ عَمْرِو قَالَ النَّبِيُ الله
((حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاوُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْبَسْكِ،
اللَّبَنِ وَرِيـحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ،
وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا)).

• ٣٥٨- حدَّقناً سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهِ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَمَّ قَالَ: ((إِنَّ قَدْرَ
حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ،
وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ
السَّمَانِ)).

٨٩٥ - حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدَ، حَدَّثنا هَمَّامٌ،
 عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنشِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿
 وَحَدَّثَنَا هُدَبَةٌ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ،

(۱۵۷۸) جھے ہے عموبین محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ہے ہشیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ہے ہشیم کو ابوبشر اور عطاء بن سائب نے خردی' انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ کو رُ سے مراد بہت زیادہ بھلائی (خیر کیر) ہے جو اللہ تعالی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ابوبشر نے بیان کیا کہ جس نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کو رُ جنت میں ایک نہر ہے تو انہوں نے کہا کہ جو نہرجنت میں ہے وہ کور جنت میں ایک نہر ہے تو انہوں نے کہا کہ جو نہرجنت میں ہے وہ اللہ تعالی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو دی ہے۔

(۲۵۷۹) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم کو نافع بن عمر فے خردی ان سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمرو رفی ان سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمرو رفی نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہے فرمایا "میرا حوض ایک مینے کی مسافت کے برابر ہو گا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی اور اس کے کوزے آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جو محض اس میں سے ایک مرتبہ بی لے گاوہ پھر بھی ہمی (میدان محشریس) پیاسانہ ہوگا۔"

(\*۱۵۸) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا' ان سے ابن سے ابن وہب نے بیان کیا' ان سے بونس نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ''میرے حوض کی لمبائی ہے اتنی ہوگی جتنی ایلہ اور یمن کے شہر صنعاء کے درمیان کی لمبائی ہے اوروہاں اتنی بری تعداد میں پالے ہوں کے جتنی آسان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ ''

(۱۵۸۱) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کما ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے انس بڑاتھ نے اور ان سے نبی کریم مل کے ا (دوسری سند) اور ہم سے ہدبہ بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے ہمام نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا کما ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ملی الم نیا نے بیان کیا کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں ایک نہریر پنجا' اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتوں ك كنبر بن موئ تف مين في حجما جرئيل! يد كيا ب؟ انهول نے کمایہ کو ٹر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا طِيبُهُ مِسنْكَ أَذْفَوُ)). شَكَ هُدْبَهُ [راجع: ٣٥٧٠] كه إس كي خوشبويا مني تيزمشك جيسي تقي ـ راوي مِربه كوشك تقا ـ

(١٥٨٢) م سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کمامم سے وہیب بن فالد نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا ان سے انس بوائد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مائی اے فرمایا "میرے کچھ ساتھی حوض پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انہیں پیچان بھی لوں گالیکن پھروہ میرے سامنے سے ہٹادیئے جائیں گے۔ میں اس پر کہوں گا کہ بیہ تومیرے ساتھی ہیں۔ لیکن مجھ سے کہاجائے گاکہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیائی چیزیں ایجاد کرلی تھیں"۔

(١٥٨٣) مم سے سعيد بن ابو مريم نے بيان كيا كما مم سے محمد بن مطرف نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے 'ان سے سل بن سعد والله نالي سن ياك في كريم اللي المنظم في المالية ومن كور رقم سے پہلے موجود رہوں گا۔ جو مخص بھی میری طرف سے گزرے گاوہ اس كايانى ہے گااور جواس كايانى ہے گاوہ پھر كمى بياسانسيں ہو گااور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پیچانوں گا اور وہ مجھے پچانیں گے لیکن پھرانہیں میرے سامنے سے ہٹاویا جائے گا۔ " (١٥٨٨) ابوحازم نے بيان كياكه بير حديث مجھ سے نعمان بن الى عیاش نے سی اور کما کہ کیا یو نمی آپ نے سل بڑھٹر سے سی تھی ہے حدیث؟ میں نے کماہاں۔ انہوں نے کما کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابوسعید خدری پزائخ سے بیہ حدیث اس طرح سنی تھی اوروہ اس مدیث میں کچھ زیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ (یعنی یہ کہ

حَدَّثَنَا قَتَادَةً، حدَّثَنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَن النَّبيُّ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرِ حَافَتَاهُ قُبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوُّفِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكُ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ أَوْ کہ آپ نے مٹی فرمایا یا خوشبو۔

٣٥٨٢ حدَّثَناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَ: ((لَيُردَنُ عَلَيُّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمُ احْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَصْحَابِي؟ فَيُقُولُ: لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ)).

مرتدين منافقين اور الل بدعت مرادي. ٣٥٨٣– حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللهُ: ((إِنِّي فَوَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَوَّ عَلَيٌّ شَرِبٌ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمٌّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ)).[طرفه في: ٧٠٥٠]. ٢٥٨٤ - قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلِ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٌ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ، وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا فَٱقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ: ﴿﴿إِنَّكَ لَا تُدْرِي

مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيْرَ بَعْدِي)). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: سُحْقًا: بُعْدًا. يُقَالُ سَحِيقٌ : بَعِيدٌ . سَحَقَّهُ وَأَسْحَقَهُ : أَبْعَدَهُ.

[طرفه في : ٧٠٥١].

معيد الْحَبَطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنْ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنْ رَسُولَ مَنْ أَفِي عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطُ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجْلُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجُلُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ إِنِّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُعُولُ: إِنِّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُعُولُ: إِنِّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ؟ إِنَّهُمُ الْآتَدُوا عَلَى بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ؟ إِنَّهُمُ الْآتَدُوا عَلَى اللّهِمُ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِي)). وقَالَ شُعَيْبُ: عَنِ النّبِيِّ أَذِي كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِيِّ اللّهِمُ الْرَبِيِّ عَنْ مُحَدِّدُثُ عَنِ النّبِيِّ اللّهِمُ الْرَبِيِّ عَنْ مُحَدِّدُنُ عَنِ النّبِيِّ اللّهِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، اللهُ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي مَالِئِي عَنْ أَبِي مَالِيَا عَنْ أَبِي وَاللّهُ عَنْ أَبِي مُنْ أَبِي مَا لَيْهُ عَنْ أَبِي مَالِكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقَ عَنْ أَبِي مَالِكُ عَنْ أَبِي مَا لَيْهُ عَنْ أَبِي مَالِكُولِي عَنْ أَبِي اللّهُ الْمُؤْلِلَ عَنْ أَالِي عَنْ أَلِي اللّهُ اللّهُ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ عَنْ أَبِي مُنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَبِي مُولِدُ عَنْ أَبِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

آنخضرت ملی ایم فرمائیں کے کہ) میں کموں گاکہ یہ تو مجھ میں سے ہیں۔
آنخضرت ملی ایم سے کما جائے گاکہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے
آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چزیں ایجاد کرلی تھیں۔ اس پر میں
کموں گاکہ دور ہو وہ مخض جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کرلی
تقی۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ سحقًا جمعنی بعدا ہے۔
سحیق لیخی بعید' اسحقہ لیمی ابعدہ.

تہ ہمرے اس نماد مسلمان ہوں گے جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات نکال کر دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا مجانس مولود مروجہ 'تیجہ'

میریسے فاتحہ' قبرپر سی اور عرس کرنے والے' تعزیہ پر سی کرنے والے' اولیاء اللہ کے مزارات کو مثل مساجد بنانے والے' مکار قسم

کے پیر' فقیر' مرشد و امام یہ سارے لوگ اس حدیث کے مصداق ہیں ظاہر میں مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے شرک و بدعات میں غرق ہو بچے ہیں۔ اللہ پاک ایسے اٹل بدعت کو آپ کے دست مبارک سے جام کو ثر نصیب نہیں کرے گا۔ پس بدعات سے بچنا ہر مخلص مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ صحابہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے جن سے حضرت صدیق اکبر بڑا تھا۔

نے جماد کیا تھا۔

(٢٥٨٧) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے

٣٥٨٦ حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثنا

ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدُّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: ((يَرِدُ عَلَيْ الْحَوْضَ رَجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلِّؤُونَ عَنْهُ، فَأَقُولُ، يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقُولُ : إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟ إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارَهِمُ الْقَهْقُرِي)). [راجع: ٦٥٨٥]

٦٥٨٧- حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِر الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنَا أبي حَدَّثنِي هِلاَلِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنَ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ، فَإِذَا ذَمْرَةُ حَتَىُّ إِذَاعَرَفْتَهُم خَرَجَ رَجِلَ مَن بَيْنِي وَبَينِهِم فَقال هَلُمٌ فَقُلتُ أَيْنَ قال الى النَّارِ وَا للَّهُ، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ : قَالَ : إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَي، ثُمُّ إِذَا زُمْوَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَوَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ هَلُمٌ، قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَالله، قُلْتُ: مَا شَأْنَهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِي، فَلاَ أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إلاَّ مَثْلُ هَمَل النَّعَمْ)).

٣٥٨٨ حدَّثني إِبْرَاهِيمَ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ ا الله، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ

ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے یونس نے خردی' انہیں ابن شاب نے انہیں ابن مسیب نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ك صحابه سے روايت كرتے تھے كه آنخضرت مان كانے فرمايا وض ير میرے محلبہ کی ایک جماعت آئے گی۔ پھرانمیں اس سے دور کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گامیرے رب! یہ تو میرے محلبہ ہیں۔ الله تعالی فرائے گاکہ تہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تہمارے بعد کیاکیا نى چزيں ايجاد كرلى تھيں 'يد النے پاؤل (اسلام سے) واپس لوث محك

(١٥٨٤) م سے ابراہيم بن منذر حزاى نے بيان كيا كمام سے محمد بن فليح نے 'كما مم سے مارے والدنے 'كماكم مجھ سے مال نے 'ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو مریرہ رفائد نے کہ نمی کریم نے فرمایا میں (حوض پر) کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی اور جب میں انہیں پیچان لوں گاتو ایک مخض (فرشتہ) میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کے گاکہ ادھر آؤ۔ میں کموں گاکه کدهر؟ وه کے گاکه واللہ جنم کی طرف۔ میں کموں گاکه ان کے حالات كيابير؟ وہ كے كاكه بيد لوگ آپ كے بعد النے پاؤل (دين سے)والی لوث کئے تھے۔ پھرایک اور گروہ میرے سامنے آئے گااور جب میں انہیں بھی پھیان اوں کا تو ایک مخص (فرشتہ) میرے اور ان ك درميان ميس سے فكے كا اور ان سے كے كاكر ادھر آؤ۔ ميں پوچھوں گاکہ کمال؟ تووہ کے گا اللہ کی فتم جنم کی طرف۔ میں کموں گاکہ ان کے حالات کیا ہیں؟ فرشتہ کے گاکہ یہ لوگ آپ کے بعد الثے پاؤل واپس لوث گئے تھے۔ میں سجمتا ہوں کہ ان گروہوں میں ے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا۔ ان سب کو دوزخ میں لے جائیں

(١٥٨٨) مجھ سے ابراہيم بن منذر نے بيان كيا انهول نے كماكه مم ے اس بن عیاض نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے بیان کیا ان سے خبیب بن عبدالرحل نے ان سے حفص بن عاصم نے بیان کیا

عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي)، [راجع: ١١٩٦] ٦٥٨٩– حدَّثَنَاً عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُتُهَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يُقُولُ: ((أَنَا فَرَيْظُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ)). [راجع: ٣٨٤١] • ٩٥٩٠ حدَّثَناً عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيد، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيُّتِ ثُمُّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ((إني فَرَطُ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَا للهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأرْضِ – وَإِنِّي وَا لله مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكْنِيُّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا)).[راجع: ١٣٤٤]

٣٥٩١ حدَّثَنا عَلَى بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ حَدُّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً، قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ يُقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ 🦓 وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ: ((كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ)).

٦٥٩٢– وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ

اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھراور میرے منبرکے درمیان کاجنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبرمیرے حوض برہے۔

(۲۵۸۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما مجھ کو میرے والد نے خبر دی انسیں شعبہ نے ان سے عبدالملک نے بیان کیا کما کہ میں نے جندب والتي سے سنا كماكم ميں نے نبى كريم التي اسے سنا آخضرت مالیا نے فرمایا کہ میں حوض پر تم سے پہلے سے موجود ہوں گا۔ (١٥٩٠) م سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان كيا ان سے يزيد ف ان سے ابوالخير مرثد بن عبدالله ف اور ان سے عقبہ بن عامر والله نے كه نبى كريم ماليكم باہر تشريف لائے اور شداء احد کے لئے اس طرح دعا کی جس طرح میت کے لئے جنازہ میں دعا کی جاتی ہے۔ پھر آپ منبریر تشریف لائے اور فرمایا لوگو! میں تم ے آگے جاؤں گا اور تم برگواہ رہوں گا اور میں واللہ اپنے حوض کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہاہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی تخیال دی گئی ہیں یا فرمایا کہ زمین کی تخیال دی گئی ہیں۔ خدا کی قتم میں تمهارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈر تاکہ تم میرے بعد شرک كروك البته اس سے ڈرا موں كه تم دنيا كے لالچ ميں يو كرايك دومرے سے حد کرنے لگو گے۔

(١٥٩١) ہم سے على بن عبدالله مديني نے بيان كيا كما ہم سے حرمى بن عمارہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معبر بن خالد نے بیان کیا' انہوں نے حارثہ بن وہب بناٹھ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم مال سے سال آنخضرت مال نے وض کاذکر کیا اور فرمایا کہ (وہ اتنا برا ہے) جتنی مدینہ اور صنعاء کے درمیان

(۱۵۹۲) اوراین ابوعدی محمدین ابراجیم نے بھی شعبہ سے روایت کیا' ان سے معبد بن خالد نے اور ان سے حارث بناتھ نے کہ انہول نے

سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضَهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قَالَ : الأَوَانِي قَالَ : لاَ، قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ : تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ

لعنی بے شار اور چک دار ہوں گے۔

مِثْلَ الْكُوَاكِبِ.

٣٥٩٣– حدَّثَناً سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نافع عَن بْنِ عُمَرُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيٌّ مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ: يَا رَبٌّ مِنَّى وَمِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَالله مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ؟)). فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُقُولُ : اللَّهُمُّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنَّ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ ا للهِ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ: تَرْجِعُونَ عَلَى الْعَقِبِ.

نی کریم مالید کا ید ارشاد سنا'اس میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا حوض اتنا لمباہو گاجتنی صنعاء اور مرینہ کے درمیان دوری ہے۔ اس پر حضرت مستورد نے کماکیا آپ نے برتوں والی روایت نہیں سنی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ مستورد نے کہا کہ اس میں برتن (پینے کے)اس طرح نظر آئیں گے جس طرح آسان میں ستارے نظر آتے ہیں۔

(١٥٩٢) جم سے سعيد بن ابى مريم نے بيان كيا ان سے نافع بن عمر ن كماكه مجه سے ابن الى مليكه نے بيان كيا ان سے اساء بنت الى بكر مین ان کیا کہ نی کریم ساتھ اے فرمایا میں حوض پر موجود رجول گا اور دیکھول گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے۔ پھر پکھ لوگوں کو جھے سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے ربایہ تومیرے ہی آدی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھ سے کما جائے گا کہ تہمیں معلوم بھی ہے انہوں نے تمہارے بعد كياكام كئے تھے؟ واللہ بير مسلسل الٹے پاؤں لوشتے رہے۔ (دين اسلام سے پھر گئے) ابن الی ملیکہ (جو کہ یہ حدیث حضرت اساء سے روایت فرماتے ہیں) کما کرتے تھے کہ اے اللہ! ہم اس بات سے تیری پناہ مانكتے بيں كه جم النے پاؤل (دين سے) لوث جائيں يا اپنے دين كے بارے میں فتنہ میں ڈال دیتے جائیں۔ ابوعبدالله امام بخاری رہائی نے کما کہ سورہ مومنون میں جو فرمان خداوندی ہے اعقابکم تنکصون اس کامعنی بھی ہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایز یوں کے بل الٹے پھر كئے تھے يعنى اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔



تقدیر پر ایمان لاتا جزو ایمان ہے۔ اکثر شخوں میں یمال صرف باب فی القدر ہے۔ فتح الباری میں اس طرح ہے جیسا کہ یمال المستانی فی سبیل معرفة هذا الباب التوقیف من الکتاب والسنة دون محض القیاس والعقل فمن عدل عن التوقیف فیه صل ابوالمظفر بن السمعانی فی سبیل معرفة هذا الباب التوقیف من الکتاب والسنة دون محض القیاس والعقل فمن عدل عن التوقیف فیه صل و تاہ فی بحار الحیرة و لم یبلغ شفاء العین ولا مایطمنن به القلب لان القدر سرمن اسراد الله تعالی احتص العلیم الحبیر به وصرب دونه الاستاد و حجبه عن عقول المخلق و معادفهم لما علمه من الحکمة فلم یعلمه نبی مرسل ولا ملک مقرب المن (فتح الباری) ظاصر اس عبارت کا بیہ ہے کہ ''تقدیر کا باب صرف کتاب و سنت کی روشی میں سیحتے پر موقوف ہے۔ اس میں قیاس اور عقل کا مطلق وخل نہیں عبارت کا بیہ ہے کہ وشتی ہا اور غتل کا مطلق وخل نہیں ہے جو محض کتاب و سنت کی روشی سے ہی کوشش میں لگا وہ گراہ ہو گیا اور جرت و استقباب کے دریا میں ڈوب گیا اور اس نے چشم شفا کو نہیں پایا اور نہ اس چیز تک پہنچ سکا جس سے اس کا دل مطمئن ہو سکتا۔ اس لئے کہ تقدیر اللہ کے بھیدوں میں سے ایک خاص بھید ہے۔ اللہ نے اپنی ذات علیم و خبیر کے ساتھ اس سرکو خاص کیا ہے اور مختوق کی عقلوں اور ان کے علوم کے اور سے ایک خاص بھیر ہے۔ اللہ دیے ہیں۔ یہ ایک عکمت ہے جس کا علم کمی مرسل نبی اور مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا گیا۔ "

پی تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور جزوایمان ہے لینی جو کچھ برا بھلا چھوٹا بڑا دنیا ہیں قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب اللہ تعالی کے علم اذلی ہیں تھمرچکا ہے۔ اس کے مطابق ظاہر ہو گا اور بندے کو ایک ظاہری افتیار دیا گیا ہے جے کسب بھتے ہیں۔ حاصل ہیہ ہے کہ بندہ نہ بالکل مجبور ہے نہ بالکل محبور ہے تقدر یہ کئے کہ بندے کے افعال میں اللہ تعالی کو پچھ دفل نہیں ہے 'وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اور جو کرتا ہے جربیہ پیدا ہوئے۔ قدر یہ کئے کہ بندہ جمادات کی طرح بالکل محبور ہے 'اس کو اپنے کسی فعل کا کوئی افقیار نہیں۔ ایک نے افراط کی راہ دو سرے نے تفریط کی راہ افقیار کی۔ اہل سنت بچ بچ میں ہیں۔ جعفر صادق روایتے (حضرت حسین بڑا تھ کے پوتے) نے فرمایا لا جبورو لا تفویض ولکن امرین امرین امام این محافی نے کہا کہ تقدیر اللہ پاک کا ایک راز ہے جو دنیا میں کسی پر ظاہر نہیں ہوا یہال تک جبوروں پر بھی نہیں 'بایں ہمہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ تقدیر میں کسے ہوئے امور بلا کی ظاہری سب کے ظاہر ہو جاتے ہیں جن کسی سے ایک یہ بخاری شریف مترجم اردو کی اشاعت بھی ہے ورنہ میں کسی بھی صورت سے اس عظیم خدمت کا اہل نہ تھا ولکن کان امر اللہ فدرا مقدورا۔ فللہ الحمد حمدا کنیرا۔ تقبیلہ اللہ آمین .

(۲۵۹۲) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا کماہم ہے شعبہ نے بیان کیا کما مجھ کو سلیمان اعمش نے خبردی کما کہ میں نے زید بن وہب سے سنا'ان سے عبداللہ بن مسعود بڑاٹئہ نے بیان کیا کہ ہم کو رسول الله مالی اللہ علی نے بیریں سالیا اور آپ بچوں کے سیجے تھے اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پہلے اپنی مال کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ ہی رکھاجاتا ہے۔ پھر اتی ہی دت میں "علقه" لینی خون کی پھکی (بستہ خون) بنا ہے پھر اتنے ہی عرصہ میں "مضغه" (لینی گوشت کالو تھڑا) پھرچار ماہ بعد اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجا ہے اور اس کے بارے میں (مال کے پیٹ ہی میں) جار باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی روزی کا اس کی موت کا'اس کا کہ وہ بد بخت ہے یا نیک بخت۔ پس واللہ' تم میں سے ایک مخص دوزخ والول کے سے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کافاصلہ یا ایک ہاتھ کافاصلہ باتی رہ جاتا ہے تو اس کی نقدر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنت والول كے سے كام كرنے لگتا ہے اور جنت ميں جاتا ہے۔ اى طرح أيك فخص جنت والول کے سے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کافاصلہ باتی رہ جاتا ہے تواس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتاہے اور دوزخ میں جاتا ہے۔ امام بخاری رواٹھ کہتے ہیں کہ آدم بن الی ایاس نے اپنی

روایت میں یوں کہا کہ جب ایک ہاتھ کافاصلہ رہ جاتا ہے۔

٢٥٩٤– حدَّثَناً أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنْبَأَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ: ((إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمُّ يَبْعَثُ الله مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بَأَرْبَع: برزقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٌّ، أَوْ سَعِيدٌ، فَوُ اللَّهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوِ الرُّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعِ أَوْ ذِرَاعِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعُمَل أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ، أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِا للهِ قَالَ آدَمُ : إلاً فِرَاعً.

[راجع: ۳۲۰۸]

الیمنی اس سے جنت یا دوزخ کا فاصلہ اتنا ہی رہ جاتا ہے قسمت غالب آتی ہے اور وہ نقدیر کے مطابق جنت یا دوزخ میں داخل کی سیات کے دور ہوں نقدیر کے مطابق جنت یا دوزخ میں داخل کی جاتا ہے۔ اللهم ان کنت کتبتنی من اہل النار فامحہ فانک تمحوما تشاء و تثبت و عندک، ام الکتاب آمین۔

دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس میں روح پھونکتا ہے، تو روح چار مینے کے بعد پھوٹی جاتی ہے۔ ابن عباس جی ا روایت میں یوں ہے کہ چار مینے دس دن کے بعد۔ قاضی عیاض نے کما اس پر علاء کا اتفاق ہے کہ روح ایک سو ہیں دن کے بعد پھوٹی جاتی ہے اور مشاہدہ اور جنین کی حزکت ہے بھی ہی خابت ہوتا ہے۔ میں (وحید الزماں) کہتا ہوں کہ اس زمانے کے عکیموں اور ڈاکٹروں نے مشاہدہ اور تجربہ سے خابت کیا ہے کہ چار مینے گزرنے سے پہلے ہی جنین میں جان پڑ جاتی ہے۔ اب جن روایتوں میں روح پھونکنے کا ذکر نہیں ہے جیے امام بخاری روایت میں اس کا ذکر ہے تو حدیث غلط نہیں ہو سکتی بلکہ عکیموں اور ڈاکٹروں کا دعویٰ غلط ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح حیوانی چار مینے سے پہلے ہی جنین میں پڑ

[راجع: ٣١٨]

جاتی ہے لیکن مدیث میں روح سے مراد روح انسانی یعنی نفس ناطقہ ہے۔ وہ جار مینے دس دن کے بعد بی بدن سے متعلق ہو تا ہے۔ -٦٥٩٥ حدُّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدُّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْر بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((وَكُلُّ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيُقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةً؟ أَيْ رَبُّ عَلَقَةً؟ أَيْ رَبُّ مُصْعَةً؟ فَإِذَا أَرَادَ الله أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: يَا رَبُّ ذَكُرٌ أَمْ أُنْفَى أَشْقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِك فِي بَطْن أَمُهِ)).

> ٢- باب جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ الله ﴿ وَأَضَلُّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [الجاثية: ٢٣]. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ((جَفُ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاق)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : لَهَا سَابِقُونَ سَبَقَت لَهُمُ السَّعَادَةُ.

٣٥٩٦ حدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَنِيدُ الرُّشكُ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الشَّخيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ، قَالَ : قَالَ رَجُلُّ يَا رَسُولَ الله أَيْغُرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: ﴿ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أوْ لِمَا يُسُّرُ لَهُ).

(١٥٩٥) مم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا كما مم سے حماد نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن ابو بکرین انس نے اور ان سے انس بن مالک واللہ نے کہ نی کریم ساتھ اے فرمایا اللہ تعالی نے رحم مادر پر ایک فرشته مقرر کر دیا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب! یہ نطفہ قرار بایا ہے۔ اے رب! اب علقہ لینی جماموا خون بن میاہے۔ اے رب! اب معنعه (كوشت كالو تعرا) بن كيام - يعرجب الله تعالى جابتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تووہ بوچھتا ہے اے رب الركاہے یالزی؟ نیک ہے یا برا؟ اس کی روزی کیا ہوگی؟ اس کی موت كب مو گى؟اى طرح يەسب باتىل مالك بىك بىك بى مىل كى دى جاتى بىر-دنیامیں ای کے مطابق ظاہر ہو تاہے۔

باب الله کے علم (تقدیر) کے مطابق قلم خشک ہو گیا اور الله في فرمايا جيسا الله ك علم مين تعااسك مطابق ان كو مراه كرديا-(یہ ترجمہ باب خود ایک مدیث میں ذکور ہے جے امام احمد اور ابن حبان نے نکالا ہے۔ اور ابو ہررہ والله نے بیان کیا کہ مجھ سے نی کریم سٹھیے نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس پر تھم خك بو چكاب (وه ككماجاچكاب) ابن عباس يئ فان "لهاسابقون" کی تغییر میں فرایا کہ نیک بختی پہلے ہی ان کے مقدر میں کمی جا چک

(١٥٩٢) مم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کمام سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے بزید رشک نے بیان کیا انمول نے مطرف بن عبدالله بن مخیرے سا'وہ عمران بن حصین بواٹھ سے بیان کرتے تھے' انموں نے کماکہ ایک صاحب نے (یعنی خود انموں نے) عرض کیایا رسول اللد ! کیا جنت کے لوگ جہنمیوں میں سے پچانے جا چے ہیں۔ آتخضرت مل الله فرايا "بان" انهول نے كماكد پر عمل كرنے والے کیوں عمل کریں؟ آنخضرت سائیلم نے فرمایا کہ ہر مخص وی عمل كرتا ب جس كے لئے وہ بيدا كيا كيا ہے يا جس كے لئے اسے

مہولت دی گئی ہے۔

[طرفه في : ٥٥٥٧].

رشک بکس بیند کا لقب ہے' ان کی ڈاڑھی بہت ہی لمی تھی۔ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ ہر مخص کو لازم ہے کہ نیک کاموں کی کوشش کرے اور دعا کرنا بھی نقدیر سے ہے۔ کوشش کرے اور دعا کرنا بھی نقدیر سے ہے۔

٣- باب الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا

### عَامِلِينَ

٣٠٥٧ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ: سُئِلَ النّبِيُّ هَاعَنْ أَوْلاَدِ عَبْسٍ قَالَ: سُئِلَ النّبِيُّ هَاعَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: ((الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)). [راحم: ١٣٨٣]

709۸ حدثنا يختى بن بُكيْر، قال حَدَّنَا اللَّيْث، عَنْ يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّنَنَا اللَّيْث، عَنْ يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: ((ا لله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)). [راجع: ١٣٨٤]

7049 حدثني إسْحَاق، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدُ الرُّزَّاق، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله هَمَّاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله هَمَّاء ((مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا لُنْ تَجُونَ فِيهَا مِنْ جَدُعَاء حَتَّى تَكُونُوا أَنْهُمْ تُجَدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء حَتَّى تَكُونُوا أَنْهُمْ تُجَدُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء حَتَّى تَكُونُوا أَنْهُمْ تُجَدِّعُونَهَا ؟)).

[راجع: ١٣٥٨]

٩٦٠٠ قَالُوا : يَا رَسُولَ الله أَفَوَأَيْتَ
 مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ: ((ا لله أَعْلَمُ

باب اس بیان میں کہ مشرکوں کی اولاد کا حال اللہ ہی کو معلوم کہ اگر وہ بردے ہوتے ' زندہ رہے تو کسے عمل کرتے (۱۵۹۷) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا' کما ہم سے غندر محد بن جعفر نے بیان کیا' ان سے ابوبشر نے ' ان سے سعید بن جمیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس می شانے نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہے شانے سعید بن کریم ملی ہے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ (برے ہوکر) کیا عمل کرتے۔

(۱۵۹۸) ہم سے بیکی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے عطابی بزید نے خبردی' انہوں نے ابو ہریرہ بڑائی سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھائیا سے مشرکین کی اولاد کے متعلق بوچھاگیاتو آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانیا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے۔

(۱۵۹۹) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی' کہا ہم کو معمر نے خبر دی' انہیں ہمام نے اور ان ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹی کیا نے فرمایا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر نہ پیدا ہوتا ہو۔ لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں جیسا کہ تمہارے جانوروں کے نچے پیدا ہوتے ہیں۔ کیاان میں کوئی کن کٹا پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو تم ہی اس کا کان کاٹ دیتے ہیں۔

(۱۲۰۰) صحابہ نے عرض کیا پھریا رسول اللہ! اس بچے کے متعلق کیا خیال ہے جو بچین ہی میں مرکیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا

ہے کہ وہ (بڑا ہو کر) کیا عمل کر تا۔

بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)). [راجع: ١٣٨٤]

و الله مشرکین کے بارے میں بت سے قول ہیں بعض نے اس مسلم میں توقف کیا ہے اور الله خوب جانا ہے جو ہونے والا ے۔ مالک این ملک کا مخار ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العليم الحكيم۔

> ٤ - باب قَوْله وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرًا مَقْدُورًا

٩٦٠١ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أَخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، ۚ وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا **قُدُّ**رَ لَهَا)). [راجع: ۲۱٤٠]

٣٦٠٢ حدَّثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ اللهُ اللهِ عَاءَهُ رَسُولُ إحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ اللهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا : لله مَا أَخَذَ، وَ لله مَا أَعْطَى، كُلُّ بِأَجَلِ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

[راجع: ١٢٨٤]

یمال امام بخاری رواید اس حدیث کو اس لئے لائے ہیں کہ اس سے ہر چیز کی مدت مقرر ہونا اور ہر کام کا اپنے وقت یر ضرور ظاہر ہونا لکاتا ہے۔

> ٣-٦٦٠ حدَّثَنا حِبَّانَ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَيْرِينِ الْجُمَحِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ

باب اور الله نے جو علم دیا ہے (تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے) وہ ضرور ہو کررہے گا

(۱۲۱۰) مسے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کمام کو امام مالک نے خبردی 'انہیں ابوالزنادنے 'انہیں اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑالتہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی اے فرملیا کوئی عورت اپنی کسی (دینی) بن كى طلاق كامطالبه (شوہرسے) نه كرے كه اسكے گھركواين بى كئے خاص کرناچاہے۔ بلکہ اسے نکاح (دوسری عورت کی موجودگی میں بھی) کرلینا چاہئے کیونکہ اسے اتناہی ملے گاجتنااس کے مقدر میں ہوگا۔

ید علم اس وقت ہے جب کہ عدل و انصاف کے ساتھ ہروو کے حق ادا کر سکے وان حفتم ان لاتعد لوا فواحدۃ (النساء: ٣) اگر ہروو یوایوں کے حقوق ادانہ کر کئے کاخوف ہو تو ایک بی بمترہے۔

(٧٢٠٢) مم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کمامم سے اسرائیل نے بیان کیا' ان سے عاصم نے' ان سے ابوعثان نے اور ان سے اسامہ بناتھ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مان کیا کی خدمت میں موجود تھا کہ آخضرت سالی کے صاحبرادیوں میں سے ایک کابلاوا آیا۔ آخضرت ما اللها كى خدمت مين سعد الى بن كعب اور معاذ رمين موجود تع. بلانے والے نے آکر کماکہ ان کا بجد (آخضرت سائی کم کانواسہ) نزع کی حالت میں ہے۔ آنخضرت ملی اللہ اللہ علی کا اللہ ہی کا ہے جو وہ لیتا ہے'اس لئے وہ صبر کریں اور اللہ سے اجرکی امید رکھیں۔

(٢٢٠٣) جم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو عبداللد بن مبارك نے خردی انسوں نے كمامم كويونس نے خردى " انسیں زہری نے کما کہ ہم کو عبداللہ بن محریز جمی نے خردی انسیں ابوسعید خدری رضی الله عنه نے که وہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم کیاں بیٹے ہوئے تے کہ قبیلہ انصار کا ایک آدی آیا اور عرض کیایا رسول اللہ! ہم لونڈیوں سے ہم بستری کرتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کاعزل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھاتم ایسا کرتے ہو' تمہارے لئے کچھ قباحت نہیں اگر تم ایسا نہ کرو' کیونکہ جس جان کی بھی پیدائش اللہ نے لکھ دی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔

تنخرَجُ إِلا هِي كَالِنة)). [راجع: ٢٢٢٩] اس كا تجريه آج كے دور ميں بحى برابر ہو رہا ہے۔ صدق النبى صلى الله عليه وسلم۔ انزال كے دفت ذكر باہر فكال ليما عزل كملاماً ہے۔ آپ نے اسے پند نہيں كيا۔

(۱۹۴۲) ہم سے موئی بن مسعود نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے ابووا کل نے اور ان سے بیان کیا ان سے ابووا کل نے اور ان سے ابو ہررہ دولتہ نے بیان کیا کہ نی کریم سٹی کیا نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور قیامت تک کی کوئی (دینی) چیز الی نمیں چھوڑی جس کابیان نہ کیا ہو 'قیامت تک کی کوئی (دینی) چیز الی نمیں چھوٹری جس کابیان نہ کیا ہو نہ نے یاد رکھا اور جے بھولنا تھاوہ بھول گیا جب میں ان میں کی کوئی چیز دیکھا ہوں جے میں بھول چکا ہوں تو اس طرح اسے بچپان لیتا ہوں جس طرح وہ شخص جس کی کوئی چیز گم ہوگئی ہو کہ جب بیان لیتا ہے۔

(۱۹۴۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حزہ نے ان سے اعمر نے ان سے اعمر نے ان سے سعد بن عبیدہ نے ان سے ابوعبدالرحمٰن ملمی نے اور ان سے معر بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم ساتھ بیٹے ہوئے تھے اور آنحضرت ساتھ بیٹے ہوئے تھے اور آنخضرت ساتھ بیٹے ہوئے تھے اور آپ نے الائیس کری تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے اور آپ نے (اس انٹامیس) فرمایا کہ تم میں سے ہر مخص کا جنم کایا جنت کا ٹھکانا لکھا جا چکا ہے ایک مسلمان نے اس پر عرض کیایا رسول اللہ! پھرکیوں نہ ہم اس پر بحروسہ کرلیں؟ آخضرت ساتھ نے فرمایا کہ نہیں عمل کرو کیونکہ ہر مخص کرلیں؟ آخضرت ساتھ نے فرمایا کہ نہیں عمل کرو کیونکہ ہر مخص کرلیں؟ آخضرت کے مطابق عمل کی آسانی پاتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ۔ (پس جس نے راہ للہ کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ۔ (پس جس نے راہ للہ کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ۔ (پس جس نے راہ للہ کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ۔ (پس جس نے راہ للہ کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ۔ (پس جس نے راہ للہ کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ۔ (پس جس نے راہ للہ کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ۔ (پس جس نے راہ للہ کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ۔ (پس جس نے راہ للہ کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ۔ (پس جس نے راہ للہ کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ۔ (پس جس نے راہ اللہ کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ کی تلاوت کی تلاوت کی۔ " فاما من اعطی و اتھٰی " الآبیہ کی تلاوت کی دو اس کی تلاوت کی دو اس کی تلاوت کی دو اس کی تلاوت کیں دو اس کی تلاوت کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی تلاوت کی دو اس کی تلاوت کی دو اس کی تلاوت کی دو اس کی

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نُصِيبُ سَبْياً وَنُحِبُ الْمَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله الله (رَأُو إِنْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله أَنْ تَخْرُجَ إِلاَ هِي كَالِنَةٌ). [راجع: ٢٢٢٩]

\$ - ٣٩ - حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَالِّلِ، عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: وَالِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُ عَلَى خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْنًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، إِنْ كُنْتُ لأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ.

97. - حدَّنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الْمِعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، عَنْ عَلَيْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، عَنْ عَلَيْ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنّا جُلُوسًا مَعَ النّبِيِّ وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ وَقَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْحَدِّيْقِ) فَقَالَ رَجُلٌ: مِنَ النّارِ، أَوْ مِنَ الْحَدِّيْقِ) فَقَالَ رَجُلٌ: مِنَ الْقَرْمِ أَلاَ نَتْكُلُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: ((لاَ اللّهُ؟ قَالَ: ((لاَ اللّهُ عَلَى الْعَمْلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ، ثُمُ قَرَأً: ﴿ فَاللّهُ مَنْ أَعْمَلُوا فَكُلُ مُيسَرِّ، ثُمُ قَرَأً: ﴿ وَقَالَمُا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾) [الليل: 8] الآيَة.

[راجع: ١٣٦٢]

# ٥- باب الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ

٣ - ٣ ٦ - حدَّثَناً حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيُّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ الله الله خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُل مِمَّنْ مَعَهُ يَدُّعِي الإِسْلاَمَ: ((هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ)). فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدُّ الْقِتَالِ، كَثْرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَٱلْبَتَنَّهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهُ مِنْ أَشَدُ الْقِتَال، فَكَثْرَتْ بِهِ الْجَرَاحُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)) فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى بيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا، فَاشْتَدُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ صَدُّقَ الله حَدِينَكَ، قَدِ انْتَحَرَ فُلاَنٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا بِلاَلَّ قُمْ فَأَذَّنْ، لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَّ مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ ا لله لَيُؤيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ).

ديااور تقوى أختيار كياالخ-

# باب عملول كاعتبار خاتمه برموقوف ب

(۲۲۰۲) ہم سے حبان بن موی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو عبداللد بن مبارک نے خردی انہوں نے کما ہم کو معمرنے خردی ، انمیں زہری نے 'انمیں سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھ' آخضرت صلی الله علیہ و سلم نے ایک فخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک جاد تھا اور اسلام کا دعویدار تھا فرمایا کہ بیہ جسنی ہے۔ جب جنگ ہونے گلی تو اس مخض نے بہت جم کے لڑائی میں حصد لیا اور بہت زیادہ زخی ہوگیا پر بھی وہ ثابت قدم رہا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ایک محالی نے آکر عرض کیایا رسول الله! اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جسمی ہے وہ تو اللہ کے رائے میں بہت جم کر لڑا ہے اور بہت زیادہ زخی ہو گیا ہے۔ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اب بھی یمی فرمایا کہ وہ جنمی ہے۔ ممکن تھاکہ بعض مسلمان شبہ میں پر جاتے لیکن اس عرصہ میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کراپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیرنکال کراینے آپ کو ذریح کرلیا۔ پھربہت سے مسلمان آمخضرت الله كا خدمت مين دو رائع موس ينفي اور عرض كيايا رسول الله! الله تعالى نے آپ كى بات محى كرد كھائى۔ اس مجف نے اپنے آپ كو ہلاک کر کے اپنی جان خود ہی ختم کر ڈالی۔ آخضرت مٹھی اے اس موقع ير فرمايا كم اس بلال! المحو اور لوكول مين اعلان كردوكم جنت میں صرف مومن ہی داخل ہو گا اور یہ کہ اللہ تعالی اس دین کی خدمت ومددب دین آدی سے بھی کرا تاہے۔

[راجع: ٣٠٦٢]

آ بھر میں ان اللہ ہوہ مخص جماد کر رہا تھا، گر بعد میں اس نے خود کئی کرکے اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ باب اور حدیث میں کی کی مسلمان کو قوحید و سنت اور اپنی اور اپنے حبیب ما پہلے کی ر

محبت ير خاتمه نعيب كرے اور دم آخريں كلمه طيبه ير جان فكلے آمين۔

٦٦٠٧- حدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غُسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً غَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبيِّ أَيْظُرَ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: ((مَنْ أَحَبُ أَنْ اللَّهِ إِلَّهُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا؟)) فَاتُّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ ٱلْمَوْتَ لَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّهِيِّ 🕮 مُسْرِعًا فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله فَهَالَ: ((وَمَا ذَاك؟)) قَالَ : قُلْتُ لِفُلاَن : ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِي) فَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَن الْمُسْلِمِينَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكُ فَلَمَّا جُرحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْدَ ذَلِكَ: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيمِ)).

باب نذر کرنے سے تقدیر نہیں بلٹ سکتی

ك كام كرتا ربتا ب حالاتك وه دوزخي موتاب الشبه عملول كاعتبار

[راجع: ۲۸۹۸]

اکثر لوگوں کا قاعدہ ہے کہ یوں تو اللہ کی راہ میں اپنا بیبہ خرج نیس کرتے جو کوئی معیبت آن پڑے اس وقت طرح طرح سیسی کی متیں اور نذریں مانتے ہیں۔ باب کی حدیث میں آخضرت ملی اس خرا نے فرمایا کہ نذر اور منت ماننے سے نقدیر نہیں بلٹ سکتی

خاتمه پرہ۔

( ١٦٠٠) جم سے سعيد بن ابي مريم نے بيان كيا كما جم سے ابو عسان نے بیان کیا' کہامجھ سے ابوحازم نے بیان کیا اور ان سے سمل بن سعد وٹاٹھ نے کہ ایک فخص جو مسلمانوں کی طرف سے بردی بمادری سے لڑ ربا تفااوراس غزوه میں نبی کریم مانی کیا بھی موجود تھے۔ آنخضرت مانی کیا نے دیکھااور فرمایا کہ جو کسی جسمی فخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس مخص کو دیکھ لے چنانچہ وہ مخص جب ای طرح لڑنے میں مصروف تھااور مشر کین کو اپنی بمادری کی وجہ سے سخت تر تکالف میں چتلا کر رہا تھا تو ایک مسلمان اس کے بیجھیے بیلو' آخر وہ مخص زخمی ہو گیا اور جلدی سے مرجانا چاہا'اس لئے اس نے اپنی تکوار کی دھارا پے سینے پر لگالی اور تکوار اس کے شانوں کو پار کرتی موئی نکل گئی۔ اس کے بعد بیجها کرنے والا شخص آنخضرت ملی ایک خدمت میں دوڑ تا ہوا حاضر موا اور عرض کیا میں گواہی دیتا مول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فلال شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو د مکھ لے حالا نکہ وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بدی بادری سے اور رہا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ اس حالت میں نہیں مرے گا۔ لیکن جبوہ زخی ہو گیاتو جلدی سے مرجانے کی خواہش میں اس نے خود کثی کرلی۔ آخضرت مٹھیا نے فرمایا کہ بندہ دوز خیوں کے سے کام كرا رہتا ہے حالانك وہ جنتى ہو تا ہے (اسى طرح دو سرا بندہ) جنتوں

ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہے۔ مسلم کی مدیث میں صاف یوں ہے کہ نذر نہ مانا کرد اس لئے کہ نذر سے نقدیر نہیں بلث سكتى۔ حالانکہ نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔ گر آپ نے جو نذر سے منع فرمایا وہ اس نذر سے جس میں یہ اعتقاد ہو کہ نذر ماننے سے بلائل جائے گی جیسے اکثر جاہلوں کا عقیدہ ہوتا ہے لیکن اگر ہیہ جان کر نذر کرے کہ نافع اور ضار اللہ ہی ہے اور جو اس نے قسمت میں لکھا ہے وہی ہو گا تو ایی نذر منع نہیں بلکہ اس کا بورا کرنا ایک عبادت اور واجب ہے۔ اب ان لوگوں کے حال پر بہت بی افسوس ہے جو خدا کو چھو ڑ کر دو سرے بزرگوں یا درویشوں کی نذر مانیں وہ علاوہ گنگار ہونے کے اپنا ایمان بھی کھوتے ہیں کیونکہ نذر ایک مالی عبادت ہے اس لئے غیر

الله كى نذر ماننے والا مشرك موجاتا ہے۔

(١٢٠٨) م سے ابوقعم فضل بن وكين نے بيان كيا كما مم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے منصور بن معتمر نے' ان سے عبدالله بن مرون اوران سے ابن عمر الله ان میان کیا کہ نبی کریم مٹائیے نے نذر مانے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ نذر کسی چیز کو نہیں اوٹاتی 'نذر صرف بخیل کے دل سے بیسہ نکالتی ہے۔

٨ - ٦٦ - حدَّثَناً أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةً، عَن ابْنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النَّذْرِ قَالَ: ((إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْنًا إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)).

[طرفاه في : ٦٦٩٢، ٦٦٩٣].

و اس کے ول سے بید اللہ اس کے ول سے بید اللہ اس جب کوئی معینت راق ہے تو نذر مانتا ہے اور اتفاق سے اس کا مطلب بورا ہو کیا تو 💯 اب بیبہ خرج کرنا پر تا ہے جمک مار کر اس وقت خرج کرنا پڑتا ہے الغرض سارے معاملات تقدیر ہی کے تحت انجام پاتے

ہیں۔ یی ثابت کرنا حضرت امام قدس سرہ کامقصد ہے۔

٦,٦،٩ حدَّثَناً بشرُ بْنُ مُجَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بشَيْء لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدُّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدْرُتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)).[طرفه في: ٦٦٩٤]. ٧- باب لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ با لله

(٢٩٠٩) م سے بشرین محد نے بیان کیا۔ کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'کماہم کو معمرنے خبردی' انہیں ہمام بن منبہ نے ' انہیں ابو ہریرہ راتھ نے کہ نی کریم سائے اے فرمایا نذر (منت) انسان کو کوئی چز نمیں دیتی جو میں (رب) نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو بلکہ وہ تقدیر دی ہے جو میں (رب) نے اس کے لئے مقرر کردی ہے البت اس کے ذریعہ میں بخیل کامال نکلوالیتا ہوں۔

### باب لاحول ولا قوة الابالله كي فضيلت كابيان

ت بری برکت کا کلمہ ہے اور شیطان اور تمام بلاؤں سے بچنے کی عمدہ سپرہ۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ آدمی کو گناہ یا بلاسے بچانے والا اور عبادت کی توفیق اور طاقت اور نعمت دینے والا اللہ ہی ہے۔ ہمارے مرشد حضرت فیخ احمد مجدد رمایتے فرماتے بي جو كوئى ككى مصيبت مين جنلا مو وه برروز بالح سو بار لا حول ولا قوة الا بالله راجع اس طرح كه اول اور آخر سوسو بار درود راجع وتو الله اس كى معيبت دوركردك كاله جارك فيخ رضوان الله عليهم اجمعين في جروقت جب فرصت مو كمرت يا ينفي يا لين اس ذكر ير مواظبت كي ہے۔ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم استغفرالله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل عمر

اس ذكر ميں عجيب بركت ہے، جو كوئى آدى بيشہ اس ذكر ير مواظبت كرے اس كو وسعت رزق عنا اور تو محرى عاصل موتى ہے،

ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے' اللہ تعالی سے امید ہوتی کہ اس کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں' رات اور دن میں ہروقت یہ ذکر کرتا رب اور صبح و شام تین بار به وعا پڑھ لیا کرے۔ بسم الله خیر الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله لا يضوه مع اسمه شيئى في الارض ولا في السماء و هو السميع العليم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على و ابوء بذنبي٬ فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا انت بسم الله ماشاء الله لا ياتي بالخير الا الله بسم الله ماشاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ماشاء الله ومابكم من نعمة فمن الله بسم الله ماشاء الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله٬ ماشاء الله كان و ما لم يشالم يكن٬ اعلم ان الله على كل شيئي قدير٬ و ان الله قد احاط بكل شيني علما ـ

اور شام کو سور و ملک یعنی تبارک الذی اور سور و واقعہ اور تنجد کی آٹھ رکعات میں سور و کیلین پڑھا کرے (وحیدی) . (۱۲۱۰) مجھ سے ابوالحس محمد بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ٠ ٩٦١- حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو کو حضرت عبداللد بن مبارک نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو خالد الْحَسَن، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ حذاء نے خبر دی' انہیں ابوعثان نہدی نے اور ان سے ابوموسیٰ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي اشعری رضی الله عند نے بیان کیا کہ ہم رسول الله ملتھا کے ساتھ مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ایک غزوہ میں تھے اور جب بھی ہم کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی نشیبی غَزَاةٍ، فَجَعَلْنَا لاَ نَصْعَدُ شَرَفًا وَلاَ نَعْلُو ، علاقہ میں اترتے تو تکبیر بلند آواز ہے کہتے۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت شَرَفًا، وَلاَ نَهْبِطُ فِي وَادِ إلاَّ رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا الله مارے قریب آئے اور فرمایا اے لوگو! اینے آپ پر رحم کرو بِالتُّكْبِيرِ قَالَ: فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ الله کیونکہ تم کسی ہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس ذات کو الله فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه يكارتے موجو بهت زيادہ سننے والا برا ديكھنے والا ہے۔ پھر فرمايا اے أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ ِ عبدالله بن قيس! (ابوموسيٰ اشعري بظلَّهُ) كياميس تنهيس ايك كلمه نه غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِ، أَلاَ أُعَلَّمُكَ كَلِمَةً سکھادوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے (وہ کلمہ ہے) لاحول ولا هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ قو ة الا بالله (طاقت و قوت الله كے سوا اور كسى كے پاس نہيں) بالله)). [راجع: ٢٩٩٢]

باب معصوم وہ ہے جسے الله گناہوں سے بچائے رکھے سورة ہود میں اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر الله عاصم ك معنى روکنے والا۔ مجاہد نے کما یہ جو سورہ کیسین میں فرمایا و جعلنا من بین ایدیہ سدا لین ہم نے حق بات کے مانے سے ان پر آر کردی وہ گڑھامیں ڈگرگارہے ہیں۔ سورۂ والشمس میں جولفظ دساھاہے اس کا

بعض ننوں میں سداکی جگہ سدی اور کرمانی نے اپنی شرح میں اس کا اظمار کیا ہے اور حدیث ایحسب الانسان ان يترک فلیست فليستين سدی کو مراد ليا ہے مگر حافظ نے کما کہ سدیٰ کی شرح میں مجاہد سے میں نے بیر روایت نہیں پائی۔ حضرت امام بخاری نے

أغواها.

٨- باب الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله

عَاصِمٌ: مَانِعٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: سُدًا عَن

الْحَقِّ يَتَرَدُّدُونَ فِي الضَّلاَلَةِ. دَسَّاهَا:

عاصم کی مناسبت سے سدآ کی بھی تغیر بیان کر دی 'کیونکہ لفظ عاصم کے معنی مانع کے ہوئے اور سد بھی مانع ہوتی ہے۔ اب سد کی مناسبت سے وساحا کی بھی تغیر کی کیونکہ سد اور دس کے حروف ایک بی بیں تقریم اور تاخیر کا فرق ہے۔ المعصوم من عصمة الله بان حماه من الوقوع فی الهلاک اوما یجرالیه و عصمه الانبیاء علی نبینا و علیهم السلام حفظهم من النقائص و تخصیصهم بالکمالات النفسية والنصرة والثبات فی الامور انزال السکینة والفرق بینهم وبین غیرهم ان العصمة فی حقهم بطریق الوجوب و فی حق غیرهم بطریق الجواز (فتح الباری)

معصوم وہ ہے جس کو اللہ پاک ہلاک کرنے والے گناہوں میں واقع ہونے سے بچالے اور نقائص سے انبیاء علیم السلام کا معصوم ہونا بطریق وجوب ہے اور ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ نفیس کلمات ان کی زبانوں سے ادا ہوتے ہیں' ان کو آسانی مدد ملتی ہے اور کاموں میں ان کو ثبات حاصل ہوتا ہے اور ان پر من جانب اللہ تسکین نازل ہوتی اور ان میں اور ان کے غیرمیں فرق سے ہے کہ ان کو سے خصوصیات بطریق وجوب ودلیت ہوتی ہیں اور ان کے غیر کو بطریق جواز۔

7111 – حدَّثَناً عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ فَقَا قَالَ: ((مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةً إِلاَّ لَنْبِي فَقَالَ: ((مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةً إِلاَّ لَهُ بِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُصُّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُصُّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهِ).

[طرفه في : ۱۹۸۸].

9- باب ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنْهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: 90]. ﴿إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَرْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ [هود: ٣٦] ﴿وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: ٢٧]. وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ النَّعْمَانِ: عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحِرْمٌ بالْحَبَشِيَّةِ وَجَبَ.

(۱۲۱۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا 'کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی 'کہا ہم کو یونس نے خبردی 'ان سے زہری نے بیان کیا 'کہا مجھ سے ابوسعید خدری بڑا تھ نے کہ نبی کریم ما تھا تیا نے فرمایا جب بھی کوئی مخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاح کار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا بھم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں اور دو سرے وہ جو اسے برائی کا تھم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں اور دو سرے وہ جو اسے برائی کا تھم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں اور محصوم وہ ہے۔

باب اوراس لبتی پر ہم نے حرام کردیا ہے
جے ہم نے ہلاک کردیا کہ وہ اب دنیا میں لوٹ نہیں سکیں گے (سورہ
انبیاء) اور یہ کہ جو لوگ، تمہاری قوم کے ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا
اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا (سورہ ہود) اور یہ کہ "وہ بد کرداروں
کے سوا اور کسی کو نہیں جنیں گے (سورہ نوح) اور منصور بن نعمان
نے عکرمہ سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس بی اشا نے کہ جرم حبثی
زبان کالفظ ہے۔ اس کے معنی ضرور اور واجب کے ہیں۔

، حضرت امام بخارى كامتصد ان آيات سے تقدير كا ثابت كرنا ہے جو ظاہر سے فتدبرو ايا اولى الالباب

(۱۹۱۲) مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں ابن طاؤس نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس جی شانے بیان کیا کہ یہ جو لمم کا  لفظ قرآن میں آیا ہے تو میں لمم کے مشلبہ اس بات سے زیادہ کوئی بات نہیں جانا جو ابو ہریرہ بڑتھ نے نبی کریم مٹانج اس بات سے بیان کی ہے کہ اللہ تعلیٰ نے انسان کے لئے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے اسے لامحالہ گزرنا ہے 'پس آنکھ کا زنا (غیر محرم کو) دیکھنا ہے ' زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے 'ول کا زنا خواہش اور شہوت ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کردیتی ہے یا اس جھٹلا دیتی ہے۔ اور شاببہ نے بیان کیا کہ ہم سے ورقاء نے بیان کیا 'ان سے ابن طاق س نے 'ان سے ان کے والد نے 'ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ نے 'انہوں نے آنخضرت کے والد نے 'ان صدیث کو نقل کیا۔

رَأَيْتُ شَيْتًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمًّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْمَيْنِ النَّظَر، وَزِنَا اللَّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفُسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ لِصَدَّقُ ذَلِكَ وَيُكَذَّبُهُ). وقَالَ شَبَابَةُ : يُصِدِّقَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَعْ عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ إِنْ أَنْهَا فَهُ إِنْهُ عَنْ أَبَيْهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْهَا فَيْ أَنْهَا عَنْ أَنْهُ إِنْهُ عَلَى أَبِيهِ إِنْهُ إِنْهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَنْهَ عَنْ أَنْهَا أَنْهِ عَلَى أَنْهَا أَبِيهِ أَنْهُ إِنْهَا أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهِ عَنْ أَبِيهِ إِنْهِ عَنْ أَنْهُ إِنْهِ عَنْ أَنْهِ عَنْ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهُ إِنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ أَنَاءُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَاءُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَاءً أَنْهُ أَنَاءًا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ

[راجع: ٦٢٤٣]

اس مدیث کے بیان کرنے سے امام بخاری کی غرض ہیہ ہے کہ طاؤس نے سے مدیث خود ابو ہریرہ دو تھ سے بھی می ہے جیے اگل روایت سے یہ نکانا ہے کہ ابن عباس جھ ا کے واسط سے کما۔ باب اور مدیث میں مطابقت طاہر ہے کہ زنا کرنے والا بھی نقدیر کے تحت زنا کرتا ہے۔

باب آیت اور وہ خواب جو ہم نے تم کو دکھایا ہے 'اسے ہم نے صرف لوگوں کے لئے آزمائش بنایا ہے ''کی تغییر (۱۹۱۳) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے عمر مہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما نے ''آیت'' اور وہ رؤیا جو ہم نے مہیں دکھایا ہے اسے ہم نے مرف لوگوں کے لئے آزمائش بنایا ہے ''کے متعلق کہا کہ اس سے مراد آ کھ کا دیکھنا ہے جو رسول اللہ میں کے متعلق کہا کہ اس سے مراد آ کھ کا دیکھنا ہے جو رسول اللہ میں مراج کی رات دکھایا گیا تھا۔ جب آپ کو بیت المقدس تک رات کو لے جایا گیا تھا۔ کہا کہ قرآن مجید میں ''الشجرة الملعونة تک رات کو اللہ عراد ''نے مراد '' قوم''کا درخت ہے۔

ا بعض شارحین نے مدیث اور باب کی مطابقت اس توجیہ کے ساتھ کی ہے کہ اللہ تعالی نے مشرکوں کی تقدیر میں یہ بات لکھ المینی کے دو معراج کا قصبہ جھٹلائیں کے اور اس طرح سے ہوا۔

باب الله تعالى كى بارگاه ميس آدم وموسى مليهماالسلام في جو مباحثه كيااس كابيان

(۲۱۱۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے

١ - باب تَحَاجُ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ
 ١ الله عز وَجَل

٤ / ٢٦ - حدَّثَنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثُنا

بیان کیا کما کہ ہم نے عمرو سے اس مدیث کو یاد کیا ان سے طاؤس

نے انہوں نے ابو ہررہ واللہ سے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا نے ارشاد

فرمایا " آوم اور موی نے مباحثہ کیا۔ موی طابق نے آوم طابق سے کما

آدم! آپ مارے باپ ہیں مرآپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت

ے نكالا۔ آدم عليہ السلام نے موئ مالئل سے كما موئ! آپ كو الله

تعالی نے ہم کلای کے لئے برگزیدہ کیااور اپنے ہاتھ سے آپ کے لئے

تورات كولكها كياآب مجهد ايك ايے كام پر ملامت كرتے بيں جو الله

تعالی نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے میری نقدر میں لکھ دیا

تھا۔ آخر آدم ملائلہ بحث میں موٹی ملائلہ پر غالب آئے۔ تین مرتبہ

آمخضرت ما التاليان في بيد جمله فرمايا- سفيان في اساد سي بيان كيا كما

ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا'ان سے اعرج نے 'ان سے ابو ہر مرہ رہا تھا

نے نبی کریم ملتی اللے سے پھریسی صدیث نقل کی۔

سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو، عَنْ طَاوُس سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((احْتَجُ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَبَّيْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدُّمُ: يَا مُومَى اصْطَفَاكَ الله بكَلاَمِهِ وَخَطُّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللهِ عَلَيٌّ قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَنِي بَأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجُّ آدَمُ ُوسَى ثَلاَثًا)). قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو لزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

[راجع: ٣٤٠٩]

المريمي ہے كہ يہ بحث اى وقت موئى موكى جب حضرت موى دنيا ميں تھے۔ بعض نے كماك قيامت ك دن يہ بحث مو سیر اللہ علی ہے۔ امام بخاری نے عنداللہ کہ کر میں اشارہ کیا ہے۔ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت مویٰ طالق نے اللہ سے درخواست کی اے رب! ہم کو آدم دکھلا جس نے ہم کو جنت سے نکالا اس پر یہ ملاقات ہوئی۔ آدم تقدیر کا حوالہ دے کر غالب ہوئے يى كتاب القدرے مناسبت ہے۔

> ١٢ – باب لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَى الله ٥ ٦٦١ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ وَرُّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيُّ الصُّلاَةِ، فَأَمْلَى عَلَى الصُّلاَةِ، فَأَمْلَى عَلَى الصُّلاَةِ، فَأَمْلَى عَلَى الصَّلاَةِ، الْمُغِيرَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ لَهُ يُقُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ : ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ)). وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي

# باب جے اللہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے

(١٦١٥) بم سے محد بن سان نے بیان کیا کہا ہم سے فلح نے بیان کیا ' كما بم سے عبدہ بن ابى لبابہ نے بيان كيا ان سے مغيرہ بن شعبہ ك غلام وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رہائت نے مغیرہ بن شعبہ رہائت کو لکھا مجھے رسول الله مان کیا کی وہ دعا لکھ كر مجيجو جوتم نے آنخضرت سان کیا كو نماز کے بعد کرتے سی ہے۔ چنانچہ مغیرہ بناٹھ نے مجھ کو لکھوایا۔ انہوں نے کما کہ میں نے نبی کریم التی اسے سناہے آنخضرت التی الم مرفرض نماز کے بعدید دعاکیا کرتے تھے۔ ''اللہ کے سواکوئی معبود شیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں' اے اللہ! جو تو دینا جاہے اسے کوئی روکنے والا سیس اور جو تو روکنا جاہے اسے کوئی دینے والا سیس اور تیرے سامنے دولت والے کی دولت کچھ کام نہیں دے سکتی۔ اور

عَبْدَةُ أَنْ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ بِهَذَا، ثُمٌّ وَفَدْتُ

بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ

ابن جریج نے کہا کہ مجھ کو عبدہ نے خبردی اور انہیں وراد نے خبردی' پھراس کے بعد میں معاویہ بڑاٹھ کے یہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ دہ لوگوں کو اس دعاکے پڑھنے کا حکم دے رہے تھے۔

الْقَوْلُ. [راحع: ٨٤٤] تيجيم الفاظ دعا ہے ہی کتاب القدر سے مناسبت نگلی۔ عبدہ بن ابی لبابہ کی سند ذکر کرنے سے امام بخاری کی غرض میہ ہے کہ عبدہ تیجیم کے الفاظ دعا ہے ہی کتاب القدر سے مناسبت نگلی۔ عبدہ بن ابی لبابہ کی سند ذکر کرنے سے امام بخاری کی غرض میہ ہے کہ عبدہ تیجیم کے الفاظ دعا ہے ہی کتاب ہوا کیونکہ اگلی روایت میں اس ساع کی صراحت نہیں ہے۔

١٣ - باب مَنْ تَعَوَّذَ بِا لله مِنْ دَرَكِ
 الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿قُلْ
 أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ﴾

٦٦٦٦ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيًّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللهِ مِنْ جَهْدِ عَنِ النَّبِيِّ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَصَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ)). [راجع: ٦٣٤٧]

١٤ - باب يَحُولُ بَيْنَ
 الْمَرْء وَقَلْبهِ

771٧ حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كَثِيرًا مَا كَانَ النّبِيُ فَيَ يَحْلِفُ: ((لاَ وَمُقَلّب الْقُلُوب)).

[طرفاه في : ۲٦۲۸، ٧٣٩١].

٦٦١٨ - حدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ حَفْسٍ، وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِسِيُّ اللهِ لإبْن صَيَّادٍ: ((خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا)) قَالَ :

باب بدقتمتی اوربد نصبی سے اللہ کی پناہ مانگنااور برے خاتمہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ 'کہہ دیجئے کہ میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ مانگناہوں اس کی مخلوقات کی بدی سے (۱۹۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابوصالے نے بیان کیا اور ان بیان کیا' ان سے ابوصالے نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت' بر بختی کی پستی' بر بختی کی پستی' برے خاتے اور دشمن کے بیسے سے۔

باب اس آیت کابیان کہ اللہ پاک بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حاکل ہو جاتا ہے

(۱۱۱۲) ہم سے ابوالحن محمد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی اللہ عنہ نے خبردی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتم کھایا کرتے تھے کہ "نہیں" دلوں کو پھیرنے والے کی قتم۔

(۱۲۱۸) ہم سے علی بن حفص اور بشرین محد نے بیان کیا' ان دونوں نے کما کہ عبداللہ نے ہمیں خبردی' کما ہم کو معمر نے خبردی' انہیں نہری نے' انہیں سالم نے اور ان سے ابن عمر جی ان بیان کیا کہ نبی کریم ملی کے ابن صیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لئے ایک بات فرمایا کہ میں نے تیرے لئے ایک بات دل میں چھیا رکھی ہے (بتا وہ کیا ہے؟) اس نے کما کہ "دھوال"

> قَالَ عُمَرُ: الْذَنْ لِي فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: ((دَعْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ

> > يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)).

[راجع: ١٣٥٤]

آنخضرت ملٹھ کیا نے فرمایا' بربخت! اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ۔ عمر بڑھ۔ عمر بڑھ نے عرض کیا' آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ آخضرت ملٹھ کیا نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو' اگریہ وہی (دجال) ہوا تو تم اس پر قابو نہیں پاسکتے اور اگریہ وہ نہ ہوا تو اسے قتل کرنے میں تمہارے لئے کوئی بھلائی نہیں۔

تعظیم مرافق کے بیاست کتاب القدر سے بول ہے کہ اکہ خس کم جمال پاک آئندہ دجال کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ اس صدیث کی مناسبت کتاب القدر سے بول ہے کہ آخو مراف کا اندیشہ ہی نہ سکو گے کیونکہ اللہ نے تقدیر بول کی سیست کتاب کا میں ہے کہ وہ قیامت کے قریب نکلے گا اور لوگوں کو گراہ کرے گا آخر حضرت عیلی طابق کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ تقدیر کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وجال کے لفظی معنی کے لحاظ سے ابن صیاد بھی دجالوں کی فرست ہی کا ایک فرد تھا اس کے سارے کاموں میں دجالوں کی فرست ہی کا ایک فرد تھا اس کے سارے کاموں میں دجال اور فریب کا پورا پورا وخل تھا ایسے لوگ امت میں بہت ہوئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے ان کو دجالون کذابون کا ایون کما گیا ہے۔

#### ١٥ باب

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَ مَا كَتَبَ الله لَنَا ﴾ [التوبة: ١٥] قَضَى. قَالَ مُجَاهِدٌ: بِفَاتِنِينَ بِمُضِلِّينَ إِلاَّ مَنْ كَتَبَ الله أَنَّهُ يَصْلَى بَمُضِلِّينَ إِلاَّ مَنْ كَتَبَ الله أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ ﴿ قَلَارَ فَهَدَى ﴾ [الأعلى: ٣] قَدُر الشَّقَاءَ وَالسَّعادَةَ وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا.

7119 حدّ ثني إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَ الله عَنْهَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ الله رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلَدِ يَكُونُ فِي وَيَمْكُنُ فِيْدِ لاَ يَخْرُجُ مِنَ

## باب سورهٔ توبه کی اس آیت کابیان

کہ "اے پینیبر! آپ کمہ دیجئے کہ ہمیں صرف وہی در پیش آئے گاہو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے۔" اور مجاہد نے بفاتنین کی تغییر میں کما تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے گراس کو جس کی قسمت میں اللہ نے دوزخ لکھ دی ہے اور مجاہد نے آیت والذی قدر فھدی کی تغییر میں کما کہ جس نے نیک بختی اور بد بختی سب تقدیر میں لکھ دی اور جس نے جانوروں کو ان کی چراگاہ بتائی۔

الْبَلْدَةِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إلاَّ مَا كَتَبَ الله لَهُ إلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ

ہوئے ہے اور اس پر اجر کا امید وار ہے اور بھین رکھتا ہے کہ اس تک صرف وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے تو اسے شہید کے برابر ثواب طے گا۔

شَهِيدِ)). [راجع: ٤٧٤] ہے تواسے شہید کے برابر تواب ملے گا۔ آئی جروز طاعون ایک ورم سے شروع ہوتا ہے جو بغل یا گردن میں ظاہر ہوتا ہے اس سے بخار ہو کر آدمی جلد ہی مرجاتا ہے۔ اللهم سیسی احفظنا آمین۔

#### ١٦ – باب

﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لاَ أَنْ هَدَانَا اللهِ ﴿ وَمَا كُنَّا لِللَّهِ هَدَانِي [الأعراف: ٣٦] ﴿ لَوْ أَنَّ اللهِ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزمر: ٧٧]

ان آیوں کو لا کر حضرت امام بخاری روائی نے معتزلہ اور قدریہ کے فدہب کا رد کیا ہے کیونکہ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا سیست کے کہ ہدایت اور گراہی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ امام ابو منصور نے کما معتزلہ سے تو کافر ہی بمتر ہو گا جو آخرت میں بول کے گا۔ لو ان اللہ ھدانی لکنت من المتقین.

تصاوريه كت جاتے تھے۔

٦٦٢٠ حدَّثناً أَبُو النَّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّرَابِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّرَابِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّرَابِ قَالَ: وَمُعْنَا النَّرَابِ وَهُوَ يُقُولُ :

وَالله لَوْ لاَ الله مَا الْهَتَدَيْنَا وَلاَ صُمْنَا وَلاَ صَلَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَيِّتِ الأَقْدَامِ إِنْ لاَقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَعُواْ عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَبَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَبَيْنَا [راجع: ٢٨٣٦]

# باب آيت وماكنالنهتدى الخكى تفير

"اور ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے 'اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ کی ہوتی۔" "اگر اللہ نے مجھے ہدایت کی ہوتی تو میں متقبول میں سے ہوتا۔" (الزمر:۵۷)

(\* ۲۹۲ ) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو جریر نے خبر دی جو ابن حازم ہیں ' انہیں ابواسحاق نے' ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کما کہ میں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے

"والله 'اگر الله نه ہو تا تو ہم ہدایت نه پاسکتے۔ نه روزه رکھ سکتے اور نه نماز پڑھ سکتے۔ پس اے الله! ہم پر سکینت نازل فرہا۔ اور جب آمناسامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور مشرکین نے ہم پر زیادتی کی ہے۔ جب وہ کسی فتنہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انگار کرتے ہیں۔"



#### ۱ – باب

قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿لا يُوَاحِدُكُمُ الله بِاللَّهُو فِي أَيْمَانِكُمْ، وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ بُبَيْنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ [المائدة:

باب الله تعالى نے سورة مائده میں فرمایا

الله تعالی لغو قسموں پر تم کو نہیں پکڑے گا البتہ ان قسموں پر پکڑے گا جنہیں تم کی طور سے کھاؤ۔ پس اس کا کفارہ دس مسکینوں کو معمولی کھانا گھانا گھانا ہے ' اس اوسط کھانے کے مطابق جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہویا ان کو کپڑا پسنانایا ایک غلام کا آزاد کرنا۔ پس جو مخص سے کھلاتے ہویا ان کو کپڑا پسنانایا ایک غلام کا آزاد کرنا۔ پس جو مخص سے چیزیں نہ پائے تو اس کے لئے تین دن کے روزے رکھنا ہے سے تہاری قسموں کا کفارہ ہے جس وقت تم قتم کھاؤ اور اپنی قسموں کی مفاق اور اپنی قسموں کی شاظت کرو۔ ای طرح الله تعالی اپنے تھموں کو کھول کربیان کرتا ہے شاید کہ تم شکر کرو۔

آیت سے یہ اصول قائم ہوا کہ لغو قسیس منعقد نہیں ہوتی ہیں نہ ان پر کفارہ ہے ہاں جو دل سے کھائی جائیں ان پر شری ا سیسی احکام لازم آتے ہیں۔ مزید تعلیلات آگے آ رہی ہیں جو بغور مطالعہ فرمانے والے معلوم فرما سکیں گے واللہ حوالموفق۔

الالا) ہم سے ابوالحن محمد بن مقاتل مروزی نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کما ہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی کما ہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رہے ہوائے کہ ابو بررہ تھ مسلم انہیں فتم نہیں تو ڑتے تھے 'یمال تک کہ اللہ تعالی نے مسم کا

٣٩٢١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْمٍ لَمْ يَكُنْ يَخْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ

کفارہ ا تارا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اب اگر میں کوئی قتم کھاؤں گا اور اس کے سوا کوئی چیز بھلائی کی ہو گی تو میں وہی کام کروں گا جس میں بھلائی ہو اور اپنی قتم کا کفارہ د۔ مروں گا۔

(۱۹۲۲) ہم سے ابو نعمان محرین فضل سدوی نے بیان کیا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا ہم سے امام حسن بھری نے بیان کیا ہم ام مس بھری نے بیان کیا ہم مسے عبدالرحمان بن سمرہ بڑھ نے بیان کیا کہ نمی کریم ملی کے عمدہ کی فرمایا 'اے عبدالرحمان بن سمرہ! بھی کی حکومت کے عمدہ کی درخواست نہ کرنا کیونکہ اگر تمہیں بیہ مانگنے کے بعد ملے گاتو اللہ پاک درخواست نہ کرنا کیونکہ اگر تمہیں بیہ مانگنے کے بعد ملے گاتو اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا۔ تو جان 'تیرا کام جانے اور اگر وہ عمدہ تمہیں بغیرمائے مل گیاتو اس میں اللہ کی طرف سے تمہماری اعانت کی جائے گی اور جب تم کوئی قتم کھالو اور اس کے سواکسی اور چیز میں جائے گی اور جب تم کوئی قتم کھالو اور اس کے سواکسی اور چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قتم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کروجو بھلائی کا ہو۔

(۱۹۲۲) ہم ہے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم ہے جماد بن زید نے بیان کیا ان سے فیلان بن جریر نے ان سے ابو ہریرہ بوٹھ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ جی اشعری قبیلہ کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ مٹی ہے کی فدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سواری مانگی۔ آنحضرت مٹی ہے کی فدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سواری کا مانگی۔ آنحضرت مٹی ہے کے فرمایا کہ واللہ میں تمارے لئے سواری کا جانور ہے۔ کوئی انظام نہیں کر سکتا اور نہ میرے پاس کوئی سواری کا جانور ہے۔ بیان کیا پھر جتنے دنوں اللہ نے چاہم یو نمی تھرے رہے۔ اس کے بعد بیان کیا پھر جتنے دنوں اللہ نے عالیہ میں اور آنخضرت مٹی ہے کہا تنہیں ہو گی جو کہا واللہ انہیں اور آنخضرت مٹی ہوئے تو ہم نے کہا ہو گیا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے کہا ہو گی۔ ہم شیں سواری کے لئے عالیہ فرمایا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے کہا ہو گی۔ ہم آنخضرت مٹی سواری مائٹنے آئے تھے تو ہو گی۔ ہم آنخضرت مٹی سواری کا انظام نہیں کر سے تمیں آنخضرت آپ نے ہمیں سواری کا انظام نہیں کر سے ہمیں آنخضرت آپ ہمیں سواری کا انظام نہیں کر سے ہمیں آنخضرت آپ نے ہمیں سواری عالیت فرمائی ہے ہمیں آنخضرت

ا لله كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَقَالَ: لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ اللَّهِينِي. اللَّهِينِي. اللَّهِينِي.

[راجع: ٤٦١٤]

الفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: وَلِيَ بَنْ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا لَا النَّبِيُ اللَّهُ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلُ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مَنْ عَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا فَكَفَّرُ عَلَى يَعِينِ فَوَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ يَعِينِ فَوَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ يَعِينِكَ، وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ وَالْمِالَةِ وَالْمِالَةِ فَيْرَهَا اللّذِي هُوَ خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْ وَالْمِالَةِ فِي اللّذِي هُو خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْ وَالْمِالَةِ وَلِيْكَ اللّذِي هُو خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْ وَالْمِالَةِ فَيْرَالُهُ وَالْمَالَةِ اللّذِي هُو خَيْرًا مِنْهَا فَكَالَلْكَ إِلْكُ إِلَا عَلْمَالِهُ إِلَيْكُ إِلَا اللّذِي هُو خَيْرًا مِنْهَا فَكَالًا الْوَالَةِ وَلَا اللّذِي هُو خَيْرًا مِنْهَا فَكُولُونَا فَلَالَهُ إِلَيْتِهَا فَكُولُونَا فَلَا لَكُنْ إِلَيْهِا فَإِلَالَهِ إِلَيْهَا فَكُولُونَا مِنْ إِلَيْكُولُكُونَا مِنْهَا فَلَوْلَا الْعَلْمُ الْعُلَالَةِ اللّذِي هُو خَيْرًا مِنْهَا فَكُولُونَا اللّذِي هُو الْمُوالِقَالَةُ إِلَيْتَ عَلَيْهَا فَالْفَالِي اللّذِي الْعَلَيْمِ اللّذِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلَةُ الْمُولِي اللّذِي الْمُؤْتِي اللّذِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلَةُ الْمُؤْتِي اللّذِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي اللّذَاتِي اللّذِي الْمُؤْتِي الْهُ الْمُؤْتِي اللّذِي اللّذِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي اللّذِي اللّذَاتِي اللْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي اللّذِي الْمُؤْتِي الْمُؤْت

حَمَلْتُكُمْ، بَلِ الله حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَالله إِنْ شَاءَ الله لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفُّرْتُ عَنْ يَمِينِي)).

[راجع: ٣١٣٣]

٣٦٢٤ حدَّثناً إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِمَّامٍ بْنِ مُنَّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).[راجع: ٢٣٨] عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي

٥٦٦٢ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَا للهُ لأَنْ يَلِجُ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثُمُ لَهُ الْمَتَرَضَ الله عَلَيْهِ)).

٦٦٢٦ حدَّثني إِسْحَاقُ يَغْنِي ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ((مَنِ اسْتَلَجُّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينِ، فَهُوَ أَعْظُمُ إِثْمًا لِيَبَوُّ)) يَعْنِي الْكَفَّارَةَ. [راجع: ٦٦٢٥]

اس میں یہ اشارہ ہے کہ غلط فتم پر اڑے رہنا کوئی عمدہ کام نہیں ہے بلکہ اسے تو ژکر اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہہ ہی بهتر ہے میسی این کی احادیث میں بھی میں مضمون بیان ہوا ہے۔ قتم کھانے میں خور و احتیاط کی بہت ضرورت ہے اور قتم صرف اللہ ک نام کی کھانی جائے۔

> ٧- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَايْمُ ا لله))

ما الله کے پاس جانا چاہے اور آپ کو قتم یاد دلانی چاہے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت سٹھا نے فرمایا کہ میں نے تہاری سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے ب انظام کیاہے اور میں 'واللہ! کوئی بھی اگر قسم کھالوں گااور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھول گاتو اپنی قتم کا کفارہ دے دول گا۔ جس میں بھلائی ہوگ یا آنخضرت مان کیا نے بوں فرمایا کہ) وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی اور اپنی فتم کا کفارہ ادا کردوں گا۔

(۲۹۲۴) مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم کو عبدالرذاق نے خبردی کما ہم کو معرف خبردی ان سے عام بن منب نے بیان کیا کہ بید وہ صدیث ہے جو ہم سے ابو ہریرہ بواٹھ نے بیان کی کہ نی كريم المرابط نے فرمایا کہ "جم آخری امت ہیں اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پیلے داخل ہوں گے۔

(١٦٢٥) پھر آنخضرت ملتي الله نے فرمايا كه والله (بسااوقات) اپنے گھر موالوں کے معاملہ میں تمہارا اپنی قسموں پر اصرار کرتے رہااللہ کے نزدیک اس سے زیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ اقتم تو ر کر) اس کاوہ كفاره اداكر ديا جائے جو اللہ تعالى نے اس پر فرض كيا ہے۔"

(٢٦٢٧) مجھ سے اسحاق یعنی ابن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے کیلی بن صالح نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے معاویہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے کی نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا وه فخص جو اپنے گھروالوں کے معاملہ میں قتم پر اڑا رہتاہے وہ اس سے بڑا گناہ کرتاہے کہ اس قتم کا کفارہ ادا کردے۔

باب رسول الله ما تأييم كابول فتم كهانا" وايم الله" (الله كي

(۱۹۳۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حفراللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامہ بن زید جی شا کو منایا۔ بعض لوگوں نے ان کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کیا تو آخضرت ما تھی کھڑے ہوئے اور فرایا اگر تم لوگ اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد زید کے امیر بنائے جانے پر بھی اعتراض کر بھی ہو اور خدا کی تنم والد زید کے امیر بنائے جانے پر بھی اعتراض کر بھی ہو اور خدا کی تنم والد زید کے امیر بنائے کا امیر بنائے جانے ہے قابل سے اور جھے سب اور ایم الله ) زید (بڑاتھ) امیر بنائے جانے کے قابل سے اور جھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز تھے اور یہ (اسامہ بڑاتھ) ان کے بعد جھے سب

باب نی کریم ماتی ایم قسم کس طرح کھاتے تھے

اور سعد بن ابی و قاص نے بیان کیا کہ نبی کریم طان کیا نے فرمایا "اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے" اور ابو قادہ روائن نے بیان کیا کہ ابو بکر روائن نے نبی کریم طان پیل کی موجودگی میں کہا نہیں' واللہ۔اس لئے واللہ باللہ اور تاللہ کی فتم کھائی جا سکتی ہے۔

(۲۹۲۸) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا' ان سے سفیان نے ' ان سے موکیٰ بن عقبہ نے اور ان سے سالم نے اور ان سے ابن عمر جی اور ان سے بیان کیا کہ نہیں ' دلوں کے بیان کیا کہ نہیں ' دلوں کے پھیرنے والے اللہ کی قتم ۔

اس مدیث سے یہ نکلا کہ اللہ کی کی صفت کے ساتھ تنم کھانا مجے ہو گااور وہ شری تنم ہوگی' بوقت ضرورت اس کا کفارہ بھی کا نام ہو گا۔

ے زیادہ عزیزتھے۔

(۱۹۲۹) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا 'ان سے عبد الملک نے 'ان سے جابر بن سمرہ رہ ہو تھے کہ نبی کریم سی کیا ہے فرمایا جب قیصر ملاک ہو جائے گا تو پھراس کے بعد کوئی قیمر نہیں پیدا ہو گا اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں پیدا ہو گا اور اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں بعد کوئی کسریٰ نہیں پیدا ہو گا اور اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں

٣- باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنَامِ اللَّهُ الْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

٦٦٢٨ - حدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، عَنْ سَالِم سُفْيَان، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﴿
 (لا وَمُقلِّبِ الْقُلُوبِ)).[راحع: ٦٦١٧]

٦٦٢٩ حدُّثْنَا مُوسَى، حَدُّثُنَا أَبُو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَوْانَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ الْمَلِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ الْمَلِكَ الْرَادَا هَلَكَ كَسْرَى قَيْمَرُ لَمُلاَةُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى لَلْاً كِسْرَى لَمُلاً كِسْرَى لِيَدِهِ لَلْاً كِسْرَى لِيَدِهِ



میری جان ہے تم ان کے خزانے اللہ کے راستہ میں خرج کروگ۔

[راجع: ٣١٢١]

لَتُنْفَقَنُّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ)).

فلا قيصر بعده الخ في الشام و هذا قاله صلى الله عليه وسلم تطييبا لقلوب اصحابه من قريش و تبشيرا لهم بان ملكهما ميزول عن الاقليمين المذكورين لانهم كانوا ياتونهما للتجارة فلما اسلموا خافوا انقطاع سفرهم اليهما فاما كسَري فقد فرق

الله ملكه بدعاء ه صلى الله عليه وسلم كما فرق كتابه و لم تبق له بقيه و زال ملكه من جميع الارض و اما قيصر فانه لما ورد اليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه و وضعه في المسك فدعا له صلى الله عليه وسلم ان يثبت الله ملكه فثبت ملكه في الروم وانقطع من الشام (قسطلاني)

یعی اس کے ہلاک ہونے کے بعد شام میں اب اور کوئی قیمر نہیں ہو سکے گا۔ آخضرت سٹھی نے یہ اینے اصحاب کرام کو بطور

ا الله (إذا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى (بادشاه ايران) بالك بوجائ گاتواس ك بعد كوئى مرئى نمين پيدا بو بعد أه و إذا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، والدرجب قيصر بادشاه روم) بالك بوجائ گاتواس ك بعد كوئى قيمر و الذي نفسي محمد بيده كنفقن نمين پيدا بوگاوراس ذات كى فتم جس ك باته مين ميرى جان به

كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ الله)).[راجع: ٣٢٧] تمان كُنُورُهُمَا فِي سَبِيلِ الله)).[راجع: ٣٢٧]

آنخفرت بڑی کے جیسا فرمایا تھا ویا بی ہوا۔ ایران اور روم دونوں مسلمانوں نے فتح کر لئے اور ان کے فزائے سب مسلمانوں کے اس مسلمانوں کے ایم آئے۔ پیش کوئی حرف بہ حرف میچ ثابت ہوئی۔ اس دن سے آج تک ایران مسلمانوں بی کے زیر تکس ہے۔ صدق دسول المله میں ہے۔

٦٦٣١ حداً عَنْ مُحَمَّدٌ، أَخْبُونَا عَبْدَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: ((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَا لَهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَرَيْهُ مُكِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا).

(اس ۱۲۱۳) مجھ سے محد بن سلام نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو حبدہ نے خردی المبیں ہشام بن عردہ نے انہیں ان کے والد عردہ بن ذہیر نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا اے امت محد اواللہ 'اگرتم وہ جائے جو میں جانیا ہوں تو زیادہ روتے اور کم بیستے۔

[راجع: ١٠٤٤]

(۱۹۱۳۲) ہم سے یکیٰ بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے

ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے حیوہ نے خبردی' کہا

کہ جھے سے ابو عقبل زہرہ بن معبد نے بیان کیا' انہوں نے اپنے وادا
عبداللہ بن ہشام سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ہل اللہ اللہ علیہ سے اور آپ عمر بن خطاب بڑاٹھ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر ماتھ سے اور آپ عمر بن خطاب بڑاٹھ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر سوا میری اپنی جان کے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں' سوا میری اپنی جان کے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں' اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ (ایمان اس وقت سے بھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ (ایمان اس وقت سے کھی نیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میرا ایک جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آخضرت ساڑھیا نے فرمایا' ہاں' میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ رسول کریم طراح کی محبت آپ کی افتدا و فرمانبرداری سب سے بلند و بالا ہے۔ استاد ہو یا استاد ہو یا کی مرشد یا امام مجتد سب سے مقدم جناب رسول کریم طراح کی شخصیت ہے۔ محبت کے ہی محق ہیں یہ خمیں کہ نبان سے یا رسول اللہ پکار لیا یا آپ کا نام مبارک سن کر الگیوں کو چوم لیا یا نبتا عقائد تصنیف کر لئے یہ سب رسی اور بدگی طریقے اللہ کا اس کام آنے والے خمیں ہیں۔ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی بحبہ کم اللہ اگر اللہ کی محبت کا دعوئی ہو میرے قدم بدقدم چلو' اس صورت میں اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس لئے کما گیا ہے دعوا کل قول عند قول محمد لیمی جمال رسول کریم طراح کی امام یا مجتد یا ہر مرشد کے باشر بھی کا قول آپ کے قول سے خمراے وہاں آپ طراح ہاں مراک کو مقدم رکھو اور مخاف طور پر سارے اقوال کو چھوڑ دو۔ بس صرف اتی ہی بات ہے جو بھی مقلدین جامدین کو پہند خمیں کہ مبارک کو مقدم رکھو اور مخاف طور پر سارے اقوال کو چھوڑ دو۔ بس صرف اتی ہی بات ہے جو بھی مقلدین جامدین کو پہند خمیں کہ صدیف مل جائے اور میرا قول اس کے ظاف ہو قو میرے قول کو چھوڑ دو اور صحح حدیث پر عمل کو کو تک مقدم مرا فرا دیا ہو ہے کہ ادا صح الحد بٹ فھو مد حدی جب محتج صدیف میں جائے اور میرا قول اس کے ظاف ہو قو میرے قول کو چھوڑ دو اور صحح حدیث پر عمل کو کو تک میرا فراس ہو ہی وہی مشدور کرکے اپنی طدی کا مورث کی عابت ہو ہو میں اس کے طاف ہو میں کہ مورک کو گرائے اور لا فرہب غیر مقلد ناموں سے مشہور کرکے اپنی طلا دوی کا شبوت و سے بیل اس کے سال میں کو مورٹ نیل کی میرے اور میرے درسول کے صری خوال تھوں فرض قرار دیا ہے یہ فرض نہیں کہ دو حقی یا شافتی یا ماکلی یا عنبی خیر مسلمان مورٹ فرض میں کہ مورٹ مسلمان مورٹ فرض قرار دیا ہے یہ فرض نہیں کہ دو حقی یا شافتی یا ماکلی یا عنبی خیر مسلمان مورٹ مراد کے درس مسلمان مورٹ کو میرن میں کہ دو حقی یا شافتی یا ماکلی یا عنبی نہیں مرف مسلمان مورٹ فرض نہیں کہ مرف مرس مراد میران مورٹ فرض نہیں کہ مرف مرض مراد میں مورث فراد دیا ہے یہ فرض نہیں کہ مرف مرض فراد دیا ہے۔

مرمقلدین کا حال دیکھ کر کمتا پڑتا ہے کہ مال هولاء القوم لایکادون یفقهون حدیثا۔

٦٦٣٣، ٦٦٣٣ حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

(۱۳۲۳ ـ ۱۹۲۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبیداللہ

عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْض بَيْنَنَا بَكِتَابِ الله وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهُ وَاثْذِنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ: ((تَكَلُّمْ)) قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، قَالَ مَالِكً، وَالْعَسيفُ: الأَجيرُ زَنَى بالْمُرَأْتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَانَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ، ثُمَّ إنَّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿﴿أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ)) وَجَلَدَ ابْنَهُ مِاثَةً وَغَرَّبُهُ عَامًا وَأَمِرَ أَنَيْسُ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

[راجع: ۲۳۱۵،۲۳۱٤]

9770 حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُجَمَّدِ، وَ لَهُ بْنُ مُجَمَّدِ، وَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ فَلَمُّ قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ حَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَجُهَيْنَةُ حَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ

بن عتب بن مسعود بزائته نے 'انہیں ابو ہریرہ بزائتھ اور زید بن خالد بزائتہ نے خبردی کہ دو آدمیوں نے رسول الله مان کا مجلس میں اپنا جھڑا پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کما کہ جارے ورمیان آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ دوسرے نے 'جو زیادہ سمجھ دار تھا کما کہ تعیک ہے 'یا رسول اللہ! ہمارے ورمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ كرويجة اور مجم اجازت ويجة كه اس معالمه ميس يحمد عرض كرول-فخص کے يمال "عسيف" تھا۔ عسيف اجركوكتے ہيں۔ (اجركے معنی مزدور کے بیں) اور اس نے اس کی بیوی سے زناکرلیا۔ انہول نے مجھ ے کماکہ اب میرے لڑکے کو شکسار کیاجائے گا۔ اس لئے (اس سے نجات دلانے کے لئے) میں نے سو بربوں اور ایک لونڈی کا انہیں فدید دے دیا پھریس نے دوسرے علم والوں سے اس مسللہ کو پوچھاتو انہوں نے بتایا کہ میرے اڑکے کی سزایہ ہے کہ اسے سو کو ڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لئے شریدر کردیا جائے 'سکساری کی سزا صرف اس عورت كو مو گى اس بر آنخضرت النيايا نے فرمايا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ہوگی اور پھر آپ نے اس کے اڑے کو سوکو ڑے لگوائے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کردیا۔ پھر آپ نے انیس اسلمی سے فرمایا که مدی کی بیوی کولائے اور اگروہ زناکا قرار کرے تواہے سنگیار کر دے اس عورت نے زناکا قرار کرلیا اور سکسار کردی گئی۔

(۱۹۳۵) مجھ سے عبداللہ بن محر نے بیان کیا کما ہم سے وہب نے بیان کیا کما ہم سے وہب نے بیان کیا کما ہم سے وہب نے بیان کیا کان سے محر بن الی یعقوب نے ان سے عبدالرحمان بن الی بکرہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نی کریم ملی کیا نے فرمایا بھلا بتلاؤ اسلم عفار مزینہ اور جہینہ کے قبائل اگر حمیم عامر بن صعصعہ عطفان اور اسد والوں سے بمتر ہوں تو یہ حمیم اور عامراور عطفان اور احد والے گھائے میں پڑے اور نقصان حمیم اور عامراور عطفان اور احد والے گھائے میں پڑے اور نقصان

وَغَطَفَانَ وَأَسَدِ خَابُوا وَخَسِرُوا)) قَالُوا:

میں رہے یا نہیں۔ محابہ نے عرض کیا ؟ بی بال بے شک۔ آنخضرت مٹھیا نے اس پر پھر فرمایا کہ اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ (پہلے جن قبائل کاذکرہوا)ان (متیم وغیرہ) سے بستریں۔ (۲۲۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی انسیں زہری نے 'کما کہ مجھے عروہ ثقنی نے خردی' انسیں ابو حمید ساعدی بناش نے خردی کہ رسول اللہ ساتھ کے ایک عال مقرر کیا۔ عامل اینے کام بورے کرکے آنخضرت ملی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض كيا كارسول الله! بيه مال آپ كاب اوربيه مال مجمع تحفد ديا كيا ہے۔ آخضرت سائی اے فرایا کہ پھرتم اپنے مال باپ کے گھربی میں کیوں نہیں بیٹے رہے اور پھر دیکھتے کہ تہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا نیں۔ اس کے بعد آپ خطبہ کے لئے کھڑے ہونے 'رات کی نماز کے بعد اور کلمہ شادت اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثناکے بعد فرمایا امابعد! ایسے عال کوکیا ہو گیاہے کہ ہم اسے عال بناتے ہیں۔ (جزید اور دو سرے فیکس وصول کرنے کے لئے) اور وہ چرہارے یاں آ کر کمتاہے کہ یہ تو آپ کا فیکس ہے اوریہ مجھے تحفہ دیا گیاہے۔ پھروہ اسینے مال باب کے گھر کیول نہیں بیشا اور دیکھنا کہ اسے تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' اگرتم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گاتو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے گا۔ اگر اونٹ کی اس نے خیانت کی ہوگی تو اس حال میں لے کر آئے گاکہ آواز نکل رہی ہو گی۔ اگر گائے کی خیانت کی ہو گی تواس حال میں اسے لے کر آئے گا كه كائے كى آواز آرى موكى ۔ آگر بكرى كى خيانت كى موكى تواس حال میں آئے گاکہ بری کی آواز آرہی ہوگی۔ بس میں نے تم تک پنچادیا۔ حضرت الوحميد والتو في بيان كياكه بعر آخضرت النظيم في ابنا باته اتن اور اٹھایا کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھنے گے۔ ابو حمید بواٹن نے بیان کیا کہ میرے ساتھ سے حدیث زید بن ثابت وہا نے بھی آخضرت اللياب سي تقى عم اوك ان سے بھى بوچ او۔

نَعَمْ. فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ)). [راجع: ٥١٥٣] ٦٦٣٦- حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ. الله 🦚 اسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمُّكَ فَنَظَرْتُ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ؟)) ثُمُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَشْيَةٌ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لِي، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ، أَمْ لاَ؟ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْمًا إِلاًّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جاءَ بهِ لَهُ رُغَاءً، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّفْتُ)) فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ اِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ.

[راجع: ٩٢٥]

١٩٣٧- حدثني إنراهيم بن مُوسَى، أخبَرَنَا هِشَامٌ هُو ابْنُ يُوسُف، عَنْ مَعْمَرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ يُوسُف، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً).[راجع: ١٤٨٥]

٦٣٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْمُورِ، عَنْ أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِ الْكَعْبَةِ: هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، الْمُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، الْمُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، الله عَلَى الله

[راجع: ١٤٦٠]

( ١٦٢٣) مجھ سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبردی' انہیں معمر نے' انہیں ہمام بن مذبہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم بھی آخرت کی وہ مشکلات جانے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہشتے۔

(۱۹۳۸) ہم ہے عمر بن حفص نے بیان کیا کا ہم ہے ہمارے والد نے کہ اہم ہے اعمش نے ان سے معرور نے ان سے الوذر بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں آنحضرت الی کیا تک پہنچا تو آپ کعبہ کے سابیہ میں بیٹے ہوئے فرما رہے تھے کعبہ کے رب کی قتم! وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قتم وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قتم وہی سب سے زیادہ محسارے والے ہیں۔ میں نے کما کہ حضور 'میری حالت کیسی ہے 'کیا جمھ میں (بھی) کوئی الی بات نظر آئی ہے؟ میری حالت کیسی ہے؟ پھر میں آنحضرت اللہ کے باس بیٹھ گیا اور آنحضرت اللہ کیا فرماتے جارہ میں آخو موش نہیں کرا سکتا تھا اور اللہ کی مشیت کے مطابق جمھ پر بھیب بے قراری طاری ہو گئی۔ میں نے پھرعرض کی 'میرے مال بہ آپ پر فدا ہوں 'یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ آنحضرت اللہ لیا ہو کہ بین جن کے باس مال زیادہ ہے۔ لیکن اس سے وہ مشتیٰ ہیں جنہوں نے اس میں سے اس اس طرح (یعنی دائیں اور بائیں بے دریغ مستحقین پر) راہ خدا میں خرج کیا ہو گا۔

(۱۹۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی کہ کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور کہا ہم سے ابوازناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رفاقت نے کہ رسول اللہ ماتھیا نے فرمایا سلیمان مؤلئل نے ایک دن کما کہ آج میں رات میں اپنی نوے بیویوں کے پاس جاؤں گااور ہرایک کے یمال ایک گو ڑسوار بچہ پیدا ہو گاجو اللہ کے راستہ میں جماد کرے گا۔ اس پران کے ساتھی نے کما کہ ان شاء اللہ۔ لیکن سلیمان مؤلئل نے ان شاء اللہ نہیں کما۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں

الله، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بشيقً رَجُل، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله : لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُوْسَانًا أَجْمَعُونَ)).

• ٦٦٤ - حدَّثَنا مُحَمَّد، حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا؟)) قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ﴿﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا)). لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. [راجع: ٣٢٤٩]

کے پاس گئے لیکن ایک عورت کے سواکسی کو حمل نہیں ہوا اور اس سے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمہ كى جان ہے! اگر انہول نے ان شاء الله كمه ديا ہو تا تو (تمام بيويول کے یمال نچے پیدا ہوتے) اور سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے۔

حضرات انبیاء علیم السلام اگرچه معصوم ہوتے ہی گرسمو و نسیان انسانی فطرت ہے اس سے انبیاء کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکا۔ ( ۱۹۲۴) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا' ان سے ابواسحال نے' ان سے براء بن عازب والحر نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھا کی خدمت میں ریشم کا ایک مکڑا ہدیہ کے طور پر آیا تو لوگ اسے دست بدست اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اور اس کی خوبصورتی اور نرمی ير حيرت كرنے لگے۔ آخضرت ملتي الے اس ير فرمایا کہ ممہس اس پر حرت ہے؟ صحابہ نے عرض کی 'جی ہاں' یا رسول الله! آخضرت ملي في فرمايا اس ذات كي فتم جس ك ماته مين میری جان ہے 'سعد واللہ کے رومال جنت میں اس سے بھی اچھے ہیں۔ شعبہ اور اسرائیل نے ابواسحاق سے الفاظ "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے"کاذکر نمیں کیا۔

حضرت سعد بن معاذ انصاری اشهلی بناشر اوس میں سے بین مدینہ میں عقبہ اولی اور ثانیہ کے درمیان۔

(۲۹۲۷) ہم سے یکیٰ بن بمیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعدنے انہوں نے یونس سے 'انہوں نے ابن شہاب سے 'کمامجھ سے عروہ بن زبیرنے بیان کیا کہ حضرت عائشہ وہی اور نے کما کہ مند بنت عتب بن ربعہ (معاوید را الله علی مال) نے عرض کیایا رسول الله! ساری زمین پر جتنے ڈیرے والے ہیں الینی عرب لوگ جو اکثر ڈیروں اور جیموں میں رہاکرتے تھے) ان میں کسی کا ذلیل و خوار ہونا مجھے کو اتنا پیند نہیں تھا جتنا آپ کا۔ کیچیٰ بن بمیرراوی کوشک ہے (کہ ڈیرے کالفظ بہ صیغہ مفرد كمايابه صيغه جمع) اب كوئى ذريه والايا ذري والے ان كوعزت اور آبرو حاصل ہونا مجھ کو آپ کے ڈیرے والوں سے زیادہ پند نہیں

٣٦٤١– حدَّثَناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَاٰثِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةَ قُالَتْ: يَا رَسُولَ ا لِلَّهُ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظُهُر الأَرْضِ أَهْلَ أُخْبَاءِ – أَوْ خِبَاءِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلَ أَخْبَانُكَ - أَوْ خِبَائِكَ - شَكَّ يَحْيَى، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاء – أَوْ خِبَاء –

أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ - أَوْ حِبَائِكَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ((وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ)) قَالَتْ يَا رَسُولَ الله إِنْ أَبَا سُفْيَانُ رَجُلٌ مِسَيْكٌ فَهَلُ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ، قَالَ : ((لاَ إِلاَ بِالْمَعْرُوفِ)).

ہے (لیعنی اب میں آپ کی اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں) آخضرت ملٹی آپ نے فرمایا ابھی کیا ہے تو اور بھی زیادہ خیر خواہ ہے گئی گی۔ قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ پھر ہند کہنے گئی یا رسول اللہ! ابوسفیان تو ایک بخیل آدمی ہے جھے پر گناہ تو نہیں ہو گا اگر میں اس کے مال میں سے (اپنے بال بچوں کو کھلاؤں) آپ نے فرمایا نہیں اگر تو دستور کے موافق خرچ کرے۔

[راجع: ٢٢١١]

معرت بند کا باپ عتب جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ بناتھ کے ہاتھ سے مادا گیا تھا۔ الذا بند کو آخضرت ساتھا ہے سخت میں میں میں میں میں شہید ہوئے تو بند نے ان کا جگر نکال کر چبایا بعد اس کے جب مکد فتح ہوا تو اسلام لائی۔ .

شَرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً، حَدِّثْنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ الْمِرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً، حَدِّثْنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بَنِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بَنِي مِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بَنِي مَسْعُودِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله فَيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله فَيْهُ مَضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبْةٍ مِنْ أَدَمٍ مَسْعُودِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله فَيْمُ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قَبْةٍ مِنْ أَدَمٍ مَمْنَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟)) قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ((أَقَلَمْ تَرْضَوْا أَلْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟)) قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ((فَوَ الَّذِي النَّذِي الله مُنْ مَسْلَمَةً أَهْلِ الْجَنِّةِ؟)) قَالُوا: بَلَى. قَالَ : ((فَوَ الَّذِي اللهِي نَصْفُ أَهْلِ الْجَنِّةِ؟)) قَالُوا: بَلَى. قَالَ : ((فَوَ الَّذِي اللهِي نِيوِهِ إِنِي لِأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا فَلْكَ أَهْلِ الْجَنِّةِ؟)) وَالْمَعْ بَيْدِهِ إِنِي لِأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا لِنَا تَعْمُونُوا أَلْكَ مَسْلَمَةً بَوْمُ مُنْ أَهْلِ الْجَنِّةِ؟). [راحع: ٢٥٢٨]

عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: ﴿قُلْ

هُوَ الله أَحَدُّكِهِ يُوَدُّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ

(۱۹۲۲) مجھ سے احمد بن عثان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اہراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اہراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اہراہیم نے بیان کیا' ان سے ابواسحات نے' کہا کہ میں نے عمرو بن میمون سے سنا' کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب یمنی چڑے کے خیمہ سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے بیٹ یکی چڑے کے خیمہ سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے ایک چوتھائی رہو؟ انہوں نے عرض کیا' کیوں نہیں۔ آنخضرت ساڑا لیے ایک چوتھائی رہو؟ انہوں نے عرض کیا' کیوں نہیں۔ آنخضرت ساڑا لیے اس نے فرمایا۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت کے ایک تمائی حصہ ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آنخضرت ساڑا لیے اس پر فرمایا' پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر فرمایا' پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے الیے اس یہ جسے کہ جنت میں آدھے تم ہی ہو گے۔

(۱۹۳۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابوسعیہ خدری واللہ نے بیان کیا اور ان سے ابوسعیہ خدری واللہ نے بیان کیا کہ ایک دوسرے صحابی سورہ قل ھو اللہ بار بار پڑھتے ہیں جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ ماٹی کیا ہیں

إَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ

٦٦٤٤ حدَّثَنا إسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((أَتِمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لِأَرَاكُمْ مِنْ بَعْد ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ)).

[راجع: ٢١٩]

الرُّجُلَ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن)). [راجع: ٥٠١٣]

مدیث میں آپ کی قتم ذکور ہے یمی باب سے مطابقت ہے۔

٣٦٤٥ حدَّثَنَا إَسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جُرَيْرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النِّيِّ ﴿ مَعَهَا أَوْلاَدٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيُّ)) قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارِ. [راجع: ٣٧٨٦]

(۲۱۲۵) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کما ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کما ہم کو شعبہ نے خبردی ہشام بن زید سے اور انہیں انس بن مالک بڑاٹر نے کہ انصاری خاتون نی کریم ماٹھیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں' ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے۔ آخضرت مالیا نے ان سے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ بھی مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ الفاظ آنخضرت اللهام نين مرتبه فرمائه

آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا 'وہ صحابی اس

سورت کو کم سی فضے تھے لیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ قرآن مجید کے

(١٩٢٣) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا کماہم کو حبان نے خروی کماہم

ے مام نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا کما ہم سے انس بن

مالک واللہ فاللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نی کریم سالھ سے سا۔ آپ فرما

رہے تھے کہ رکوع اور سجدہ پورے طور پر اداکیا کرو۔ اللہ کی قتم جس

کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنی کرکے پیچے سے تم کو دیکھ لیتا

ایک تمائی حصہ کے برابر ہیں۔

ہوں جب رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ .

آ انساری لوگوں نے کام بی ایسے کئے کہ رسول کریم مٹائیم انسارے بہت زیادہ خلوص برتے تھے۔ انسار بی نے آپ کو مدینہ کسیسے کے لئے انسامت میں مدعو کیا اور پوری وفاواری کے ساتھ قول و قرار پورا کیا۔ آپ کے ساتھ ہو کر اسلام کے وشمنوں سے لڑے۔ اشاعت وسطوت اسلام میں انصار کا برا مقام ہے۔ (رضی الله عنم)۔

# باب این باپ دادوں کی قتم نه کھاؤ

(۲۹۲۲) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے مالک نے ' ان سے نافع نے ان سے عبداللہ بن عمر الله نے بیان کیا کہ رسول كريم ماليكيام عمر بن خطاب والتي كياس آئے تو وہ سواروں كى ايك جاعت کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قتم کھارہے تھے۔

٤ – باب لاَ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ

٦٦٤٦- حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله اللهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ

فِي رَكْبِ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ : ((أَلاَ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَاتِكُمْ، مَنْ كَانَ ،حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ)).

آ تخضرت التاليان فرمايا خبردار تحقيق الله تعالى في تهيس باب دادول كى قتم كھانے سے منع كيا ہے 'جے قتم كھانى ہے اسے (بشرط صدق) چاہئے كه الله بى كى قتم كھائے ورنہ چپ رہے۔

[راجع: ٢٦٧٩]

حضرت عمر بن خطاب اميرالمؤمنين كالقب فاروق اور كنيت الوحف بينا وہ عدوى اور قريثى ہيں۔ انهوں نے ٢ نبوى المين اسلام قبول كيا اور بعض لوگوں نے لكھا ہے كہ نبوت كيان چيں سال اسلام قبول كيا جب كہ چاليس مرد اور گيارہ عور تيس مسلمان ہو چى تحصيں اور كچھ لوگوں نے لكھا ہے كہ مردوں كى چاليس تعداد حضرت عمر بزاتھ كے اسلام كانے ہيں كہ ميں نے عمر ان كاسلام كان ہے اسلام كان ہے اسلام كو بڑا غلبہ نصيب ہوا۔ اى واسطے ان كو فاروق كما كيا۔ حضرت ابن عباس شيخة فرماتے ہيں كہ ميں نے عمر فاروق براتھ ہے دريافت كيا كہ آپ كا نام فاروق كب ہوا تو انهوں نے جواب ديا كہ مجھ سے تين دن پہلے حضرت حزہ ايمان لائے۔ اس كے بعد اللہ نے ميرا سينہ كھول ديا تو ميں نے اپنى زبان سے كما "اللہ دى ہوا تو انهوں كے جواب ديا كہ مجھ سے تين دن پہلے حضرت حزہ ايمان لائے۔ اس كے بعد اللہ نے ميرا سينہ كھول ديا تو مير نے رہی دعارت محمد طراح ہيں گار ميں اس كے بعد اللہ نے دسول اللہ مائي ہيں تو ميں ارقم كے مكان كے پاس كيا۔ نے سوال كيا كہ رسول اللہ مائي ہيں تو ميں ارقم كے مكان كے پاس كيا۔ خواب ديا كہ وہ ارقم كے مكان ميں ہيں تو ميں ارقم كے مكان كے پاس كيا۔ خواب ديا كہ عربن خطاب آيا ہے۔ تو آخضرت ساتھ الم الم تشريف لائے اور ميرا دامن كينچا اور پوسے كے قو باز آنے والا نہيں ہے۔ تو ميں نے جواب ديا كہ عربن خطاب آيا ہے۔ تو آخضرت ساتھ الم الم سريک له واسمد ان محمد اعبدہ و رسوله "تو اللہ كا وال نہيں ہے۔ تو ميں نے کہ کہ پڑھا۔ " اشھد ان لا المه الا المله وحدہ لا شريک له واشهد ان محمد اعبدہ و رسوله " تو سب حو لمي والوں نے اللہ اکبر کا نوع والوں نے س ليا۔

حضرت عمر بوالتن فرماتے ہیں کہ میں نے حضور طال ہے ہوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں ' زندہ رہیں یا مرجائیں۔ تو حضور طال ہے اب جواب دیا کہ اس ذات کی حتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' بیشک تم دین حق پر ہو۔ زندہ رہو یا مرجاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ہم چھپ کر کیوں رہیں ' فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے ' ہم ضرور باہر لکلیں۔ چنانچہ ہم نے حضور طال کے کو باہر لکلے کے کہا اور آپ کو دو صفوں میں لے لیا ایک صف میں میں اور دو سری صف میں حضرت حزہ تھے۔ اس طرح ہم مجد میں پنچ تو ہم لوگوں کو دکھ کر قریش نے کہا کہ ایمی ایک غم ختم نہیں ہوا کہ دو سراغم سامنے آگیا۔ اس دن سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور لوگ مجھ کو فاروق کئے گے۔ اس لئے کہ میرے سب سے اللہ نے حق کو باطل سے جدا کر دیا۔

داؤد بن حصین اور زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بڑا ٹی مسلمان ہوئے تو حضرت جبریل طابق اترے اور حضور علیہ الصلاة والسلام سے فرمایا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے آسان والوں کو خوشی ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قشم میں صفرت عمر بڑا ٹی کا علم سے خوب واقف ہوں 'اگر ان کا علم ترازو کے ایک پلہ میں رکھا جائے اور تمام مخلوق کا دو سرے پلہ میں تو حضرت عمر بڑا ٹی کا پلہ ہماری ہو جائے اور انسول نے کہا کہ جب حضرت عمر بڑا ٹی کو قات ہوئی تو گویا وہ علم کا ایک بڑا حصہ لے کے گئے۔ حضرت عمر بڑا ٹی کریم ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہے اور وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیرالمؤمنین کہا گیا۔ ان کی خلافت حضرت ابو بکر صدیق بڑا ٹی کی وفات کے بعد ہی قائم ہوئی۔ اس لئے کہ صدیق اکبر نے انہیں کے نام کی وصیت کی تھی اور ان کی خلافت حضرت ابو بکر صدیق بڑا ٹی کو فیت کی بدھ کے روز شہید کیا۔ ۲۱ ذوالحجہ ۲۳ ھ کو اور وہ اتوار کے روز محرم کے عشرہ اولی ۲۲ھ میں دار تو تخربوں کے گئے۔ (بڑا ٹی)

ابن وهب، عَنْ يُونُس، عَنِ ابنِ شِهَابِ ابنُ وَهْب، عَنْ يُونُس، عَنِ ابنِ شِهَابِ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ إِلَى رَسُولُ الله صَلّى عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَانِكُمْ)). قَالَ عُمَرُ : فَوَا الله مَا حَلَفُتُ بِهَا مُنْدُ سَمِعْتُ النبي صَلّى مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْدُ سَمِعْتُ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا. قَالَ مُحَاهِدٌ: ﴿ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾ يَأْثُولُ مُحَاهِدٌ: وَإِلنَّهُ مِنْ عَلْمٍ ﴾ يَأْثُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةً، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ عَيْمَالِهُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ سَمِعَ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ عَمْرَ مَنْ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَمْرَ سَمِعَ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَمْرَ وَسَعِعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَمْرَ وَسَعِعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَمْرَ وَسَعِعَ النّبِي مُعْرَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَمْرَ وَالْوَالْمَالِهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَمْرَ سَمِعَ النّبِي عَمْرَ سَمِعَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِلِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّه

٦٦٤٨ حدثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ، حَدُّثَنَا عَبْدُ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنْ يَخْلِفُوا بآبَائِكُمْ)).

[راجع: ٢٦٧٩]

9778 حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُوبَ، عن أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمْ قَالَ : كَانْ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وَذُ وَإِخَاءً فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّينَ الأَشْعَرِيِّينَ الأَشْعَرِيِّينَ الأَشْعَرِيِّينَ الأَشْعَرِيِّينَ الأَشْعَرِيِّينَ الأَشْعَرِيِّينَ الْمُشْعَرِيِّينَ الْمُشْعَرِيِّينَ الْمُشْعَرِيِّينَ الْمُشْعَرِيِّينَ الْمُشْعَرِيِّينَ الْمُشْعَرِيِّينَ الْمُشْعَرِيِّينَ الْمُشْعَرِيِّ، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ اللَّهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ الْحُمْ

ال ۱۹۲۲) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا ان سے بونس نے ان سے ابن شماب نے ان سے مالم نے کہ ابن عمر رقافۃ سے ساکہ نبی کریم مالم نے کہ ابن عمر رقافۃ سے ساکہ نبی کریم مالم نے ہو ابن عمر رقافۃ سے ساکہ نبی کریم مالی نے جہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے جہ سی باپ دادوں کی قتم کھانے سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر رفافۃ نے بیان کیاواللہ! پھر میں نے ان کی آنحضرت مالی ہے ممافعت سننے کے بعد بھی قتم نہیں کھائی نہ اپنی طرف سے غیراللہ کی قتم کھائی نہ کی دو سرے کی زبان سے نقل کی۔ مجاہد نے کماسور و احقاف میں جو اٹارہ من علم ہے اس کا معنی سے کہ علم کی کوئی بات نقل کرتا ہو۔ یونس کے ساتھ اس صدیث کو عقبل اور محمر نے کہا کہ ورایت کیا اور سفیان بن عیبینہ اور معمر نے اس کو زہری سے موایت کیا اور سفیان بن عیبینہ اور معمر نے اس کو زہری سے روایت کیا اور سفیان بن عیبینہ اور معمر نے اس کو زہری سے روایت کیا انہوں نے سالم سے 'انہوں نے ابنوں نے ابنوں نے آخضرت مالی ہے کہ آپ نے حضرت عمر بوائی کو غیراللہ کی قتم کو ایک نے سے روایت میں لفظ اٹارہ کی تغیر آثر آئی مناسبت سے بیان کے دوایت میں لفظ اٹارہ کی تغیر آثر آئی مناسبت سے بیان کردی کیونکہ دونوں کا مادہ ایک بی ہے۔

(۲۲۴۸) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن سے عبداللہ بن مسلم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این باپ دادوں کی قتم نہ کھاؤ۔

(۱۹۲۳) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب نے ان سے ابوب نے ان سے ابوقلب اور قاسم تیں نے اور ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ہم نے اور ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ان قبائل جرم اور اشعر کے در میان بھائی چارہ تھا۔ ہم ابوموکیٰ اشعری براتھ کی خدمت میں موجود تھے تو ان کے لئے کھاٹالایا شیا۔ اس میں مرفی بھی تھی۔ ان کے پاس بنی تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ کا آدی بھی موجود تھا۔ عالم اوہ غلاموں میں سے تھا۔ ابوموئی رنگ کا آدی بھی موجود تھا۔ عالم اوہ غلاموں میں سے تھا۔ ابوموئی

دَجَاجِ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ الله أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمُوَالِي فَدَعَاهُ إِلَى الطُّعَامِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَهُ فَقَالَ: قُمْ فَلأُحَدُّنُّكَ عَنْ ذَاكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيُّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: ((وَا لله مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ))، فَأَتِيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: ((أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟)) فَأَمَرَ لَنَا بِخِمُس ذَوْدٍ غُرُّ اللُّرَى، ۚ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمُّ حَمَلَنَا تَغَفُّلْنَا رَسُولَ الله الله عَمْينَهُ، وَا الله الا نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا، فَقَالَ: ((إنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ، وَا لله لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)).

[راجع: ٣١٣٣]

اشعری بڑاٹھ نے اسے کھانے پر بلایا تو اس نے کما کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھاتو مجھے گئ آئی اور پھریس نے قتم کھالی کہ اب میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابومویٰ اشعری بڑھڑ نے کما کہ کھڑے ہو جاؤ تو میں تہمیں اسکے بارے میں ایک حدیث ساؤں۔ میں رسول الله الله الله الم الله الله المعرك چند لوكوں كے ساتھ آيا اور ہم نے آخضرت ساتھا سے سواری کا جانور مانگا۔ آخضرت ساتھا نے فرمایا کہ اللہ کی قتم میں تہیں سواری نہیں دے سکتا اور نہ میرے یاس ایساکوئی جانور ہے جو حمہیں سواری کے لئے دے سکوں کھر آنخضرت النالي كي إس كي مال غنيمت ك اون آئ تو آخضرت ملھیا نے بوچھا کہ اشعری لوگ کمال ہیں پھر آپ نے ہم کو پانچ عمدہ فتم کے اونٹ دیئے جانے کا تھم فرمایا۔ جب ہم ان کو لے کر چلے تو ہم سواری نہیں دیں گے اور در حقیقت آپ کے پاس اس وقت سواری موجود بھی نہ تھی پھر آپ نے ہم کو سوار کرا دیا۔ ہم نے رسول اللہ مالی کو آیکی قتم سے غافل کردیا۔ قتم اللہ کی ہم اس حرکت کے بعد مجمی فلاح نہیں یا سکیں گے۔ پس ہم آ یکی طرف لوٹ کر آئے اور آپ سے ہم نے تفصیل بالا کو عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ہم کو سواری پر سوار کرادیں پس آپ نے قتم کھالی تھی کہ آپ ہم کو سوار نہیں کرائیں گے اور در حقیقت اس وقت آپ کے یاس سواری موجود بھی نہ تھی۔ آپ نے سیر سب سن کر فرمایا کہ میں نے تم کو سوار نہیں کرایا بلکہ اللہ نے تم کو سوار کرا دیا۔ اللہ کی قتم جب میں کوئی قتم کھالیتا ہوں بعد میں اس سے بمتر اور معاملہ دیکھا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور اس فتم کا کفارہ ادا کر دیتا

> معلوم ہوا کہ غیرمفید فتم کو کفارہ اداکر کے تو ڑ دینا سنت نبوی ہے۔ - باب الا یُخلف باللاّت وَالْعُزَّى،

باب لات وعزى اور بتوں كى قتم

### وَلاَ بالطُّوَاغِيتِ

• ٦٦٥ - حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ فَلْيَقُلُّ: لاَ إِلَهَ إِلاًّ ا لله، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدُّقُ)). [راجع: ٧٨٦٠]

#### و کھائے

(\* ١٩٥٥) مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے بشام بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمرنے خردی' انہوں نے کما ہم سے زہری نے بیان کیا' انہیں حمید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا جس نے قتم کھائی اور کما کہ "لات و عزىٰ كى قتم" تواسے بجر كلمه لااله الاالله كمه لينا چاہئے اور جو فخض ایے ساتھی سے کے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے چاہئے کہ (اس کے کفارہ میں)صدقہ کرے۔

ہر چند غیراللہ کی قتم کھانا مطلقا منع ہے گر بنوں' دیو تاؤں یا چیروں ولیوں کی قتم کھانا قطعا حرام ہے۔ اگر کوئی قتم کھالے تو کنیسی ایسے مخص کو پھر کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہونا چاہئے۔

# باب بن قتم ديئے فتم کھانا کیساہے

(۲۲۵۱) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے عبداللد بن عمر بھے اللہ ان کے رسول الله طالية ما تخضرت ما يك الكو تفى بنواكى اور آمخضرت ما تايدا اسے پینتے تھے' اس کا محمینہ مقبلی کے صفے کی طرف رکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے بھی الی انگوٹھیاں بنوالیں اس کے بعد ایک دن آنخضرت مالیکیم ممبر پر بیٹھے اور اپنی انگو تھی اتار دی اور فرمایا کہ میں اسے پہنتا تھا۔ اوراس کا تکمینہ اندر کی جانب رکھتا تھا' پھر آپ نے اے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا که الله کی قتم میں اب اسے مجھی نہیں پہنوں گا۔ پس لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔

معلوم ہوا کہ کی غیر شری چزکے چھوڑ دینے پر قتم کھانا جائز ہے کہ اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ باب اس شخص کے بارے میں جس نے اسلام کے سوااور سسى مذہب پر قشم كھائى

اور رسول کریم مٹناتیا نے فرمایا کہ جس نے لات اور عزیٰ کی (انفا قابغیر

٢٦- باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْء وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفُ

٦٦٥١- حدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله اصْطَنَعَ حَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ السَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِن كَفَّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصُّهُ مِنْ دَاخِلٍ)) فَرَمَى بِهِ ثُمُّ قَالَ: ((وَا الله لاَ ٱلْبَسُهُ أَبَدًا)) فَنَبَذَ النَّاسُ خُوَاتِيمَهُمْ. [راجع: ٥٨٦٥]

٧- باب مَنْ حَلَفَ بمِلَّةٍ سِوَى الإسثلام وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ

وَالْعُزِّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ)) وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى الْكُفْرِ.

٦٦٥٢ حدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ النَّبِيُّ ((مَنْ جَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كُمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ)).

[راجع: ١٣٦٣]

٨- باب لاَ يَقُولُ مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ،

وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِا للهُ ثُمَّ بِكَ؟ ٦٦٥٣ - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدُّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ يَقُولُ: ﴿﴿إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ ا لله أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: تَفْطُعَتْ بِي الْحِبَالُ فَلاَ بَلاَغَ لِي إِلاًّ بِا للهُ ثُمَّ بِكَ)) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

[راحی: ۳٤٦٤]

سیست کے کہ جو اللہ چاہے این ماجہ وغیرہ میں ہے کہ کوئی یوں نہ کے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں بلکہ یوں کے کہ جو الله اكيلا جاہد وہ ہو گا۔ باب كے دوسرے حصے كامطلب صديث كے آخرى جملہ سے نكاتا ہے۔

قصداور عقیدت کے قتم کھالی اسے بطور کفارہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ يره لينا چاہئے (ايسے بعول چوك ميں فتم كھانے والے كو) آپ نے كفرى طرف منسوب نهيس فرمايا ـ

(١٩٥٢) جم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا' انہوں نے ابوب سے روایت کیا' انہوں نے ابو قلابہ سے' انہوں نے ثابت بن ضحاک سے 'انہوں نے کماکہ رسول كريم ماليكيا نے فرمایا جو اسلام کے سواکسی اور فدجب پر قتم کھائے پس وہ ایساہی ہے جیسی کہ اس نے قتم کھائی ہے اور جو مخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے وہ دوزخ میں اس چیزسے عذاب دیا جاتا رہے گااور مومن پر لعنت بھیجنااس کو قتل کرنے کے برابرہے اور جس نے کسی مومن پر کفر کاالزام لگایا پس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابرہے۔ باب یوں کہنامنع ہے کہ جواللہ جاہے اور آپ جاہیں۔ (وه بموگا)

اور کیا کوئی شخص یوں کمہ سکتاہے کہ مجھ کو اللہ کا آسراہے پھر آپ کا۔ (١٩٥٣) اور عروبن عاصم نے كماہم سے جام بن يجيٰ في بيان كيا كما ہم سے اسحاق بن عبداللہ نے 'کہاہم سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ نے ' ان سے ابو ہررہ والله نے بیان کیا' انہوں نے آمخضرت مالہ سے سا' آپ فرماتے تھے بنی اسرائیل میں تین مخص تھے اللہ نے ان کو آزمانا چاہا (پھر سارا قصہ بیان کیا) فرشتے کو کو ڑھی کے پاس بھیجاوہ اس سے کنے لگا میری روزی کے سارے ذریعے کٹ گئے ہیں اب اللہ ہی کا آسرا ہے پھر تیرا (یا اب اللہ ہی کی مدد درکار ہے پھر تیری) پھربوری مديث كوذكركيا.

## ٩ – باب قَوْلِ الله تَعَالَى :

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ۚ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهُ لَتُحَدِّثُنِّي بِالَّذِيِّ أَخْطَأْتُ فِي الرُّوْيَا قَالَ : ((لاَ تُقْسِمْ)).

تم كو سچاكرنے كا تھم ديا ہے۔

٦٦٥٤ - حدَّثَنا قَبيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْن مُقَرِّنِ، عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : أَمَونَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.

[راجع: ١٢٣٩]

لین جوبات وہ جاہے اس کو پورا کرے تاکہ اس کی متم محی ہو۔ ٦٥٥- حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَخْوَلُ، سَمِعْتُ أَبَا عُفْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسَامَةَ أَنَّ ابْنَةً لِوَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ وَأَبَيٌّ، أَنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ: ((إنَّ الله مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ مُسَمِّى، فَلْتَصْبُرْ وَتَخْسَبِ،) فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ

الله یاک کا سورهٔ نور میں ارشاد۔ بید منافق الله کی بوی کی فتمیں کھاتے ہیں اور ابن عباس ری اللے اے کما کہ ابو برصدیق بواللہ نے کما الله كى قتم يا رسول الله! مجم سے بين فرائي ميں في تعبيردين ميں کیا غلطی کی۔ آپ نے فرمایا فتم مت کھا۔

(١١٥٢) م سے قبیعہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان اوری ن انبول نے اشعث بن الى الشعثاء سے انبول نے معادیہ بن سوید بن مقرن سے 'انہول نے براء بن عازب سے 'انہول نے آنخضرت ملتا الله است (دو سری سند) امام بخاری نے کما اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے غندر محد بن جعفرنے 'کما ہم سے شعبہ نے انہوں نے اشعث سے انہوں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے 'انہوں نے براء سے 'انہوں نے کماکہ آنخضرت ملی کیانے فتم كھانے والے كو سچاكرنے كا تكم فرمايا۔

(۲۲۵۵) مے حفص بن عرف بیان کیا کمام سے شعبہ نے 'کما مم كو عاصم الاحول نے خبردى كما ميس نے ابوعثان سے سنا وہ اسامه ے نقل کرتے تھے کہ آمخضرت مٹھیا کی ایک صاجزادی (مفرت زینب) نے آپ کو بلا بھیجااس وقت آپ کے پاس اسامہ بن زیداور سعد بن عباده اور الى بن كعب مين الله على بيش يق عد صاحرادى صاحب نے کملا بھیجا کہ ان کا بچہ مرنے کے قریب ہے آپ تشریف لائے۔ آپ نے ان کے جواب میں یوں کملا بھیجا میرا سلام کمو اور کموسب الله كامال ہے جواس نے ليا اور جواس نے عنايت فرمايا اور مرچيز کا اس کے پاس وقت مقرر ہے ' مبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکور صاحزادی صاحب نے فتم دے کر پھر کملا بھیجا کہ نہیں آپ

فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصُّبِيِّ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُول ا للهُ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هَٰذَا يَا رَسُولَ اللَّهُ؟ قَالَ: ((هَٰذَا رَحْمَةٌ يَضَعُهَا الله فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)).

[راجع: ١٢٨٤]

ضرور تشريف لائي۔ اس وقت آپ اٹھے ' ہم لوگ بھی ساتھ اٹھے جب آپ صاجزادی صاحبے گرر پنچ اور وہاں جاکر بیٹے تو بچ کو اٹھاکر آپ کے پاس لائے۔ آپ نے اسے گود میں بٹھالیا وہ دم تو ژرہا تھا۔ بیا حال پر ملال دیکھ کرآپ کی آکھوں سے آنسو بہد نگلے۔ سعد بن عبادہ واللہ نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ رونا کیساہے؟ آپ نے فرملیا یہ رونا رحم کی وجہ سے ہے اور اللہ اپنے جس بندے کے ول میں جاہتا ہے رحم رکھتا ہے یا یہ ہے کہ اللہ اسینان بی بندوں پر رحم کرے گا جو دو سرول پر رحم کرتے ہیں۔

اس مدیث میں قتم دینے کا ذکر ہے میں باب سے مطابقت ہے۔

٦٦٥٦ حدُّثَنَا إسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدُّثَنَي مَالِكَ، عَن إبْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((لاَيمُونَ لأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةً مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إلاًّ تَحِلُّهُ الْقَسَمِ)). [راجع: ١٢٥١]

٦٦٥٧- حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثِنِي غُنْدَرٌّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْن خَالِدٍ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ سَمِعْتُ النبي الله يَقُولُ: ﴿ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْل الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرُّهُ وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُدُلُ مُسْتَكْبِرٍ)). [راجع: ٤٩١٨]

• ١ – باب إذَا قَالَ : أَشْهَدُ با للهُ أَوْ شَهدْتُ با لله توبيه قتم ہوگی یا نہیں۔

٣٦٥٨– حدَّثَناً سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنا

(١٧٥٢) مم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ ے امام مالک نے 'انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا' انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کیا انہول نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ملمان کے تین بچے مرجائیں تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے كى كر صرف فتم ا تارنے كے لئے ۔

قتم سے مراو الله كايد فرمودہ ہو ان منكم الاواردها يعنى تم ميس سے كوئى ايسانسيں ہے جو دوزخ يرسے موكرنہ جائے۔

(١٧٥٤) م سے محربن من اللہ اللہ اللہ سے عندر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے معبد بن فالدنے کما میں نے حارثہ بن وہب سے سنا کما میں نے نبی کریم مٹھی اسے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں تم کو ہلاؤں ہشتی کون لوگ ہیں۔ ہرایک غریب ناتوال جو اگر اللہ کے بحروے پر فتم کھا بیٹے تو اللہ اس کو سچا کرے (اس کی قتم بوری کردے) اور دوزخی کون لوگ ہیں ہرایک موٹا لزاكا مغرور وسادي -

باب اگر کسی نے کماکہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں یا اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتا ہوں

(٢١٥٨) بم سے سعد بن حفص نے بيان كيا كما بم سے شيبان نے

بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے عبیدہ نے
اور ان سے عبداللہ بن مسعود بولٹو نے بیان کیا کہ نی کریم ملٹھیا سے
پوچھا گیا کہ کون لوگ اچھے ہیں۔ آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا کہ میرا
زمانہ' پھروہ لوگ جو اس سے قریب ہوں کے پھروہ لوگ جو اس سے
قریب ہوں گے۔ اس کے بعد ایک ایک قوم پیدا ہوگ جس کی گوائی
متم سے پہلے زبان پر آ جایا کرے گی اور قتم گوائی سے پہلے۔ ابراہیم
نے کما کہ ہمارے اساتذہ جب ہم کم عمر شے نو ہمیں قتم کھانے سے
منع کیا کرتے تھے کہ ہم گوائی یا عمد میں قتم کھائیں۔

شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: سُئِلَ النّبِيُّ عَيْدَ؟ قَالَ: ((قَرْنِي ثُمَّ اللّٰذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّٰذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّٰذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللّٰذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَجِينَهُ، وَيَحَانَ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَجِينَهُ، وَكَانَ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَجِينَهُ، وَكَانَ وَيَجِيءُ فَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ : وَكَانَ وَيَجْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَجْلِفَ أَصْحَابُنَا يَنْهُونَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَجْلِفَ السَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ. [راجع: ٢٦٥٢]

کھی ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ گوائی دیے میں ان کو کوئی باک نہ ہو گانہ جموث بولنے سے ڈریں گے۔ جلدی میں بھی پہلے فتم کھالیں کی بیٹر میں ان کو کوئی باک نہ ہو گانہ جموث بولنے سے ڈریں گے۔ جلای میں بھی پہلے فتم کھانے سے منع کے پر گوائی دیے اور فتم کھانے سے منع فرایا کرتے تھے۔ بلکہ اشد باللہ یا علی حمد اللہ جیسے کلمات منہ سے لکلانے سے بھی منع کرتے تھے تاکہ موقع ہم کھانے کی عادت نہ ہو جائے۔

## ١١ – باب عَهْدِ الله عزُّ وَجَلُّ

لین اللہ کا عمد مجھ پر ہے میں فلال کام کروں گا۔ نیت کرنے پر بیہ بھی قسم کھانا ہی ہے۔ آیت میں آگے لفظ یشترون بعہد الله (آل عمران: 22) سے حضرت امام نے باب کا مطلب ثکالا ہے یمال بھی عمد اللہ سے اللہ کی قسم کھانا مراد ہے۔

7704 حدثن مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَمَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَلْفَ عَلَى يَمِينَ كَاذِبَةِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ حَلْفَ عَلَى يَمِينَ كَاذِبَةِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ - أُوْ قَالَ - أُخِيهِ لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ). فَأَنْزَلَ الله تَصْدِيقَةُ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ)). فَأَنْزَلَ الله تَصْدِيقَةُ وَالْذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ الله ﴾ [آل عمران: ٧٧]. [راجع: ٢٣٥٦]

٦٦٦٠ قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ فَمَرً الْمُشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ
 الله قَالُوا لَهُ. فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَوَلَتْ فِئ

(۱۹۵۹) جھے ہے جمہ بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جمہ بن ابی عدی نے بیان کیا ان سے سلیمان و منصور نے بیان کیا ان سے سلیمان و منصور نے بیان کیا ان سے ابووا کل نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس نے جھوئی فتم اس مقصد سے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال اس کے ذریعہ ناجائز طریقے پر حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں سلے گاکہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل کی (قرآن مجید میں کہ) بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ کے عمد کے ذریعہ خریدتے ہیں۔

باب جو شخص علی عهد الله کے تو کیا تھم ہے

(۱۷۲۴) سلیمان نے بیان کیا کہ پھراشعث بن قیس بڑاتھ وہاں سے گزرے اور پوچھا کہ عبداللہ تم سے کیابیان کررہے تھے۔ ہم نے ان سے بیان کیا تو اشعث بڑاتھ نے کہا کہ یہ آیت میرے اور میرے ایک

وَلِي صَاحِبِ لِنِي فِي بِنْرِ كَانَتْ بَيْنَنَا. [راجع: ۲۳۵۷]

## ١٢ – باب الْحَلِفِ بعِزَّةِ الله وصفاتد وكلماته

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((أَعَوذُ بِعِزَّتِكَ)} وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَن النَّبِيُّ ﴿ (رَيْنْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيَ عَنِ النَّارِ، لاً وَعِزْتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا)) وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَقَالَ الله لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ )) وَقَالَ أَيُوبُ: ((وَعِزَّتِكَ لاَ غِنَى لِي عَنْ بَرَ كَتِكَ).

٦٦٦١ حدُّثَنَا آدَمُ، حَدُّثَنَا شَيْبَانُ،

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ قَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَوَالُ جَهَنَّـمُ تَقُولُ: هَلْ

مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا

قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزْتِكَ، وَيُزْوَى

بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ)). رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ

ساتھی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ایک کویں کے سلسلے میں ہم دونوں كا جھگڑا تھا۔

# باب الله تعالیٰ کی عزت 'اس کی صفات اور اس کے کلمات کی قشم کھانا

اور ابن عباس المنظ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹیکیا کما کرتے تھے (اے الله!) مين تيري عزت كى پناه ليتا مول - اور ابو بريره رفات في كريم مالیم سے بیان کیا کہ ایک مخص جنت اور دوزخ کے درمیان باتی رہ جائے گا اور عرض کرے گا' اے میرے رب! میرا چرہ دوزخ سے دوسری طرف چیردے ، برگز نہیں ، تیری عزت کی فتم ، میں کچھ اور تھے سے نہیں ماگوں گا۔ ابوسعید روائد نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اے كماكه الله تعالى نے فرماياكه تيرے لئے بيہ ہے اور اس كے وس كنا اور زیادہ۔ ابوب نی نے کما کہ "اور تیری عزت کی قتم 'تیری برکت سے میں بے پرواہ شیں ہو سکتا۔"

یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت ابوب باللہ بر اللہ نے دولت کی بارش کی اور وہ اے سمیٹنے گئے تے تو اللہ نے فرمایا تما کہ اے ابوب! اب م دولت سمينے لگے تو اس پر حضرت ابوب طائل نے كما تھا جو يمال فركور ہے۔ لفظ بعز تك سے باب كامطلب ثابت موا (١٧١١) مم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كما مم سے شيبان كے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا ان سے انس بن الک وہ اللہ عالم کہ نی کریم مٹائیانے فرمایا جنم برابر یمی کہتی رہے گی کہ کیا کھ اور ے کیا کھ اور ہے؟ آخر اللہ تارک و تعالی اینا قدم اس میں رکھ دے گاتو وه كه اشه كى بس بس بس مركى، تيرى عزت كى فتم! اوراس كا بعض حصہ بعض کو کھانے لگے گا۔ اس روایت کو شعبہ نے قادہ سے نقل کیا۔

قَتَادَةً: [راجع: ٤٨٤٨] ا روایت میں قدم کا لفظ آیا ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کی حقیقت کے اندر بحث کرنا بدعت ہے اور حقیقت کو علم اللی کے حوالہ کر دینا کافی ہے۔ سلف صالحین کا یمی عقیدہ ہے۔ الله پاک ہر تشبید سے منزہ ہے۔ قرآن مجید میں صاف ارشاد ہے۔ لیس کمثله شفی (الثوری : ۱۱) کیس بھی کمنا مناسب امنا بالله کما هو باسماء ه وصفاته بلا تاویل و تکییف۔ س*ند ہیں ڈکور* حضرت قاده بن نعمان انصاری عقبی بدری ہیں۔ بعد کی سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ ۲۳ ھ میں بعمر ۱۵ سال وفات پائی۔ حضرت ممر فاروق بالله في آب كاجنازه يرهايا - فضلائ محلبه من سے تھے رضى الله و إرضاه آمن -

٣ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ : لَعَمْرُ ا اللهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ.

# باب کوئی شخص کے کہ لعمر الله یعنی الله کی بقاکی قتم کھانا۔ ابن عباس می فی فیا نے لعمر کے بارے میں کہا کہ

#### اس سے لعیشک مرادہ۔

آ میں میں انھم لفی سکر تھم بعمھون (الحجر: 21) میں اعمری سے مراد آخضرت میں کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے لوطیوں کی میں اعمری اللہ بھاکتے ہے۔ اللہ پاک نے لوطیوں کی میں کا شبہ رفع کرنے کے اللہ عام کا مال ان پر کھل جاتا تھا۔ کئے سعیدکی روایت کو بیان فرمایا ہے کیونکہ حضرت شعبہ ان بی لوگوں سے روایت کرتے تھے جن کے ساع کا حال ان پر کھل جاتا تھا۔

(۱۲۲۲) ہم ہے اولی نے بیان کیا کہا ہم ہے ابرا ہیم نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے (دو سری سند) اور ہم سے عبداللہ بن عر نمیری نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عر نمیری نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا کہا کہ میں نے دہری سے سنا کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر سعید بن مسیب علقمہ بن وقاص اور عبداللہ بن عبداللہ رسید اللہ وضرت عائشہ صدیقہ عبداللہ رسید اللہ واللہ تعالی نے ان کو اس سے بری قرار دیا تھا۔ اور جمت لگائی تھی اور اللہ تعالی نے ان کو اس سے بری قرار دیا تھا۔ اور ہر فضص نے جھے سے پوری بات کا کوئی ایک حصہ ہو ہدین کیا۔ پھر آخضرت ساتھ کے موری بات کا کوئی ایک حصہ ہو ہدین کیا۔ پھر آخضرت ساتھ کے موری بات کا کوئی ایک حصہ ہو ہدین کیا۔ پھر آخضرت ساتھ کی کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مدد چھاہی۔ پھراسید بن حضر بوتے اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مدد چھاں۔ پھراسید بن حضر بوتے ور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مدد چھاں۔ پھراسید بن حضر بوتے ور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مدد چھاں۔ پھراسید بن حضر بوتے ور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مدد چھاں۔ پھراسید بن حضر بوتے ور سعد بن عبادہ بن تھے گر رہی ہے۔ مناسل حدیث پھیے گر رہی ہے۔

باب سور ہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے پکڑ نہیں کرے گا بلکہ ان قسموں کے بارے میں کرے گاجن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو گااور اللہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا بہت بردبار ہے۔

(۱۲۲۲) مجھ سے محمہ بن مٹنی نے بیان کیا کما ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے اللہ فطان نے بیان کیا ان سے اللہ فردی اللہ تعالی تم سے لغو اللہ تعالی تم سے لغو

#### 1٤ - باب

﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ الله بِاللَّهْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهِ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة : ٢٧٥]

٦٦٦٣ حدُّنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى، حَدُثَنَا يَخْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ﴿ لِإَ

قسموں کے بارے میں پکڑ نہیں کرے گا۔" راوی نے بیان کیا کہ

حضرت ام المؤمنين نے كماكه بير آيت لا والله ملى والله (ب ساخته

باب اگر قتم کھانے کے بعد بھولے ہے۔ اس کو تو ژ ڈالے تو

كفاره لازم ہو گایا نہیں

جو قتمیں عادت بنالی جاتی ہیں) کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

يُوَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ ﴾ [البقرة: ٧٢٥] قَالَ: قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لاَ وَالله

وَبَلَى وَا للهُ. [راجع: ٤٦١٣]

اکثر لوگوں کا تکیہ کلام ہی قتم کھانا بن جاتا ہے۔ الی عادت اچھی نہیں ہے تاہم لغو قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ہے جیسا کہ المینیت ۔ تیب قرآنی کا منہوم ہے۔

٥ ١ - باب إذًا حَنَثَ نَاسِيًا فِي الأيمان

المحديث كا قول يد ب كد كفاره واجب نه مو كاد امام بخارى كالجمى ميلان اس طرف بد

وَقُوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ [الأحزاب : ٥] وَقَالَ: ﴿ لاَ تُوَاحِدْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: ٧٣]

اور الله عزوجل نے فرمایا کہ "متم پر اس قتم کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو غلطی سے تم کھا بیٹھو۔" اور فرمایا کہ بھول چوک میں مجھ پر مؤاخذه نهركرويه

یہ حضرت مویٰ طابق نے حضرت خصر طابق سے کما تھا جب کہ حضرت مویٰ نے ان پر اعتراض کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ بھول چوک پہلی شریعتوں میں بھی معاف تھی۔

> ٢٦٦٤ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْفَعُهُ قَالَ: ((إِنَّ ا لله تَجَاوَزَ الْأُمَّتِي عَمَّا وَسُوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلُّمْ)). [راجع: ٢٥٢٨]

(۱۲۲۲) ہم سے خلاد بن یکی نے بیان کیا کما ہم سے معربن کدام نے بیان کیا کما ہم سے قادہ نے بیان کیا کما ہم سے زرارہ بن اوفیٰ نے بیان کیا' ان سے حفرت ابو ہریرہ رفائند نے نی کریم سائیا سے کہ الله تعالى نے ميرى امت كى ان غلطيوں كو معاف كيا ہے جن كا صرف دل میں وسوسہ گذرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو' مراس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو۔

قلبی وساوس جو یونمی صادر ہو کر خود ہی فراموش موتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک تے ان سب کو معاف کیا ہے ایسے وساوس کا آنا مجی فطرت انسانی مین واخل ہے۔

(۲۲۲۵) م سے عثان بن البيم نے بيان كيايا م سے محربن يكي ذيل ن عثان بن البيثم سے بيان كيا ان سے ابن جرت كے كماكه ميس نے ابن شہاب سے سنا کما کہ مجھ سے عیسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا ان سے عبداللد بن عمرو بن العاص في بيان كياكه ني كريم مانيكم (حجة الوداع میں) قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک محالی کھڑے ہوئے اور عرض كيا يا رسول الله! ميس فلال فلال اركان كو قلال فلال الركان ١٦٦٥٠ حدُّثناً عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُم أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةً، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ

شَيْءِ إِلاَّ قَالَ : افْعَلِ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).

أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَكْدَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمُّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كُنْتُ أَجْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِهَوُلاَء الثَّلاَثِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلُّهِنَّ پَوْمَنِدٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَنِدٍ عَنْ

ے پہلے خیال کر تا تھا(اس لئے غلطی ہے ان کو آگے چیچے ادا کیا)اس کے بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! میں فلاں فلاں ارکان حج کے متعلق یوننی خیال کرتا تھاان کااشارہ (حلق ' ری اور نح) کی طرف تھا۔ آخضرت التی اے فرمایا یوننی کرلو (نقدیم و تاخیر کرنے میں) آج ان میں سے کسی کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس دن آنخضرت ملی اسے جس مسئلہ میں بھی یوچھا گیاتو آپ نے ہی فرمایا کہ کرلوکوئی حرج نہیں۔

ر اجع: ۸۳] [راجع: ۸۳] [راجع: ۲۰ این نے محض بھول چوک کی بنا پر فرمایا تھا ورنہ قصداً ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری روانتجے نے اس سے ہیہ ا نکالا کہ ج کے کاموں میں بھول جوک پر آخضرت میں ایس نے کسی کفارے کا تھم نہیں دیا نہ فدید کا تو ای طرح فتم بھی اگر چوک سے توڑ ڈالے تو کفارہ لازم نہ ہو گا (وحیدی) سند میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سمی قریثی فدکور ہوئے ہیں جو بوے زبردست عابد عالم حافظ قاری قرآن تھے۔ انہوں نے آخضرت سی اس کے احادیث کیسے کی اجازت ما کی تھی اور ان کو اجازت دی گئی۔ چنانچہ یہ احادیث نبوی کے اولین جامع ہیں۔ رات کو چراغ بجما کر نماز میں کمڑے ہوتے اور بہت بی زیادہ روتے۔ چنانچہ ان کی آئکھیں خراب ہو گئی تھیں۔ جنگ حرہ کے دنوں میں بماہ ذی الحبہ ٣٢ھ میں وفات پائی رضی اللہ عنہ و ارضاہ آمین۔

اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ گرشاید امام بخاری نے یہ روایت لاکر اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں یوں ہے کہ تیسری بار وہ مخض کینے لگا قتم اس پروردگار کی جس نے سچائی کے ساتھ آپ کو بھیجا میں تو اس سے اچھی نماز نمیں رو سکا ایس فتم بھی آیت لا یواحد کم الله باللغو فی ایمانکم میں واخل ہے۔

> ٦٦٦٦- حدَّثْناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُس، حَدَّثَنا أَبُو بَكُو، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيُّ ﴿ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: ((لِاَ حَرَجَ)) قَالَ آخَرُ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)) قَالَ ۚ آخَرُ : ذَبَجْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ : ((**لاَ حُرُجُ**)). [راجع: ٨٤]

(٢٧٢١) مم سے احمد بن يونس نے بيان كيا انبول نے كما مم سے ابو بكرين عياش في بيان كيا ان سے عبدالعزيز بن رفيع في بيان كيا " ان سے عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس جہ ان اللہ علیہ وسلم ے کما میں نے رمی کرنے سے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے۔ آنحضرت التخال نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ تیرے نے کما کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ہی ذری کرلیا۔ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

ا یہ ججتہ الوداع کی باتیں ہیں۔ ان سے دین کے آسان ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ان علاء کرام کے لئے قاتل توجہ ہے جو فررا ذرا ی باتوں میں نہ صرف لوگوں سے گرفت کرتے بلکہ فت اور کفر کے تیر چلانے لگ جاتے ہیں۔ آج کے دور نازک میں بہت دور رس نگاہوں کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک علماء اسلام کو بیہ مرتبہ عطا کرے۔ (آمین)

(٢٢١٢) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ ٦٦٦٧- حدَّثني إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور،

حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَهِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: ((ارْجعْ فَصَلُّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى) فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمُّ سَلَّمَ فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلُّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ)) قَالَ فِي النَّالِثَةِ: فَأَعْلِمْنِي قَالَ: ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُصُوءَ، ثُمُّ اسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ فَكَبُّرْ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسُّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن، ثُمُّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِن سَاجِدًا، ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَويَ وَتَطْمَئِنُ جَالِسًا، ثُمُّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ثُمُّ ارْلَعْ حَتَّى تَسْتَويَ قَائِمًا ثُمُّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلُّهَا)).

[راجع: ٥٥٧]

نے بیان کیا 'کما ہم سے عبیداللہ بن عمرنے بیان کیا' ان سے سعید بن الی سعید نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رفائن نے کہ ایک محالی معبد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے۔ آنخضرت ملی المحدے ایک كنارے تشريف ركھتے تھے۔ پھروہ صحابي آئے اور سلام كياتو آخضرت وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے اور سلام کیا۔ آنخضرت التي الله اس مرتبہ بھی ان سے یمی فرمایا کہ واپس جا اور نماز پڑھ کیو نکہ تونے نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ میں وہ صحابی بولے کہ پھر مجھے نماز کا طريقة سكماديجيً . آمخضرت ماليا في فرماياكه جب تم نمازك كي کھڑے ہوا کرو تو پہلے بوری طرح وضو کرلیا کرو' پھر قبلہ روہو کر تحبیر کمو اور جو کچھ قرآن مجید تمہیں یاد ہے اور تم آسانی کے ساتھ بڑھ سكتے ہواسے پڑھاكرو ' پرركوع كرواور سكون كے ساتھ ركوع كر چكوتو اپنا سراٹھاؤ اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سجدہ کرو' جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدہ سے سراٹھاؤ' یمال تک کہ سيده موجاؤ اور اطمينان سے بيٹھ جاؤ' پھرسجدہ كرواور جب اطمينان سے سجدہ کرلوتو سراٹھاؤیہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ' یہ عمل تم اپنی بوری نماز میں کرو۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نماز در حقیقت وہی صحیح ہے جو رکوع ' تجدہ ' قیام ' جلسہ ' قومہ وغیرہ ارکان کو ٹھیک طور پر ادا کی سیسے میں میں میں ہوئے جو نمازی محض مرغ کی ٹھونگ لگا لیتے ہیں ان کو نماز کا چور کما گیا ہے اور ایسے نمازیوں کی نماز ان کے مند پر ماری جاتی ہے بلکہ وہ نماز اس نمازی کے حق میں بددعا کرتی ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت یہ ہے کہ بھول چوک معاف تو ہے گرنماز میں ایک معمول بنا لے تو ایک بھوک چوک معافی کے قابل نہیں ہے۔ خاص طور پر نماز میں ایک بھوک چوک معافی کے قابل نہیں ہے۔ خاص طور پر نماز میں ایک بھوک چوک بہت زیادہ خطرناک ہے۔

(۱۹۹۸) ہم سے فروہ بن ابی المغراء نے بیان کیا کما ہم سے علی بن مسرنے ان سے والد نے اور ان مسرنے ان سے والد نے اور ان سے عائشہ فی اللہ نے بیان کیا کہ جب احد کی لڑائی میں مشرک فکست کھا گئے اور اپنی فکست ان میں مشہور ہو گئی تو ابلیس نے چیخ کر کما مسلمانوں سے) کہ اے اللہ کے بندو! پیچے دشمن ہے چنانچہ آگے

٦٦٦٨ حدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدِ هَزِيمَةٌ تُغْرَفُ فِيهِمْ، فَصَرَحَ إِبْلِيسُ أَيْ هَزِيمَةً تُغْرَفُ فِيهِمْ، فَصَرَحَ إِبْلِيسُ أَيْ

کے لوگ پیچے کی طرف بل پڑے اور پیچے والے (مسلمانوں بی سے)
لڑ پڑے۔ اس حالت میں حذیقہ بن الیمان بڑا تھ نے دیکھا کہ لوگ ان
کے مسلمان والد کو بے خبری میں مار رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں
سے کہا کہ بیہ تو میرے والد ہیں جو مسلمان ہیں میرے والد! عائشہ
بڑی تھانے بیان کیا کہ اللہ کی قتم لوگ پھر بھی باز نہیں آئے اور آخر
انہیں قتل بی کر ڈالا۔ حذیقہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ عودہ
نے بیان کیا کہ حذیقہ بڑا تھ کو اپنے والد کی اس طرح شہادت کا آخر
وقت تک رنج اور افسوس بی رہایہ اللہ کہ وہ اللہ سے جا ہے۔

آئے ہے۔ اور میں ابلیس ملعون نے دھوکا دیا چیچے ہے مسلمان ہی آ رہے تھے کران کو کافر بتلا کر آگے والے مسلمانوں کو ان سے فررایا وہ گھراہٹ میں اپنے ہی لوگوں پر بلیٹ پڑے اور حضرت حذیفہ کے والد یمان کو شہید کر دیا۔ اس روایت کی مطابقت بلب ہے یوں ہے کہ حضرت عائشہ بڑاتھا نے قتم کھا کر کہا۔ بعضوں نے یہ مطابقت بتلائی ہے کہ آخضرت مائیجا نے ان مسلمانوں سے پچھ نہیں کہا جنہوں نے دفیقہ کے رسول کے باپ کو بھول سے مار دیا تھا تو اس طرح بھول چوک سے اگر قتم تو ژ دے تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ کو رسول کریم سائیج کا خاص راز دال کما گیا ہے۔ شمادت عثمان کے چالیس دن بعد ۳۵ھ میں مدائن میں ان کا انتقال ہوا۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

ایک روایت میں بقیة حیر کالفظ ہے تو ترجمہ بیہ ہو گا کہ حذیفہ پر مرتے دم تک اس خیرو برکت کا اثر رہا لینی اس دعا کا جو انہوں نے مسلمانوں کے لئے کی تھی کہ اللہ تم کو بخشے اس روایت کی مطابقت باب سے یوں ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنمانے قتم کھاکر کما فواللہ مازالت فی حذیفة

- ٦٦٦٩ حدّ تني يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدُّتَنِي عَوْفٌ، عَنْ حَدُّتَنِي عَوْفٌ، عَنْ خِلاَسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ الله ((مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ)). [راجع: ٩٣٣]

(۱۲۲۹) مجھ سے بوسف بن موکی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عوف اعرابی نے بیان کیا' ان سے خلاص بن عمرو اور مجھ بن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ زوات نے بیان کیا کہ نبی کریم سائیجا نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کھالیا ہو تو اسے اپنا روزہ پورا کرلینا چاہئے کیونکہ اسے اللہ نے کھالیا بلایا ہے۔

اس حدیث کی مطابقت اس طرح پر ہے کہ بھول کر کھا پی لینے سے جب روزہ نہیں ٹوٹا تو ای قیاس پر بھول کر متم کے خلاف کرنے سے قتم بھی نہیں ٹوٹے گی۔

(۲۷۲۷) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی ذئب نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت عبد الله بن بجینہ رہائی نے ٣٦٧٠ حدثنا آدَمُ بْنُ أَبِي لِيَاسٍ،
 حَدُثَنَا ابْنُ أَبِي ذنبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
 الأَعْرَج، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ:

بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور

پہلی دور کعات کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے اور نماز پوری کرلی۔

جب نماز بڑھ مے تو لوگوں نے آخضرت مٹھیا کے سلام کا انظار کیا۔

پھر آنخضرت سال المانے تلمبیر کمی اور سلام چھیرنے سے پہلے سجدہ کیا' پھر

سجدہ سے سراٹھایا اور دوبارہ تکبیر کمہ کرسجدہ کیا۔ پھرسجدہ سے سراٹھایا

صَلَّى بنَا رَسُولُ الله 🕮 فَقَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنَ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمُّ كَبُّرَ وَسَجَدَ ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ

وَسَلُّمُ. [راجع: ٨٢٩]

ر المراق كى وى تركيب بيان بوئى ب المراق المراق المراق كا وى تركيب بيان بوئى ب المراق المراق

اورسلام پھیرا۔

(اك٢١) مجھ سے اسحاق بن ابراہيم نے بيان كيا انبول نے عبدالعزيز بن عبدالصمدے سا کماہم سے منصور بن معتمر نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے 'ان سے علقمہ نے اور ان سے ابن مسعود بوالتہ نے کہ نبی کریم مالی کیا نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز میں کوئی چیز زیادہ یا کم کردی۔ منصور نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں ابراہیم کوشبہ مواتھایا علقمہ کو بیان کیا کہ پھر آنخضرت مٹھائے سے کماگیا کہ یا رسول الله! نماز میں کھ کی کردی گئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آخضرت ما المار نے دریافت فرمایا کیابات ہے؟ لوگوں نے کما کہ آپ نے اس اس طرح نماز برهائی ہے۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت سٹھائے ان کے ساتھ دو سجدے (سمو کے) کئے اور فرمایا بید دو سجدے اس مخص کے لئے ہیں جے یقین نہ ہو کہ اس نے اپنی نماز میں کی یا زیادتی کردی ہے اسے چاہئے کہ میح بات تک پہنچنے کیلئے ذہن پر زور ڈالے اور جو باقی رہ گیا ہوا ہے یورا کرے چردو سجدے (سمو کے) کرلے۔

(١٧٢٢) م سے حفرت امام حميدي نے بيان كيا كمام سے حفرت سفیان بن عیید نے بیان کیا کہا ہم سے عمروبن دیار نے بیان کیا کہا مجھ کو سعید بن جبیرنے خبردی کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس جہاتا سے بوجھاتو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابی بن کعب رہا تھ نے بیان كيا انهول في رسول الله طالي سي سنا آيت " لا تواخذ ني بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسوا " کے متعلق کہ پہلی مرتبہ

٦٦٧١ حدَّثني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نَبِيُّ الله ﷺ صَلَّى بهم صَلاَةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ: لاَ أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِم أَمْ عَلْقَمَةُ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله أَقَصُرَتِ الصَّلاَّةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ : ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمُّ قَالَ: ((هَاتَانِ السُّجْدَتَانَ لِمَنْ لاَ يَدْرِي زَادَ فِي صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصُّوابَ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ثُمُّ يَسْجُدُ سَِجُدَتَيْنِ)). [راجع: ٤٠١] ٦٦٧٢- حدّثنا الْحُمَيْدِيُ، حَدّثنا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْن عَبَّاس فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعً رَسُولَ الله ﷺ ﴿لاَ تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ، وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ قَالَ:

اعتراض موسیٰ مَلِائلًا ہے بھول کر ہوا تھا۔

((كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا)).

[راجع: ٧٤]

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَارِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَنَيْفٌ لَهُمْ فَيْفُ لَهُمْ فَيْفُ لَهُمْ فَيْفُ لَهُمْ فَيْفُ لَهُمْ فَيْفُ لَهُمْ فَيْفُهُمْ، فَلَابَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلاَكُلَ فَيْفُهُمْ، فَلاَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلاَكُلُ فَلَابِعُ فَلَا الصَّلاَةِ، فَلاَكُلُ فَلَابُعُ فَلَا الصَّلاَةِ، فَلاَكُلُ فَلَابُعُ فَلَا اللهُ عِنْدِي عَنَاقٌ جَدَعٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي عَنَاقٌ جَدَعٌ وَكَانَ ابْنُ عَوْنَ يَقِفُ فِي هَذَا الْمُكَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَكَانَ ابْنُ عَوْنَ يَقِفُ فِي هَذَا الْمُكَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَكَانَ ابْنُ عَوْنَ يَقِفُ فِي هَذَا الْمُكَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَكَانَ ابْنُ عَوْنَ يَقِفُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمُكَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَكِيثِ اللهِ عَوْلُ الْحَدِيثِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمُكَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَيَقُولُ فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُونِ عَنْ الْمُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعَلِى عَلَى الْمُلَالِ عَنْ الْمُهُمُ عَلَى الْمُعَلِى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱۹۲۲) ابوعبداللہ (حضرت امام بخاری) نے کہا کہ محمد بن بشار نے مجھے لکھا کہ ہم سے معاذ بن معاذ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عون نے بیان کیا 'ان سے شعبی نے بیان کیا 'کہ حضرت براء بن عاذب بڑا تھے نے بیان کیا 'ان کے یمال پچھ ان کے مہمان ٹھرے ہوئے ہے تو انہوں بنان کیا 'ان کے یمال پچھ ان کے مہمان ٹھرے ہوئے ہے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ان کے واپس آنے سے پہلے جانور ذرج کرلیں تا کہ ان کے مہمان کھا میں 'چنانچہ انہوں نے نماز عیدالاضی سے پہلے جانور ذرج کرلیا۔ پھر آنخصرت میں پہلے جانور ذرج کرلیا۔ پھر آنخصرت میں پہلے جانور ذرج کرلیا۔ پھر آنخصرت میں ہیں ایک بیاں ایک میال سے زیادہ دودھ والی بکری ہے جو دو کرلیاں کے گوشت سے بڑھ کر ہے۔ ابن عوف شعبی کی صدیث کی مدیث کے مرب کرلیوں کے گوشت سے بڑھ کر ہے۔ ابن عوف شعبی کی صدیث کی طرح کرلیاں مقام پر شمر جاتے ہے اور اس مقام پر رک کر کہتے ہے کہ مجھے معلوم صدیث بیان کرتے ہے اور اس مقام پر رک کر کہتے ہے کہ مجھے معلوم نہیں 'بیر نوصت دو سرے لوگوں کے لئے بھی ہے یا صرف براء والی نہیں 'بیر نوصت دو سرے لوگوں کے لئے بھی ہے یا صرف براء والی نہیں 'بیر نوصت دو سرے لوگوں کے لئے بھی ہے یا صرف براء والی نہیں 'بیر نوصت دو سرے لوگوں کے لئے بھی ہے یا صرف براء والی نوست نو اس کی روایت ایوب نے ابن سیرین سے کی ہے 'ابن سیرین سے کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کر سیری کر سیری ہو کر سی

ترجیمی آستید بن جیرنے حضرت ابن عباس جہن کے سامنے نوف بکالی کا قول نقل کیا تھا کہ وہ خضر والے موی کو اسرائیلی موی کی سیمی استین کی سیمی کی تعرب کی ہوئے حضرت ابی سیمی بلکہ اور کوئی دو سرا موی کتے ہیں۔ اس پر حضرت ابن عباس نے نوف بکالی کے قول کی تردید کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت نقل کر کے بتلایا کہ وہ موی اسرائیلی موی بی شے 'جن کو اس شرط کا خیال نہیں رہا تھا جو وہ خضرت کر چکے شے اس پر لفظ لا تواحد نی النے انہوں نے کے۔ وجہ مناسبت وہی ہے کہ سمو اور نسیان کو حضرت موی نے مؤاخذہ کے قابل نہیں سمجھا حضرت خضر نے بھی اس نسیان کو معاف بی کر دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک خزرتی خادم دس سال کی عمر میں خدمت نبوی میں آئے اور آئر تک خاص خدمات کا شرف حاصل ہوا۔ عهد فاروقی میں بھرہ میں مبلغ اسلام کی حثیث سے مقیم ہوئے اور آؤٹ میں بھر ۱۰۰سال بھرہ بی مال کا نام ام سلیم بنت لھان ہے۔

(۲۲۷۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے ' ان سے اسود بن قیس نے کما کہ میں نے جندب بواٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت تک موجود تھاجب رسول اللہ ملی کیا نے عید کی نماز پڑھائی پھرخطبہ دیا اور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذریح کر ٣٩٧٤ - حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَرْبِ، حَرْبِ، حَرْبِ، خَرْبِ، خَرْبِ، خَرْبِ، خَرْبِ، خَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيِّ اللهِ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: (مَنْ

وَ خيانَةً.

ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلُ مَكَانَهَا؟ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللهِ)). [راجع: ٩٨٥]

اس مدیث سے صاف ظاہر ہے کہ قربانی کا جانور نماڑ عید پڑھ کر ہی ذائح کرنا چاہئے ورنہ وہ بجائے قربانی کے معمولی ذبیحہ موگا۔

## باب قسمول كابيان

لیا ہوا سے چاہئے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے اور جس نے

ابھی ذبح نہ کیا ہوا ہے جائے کہ اللہ کانام لے کرجانور ذبح کرے۔

اور اللہ نے سور ہ نحل میں فرمایا کہ "اپنی قسموں کو آپس میں فساد کی بنیاد نہ بناؤ اس لئے کہ اسلام پر لوگوں کا قدم جے اور پھرا کھڑجائے اور خدا کی راہ سے روکنے کے بدلے تم کو دوزخ کاعذاب چکھنا پڑے تم کو سخت سزا دی جائے۔"اس آیت میں جو د خلا کالفظ ہے اس کے معنی ڈیو دینا۔

یہ قتم بھی قتم کھانے والے کو دوزخ کی آگ میں ڈبو دے گی۔ آیت کی مناسب باب سے یہ ہے کہ مکرو فریب کی قتم پر اس میں سخت وعید ہے ایسا ہی بمین غموس قتم میں بھی سمجھنا چاہئے بمین غموس دوزخ میں ڈبو دینے والی قتم کو کتے ہیں۔

(۲۱۷۵) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو نفر نے خبردی' کہا ہم کو شعبہ نے خبردی' کہا ہم سے فراس نے بیان کیا' کہا کہ میں نے شعبی سے سنا' انہوں نے عبداللہ بن عمروسے کہ نبی کریم ساتھ شرک کرنا' والدین کی نافرمانی کرنا' کی کی ناحق جان لینا اور یمین غموس۔ قصداً جھوٹی قتم کھانے کو کہتے ہیں۔

باب الله تعالیٰ کاسور ہُ آل عمران میں فرمانا جو لوگ الله کانام کے کرعمد کرکے قتمیں کھاکراپی قیموں کے بدلہ میں تھوڑی پو نجی (دنیا کی مول لیتے ہیں) یمی وہ لوگ ہیں 'جن کا آخرت میں کوئی حصہ نیک نہیں ہوگا۔

اور الله ان سے بات بھی نہیں کرے گااور نہ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظرہی کرے گااور نہ انہیں پاک کرے گااور انہیں درد ناک عذاب ہو گااور الله تعالیٰ کاسور ہُ بقرہ میں ارشاد "اور الله کو قسمیں کھا کر نیکی اور پر ہیز گاری اور لوگوں میں میل کرا دینے کی روک نہ بناؤ اور الله سنتاجاتا ہے اور سور ہُ نحل میں فرمایا الله کاعمد کر

17 - باب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ
﴿ وَلاَ تَتَخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلاَ بَيْنَكُمْ فَتَزِلُ
قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَدُوقُوا السُّوءَ بِمَا
صَدَدُتُمْ عَنْ سَبِيلِ الله وَلَكُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴾ [النحل : ٩٤] دَخَلاً مَكْرًا

ي تم بمي عم لهاك واك لو دو درّ لى ال خت وعير به اليابى يمين غموس فتم مين بحى سجمنا ١٠٠٥ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا النَّصْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النِّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النِّبِيِّ فَقُلُو قَالَ: ((الْكَبَانِرُ الإِشْرَاكُ بِالله، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ)).

[طرفاه في : ٦٩٢٠، ٦٩٢٠].

١٧ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَيَ لَمُنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي اللهِ وَلاَ يُنظُرُ إِلَيْهِمْ اللهِ وَلاَ يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلاَ يُزكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ ذَكْرُهُ: ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا اللهِ عَرْضَةُ لَايْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهِ صَلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وقَوْلِهِ جَلً النَّاسِ وَاللهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وقَوْلِهِ جَلً النَّاسِ وَاللهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وقَوْلِهِ جَلً

کے دنیا کا تھوڑا سامول مت لو۔ اللہ کے پاس جو پکھ تواب اور اجر ہے دنیا کا تھوڑا سامول مت لو۔ اللہ کے پاس جو پکھ تواب اور اجر ہے دہ تمہمارے لئے بہترہ اگرتم سمجھواور اس صورت میں فرمایا اور اللہ کانام لے کرجو عمد کرواس کو پورا کرواور قسموں کو پکا کرنے کے بعد پھرنہ تو ژو (کیسے تو ژو گے) تم اللہ کی ضانت اپنی بات پر دے چکے ہو۔

ذِكْرُهُ: ﴿وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ لَمَنَا قَلِيلاً إِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ [النحل : ٩٥] ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تُوكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ [النحل: ٩١].

#### لعنی الله کو مواه بنا چکے ہو۔

٦٦٧٦ حدُّثَناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِل، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءِ مُسْلِم لَقِيَ اللهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)} فَأَنْزَلَ الله تَصُدِيقَ ذَلِكَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.[راجع: ٢٣٥٦] ٦٦٧٧ - فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا حَدُّلَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالُواً: كَذَا وَكَذَا، قَالَ لِي أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِنُرٌّ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٌّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ)) فَقُلْتُ: إذَا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرًّ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ)).

(۲۷۲۲) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم ہے ابو عوانہ نے بیان کیا کا ان ہے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بولٹی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھیلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قتم اس طور سے کھائی کہ اس کے ذریعہ کی مسلمان کا مال ناجائز طریقہ سے حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں طے گا کہ اللہ اس پر نمایت ہی غصہ ہو گا۔ پھراللہ تعالیٰ نے ماس کی تقدیق وجی کے ذریعہ نازل کی کہ "بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ کے اس کی تقدیق وجی کے ذریعہ نازل کی کہ "بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ کے عمد اور اپنی قسموں کے بدلے معمولی دنیا کی یونجی خریدتے ہیں" آخر آیت تک۔

اشعت بن قیس بنات ہے دریث بیان کر چکے تھ استے میں اشعت بن قیس بنات آئے اور پوچھا کہ ابوعبدالرحن! نے تم لوگوں سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ لوگوں نے کہا اس اس مضمون کی۔ انہوں نے کہا کہ ابی بیہ آیت تو میرے بی بارے میں نازل ہوئی تھی میرے ایک بچازاد بھائی کی زمین میں میراا یک کنواں تھااس کے جھڑے کے دلیا ایک بچازاد بھائی کی زمین میں میراا یک کنواں تھااس کے جھڑے نے فرمایا کہ تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ مدعاعلیہ سے قسم لی جائے گی۔ میں نے عرض کہا تا یا رسول اللہ! پھروہ تو جھوٹی قسم کھالے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھالے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم میرنی کے ساتھ اس لئے کھائی کہ اس کے ذریعہ کی مسلمان کا مال بڑپ کرجائے تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں مسلمان کا مال بڑپ کرجائے تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں

١٨- باب الْيَمِين فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَفِي الْغَضَبِ

ملے گاکہ وہ اللہ اس پر انتہائی غضب ناک ہو گا۔

باب ملک حاصل ہونے سے پہلے یا گناہ کی بات کے لئے یا غصه کی حالت میں قتم کھانے کا کیا تھم ہے؟

ا نے عورت کو آزاد نہیں کرنے کا یا اپن عورت کو کی مثل میں ہونے کے مثلاً کوئی متم کھالے میں لونڈی کو آزاد نہیں کرنے کا یا اپن عورت کو کی عورت نکاح میں مواس کے بعد لونڈی خریدے یا کسی طلاق نہیں دینے کا اور ابھی اس کے پاس نہ کوئی لونڈی مونہ کوئی عورت نکاح میں مواس کے بعد لونڈی خریدے یا کسی عورت سے نکاح کرے پھر اونڈی کو آزاد کرے یا عورت کو طلاق دے تو قتم کا کفارہ لازم نہ ہو گا۔ ای طرح اگر کوئی کمی عورت کی نست کے اگر میں اس سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے یا اگر میں یہ لونڈی خریدوں تو وہ آزاد ہے پھراس عورت سے نکاح کرے یا وہ لونڈی خریدے تو نہ طلاق بڑے گی نہ لونڈی آزاد ہوگی۔ اہل صدیث کا یمی قول ہے لیکن حنیہ نے اس کے خلاف کما ہے (مولانا وحیدالزمان مرخوم) صدیث بلب میں سواریاں نہ دینے کی قتم کا ذکر ہے۔ اس وقت وہ سواریاں آپ کے ملک میں نہ تھیں جب ملک میں آئيں اس وقت دينے سے نہ حتم ٹوٹي نہ كفارہ لازم ہوا يہ حديث غصہ ميں حتم كھا لينے كى بھى مثال ہو كتى ہے۔ (وحيدى)

٣٦٧٨ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ ﴿ أَسْأَلُهُ الْحُمْلاَنَ فَقَالَ: ((وَا الله لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ)) وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: ((انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهِ أَوْ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَحْمِلُكُمْ ﴾ .

[راجع: ٣١٣٣]

(٨١٢٨) مجه سے محمد بن علاء نے بيان كيا كما جم سے ابواسامه نے بیان کیا' ان سے برید نے' ان سے ابوبردہ نے اور ان سے حضرت ابوموی بوالتر نے بیان کیا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے نبی کریم ساتھ کیا کی خدمت میں سواری کے جانور ما تگنے کے لئے بھیجاتو آنخضرت ملتی کے نے فرمایا کہ اللہ کی قتم میں تمهارے لئے کوئی سواری کا جانور نہیں دے سکتا (کیونکہ موجود نہیں ہیں) جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کھ خفگی میں تھے۔ پھرجب دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اینے ساتھیوں کے پاس جا اور کمہ کہ اللہ تعالیٰ نے یا (بیہ کماکہ) رسول اللہ ما الماليان في المارك لئ سواري كالتظام كرديا.

بعد میں انتظام ہو جانے پر آپ نے اپنی قتم کو توڑ دیا اور اس کا کفارہ اوا فرما دیا۔ باب اور صدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ حضرت ابوموی عبداللہ بن قیس اشعری راتھ کم میں اسلام لائے عبشہ کی طرف بجرت کی اور اہل سفینہ کے ساتھ عبشہ سے واپس ہوئے۔ ٢٠ه مين حضرت فاروق بزاتير نے ان كو بصره كا حاكم بنا ديا۔ ٥٢ه ميں وفات ياكي۔ رضي الله عنه و ارضاه۔

(١١٢٩) م سے عبدالعزیز نے بیان کیا کما م سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے صالح نے' ان سے ابن شاب نے (دو سری سند) اور ہم سے حجاج نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا کما ہم سے یونس بن بزید ایلی نے بیان کیا 'کہا کہ میں نے زہری سے سا' كماكه ميس نے عروه بن زير سعيد بن المسيب علقمه بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ مِی آتھ ہے سانی کریم ملی لیا کی زوجہ مطهرہ

٦٦٧٩ حدَّثَنا عَبْدُ الْعَزيز، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح. وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيُّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها پر بہتان کی بات کے متعلق 'جب ان پر اتهام لگانے والوں نے اتهام لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اتهام سے بری قرار دیا تھا'ان سب لوگوں نے مجھ سے اس قصہ کا کوئی ایک عرابیان کیا(اس مدیث میں یہ بھی ہے کہ) پھراللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی که "بلاشبه جن لوگول نے جھوٹی تھمت لگائی ہے" دس آیتوں تک۔ جو سب کی سب میری پاک بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ مسطع بڑاٹھ کے ساتھ قرابت کی وجہ ے ان کا خرچ این ذمہ لئے ہوئے تھ 'کماکہ الله کی قتم اب بھی مطح پر کوئی چیزایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کہ اس نے عائشہ ری اللہ اس طرح کی جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے بیر آیت نازل کی۔ ولا یاتل اولوا الفضل والسعة ان یوتوا اولی القربى الخ الوكر والله في اس بركما كيول سيس الله كي قتم مي توسي پند کر تا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کردے۔ چنانچہ انہوں نے چرمطع کو وہ خرچ دینا شروع کر دیا جو اس سے پہلے انہیں دیا کرتے تھے اور كهاكه الله كى قتم مين اب خرج دين كو كبهى نهيس روكول گا-

وَقُاصِ وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ عَنْ حَدِيثِ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا ۚ قَالُوا فَبَرَّأَهَا الله مِمَّا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ﴾ [النور: ١١] الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلُّهَا فِي بَرَاءَتِي فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِدِّيقُ: وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَالله لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْنًا أَبِدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ: فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلاَ يَأْتُلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا ۖ أُولِي الْقُرْبَى﴾ [النور: ٢٢] الآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكُر: بَلَى وَا لله إنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ ا لله لِيُّ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ وَا لله لاَّ أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا.

• ٦٦٨ - حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

[راجع: ٢٥٩٣]

الكريم المحرين الوبكر بنالله ن الله عنه كو كفاره ادا كرك تو ژويا - باب سے يمي مطابقت ہے - حضرت مسطح بن اثاثة قريش مطلى بين -٣٥٥ ميل بعمر ٥٦ سال وفات پائي- سجان الله ايمانداري اور خدا ترى حضرت ابو بكر صديق بوالتي پر ختم تقى باوجود يكه مطح نے ایسا بڑا قصور کیا تھا کہ ان کی بیاری بٹی پر جو خود مسطح کی بھی بھیتجی ہوتی تھیں اس قشم کا طوفان جو ٹرا اور قطع نظراس سلوک کے جو حضرت ابو بکر صدیق بڑائر ان سے کیا کرتے تھے اور قطع نظر احسان فراموثی کے انہوں نے قرابت کا بھی کچھ لحاظ نہ کیا۔ حضرت عاکشہ و اس کی بدنای خود مسطح کی بھی ذات اور خواری تھی مگروہ شیطان کے چکمہ میں آ گئے۔ شیطان اس طرح آدمی کو ذلیل کرتا ہے'اس کی عقل اور فنم بھی سلب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی دو سرا آدی ہو تا تو مسطح نے بید حرکت ایس کی تھی کہ ساری عمرسلوک کرنا تو کجا ان کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہ کرتا گر آخر میں حضرت ابو بکر بھاتھ کی خدا تری اور مہانی اور شفقت پر قربان کہ انہوں نے مسطح کا معمول بدستور جاری کر دیا اور ان کے قصور سے چھم پوشی کی۔ ترجمہ باب بیس سے فکانا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رفاقہ نے ایک نیکی کی . بات یعنی عزیزوں سے سلوک ترک کرنے پر فتم کھائی تھی تو اس قتم کو تو ڑ ڈالنے کا تھم ہوا پھر کوئی گناہ کرنے پر قتم کھائے اس کو تو . بطریق اولی سے قتم تو ڑ ڈالنا ضروری ہو گا۔ سے غصہ میں قتم کھانے کی بھی مثال ہو سکتی ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رہا تھ نے پہلے غصہ ہی میں قتم کھالی تھی کہ میں مطح سے سلوک نہ کروں گا۔ (تقریر مولانا وحیدالزمال مرحوم) ( ۱۹۸۸) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے 'کما

الْوَارِثِ، حَدُّتُنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَوِيُّ فَقَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ الله فَلِمَّا فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ الأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ: ((وَا لله إِنْ شَاءَ الله لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَنَيْتُ اللّهِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُها)) في [راحع: ٣١٣٣]

معلوم بواكَ فَمْ يَ شَيْ رَبِنَا الْمُ مُودَ سَيْنَ بِ- ١٩ اللهِ إِذَا قَالَ وَا للهِ لاَ أَتَكُلَّمُ الْيُومَ فَصَلَّى أَوْ فَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبْرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلِلَ فَهُوَ عَلَى نِيْتِهِ وَقَالَ حَمِدَ أَوْ هَلَلَ فَهُوَ عَلَى نِيْتِهِ وَقَالَ النّبِي اللهِ وَقَالَ النّبِي اللهِ وَقَالَ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى النّبِي اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى حَمَدِ النّبِي اللهِ اللهِ وَاللهِ إِلَى حَلَيْمَةِ سَوَاء بَيْنَا اللهِ وَاللهِ إِلَى حَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَا وَاللهِ وَاللهِ إِلَى حَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَا وَمَالَ مُجَاهِد: ((حَلِمَةُ التَّقُورَى اللهِ اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ اللهُ )).

ہم سے ایوب نے بیان کیا' ان سے قاسم نے' ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ہم قبیلہ کیا کہ ہم ابومویٰ رہ ہے ہاں تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم قبیلہ اشعرکے چند ساتھوں کے ساتھ آنخضرت الحاج کی خدمت ہیں جاخر ہوا جب ہیں آپ کے پاس آیا تو آپ خصہ تھے چرہم نے آپ سے سواری کا جانور مانگا تو آپ نے تشم کھالی کہ آپ ہمارے لئے اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرملیا واللہ' اللہ نے چاہا تو ہیں بھی اگر کوئی قشم کھا لوں گا اور اس کے سوا دو سری چیز ہیں بھلائی و کھیوں گاتو وی کروں گا۔

باب جب سی نے کما کہ واللہ 'میں آج بات نہیں کروں گا پھراس نے نماز پڑھی' قرآن مجید کی تلاوت کی 'شبیع کی' حمد یا لا الہ الا اللہ کمانو اس کا حکم اس کی نبیت کے موافق ہو گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل کلام چار ہیں' سجان اللہ' الحمد للہ 'لا الہ الا اللہ' اللہ اکبر۔ اور ابوسفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ہرقل کو لکھا تھا آ جاؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر مانا جاتا ہے۔ "مجاہد نے کما کہ "کلمۃ التقویٰ "لا

آئی ہور کا قول ہے کہ مطلقا حانث نہ ہوگا اس لئے کہ بات کرنا عرف میں اس کو کھتے ہیں کہ دنیا کی بات کسی آدمی ہے کرے کی ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ حضرت مربم علیحا السلام نے روزہ رکھا تھا کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گل باوجود یکہ وہ عبادت ہی میں مشغول رہیں۔ گویہ کلمات نہ کورہ بھی کلام کے حکم میں آتے ہیں لیکن عرف عام میں ان پر کلام کالفظ نہیں بولا جاتا۔ اس لئے اگر قتم کھاتے وقت ان کو بھی شامل رکھنے کی نیت کی ہو تو ان کے کرنے سے بھی قتم ٹوٹ جائے گی ورنہ نہیں۔

(۱۹۲۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں سعید بن مسیب نے خبردی' ان کے والد (حضرت مسیب بڑاٹھ) نے بیان کیا کہ جب جناب ابوطالب کی موت کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ ملڑ ہیا ان کے پاس آئے اور کماکہ آپ کمہ دیجے کہ ''لاالہ الااللہ'' تو ہیں آپ کے لئے اللہ کے کا للہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی مورث کا اللہ کی مورث کی کی مورث کی مورث

77۸۱ حدثناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا اللهِ اللهِ قَالَ: (رَقُلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ كَلِمَةُ أَحَاجُ فَقَالَ: ((قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ كَلِمَةُ أَحَاجُ

بال جھڑ سکوں گا۔

لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)). [راجع: ١٣٦٠]

اً كه الله آب كو بخش دے مكر ابوطالب اس كے لئے بھى تيار نه ہو سكے ان كانام عبد مناف تھا اور يه عبد المطلب كے بينے اور حفرت علی ہاٹھ کے والد تھے۔

> ٦٦٨٢– حدَّثَناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 🕮 ((كَلِمَتَان خَفِيفَتَان عَلَى اللَّسَان تَقِيلَتَان فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرُّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ الله

الْعَظِيم)). [راجع: ٦٤٠٦]

٦٦٨٣ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيق، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((كَلِمَةً)) وَقُلْتُ: أُخْرَى، ((مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ الله نِدًّا أَدْخِلَ النَّارَ)) وَقُلْتُ أُخْرَى: ((مَنْ مَاتَ لاَ يَجْعَلُ لله لِدُّا أَدْخِلَ الْجَنَّةَ)).

[راجع: ١٢٣٨]

مقصدیہ ہے کہ ان کلمات سے مانٹ نہ ہو گا۔ ٠ ٢ - باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

٦٩٨٤ - حدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَّل، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَسَ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ

(٢١٨٢) بم سے قتيب بن - د نے بيان كيا' انبول نے كماہم سے محد بن فضیل نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے عمارہ بن تعقاع نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابوزرعہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا دو کلے جو زبان پر ملکے ہیں لیکن ترازوپر (آخرت میں) بھاری ہیں اور الله رحمان کے یمل پندیدہ ہیں وہ یہ ہیں سجان الله و بحدہ سجان الله

ان کلمات کے منہ بر لانے سے قتم نمیں ٹوٹے گی۔ حضرت امام کا پہل ہے صدیث لانے سے می متصد ہے۔

(١٩٨٣) بم سے مونیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے عدالواحد نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے شقیق نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھئے نے بیان کیا کہ رسول الله الله الله الما اوريس في (اسى يرقياس كرت موسة) دوسرا كلمه كما (كد آخضرت مل المائية فرماياكم) جو مخص اس حال مي مرجائ كا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھسراتا ہو گاتو وہ جنم میں جائے گااور میں نے دو سری بات کئی کہ ''جو مخص اس حال میں مرجائے گا کہ اللہ کے ساتھ سمی کو شریک نہ ٹھمرا تا ہو گاوہ جنت میں جائے گا۔ "

باب جس نے قتم کھائی کہ اپنی بیوی کے پاس ایک مهینہ تک نہیں جائے گاادر مہینہ ۲۹ دن کا ہوا اور وہ اپنی عورت کے پاس گیاتو وہ حانث نہ ہو گا

(۲۲۸۳) مم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس بناتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طی کیا نے اپنی بوبوں کے ساتھ ایالاء کیا

وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ

تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا

رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: ((إِنَّ
الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ)).

[راجع: ٣٧٨]

#### ۲۲- باب

إِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ نَبِيدًا فَشَرِبَ طِلاَءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَخْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ بَأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

(ایعن قتم کھائی کہ آپ ان کے یہاں ایک مہینہ تک نہیں جائیں گے)
اور آنخضرت میں آئی ہے پاؤں میں موج آگئی تھی۔ چنانچہ آنخضرت میں ہوج آگئی تھی۔ چنانچہ آنخضرت میں انتیں دن تک قیام پذیر رہے۔ پھروہاں نے انزے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ نے ایلاء ایک مینے کے لئے کیا تھا؟ آنخضرت میں ہے کہا کہ یہ ممینہ انتیں دن کا ہے۔
لئے کیا تھا؟ آنخضرت میں کھائی کہ نبیز نہیں ہے گا پھر قتم کے بلب اگر کسی نے قتم کھائی کہ نبیز نہیں ہے گا پھر قتم کے بعد اس نے اگور کا پہا ہوایا میں عالی یا کوئی نشہ آور چیزیا اگور سے نم زال میں اوگوں کے قول کے مطابق اس کی قتم نہیں ٹو لئے کے ہوا پانی بیا تو بعض لوگوں کے قول کے مطابق اس کی قتم نہیں ٹو لئے گ

المستريم المبيز مجور كے نجوڑے ہوئے پانی كو كتے ہیں۔ ديگر مذكورہ چيزیں نبيذ نہیں ہیں اس لئے اس كالتم كمانا ٹوٹ نہ سكے گا محرنشہ آور چیز کا بینا قطعاً اس لئے حرام ہے کہ وہ بھی شراب میں داخل ہے۔ نییز کا بھی میں محم ہے جو نشہ آور ہوتی ہے۔ عرب لوگوں میں نبیذے دو معنی بیں ایک تو ہر فتم کی شراب جس میں نشہ ہو دو سری مجوریا انگور کو پانی میں بھو کر اس کا مشعا شریت بنانا جس میں نشہ نمیں ہوتا اور جے طلاء کہتے ہیں۔ اکور کے شیرے کو جو پکایا جائے حنفیہ کہتے ہیں جب ایک تمائی جل جائے اگر وو تمائی جل جائے تو وہ مثلث ہے آوھا جل جائے تو وہ منصف ہے تھوڑا ساجلے تو وہ ہافق لینی ہادہ ہے۔ سکر کہتے ہیں اگلور کے شراب کو۔ معیر کہتے ہیں انگور یا تھجور کے شیرے کو۔ حافظ نے کما طلاء کو انٹا پکائیں کہ وہ جم جائے تو اس کو دبس اور رب کہتے ہیں اس وقت اس کو نبیذ نسیں کمیں گے۔ اگر پالا رہ و البتہ بیز کمیں مے عرف میں۔ خیریہ تو ہوا۔ اب امام بخاری کامطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفیہ کا قول می ہے۔ بیز نہ پینے کی تم کمائ و طلاء یا سکریا معیر پینے ے مانٹ نہ ہو گا کیونکہ ان تیوں کے علیمہ ملیمہ نام زبان عرب میں ہیں اور نبیذیا نقیع تو اس کو کتے ہیں جو سمجوریا انگور کو پانی میں جمگو دیں اس کا شربت لیں اور سل اور سودہ کی حدیث سے اس مطلب پر استدلال کیا کیونکہ سل کی صدیث میں نقیع سے اور سودہ کی صدید میں نبیذ سے یکی مراد ہے اس لئے کہ طلام اور سکر دفیرہ تو طال نسی ہیں۔ آخضرت سائے ان کا استعال کیے فرمائے۔ میرے (مولانا وحید الرمال کے) نزدیک امام بخاری کا معج مطلب می معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ احادیث لاکر دنفیہ کے قول کی تائید کی ہے۔ ابن بطال دفیرو کی فیرشار مین نے یہ کماکہ امام بخاری کو حنفیہ کا رو منظور ہے۔ حافظ نے اس کی توجیہ یوں کی کہ سل کی مدیث سے بید لکتا ہے کہ جو مجوریا اگور اہمی تموڑے مرصہ سے بھوے جائیں تو اس کے پانی کو نبیذ کتے ہیں کو اس کا بینا درست ہے اور سودہ کی صدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مگریہ توجید میری (مولانا وحید الزمال) سمجھ میں نہیں آتی اس لئے کہ سل اور سودہ کی احادیث میں یہ صراحت کمال ہے کہ طلاء یا سکر کو بھی نبیز کتے ہیں۔ گر دندیہ کا رد کیو کر ہو گا۔ حافظ نے کما اکثر علاء کا قول ہے ہے کہ ایس فتم میں جس شراب کو عرف میں نبیز کتے ہیں اس کے پینے سے قم فوث جائے گی البت اگر کسی خاص شراب کی نیت کرے تو اس کی نیت کے موافق علم ہو گا (وحیدی)

9770- حدَّثَنَا عَلِيُّ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ

أَعْرَسَ فَلَاعَا النَّبِيُ اللَّهُ لِمُوْسِهِ فَكَانَتِ الْعَرُوسِ فَكَانَتِ الْعَرُوسِ فَكَانَتِ الْعَرُوسِ خَادِمَهُمْ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ : هَلْ تَعْرُا فِي تَعْرُونَ مَا سَقَتَهُ؟ قَالَ: أَنْقَعَتُ لَهُ تَعْرًا فِي تَوْدٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسُقْتُهُ لِيَاهُ. [راجع: ٥١٧٦]

٦٦٨٦ حِدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ، أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا إِسْمَّاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ،

عَنِ الشُّغْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْن عَبَّاس

رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ

قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا

ثُمُّ مَا زَلْنَا نَنْبُذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنًّا.

نے نکاح کیااور آنخضرت ملٹھیا کواپی شادی کے موقع پر بلایا۔ دلمن ہی ان کی میزمانی کاکام کر رہی تھیں۔ پھر حضرت سل بڑائی کے کیا بلایا تھا۔ کہا کہ پوچھا، تہیں معلوم ہے، میں نے آنخضرت ملٹھیا کو کیا بلایا تھا۔ کہا کہ رات میں آنخضرت کی بڑے بیالہ میں بھگو دی تھی اور صبح کے وقت اس کایانی آنخضرت ملٹھیا کو بلایا تھا۔

۔ باب اور مدیث میں مطابقت طاہر ہے۔ حضرت سمل بن سعد ساعدی وفات نبوی کے وقت ۱۵ سال کے تھے۔ ۹۱ھ میں مدینہ میں وفات بائی۔ مدینہ میں نوت ہونے والے بیر آخری محالی ہیں۔

(۲۲۸۲) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کہا ہم کو اساعیل بن ابی خالد نے خردی انہیں شعبی نے انہیں عکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس بی ان کے نہیں کریم ماٹی کیا کہ ان کی بیوی صاحبہ حضرت سودہ رق کی خان نے کہ ان کی ایک بکری مرگئی تو اس کے چڑے کو ہم نے دباغت دے دیا۔ پھر ہم اس کی مشک میں نبیذ بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پر انی ہوگئی۔

بسر حال نبیز کا استعال ثابت ہوا۔ حضرت سودہ حضرت فدیجہ بھی کی وفات کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں۔ ۵۴ھ میں وفات ا۔

٢٧- باب إِذَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْتَدِمَ
 فَأَكُلُ تَمْرًا بِخُنْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ
 الأُذه

٦٦٨٧ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، خَدْنَنا سُفْيَانْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْرِ بُرِّ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِالله. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ، حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا.

[راجع: ٢٣٤٥]

پھراس نے روٹی کھجور کے ساتھ کھائی یا کسی اور سالن کے طور پر استعال ہو سکنے والی چیز کھائی (تواس کو سالن ہی مانا جائے گا)

(۲۲۸۷) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عالبس نے ' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ آل محمد ماٹھ کیا کہ آل محمد ماٹھ کیا کہ آل محمد ماٹھ کیا کہ ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے یماں تک کہ آخضرت ماٹھ کیا ہے جالے اور ابن کشرنے بیان کیا ان کہ ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان کے ہم کو سفیان نے خبر دی کہ ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہے نے بی حدیث بیان کیا۔

باب جب کسی نے قتم کھائی کہ سالن نہیں کھائے گا

جع : ۱۹۲۴ ] اس سند کے بیان کرنے سے بیہ غرض ہے کہ عابس کی ملاقات حضرت عائشہ رہی تیا سے ثابت ہو جائے۔ کیونکہ اگلی روایت عن عن

کے ساتھ ہے۔

٦٦٨٨- حدَّثَنا قُتَنبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمُّ سُلَيْم لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله 🕮 ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ، ثُمُّ أَخَلَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمُّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَـعَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ ا لله الله الله المُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿﴿أَأْرُسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله اللهُ عَمَنُ مَعَهُ قُومُوا فَانطَلَقُوا وانطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدَيِهُم حَتَى جُنتْ أَبَا طَلْحَةَ فاخبرتُهُ فقال اَبُوطلحة : يَا أُمُّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ الله عندُنَّا مِنَ الطعام مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتِ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ الله حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((هَلُمِّي يَا أَمُّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ؟)) فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ قَالَ ۚ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِلَّاكِ الْخُبْزُ لَفُتُ وَعَصَرَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَآدَمَتُهُ ثُمُّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ ا لله أَنْ يَقُولَ ثُمُّ قَالَ: ((اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ)) فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا

(٢٧٨٨) مم سے قتيب بن سعيد في بيان كيا ان سے امام مالك في بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے بیان کیا' انہوں نے حفرت انس بن مالک رضی الله عنه سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابوطلح رضى الله عنه نے (اپنى بيوى) ام سليم رضى الله عنيا ے کما کہ میں س کر آ رہا ہوں آنخضرت سی آجا کی آواز (فاقوں کی وجہ سے) کمرور رہا گئی ہے اور میں نے آواز سے آپ کے فاقد کا اندازہ لگایا ہے کیا تہارے پاس کھانے کی کوئی چیزہے؟ انہوں نے کماکہ ہال۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیں اور ایک اور منی لے کر روٹی کو اس کے ایک کونے سے لپیٹ دیا اور اسے آنخضرت مان کے ایک خدمت میں تجبوایا۔ میں لے کر گیاتو میں نے دیکھا کہ آنخضرت ماہا کا مجدیں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں 'میں ان ك پاس جاك كفرا بوكياتو آنخضرت صلى الله عليه وسلم في يوجها كيا تہمیں ابوطلحہ نے بھیجا ہے، میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان لوگوں سے کماجو ساتھ تھے کہ اٹھواور چلو' میں ان کے آگے آگے چل رہاتھا۔ آخر میں حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنه کے یمال پنچااور ان کواطلاع دی۔ ابوطلحہ نے کماام سلیم! جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے بين اور بمارے پاس تو کوئی ایا کھانا نمیں ہے جو سب کو پیش کیا جاسکے؟ انہوں نے کما کہ الله اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر حضرت ابوطلحہ رضی الله عنہ باہر نکلے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس کے بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور ابوطلحه كمركى طرف بزه عاور اندر ميد آنخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا ام سليم إجو يحمد تهمارك یاس ہے میرے پاس لاؤ۔ وہ میں روٹیاں لائیں۔ راوی فے بیان کیا کہ . پر آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے تھم سے ان روٹوں کوچورا کردیا كيااورام سليم رضى الله عنهاني ايك (محى كى) كي كوني واكويا یی سالن تھا۔ اس کے بعد آخضرت مٹھیے نے جیسا کہ اللہ فے چاہادعا

ثُمُّ قَالَ: ((انْذَنْ لِعَشَرَقِ) فَأَذِنْ لَهُمْ فَأَكَلَ الْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً.

پڑھی اور فرمایا کہ دس دس آدمیوں کو اندر بلاؤ انھیں بلایا گیااور اس طرح سب لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو گئے۔ حاضرین کی تعداد ستر یا اسی آدمیوں کی تھی۔

ا کہ جمر میں ایک معجزہ نبوی کا بیان استعال کیا گیا ہے ہی باب اور حدیث میں مطابقت ہے جس میں ایک معجزہ نبوی کا بیان ہے۔ یہ بھی معلوم کی ہور کی کا بیان ہے۔ یہ بھی معلوم کی ہور کہ بور کی بور کہ بور کہ

### ٢٣- باب النّيّةِ فِي الإِيْمَانِ

جيراك وديث انما الاعمال بالنيات سے ظامرے۔

### باب قسمول میں نیت کا عتبار ہو گا

(۱۲۸۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہیں نے بی بن سعید سے سنا' انہوں نے کہا ہیں نے بیان کیا' انہوں نے علقمہ انہوں نے کہا کہ جمع سے محمہ بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے علقمہ بن وقاص لیٹی سے سنا' انہوں نے کہا کہ جی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ جی نے بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا کہ بلاشبہ عمل کا دارو دار نیت پر ہے اور انسان کو وہی ملے گاجس کی وہ نیت کرے گائیں جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی تو داقعی وہ انہیں کے لئے ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لئے یا کی عورت سے شادی کرنے کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لئے یا کی عورت سے شادی کرنے کے بوگی ہو گائیں۔

[راجع: ١]

صفرت امام بخاری کا منشایہ ثابت کرنا ہے کہ قتم کھانے پر اس کی پچٹگی یا برعکس کا فیصلہ کرنا خود قتم کھانے والے کی سوچ سمجھ پر موقوف ہے اس کی جیسی نیت ہوگی وہی حکم لگایا جائے گا۔

٢ - باب إِذَا أُهْدَى مَالَهُ عَلَى
 وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

٣٩٩ - حدَّثناً أَخْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثناً
 ابْنُ وَهْب، أُخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ

باب جب کوئی شخص اپنامال نذریا توبہ کے طور پر خیرات کر دے

(۱۲۹۰) ہم سے احد بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کما ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کما مجھے کیا کہا مجھے

شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ ا لله بْن كَعْبِ بْن مَالِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ: ﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلَّفُوا﴾ [التوبة : ١١٨] فَقَالَ فِي آخِر حَدِيثِهِ : إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ عَلَمًا: ((أَمْسِكْ عَلْيَكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ **لُكَ)).** [راجع: ۲۷۵۷] `

عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن مالك نے خبر دى 'جب حفرت کعب بڑاتھ نابینا ہو گئے تھے تو ان کی اولاد میں ایک یمی کمیں آنے جلنے میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک روائد سے ان کے واقعہ اور آیت " و علی الثلاثة الذين خلفوا " كے سلسلہ ميں سنا انہوں نے ائي مديث ك آخر میں کماکہ (میں نے آنخضرت ملی کیا کے سامنے یہ پیش کش کی کہ) این توبہ کی خوشی میں میں اپنا مال الله اور اس کے رسول کے دین ک فدمت میں صدقه كردول - آخضرت مائيم نے اس ير فرمايا كه ابنا كھ مال این یاس بی رکھو' یہ تمہارے لئے بمترہ۔

ا المراجع المريضة و على الثلاثة الذين حلفوا الخ (التوبه: ٨٨) على الن تعن صحابيول كا ذكر بج جو جنك تبوك بيل يتي ره كئے تنے اور رسول كريم علي إن عساد مواره بن ربيه ہیں۔ پچھلے دونے تو معذرت وغیرہ کر کے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا مگر حصرت کعب بن مالک نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور کوئی معذرت کرنا مناسب نہ جانا۔ آخر رسول کریم سے کیا نے وحی اللی کے انتظار میں ان سے بولنا وغیرہ بند کرویا آخر بست کافی ونوں بعد ان کی توب ک قبولیت کی بشارت ملی اور ان کو مبارک باد دی می انساری خزرجی بین دو سری بیعت عقبه مین سید شریک تھے۔ 22 سال کی عمریا کر ۵۰ ه بيل جب كه بصارت جلي محتى تقى ان كا انقال موا- رضى الله عنه وارضاه (آمين)

باب اگر کوئی شخص ا پنا کھاتا اپنے اوپر حرام کرلے اور الله تعالى في سورة تحريم من فرمليا اع ني اآب كيول چيز حرام كرتے يور جو اللہ نے آپ كے لئے طال كى ہے "آپ ايى يويول كى خوشی جاہتے ہیں اور اللہ برا مغفرت كرنے والا بهت رحم كرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے تمارے کے اپنی قسموں کا کھول ڈالنا مقرر کردیا ہے۔" اور سورہ ما كده ميں فرملا "حرام نه كروان ياكيزه چيزون كوجوالله نے تہارے لئے طال کی ہیں۔"

ایے مواقع پر قسموں کا تو ڑ ڈالنا ضروری ہے مرکفارہ ادا کرتا بھی ضروری ہے۔

٣٦٩١- حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَانِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ كَانَ

٢٥ - بأب إذًا حَرَّمَ طَعَامَهُ

وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرُّمُ مَا

أَحَلُ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ

وَا لله غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ

تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم : ٢،١] وَقُولُهُ

﴿ لاَ تُحَرِّمُوا طَيَّبَاتِ مَا أَحَلُ الله لَكُمْ ﴾

رالمائدة : ۲۷۸.

(١٧٩٩) مم ے حن بن محد نے بیان کیا کما ہم ے ابن جر یکے نے بیان کیا کہ عطاء کتے تھے کہ انہوں نے عبید بن عمیرے سا کما میں نے حضرت عائشہ و کہ ہو ہے سنا' وہ کہتی تھیں کہ نبی کریم سٹی کیا (ام المؤمنین) حضرت زینب بنت جحش بی نیا کے یہاں رکتے تھے اور شد پیتے تھے۔ پھر میں نے اور (ام المؤمنین) حقصہ (بھاتھ) نے عمد کیا کہ ہم میں ہے جس کے پاس بھی آنخضرت ملی آئے آئیں تو وہ کیے کہ آنخضرت ملی آئے اس نے مغافیر کی ہو آتی ہے' آپ نے مغافیر تو اس نے مغافیر کی ہو آتی ہے' آپ نے مغافیر تو اس کی کھائی ہے؟ چتانچہ آنخضرت ملی آئے اس نے بیال تشریف لاک تو انہوں نے بھی بات آپ ہے ہو چھی۔ آپ نے فرایا کہ نہیں' بلکہ میں نے شمد بیا ہے ذینب بنت جش کے یمال اور اب بھی نہیں پول گا۔ (کیو تکہ آنخضرت ملی آئے اکو لیقین ہوگیا کہ واقعی اس میں مغافیر کی ہو آتی ہے) اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔" اے نہی! آپ الی پیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے طال کی ہے" ان تحو باالی اللہ "میں عائشہ اور حقصہ بھائے کی طرف اشارہ ہے اور " اذا باالی اللہ "میں عائشہ اور حقصہ بھائے کی طرف اشارہ ہے اور " اذا باالی اللہ "میں عائشہ اور حقصہ بھائے کی طرف اشارہ ہے اور " اذا کی طرف ہے کہ " نہیں "میں نے شمد بیا ہے" اور جھے ہے ایرا ہیم کی طرف ہے کہ " نہیں بوں گامیں نے شمد بیا ہے" اور جھے سے ایرا ہیم بن موئی نے ہشام سے بیان کیا کہ آنخضرت ساتی کیا ہے قرمایا تھا کہ اب بن موئی نے ہشام سے بیان کیا کہ آنخضرت ساتی کیا ہے تم اس کی کسی کو خبر بن موئی نے ہشام سے بیان کیا کہ آخضرت ساتی کیا ہے تم اس کی کسی کو خبر بن کہ کرنا (پھر آپ نے اس قدم کو تو ڑدیا)

يَهْكُثُ عِندَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِندَهَا عَسَلاً، فَتَواصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهَا النّبِي فَكَ فَلْتَقُلُ: إِنّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ، أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ أَكِلْتَ مَعَافِيرَ؟ أَكِلْتَ مَعَافِيرَ؟ أَكِلْتَ مَعَافِيرَ؟ فَلَاتُ ذَلِكَ لَهُ، فَلَاحَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ: ذَلِكَ لَهُ، فَلَاحَلُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ: ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : ((لا بَلْ مَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِندَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ)) فَنزَلَتْ : ﴿يَا أَيْهَا النّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ الله لَكَ ﴾ أَيْهَا النّبِي لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلُ الله لَكَ ﴾ أَيْهَا النّبِي لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلُ الله لَكَ ﴾ أَيْهَا النّبِي لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلُ الله لَكَ ﴾ [التحريم: 1] ﴿إِنْ تُتُوبًا إِلَى الله لَكَ ﴾ [التحريم: 1] إلَي إلْمَاشِي إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ [التحريم النّبي إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ [التحريم النّبي إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ [التحريم لِي اللّبِي إِلْمَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامُ ((وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا)). [راجع: ١٩٤٤]

حفصہ بنت عمر جہنیں کے خاوند اول حذافہ سمی بڑاتھ جنگ بدر کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ ۳ ھی میں ان کا نکاح ثانی رسول کریم کنیسی کی مناز ہور کا بہت ہوا۔ بہت ہی نیک خاتون تھیں۔ نماز روزہ کا بہت اہتمام کرنے والی ۳۵ ھے ماہ شعبان میں انتقال ہوا۔ رجی کا ب

باب منت نذر بوری کرناواجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا سورہ دہر میں ارشاد "وہ جو اپنی منت نذر بوری کرتے ہیں۔"

(۱۲۹۲) ہم سے یکی بن صالح نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے فلع بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے فلع بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے سعید بن الحارث نے بیان کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے کما کیا لوگوں کو نذر سے منع نہیں کیا گیاہے؟ نی کریم میں ہے نہ بیجے البتہ اس کے فرمایا کہ نذر کی چیز کونہ آگے کر سکتی ہے نہ بیجے البتہ اس کے ذریعہ بخیل کامال نکالا جا سکتا ہے۔

٢٦ باب الْوَفَاء بِالنَّذْرِ
 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذُرِ ﴾ [الإنسان : ٧].

7797 حدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ فَلَيْحُ بْنُ سَلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَوَ لَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّلْرِ؟ إِنَّ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَوَ لَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّلْرِ؟ إِنَّ النَّلْرِ اللَّهُ لَلَّهُ مَنْيَنَا النَّلْرِ اللَّهُ لَلْهُ مَنْيَنَا وَلَا يُوتَحْرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّلْرِ مِنَ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّلْرِ مِنَ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّلْرِ مِن

وَلَكِنَهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)).

[راجع: ٦٦٠٨] ٠

7198 حدثنا أبو اليتمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأغرج، عن أبي هُرَيْرة قال: قال النبي هذا: ((لا عَنْ أَبِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْء لَمْ يَكُنْ قُدْرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدُرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدُرَ لَهُ فَيَسَنَخْرِجُ الله بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُوْتَى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ).

[راجع: ٦٦٠٩]

٧٧ – باب إِثْمِ مَنْ لاَ يَفِي بِالنَّذْرِ ٥٢ – حَدَّنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْتَى، عَنْ شَعْبَةً، قَالَ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْتَى، عَنْ شَعْبَةً، قَالَ حَدَّنَنا رَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ وَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بَنْ حُصَينِ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ هُمَّ قَالَ: ((حَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثَمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثَمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثَمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثَمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يَشْعَدُونَ وَلاَ يَشْعَدُونَ وَلاَ يَشْعَشْهَدُونَ وَلاَ يَشْعَشْهَدُونَ وَلاَ يَشْعَشْهَدُونَ وَلاَ يَشْعَشْهَدُونَ وَلاَ يَسْعَشْهَدُونَ وَلاَ يَشَعْمُ وَلَا يَسْعَشْهُدُونَ وَلاَ يَسْعَشْهُدُونَ وَلاَ يَسْعَشْهُدُونَ وَلاَ يَسْعَمُ وَلَا يَسْعَمُ وَلَا يَعْمَ وَلَا يَسْعَمُ وَلاَ يَسْعَمُ وَلَا يَسْعَمُ وَلَا يَسْعَمُ وَلَا يَصَامِ وَيَعْهُمُ السَّمَنُ).

(۱۹۹۳) ہم سے خلاد بن یکی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے منصور نے انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ کی چیز کو واپس نہیں کر سکتی۔ البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا حاسکتا ہے۔

(۱۹۹۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو شعیب نے خبردی' کما ہم سے ابوالرتاد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر انسان کو کوئی الی چیز نہیں دیتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو' البتہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ بخیل سے اس کا مال نکلوا تا ہے اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے نکلوا تا ہے اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے پہلے اس کا امید نہیں کی جاسکتی تھی۔"

## باب اس مخص كأكناه جو نذر بورى نه كرك

(۱۲۹۵) ہم ہے مسدد نے بیان کیا' ان ہے کی نے' ان ہے شعبہ نے بیان کیا' کما ہم سے زمدم بن نے بیان کیا' کما ہم سے زمدم بن مضرب نے بیان کیا' کما ہم سے نا' وہ نبی مضرب نے بیان کیا' کما کہ جس نے عمران بن حصین سے سنا' وہ نبی کریم سڑھیا ہے بیان کرتے تھے کہ آخضرت سڑھیا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے' اس کے بعد ان کاجواس کے قریب ہوں گے۔ اس کے بعد وہ جو اس سے قریب ہوں گے۔ عمران نے بیان کیا کہ جھے یاد نہیں آخضرت سڑھیا نے اپنے زمانہ کے بعد دو کاذکر کیا تھا کہ جھے یاد نہیں آخضرت سڑھیا نے اپنے زمانہ کے بعد دو کاذکر کیا تھا پورا نہیں کرے گی خیانت کرے گی اور ان پر اعتماد نہیں رہے گا۔ وہ پورا نہیں کرے گی خوان کے تیار رہیں گے جب کہ ان سے گوائی کے لئے گوائی کے لئے

(114) B (114)

[راجع: ٢٦٥١]

٢٨- باب النَّذُر فِي الطَّاعَةِ ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ اللهِ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ ُ ﴿ البقرة : ٢٧٠].

٣٦٩٦– حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ)).

[طرفه في : ٦٧٠٠].

٧٩- باب إذًا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلَّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

٦٦٩٧– حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ ا للهُ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ : ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)).[راجع: ٢٠٣٢]

• ٣- باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَةً بقُبَاء فَقَالَ: صَلَّى عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ نَحْوَهُ.

کہابھی نہیں جائے گااور ان میں مثایاعام ہو جائے گا۔

## باب اس نذر كابورا كرنالازم ب

جو عبادت اور اطاعت کے کام کے لئے کی جائے نہ کہ گناہ کے لئے اور الله نے فرمایا جو تم الله کی راہ میں خرچ کرو یا شیطان کی راہ میں الله كواس كى خبرب اس طرح جو نذرتم مانو آخر آيت تك

(٢٦٩٢) جم سے ابو تعیم نے بیان کیا کما جم سے امام مالک نے بیان کیا " ان سے طلحہ بن عبدالملك نے 'ان سے قاسم نے اور ان سے حضرت عائشہ و اُل اُل کے انہی کریم مٹھیا نے فرمایا 'جس نے اس کی نذر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گاتو اے اطاعت کرنی چاہئے لیکن جس نے الله كي معصيت كي نذر ماني موات نه كرني جائي-

## باب بنب كسى نے جاہليت ميں (اسلام لانے سے پہلے)كسى شخص سے بات نہ کرنے کی نذر مانی ہویا قتم کھائی ہو پھر اسلام لايا مو؟

(۲۲۹۷) ہم سے ابوالحن محمد بن مقاتل نے بیان کیا 'انہوں نے کماہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہاہم کو عبیداللہ بن عمرنے خبردی ، انہیں نافع نے 'انہیں حضرت ابن عمر بناٹھ نے کہ حضرت عمر بناٹھ نے عرض کیا' یا رسول الله! میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا؟ آنخضرت ملتی اے فرمایا کہ انی نذر بوری کر۔

## باب جو مرگیااوراس پر کوئی نذر باقی ره گئی

ابن عمر رضی اللہ عنمانے ایک عورت سے 'جس کی ماں نے قباء میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تھی 'کہا کہ اس کی طرف سے تم پڑھ لو۔ حضرت ابن عباس بی شونے بھی نہی کہا تھا۔

نسائی نے ابن عباس بھے سے یوں نکالا کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے نہ روزہ رکھے۔ اب ان دونوں قولوں میں کسیسے اس نظیق دی گئی ہے کہ زندہ زندہ کی طرف سے نماز روزہ نہیں کر سکتا مردہ کی طرف سے کر سکتا ہے۔ (وحیدی)

(۲۲۹۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ،

ان سے زہری نے 'انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خبروی 'انہیں ابن

عباس بھیﷺ نے خبردی' انہیں سعد بن عبادہ رہا تھ نے خبردی کہ انہوں

نے نبی کریم ماٹھیے سے ایک نذر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ

کے ذمہ باقی تھی اور ان کی موت نذر بوری کرنے سے پیلے ہوگئ

تھی۔ آخضرت سال اللہ نے انہیں فوی اس کادیا کہ نذروہ اپنی مال کی

طرف سے بوری کردیں۔ چنانچہ بعد میں می طریقہ مسنونہ قرار پایا۔

(٢٢٩٩) مم سے آدم نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان

سے ابوبشرنے ، کما کہ میں نے سعید بن جبیرسے سنا ان سے حضرت

ابن عباس ولي في يان كياكه ايك صاحب رسول الله الله عليهم كي

رَجُلُ النّبِي اللّهِ اللهِ ال

آ کی میرے امام بخاری رطائیے نے اس باب میں جو احادیث بیان کی ہیں۔ ان سے ترجمہ باب کا بزء ثانی یعنی مناہ کی نذر کا تھم المیسی کی میں منہوم ہوتا ہے گر بزء اول یعنی نذر فیما لا بملک کا تھم نہیں نکاتا اس کا جوآب یوں ہو سکتا ہے کہ نذر معصیت کا تھم نکلنے سے نذر فیما لا بملک کا بھی تھم نکل آیا کیونکہ دوسرے کی ملک میں تصرف کرنا بھی معصیت میں داخل ہے۔

- ٦٧٠٠ حدثناً أبو عاصم، عنْ مالك،
 عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ القَاسِم،
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ الله عَنْهَا قَالَتْ يُطِيعَ الله فَلْيَطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلاَ يَعْصِهِ)).

( • • ١٤٠) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے ' ان سے طلحہ بن عبد الملک نے ' ان سے قاسم نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہوا نے بیان کیا کہ نبی کریم مائی ہی نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی ہو اسے چاہئے کہ اطاعت کرے اور جس نے گناہ کرنے کی نذر مانی ہو پس وہ گناہ نہ کرے۔

[راجع: ٦٦٩٦]

بلکہ ایس نذر ہرگز بوری نہ کرے وفاداری کا یمی تقاضاہے۔

(۱۵۰۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کیلی نے بیان کیا ان سے حمید نے ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس بڑاتھ نے کہ نی کریم مٹھ کے ان نے فرملا اللہ تعالی اس سے بے پروا ہے کہ یہ مخض اپنی جان کو عذاب میں ڈالے۔ آنخضرت مٹھ کے اسے دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان چل رہا تھا اور فزاری نے بیان کیا ان سے حمید نے ان سے ثابت نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بڑاتھ نے۔

ار المناب المناب المناب و مد اعتدال سے باہر ہو اسے قوڑ دینے کا حکم ہے اس مخص کے پیر فالج زدہ تھے اور اس نے مج کرنے کے لئے اپنے دو بچوں کے کندھوں کے سمارے چل کر ج کرنے کی نذر مانی تھی آپ نے اسے اس طرح چلنے سے منع فرما دیا۔

(۲۰۹۲) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان اس سے سلیمان احول نے ان سے طاؤس نے ان سے حطرت ابن عباس بی افتا نے کہ نی کریم ملی کیا نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف لگام یا اس کے سواکی اور چیز کے ذریعہ کر رہا تھا تو آتخضرت میں کیا ہے کا دیا۔

(۱۷۰۴) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کہ اہم کو ہشام نے خبر دی ' انہیں ابن جریج نے خبردی ' کہ کہ کھے سلیمان احول نے خبردی ' انہیں طاؤس نے خبردی اور انہیں حضرت ابن عباس بی شائے کہ نبی کریم سائے کے گردی اور انہیں حضرت ابن عباس بی شائے کہ ایک مخص اس طرح طواف کر رہاتھا کہ دو سرا مخص اس کی ناک میں رسی باندھ کر اس کے آگے ہے اس کی رہنمائی کر رہاتھا۔ آنخضرت سائے کیا نے وہ رسی اپنے ہاتھ سے کاف دی ' پھر تھم دیا کہ ہاتھ سے اس کی رہنمائی کرے۔

٩٧٠١ - حدثنا مُستدد، حَدَّنَا يَحْيى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا الله لَعْنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا لَهُ لَعْنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ)). وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ أَبْنَيْهِ. وَقَالَ الْفَرَاذِيُّ: عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ.
 الْفَرَاذِيُّ: عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ.
 [راجع: ١٨٦٥]

٢٠٠٧ - حدثنا أبو عاصم، عن أبن جرئيج، عن طاؤس جرئيج، عن سُليْمَان الأَحْوَل، عن طَاوُس عن ابن عن طاؤس عن ابن عبّاس. أن النبي الله رَأى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.

[راجع: ١٦٢٠]

[راجع: ١٦٢٠]

عالباً وہ مخص نامینا یا بو رها رہا ہو گا۔ یہ تکلیف مالا بطاق ہے جو کس طرح بھی مناسب نہیں ہے۔

٣٠٠ - حدثاً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدْثَنَا وُهَيْبٌ، حَدْثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْمِمَة، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنْ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَلَرَ أَنْ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَلَرَ أَنْ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَلَرَ أَنْ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَلَرَ أَنْ

(۱۷۰۹) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے کما ہم سے ایوب نے کما ہم سے این عباس نے کما ہم سے این عباس نے کما ہم سے ایوب نے کان سے عکرمہ نے اور ان سے این عباس بی بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ہے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک مختص کو کھڑے دیکھا۔ آنخضرت سائی کے اس کے متعلق ہوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابواسرا کیل نامی ہیں۔ انہوں نے نذر مانی ہے کہ

يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلُّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُرهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلُّ وَالْيَقْعُدُ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)). قَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدُّثَنَا أَيُّوبُ: عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ .

کورے ہی رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں' نہ کمی چیز کے سامیہ میں بیٹھیں گے اور روزہ رکھیں گے۔ بیٹھیں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آنخضرت مان جانے فرمایا کہ ان سے کہو کہ بات کریں' سامیہ کے نیچے بیٹھیں اٹھیں اور اپنا روزہ پورا کرلیں۔ عبدالوہاب نے بیان کیا کہ ہم سے ابوب نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے نمی کریم مان کھیا۔

آتخضرت سلي إلى المخص كى ان غلط قسمول كو تروا ديا-

٣٧– باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَو الْفِطْرَ

- ١٧٠٥ حداً ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ اللّهِ مُنَا عُقْبَةً، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأسلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٌ نَذَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٌ نَذَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلاَّ صَامَ فَوَافَقَ يَوْمُ أَنْ لاَ يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلاَّ صَامَ فَوَافَقَ يَوْمُ أَضْخَى أَوْ فِعْرِ فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أَضْخَى أَوْ فِعْرٍ فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أَضْخَى وَالْفِطْرِ، وَلاَ يَكُنْ يَعْمُنُ يَوْمُ الأَصْحَى وَالْفِطْرِ، وَلاَ يَرَى مَمْ مَوْمَ الْأَصْحَى وَالْفِطْرِ، وَلاَ يَرَى مَمْ مَوْمَ الأَصْحَى وَالْفِطْرِ، وَلاَ يَرَى مَمْ مَوْمَ الْأَصْحَى وَالْفِطْرِ، وَلاَ يَرَى مُمْ الْمُعْمَادُ إِلَيْنَا لَاللّهُ الْمُنْ الْمُعَلَى وَالْفِعْرِ وَلَا يَرْهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمُ الْمُولُونَ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

٦٧٠٦ حدثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة،
 حَدُّقَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلُّ يَوْمٍ ثُلاَثَاءَ، أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ هَذَا الله بِوَفَاء هَذَا الله بِوَفَاء

باب جس نے کچھ خاص دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر مانی ہو پھراتفاق ہے ان دنوں میں بقر عید یا عید ہو گئی تواس دن روزہ نہ رکھے۔ (جمہور کا یمی قول ہے۔)

(4440) ہم سے محد بن ابو بر مقد می نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے موئی بن
عقبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے حکیم بن ابی حرہ اسلمی نے بیان کیا'
انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماسے سنا' ان سے ایسے مخص
کے متعلق بوچھا گیا جس نے نذر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں
روزے رکھے گا۔ پھرانقاق سے انہیں دنوں میں بقرعیدیا عید کے دن
بڑ گئے ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بھی شاھ نے کہا کہ تمہارے لئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بمترین نمونہ ہے۔ آنخضرت
بقرعید اور عید کے دن روزے نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں
روزے کو جائز سمجھتے تھے۔

(۲۰۱۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ بیس حضرت ابن عمر بی آت کے ساتھ تھا ایک فخص نے ان سے پوچھا کہ بیس نے نذر مانی ہے کہ ہر منگل یا بدھ کے دن روزہ رکھوں گا۔ انقاق سے اسی دن کی بقر عید پڑگئ ہے؟ حضرت ابن عمر بی آت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نذر یوری کرنے کا تھم دیا ہے اور ہمیں بقر عید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے اس مخص نے دوبارہ اپناسوال دہرایا تو آپ نے پھراس سے صرف اتنی ہی بات کمی اس پر کوئی زیاد تی

نہیں گی۔

بمترین دلیل پیش کی کہ سچے مسلمانوں کے لئے اسوۂ نبوی سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔

باب کیا قسموں اور نذروں میں زمین 'بکریاں' کھیتی اور سامان بھی آتے ہیں؟

حفرت عمر بن لی نے بی کریم مل اللہ اس کما کہ مجھے الی زمین مل گئی ہے کہ کھی اس سے عمدہ مال نہیں ملاتھا؟ آخضرت مل اللہ فرمایا کہ اگر چاہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیدا وار صدقہ کر دو۔ حضرت ابوطلحہ بنا اللہ نے بی کریم ملی اللہ سے عرض کی 'بیرحاء نامی باغ مجھے اپنے تمام اموال میں سب سے زیادہ پندیدہ ہے۔ یہ معجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا۔

حضرت امام بخاری نے ای کو ترجیح دی ہے کہ داخل موں کے حضرت ابوطلحہ نے باغ کو مال کما۔

النَّذْرِ، وَنُهِيْنَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ.د

[راجع: ۱۹۹٤]

٣٣- باب هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالْأَرْفُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالْأَمْتِعَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِي اللَّهِ أَصِبْ مَالاً لِلنَّبِي اللَّهِ أَصِبْ مَالاً قَطُّ، أَنْفَسُ مِنْهُ وَقَالَ: ((إِنْ شِنْتَ حَبَسْتَ قَطُّ، أَنْفَسُ مِنْهُ وَقَالَ: ((إِنْ شِنْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)) وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِي اللَّهِ الْحَرَبُ أَمْوَالِي إِلَي بَيْرُحَاءَ لِخَاتِطِ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ.

بن كر بحرك رہائے۔ جب لوگوں نے يہ بات سنى توايك مخص چپل كا تمه يا دو تھے لے كر آنخضرت ما اللہ كى خدمت ميں حاضر ہوا' آخضرت ما ليہ نے فرمايا كه يه آگ كا تمه ہے يا دو تھے آگ كے بيں۔ الْمَهْانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لِتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا)) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ((شِرَاكُ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ)).

[راجع: ٤٢٣٤]

روایت میں اونٹ بحریوں وغیرہ کو بھی لفظ سلمان اموال سے تعبیر کیا گیا ہے اس سے باب کا مطلب لکلا اور یہ بھی لکلا کہ خیانت اور چوری ایسے گناہ ہیں جن کی مجاہد کے لئے بھی بخشش نہیں ہے۔



لفظ ایمان کے بارے بیں حافظ صاحب للحے ہیں۔ الایمان بفتح الهمزة جمع یمین واصل الیمین فی اللغة الید الیمنی واطلقت علی المحلف لابهم کانوا اذا تحالفو اخذ کل بیمین صاحبہ النے لیخی لفظ یمین لفت میں دائیں ہاتھ کو گئتے ہیں اور اس لفظ کا اطلاق شم پر ہوتا ہو۔ اس لئے کہ اہل عرب جب کی معالمہ میں باہمی حلفیہ معاہدہ کرتے تو ہر فض اپنے ساتھی کا دایاں ہاتھ پکڑتا اور شم کھا کہ وعدہ پلئتہ کرتا۔ اس لئے یمین کا لفظ شم پر استعال ہونے لگا۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ چو تکہ دایاں ہاتھ طاقت کے لحاظ ہے جے پکڑے اس کی پلئتہ کرتا۔ اس لئے یمین کا لفظ ہمی یمین پر پولا جانے لگا اس لئے کہ اس ہے جس چیز پر شم کھائی جائے وہ چیز پر محفوظ ہو جاتی ہونے لگا اس لئے کہ اس ہے جس چیز پر شم کھائی جائے وہ چیز پر محفوظ ہو جاتی ہو۔ لفظ کفارات کے ذیل حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ و سمیت کفارة لانها تکفر الذ نب ای تسترہ و منه قبل للزارع کافر لانه یعظی المندر واصل الکفو الستر بقال کفوت الشمس النجوم ستر تھا و یسمی السحاب الذی یستر الشمس کافر اویسمی اللیل کافر لانه یعظی المندر واصل الکفو الرجل بالصلاح اذا تستربه (فح) کفارہ گناہوں پر پروہ ڈال دیتا ہے۔ کاشکار کو کافراس لئے بولا جاتا ہے کہ وہ جے کو ذشن عن المعبون و تکفو الرجل بالصلاح اذا تستربه (فح) کفارہ گناہوں پر پروہ ڈال دیتا ہے کہ صورح سے تاروں کو چھیا دیا اور بادل جو صورح میں تاروں کو چھیا دیا اور بادل جو صورح سے تاروں کو چھیا دیا اور بادل جو صورح کے تین کے کہ عورت سے ڈمانک دیا جاتا ہے تو اس پر بھی لفظ کافر بولا جاتا ہے۔ ظامہ یہ کہ کفارہ ان عملوں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناہوں پر محائی کا بردہ پر جاتا ہے تو اس پر بھی لفظ کافر بولا جاتا ہے۔ ظامہ یہ کہ کفارہ ان عملوں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناہوں پر محائی کا بردہ پر جاتا ہے تو اس پر بھی لفظ کافر بولا جاتا ہے۔ ظامہ یہ کہ کفارہ ان عملوں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناہوں پر محائی کا بردہ پر جاتا ہے جن کے کرنے سے گناہوں پر محائی کا بردہ پر جاتا ہے وہ آ

## (120) S (120)

### باب اور سورهٔ ما ئده میں اللہ تعالیٰ کا فرمان

«پس فتم کا کفاره دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے" اور بیر کہ جب بیر آیت نازل ہوئی تونی کریم میں اے حکم دیا کہ پھرروزے یا صدقہ یا قرمانی کافدید دیاہے اور ابن عباس بھی اور عطاء و عکرمہ سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں جمال او' او (جمعنی یا) کالفظ آتا ہے تو اس میں اختیار بنانا مقصود ہو تا ہے اور نبی کریم سال کیا نے کعب بڑھڑ کو فدید کے معالمه میں اختیار دیا تھا۔ (کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ایک بکرے کا مدقه کریں۔)

(۸۵۸) م سے احد بن یونس نے بیان کیا کما م سے ابو شماب عبدالله بن نافع نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے 'ان سے مجاہد نے ' ان سے عبدالرحمٰن بن الى ليل نے ان سے كعب بن عجره والحد نے بيان كياكه مين نبي كريم ملتهيم كي خدمت مين حاضر مواتو آتخضرت ملتهيم نے فرمایا کہ قریب ہو جا'میں قریب ہوا تو آپ نے پوچھاکیا تہمارے سر کے کیڑے تکلیف دے رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا' جی ہال' آنخضرت الناج نے فرمایا۔ پھر روزے صدقہ یا قرمانی کا فدیہ دے دے۔ اور مجھے ابن عون نے خبر دی' ان سے ابوب نے بیان کیا کہ روزے تین دن کے ہوں گے اور قرمانی ایک بکری کی اور ( کھانے کے لئے) چھے مسکین ہوں گے۔

کعب بن عجرہ کی مدیث جج کے فدید تے بارے میں ہے اس کو تتم کے فدید سے کوئی تعلق نہ تھا گرامام بخاری اس باب لیسین میں اس کو اس لئے لائے کہ جیسے جج کے فدید میں افتیار ہے تیوں میں سے جو جاہے وہ کرے ایسے بی فتم کے کفارہ میں بھی قتم کھانے والے کو افتیار ہے کہ تیوں کفاروں میں سے جو قرآن میں فدکور ہیں جو کفارہ چاہے ادا کرے۔

باب سورهٔ تحریم میں الله تعالی کا فرمان

''اور الله تعالی نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہوا ہے آ اورالله تمهارا كارساز ہے اوروہ برا جاننے والا بڑی حکمت والاہے"

اور مال دار اور محتاج پر کفارہ کب واجب ہو تاہے؟

١ – باب قَوْل ا لله تَعَالَى : ﴿ فَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩] وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﴿ حِيْنَ نَزَلَتْ: ﴿فَفِدْتَيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ [البقرة : ١٩٦] وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَعَطَاءِ وَعِكْرِمَةً، مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ وَقَدْ خَيْرَ النِّي الْفِدْيَةِ.

٣٧٠٨– حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُهُ، يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((ادْنُ)) فَدَنُوْتُ فَقَالَ: ((أَيُؤْذيكَ هَوَامُك؟)) قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: ﴿فِلاَيَةٌ مِنْ صِيَام أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكِ ﴿ وَالبقرة: ١٩٦]. وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنَ عَنْ آيُوبَ قَالَ: الصَّيَامُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَالنَّسُكُ شَاةً، وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةً. [راجع: ١٨١٤]

٧- باب قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهَ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهِ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: ٠ ٢٢ مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؟.

جو حدیث امام بخاری نے اس باب میں بیان کی ہے وہ رمضان کے کفارے کے بیان میں ہے مگر قتم کے کفارے کو ای پر قیاس کیا

٩ - ٦٧ - حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ ليهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِسِيُّ 🐞 فَقَالَ : هَلَكْتُ قَالَ ﷺ: ((مَا شَأَنْك؟)) قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ ((نَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟)) قَالَ : لأَ، قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟)) قَالَ : لاَ. قَالَ ((اجْلِسْ)) فَجَلَسَ فَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَق فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ : ((خُذْ هَٰذَا فَتَصَدُّقَ بهِ)) قَالَ: أَعْلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ : ((أَطْعِمْهُ عِيَالُكَ)).

[راجع: ١٩٣٦]

٣- باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي
 الْكَفَّارَةِ

اس کو بہت ہی زیادہ ثواب ملے گا۔

٦٧١٠ حداثناً مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ،
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ
 أبي هُوَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ
 قَالَ: هَلَكْتُ فَقَالَ: ((مَا ذَاكَ؟))

(٩٥٠١) مم سے على بن عبدالله مرئي نے بيان كيا كمامم سے حضرت سفیان بن عیبند نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' کما کہ میں نے ان کی زبان سے ساوہ حمید بن عبدالرحلٰ سے بیان کرتے تھے' ان سے حضرت ابو مررہ واللہ نے بیان کیا کہ ایک مخص نی کریم مالیکا كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا ميں تو تباہ ہو كيا۔ آنخضرت ما اللہ اللہ نے دریافت فرمایا کیابات ہے؟ عرض کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی ہوی سے ہم بستری کرلی۔ آنخضرت مالی اے دریافت فرمایا میاتم ایک غلام آزاد كر سكتے مو؟ انہول نے كماكه نيس. آخضرت النظام نے یوچها کیا دومینے متواتر روزے رکھ سکتاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ نمیں۔ آخضرت مٹھا کے بوچھا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکا ہے؟ انہوں نے كماكه نيس اس ير آخضرت مل ال نے فرماياكه بيف جا۔ وہ صاحب بیٹ محے۔ پھر آخضرت سٹھیا کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں مجوریں تھیں (عرق ایک برا پیانہ ہے) آنخضرت مان کیانے فرملاکہ لے جا اور اسے بورا صدقہ کردے۔ انہوں نے بوچھا کیا اینے سے زیادہ محتاج پر (صدقہ کردول)؟ اس پر آنخضرت مان لے بنس دیے اور آپ کے سامنے کے دانت و کھائی دینے لگے اور پر آپ نے فرمایا که اینے بچوں بی کو کھلادینا۔

باب جس نے کفارہ کے ادا کرنے کے لئے کمی تک دست کی مدد کی

(۱۵۲) ہم سے محمد بن محبوب بھری نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے معمر بن راشد نے اور ان سے زہری نے اور ان سے حمید بن عبدالرحلٰ بن عوف نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ بڑاتھ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں تو تباہ ہو گیا۔ آنخضرت ساتھ کیا

قَالَ: وَقَعْتُ بَأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: ((تَجدُ رَقَبَةُ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((هَلْ

. تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟))

قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْمِمَ

سِتّينَ مِسْكِينًا؟)). قَالَ: لاَ. قَالَ: فَجَاءَ

رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقِ، وَالْعَرَقُ:

الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: ((اذْهَبْ بِهَذَا

فَتَصَدُقُ بِهِ) قَالَ: عَلَى أَخْوَجَ مِنَّا يَا

رَسُولَ الله؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا بَيْنَ

لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَخْوَجَ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ:

نے یو چھاکیا بات ہے؟ انہوں نے کما کہ رمضان میں اپنی بیوی سے معبت كرلى - آخفرت مليكم في دريافت فرمايا كوئي غلام ب؟ انهول نے کما کہ نہیں۔ دریافت فرمایا متواتر دو میننے روزے رکھ کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ دریافت فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھلانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ رادی نے بیان کیا کہ پھرایک انصاری محالی "عرق" لے کر حاضر ہوئے عرق ایک پیانہ ہے اس میں محوریں تمیں' آخضرت النظام نے فرمایا کہ اسے کے جااور صدقہ کر دے۔ انہوں نے بوچھایا رسول اللہ! کیامیں اپنے سے زیادہ ضرورت مندير صدقد كرول؟اس ذات كى فتم جس في آپ كوحق كے ساتھ جمیجا ہے۔ ان دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ

((اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)). [راجع: ١٩٣٦] اس مدیث کو لا کر حضرت امام بخاری رفتی نے یہ فابت کیا کہ کفارہ ہر فض پر واجب ہے کو وہ مختاج بی کیوں نہ ہو۔ یہ کسیسی کی اس کی مدد فرمائی۔ مخص بت مختاج تفارہ دینے میں اس کی مدد فرمائی۔ عرق وه نوكرا جس ميں پندره صاع تحجور سا جاتي ہيں۔ ٤- باب يُعْطَى فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةً

مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أوْ بَعِيدًا

٦٧١١ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، حَدَّثَنَا سُفْيَالُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ قَالَ: ((وَمَا شَأَنْكَ؟)) قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ ((هَلُ تَجَدُّ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟)) قَالَ : لاَ. قَالَ ((فَهْل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن؟))

محاج نمیں ہے پھر آخضرت مٹھائے نے فرمایا کہ جا اور اینے گھروالوں ہی کو کھلا دے۔

باب کفارہ میں دس مسکینوں کو کھانا دیا جائے خواہ وہ قریب کے ریکھ اوار ہوں یا دور کے بلکہ قریب والوں کو کھلانے میں تواب اور بھی زیادہ ہے

(۱۱۵) ہم ے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے حفرت سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے حمید بن عبدالرحلن فے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بن پھر نے بیان کیا کہ ایک صاحب نی کریم متاید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں تو تبا، ہو گیا۔ آخضرت مٹھا نے فرمایا کیا بات ہے؟ کما کہ میں نے رمضان میں اپنی بوی سے صحبت کرلی ہے۔ آنخضرت التہ اللہ نے فرمایا كيا تمارے پاس كوئى غلام ہے جے آزاد كرسكو؟ انہوں نے كمانىيں۔ در افت فرمایا محامتوار دومینے تم روزے رکھ سکتے ہو؟ کما کہ نہیں۔

قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتَّينَ مِسْكِينًا؟)) قَالَ : لاَ أَجِدُ فَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: ((خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ)) فَقَالَ : أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتْيُهَا أَفْقَرُ مِنَّا، ثُمُّ قَالَ : ((خُذْهُ فَأَطْمِمْهُ أَهْلَكَ)).

[راجع: ١٩٣٦]

تھر والوں میں دور اور زدیک کے سب رشتہ وار آ گئے کو بی صدیث کفارہ رمضان کے بب میں ہے گرفتم کے کفارے کو بھی ای پر قیاس کیا۔

اینے گھروالوں کو کھلادے۔

اب صاع الْمَدِينَةِ وَمُدَّ النَّبِيِّ
 وَبَرَكَتِهِوَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ
 ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْن

باب مدینه منوره کاصل (ایک پیانه) اور نبی کریم مین کامد (ایک پیانه) اور اس میں برکت 'اور بعد میں بھی اہل مدینه کو نسلاً بعد نسل جو صلع اور مدوریثه میں ملااس کابیان

دريافت فرمايا كياساته مسكينول كو كمانا كملاسكة بو؟ عرض كياكه اس

ك لئ بھى ميرے ياس كچھ نسي ہے۔ اس كے بعد آخضرت من ا

ك ياس ايك نوكرا لاياكياجس مي مجوري تميس- أتخضرت مليكم

نے فرملیا اسے لے جا اور صدقہ کر انہوں نے ہوچما کہ اسے سے

زیادہ محتاج بر؟ ان دونوں میدانوں کے درمیان ہم سے زیادہ محتاج

کوئی نہیں ہے۔ آخر آنخضرت میں اس فرمایا کہ احجما اے لے جااور

ایک جمالی رسان کا دایک رطل اور جمائی رطل تھا اور یک آنخضرت میں تھا اور صاع چار دکا تھا یعنی پانچ رطل اور استیک ایک جمالی رطل کا تھا۔ ہر رطل ایک سو اٹھا کیس ورم اور کے / ۱۰۔ ایک کا صاع کے چہ سو پہای اور درم ہوئے۔ تمام المحدیث سلف اور خلف کا صاع اور در میں ای پر عمل رہا ہے کو نکہ شریعت سادی دینہ المفورہ سے جاری ہوئی اور در میں ای پر عمل رہا ہے کو نکہ شریعت سادی دینہ المحل اور در وو رطل کا رکھا ہے۔ کوفہ والوں میں ای کا رواح تھا گر ہم کو کوفہ والوں سے کیا غرض ، ہمارے رسول پاک سائے ایم دینہ والوں کا چال چلن پھر ہے اور ای کا ہم کو اور ور مالی کا رکھا ہے۔ کوفہ والوں میں ای اور ای کا ہم کو اور میں ہمالی کے صاح اور ای کا ہم کو اور کہ سامت امام الاور میں جو رواح کا جارے میں بحث کی آخر میں حضرت امام ابو ہوسف نے اہل کوفہ کا قول ترک کر کے دینہ والوں کا قول افتیار کیا۔ انصاف پندی ای کا نام ہے۔ امام ابوطیفہ روانی کے ور سرے شاگرہ ہیں۔ انہوں نے بھی کتاب الج میں معرت امام ابوطیفہ روانی کی ور سرے شاگرہ ہیں۔ انہوں نے بھی کتاب الج میں معرت امام ابوطیفہ روانی کی جور کر اہل دینہ کے ساتھ افاق کیا ہے جگہ گھتے ہیں قول اہل المدینة فی ذالک احب الی من قولہ ابی حدیفہ ہے من کیا ہم جو و معرت امام ابوطیفہ روانی کی ہوایت کے موافق جاتے تھے ان کا یکی ارشاد ہے کہ قرآن و مدیث می کی چروی کو خلی ہو تھل ہو تو اس میں ہو کی خاف باور ای ایک ہو تر دو۔ اگر ہمارے معزز حتی معرت امام کی اس پاکیرہ ہمات کی مور اور میرا جو قول مدیث می کی خاف پاؤل ہے۔ اگر وو۔ اگر ہمارے معزز حتی معرت امام کی اس پاکیرہ ہمات کی میں بیرا جو قول مدیث می کے خلاف پاؤل اے جھوڑ دو۔ اگر ہمارے معزز حتی معرت امام کی اس پاکیرہ ہمات کی ہمالیوں میں انقاق باہمی ہو سکتا ہے۔ اللہ تو نی معرت امام کی اس پاکیرہ ہمارے بھی

سائب نے جس وقت یہ حدیث بیان کی اس وقت مر چار رطل کا تھا اس پر ایک تمائی اور بدھائی جادے تو پانچ رطل اور ایک تمائی
رطل ہوا۔ آنخضرت سائیج کا صاع اتنا ہی تھا۔ معلوم نسیس کہ حضرت عمرین عبرالعویز کے زمانہ جس صلع کتنا بدھ کمیا تھا۔ بعد کے زمانوں
میں بنی امیہ نے مدکی مقدار بردھا دی ایک مد دو رطل کا ہو کیا اور صاع آٹھ رطل کا۔ کوفیوں نے نبی شیج کا صلع چمو و کر بو امیہ کی
بیروی کی ان میں وہی صاع آج تک مروج ہے مربی صاع مہنونہ نہیں ہے۔ داعوا کل فعل عند فعل محمد صلی الله علیه وسلم۔

(۱۷۱۲) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے قاسم بن مالک مزنی نے بیان کیا کہا ہم سے بیان کیا کا سرنی نے بیان کیا کہا ہم سے جعید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہا ان سے حضرت سائ سی برید بواللہ نے میان کیا کہ نی کریم مالئ کے ذانہ میں ایک مداور تمائی کے برابر ہو تا تھا۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں اس میں زیادتی کی گئی۔

(۱۷۱۳) ہم سے منذر بن الولید الجارودی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو
قتیبہ سلم شعیری نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے 'ان سے نافع
نے بیان کیا کہ ابن عمر بی اور مضان کا فطرانہ نبی کریم ما ہے ہی کہ ما کہ دن سے دیتے تھے اور قتم کا کفارہ بھی آخضرت ہی تھے ابو قتیبہ نے ای سندسے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہمارا مد تہمارے مدسے بڑا ہے اور ہمارے نزدیک ترقیح صرف آخضرت ہی ہی کہ ما کہ ایک والے گا ہی ما کہ کیا کہ اگر ایسا کوئی حاکم آیا جو آخضرت ہی ہی کہ مدسے چھوٹا کے مدسے چھوٹا کے مدسے چھوٹا کے مرف آخضرت ہی کیا کہ ایک صورت میں ہم آخضرت ہی کیا تم دیکھتے نہیں کہ حالب سے فطرہ نکالا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حالمہ بھی آخضرت ہی تحضرت ہی تم کے مدک حالمہ بھی آخضرت ہی تحضرت ہی تعمرت ما تم کیا تم دیکھتے نہیں کہ حالمہ بھی آخضرت ہی تحضرت ہی تم کو خوا ہے۔

(۱۵۱۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف تقیسی نے بیان کیا انہوں نے کما ہمیں امام مالک نے خبردی انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑھ نے کہ رسول اللہ مل اللہ فرمایا اے اللہ ان کے کیل (پیانے) میں ان کے صاع اور ان کے ممیں برکت عطافرہا۔

باب سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کاارشاد 'وبیعیٰ قتم کے کفارہ

٦٧١٢ حدَّنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
حَدَّنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا
الْجُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّاتِبِ بْنِ
يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ
يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ
عَمْدً اللَّهُ اللَّهُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ زَمَن
عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .[راخع: ١٨٥٩]
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .[راخع: ١٨٥٩]

الْجَارُودِيُّ، حَدُّنَا أَبُو قُتَيْهَ وَهُوَ سَلْمٌ، الْجَارُودِيُّ، حَدُّنَا أَبُو قُتَيْهَ وَهُوَ سَلْمٌ، حَدُّنَا مَالِك عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَوَ يُغْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدُّ النَّبِيِّ ﴿ الْمُدُّ النَّبِيِّ ﴿ الْمُدُّ النَّبِيِ الْمُدُّ النَّبِيِ الْمُدُّ النَّبِيِ الْمُدُّ النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ

اَي لِحَكُونَى مُدادر صَاعَ نَاقَالُى اعْتَبَارَ بِينَ - عَدُّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ أِنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: ((اللّهُمُ مَّ بَارِكَ لَهُمْ فِي مِكْمَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدّهِمْ)).

[راجع: ٢١٣٠]

٣- باب قَوْل الله تَعَالَى: ﴿ أُوْ

و أي الرُّقَابِ أَزْكَى؟

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة : ٨٩]

## میں ایک غلام کی آزادی "اور کس طرح کے غلام کی آزادی افضل ہے

ا حتم کے کفارے میں اللہ پاک نے یہ قید نہیں لگائی کہ بردہ مومن ہو جیسے قتل کے کفارے میں لگائی ہے تو حفرت المم ا لیسینے ابو منیفہ رمایج نے مومن کافر ہر طرح کا بردہ کفارے میں آزاد کرنا درست رکھاہے' حفرت المم شافعی رمایج کتے ہیں کہ ہر کفارے میں خواہ وہ ملم کا مو یا ظمار کا یا رمضان کامومن بدوہ آزاد کرنا ضروری ہے۔

> ٩٧١٥ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدُّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدُّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ خُسَيْنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَوْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيُّ ﴿ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَغْتَقَ الله بِكُلُّ عُضُو مِنْهُ عُضُوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ)).

> > [راجع: ۲۵۱۷]

٧- باب عِنْقِ الْمُدَبُّرِ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمَكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِثْق وَلَدِ الزِّنَا وَقَالَ طَاوُسِ : يُجْزِىءُ الْمُدَبِّرُ وأمم الوكد

(١٤١٥) م سے محدین عبدالرحیم نے بیان کیا کما ہم سے داؤد بن رشید نے بیان کیا کما ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا ان سے ابوغسان محد بن مطرف فے ان سے زید بن اسلم فے ان سے حفرت زین العلدین علی بن حسین نے 'ان سے سعید ابن مرجانہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بوٹھ نے کہ نی کریم مٹھیانے فرملاجس نے کس مسلمان غلام کو آزاد کیاتو اللہ تعالی اس کے ایک ایک مکوے ك بدل آزاد كرف والے كاايك ايك كلزاجنم سے آزاد كرے گا۔ یمال تک کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کرنے والے کی شرمگاه بھی دوزخ سے آزاد ہو جائےگی۔

بب كفاره من مرز ام الولداور مكاتب اورولدالزنا كا آزاد كرنادرست باور طاؤس في كماكه مديراورام الولدكا آ ذادكرنا كافى ہو گا

المراس غلام كوكت بين جس كے مالك نے يہ كه ديا موكه ميري موت كے بعد غلام آزاد ہے۔ ام الولد وہ لوعدى جس ك سیسی ایس سے مالک کاکوئی بچہ ہو۔ ایس کنیر مالک کی موت کے بعد شریعت کی روے خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ مکاتب وہ فلام ہے جس نے اپنے مالک سے کسی مقررہ مدت میں ایک خاص رقم کی ادائیگ کا معلمہ کھے دیا ہو کہ اس مدت میں اگر وہ رقم ادا کردے گا تو آزاد ہو جائے گا ان تمام صورتوں میں غلام کمل غلام نیں ہے اور نہ اے آزاد بی کما جاتا ہے۔ مصنف نے بحث ید کی ہے کہ کیا اس صورت میں بھی کفارہ میں ان کی آزادی ایک فلام کی آزادی کے عکم میں مانی جا سکتی ہے؟

٦٧١٦ - حدثناً أبُو النَّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا (١٦٥١) بم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما بم کو جملوین زید نے خبر دی انسیں عمرو بن دینارنے اور ان سے معربت جابر والتو نے کہ قبلہ انسارك ايك صاحب في اين فلام كومديمناليا اوران ك باس اس فلام کے سوا اور کوئی مل نہیں تھا۔ جب اس کی اطلاع نبی کریم مینجا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِر أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبُّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَيَلَعُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ((مَنْ يَشْتَريهِ مِنِّي؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : عَبْدًا

[راجع: ٢١٤١]

قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أُوَّلَ.

باب اور مدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

٩ - باب إِذَا أَغْتَلَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَالأَوْهُ؟

٦٧١٧- حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدُّنَنَا شُغْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأَسْلُورَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاَءَ، فَلَكُوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ﴿اشْتَرِيهَا إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).[راجع: ٤٥٦]

• ١ - باب الإستيناء في الأيمان ٦٧١٨– حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ اسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: ((وَا لله لاَ أَخْمِلُكُمْ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ)) ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ الله فَأْتِيَ بِابِل فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: لَا يُبَارِكُ اللهِ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلُنَا فَحَمَلْنَا

کو ملی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ مجھ سے اس غلام کو کون خرید تا ہے۔ قیم بن نحام رفاقد نے آٹھ سو درہم میں آخضرت مالیا ہے اسے خریدلیا۔ میں نے حضرت جابر بن الله کوید کتے ساکہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مرگیا۔ آنخضرت ساتھ کیا نے اسے نیلام فرماکر اس رقم سے اسے ممل آزاد کرا دیا۔

## باب جب کفارہ میں غلام آ زاد کرے گاتواس کی ولاء کسے حاصل ہو گی؟

(١٤١٤) م سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا'ان سے تھم بن عتیب نے'ان سے ابراہیم نخعی نے'ان سے اسود بن بزید نے اور ان سے عائشہ وی اللہ نے کہ انہوں نے بریرہ وی اللہ كو (آزاد كرنے كے لئے) خريدنا جابا ، تو ان كے يملے مالكوں نے اپنے لئے والاء کی شرط لگائی۔ میں نے اس کا ذکر نبی کریم طاق کیا ہے کیا تو آپ نے فرمایا خرید لو والاء تواس سے ہوتی ہے جو آزاد کر تاہے۔

باب اگر کوئی مخص قتم میں ان شاء الله كه ل

(۱۷۱۸) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا'ان سے غیلان بن جریر نے'ان سے ابوبردہ بن الی موک نے اور ان سے حضرت ابوموی اشعری بی شخر نے بیان کیا کہ میں رسول الله ملی الله ملی فدمت میں قبیلہ اشعرے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا اور آپ سے سواری کے لئے جانور مائلگے۔ آنخضرت ملٹھالیا نے فرمایا کہ اللہ کی قتم میں تہیں سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ پھرجب تک اللہ تعالی نے جاہا ہم تھرے رہے اور جب کچھ اونث آئے تو تین اونٹ ہمیں دیئے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم انہیں لے كر چلے تو جم ميں سے بعض نے اپنے ساتھيوں سے كماكہ جميں الله اس میں برکت نمیں دے گا۔ ہم آمخضرت ملی ایک پاس سواری کے جانور مانگنے آئے تھے تو آپ نے قتم کھالی تھی کہ ہمیں سواری کے

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النّبِيُ ﴿ فَلَكُوْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ الله خَمَلَكُمْ ، إِنّي وَالله إِنْ شَاءَ الله لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرًا).

[راجع: ٣١٣٣]

٦٧١٩ حدثناً أبو النُعْمَانِ، حَدثناً
 حَمَّادٌ، وَقَالَ : إِلاَّ كَفُرْتُ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
 الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
 وَكَفُرْتُ. [راجع: ٣١٣٣]

مَنْ مَنْ مِنْ عَلَى بُنُ عَبْدِ الله ، حَدُنْنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ الله ، حَدُنْنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ الله ، حَدُنْنَا مَنْ هِ مُنَامِ بُنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسِ سَعِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّ تَلِدُ غُلاَمًا للّهُ عَلَي تِسْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَالِلُ فِي سَبِيلِ الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : قَالَ سُفْيَانُ : يَغْنِي الْمَلَكَ، قُلْ : إِنْ شَاءَ الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : قَالَ مَنْ الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : قَالَ الله فَيْنَانَ أَبُو الله فَقَالَ أَبُو الله فَيْ عَلَامٍ ، فَقَالَ أَبُو الله فَيْ عَلَامٍ ، فَقَالَ أَبُو الله فَيْ عَلَيْمٍ ، فَقَالَ أَبُو الله فَيْ عَلَيْمٍ ، فَقَالَ أَبُو الله فَيْ عَلَيْمٍ ، فَقَالَ أَبُو الله فَي عَاجِيهِ وَقَالَ مَرُقَ : لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله مَرُقَدَ قَالَ رَسُولُ الله فَي حَاجِيهِ وَقَالَ مَرُولُ الله فَي الأَعْرَجِ مِثْلَ مَرُقَ : قَالَ رَسُولُ الله فَي الأَعْرَجِ مِثْلَ وَحَدَاثَنَا أَبُو الزّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً .

١١ - باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

جانور سیس دے سکتے اور آپ نے عنایت فرمائے ہیں۔ حضرت الوموی بن ہو ہے بیان کیا کہ پھر ہم آخضرت ملی ہے کہ دمت میں حاضر ہوئ اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تہمارے لئے جانور کا انتظام سیس کیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے کیا ہے' اللہ کی فتم اگر اللہ نے کیا ہے' اللہ کی فتم کھالوں گا اور پھراس کی فتم کھالوں گا اور پھراس کے سواکسی اور چیز میں اچھائی ہوگی تو میں اپنی فتم کا کفارہ دے دوں گا اور وہی کا مروں گاجس میں اچھائی ہوگی۔

(۱۷۵۹) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے (اس روایت میں بیہ تر تیب اسی طرح) بیان کی کہ میں فتم کا کفارہ اوا کردوں گااور وہ کام کروں گاجس میں اچھائی ہوگی یا (اس طرح آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ) میں کام وہ کروں گاجس میں اچھائی ہوگی اور کفارہ اوا کردوں گا۔

## (C128) PROPERTY CONTROL OF THE PROPERTY CONTROL OF THE

## دونوں طرح دے سکتاہے

(۲۷۲۱) ہم سے علی بن حجرنے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے قاسم متی نے' ان ے زہدم جری نے بیان کیا کہ جم حضرت ابومویٰ اشعری واللہ کے پاس تے اور ہمارے قبیلہ اور اس قبیلہ جرم میں بھائی چارگی اور باہمی حسن معامله کی روش تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر کھانا لایا گیا اور کھانے میں مرغی کا کوشت بھی تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ حاضرین میں بن يتم الله كاايك مخض سرخ رنك كابعي تعاجيب مولى مو بيان كياكه وہ مخص کھانے پر نہیں آیا تو حضرت ابوموی فاتھ نے اس سے کما کہ شرَیک ہو جاؤ' میں نے رسول اللہ مان کے اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ اس مخص نے کما کہ میں نے اسے گندگی کھاتے دیکھا تھا جب ہے اس سے تھن آنے گلی اور اس وقت میں نے قتم کھالی کہ مجھی اس کا کوشت نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابومویٰ نے کما قریب آؤیں حبس اس کے متعلق بناؤں گا۔ ہم رسول الله ملی کا کے یمال اشعربوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے اور میں نے آنخضرت مالیا ے سواری کا جانور مانگا۔ آخضرت ملتج اس وقت صدقہ کے اونوں میں سے اونٹ تقتیم کر رہے تھے۔ ابوب نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابوموی بنات نے کما کہ آنخضرت ساتھ اس وقت غصہ تھے۔ آنخضرت مٹی کیا نے فرمایا کہ اللہ کی قتم! میں تہمیں سواری کے جانور نمیں دے سکتا اور نہ میرے پاس کوئی الی چیز ہے جو سواری کے لئے میں ممہیں دے سکول۔ بیان کیا کہ چرہم واپس آ گئے چر آ مخضرت ملی کے پاس غنیمت کے اونٹ آئے او پوچھا کیا کہ اشعریوں کی جماعت كمال ہے۔ ہم عاضر موئ تو آنخضرت ساتھ انے ہمیں یا ج عمرہ اون دیتے جانے کا حکم دیا۔ بیان کیا کہ ہم وہال سے روانہ ہوئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کما کہ ہم پہلے آخضرت ماتھیا کے پاس سواری کے لئے آئے تھے تو آپ نے قتم کھالی تھی کہ سواری کا

٦٧٢١– حدَّثَناً عَلِيٍّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُوبَ، عَن الْقَاسِمِ النَّمِيميِّ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ قَالَ: فَقُلَّمَ طَعَامٌ قَالَ : وَقُدُّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجِ قَالَ: وَلِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهُ أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ : فَلَمْ يَدُنْ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: اذْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ا لله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْنًا قَلْبِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْعَمَهُ أَبُدًا، فَقَالَ: ادْنُ أَخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، أَتَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ اسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَيُوبُ: أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ، قَالَ: ((وَا الله لاَ أَخْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ)) قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَلِيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهَبِ إِبِلٍ فَقِيلَ: ((أَيْنَ هَوُلاَءِ الأَشْعَرِيُونَ)) فَأَلَيْنَا فَأَمَر لَنَا بِحَمْسِ ذَوْدٍ غُرُّ اللُّرَي قَالَ: فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: أَتَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلْنَا نَسِيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ

[راجع: ٣١٣٣]

وَا لله لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ الله يَمِينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَدُا ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ فَلْنُذَكِّرُهُ يَمِينَهُ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسيتَ يَمينَكَ قَالَ: ((انْطَلَقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ الله إنَّى وَالله إنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)).

تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكُلَيْبِيِّ.

 ٠٠٠ - حدَّثناً قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّيْمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ بِهَذَا.

٠٠٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَم بِهَذَا.

٦٧٢٢ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن سَمُرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله على: ((لا تَسْأَل الإمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَاثْتِ

انتظام نمیں کر سکتے۔ پھر ہمیں بلا بھیجا اور سواری کے جانور عنایت فرمائ - آخضرت ملينيم ائي فتم بعول كے مول كے والله اگر بم نے آنخضرت ملتی ہے کو آپ کی قتم کے بارے میں غفلت میں رکھاتو ہم تر کھی کامیاب نہیں ہول گے۔ چلو ہم سب آپ کے پاس واپس چلیں اور آپ کو آپ کی قتم یاد دلائیں۔ چنانچہ ہم واپس آے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم پہلے آئے تھے اور آپ سے سواری کا جانور مانگا تھاتو آپ نے قتم کھالی تھی کہ آپ اس کا انتظام نہیں کر سکتے ،ہم نے متمجھا کہ آپ اپی قتم بھول گئے۔ آنخضرت سائیل نے فرمایا کہ جاؤ تہمیں اللہ نے شواری دی ہے' واللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں جب بھی کوئی قتم کھالوں اور پھر دوسری چیز کو اس کے مقابل بہتر سمجھوں تو وہی کروں گاجو بهتر ہو گااور اپنی قشم تو ڑ دوں گا۔

اس روایت کی متابعت حماد بن زیدنے ابوب سے کی 'ان سے ابوقلاب اور قاسم بن عاصم کلیبی نے۔

ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کماہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ' ان سے ابوب نے 'ان سے ابوقلبہ اور قاسم متیمی نے اور ان سے زہرم نے ہی حدیث نقل کی۔

ممے ابومعمرنے بیان کیا کہ اہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہ اہم سے ابوب نے ان سے قاسم نے اور ان سے زہرم نے یمی مدیث بیان کی۔

(١٤٢٢) مجھ سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عثان بن عمر بن فارس نے بیان کیا انسوں نے کما ہم کو عبدالله ابن عون نے خبر دی' انہیں امام حسن بقری نے' ان سے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساٹھ کیا نے فرمایا کبھی تم حكومت كاعده طلب نه كرناكيونكه أكر بلامائك تهيس بير مل جائ گاتواس میں تمہاری منجانب الله مدد کی جائے گی 'لیکن اگر مانگنے پر ملاتو سارا بوجھ تہیں پر ڈال دیا جائے گااور اگر تم کوئی قتم کھالواور اس کے سواکوئی اور بات بہتر نظر آئے تو وہی کرو جو بہتر ہو اور قتم کا کفارہ

ادا کردو۔ عثمان بن عمر کے ساتھ اس حدیث کو اشہل بن حاتم نے بھی عبداللہ بن عون سے روایت کیا اس کو ابوعوانہ اور حاکم نے وصل کیا اور عبداللہ بن عون کے ساتھ اس حدیث کو یونس اور ساک بن عطیہ اور ساک بن حرب اور حمید اور قبادہ اور منصور اور ہشام اور رہیج نے بھی روایت کیا۔

الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ)). تَابَعَهُ أَشْهَلُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ. وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةً، وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، وَالرَّبِيعُ. [راجع: ٦٦٢٢]



وَيُوصِيكُم الله فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِنْلُ حَظَّ الأَنفَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ مِنْلُ حَظَّ الأَنفَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلاَبَوَيْهِ لِكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّلُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلاَّمِهِ النَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلاَّمِهِ النَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ لِوَحِيهِ إِخْوَةً فَلاَّمَةِ السُّلُسُ مِنْ بَعْدِ وَحِيدٍ إِخْوَةً فَلاَّمَةِ السُّلُسُ مِنْ بَعْدِ وَحِيدٍ إِخْوَةً فَلاَّمَةِ السُّلُسُ مِنْ بَعْدِ وَحِيدٍ لِخُودًةً فَلاَمِهِ السُّلُسُ مِنْ بَعْدِ وَحِيدٍ لِخُودًةً فَلاَمُهِ السُّلُسُ مِنْ بَعْدِ وَحِيدٍ لِخُودًا فَلاَعُهُ السُّلُسُ مِنْ بَعْدِ وَحِيدٍ لِخُودًا فَلاَعُهُمْ النَّلُكُ مُ اللهُ كَانَ عَلِيمًا لَا لَهُ كَانَ عَلِيمًا فَرِيضَةً مِنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا فَرِيضَةً مِنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا وَلَكُمْ فَعُلَا عَلِيمًا وَلَكُمْ نَفَعًا حَرَيْقَ الله كَانَ عَلِيمًا فَرَكُمْ وَلَكُمْ فَقَا مَنَ عَلَى الله كَانَ عَلِيمًا فَرَكُمْ وَلَكُمْ فَعَلَى عَلِيمًا وَلَكُمْ فَا مَنَ عَلَى الله كَانَ عَلِيمًا وَلَكُمْ فَا فَلَا عَلَى عَلَيمًا وَلَكُمْ فَعَا مِنْ الله كَانَ عَلِيمًا وَلَكُمْ فَالْ عَلَىمًا وَلَكُمْ فَا فَلَا عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

باب اور الله تعالی نے فرمایا "الله پاک تمهاری اولاد کے مقدمہ میں تم کویہ حکم دیتا ہے کہ مرد بچے کو دو ہرا حصہ اور بیٹی کو اکررا حصہ طے گا۔ اگر میت کا بیٹا نہ ہو نری بیٹیاں ہوں دویا دوسے زا کہ تو ان کو دو تمائی ترکہ ملے گا۔ اگر میت کی ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ترکہ ملے گااور میت کے ماں باپ ہر ایک کو ترکہ میں سے چھٹا چھٹا حصہ ملے گااگر میت کی اولاد ہو (بیٹا یا بیٹی " پوتا یا پوتی) اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس مکے وارث ہوں تو مال کو تمائی حصہ (باقی سب باپ کو ملے گا) اگر ماں باپ کے سوا میت کے کچھ بھائی بمن ہوں تب مال کو چھٹا بعد ادا کئے جائیں گے (گروصیت میت کی دصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ادا کئے جائیں گے (گروصیت میت کے تمائی مال تک جمال تک بوری ہو سکے پوری کریں گے۔ باقی دو تمائی وارثوں کا حق ہے اور قرض کی ادائیگی سارے مال سے کی جائے گی آگر کل مال قرض میں چلا قرض میں جلا قرض میں جائے گی آگر کل مال قرض میں جلا قرش کی ادائیگی سارے مال سے کی جائے گی آگر کل مال قرض میں جلا قرض میں جلا میں کو جائے گی آگر کل مال قرض میں جلا قرض میں جلا میں کیا کی ادائیگی سارے مال سے کی جائے گی آگر کل مال قرض میں جلا قرض میں جلا سے کی جائے گی آگر کل مال قرض میں جلا میں میں جلا سے کی جائے گی آگر کل مال قرض میں جلا میں کو سے کی جائے گی آگر کی میں جلا میں میں جلا کی کو سے کی جائے گی آگر کیل مال قرض میں جلا کی کے کورٹ میں کو سے کو کیا کی کورٹ کی کو

أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِن بَغِدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنْ لَوْمَونِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلْ لَوْمَونِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلْ لَوْمَ وَلَدُ أَخْ أَوْ كَانُوا أَكُنُوا أَكْثَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي كَانُوا أَكْثَلَ مِنْ نَهُ وَمِيدٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَارٌ وَصِيدٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَارٌ وَصِيدٍ مِنْ اللهُ وَالله وَلَا لِلله وَالله وَيَعْ وَلِولُولُولُ وَلِلْ وَالله وَلِهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِهُ وَلِهُ وَالله وَلَالله وَالله وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَالله وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ

جائے تو وار ثوں کو کچھ نہ لے گا) تم کیا جانو باپ یا بیٹوں میں سے تم کو کس سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے (اس لئے اپنی رائے کو دخل نہ دو) یہ حصے اللہ کے مقرر کئے ہوئے ہیں (وہ اپنی مصلحت کو خوب جانتا ہے) کیونکہ اللہ بوے علم اور حکمت والا ہے اور تمہاری بویاں جو مال اسباب چھوڑ جائمیں اگر اس کی اولاد نہ ہو (نہ بیٹا نہ بیٹی) تب تو تم کو آدها تركه ملے گا۔ اگر اولاد ہو تو چوتھائي بيہ بھي وصيت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا ای طرح تم جو مال و اسباب چھوڑ جاؤ اور تمہاری اولاد بیٹا بٹی کوئی نہ ہو تو تمہاری پیویوں کو اس میں سے چوتھائی لطے گااگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ یہ بھی وصیت اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اور اگر کوئی مردیا عورت مرجائے اور وہ کلالہ ہو (نہ اس کا باب ہو نہ بیٹا) بلکہ مال جائے ایک بھائی یا بمن ہو (یعنی اخیافی) تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر اسی طرح کئی اخیائی بھائی بمن ہوں تو سب مل کرایک تهائی یائیں گے یہ بھی وصیت اور قرض اداکرنے کے بعد بشرطیکہ میت نے وارثوں کو نقصان پنجانے کے لئے وصیت نہ کی ہو۔ " (یعنی ثلث مال سے زیادہ کی) ہے سارا فرمان ہے اللہ یاک کا اور الله برايك كاحال خوب جانتا ہے وہ بڑے تحل والا ہے (جلدى عذاب نهیں کرتا)۔"

کتاب الفرائض جمع فریضة کحدیقة و حدائق والفریضة فعلیه بمعنی مفروضة ماخوذة من الفرض و هوا لقطع یقال فرضت لفلان کدا ای قطعت له شیئا من المال قاله الخطابی و خصت الموادیث باسم الفرائض من قول تعالی نصیبا مفروضا ..... او معلوما او مقطوعا عن غیرهم (ظامم فتح الباری) لفظ فرائض فریضه کی جمع صدائق ہے اور لفظ فریضه بمعنی مفروضہ ہے جو فرض سے ماخوذ ہے جس کے معنی کا شخے کے بیں جیسا کہ کما جاتا ہے کہ بیس نے اتنا مال قلال کے لئے کاٹ کر الگ رکھ دیا۔ موادیث کو نام فرائض سے خاص کیا گیا ہوا۔

کتاب الفرائض میں ترکہ کے مسائل بیان کئے جاتے ہیں جو ترکہ سے حق داروں کو جھے ملتے ہیں۔ فرائض کا ایک مستقل علم ہے جس کی تغییلات بہت ہیں ہو ترکہ سے حق حساب کی کافی ضرورت پرتی ہے۔ ہماری جماعت میں حضرت مولانا عبدالرجان بجواوی علم فرائض کے امام تھے۔ آپ نے فاوی ثنائیہ حصد دوم میں کتاب الفرائض پر ایک جامع مقدمہ تحریر فرمایا ہے۔ غفراللہ لہ (آمین)

ا باقی سب باپ کو ملے گا۔ بھائی بہنوں کو پچھ نہیں ملے گا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھائی بہن ترکہ سے محروم ہیں لیکن ماں کا حصہ کم کر دیتے ہیں بعنی ان کے وجود سے ماں کا تہائی حصہ کم ہو کر چھٹا رہ جاتا ہے۔

٣٧٧٣ حدثنا قُتيبة بن سَعِيد، حَدَّثَنا سُفَيان، عَنْ مُحَمَّد بنِ الْمُنْكَدِر. سَعِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرضْتُ فَعَادَنِي جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ الله عَلَى وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَان، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِي عَلَى فَيَوضًا رَسُولُ الله فَقَلْ فَصَبِ عَلَى وَضُوءَهُ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ.

[راجع: ١٩٤]

٢- باب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
 وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانْينَ،
 يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنَّ

(۱۷۲۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا کہ ہیں بیار پڑا تو حضرت عبداللہ بی ملی اور حضرت ابو بر واقت میری عیادت کے لئے تشریف رسول کریم ملی اور حضرت ابو بر واقت میری عیادت کے لئے تشریف لاے وفول حضرات بیدل چل کر آئے تھے۔ دونوں حضرات جب لائے تو بھی پر عشی طاری تھی ان تخضرت ملی کیا نے وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر چیڑکا مجھے ہوش ہوا تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اپنی میرے اوپر چیڑکا مجھے ہوش ہوا تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اپنی مال کی (تقسیم) کس طرح کروں؟ یا اپنے مال کا کس طرح فیصلہ کروں؟ آخضرت ملی کی آخضرت ملی کی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراث کی آیتس نازل ہو کس۔

باب فرائض كاعلم سيكهنا

عقبہ بن عامرنے کہا کہ دین کاعلم سیمو اس سے پہلے کہ اٹکل پچو کرنے والے پدا ہوں لیمنی جو رائے اور قیاس سے فتوی دیں' حدیث اور قرآن سے جاتل ہوں۔

المستورين عقبہ كے قول ميں كو فرائض كى تخصيص نہيں گروہ علم فرائض كو بھى شامل ہے۔ امام احمد اور ترفدى نے ابن مسعود بنافتر المستور بنافتر كے مرفوعاً نكال فرائض كا علم سيمو اور سحماؤ كيونك ميں دنيا ہے جانے والا بول اور وہ زمانہ قريب ہے كہ بيہ علم دنيا ہے المحد على ايك الى ہى حديث مروى ہے۔ الله جائے گا۔ دو آدى تركہ ميں بھرا كريں گے كوئى فيصلہ كرنے والا ان كو نہ ملے گا۔ ترفدى ميں بھى ايك الى ہى حديث مروى ہے۔ ووله قبل الظانين فيه اشعار بان اہل ذالك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجازونها وان نقل عن بعضهم الفتوى بالراى فهو قليل بالنسبة و فيه انذار بوقوع ماحصل من كثرة القائلين بالراى و قبل رآہ قبل اندراس العلم و حدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند الى علم قال ابن المنير وانما خص البحارى قول عقبة بالفرائض لانها ادخل فيه من غيرها لان الفرائض الغالب عليه الحعبد والخسام وجوہ الراى والخوص فيها بالظن لاانصباط له بخلاف غيرها من ابواب العلم فان للراى فيها مجالا والانضباط فيها ممكن غالبا ويوخذ من هذا التقوير مناسبه الحديث المرفوع (فتح البارى)

لفظ تبل الظانین میں ادھر اشارہ کرنا ہے کہ سلف صالحین کے زمانہ میں لوگ نصوص کے آگے ٹھر جاتے تھے اور ان سے آگے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ اگر ان میں بھڑت رائے سے فتو کی تجاوز نہیں کرتے تھے۔ اگر ان میں بھڑت رائے سے فتو کی دینے والوں کو ڈرانا بھی ہے یہ بھی کما گیا ہے کہ یہ علم کے حاصل نہ ہونے سے پہلے کی بات ہے اور ایسے لوگوں کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ جو محض اپنے ظن سے کلام کریں گے اور علم کی کوئی سند ان کے پاس نہ ہوگی۔ حضرت امام بخاری نے عقبہ کے قول کو خاص مسائل فرائض کے ساتھ مختص کیا ہے اس لئے کہ اس علم فرائض میں غالب طور پر یہ مختلف قتم کی رائے قیاس و ظن کو دخل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کا کوئی مدون شدہ ضابطہ نہیں ہے بخلاف علم کے دو سرے شعبوں کے کہ ان میں رائے قیاس کو

وخل ہے۔ اس تقریر سے مدیث مرفوع کی مناسبت نکلتی ہے۔ مدیث زبل مراد ہے۔

٦٧٢٤ حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
 حَدْثَنَا وُهَيْٰبٌ، حَدْثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 ((إيًّاكُمْ وَالطَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنِّ أَكْذَبُ
 الْحَدِيثِ، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا
 وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانا)).

[راجع: ١٤٣٥]

(۲۷۲۴) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑھ نے بیان کیا کہ رسول کریم ملٹھ کیا نے فرمایا بد گمانی سے بچتے رہو کو نکہ گمان (بد طنی) سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپس میں ایک دو سرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو نہ ایک دو سرے سے بغض رکھواور نہ پیٹھ بیچھے کی کی برائی کے برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کے برائی کی برائی کے برائی کی برائی کے برائی کی برائی کی برائی کی برائی کے برائی کی برائی بین کر رہو۔

آئی ہے ۔ کیسیسے کیسیسے کرے گا تھم دے گااس میں علم فرائض بھی آگیا۔

## ٣- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ((لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)

- ٦٧٢٥ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَانِشَةَ أَنْ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ الله اللهِ وَهُمَا حِينَدِلِهِ يَطْلُبُانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكِ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ. [راجع: ٣٠٩٢]

رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مَا أَبُو بَكُونَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ ال

شرح وحیدی میں ہے کہ بعد میں حضرت ابو بر را اللہ نے ان کو راضی کر لیا تھا۔

## باب نبی کریم سائی ایا نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہو تا۔ جو کچھ ہم چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے

(۲۷۲۵) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں عودہ بن زبیر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رہی ہی نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ اور عباس علیماالسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف سے اپنی میراث کا مطالبہ کرنے آئے 'یہ فدک کی زمین کا مطالبہ کر نے تے اپنی میراث کا مطالبہ کر ہے تھے اور خیبر میں بھی اپنے حصہ کا۔

(۲۷۲۷) حفرت ابو بکر بنائی نے ان سے کہا کہ میں نے آنخضرت ماٹھیا ہے ساہے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہو تا جو پچھ ہم چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے ' بلاشبہ آل محمد اسی مال میں سے اپنا خرچ پورا کرے گی۔ حضرت ابو بکر بنائی نے کہا' واللہ' میں کوئی الی بات نہیں ہونے دول گا' بلکہ جے میں نے آنخضرت ماٹھیا کو کرتے دیکھا ہو گاوہ میں بھی کروں گا۔ بیان کیا کہ اس پر حضرت فاطمہ بڑی آھا نے ان کے تعلق کا نے لیا اور موت تک ان سے کلام نہیں کیا۔

(۲۷۲۷) ہم سے اساعیل بن ابان نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ بن مبارک نے جردی انہیں بونس نے انہیں زہری نے انہیں عودہ مبارک نے خبردی انہیں یونس نے انہیں خرمایا نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آفا نے کہ نبی کریم مالی کے اس مباری وراثت نہیں ہوتی ہم جو کچھ بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔

(١٤٢٨) مم سے يجيٰ بن بكيرنے بيان كيا كما مم سے ليث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن اوس بن حد ثان نے خبردی کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے مالک بن اوس کی اس حدیث کا ایک حصہ ذکر کیا تھا۔ پھر میں خود مالک بن اوس کے پاس گیا اور ان سے بیہ حدیث یو چھی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر وہ کے فدوت میں حاضر ہوا بھران کے حاجب یرفاء نے جاکران ہے کہا کہ عثان 'عبدالرحمٰن بن زبیراور سعد آپ ك ياس آنا چاہتے ہيں؟ انہوں نے كماكه اچھا آنے دو۔ چنانچه انسيس اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر کھا کیا آپ علی وعباس بھی 🖆 کو بھی آنے کی اجازت دیں گے؟ کہا کہ ہاں آنے دو۔ چنانچہ عباس بڑاٹھ نے کما کہ امیرالمؤمنین میرے اور علی کے درمیان فیصله کردیجے۔ عمر بناتھ نے کہا میں تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے تھم سے آسان و زمین قائم بیں کیا تہیں معلوم ہے کہ رسول الله اللہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جماری وراثت تقتيم نهيل موتى جو کچه مم چھوڑيں وہ سب راہ لله صدقه ب؟ اس سے مراد آخضرت سلی الم خود این بی ذات تھی۔ جملہ عاضرین بولے کہ ہاں' آنخضرت ملٹایا نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر حفرت عمر' حفرت على اور حفرت عباس بي الله كالحرف متوجه موت اور یوچھا کیا تہیں معلوم ہے کہ آنخضرت ملی اللہ نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ آنخضرت ملٹی کیا نے بید ارشاد فرمایا تھا۔ عمر و فرال على اب آپ لوگوں سے اس معاملہ میں گفتگو كروں گا۔ اللہ تعالی نے اس فے کے معاملہ میں سے آنخضرت ساتھ اس کے لئے کچھ جھے مخصوص کر دیئے جو آپ کے سواکسی اور کو نہیں ملا تھا۔

7۷۲۷ حدثناً إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ الزُهْرِيِّ، عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: ((لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)).

[راجع: ٤٠٣٤]

٦٧٢٨– حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ ۚ بُنُ جُبَيْرٍ بَنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلُ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ؟ قَالَ نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ : هَلْ لَكَ فِي عَلِيًّ وَعَبَّاسِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا؟ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: ﴿إِلَّا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً›) يُريدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ فَقَالَ: الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبُّاس فَقَالَ : هَلُ تَعْلَمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ ذَلِك؟ قَالاً: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهِ قَدْ كَانَ حَصِّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْء بشَيْء لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ عَزُ وَجَلُّ ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - إِلَى قَوْلِهِ -

قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٧] فَكَانَتْ خَالِصَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَثْهَا حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَال نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ الله، فَفَعَلَ بِذَاكَ رَسُولُ الله صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمْ بِا للهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمُّ قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسِ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلُ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالاً : نَعَمْ. فَتَوَفَّى الله نَبِيَّهُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا وَلِيٌّ رَسُولَ الله ه فَقَبَضَهَا، فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللہ ﷺ ثُمَّ تَوَفَّى الله أَبَا بَكُر فَقُلْتُ : أَنَا وَلِيٌّ وَلِيٌّ رَسُولِ اللهُ هُ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ اللَّهُ فَيَهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَنْتُمَانِي وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جنتني تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنْ ابْنِ أَخيكَ وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ: إنْ شِنْتُمَا دْفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ فَتَلْتَمِسَان مِنْي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَوَ الله الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَىَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا.

[راجع: ۲۹۰٤] -

يناني الله تعالى نے فرمايا تھا كه " ما افاء الله على رسوله " ارشاد قدير ، تك . توبيه خاص آنخضرت من الماكا كاحصه تفاد الله كي فتم آنخضرت اس برترجیح نہیں دی تھی' متہیں کو اس میں سے دیتے تھے اور تقسیم كرتے تھے۔ آخراس ميں ہے سہ مال باقی رہ گيااور آنخضرت لٽھ کيا اس میں سے اینے گھروالوں کے لئے سال بھر کا خرچہ لیتے تھے' اس کے بعد جو کچھ ہاتی بچتا ہے ان مصارف میں خرچ کرتے جو اللہ کے مقرر كرده بير - آخضرت التي الما الله المرز عمل آپ كى زندگى بحرر با- مين آب کو اللہ کی قتم دے کر کہنا ہوں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے علی اور عباس میں ﷺ سے یو چھا'میں الله كى قتم دے كر بوچھا ہوں كيا آپ لوگوں مكوبير معلوم بي انہوں نے بھی کما کہ ہاں۔ پھر آ مخضرت ملی ایم کی وفات ہو گئ اور ابو بر بوالتہ نے کہا کہ اب میں آنخضرت ماٹھیام کانائب ہوں چنانچہ انہوں نے اس بر قبضه میں رکھ کراس طرز عمل کو جاری رکھاجو آنخضرت ملٹھاتیا کااس میں تھا۔ اللہ تعالی نے ابو بر رواٹھ کو بھی وفات دی تو میں نے کہا کہ میں آنخضرت ملی ایم کا نائب کا نائب موں۔ میں بھی دو سال سے اس پر قابض مول اور اس مال میں وہی كرتا مول جو رسول كريم مان يا اور ابو بكر بناتة نے كيا۔ چر آپ دونوں ميرے ياس آئے ہو۔ آپ دونوں کی بات ایک ہے اور معاملہ بھی ایک ہی ہے۔ آپ (عباس بھاتھ) میرے پاس اینے بھینیج کی میراث سے اپنا حصہ لینے آئے ہو اور آپ (على بفاتش) اپني بيوى كاحصه لينے آئے ہوجو ان كے والدكى طرف سے انسیں ملتا۔ میں کہا ہوں کہ اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تو میں اسے آپ کو دے سکتا ہوں لیکن آپ لوگ اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں تو اس ذات کی قتم جس کے حکم سے آسان و زمین قائم ہیں ' میں اس مال میں اس کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا' قیامت تك 'اگر آب اس كے مطابق عمل نهيں كريكة تووه جائداد مجھے واپس كرديجيَّ ميں اس كابھى بندوبست كرلوں گا۔

ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر بڑاتھ نے یہ سب جائیداد جو حضرت ابو بحر بڑاتھ نے اپی ظافت میں حضرت فاطمہ اور حضرت عباس اور حضرت علی بڑاتھا کے حوالہ کر دی تھی اس شرط پر کہ وہ اس جائیداد کو ان بی کاموں میں خرج کرتے رہیں گے جن میں آنحضرت بڑاتھا خرج کیا کرتے تھے لیتی یہ بپردگی محض انتظام کے طور پر تھی نہ بطور تملک اور تقسیم کے۔ حدیث بذا میں اس کی بابت قضیہ ذکور ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے حدیث لانوٹ و لا نووث ماتوکنا صدقة خود رسول کریم بڑاتھا ہے نہیں سی تھی۔ اس لئے وہ عام قانون فرائض کے مطابق ترکہ کی طلب گار ہوئیں۔ محرفرمان نبوی برحق تھا۔ اس کے ان کو یہ ترکہ تقسیم نہیں کیا گیا جس پر وہ خفا ہو گئی تھیں۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ بعد میں حضرت صدیق اکبر بڑاتھ نے حضرت فاطمہ بڑاتھا ابو بکر صدیق بڑاتھ سے حضرت فاطمہ بڑاتھا ابو بکر صدیق بڑاتھ سے حضرت فاطمہ بڑاتھا ابو بکر صدیق بڑاتھ سے سائم میں نہیں ہوئی تھیں بلکہ انہیں جب حدیث سائل می تو وہ خاموشی کے ساتھ واپس چلی تکئیں اور وفات تک ابو بکر سے اس وراثت کے سکلہ میں کوئی تفسی کی۔ فیما نکلمت بعد، عبدالرشید تو نسوی)

٩٧٢٩ حدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوُونَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ)).

[راجع: ٢٧٧٦]

• ٩٧٣٠ حداً ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ أَزُوْنَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ أَرَدُن اللهِ عَنْهَا أَنَّ أَرَدُن أَنْ يَبْعَثْنَ عُشْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاتَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا وَرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً؟)). اللهِ عَنْهَ : ((لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً؟)).

[راجع: ٤٠٣٤]

٤ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ تَرَكَ
 مَالاً فَلأَهْلِهِ))

٣٧٣١ - حدَّثَناً عَبْدَالُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاسٍ، حَدَّثَنِي

(۱۷۲۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابوالزناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے حفرت ابو ہریرہ بڑھ نے کہ رسول اللہ سٹھ بیلے نے فرمایا میرا ورشہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیویوں کے خرچہ اور این عالموں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔

(۱۷۵۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابن شہاب نے' ان سے حضرت عائشہ رہی ہوا نے کہ جب رسول کریم اللہ ہے کی وفات ہوئی تو آپ کی بیویوں نے چاہا کہ حضرت عثمان رہا ہے کو حضرت ابو بکر رہا ہے کہ پاس بھیجیں' اپنی میراث طلب کرنے کے لئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے یاد ولایا۔ کیا آنحضرت اللہ عنمانے یاد ولایا۔ کیا آنحضرت اللہ عنمانے میں فرمایا تھا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی' ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔

باب نبی کریم ملٹی آیا کاار شاد کہ جس نے مال چھو ڑا ہو وہ اس کے بال بچوں واہل خانہ کے لئے ہے

(۱۷۲۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو یونس بن بزید ایلی نے خبردی کا نمیں ابن شماب

أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿﴿أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَوَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ)). [راجع: ٢٢٩٨]

دية آب كايي طرز عمل رما (مانكم)

 اب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أبيهِ وَأُمَّهِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بنتًا فَلَهَا النَّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ النُّلْثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِيءَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيَوْتَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُو مِثْلُ حَظَّ الْأَنْثَيَيْنِ.

٣٧٣٢ حدُّثناً مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ هُ قَالَ: ﴿أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).

[أطرافه في: ٦٧٣٥، ٦٧٣٧، ٢٧٤٦].

#### ٣- باب مِيرَاثِ الْمِنَات

٦٧٣٣ حدُّثناً الْحُمَيْديُ، حَدَّثَنا سُفْيَانْ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَى عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا ۖ فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَوثُنِي إلاَّ ابْنَتِي

نے اکما مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ روائ نے کہ نی کریم ساتھ اے فرملیا میں مومنوں کاخود ان سے نیادہ حق دار ہوں۔ پس ان میں سے جو کوئی قرض دار مرے گا اور ادائیگی کے لئے کچھ نہ چھوڑے گاتو ہم پراس کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہو گاوہ اس کے وارثوں کاحصہ ہے۔

آپ ساتھ است کے لئے بنزلہ باپ کے تع اس لئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور ای لئے آپ اینے ذمہ لے لیتے اور اوا فرما

باب اڑے کی میراث اسکے باپ اور مال کی طرف سے کیا ہوگی اور زید بن ثابت نے کہا کہ جب کسی مردیا عورت نے کوئی لڑکی چھوڑی ہو تو اس کاحصہ آدھا ہو تا ہے اور اگر دولڑ کیاں ہوں یا زیادہ موں تو انہیں دو تمائی حصہ طے گا اور اگر ان کے ساتھ کوئی (ان کا بھائی) لڑکا بھی ہو تو پہلے وراثت کے اور شرکاء کو دیا جائے گااور جو باتی رہے گااس میں سے لڑ کے کو دولڑ کیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ (۱۷۳۲) ہم ے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ ابن طاؤس نے بیان کیا ان سے ان ك والدف اور ان سے حضرت ابن عباس ميك فانے كه نبي كريم النابيام نے فرملیا میراث اس کے حق داروں تک پہنچارواور جو کچھ باقی بچے وہ سبسے زیادہ قریمی مردعزیز کاحصہ ہے۔

## باب لوكيول كى ميراث كابيان

(۱۷۵۳۳) ہم سے امام حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سغیان بن عیینہ نے بیان کیا کم ہم سے زہری نے بیان کیا کما مجھ کوعامرین سعد بن الي و قاص نے خروى اور ان سے ان كے والدنے بيان كياكه ميں مکه مرمه میں (حجة الوداع میں) بار پر کمیا اور موت کے قریب پہنچ کیا۔ محر آتخضرت ملی میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیایا رسول الله! میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور ایک لڑکی کے سوااس کا کوئی وارث نہیں تو کیا جھے اپنے مال کے دو تمائی حصہ کا

صدقه كروينا جائع؟ آخضرت مليدم في الله مين بيان كياكه میں نے عرض کیا پھر آدھے کا کر دوں؟ آخضرت التی اے فرمایا کہ نسیں۔ میں نے عرض کیاایک تهائی کا؟ آمخضرت ماٹھیے نے فرمایا کہ ہاں کو تهائی بھی بہت ہے' اگر تم آپنے بچوں کو مال دار چھوڑو تو بہ اس ہے بہترہے کہ انہیں تنگدست چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو خرچ بھی کرو گے اس پر تہمیں تواب ملے گا یمال تک کہ اس لقمہ پر بھی تواب ملے گاجو تم اپنی بیوی کے منہ میں ر کھو گے۔ پھر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیامیں اپنی ہجرت میں يجهدره جاؤل گا؟ آمخضرت ملي إلى فرماياكه اگر مير بعدتم يجهدره بھی گئے تب بھی جو عمل تم کرو کے اور اس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی تو اس کے ذریعہ درجہ و مرتبہ بلند ہو گااور غالباتم میرے بعد زندہ رہو گے اور تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پنچے گااور بہتوں كو نقصان ينيج گا- قابل افسوس توسعد ابن خوله بین- آنخضرت ماتیدیم نے ان کے بارے میں اس لئے افسوس کا اظہار کیا کہ (ہجرت کے بعد انفاق سے) ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہی ہو گئی۔ سفیان نے بیان کیا کہ سعد ابن خولہ بڑاٹئہ بنی عامرین لوی کے ایک آدمی تھے۔

أَفَاتُصَدُّقُ بِنُكُنِيْ مَالِي؟ قَالَ ((لاً))، قَالَ: قُلْتُ فَالشَّطُو قَالَ: ((لاً)). قُلْتُ: النُّلُثُ قَالَ: ((الأَهُ)). قُلْتُ: النُّلُثُ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتُوكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتُوكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتُوكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ، وَإِنّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أَجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَوْفَعُهَا إِلَى فِي النّاسَ، وَإِنّكَ لَنْ تُنْفِقَ اللّهُ أَجْرُتُ عَلَى اللّهُ أَخَلُفُ مَتَّى اللّهُ مَلَّ الله أَخَلَفُ مَعْمَلَ عَمَلاً تُويدُ بِهِ وَجْهَ الله إلاَّ الله أَخَلُفُ بَعْدِي فَقَالَ: ((لَنْ تُخَلِّفُ بَعْدِي فَقَالَ: ((لَنْ تُخَلِّفُ بَعْدِي فَقَالَ: وَلَعَلُ أَنْ تُخَلِّفُ بَعْدِي بِهِ وَجْهَ الله إلاَّ ازْدَدْتَ مَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُعَلِّ أَنْ تُخَلِّفُ بَعْدِي كَا تَعْمَلُ عَمْلاً بِهِ وَفَعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلُ أَنْ تُخَلِّفُ بَعْدِي كَاللهِ وَسَلّمَ أَنْ تَخُوونَ، وَيَعْدَ بُنُ خَوْلَةً)) يَوْثِي لَهُ كَنْ مَاتَ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً)) يَوْثِي لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ لَكُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ لَكُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ مَاتَ مَنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُويًا فَي أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُويًا فَى أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تُحَلّقُ وَلَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تُحَوْلَةَ رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُويً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تُعْرَالهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَاتَ مَنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوكَيّ .

آنخضرت ملتی بن ابی و قاص کے لئے جیسا فرمایا تھا ویہا ہی ہوا' وہ وفات نبوی کے بعد کافی دنوں زندہ رہے اور تاریخ اسلام میں ایک عظیم مجاہد اور فاتح کی حیثیت سے نامور ہوئے جیسا کہ کتب تاریخ میں تفصیلات موجود ہیں۔ کچھ اوپر ۵۰ سال کی عمر میں ۵۵ حد میں انتقال فرمایا۔

٦٧٣٤ حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ، عَنْ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ، عَنْ أَشَعْثَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَادُ بْنُ جَبَلِ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفِيّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أُحْتَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفِيّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أُحْتَهُ فَطَى الابْنَةَ النَّصْف وَالأَخْت النَّصْف. وَالمُخْت النَّصْف. وطرفه في : ١٧٤١].

٧- باب مِيرَاثِ ابْنِ الإبْنِ إِذَا لَمْ
 يَكُن ابْنٌ

(۱۷۳۳) مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کما ہم سے ابوالنفر نے بیان کیا کما ہم سے ابوالنفر نے بیان کیا کا ان سے اشعث بن ابی الشعثاء نے ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت معاذ بن جبل بنا تھ ہمارے یہاں کین میں معلم وامیر بن کر تشریف لائے۔ ہم نے ان سے ایک ایسے شخص کے ترکہ کے بارے میں بوچھاجس کی وفات ہوئی ہو اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بمن چھوڑی ہو اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بمن چھوڑی ہو اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بمن چھوڑی ہو اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بمن چھوڑی ہو اور اس نے ایک بیٹی کو آدھا اور بمن کو بھی آدھا دیا ہو۔

باب اگر کسی کے لڑکانہ ہوتو یوتے کی میراث کابیان؟

وَقَالَ زَيْدٌ : وَ وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ،
إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ ذَكَرٌ ذَكَرُهُمْ
كَذَكَرِهِمْ، وَأَنْنَاهُمْ كَأَنْنَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا
يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلاَ
يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلاَ

زید بن ثابت نے کما کہ بیٹوں کی اولاد بیٹوں کے درجہ میں ہے۔ اگر مرنے والے کاکوئی بیٹانہ ہو۔ ایس صورت میں پوتے بیٹوں کی طرح اور پوتیاں بیٹیوں کی طرح ہوں گی۔ انہیں ای طرح وراثت ملے گ جس طرح بیٹوں اور بیٹیوں کو ملتی ہے اور ان کی وجہ سے بہت سے عزیز وا قارب اس طرح وراثت کے حق سے محروم ہو جائیں گے جس طرح بیٹوں اور بیٹیوں کی موجودگی میں محروم ہو جاتے ہیں' البتہ اگر طرح بیٹوں اور بیٹیوں کی موجودگی میں محروم ہو جاتے ہیں' البتہ اگر بیٹاموجود ہو تو پو تا وراثت میں کچھ نہیں پائے گا۔

اس صورت میں دادا اس کے لئے حسب شریعت وصیت کرے گا۔ اس صورت میں اے ترکہ میں ے مل جائے گا۔

(۱۷۳۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے معبد اللہ ابن طاؤس نے بیان کیا کا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس جہ ان کے رسول اللہ طی ہے نے فرمایا پہلے میراث ان کے وارثوں تک پہنچا دواور جو باقی رہ جائے وہ اس کو ملے گاجو مردمیت کا بہت نزد کی رشتہ دار ہو۔

- ٦٧٣٥ حدثناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ
لَأُوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ)). [راجع: ٦٧٣٢]

آئی ہے ۔ انگریسی میں اور بیا ہو تو پوتے کو کچھ نہ ملے گا پوتا ہو تو پڑپوتے کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر کوئی میت خاوند اور باپ اور بیٹی اور پوتا چھوڑ سیسی جائے تو خاوند کو چوتھائی باپ کا چھٹا حصہ بیٹی کو آدھا حصہ وے کر مابقی پوتا پوتی میں تقسیم ہو گا۔ للذکر مثل حظ الانٹیون۔

(النساء: ۱۱)

٨- باب ميراث ابْنة ابْن مَعَ ابْنة مَعَ ابْنة مَعَ ابْنة مَعْ ابْنة مُعْ ابْنة مَعْ ابْنة ابْن قال: سُفِلَ أَبُو مُوسَى عَن ابْنة وَابْنة ابْن وَأَحْت فَقَالَ: لِلابْنة النّصْف، وَابْن ابْن مَسْعُود وَلَخْ بَو بَقُول وَللَّحْت النّصْف، وَأَتِ ابْن. مَسْعُود فَللَّحْت النّصْف، وَأَتِ ابْن. مَسْعُود فَللَّحْت النّصْف، وَأَتِ ابْن. مَسْعُود فَللَّحْ ابْن. مَسْعُود مَا أَن الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْ

## باب اگربیشی کی موجودگی میں پوتی بھی ہو

(۱۷۳۱) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے 'کہا ہم سے ابوقیس عبدالر حمٰن بن ثروان نے 'انہوں نے ہزیل بن شرحیل سے سنا 'بیان کیا کہ ابوموسیٰ بڑاٹھ سے بیٹی ' پوتی اور بس کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا لے گا اور تو ابن مسعود بڑاٹھ کے بہال جا 'شاید وہ بھی بہی بنائیں گے۔ پھرابن مسعود بڑاٹھ سے پوچھا گیا اور ابوموسیٰ بڑاٹھ کی بات بھی بہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ابیا فتوی دوں تو گمراہ ہو چکا اور ٹھیک راست سے بھٹک گیا۔ میں تو اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ مٹھ بینے نے کیا تھا کہ بیٹی کو آدھا کے گا ' پوتی کو چھٹا حصہ جو رسول اللہ مٹھ بینے نے کیا تھا کہ بیٹی کو آدھا کے گا ' پوتی کو چھٹا حصہ کے گا ' اس طرح دو تہائی پوری ہوجائے گی اور پھرجو باتی نیچ گا وہ بہن کے گا وہ بہن

فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقُولِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحِبْرُ فِيكُمْ [طرفه في: ٢٩٧٤٢.

کو ملے گا۔ ہم پھرابومویٰ بڑاٹھ کے پاس آئے اور ابن مسعود بڑاٹھ کی مختلو ان تک پہنچائی تو انہوں نے کما کہ جب تک یہ عالم تم میں موجود ہس مجھ سے مسائل نہ یو چھاکرو۔

آئی ہے کہ اس کے بعد ابوموی نے اپنے اس مسلم میں یہ علم دیتے تھے جو ابوموی ۔ تھا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابوموی نے اپنے اسک قول سے رجوع کر لمیا تھا۔ یہاں سے مقلدین جامین کو سبق لینا چاہئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بواللہ نے اپنے کو ناقابل فتوی قرار رائے کو چھوڑ دیا بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بواللہ کے سامنے اپنے کو ناقابل فتوی قرار دیا۔ ایمانداری اور انساف پروری اس کانام ہے۔ دعواکل فول عند فول محمد (صلی الله علیه وسلم)

## باب باپ یا بھائیوں کی موجودگی میں دادا ک میراث کابیان

ابوبکر' ابن عباس اور ابن زبیر بُی آفته نے فرمایا کہ دادا باپ کی طرح
ہے؟ اور حضرت ابن عباس بی آفتا نے یہ آیت پڑھی "اے آدم کے
بیٹو!" اور میں نے اتباع کی ہے اپنے آباء ابرا ہیم' اسحاق اور لیقوب
کی ملت کی " اور اس کا ذکر نہیں ملتا کہ کسی نے حضرت ابو بکر بڑا تھ ہے
آپ کے ذمانہ میں اختلاف کیا ہو حالا نکہ رسول اللہ سٹی آبا کے صحابہ کی
تعداد اس زمانہ میں بہت تھی اور حضرت ابن عباس بی آبا نے کہا کہ
میرے وارث میرے پوتے ہوں گے۔ بھائی نہیں ہوں گے اور میں
اپنے پوتوں کا وارث نہیں ہوں گا۔ عمر علی ' ابن مسعود اور زید رہی آبا ہے۔
سے مختلف اقوال منقول ہیں۔

## ٩- باب ميراث المجد مع الأب والإخوة

وَقَالَ أَبُو بَكُو وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الرَّبَيْوِ:
الْحَدُّ أَبِ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَا بَنِي
الْحَدُ أَبِ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَا بَنِي
الْمَاهِيمَ
ادَمَهُ هُواتَبْعْتُ مِلَّةً آبَائِي إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف : ٣٨] وَلَمْ
يَذْكُو أَنْ أَحَدًا حَالَفَ أَبَا بَكُو فِي زَمَانِهِ
وَأَصْحَابُ النِّي الْمَنْ أَبْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلاَ
عَبَّاسٍ: يَوِثْنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلاَ
أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي وَيُذْكُو عَنْ عُمَو وَعَلِي،
وَابْن مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةً.

آئی ہمیں اس پر انفاق ہے کہ بلپ کے ہوتے دادا کو کھے نہیں ملا۔ اکثر علماء کے نزدیک دادا سب باتوں میں باپ کی طرح ہے۔ جب میت کا باپ موجود نہ ہو اور دادا موجود ہو۔ مگرچند باتوں میں فرق ہے ایک بید کہ باپ سے حقیقی اور علاتی ہمائی محروم ہوتے ہیں اور دادا سے محروم نہیں ہوتے۔ دو مرے بید کہ فاوند یا جورو اور باپ کے ساتھ ماں کو مابقی کا ثلث ملا ہے۔ تیرے بید کہ دادی کو باپ کے ہوتے کچھ نہیں ملا مگر دادا کے ہوتے ہوئے وہ وارث ہوتی ہے۔ قطلانی وغیرہ۔

حفرت عمر بڑاتھ کتے ہیں مادا کو ایک ایک دو بھائیوں کے ساتھ مقاسمہ ہوگا اگر اس سے زیادہ ہوں تو دادا کو ثلث مال دیا جائے گا اور اولاد کے ساتھ دادا کو چھٹا جسمہ طے گا۔ یہ داری نے نکالا اور ایک روایت ہیں ہے کہ دادا کے باب ہیں حضرت عمر بڑاتھ نے مختلف فیطے کئے ہیں اور این ابی شیبہ اور محمد بن تصرف حضرت علی بڑاتھ سے نکالا کہ دادا کو چھ بھائیوں کے ساتھ ایک بھائی کے مشل حصہ دلایا اور عبداللہ بن مسعود سے دارمی نے نکالا کہ انہوں نے میت کے مال میں سے خاوند کو آدھا حصہ اور مال کو مبلقی کا مملث لیعنی کل مال کا سدس اور بھائی کو ایک حصہ اور دادا کو ایک حصہ دلایا اور زید بن ثابت سے عبدالرزاق نے نکالا کہ وہ مملث مال میں دادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے جب مملث مال جس مال تک پہنچ جاتا تو دادا کو ایک شمث دلاتے اور مابلقی بھائیوں کو اور علاتی بھائی کے ساتھ دادا کا

مقاسمہ کرتے لیکن پھروہ مال حقیق بھائی کو دلا دیتے اور مال کے ساتھ اخیانی بھائی کو پچھے نہ دلاتے۔ قسطلانی نے کما دو سرے فقہاء نے زید کے خلاف کیا ہے۔ انہوں نے کما حقیق بھائی کے ہوتے علاتی کو پچھے نہ ملے گا تو مقاسمہ کی کیا ضرورت ہے (وحیدی)

7٧٣٧ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،
حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
عَلَّا قَالَ: ((ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأُولَى رَجُل ذَكَر)).

[راجع: ٦٧٣٢]

٦٧٣٨ حدثنا أبو مغمر، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثنا أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ الْبُنِ عَبْسُ الْنِي قَالَ رَسُولُ الْنِي قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاَتَّخَذَتُهُ، وَلَكِنْ أُخُونُهُ الإِسْلاَمِ خَلِيلاً لاَتَّخَذَتُهُ، وَلَكِنْ أُخُونُهُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ – أَوْ قَالَ خَيْرٌ – فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبَا ). [راجع: ٤٦٧]

١٠ باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ
 وَغَيْرِهِ

٩٧٣٩ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، عَنْ وَرُقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ خَاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا قَالَ: عَنِ ابْنِ خَاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لَلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبُ لَلْجَعَلَ لِلذَّكَوِ مِثْلَ حَظَ الْأَنْفَيْنِ وَجَعَلَ لَلْجَعَلَ لِلذَّكَوِ مِثْلَ حَظَ الْأَنْفَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبُويْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسَ، لِلأَبُويْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسَ، وَجَعَلَ لِلأَبُويْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسَ، وَجَعَلَ لِلمَرْأَةِ النَّمُنَ وَالرَّبُعَ وَللزَّوْجِ الشَّمُنَ وَالرَّبُعَ وَللزَّوْجِ الشَّمُنَ وَالرَّبُعَ وَللزَّوْجِ الشَّمُنَ وَالرَّبُعَ وَالرَّهُ عَلَيْنِ إِلَيْ وَالرَّبُعَ وَالرَّبُعَ وَالرَّبُعَ وَالرَّبُعَ وَالرَّبُعَ وَالرَّبُعَ وَالرَّبُعَ وَلِكَ مَا أَحَبُ

ں دبوں مدت مور ما مند ل یہ سورت ہے رائیسیں (کا ۱۷س کے اسلمان بن حرب نے بیان کیا 'کما ہم سے وہیب نے بیان کیا 'کما ہم سے وہیب نے بیان کیا 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عباس بھائی انے کہ نبی کریم سائی آیا نے فرمایا میراث اس کے حق وار تک پہنچا وو اور جو باقی رہ جائے وہ سب سے قریب والے مرد کو دے دو۔

(۱۷۵۳۸) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ آخضرت ملی کیا کہ آخضرت ملی کیا کہ آخضرت ملی کیا ہو تو یہ فرمایا ہے کہ اگر میں اس امت کے کسی آدمی کو «فلیل" بنا تا تو ان کو (ابو بکر بھٹر کو) فلیل بنا تا' لیکن اسلام کا تعلق بی سب سے بمترہے تو اس میں آخضرت ملی کے دادا کو باب کے درجہ میں رکھا ہے۔

## باب اولاد کے ساتھ خاوند کو کیا ملے گا

(۱۷۳۹) ہم سے محمر بن یوسف نے بیان کیا' ان سے ور قاء نے بیان کیا' ان سے ابن الی نجیج نے بیان کیا' ان سے عطاء نے اور ان سے حطرت عبداللہ بن عباس جی اللہ نے بیان کیا کہ پہلے مال کی اولاد مستحق محص اور والدین کو وصیت کا حق تھا۔ پھراللہ تعالی نے اس میں سے جو چاہمنسوخ کر دیا اور لڑکوں کو لڑکیوں کے دگنا حق دیا اور والدین کو اور ان میں سے ہرایک کو چھے حصہ کا مستحق قرار دیا اور یوی کو آٹھویں اور چوتھے حصہ کا حق دار قرار دیا اور شو ہر کو آدھے یا چوتھائی کا حق دار قرار دیا اور چو۔

## (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142) (142)

### باب بیوی اور خاوند کو اولاد وغیرہ کے ساتھ کیا ملے گا

(۱۹۲۸) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابن المسیب نے اور ان سے حضرت الو ہریرہ بڑھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھی نے نی لحیان کی ایک عورت ملیا بنت عویمر کے بچ کے بارے میں جو ایک عورت کی مار سے مردہ پیدا ہوا تھا کہ مار نے والی عورت کو خون بما کے طور پر ایک غلام یا لونڈی اوا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ پھروہ عورت بچ گرانے والی جس کے متعلق آنخضرت مٹھی نے نے فیصلہ دیا تھا مرگی تو آنخضرت مٹھی ہے جس کے متعلق آنخضرت مٹھی ہے کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور شوہر کو دے دی جائے اور بید دیت اوا کرنے کا حکم اس کے کنبہ والوں کو دیا تھا۔

١ - باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزُّوْجِ
 مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

[راجع: ۸۵۷۵]

آئیجرمیر ارنے والی عورت ام عقیقہ بنت مروح متی خطایا شبہ عمد کی دیت کنبہ والوں پر ہوتی ہے اس کے دیت اوا کرنے کا تھم کنبہ الیسے الیسی الیسی

## باب بیٹیوں کی موجودگی میں بہنیں عصبہ ہو جاتی ہیں

(۱۷/۱۷) ہم سے بشربن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا کا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا کا ان سے سلیمان اعمش نے ان سے ایرا ہیم نخعی نے اور ان سے اسود بن بزید نے بیان کیا کہ حضرت معاذبین جبل بواٹھ نے رسول کریم ماڑھ کے زمانہ میں ہمارے درمیان سے فیصلہ کیا تھا کہ آدھا بین کو طے گااور آدھا بین کو۔ پھر سلیمان نے جو میں صدیث کو روایت کیا تو اتنا ہی کہا کہ معاذ نے ہم کنبہ والول کو بیہ حکم دیا تھا ہے نہیں کہا کہ آخضرت ماڑھ کے زمانہ میں۔

(١٤٢٢) جم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن

## ١٢ - باب مِيرَاثِ الأُخَوَاتِ مَعَ الْبَنَات عَصَيَةً

1981 حدثتنا بِشُرُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا مِحْمَدُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: فَضَى فِينَا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله فَلَى النَّصْفُ للأَخْتِ الله فَلَى الله فَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله فَلَى النَّصْفُ للأَخْتِ فَطَى فِينَا وَلَمْ يَذَكُنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله فَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله فَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله فَلَى .

[راجع: ۲۷۳٤]

٣٧٤٢ حَدِّثُنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا

[راجع: ٦٧٣٦]
١٣- باب ميراث الأخوات والإخوة المحتمد ١٧٤٣- حدَّنا عَبْدُ الله بْنُ عُشَمَاه، اخْبَرَنا شُغَبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنا شُغَبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ فَلَقَ قالَ دَخَلَ عَلَيَّ اللهِيُّ فَلَيَّ وَأَنَا مُريضٌ، فَدَعَا بِوَضُوء فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُونِهِ، فَأَفْقُت فَقُلْتُ : يَا عَلَيٍّ مِنْ وَضُونِهِ، فَأَفْقُت فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله إِنْمَا لِي أَخَوَاتٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله إِنْمَا لِي أَخَوَاتٌ فَقُلْتُ : يَا الْفَرَائِضِ. [راجع: ١٩٤]

#### ٢ - ١ باب

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُوْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا بِضَفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يُكُنْ لَهَا وَلَدٌ أَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُلُعَانِ لَهَا وَلَدٌ أَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُلُعَانِ مَمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَبِسَاءً فَلِلذَّكُمِ مِثْلُ حَظَّ الأُنْفَيْنِ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ فَلِلذَّكُو مِثْلُ حَظَّ الأُنْفَيْنِ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَنْ تَصْلُوا وَالله بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴿ اللهَ لَكُمْ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

١٧٤٤ حدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ

بن مهدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے ابو قیس (عبدالرحمٰن بن غروان) نے ان سے ہزیل بن شرحیل نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود روائی نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ملی کے فیصلہ کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا۔ لڑکی کو آدھا ' پوتی کو چھٹا اور جو باقی نبیج بمن کا حصہ ہے۔

## باب بہنوں اور بھائیوں کو کیا ملے گا

(۱۲۲۳) ہم سے عبدان عبداللہ بن عثان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی کہا ہم کو شعبہ بن حجاج نے خبردی کہا ہم کو شعبہ بن حجاج نے خبردی ان سے محمہ بن مکدر نے بیان کیا انہوں نے حضرت جابر واللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم سٹی پیام میرے گھر تشریف لاک اور میں بیار تھا۔ آنخضرت سٹی پیلے نے پانی منگوایا اور وضو کیا۔ پھراپ وضو کے پانی سے مجھ پر چھینٹا ڈالا تو مجھ ہوش آگیا۔ میں نے آخضرت سٹی پیلے سے عرض کیایارسول اللہ! میری جنیس بیں؟ اس پر میراث کی سٹی پیلے سے عرض کیایارسول اللہ! میری جنیس بیں؟ اس پر میراث کی آست نازل ہوئی۔

# باب سورہ نساء میں اللہ کایہ فرمان کہ لوگ وراثت کے بارے میں آپ سے فتوی یوچھتے ہیں

آپ کمہ دیجئے کہ اللہ تعالی تہمیں کلالہ کے متعلق یہ تھم دیتاہے کہ اگر کوئی فخص مرجائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی بہنیں ہوں تو بہن کو ترکہ کا آدھا ملے گا۔ اسی طرح یہ فخص اپنی بہن کا وارث ہو گاگر اس کاکوئی بیٹانہ ہو۔ پھراگر بہنیں دو ہوں تو وہ دو تمائی ترکہ سے پائیں گی اور اگر بھائی بہن سب ملے جلے ہوں تو مرد کو دہرا حصہ اور عورت کو اکر احصہ ملے گا۔ اللہ تعالی تمہارے لئے بیان کرتا ہے کہ کمیں تم گراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو جانے والا ہے۔ "

ن ان سے ابوا حال نے ان سے براء رہائد نے بیان کیا کہ آخری

آیت (میراث کی) سور و نساء کے آخر کی آیتیں نازل ہو کیں کہ "آپ سے فتوی پوچھتے ہیں "کمہ ویجئے کہ اللہ تعالی تہیں کلالہ کے بارے میں فتوی دیتا ہے۔"

باب اگر کوئی عورت مرجائے اور اپنے دو پچپا زاد بھائی چھوڑ جائے ایک تو ان میں سے اس کا اخیا فی بھائی ہو' دو سرااس کا خاد ند ہو۔ حضرت علی بڑھنے نے کہا خاد ند کو آدھا حصہ ملے گا اور اخیا فی بھائی کو چھٹا حصہ (بموجب فرض کے) پھر جو مال نچ رہے گا یعنی ایک ثکث وہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا (کیونکہ دونوں عصبہ ہیں) ثکث وہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا (کیونکہ دونوں عصبہ ہیں) خبردی' انہیں ابو حصین نے' انہیں ابوصالے نے اور ان سے ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ ولی ہوں۔ پس جو شخص مرجائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے اور جس

(۲۷ م ۲۷) ہم سے امیہ بن بسطام نے بیّان کیا' انہوں نے کہا ہم سے برنید بن ذریع نے بیان کیا' ان سے عبدالللہ برنید بن ذریع نے بیان کیا' ان سے روح نے بیان کیا' ان سے عبدالللہ بن طاؤس نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبدالللہ بن عباس جی نے کہ نبی کریم ملتی لیا نے فرمایا میراث اس کے وارثوں تک پنچا دو اور جو کچھ اس میں سے نج رہے وہ قریبی عزیز مرد کا حق سے۔

نے بیوی بیج چھوڑے ہوں یا قرض ہو' تو میں ان کاولی ہوں' ان کے

### باب ذوى الارحام

یعن رشته داروں کے بیان میں جو نہ عصبہ میں نہ ذوی الفروض ہیں جیسے ماموں 'خالد 'نانا' نواسا' بھانجا۔

لتے مجھ سے مانگاجائے۔

(١٧٢٤) محمد سے اسحاق بن ابراہيم نے بيان كيا' انہوں نے كماكد ميں نے ابواسامہ سے يوچھاكيا آب سے ادريس نے بيان كيا تھا' ان رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النَّسَاءِ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ [راجع: ٤٣٦٤] في الْكَلاَلَةِ ﴾ [راجع: ٤٣٦٤]

١٥ باب ابْنَيْ عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخْ
 لِلأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ

وَقَالَ عَلِيٍّ: لِلزَّوْجِ النَّصْفُ وِلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَان.

- ٦٧٤٥ حدثناً مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((أَنَا اولَى بِالْمُوْمِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيلُهُ فَلادْعَى لَهُ).

[راجع: ٢٢٩٦]

٦٧٤٦ حدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا أَمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَقَا قَالَ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ فَمَا يَرَكِنِ اللّهِ الْمَالِيقِينَ الْمَالِيقِينَ الْمَالِيقِينَ الْمَالِيقِينَ الْمَالِيقِينَ اللّهَ الْمُولِيقِينَ الْمَالِيقِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٦ – باب ذُوِى الأَرْحَامِ

7٧٤٧- حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فُلْتُ لأَبِي أَسَامَةً حَدَّثُكُمْ إِدْرِيسُ، حَدَّثَنَا

طَلْحَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ: ﴿وَالَّذِينَ عَبْاسٍ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٣] قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيِّ دُونَ ذَوِي يَرِثُ الْأَنُوبِيُّ أَلْمُهَاجِرِيٍّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لَلْأُخُوةِ الَّتِي آخَي النّبِيُّ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَلِكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قَالَ فَلَمْ نَزَلَتُ: ﴿وَلِكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قَالَ نَسَخَتْهَا ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.

[راجع: ۲۲۹۲]

١٧ - باب مِيرَاثِ الْمُلاَعَنَةِ
 لكن اس كا فاوند نج كِ مال كا وارث نه بوگا.
 ٦٧٤٨ - حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ فَي وَمَنِ النَّبِيِّ فَي وَانْتَهَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرُقَ النَّبِيُّ النَّبِيِّ النَّهِ أَلَالِهَا فَفَرُقَ النَّبِيُّ النَّبِيِّ النَّهِ أَلَاهَا فَفَرُقَ النَّبِيُّ النَّهِيُّ النَّبِيِّ النَّهِ أَلَاهَا فَفَرُقَ النَّبِيُّ النَّهِيُّ الْمُؤْتَقِ النَّبِيُّ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالُولَةِ الْمَالُولَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُولَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُولَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُولَةِ اللَّهُ الْمَالُولَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالُولُولُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَى الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَالِي اللَّهُ الْمَالَالِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللْمَالِي اللَّهُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالْمَالَةُ الْمَالَّةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِ

[راجع: ٤٧٤٨]

١٨ - باب الولك لِلْفِرَاشِ خُرَّةً
 كَانَت أوْ امَةً

🧸 بَيْنَهُمَا وَٱلْحَقِ وَالْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

اور زنا کرنے والے پر پھر پڑیں گے۔ ۱۹۷۶ حدثنا عبد الله بن يُوسف، أخبرنا مالِك، عن ابن شهاب، عن عُرْوة، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت : كَانْ عُشْبَةُ عَهِندَ إِلَى أَحِيهِ سَعْدٍ أَنْ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً مِنْ فَاقْبِضِهُ إِلَيْكَ، فَلَمًا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَحَلَهُ سَعْدَ فَقَالَ: ابْنُ أَحِي

ے طلحہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے
حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنمان ولکل جعلنا موالی اور
"والذین عقدت ایمانکم " کے متعلق بتلایا کہ مهاجرین جب مدینه
آئے تو وی الارحام کے علاوہ انسار و مهاجرین بھی ایک دوسرے کی
وراثت پاتے تے اس بھائی چارگی کی وجہ سے جو نبی کریم صلی الله علیه
وسلم نے ان کے درمیان کرائی تھی' پھرجب آیت" جعلنا موالی "
نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس نے "والذین عقدت ایمانکم "کو منسوخ
کردیا۔

### باب لعان کرنے والی عورت اپنے بچہ کی وارث ہو گی

(۱۷۳۸) مجھ سے یکی بن قزعہ نے بیان کیا کماہم سے مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی ان کے ایک فخص نے اپن بیوی سے نبی کریم ملی کیا ہے کہ کو اپنی بیوی سے نبی کریم ملی کیا کے زمانہ میں لعان کیا اور اس کے بچہ کو اپنا بچہ مانے سے انکار کردیا تو آخضرت ملی کیا نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی اور بچہ عورت کو دے دیا۔

### باب بچہ اس کا کہلائے گاجس کی بیوی یالونڈی سے وہ پیدا ہو

(۲۷۴۹) ہم سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ابن شماب نے انہیں عروہ نے اور ان سے عائشہ رقی ہوں نے بیان کیا کہ عتبہ اپنے بھائی سعد رفاہ کو وصیت کر گیا تھا کہ زمعہ کی کنیز کالڑکا میرا ہے اور اسے اپنی پرورش میں لے لینا۔ فتح کمہ کے سال سعد رفاہ نے نے اسے لینا چاہا اور کما کہ میرے بھائی کالڑکا ہے اور اس نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اس پر عبد بن

عَهِدَ إِلَيْ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ الله ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَا: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ))، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: ((احْتَجِبِي مِنْهُ)) لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله.

[راجع: ٢٠٥٣]

٧٥٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ
 شَعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
 هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: ((الْوَلَدُ
 لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ)).[طرفه في : ١٨١٨].

١٩ - باب الْوَلاَءُ لِمَنْ أَغْتَقَ
 وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ
 وَمَيرَاثُ اللَّقِيطِ
 وَمَالَ عُمَرُ : اللَّقِيطُ حُوَّد.

1 - ٦٧٥ حدَّتُنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّتَنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُسْوَدِ، عَنْ عانِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ((اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)) وَأُهْدِي لَهَا شَاةٌ فَقَالَ ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) قَالَ الْحَكَمُ وَكَان زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمُ مُوْسِلً

زمعہ بن تھ کھڑے ہوئے اور کما کہ بیہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی اونڈی کالڑکاہے' اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر بید دونوں بیہ معالمہ رسول کریم سی جارے باس لے گئے تو سعد بن تھ نے کما' یا رسول اللہ!' بیہ میرے بھائی کالڑکاہے اس نے اس کے بارے میں جھے وصیت کی تھی۔ عبد بن زمعہ نے کما کہ میرا بھائی ہے' میرے باپ کی باندی کالڑکا اور باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخضرت سی جا ہے فرمایا عبد بن زمعہ! یہ تہمارے باس رہے گا'لڑکا بسترکاحق ہے اور ذانی کے حصہ فرمین پھر ہیں۔ پھر سودہ بنت زمعہ بی شائعات کما کہ اس لڑکے سے پردہ کیا گئی جانے کہا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا گئی۔ چنانچہ کرکےونکہ عتبہ کے ساتھ اس کی شاہت آپ نے دیکھ لی تھی۔ چنانچہ کیراس لڑکے نے ام المؤمنین کواپنی وفات تک نہیں دیکھا۔

(\*140) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کما ان سے کیلی نے 'ان سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے محمد بن ذیاد نے بیان کیا 'انہوں نے ابو ہریرہ مضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکابستر والے کاحق ہو تاہے۔

باب غلام لونڈی کا ترکہ وہی لے گاجواسے آزاد کرے اور جو لڑکا راستہ میں پڑا ہوا لے اس کا دارث کون ہو گااس کا بیان۔ حضرت عمر ہوالتھ نے کہا کہ جو لڑکا پڑا ہوا لے اور اس کے مال باپ نہ معلوم ہوں تو دہ آزاد ہوگا۔

(۱۷۵۱) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اسود نے اور ان کیا ان سے اسود نے اور ان کیا ان سے ماکشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ میں نے بریرہ بڑا تھ کو خریدتا چاہا تو رسول اللہ ساڑی ان نے فرمایا کہ انہیں خرید لے والاء تو اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کردے اور بریرہ بڑا تھ کو ایک بحری ملی تو آخضرت ساڑھ نے فرمایا کہ یہ ان کے لئے صدقہ تھی لیکن ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ تھم نے بیان کیا کہ ان کے شوہر آزاد تھے۔ تھم کا قول

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : رَأَيْتُهُ عَبْدًا. [راجع: ٥٦]

٢٠- باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

٦٧٥٢ حدَّثناً إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّامَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ)).[راجع: ٢١٥٦]

٦٧٥٣ حدَّثَنا قَبيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنا مُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ ا لله قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الإَسْلاَمَ لاَ يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.

٣٧٥٤ حدَّثَنَا مُوسَى، خَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا اشترَتْ بَريرَةَ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وُ لاَءَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنِّي اشْتَرَيْتُ بَريرَةَ لأُعْتِقْهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتُرطُونَ وَلاَءَهَا فَقَالَ: ((أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَغْتَقَ)) أوْ قَالَ: ((أَعْطَى الشَّمَنَ)) قَالَ فَاشْتَرَيْتُهَا فَاعْتَقْتُهَا قَالَ: فَأَخْتَرْتُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ: لَوْ أَعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ، قَالَ الأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا خُرًّا. قَوْلُ الأَسْوَدِ: مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْن عَبَّاس رَأَيْتُهُ

مرسل منقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کما کہ میں نے انہیں غلام ديكعاتفار

(١٤٥٢) م سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر ر اللہ نے کماکہ نمی کریم سٹھیا نے فرمایا ولاءای کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کردے۔

بب سائبه وه غلام یا لونڈی جس کو مالک آزاد کردے اور کمہ دے کہ تیری ولاء کاحق کسی کونہ ملے گا ،

ب ماخوذ ہے اس سائبہ جانور سے جے مشرکین اپنے بنول کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اسے مندی میں ساند کہتے ہیں۔

(١٤٥٣) م سے قبيعه بن عقبه نے بيان كيا كمام سے سفيان نے بیان کیا' ان سے ابو قیس نے' ان سے بزیل نے اور ان سے عبداللہ ن عفرت عبدالله روائد نے فرمایا مسلمان سائبہ نہیں بناتے اور دور جاہلیت میں مشرکین سائبہ بناتے تھے۔

(١٤٥٣) مسے موی نے بیان کیا کہ اہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ بریرہ رہی اللہ کو انہوں نے آزاد کرنے کی غرض سے خرید ناچاہا الیکن ان کے مالکوں نے اپنے ولاء کی شرط لگا بریرہ کو خریدنا چاہا لیکن ان کے مالکول نے اپنے لئے ان کی ولاء کی شرط لگادی ہے۔ آخضرت سی الے فرمایا کہ انسیس آزاد کردے والع تو آزاد کرنے والے کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ بیان کیا کہ چرمیں نے انہیں خریدا اور آزاد کر دیا اور میں نے بریرہ کو اختیار دیا ( کہ چاہیں تو شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہیں ورنہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں) تو انہوں نے شوہرے علیحدگی کو پیند کیا اور کما کہ مجھے اتنا اتنا مال بھی دیا جائے تو میں پہلے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اسود نے بیان کیا کہ ان کے شوہر آزاد تھے۔ اسود کا قول منقطع ہے اور ابن عباس بیﷺ کا قول سیح

ہے کہ میں نے انہیں غلام دیکھا۔

باب جو غلام ایپنے اصلی مالکوں کو چھو ژ کر دو سروں کو مالک بنائے (ان سے موالاۃ کرے) اس کے گناہ کابیان (1400) مم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا'ان سے اعمش نے'ان سے ابراہیم تیم نے 'ان سے ان کے والدنے بیان کیا کہ حفرت علی بھاٹھ نے بتلایا کہ ہمارے یاس کوئی کتاب نہیں ہے جے ہم پڑھیں'سوااللہ کی کتاب قرآن کے اور اس کے علاوہ سے صحیفہ بھی ہے۔ بیان کیا کہ بھروہ صحیفہ نکالا تو اس میں زخموں (کے قصاص) اور اونٹوں کی زکوۃ کے مسائل تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس میں یہ بھی تھا کہ عیرے تور تک مدینہ حرم ہے جس نے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی یا نئی بات کرنے والے کو پناہ دی تواس پر الله اور فرشتول اور انسانول سب کی لعنت ہے اور قیامت

فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل مقبول نه هو گااور مسلمانون کا ذمه (قول و قرار مسمی کو پناه دیناوغیرہ) ایک ہے۔ ایک اونی مسلمان کے پناہ دینے کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پس جس نے کسی مسلمان کی دی ہوئی پناہ کو

کے دن اس کا کوئی نیک عمل مقبول نہ ہو گااور جس نے اپنے مالکوں

کی اجازت کے بغیر دو مرے لوگوں سے موالات قائم کرلی تو اس پر

توڑا' اس پر اللہ کی' فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیاجائے گا۔

(١٤٥٢) م سے ابوقعم نے بیان کیا' انہوں نے کما م سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر جہ منا نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا نے ولاء کے تعلق کو بیچے' اس کو بہہ كرنے ہے منع فرمایا ہے۔

باب جب کوئی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے تو وہ اس

عَبْدًا أَصَحُ. [راجع: ٤٥٦] ٢١ – باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

٥٥٧- حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْهِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاًّ كِتَابُ الله غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ: فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانَ الإبلَ قَالَ · وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ الله وَالْمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صِرَوْفَ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْر إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ا لله وَالْمَلاَتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

[راجع: ١١١]

٦٧٥٦– حدَّثَناً أَبُو نُعَيْمٍ، حَدُّثَنَا سُفْيَاثُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ يَبْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. [راجع: ٢٥٣٥] ٢٢ - باب إذا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

وَكَانُ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَةً. ﴿
وَقَالَ النَّبِيُ ﴿
فَقَالَ النَّبِيُ ﴿
فَقَالَ النَّاسِ مِحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي
صِحَّةٍ هَذَا الْخَبَر.

٦٧٥٧ حداً ثَنا قُنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةَ تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتُ لِرَسُولِ الله الله الله فَقَالَ ((لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). [راجع: ٢١٥٦]

٢٣ باب مَا يَرِثُ النَّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ
 ٢٧٥٩ حدُثناً حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَناً
 هَمَّامٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ

کاوارث ہوتا ہے یا نہیں اور امام حسن بھری اس کے ساتھ ولاء کے تعلق کو درست نہیں سیجھتے تھے اور نبی کریم ملٹھیل نے فرمایا کہ ولاء اس کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے اور تمیم بن اوس داری سے منقول ہے' انہوں نے مرفوعاً روایت کی کہ وہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں سب لوگوں سے زیادہ اس پر حق رکھتا ہے لیکن اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے۔

(۱۷۵۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' ان سے امام مالک رطاقیہ
نے بیان کیا' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ
ام المؤمنین حفرت عائشہ رہی ہے نے ایک کنیز کو آزاد کرنے کے لئے
خرید ناچاہا تو کنیز کے مالکوں نے کہا کہ ہم زیج سکتے ہیں لیکن ولاء ہمارے
ساتھ ہوگی۔ ام المؤمنین نے اس کاذکر رسول اللہ ساتی ہے کیا تو آپ
نے فرمایا اس شرط کو مانع نہ بنے دو' ولاء ہمیشہ اس کے ساتھ قائم ہوتی
ہوتی آزاد کرے۔

(۱۷۵۸) ہم ہے محمہ نے بیان کیا کہا ہم کو جریر نے خبردی انسیں منصور نے انسیں ابراہم نے انسیں اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ میں نے بریرہ کو خریدنا چاہا تو ان کے ماکھ اللوں نے شرط لگائی کہ ولاء ان کے ساتھ قائم ہوگی۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم سلی آ ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ انسیں آ زاد کردو ولاء قیمت اواکر نے والے ہی کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ بیان کیا کہ پھر میں نے آزاد کردیا۔ پھر انسیں آخضرت سلی آ ہے بلیا اور ان کے شوہر کے نے آزاد کردیا۔ بھر انسیں آخضرت سلی آ ہے بیا بایا اور ان کے شوہر کے معالمہ میں اختیار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ججھے یہ یہ چیزیں بھی وہ دے و میں اس کے ساتھ رات گزار نے کے لئے تیار نہیں۔ چنانچہ انہوں نے شوہر سے آزادی کو پند کیا۔

باب ولاء کا تعلق عورت کے ساتھ قائم ہوسکتا ہے (۱۷۵۹) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہام نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جہ اللہ عن عمر جہ اللہ عالم

(150) S (150) كياكه عائشه وي في في بريره وي أنهاكو خريدنا جابا اور رسول الله ملى الله عليه وسلم سے كماكه بيد لوگ ولاءكى شرط لكاتے بين - آتخضرت ما الكام نے فرمایا کہ خرید لو' ولاء تو اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ (آزاد کرائے)

(١٤٢٠) مم سے ابن سلام نے بیان کیا کما مم کو وکیج نے خبردی ا انہیں سفیان نے' انہیں منصور نے' انہیں ابراجیم نے' انہیں اسود کہ ولا اس کے ساتھ قائم ہوگی جو قیت دے اور احسان کرے۔ (آزاد کرکے)۔

باب جو مخص كسى قوم كاغلام مو آزاد كيا كياوه اسى قوم ميس شار ہو گا۔ اسی طرح کسی قوم کا بھانجا بھی اسی قوم میں داخل

(١٤٧١) مم سے آدم نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے معاویہ بن قرہ اور قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بن الله نے بیان کیا کہ نی کریم ملی اللہ نے فرمایا کس گھرانے کاغلام اس کا ایک فرد ہو تاہے "او کماقال"

(١٤٧٢) م س ابوالوليد في بيان كيا كمامم س شعبه في بيان كيا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بڑھٹر نے کہ نبی کریم ملی کیا نے فرمایا کسی گھرانے کا بھانجا اس کا ایک فرد ہے (منهم یا من انفسهم کے الفاظ فرمائے)

باب اگر کوئی دارث کافروں کے ہاتھ قید ہو گیا ہو تواس کو ترکہ میں سے حصہ ملے گایا نہیں امام بخاری رطیعیے نے کما کہ شریح قاضی قیدی کو ترکه دلاتے تے اور کتے تھے کہ وہ تو اور زیادہ محاج ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کما کہ قیدی کی وصیت اور اس کی آزادی اور جو کچھ وہ اپنے مال میں تفرف کرتا ہے وہ نافذ ہوگ جب تك وہ اپنے دين سے نہيں پھر تاكيو كله وہ مل اى كامال رہتا ہے عَنْهُمَا قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَريرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ((إنَّهُمْ يَشْتَرطُونَ الْوَلَاءَ؟)) فَقَالَ الَّهِيُّ ﷺ: ﴿(اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَغْتَقَ)). [راجع: ٢١٥٦] • ٦٧٦- حدَّثَنَا ِ ابْنُ سَلاَم، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النَّعْمَةَ)). [راجع: ٤٥٦] ٤ ٧ – باب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْأَخْتِ مِنْهُمْ

٦٧٦١– حدَّثناً آدَمُ، حَدَّثنا شَفْبَةُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) أَوْ كُمَا قَالَ. ٣٧٦٢ حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُفْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ ((ابْنُ أُحْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)). [راجع: ۲۱٤٦]

٢٥– باب مِيرَاثِ الأسير

قَالَ: وَكَانْ شُرَيْحٌ يُورَٰثُ الأَمبِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوُّ وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ وَغَتَاقَهُ، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَفَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ.

### وہ اس میں جس طرح جاہے تصرف کر سکتا ہے۔

قیر ہونے سے ملکیت زاکل نمیں ہوگی۔ ۲۷۹۳ – حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ عَدِيٌّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَكَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا)).

[راجع: ۲۲۹۸]

یہ النبی اولی بالمومنین من انفسهم کے تحت آپ نے فرلما۔

٢٦ باب لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
 وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ
 يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ.

جب كه مورث كے مرتے وقت وه كافر بو۔
- حدثنا أبو عاصِم، عن ابن جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ على بْنِ حُسَيْن، عَنْ أَسَامَةَ حُسَيْن، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْد رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ قَالَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ قَالَ (لاَ يَوِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ

الْمُسْلِمَ)). [راسع: ۱۰۸۸]
۷۷ - باب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَائِيِّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَائِيِّ، وإلْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

٢٨ - باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخِ.
 ٢٧٦ - حدَّثناً قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ:

(۱۷۲۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے عدی نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ان سے عدی نے ابو حازم نے اور ان سے ابو جریرہ بواتھ نے کہ نبی کریم مٹی ہے نے فرمایا جس نے مال چھوڑا (اپی موت کے بعد) وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے قرض چھوڑا ہے وہ ہمارے ذمہ

باب مسلمان کافر کاوارث نہیں ہوسکتااور نہ کافر مسلمان کا اور اگر میراث کی تقسیم سے پہلے اسلام لایا تب بھی میراث میں اس کاحق نہیں ہوگا

(۱۲۲۲) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے بیان کیا' ان سے علی بن حسین نے بیان کیا' ان سے علی بن حسین نے بیان کیا' ان سے عمر بن عثمان نے بیان کیا اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہے فرمایا مسلمان باپ کافر بیٹے کا وارث نہیں ہو تا اور نہ کافریٹا مسلمان باپ کا۔

باب اگر کسی کاغلام نفرانی ہویا مکاتب نفرانی ہو وہ مرجائے تو اس کا مال اس کے مالک کو ملے گا۔ نہ بطریق وارثت بلکہ بوجہ غلامی و مملوکیت اور جو مخص بلاوجہ اپنے بچہ کو کے کہ یہ میرا بچہ نہیں اس کا عمناہ

باب جو کسی شخص کو اپنا بھائی یا بھتیجا ہونے کا دعوی کرے (۲۷۷۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ سعد بن الی و قاص اور عبد بن

اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فِي غُلاَم فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ ا لله هِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنَهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ الله وُلِدَ عَلَى فِرَاشَ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ الله اللَّهُ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةً، فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بَنْتُ زَمْعَةً)) قَالَتْ : فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

[راجع: ٢٠٥٣]

٢٩- باب مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْر أبيهِ.

٦٧٦٦- حدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَن ادُّعَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو َ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)). [راجع: ٤٣٢٦] ٦٧٦٧– فَذَكَرْتُهُ لأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ : وَأَنَا سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ الله 🐉. [راجع: ٤٣٢٧]

٦٧٦٨ حدُّثَناً أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيعَةً، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَانِكُمْ،

زمعہ جُی اُولاً کا ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ سعد بن اُختہ نے کما کہ یا رسول الله! به میرے بھائی عتب بن الی و قاص کالرکا ہے' اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیہ اس کالڑ کا ہے آپ اس کی مشابهت اس میں و كيس اور عبد بن زمعه نے كهاكه ميرا بھائى ہے يا رسول الله! ميرے والد کے بسر یر ان کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ آنخضرت ملی الم لڑکے کی صورت دیکھی تو اس کی عتبہ کے ساتھ صاف مشابهت واضح تھی' لیکن آپ نے فرمایا عبد!لڑکابسروالے کامو تاہے اور زانی کے حصه میں بھر ہیں اور اب سودہ بنت زمعہ! (ام المؤمنین رضی الله عنها) اس لڑکے سے یردہ کیا کرچنانچہ پھراس لڑکے نے ام المؤمنین کو نهیس دیکھا۔

### باب جس نے اپن باب کے سواکسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اس کے گناہ کابیان

(٢٢٦٢) م سے مسدد نے بیان کیا کما مم سے خالد نے بیان کیا یہ ابن عبدالله بين كما مم سے خالد في بيان كيا ان سے ابوعثان في اور ان سے سعد بنای نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مان کیا سے سنا آنخضرت ما التاليم نے فرمايا كه جس نے اپنے باپ كے سواكسي اور كے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔

(٧٢٧) پرمیں نے اس كا تذكرہ ابو بكر بناٹھ سے كيا تو انہوں نے كما اس جدیث کو آنخضرت ملٹائیلم سے میرے دونوں کانوں نے بھی سناہے اور میرے دل ہے اس کو محفوظ رکھاہے۔

(١٤٦٨) جم سے اصغ بن الفرج نے بیان کیا کما جم سے ابن وہب نے بیان کیا کما کہ مجھ کو عمو نے خبردی انسیں جعفر بن رہید نے انسیں عراک نے اور انسیں ابو ہریرہ رہائی کے کہ نبی کریم النہایا نے فرمایا این باپ کا کوئی انکار نہ کرے کیونکہ جو اینے باپ سے منہ

موڑ تاہے (اور اپنے کو دوسرے کابیٹا ظاہر کرتاہے تو) یہ کفرہے۔

باب کسی عورت کادعویٰ کرنا کہ یہ بچہ میراہے

(١٤٢٩) بم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی '

کماکہ ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے عبدالرحلٰ نے اور ان

سے ابو ہریرہ و والتر نے کہ رسول الله مان کیا نے فرمایا و وعورتیں تھیں

اوران کے ساتھ ان کے دونیج بھی تھے 'پھر بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو

اٹھاکر لے گیااس نے اپنی ساتھی عورت سے کہاکہ بھیڑیا تیرے نیچ

کو لے گیاہے ' دوسری عورت نے کہا کہ وہ تو تیرا بچہ لے گیاہے۔ وہ

دونوں عورتیں اپنا مقدمہ داؤد مالئل کے پاس لائیں تو آپ نے فیصلہ

بری کے حق میں کردیا۔ وہ دونوں نکل کرسلیمان بن داؤد ملیماالسلام

کے پاس گئیں اور انہیں واقعہ کی اطلاع دی۔ سلیمان مُلاِئلًا نے کما کہ

چھری لاؤ میں لڑکے کے دو کھڑے کرکے دونوں کو ایک ایک دوں گا۔

اس پر چھوٹی عورت بول اٹھی کہ ایسانہ کیجئے آپ پر اللہ رحم کرے'

یہ بری بی کالڑکا ہے لیکن آپ نے فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں

كيا ابو مريره رفائن نے كماكه والله! ميں نے "سكين" (چھرى) كالفظ

سب سے پہلی مرتبہ (آنخضرت مالیا کی زبان سے)اس دن ساتھااور

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ)).

• ٣- باب إذًا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنَا ٦٧٦٩ حدُّثُنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذُّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَمِتُ لِصَاحِبَتِهَا: إنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ وَقَالُتُ الْأَخْرَى: إنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَضَى بهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى اللَّهُ سُلَيْمَانَ بْن دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السُّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: انْتُونِي بالسِّكِينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَا للهُ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينَ قَطٌّ، إِلاَّ يَوْمَنِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ : إِلاَّ الْمُدْيَةَ.

ابو ہررہ والتھ کے قبیلہ میں چھری کے لئے "سکین" کا لفظ استعال نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان مالئھ کا فیصلہ تقاضہ فطرت کے مطابق تھ بچہ ورحقیقت چھوٹی ہی کا تھا تب ہی اس کے خون نے جوش مارا۔

٣١- باب الْقَائِف

• ٦٧٧ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا

اللَّيْتُ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: إنَّ رَسُولَ

ا لله ﷺ دُخَلَ عَلَيٌّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ

وَجْهِهِ فَقَالَ ((أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ

باب قیافه شناس کابیان

هوالذي يعرف الشبه ويميز الاثر لانه يقفو الاشياء ان يتبعها فكانه مقلوب من القافي (فتح)

(١٤٧٠) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما مم سے ليث نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے ' ان سے عروہ نے اور ان سے عاکشہ رضى الله عنهان بيان كياكه رسول الله ملت المرع يمال ايك مرتبه بت خوش خوش تشريف لائے۔ آپ كاچرہ چمك رہا تھا۔ آخضرت سالیے نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا، مجزز (ایک قیافہ شناس) نے ابھی

ہم اس کے لئے (اپنے قبیلہ میں)"مربیہ"کالفظ بولتے تھے۔ [راجع: ٣٤٢٧] ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید بی اور کے (صرف پاؤں دیکھے) اور کماکہ بیا پاؤں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔

آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِفَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)).

[راجع: ٥٥٥٣]

٦٧٧١ حداً ثنا أَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، عَنِ عُرُورَةً عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً وَالشَّهَ قَالَتُ: دَخَلَ عَلَيٌ رَسُولُ الله عَائِشَةً قَالَتُ: دَخَلَ عَلَيٌ رَسُولُ الله عَائِشَةً أَلَمْ تَرَى أَنْ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِي عَائِشَةً أَلَمْ تَرَى أَنْ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِي عَلَيْهُمَا مَرَى أَنْ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِي دَخَلَ عَلَيْ فَرَأَى أَسَامَةً وَزَيْداً وَعَلَيْهِمَا وَبَدَتُ فَطِيفَةٌ قَدْ غَطِّيًا رُووسَهُمَا وبَدَتُ أَقْدَامُهُمَا وبَدَتُ أَقْدَامُهُمَا وبَدَتُ أَقْدَامُهُمَا وبَدَت مَنْ بَعْضَ). [راجع: ٥٥٥٣]

(۱۷۵۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عروہ نے اور سفیان نے بیان کیا ان سے عروہ نے اور ان سے المومنین عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے یہاں تشریف لاۓ آپ بہت خوش تھے اور فرمایا عائشہ! تم نے دیکھا نہیں 'مجزز المدلجی آیا اور اس نے اسلمہ اور زید (رضی اللہ عنما) کو دیکھا 'دونوں کے جم پر ایک ہادر تھی 'جس نے دونوں کے سروں کو ڈھک لیا تھا اور ان کے جا سرف پاؤں کھلے ہوئے تھے تو اس نے کما کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔

اندازہ بالکل میج ہو جاتا ہے۔

اندازہ بالکل میج ہو جاتا ہے۔

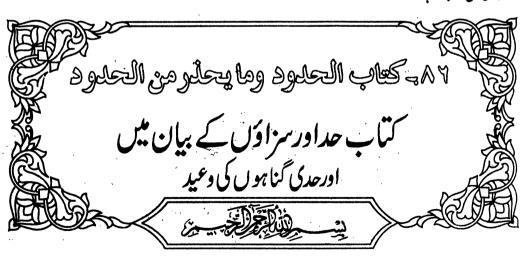

اس کے ذیل حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ کتاب الحدود جمع حدو المذکور فیہ هنا حد الزنا والحمر والسرقة الن لین لفظ صدود صد کی جمع ہے۔ یمال زنا کاری' شراب نوشی اور چوری وغیرہ کی حدیں بیان کی گئیں ہیں۔ بعض علاء نے حد کو سترہ گناہوں پر واجب مانا ہے۔ جسے مرتد ہونا' زنا کرنا' شراب بینا' چوری کرنا' ناحق کمی پر زنا کی شمت لگانا' لواطت کرنا' اگرچہ اپنی ہی عورت کے ساتھ کیوں نہ ہو اور جاود کرنا اور سستی ہے نماز ترک کر دینا' بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ تو ژوینا' جاود کرنا مورت کا کمی جانور بریر وغیرہ ہے و طبی کرنا وغیرہ وغیرہ و و فیرہ و اصل المحد ما یحجز بین شیئین فیمنع اختلاطهما ۔ لینی حد کی اصل یہ ہے کہ جو دو چیزوں کے درمیان جاکل ہو کر ان کے اختلاط کو روک دے جیے دو گھروں کے درمیان حد فاصل ۔ زانی وغیرہ کی حد کو حد اس لئے کما گیا کہ وہ زائی وغیرہ کو اس حرکت ہو دو کہ دو گئی ہو کہ اس کتب جی زنا اور چوری و فیرہ کی روایات جی جو ایمان کی نفی آئی ہے اس کے بارے جی حافظ صاحبہ فرائے ہیں۔ والصحیح الذی قاله المحققون ان معناہ لایفعل هذہ المعاصی و هو کامل الایمان و انما تاولناہ لحدیث ابی ذر من قال لا الله الا الله و ان نبی وان سوق المنے لینی محتقین علماء نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ وہ شخص کائل الایمان نہیں رہتا' یہ تاویل حدیث ابوذر کی بنا پر ہے جس جس ہے کہ جس نے لا الد الا اللہ کہا وہ جنت جس جائے گا اگر چہ زنا کرے یا چوری کرے ۔ اور حدیث عبادہ جس فیا اور چوری کے بارے جس ہے کہ جس نے لا الد الا اللہ کہا وہ جنت جس جائے گا اگر دنیا جس اس پر قائم ہوگئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے کی ورنہ وہ اللہ کیا مرضی پر ہے چاہے معاف کر وے چاہے اسے عذاب کرے۔ ارشاد باری ہو ان اللہ لا یعفر ان پیشری به و یعفر ماد ون ذالک لمن کی عرضی پر ہے چاہے معاف کر وے چاہے اسے عذاب کرے۔ ارشاد باری ہو ان الله لا یعفر ان پیشری به و یعفر ماد ون ذالک لمن یہ ان اللہ لا یعفر ان پیشری کہا واسکی ہاں شرک کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہی عرضی پر ہے چاہے معاف کر وے چاہے اسے عذاب کرے۔ ارشاد باری ہو کافر نہیں کما جاسکی ہاں شرک کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہی حدید تفسیل کے لئے فتح الباری کا مطاحہ کیا جائے۔

١ - باب لايشرب الحنمر
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ
 فِي الزُّنَا

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي مُرَيْرَةَ أَبِي مُرَيْرَةَ أَبِي مُرَيْرَةَ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله فَلَا قَالَ: ((لاَ يَوْنِيَ الزَّانِي جَيْنَ يَوْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْحَمْرَ جِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْحَمْرَ جِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرِبُ لَهُمَةٌ يَرْفَعُ جِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْوِقُ جِينَ يَشْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ). وَ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيها أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)). وَ النَّاسِ الْمُعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ النَّاسِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابِي سَلَمَةٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ فَي وَابِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ فَي النَّبِيِّ فَي اللَّهِيِّ فَي وَابِي صَلَّهُ إِلاَ النَّهِيَّةَ. [راجع: ٢٤٧٥]

٦٧٧٣ حدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا

بلب زنااور شراب نوشی کے بیان میں۔ حضرت ابن عباس نے کہا زنا کرتے میں ایمان کانور اٹھالیا جاتاہے

(۱۷۵۲) مجھ نے کی بن بیرنے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے لیث نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریہ بی ان سے ابو ہریہ بیٹی کیا اور ان سے ابو ہریہ بیٹی کی کہ رسول اللہ سٹی لیا جب بھی کوئی شراب پینے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ، جب بھی کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ، جب بھی کوئی ہوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ، جب بھی کوئی لو منے والا لوقا ہے کہ لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھنے گئتے ہیں تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اور ابن شماب سے روایت ہے ، ان سے سعید بن مسیب اور رہتا۔ اور ابن شماب سے روایت ہے ، ان سے سعید بن مسیب اور ابوسلمہ نے بیان کیا ان سے ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے بی کرتم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح سوالفظ "نہده" کے۔

بلب شراب پینے والوں کو مارنے کے بیان میں (۲۷۷۳) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے هِ شَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيُ اللَّهِ مَدُّنَنَا شَعْبَةُ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ، حَدُّنَنَا تُقَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِي اللهَ عَنْهُ وَلَا النَّيْ اللهَ عَنْهُ وَالنَّعَالِ الزُّنَا وَشُرْبُ الْخَمْرِ. وَجَلَدَ أَبُو وَالنَّعَالِ الزُّنَا وَشُرْبُ الْخَمْرِ. وَجَلَدَ أَبُو بَكُرِ أَرْبَعِينَ [طرفه في: ٢٧٧٦].

٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَد فِي الْبَيْتِ

٩٧٧٤ حداثنا قُتيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُشْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: جيءَ بِالنَّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ بِالنَّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ النَّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ النَّعْلَى .

[راجع: ٢٣١٦]

النّعالِ الضّرابِ بَالْجَوِيلِ وَالنّعَالِ السَّرَابِ بَالْجَوِيلِ وَالنّعَالِ اللّهَ اللّهَ اللهُ عَنْ اللّهِ اللهُ حَرْبِ، حَدُّتَنَا وُهَيْبٌ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ اللّهِبَ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النّبِي أَبِي بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النّبِي أَبِي بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ لَعَيْمَانَ وَهُو سَكُوانَ فَشَقُ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فَيْ الْبَيْتِ أَنْ يَضُوبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَوِيدِ وَالنّعَالَ وَكُنتُ فِيمَنْ ضَرَبُوهُ بِالْجَوِيدِ وَالنّعَالَ وَكُنتُ فِيمَنْ ضَرَبُهُ .

[راجع: ٢٣١٦]

باب اور حدیث میں مطابقت ظاہرہے۔

ہشام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' بن کریم سے اللہ سے (دو سری سند) ہم سے آدم نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک بواٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے شراب پینے پر چھڑی اور جوتے سے مارا تھا اور ابو بکر بواٹھ نے جالیس کو اللہ کارے۔

### باب جس نے گھر میں حد مارنے کا حکم دیا

(۲۷۵۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' کما ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' ان سے ابوب نے بیان کیا' ان سے عقبہ بن کیا' ان سے ابوب نے ان سے عقبہ بن حارث بناٹھ نے بیان کیا کہ معیمان یا ابن النعیمان کو شراب کے نشہ میں لایا گیا تو رسول اللہ ملٹھ کیا ہے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں ماریں۔ انہوں نے مارا۔ عقبہ کتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھاجنہوں نے اس کو جو توں سے مارا۔

شرابی کے لئے یی سزاکانی ہے کہ سب اہل خانہ اے ماریں پر بھی وہ بازنہ آئے تو اس کا معالمہ بت عمین بن جاتا ہے۔ - باب الضرّبِ بالْجَريدِ وَالنّعَالَ بِالْجَريدِ وَالنّعَالَ

(۱۷۵۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث بڑھتے نے کہ نبی کریم ملٹھ کے پاس معیمان یا ابن معیمان کولایا گیا وہ نشہ میں تھا۔ آنخصرت ملٹھ کے بریہ ناگوار گزرا اور آپ نے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں ماریں۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں لکڑی اور جو توں سے مارا اور میں بھی ان لوگوں میں تھاجنہوں نے اسے مارا تھا۔

7۷۷٦ حدثنا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، حَدَّثَنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُ ﷺ في الْحَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ؛ وَجَلَدَ أَبُوبَكُمْ أَرْبَعِينَ. [راجع: ٣٧٧٣]

(۲۷۷۲) ہم سے مسلم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے مشام نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ نی کریم می ہے ہیں کہا ان سے انس بواٹھ نے بیان کیا کہ نی کریم میں ہے ہارا تھا اور ابو بکر بواٹھ کے ایس کو ڑے لگوائے تھے۔
نے چالیس کو ڑے لگوائے تھے۔

(ککک۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' ان سے ابو ضمرہ نے بیان کیا' ان سے محمد سے انس نے بیان کیا' ان سے محمد بیان کیا' ان سے محمد بین ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے بین ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کہ نبی کریم مٹھ لیا کے پاس ایک مخص کو لایا گیا جو شراب ہے ہوئے تھا تو آخضرت مٹھ لیا نے فرمایا کہ اسے مارو۔ ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ہم میں بعض وہ تھے جنوں نے اسے ہاتھ سے مارا بعض نے جو تے سے مارا اور بعض نے اپنے کپڑے سے مارا۔ جب مار چکے تو کی نے کما کہ اللہ مجھے رسوا کرے۔ آخضرت مٹھ کیا جب مار چکے تو کسی نے کما کہ اللہ مجھے رسوا کرے۔ آخضرت مٹھ کیا کہ دنہ کر۔ نہ کو' اس کے معالمہ میں شیطان کی مددنہ کر۔

معلوم ہوا کہ گناہ گار کی فرمت میں حدسے آگے برحنامعیوب ہے۔

(۱۷۵۸) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے فالد بن الحارث نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے فالد بن الحارث نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ بیس نے عمیر بن سعید بیان کیا ان سے ابو حصین نے انہوں نے کہا کہ بیس نے عمیر بن سعید نخعی سے سنا کہا کہ بیس نے علی بن ابی طالب بڑا ہی سے سنا انہوں نے کہا کہ بیس نہیں پند کروں گا کہ حد بیس کسی کو الی سزا دول کہ وہ مر جائے تو جائے اور پھر جھے اس کا رنج ہو 'سوا شرابی کے کہ اگر یہ مرجائے تو بیس اس کی دیت ادا کردول گا کیونکہ رسول اللہ مال ہی اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی تھی۔

(۱۷۷۹) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے جعید نے' ان سے بید نے' ان سے بید نے' ان سے بید بیان کیا کہ رسول سے بزید بن خصیفہ نے' ان سے سائب بن بزید نے بیان کیا کہ رسول الله ملتی ہے ابتدائی دور خلافت میں شراب پینے والا ہمارے پاس لایا جاتا تو ہم اپنے ہاتھ' جوتے اور

چادریں لے کر کھڑے ہو جاتے (اور اسے مارتے) آخر عمر بھٹھ نے این آخری دور خلافت میں شراب ینے والوں کو جالیس کوڑے مارے اور جب ان اوگوں نے مزید مرکشی کی اور فسق و فجور کیاتواس کو ژے مارے۔

### باب شراب پینے والااسلام سے فکل نہیں جا تانہ اس بر لعنت كرني جايئ

(١٤٨٠) م سے يحليٰ بن بكيرن بيان كيا كماكه محمد سے ليث نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے خالد بن بزید نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی ہلال نے ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے اور ان ے عربن خطاب واللہ نے کہ نی کریم مٹھا کے زمانہ میں ایک فخص 'جس کانام عبدالله تحااور "حمار" (گدها) کے لقب سے پکارے جاتے تھے وہ آخضرت سل الله الكو بناتے تھے اور آخضرت سل الله الله انهيس شراب پينے پر مارا تھا توانهيں ايك دن لايا گيااور آنخضرت مان کيا نے ان کے لئے تھم دیا اور انہیں مارا گیا۔ حاضرین میں ایک صاحب نے کمااللہ 'اس پر لعنت کرے! کتنی مرتبہ 'کما جاچکا ہے۔ آنخضرت مان کے اس کے متعلق میں نے اس کے متعلق ین جاناہے کہ بیداللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتاہے۔

(١٤٨٨) مم سے على بن عبدالله بن جعفرنے بيان كيا انهول نے كما ہم سے انس بن عماض نے بیان کیا' ان سے ابن الماد نے بیان کیا' ان ے محد بن ابراہیم نے ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہررہ رمنی الله عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم ك پاس ايك مخص نشه ميس لاياكيا تو آمخضرت ما الله إنسان مارنے كا تھم ديا۔ ہم ميں بعض نے انسيں ہاتھ سے مارا ا بعض نے جوتے سے مارا اور بعض نے کیڑے سے مارا۔ جب مار چکے تو ایک فخص نے کہا' کیا ہو گیا اسے' اللہ اسے رسوا کرے۔ آنخضرت ملَّ اللہ

وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنَعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتُواْ وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.

پس شرایی کی آخری سزاایی کوڑے مارنا ہے۔ ٦- باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعَنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

٣٧٨٠ - حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثني خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِلْمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﴿ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهُ، وَكَانَ يُلَقُّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله هُ،وَكَانَ النَّبِي الشَّوَابِ فَأْتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: اللَّهُمُّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَ الله مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهِ وَرَسُولَهُ)).

شراب پینے والے مسلمان کو بھی آپ نے کس نظر محبت سے دیکھانے صدیث بداسے ظاہرہ۔

٦٧٨١– حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَر، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ 🦚 بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنًا مَنْ يَضُرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنًّا مَنْ يَضُرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنًّا مَنْ يَضُوبُهُ بِنُوبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلُ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ لله فَقَالَ رَسُولُ الله (لا تَكُونُوا عَوْنُ الشَّيْطَانُ عَلَى
 أخِيكُمْ)). [راجع: ۲۷۷۷]

الله كى حدكو بخوشى برداشت كرنايى اس كَنْكَار ك مومن بونے كى دليل بيس حد قائم كرنے كے بعد اس ير لعن طعن كرنا مع بـ

باب چورجب چوری کرتاہے

نے فرمایا کہ این بھائی کے خلاف شیطان کی مدونہ کرو۔

(۱۷۸۲) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن فزوان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن غزوان نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور آن سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نمی کریم میں اللہ فرح جب چور چوری والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔

٧- باب السَّارِقِ حِينَ يَسْوِقُ ٦٧٨٢- حدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَرْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَيْقَاقَالَ: ((لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْوِقُ حِينَ يَسْوِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ).

[طرفه في : ٦٨٠٩].

بعد میں کی قبہ کرنے اور اسلامی صد قبول کرنے کے بعد اس میں ایمان لوث کر آ جاتا ہے۔

٨- باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ بِنِ ٦٧٨٣ حدَّنَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ بَنِ غِيَاثٍ، حَدَّنَنِي أَبِي حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: غِيَاثٍ، حَدَّنَنِي أَبِي حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: النَّبِيِّ فَلَيْوَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ فَلَيْقَالَ: ((لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسُوقُ النَّيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسُوقُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسُوقُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسُوقُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسُوقُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ اللهِ عَلَى اللهِ الْحَبْلُ اللهِ الْمَوْنَ اللهَ يَسُونُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

[طرفه في : ٦٧٩٩].

باب چور کانام کے بغیراس پر لعنت بھیجنادرست ہے

(۲۷۸۳) ہم سے عمرین حفص بن غیاث نے بیان کیا انہوں نے کما

محص سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے احمش نے

بیان کیا کما کہ میں نے ابوصالے سے شا ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ

عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ نے چور پر

لعنت بھیجی کہ ایک انڈا چرا تا ہے اور اس کا ہاتھ کا نے لیا جاتا ہے۔

ایک رسی چرا تا ہے اس کا ہاتھ کا نے لیا جاتا ہے۔ احمش نے کما کہ

لوگ خیال کرتے تھے کہ انڈے سے مراد لوہ کا انڈا ہے اور رسی

سے مراد الی رسی سجھتے تھے جو کئی در ہم کی ہو۔

لوہے کے انڈے سے انڈے جیسالوہا کا گولا مراد ہے جس کی قیت کم سے کم تین درہم ہو۔

٩- باب الْحُدُودُ كَفَّارَةً باب مد قائم بونے سے گناه كاكفاره بوجاتا ٢

(۲۷۸۴) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے ابن عیمینہ فیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابوادریس خولانی نے اور ان

ب ب ب ب عدود عدود
 ۲۷۸٤ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف،
 حَدَّثَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي

(160) **(160)** 

ے عبادہ بن صامت بوالتہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم سالی کیا کہ جمل میں بیٹھے تھے تو آنخضرت سالی کیا کہ جم ہو ہے عمد کرو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھراؤ کے ، چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے اور آپ نے یہ آیت پوری پڑھی ''لیس تم میں سے جو مخص اس عمد کو پورا کرے گااس کا اواب اللہ کے یمال ہے اور جو مخص ان میں سے غلطی کر گزرا اور اس پر اسے سزا ہوئی تو وہ اس کا گفارہ ہے اور جو مخص ان میں سے کوئی غلطی کر گزرا اور اللہ تعالی کا تواس کا یوری پوری کردی تو اگر اللہ چاہے گاتو اسے معاف کردے گا اور اگر چاہے گاتو اس پر عذاب دے گا۔ "

# باب مسلمان کی پیٹے محفوظ ہے ہاں جب کوئی حد کاکام کرے تواس کی پیٹے پر مار لگا سکتے ہیں

الا المحالا) جھے ہے جو بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن علی دو اللہ سنا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے جہ الوداع کے موقع پر فربایا ہل تم لوگ کس چیز کو سب سے زیادہ حرمت والی سیجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اپنا اس ممینہ کو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فربایا ہل کم شرکوتم سب نیادہ حرمت والا سیجھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اپنا اس شرکو آنخضرت ساتھیا و اللہ سیجھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اپنا اس شرکو۔ آنخضرت ساتھیا کے دریافت فربایا ہل کس دن کو تم سب سے زیادہ حرمت والا خیال نے دریافت فربایا ہل کس دن کو تم سب سے زیادہ حرمت والا خیال فربایا کہ پھر بلاشیہ اللہ تعالی نے تمہارے خون مہارے مال اور تمہاری عرق کو حرمت والا قرار دیا ہے سوا اس کے حق کے ' جیسا تمہاری عرق کو حرمت والا قرار دیا ہے 'سوا اس کے حق کے ' جیسا کہ اس دن کی حرمت اس شہراور اس ممینہ میں ہے۔ ہل! کیا میں کے تمہیں پنچا دیا۔ تین مرتبہ آپ نے فربایا اور ہر مرتبہ صحابہ نے تمہیں پنچا دیا۔ تین مرتبہ آپ نے فربایا اور ہر مرتبہ صحابہ نے تمہیں پنچا دیا۔ تین مرتبہ آپ نے فربایا اور ہر مرتبہ صحابہ نے تمہیں پنچا دیا۔ تین مرتبہ آپ نے فربایا اور ہر مرتبہ صحابہ نے

إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيُ
الله عَنْهُ قَالَ: ((بَايِمُونِي عَلَى أَنْ
لاَ تُشْرِكُوا بِالله شَيْنًا، وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَشْرِنُوا)). وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلُّهَا. ((فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَهُو بِبِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ)).

[راجع: ٨١] ١٠ – باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمِّي، إِلاَّ

فِي حَدٌّ أَوْ حَقٌّ

حَدَّنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّنَا عَاصِمُ بْنُ مَحَمَّدِ مَنْ عَلِيٌّ، حَدَّنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَنْ عَلْ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَنْ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَنْ فَلَمُونَهُ أَلَى عَبْدُ وَلَا أَيُ شَهْرُ نَا هَذَا؟ حَجْدِ الْوَدَاعِ: ((أَلاَ أَيُّ شَهْرُنَا هَذَا؟ فَالَ: ((أَلاَ أَيُ بَلَدُنَا هَذَا؟ فَالَ: ((أَلاَ أَيْ يَلَدُنَا هَذَا؟ فَالَ: ((أَلاَ أَيْ يَعْدُنَا هَذَا؟ فَالَ: ((أَلاَ أَيْ يَعْدُنَا هَذَا؟ فَالَ: ((أَلاَ أَيْ يَوْمُ مُومَةً؟)) قَالُوا: أَلاَ يَوْمُنَا هَذَا؟ فَالَ: ((قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ مَنَا هَذَا؟ فَالَ: ((قَالَ بُومُ مُنَا هَذَا؟ فَالَ: ((قَالِ بُومُ مُنَا هَذَا؟ فَالَ: ((قَالَ بُومُ مُنَا هَذَا؟ فَالَ: ((قَالَ بُومُ مُنَا هَذَا؟ فَالَ: (وَقَالَى فَرَمَةً يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ مَعْلًا بُلَكُمْ وَأَعْوَاطَكُمْ وَأَعْوَاطَكُمْ وَأَعْوَاطَكُمْ فَلَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ مَعْلًا بَلَكُمْ هَذَا اللهَ نَعْمْ. بَلَدْكُمْ هَذَا أَلَا نَعْمْ. بَلَغْتُ؟)) ثَلَانًا كُلُ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلاَ نَعْمْ.

قَالَ: ((وَيُحَكُمُ -أَوْ وَيُلَكُمْ- لاَ تَوْجَعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ

بَعْض)). [راجع: ١٧٤٢]

اس مدیث سے ظاہر ہے کہ مسلمان کاعنداللہ کتنا ہوا مقام ہے۔جس کالحاظ رکھنا ہرمسلمان کا اہم فریضہ ہے۔

### ١١ - باب إقَامَةِ الْحُدُودِ وَالانْتِقَام لِحُرُمَاتِ الله

٦٧٨٦– حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ غُرُورَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : مَا خُيِّرَ ۚ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَمَرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمٌ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَا لله مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْء يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنتَهَكَ حُرُمَاتِ الله فَيَنْتَقِمُ الله. [راجع: ٣٥٦٠]

### ١٢ – باب إقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشريف والوضيع

یہ نہیں کہ اشراف کو چھوڑ دیا جائے۔ ٦٧٨٧– حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن ابْن شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسَامَةَ كُلُّمَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّهُ الْمُرَأَةِ فَقَالَ: ((إِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدُّ عَلَى الْوَضِيع، وَيَتْرُكُونَ الشُّريفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلْتُ ذَلِكَ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

[راجع: ٢٦٤٨]

جواب دیا کہ ہاں' پہنچادیا۔ آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا افسوس میرے بعد تم کافرنہ بن جانا کہ ایک دو سرے کی گردن مارنے لگو۔

### باب حدود قائم كرنااورالله كى حرمتوں كوجو كوئى تو ڑے اس ہے بدلہ لینا

(١٤٨٦) م سے يحيٰ بن بكيرنے بيان كيا كمام سے ليث نے 'ان سے عقیل نے ان سے شاب نے ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ وی فی فیا نے بیان کیا کہ نبی کریم سال کیا کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا تھم دیا گیاتو آپ نے ان میں سے آسان ہی کو پند کیا' بشرطیکه اس میں گناه کا کوئی پہلو نه ہو' اگر اس میں گناه کا کوئی پلو ہو تا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اللہ کی قتم! آنخضرت ملتها نے کبھی اپنے ذاتی معاملہ میں کسی سے بدلہ نہیں لیا' البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ اللہ کے لئے بدلہ لیتے

### باب کوئی بلند مرتبہ شخص ہویا کم مرتبہ سب يربرابرحد قائم كرنا

(١٤٨٤) م سے ابوالوليد نے بيان كيا كمام سے ليث نے بيان كيا ان سے ابن شہاب نے 'ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ وہی تیانے کہ اسامہ بناٹھ نے نبی کریم ماٹھیا سے ایک عورت کی (جس پر حدی مقدمه مونے والاتھا) سفارش کی تو آنخضرت سائد الے فرملیا کہ تم سے پہلے کے لوگ اس لئے ہلاک ہو گئے کہ وہ کمزوروں پر تو حد قائم کرتے اور بلند مرتبہ لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر فاطمہ انے بھی (چوری) کی ہوتی تو میں اس كابھى ہاتھ كاٺ ليتا۔

اسلامی حدود کا اجر بسرحال لابدی ہے بشرطیکہ مقدمہ اسلامی اسٹیٹ میں اسلامی عدالت میں ہو۔

٣ - ١ باب كَرَاهِيَةِ الشُّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

٦٧٨٨ حدَّثناً سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَان، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتُهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ الله الله وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَكَلَّمَ رَسُولَ الله فَقَالَ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ ا الله ؟)) ثُمُّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلُّ مَنْ قَبْلِكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشُّريفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَايْمُ الله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا)). [راجع: ٢٦٤٨]

اس سفارش ہر آپ نے حضرت اسامہ کو تنبیہ فرمائی۔

٤ ٦ - باب قَوْل الله تَعَالَى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وَفِي كُمْ يُقْطَعُ؟ وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفَّ وَقَالَ قَتَادَةُ: فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا لَيْسَ إلا ذَلِكَ.

باب جب حدى مقدمه حاكم كياس بهني جائ پھرسفارش کرنامنع ہے بلکہ گناہ تعظیم ہے۔

(١٤٨٨) جم سے سعيد بن سلمان نے بيان كيا انہوں نے كما جم ۔ سے لیٹ نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے عروہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رہے تھانے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی وریش کے لوگوں کے لئے اہمیت اختیار کر گیااور انہوں نے کہا کہ آنخضرت مٹھ کیا ہے اس معالمہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ بڑاٹھ کے سوا' جو آنخضرت ملتی ایکا کو بہت پیارے ہیں اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اسامہ روائد نے آخضرت ما اللہ است کی تو آخضرت ما اللہ ان فرمایا کیاتم اللہ کی حدول میں سفارش کرنے آئے ہو۔ "پھر آپ کھڑے موے اور خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس لئے گراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تواسے چھوڑ دیے لیکن اگر کمزور چوری کر تا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور اللہ کی قتم!اگر فاطمہ بنت محمد (مان بیل) نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد (مان بیل) اس كاماته ضرور كاث ڈالتے۔

باب الله تعالیٰ نے سورۂ ما ئدہ میں فرمایا اور چور مرداور چور عورت كاماته كاثو

( کتنی مالیت بر ہاتھ کانا جائے حضرت علی رفاتھ نے پنچے سے ہاتھ کوایا تھا۔ اور قبادہ نے کہااگر کسی عورت نے چوری کی اور غلطی ہے اس کا بايال ماته كان والأكياتوبس اب دامنا ماته نه كاناجائ كا-)

اس باب میں یہ بیان ہے کہ کتنی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے۔ احادیث واردہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم تین درہم کی مالیت پر ہاتھ

٩٧٨٩- حدَّثُناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً،

(١٤٨٩) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے اہما ہیم

حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ وَلَنَّهُ الْلَهُ فِي رُبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا)). تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[طرفاه في : ۲۷۹۰، ۲۷۹۱].

• ١٧٩- حدثنا إسماعيل بن أبي أويْس، عن ابن عن ابن وفيب، عن يُونُس، عن ابن شهاب، عن عُرُووَة بن الزُبيْر، وعَمْرة عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الزَبيْر، وعَمْرة عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْأَبَيْر، وعَمْرة عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الرَّفْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ)).[راحع: ١٩٨٩] السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ)).[راحع: ١٩٨٩] حَدُثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدُثْنَا الْحُسَيْن، عَنْ حَدُثْنَا الْحُسَيْن، عَنْ يَحْدَي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَحْدِينَ اللَّهُ عَنْها حَدُثْنَهُمْ اللَّهُ عَنْها حَدُثْنَهُمْ حَدُثْنَهُمْ اللَّهِ عَنْها حَدُثْنَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْها حَدُثْنَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْها حَدُثْنَهُمْ وَنِي اللَّهُ عَنْها حَدُثْنَهُمْ وَنِي النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْها حَدُثْنَهُمْ وَلَيْ (رُبُعِ دِينَارٍ)). [راجع: ١٩٧٩]

7۷۹۲ حدثنا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدُّنَا عَبْدَةُ : عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدُّنَا عَبْدَةُ : عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتِنِي عَاتِشَةَ أَنْ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي ثَمَنِ مِجَنَّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي ثَمَنِ مِجَنَّ عَلَى حَجَفَةٍ أَوْ تُوْس.

٠٠٠ - حدَّثَنا عُثْمَانْ، حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَاتِشَةَ مِثْلُهُ.[طرفاه في : ٦٧٩٣، ٢٧٩٣].
 عاتِشَةَ مِثْلُهُ.[طرفاه في : ٦٧٩٣، ١٧٩٣].

بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے عمرہ نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم ملٹھیلم نے فرمایا چوتھائی دیناریا اس سے زیادہ پر ہاتھ کا الیا جائے گا۔ اس روایت کی متابعت عبدالرحلٰ بن خالد زہری کے بھیتے اور معمر نے زہری کے واسطہ سے کی۔

(٩٤٩٠) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' ان سے ابن وہب نے بیان کیا' ان سے ابن وہب نے بیان کیا' ان سے یونس نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ بن زبیر نے' ان سے عموہ نے اور ان سے ام المومنین عائشہ وہن نہیں کی میں میں اور ان سے ام المومنین عائشہ وہن کی کہ نمی کریم میں اور ان سے ام المومنین عائشہ وہنا کی کہ نمی کریم میں اور اللہ ایک چوتھائی وہنار پر کاٹ لیا جائے گا۔

(١٤٧٩) ہم سے عمران بن ميسرو نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے عبدالوارث نے بيان كيا ان عبدالوارث نے بيان كيا ان عبدالوارث نے بيان كيا ان سے محمد بن عبدالرحلٰ انصارى نے بيان كيا ان سے عمرہ بنت عبدالرحلٰ نے بيان كيا اور ان سے حضرت عائشہ رضى اللہ عنما نے بيان كيا كہ نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا چوتھائى دينار پر ہاتھ كاٹا جائے گا۔

(۱۷۹۲) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدہ نے بیان کیا اور اشیں حضرت عائشہ رہی ہی نے جردی کہ نبی کریم میں میں کیا ہے ذمانہ میں چور کا ہاتھ بغیر کٹڑی کے چڑے کی ڈھال یا عام ڈھال کی چوری پر ہی کا عام ڈھال کی چوری پر ہی کا عام تھا۔

ہم سے عثمان نے بیان کیا' کہا ہم سے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے عائشہ وُن ﷺ نے اسی طرح۔

(٦८٩٣) م سے محد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کما مم کو

(۱۷۹۴) مجھ سے یوسف بن مویٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہشام بن عروہ نے' ہم کو ان کے والد (عروہ بن زبیر) نے خبر دی' انہوں نے عائشہ وہی آئیا ہے' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کیا کے زمانہ میں چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم پر نہیں کا ٹا جا تا تھا۔ لکڑی کے چڑے کی ڈھال ہو یا عام ڈھال' یہ دونوں چزیں قیمت والی تھیں۔

(۱۷۹۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے مالک بن انس نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ کتا آزاد کردہ غلام نافع نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال پر ہاتھ کاٹا تھا جس کی قیت تین در ہم تھی۔

عَبْدُ ابله، أَخْبَرَنَا هِسَامُ بْنُ عُرُوهَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَذْنَى مِنْ حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاجْنُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ. رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُوْسَلاً. [راحع: ٢٧٩٢]

977- حدثناً إِسْمَاعِيلُ، حَدَّنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَطَعَ فِي مِجَنَّ ثَمْنُهُ ثَلاَتَةُ دَرَاهِمَ.

[أطرافه في : ٧٦٩٦، ٧٧٩٧، ٢٧٩٨].

معلوم ہوا کہ کم از کم بارہ آنہ کی مالیت کی چیز پر ہاتھ کاٹا جائے گا اور ایسے امور امام وقت یا اسلامی عدالت کے مقدمہ کی پوزیش سیحنے پر موقوف ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (بارہ آنہ مولانا موصوف شائد اپنے وقت کے حساب سے کہتے ہیں جب سکے چاندی ک ہوتے تھے اب رویے کے حساب سے بیہ مقدار نہیں ہے' تونسوی)

ان کے والدنے مرسلاً۔

٦٧٩٦ حدثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُونِرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النبي عَلَيْ فِي مِجَنَّ ثَلاَئَةُ دَرَاهِمَ. [راجع: ٩٧٩٥]

٦٧٩٧- حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى،

(۲۷۹۲) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جوریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے ابن عمر بی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا تھا جس کی قیت تین درہم تھی۔

(١٤٩٤) م سے مدونے بیان کیا کمام سے یکی نے بیان کیا ان

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ ا لله قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ فِي مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. [راجع: ٦٧٩٥]

٦٧٩٨ حدّثني إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ اللَّهِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ مِجَنٌّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ.

[راجع: ٥٩٧٦]

٦٧٩٩ حدَّثَنَا سُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِح قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدَهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعَ يَدَهُ٪).

[راجع: ٦٧٨٣]

### ٥١ - باب تَوْبَةِ السَّارِقِ

• ٦٨٠- حدَّثَناً إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْن شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النبيُّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُرَأَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا.

[راجع: ۲٦٤٨]

٦٨٠١- حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ

ے عبیداللہ نے بیان کیا کمامجھ سے نافع نے بیان کیا ان سے عبداللہ قيت تين درجم تھي۔

(١٤٩٨) مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما ہم سے ابوضمرہ نے بیان کیا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے چور کا ہاتھ ایک ڈھال پر کاٹا تھا جس کی قیمت تین درہم تھی' اس روایت کی متابعت محمر بن اسحاق نے کی اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے (ثمنه کے بجائے) لفظ قیمة کما۔

(١٤٩٩) م سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا'کہا کہ میں نے ابوصالح سے سنا کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی الله عنه سے سناکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت کی ہے کہ ایک انڈا چرا تا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ایک رى چراتا ہے اور اس كاماتھ كاٹاجاتا ہے۔

### باب چور کی توبه کابیان

(۱۸۰۰) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابن وبب نے بیان کیا' ان سے یونس نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی تیانے کہ نبی کریم ملی ایا ہے ایک عورت کا ہاتھ کٹوایا۔ عائشہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ وہ عورت بعد میں بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرور تیں حضور اکرم سالیا کے سامنے رکھتی تھی۔ اس عورت نے توبہ کرلی تھی اور حسن توبه كاثبوت دياتها.

(١٠٨١) م سے عبداللہ بن محمد الجعفی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم

ے ہشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو معمرنے خردی ، انہیں زہری نے 'انہیں ابوادریس نے اور ان سے عبادہ بن الصامت والتر نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مان کیا سے ایک جماعت کے ساتھ بیت کی تھی۔ آخضرت مالی نے اس پر فرمایا کہ میں تم سے عد لیتا ہوں کہ تم اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھراؤ کے 'تم چوری نمیں کرو گے 'اپنی اولاد کی جان نمیں لو گے 'اپنے ول سے گھر کر کسی یر تهمت نمیں لگاؤ کے اور نیک کامول میں میری نافرمانی نه کرو گے۔ پس تم میں سے جو کوئی وعدے پورا کرے گااس کا ثواب اللہ کے اوپر الازم ب اورجو كوئى ان ميس سے پچھ غلطى كر گزرے گااور دنياميں بى اسے اس کی سزا مل جائے گی تو یہ اس کا کفارہ ہو گی اور اسے پاک كرنے والى ہو كى اور جس كى غلطى كو الله چھيا لے گاتو اس كامعالمه الله ك ساتم ب وإب توات عذاب دے اور جاہے تواس كى مغفرت کردے۔ ابوعبداللہ امام بخاری روائلہ نے کما کہ ماتھ کٹنے کے بعد اگرچورنے توبہ کرلی تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ یمی حال ہراس مخص کاہے جس پر حد جاری کی گئی ہو کہ اگر وہ توبہ کرلے گا۔ تواس کی کواہی قبول کی جائے گی۔

الْجُعَفِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: ((أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بالله شَيْنًا، وَلاَ تَسْرَقُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا ۚ أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا ببُهْتَان تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَأْخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهْوَكَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ الله فَذَلِكَ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: إذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطَعَ يَدُهُ قَبِلْتُ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذًا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. [راجع: ١٨]

حضرت عبادہ بن صامت انصاری سالمی نتیب انصار ہیں۔ عقبہ کی دونوں پیعتوں میں شریک ہوئے اور جنگ بدر اور تمام لڑا ئیول میں شامل ہوئے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے ان کو شام میں قاضی اور معلم بنا کر بھیجا۔ پھر فلسطین میں جا رہے اور بیت المقدس میں ۷۲ سال عمر پاکر ۳۴ ھ میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ و ارضاہ آمین۔



## ڹؿٚؠ۬ٳۺؙٳڶڿۜ*ڿٙٳٛڵڿ*ؽ۬ؽٚ

### اٹھا ئىسوال يارە

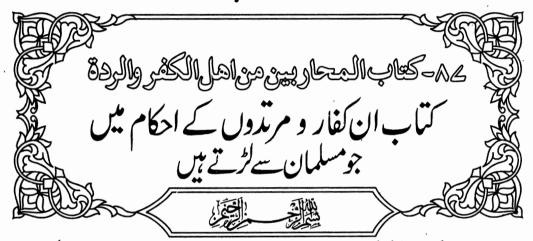

١ باب وَقَوْل ا لله تَعَالَى :

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَنْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ حِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾

باب اور الله نے (سورہ مائدہ: ۳۳) میں فرمایا کہ جو لوگ الله اور رسول سے جنگ لڑتے اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں ان کی سزای ہے کہ وہ قتل کئے جائیں یا سولی دیئے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پیرالئے اور سیدھے یعنی دائیں ہائیں سے کاٹے جائیں یا جلاوطن یا قید کئے جائیں۔

الخ (الماكده: ٣٣٠) ان بي ظالمول كے بارے ميں نازل ہوئى ہے۔

حضرت امام بخاری روایٹے نے آیت قرآنی اور احادیث ذیل ہے قابت فرایا تو جو لوگ کافر و مرتد ہو کر مسلمانوں ہے لئیں ' فساد پھیلا کیں ' بدامنی کریں ' ان کو اسلای قوانین کے تحت عاکم وقت بخت ہے بخت تر سزا دینے کا مجاز ہے۔ اگر ایسے مفسدین کو ذرا بھی رعایت دی گئی تو ملک میں اور بھی بخت ترین بدامنی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فتنہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے بیہ سزائیں دی جانی ضروری ہیں۔ شار حین لکھتے ہیں کہ مرتدوں نے چوری کا ارتکاب کیا اور چرواہے کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں کا ث دیئے تھے۔ اس لیے قصاص میں ان کو بھی اسی طرح کی سزا دی گئی لیکن سے مدینہ منورہ میں آنخضرت سٹھیل کے قیام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ بعدہ اسلام میں اس طرح کی سزا منع کر دی گئی لیکن سے مدینہ منورہ میں آنخضرت سٹھیل کے قیام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ بعدہ اسلام میں اس طرح کی سزا منع کر دی گئی لیکن ہے میں قتل میں کیا جائے گا' اس کے ہاتھ پاؤں کا ٹ کر مشلہ نہیں کیا جائے گا۔ المحد لللہ کی مدد اور توفیق ہے آج پارہ ۲۸ کی تسوید کا کام شروع کر دہا ہوں۔ بڑی تضن منزل ہے ' سفر بست ہی دشوار ہے ' قدم قدم پر لفزشوں کے خطرات ہیں پھر بھی اللہ پاک ہے امید ہے کہ وہ رہنمائی فرہا کر غیب سے روحانی مدد کرے گا اور مشل سابق اس پارے کو بھی شخیل سک بہنچائے گا اور بھے کو اس قدر مسلت اور دے گا کہ میں اس پیاری کتاب کو جے اللہ کے مشعل ہدایت رسول سٹھیل کے طور پر بیش کر سکوں۔ وما تو فیقی الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین محرم ۱۳۹۱ھ۔

١٠ ٩٨٠ حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ، الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الأُوزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النبيِّ صَلّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُكُلٍ فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ وَسَلَّمَ نُوا فِينَةً وَالْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُوا فَارْتَدُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا فَصَحُوا فَارْتَدُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا فَصَحُوا فَارْتَدُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا فَيَعَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا فَعَمْدُوا مَنْ أَبُوا لِهُمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ فَعَلُوا رَعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا فَعَمْدُوا مَنْ أَبُوا لِهُمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ فَعَلُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَالْمَعْمُ أَيْدِيهُمْ فَعَلُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَالْمَالِمُ مَنْ فَعَلَوا مَنْ فَيَعْلُوا مَنْ مَا أَنْ مَنْ فَي وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ ثُمْ لَمْ يَحْسِمْهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ ثُمْ لَمْ يَحْسِمْهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ ثُمُ لَمْ يَحْسِمْهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ مَنْ مَاتُوا.

[راجع: ٢٣٣]

ولام (۱۸ هر) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا کہا ہم سے ولید بن ابن ابی کثیر نے بیان کیا کہا ہم سے کی ابن ابی کثیر نے بیان کیا کہا ہم ہے کی ابن ابی کثیر نے بیان کیا کہا کہ جھ سے ابو قلابہ جری نے بیان کیا ان سے حضرت انس بڑا ٹیز نے بیان کیا کہ نبی کریم الٹی لیا کے پاس قبیلہ عکل کے چند لوگ آئے اور اسلام قبول کیا لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی (ان کے پیٹ پھول گئے) تو آخضرت الٹی لیا کہ صدقہ کے اونٹوں کے ربوڑ میں جائیں اور ان کا بیشاب اور دودھ ملا کر پئیں۔ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور من کی تذرست ہو گئے لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ان اونٹوں کے جو اہوں کو قتل کر کے اونٹ ہنکا لے گئے۔ آخضرت الٹی لیا کہا ان کی تلاش میں سوار بھیجے اور انہیں پھوڑ کے لایا گیا پھران کے ہاتھ پاؤں کا خدیئے گئے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں (کیونکہ انہوں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا تھا) اور ان کے زخموں پر اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا تھا) اور ان کے زخموں پر داغ نہیں لگوایا گیا یہاں تک کہ وہ مرگئے۔

عرب میں ہاتھ پاؤں کاٹ کر جلتے تیل میں داغ دیا کرتے تھے اس طرح خون بند ہو جاتا تھا گران کو بغیرداغ دیے چھوڑ دیا گیا اور یہ تڑپ تڑپ کرمرگئے۔ (کذالک جزاءِ الظالمین)

٢ - باب لَمْ يَحْسِمِ النّبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُل

٦٨٠٣ حدثنا مُحمَّدُ بن الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، حَدَّنَنِي الأَوْزَاعِيُ، عَنْ أَنِي الأَوْزَاعِيُ، عَنْ يَحْنَى، عَنْ أَنِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنْ النَّبِيِّ فَلَى قَطْعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. [راجع: ٢٣٣٠]

مذكوره بالا ڈاكو مراد ہیں۔

٣- باب لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ
 الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

3 مَ ١٨٠٠ حدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنِسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكُلِ عَلَى النّبِي اللهِ كَانُوا فِي الصُّفَةِ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَ أَنْ أَبْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ: ((مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ أَبْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ: ((مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبلِ رَسُولِ اللهِ فَيْ)) فَأْتَوْهَا تَلْحَقُوا بِإِبلِ رَسُولِ اللهِ فَيْ)) فَأْتُوهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا حَتَّى صَحُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا حَتَّى وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا حَتَّى وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَلَا مِسْرُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَلَامِي وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَلَامِي فَلَا اللهُ اللهُ فَي الْمُؤْوا وَقَتَلُوا فَلَامِي فَوَا مَتَمَهُمْ، ثُمُّ فَا مُؤوا فِي الْحَرُقِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَى وَقَا وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا فَيَ الْمُؤوا وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا وَقَالَ أَبُو قِلْاَبَةً: سَرَقُوا وَقَتَلُوا مَا لَوا أَبُو قَلَامَ مَا سُقُوا وَقَتَلُوا مَالُوا. فَي الْحَرُقِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَى مَاكُوا وَقَتَلُوا فَي الْحَرُقِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا فَي الْحَرُقِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا وَقَتَلُوا مَا لَكُوا وَقَتَلُوا فَي الْحَرُقِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا وَقَتَلُوا

### باب نبی کریم ما گھائے ان مرتدوں ڈاکوؤں کے (زخموں پر) داغ نہیں لگوایا 'یمال تک کہ وہ مرگئے۔

(۱۸۰۳) ہم سے ابو یعلی محمد بن صلت نے بیان کیا 'کہا ہم سے ولید نے بیان کیا' کہا ہم سے ولید نے بیان کیا' کہا ہم سے اوزا کی نے بیان کیا' ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے حضرت انس بولٹو نے کہ نبی کریم مٹھ کیا نے مرشوں کے وائد پاؤں) کوا دیئے لیکن ان پر داغ نہیں لگوایا۔ یمال تک کہ وہ مرکئے۔

## باب مرتد الرف والول كوپانى بھى نه دينايمال تك كه پياس سے وہ مرجائيں

و ۱۹۹۴) ہم ہے موکی بن اساعیل نے بیان کیا' ان ہے وہیب بن فالد نے بیان کیا' ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بنائی نے بیان کیا کہ قبیلہ عکل کے کچھ لوگ نبی کریم ان سے انس بنائی نے بیان کیا کہ قبیلہ عکل کے کچھ لوگ نبی کریم مائیل میں انٹی کے باس سنہ انھ میں آئے اور یہ لوگ مسجد کے سائبان میں مائیل میں آئی۔ انہوں نے کھرے۔ مدینہ منورہ کی آب وہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ انہوں نے کمایارسول اللہ! ہمارے لیے دودھ کمیں سے مہیا کردیں' آنحضرت مائیلیا نے فرمایا کہ یہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ البتہ تم لوگ ہمارے اونٹوں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ آئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا اور موٹے تازے ہو گئے۔ پھر انہوں نے چرواہ کو قتل محت مند ہو کرموٹے تازے ہو گئے۔ اسنے میں آخضرت مائیلیا کے پاس فریادی پنچا اور آخضرت مائیلیا کے اسنے میں آخضرت مائیلیا کے اس فریادی پنچا اور آخضرت مائیلیا کرم کی تائیں میں بوار بیجے۔ انجی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ انہیں پکڑ کر لایا گیا پھر آخضرت مائیلیا کرم کی گئیں اور ان کی آخصول میں پھیر دی گئیں اور ان کی آخصول میں پھیر دی کئیں اور ان کی آخمول میں پھیر دی کئیں اور ان کی آخمول میں پھیر خون کو روکنے کے لیے) انہیں داغا بھی نہیں گیا۔ اسکے بعد وہ وہ موں فون کو روکنے کے لیے) انہیں داغا بھی نہیں گیا۔ اسکے بعد وہ وہ موں فون کو روکنے کے لیے) انہیں داغا بھی نہیں گیا۔ اسکے بعد وہ وہ موں فون کو روکنے کے لیے) انہیں داغا بھی نہیں گیا۔ اسکے بعد وہ وہ موں فون کو روکنے کے لیے) انہیں داغا بھی نہیں گیا۔ اسکے بعد وہ وہ موں فون کو روکنے کے لیے) انہیں داغا بھی نہیں گیا۔ اسکے بعد وہ وہ موں فون کو روکنے کے لیے) انہیں داغا بھی نہیں گیا۔ اسکے بعد وہ وہ موں فون کو روکنے کے لیے)

وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ. [راجع: ٣٣٣]

### ٤- باب سَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

٦٨٠٥ - حدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكُل – أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ – وَلاَ أَعْلَمُهُ الاَّ قَالَ: مِنْ عُكُل قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِلِقَاحِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى إِذَا بَرَوُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا النُّعَمَ فَبَلَغَ النَّبيُّ الطُّلُبَ فِي إثْرِهِمْ، فَمَا الطُّلُبَ فِي إثْرِهِمْ، فَمَا الطُّلُبَ فِي إثْرِهِمْ، فَمَا الطُّلُبَ فِي الْرِّهِمْ، فَمَا الطُّلُبَ فِي الْرِّهِمْ، فَمَا الطُّلُبَ فِي اللَّهِ اللَّهِمْ، فَمَا الطُّلُبَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جيءَ بهمْ فَأَمَر بهمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ فَأَلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ.

[راجع: ٢٣٣]

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : هَوُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارِبُوا الله وَرَسُولَهُ.

(مينه كى چقرلى زمين) مين دال ويئ كئ وه ياني مانكت ت كين انسیں پانی نمیں دیا گیا یمال تک کہ وہ مرکئے۔ ابوقلابہ نے کما کہ سیر

اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ انہوں نے چوری کی تھی، قتل کیا تھااور اللہ اوراس کے رسول ءغدارانہ لڑائی لڑی تھی۔

باب نبی ملتی اللہ کا مرتدین ارنے والوں کی آئکھوں میں سلائی

(۵۰۱۸) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے' ان سے ابوقلابہ نے اور ان ے حضرت انس بن مالک بڑاٹھ نے کہ قبیلہ عکل یا عربینہ کے چند لوگ میں سمجھتا ہوں عکل کالفظ کما' مدینہ آئے اور آنخضرت مٹھایا نے ان کے لیے دودھ دینے والی او نٹیوں کا انتظام کردیا اور فرمایا کہ وہ او نٹول کے گلہ میں جائیں اور ان کا پیثاب اور دودھ پئیں۔ چنانچہ انہوں نے پیا اور جب وہ تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو منالے گئے۔ آخضرت مالیم کے پاس یہ خبر صبح کے وقت پنجی تو آپ نے ان کے پیچیے سوار دو ڑائے۔ ابھی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ وہ پکڑ کرلائے گئے۔ چنانچہ آخضرت ماٹیا کے تھم سے الحے بھی ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان کی بھی آ تکھوں میں سلائی پھیردی گئی اور انهیں "حرہ" میں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانکتے تھے لیکن انهیں پانی تهيس ديا جاتا تھا۔

ابوقلابے نے کما کہ بدوہ لوگ تھے جنہوں نے چوری کی تھی، قتل کیاتھا، ایمان کے بعد کفراختیار کیاتھااور اللہ اور اس کے رسول سے ندارانہ لژائی لڑی تھی۔

بلكه نمك حرامي كى اور چرواہ كامثله كر والا اور اونوں كو لے كر چلتے بند اس ليے ان كے ساتھ بھى ايابى بر تاؤكياكيا .. واقعه ایک ہی ہے محر مجتد اعظم حضرت امام بخاری نے اس سے کئی ایک ساسی مسائل کا اشتباط فرمایا ہے ایک مجتد کی شان میں ہوتی ہے' کوئی شک نسیس کہ حضرت امام بخاری روائد ایک مجمتد اعظم سے اسلام کے باض سے ، قرآن و حدیث کے بھیم حاذق سے معاندین آپ کی شان میں پچھ بھی تنقیص کریں آپ کی خداداد عظمت پر پچھ اڑ نہ بڑا ہے نہ بڑے گا۔

باب جس نے فواحش (زناکاری اغلام بازی وغیرہ) کو چھوڑ دیا

٥- باب فَضْل مَنْ

اس کی فضیلت کابیان

#### \* تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

٣ - ٦٨ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ سلامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِسِيُّ 👪 قَالَ: ۚ ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلَّةِ يَوْمَ لاَ ظِلُّ إلاَّ ظِلُّهُ: إمَامٌ عَادِلٌ: وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ الله، وَرَجُلُ ذَكَرَ ا لله فِي خَلاَء فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلاَن تَحَابًا فِي ا الله، وَرَجُلُ دَعَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِب وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهُ، وَرَجُلٌ تَصَدُّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يمَينُهُ)).

(۲۸۰۲) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا' کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انسیں عبیداللہ بن عمر عمری نے انسیں خبیب بن عبدالرحمٰن نے 'انہیں حفص بن عاصم نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ والله نے کہ نی کریم مالی اے فرمایا سات آدی ایے میں جنس اللہ تعلل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچ سامید دے گاجبکہ اس کے عرش کے سابی کے سوا اور کوئی سابیہ نہیں ہوگا۔ عادل حاکم 'نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جو انی پائی ایسا مخص جس نے اللہ کو تنمائی میں یاد کیا اور اس کی آ کھول سے آنسو نکل بڑے ، وہ مخص جس کا دل مجديس لگار بتا ہے۔ وہ دو آدمی جو الله كے ليے محبت كرتے ہيں۔ وہ مخض جے کی بلند مرتبہ اور خوبصورت عور بی نے اپی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ فض جس ن اتنا پوشیده صدقه کیا که اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پیتہ نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنااور کیاصد قد کیاہے۔

[راجع: ٦٦٠]

ا مراج اخروی حاصل کرنے اور دین و دنیا کی سعاد تیں پانے کے لیے سے حدیث ہر مومن مسلمان کو ہروق یاد رکھنے ے قابل ہے۔ عرش اللی کا سامیہ پانے والوں کی فہرست بست طول طویل ہے۔ الله پاک ہرمومن مسلمان کو روز محشر میں اپنی عمل عاطفت میں جگہ نصیب فرمائے، خاص طور پر بخاری شریف پڑھنے اور عمل کرنے والوں کو اور اس کے جملہ معاونین کرام کو بیت ممت عطا کرے اور مجھ ناچیز اور خاص کر میرے اہل و عیال و جملہ متعلقین کو بیہ سعادت بخفے۔ امین یارب العالمين ـ

> ٦٨٠٧- حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٌّ حِ وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةً، حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ الله عَنْ رَجُلَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ وَمَا ﴿ اللَّهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ)).

> > [راجع: ۲٤٧٤]

(١٨٠٤) م سے محر بن ابی برنے بيان كيا كمام سے عمر بن على نے بیان کیا۔ (دوسری سند امام بخاری نے کہا) اور مجھ سے خلیفہ بن حیاط نے بیان کیا' ان سے عمر بن علی نے' ان سے ابوحازم سلمہ بن دیار نے بیان کیا' ان سے سل بن سعد ساعدی نے کہ فی کریم مال اللہ فرمایا جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی (شرمگاه) کی اور اسے دونوں جروں کے درمیان (لین زبان) کی ضانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسنہ دلا تا ہوں۔

#### باب زناکے گناہ کابیان

اور الله تعالیٰ نے سور و فرقان میں ارشاد فرمایا۔ "اور وہ لوگ زنانہیں کرتے "اور سورہ بنی اسرائیا میں فرمایا "اور زناکے قریب نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی کا کام ہے اور اس کار تہ براہے"

(۸۰۸) ہمیں داؤد بن شبیب نے خبردی کما ہم سے ہمام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے'کماہم کو حضرت انس بناٹھ نے خبردی ہے کہ میں تم سے ایک الی مدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی اسے نہیں بیان کرے گا۔ میں نے یہ حدیث نی کریم اللہ سے سی ہے۔ میں نے آخضرت ساتھ الم کو یہ کہتے ساکہ قیامت اس وقت تک قائم نسیں ہوگ یا یوں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم دین دنیا ہے اٹھ جائے گااور جمالت پھیل جائے گی' شراب بکثرت پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ مرد کم ہو جائیں کے اور عور توب کی کثرت ہوگی۔ حالت یمال تک پہنچ جائے گی کہ پچاس عور توں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا۔

حديث من ذكر كرده نشانيال بست ى ظاهر مو يكى مي وما امر الساعة الاكلمح البصرة.

٦٨٠٩- حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنى، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((لاَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مِمُؤْمِنٌ)). قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: كَيْفَ يُنَزَعُ مِنْهُ الإِيْمَانُ؟ قَالَ: هَكَذَا وَشَبُّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمُّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبُّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

### ٦- باب إثم الزُّنَاةِ

قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَزْنُونَ﴾. ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾.

٣٨٠٨- أخبرنا دَاوُدُ بْنُ شَبيبٍ، حَدُّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، أَخْبَرَنَا أَنسٌ قَالَ: لأَحَدُّنُنُكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدُّثُكُمُوهُ أَحَدُّ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَنَمِعْتُ النَّبِيُّ قُولُ: ((لا تَقُومُ السَّاعَةُ – وَإِمَّا قَالَ - مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُوْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزُّنَا وَيَقِلُ الرُّجَالُ وَيَكْثُرُ النَّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْحَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ)).

[راجع: ٨٠]

(١٨٠٩) م سے محمر بن مٹنی نے بیان کیا انہوں نے کمام کو اسحاق بن یوسف نے خبردی کما ہم کو فضیل بن غزوان نے خبردی انسیں عكرمه في اور ان سے ابن عباس بي في الله عبان كياك رسول الله سائليم نے فرمايا بنده جب زناكر تاب تو وه مومن نبيس رہتا۔ بنده جب چوری کر تا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہنااور جبوہ قل ناحق کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہنا۔ عرمد نے کما کہ میں نے حضرت ابن عباس بھ ان سے پوچھا کہ ایمان اس سے کس طرح نکال لیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح اور اس وفت آپ نے اٹی الگیول کو دو سرے ہاتھ کی الگیول میں ڈال کر پھرالگ کرلیا پھراگر وہ توبہ کرلیتا ہے تو ایمان اس کے پاس لوث آتا ہے۔ اس طرح اور آپ نے این الکیوں کو دو سرے ہاتھ کی الكليوں ميں ڈالا۔

(۱۸۱۰) ہم سے آدم نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے شعبہ نے

بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ذکوان نے بیان کیا' اور

ان سے حضرت ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و

سلم نے فرمایا کہ زناکرنے والاجب زناکر تاہے تووہ مومن نہیں رہتا۔

وہ چورجب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ شرالی جب شراب

[راجع: ۲۷۷۲]

یہ کبیرہ گناہ ہیں جن سے توبہ کئے بغیر مرنے والا ایمان سے محروم ہو کر مرتا ہے جس میں ایمان کی رمتی بھی ہوگی وہ ضرور توبہ کر کے مرے گا۔

پتیا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھران سب آدمیوں نے کے لیے توبہ کا دروازہ بسرحال کھلا ہوا ہے۔

گرتوب کی توفیق بھی قسمت والوں کو ملتی ہے توب سے پخش توبہ مراد ہے 'نہ کہ رسمی توبد۔

24.7 حدَّنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّنَا يَخْيَى، حَدَّنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّنِي مَنْصُورٌ يَخْيَى، حَدَّنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، وَسُولَ الله أَيُ الذَّنْ الله عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَيُّ الذَّنْ الله عَنْهُ قَالَ : ((أَنْ تَقْتُلَ وَهُو حَلَقَكَ)) قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ قَالَ : ((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحْعَلَ لله نِدًا، وَهُو حَلَقَكَ)) قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ قَالَ : ((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا يَطْعَمَ مَعَكَ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي وَاصِل، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي وَاصِل، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَكَانَ عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ الله مِثْلَهُ، قَالَ عَمْرُو: فَذَكَرُنُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ عَنْ سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَمَنْصُور، وَوَاصِل عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَمُنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَمُنْ أَنِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَمُنْ أَبِي وَمُنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَمُعْدُور، وَوَاصِل عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَمُنْ أَنِي وَائِلُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَمُعْدُور، وَوَاصِل عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلُ عَنْ أَبِي

[راجع: ۷۷٤٤]

(۱۸۱۱) ہم سے عمروبن علی نے بیان کیا کماہم سے بچیٰ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے منصور اور سلیمان نے بیان کیا' ان سے ابوواکل نے' ان سے ابولمیسرہ نے اور ان سے مفرت عبدالله بن مسعود بناتئ نے بیان کیا کہ میں نے یو چھایا رسول اللہ! کون سا گناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا ہیہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ' والائكه اس نے ممہس پيداكياہے۔ ميں نے يوچھااس كے بعد؟ فرمايا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں تمهارے ساتھ شریک ہوگی۔ میں نے بوچھااس کے بعد؟ فرمایا میہ کہ تم این بروی کی بوی سے زنا کرو۔ یجی نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا'ان سے واصل نے بیان کیا'ان سے ابووا کل نے اوران ے حضرت عبداللہ بن مسعود بنائی نے کہ میں نے عرض کیایا رسول الله! پھراسی حدیث کی طرح بیان کیا۔ عمود نے کما کہ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبدالرحمٰن بن مهدی سے کیا اور انہوں نے ہم سے بیہ حدیث سفیان توری سے بیان کی۔ ان سے اعمش مفور اور واصل ن ان سے ابووا کل نے اور ان سے ابومیسرو نے۔عبدالرحلٰ بن مہدی نے کہا کہ تم اس سند کو جانے بھی دو۔ جس میں ابودا کل اور عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ کے چ میں ابومیسرہ کا واسطہ نہیں ہے۔ ان جملہ روایات میں بعض کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے گناہ ہیں مگر توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے بشرطیکہ حقیق توبہ ہو۔

٧- باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ
 وَقَالَ الْحَسَنُ : مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدَّهُ حَدُّ
 الزاني.

باب مخصن (شادی شده کو زناکی علت میس) سنگسار کرنااورامام حسن بصری نے کہااگر کوئی شخص اپنی بهن سے زناکرے تو اس پر زناکی حدیزے گی

یہ اسلام کی وہ تعزیرات ہیں جن کے اجراء پر امن عالم کی بنیاد ہے۔

7۸۱۲ حدثنا آدَمُ، حَدثنا شعبة، حَدثنا شعبة، حَدثنا سعفت حدثنا سلَمة بن كَهيْل، قال: سمعت الشعبي يُحدث عن علي رضي الله عنه حين رَجمَ الممرأة يوم المجمعة وقال: قد رَجمتها بسئة رسول الله .

٦٨١٣ حدّ ثني إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ، عَنِ اللهِ بْنَ أَبِي عَنِ اللهِ بْنَ أَبِي اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ : قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. [طرفه في : ٦٨٤٠].

(۱۸۱۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبی بیان کیا کہا ہم سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا کہ جب انہوں نے سے سنا انہوں نے حضرت علی بواٹھ سے بیان کیا کہ جب انہوں نے جعہ کے دن عورت کو رجم کیا تو کہا کہ جس نے اس کا رجم رسول اللہ میں نے اس کا رجم رسول اللہ میں نے اس کا رجم رسول اللہ میں نے کے دن عورت کے مطابق کیا ہے۔

(۱۸۱۳) مجھ سے اسحاق واسطی نے بیان کیا کماہم سے خالد طحان نے بیان کیا 'ان سے شیبانی نے کما میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ' رضی اللہ عنہ انہوں نے کما کہ ہاں میں نے پوچھا سورہ نور سے پہلے یا اس کے بعد کما کہ یہ مجھے معلوم نہیں۔ (امرنامعلوم کے لیے اظہار لا علی کردینا بھی امر محمود ہے)

لین قانون رجم طریقہ محمدی ہے جو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے تیربدف ہے۔

7 ١٨٥ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْرَنَا عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ الرُّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيِّ، أَنَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ وَرَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ فَصَدَّلَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشِهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ فَقَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ فَقَا فَرْجَمَ وَكَانَ قَدُ أَحْصِنَ [راجع: ٢٧٠٥]

الالالا) ہم سے محمہ بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کماہم کو یونس نے خردی ان سے ابن شماب نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے مضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنمانے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ماعز نامی رسول اللہ سائج کم کی خدمت میں آئے اور کما کہ میں نے زنا کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے زنا کا چار مرتبہ اقرار کیا تو میں آئے ان کے رجم کا تھم دیا اور انہیں رجم کیا گیا۔ وہ شادی شدہ تھے۔

یہ ان کے کال ایمان کی دلیل ہے کہ خود صدیانے کے لیے تیار ہو گئے۔

### ٨- باب لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُو نَةُ

وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟.

باب باگل مردیاعورت کورجم بنیس کیاجائے گااور حضرت علی بنالتر نے حضرت عمر بنالتر سے کمائکیا آپ کو معلوم نہیں کہ پاکل سے نواب یا عذاب لکھنے والی قلم اٹھالی می ہے بہاں تک کہ اسے ہوش ہو جائے۔ بچہ سے بھی قلم اٹھالی گئی ہے یماں تک کہ بالغ ہو جائے۔ سونے والا بھی مرفوع القلم ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے لینی دماغ اور ہوش درست کرلے۔

آ مرفوع القلم کا مطلب سے ہے کہ ان سے معافی ہے۔ ایک زانیہ حاملہ عورت کو حضرت عمر بڑاتھ نے رجم کرنا جاہا تھا' کلینے ہے۔ اس وقت حضرت علی بڑاتھ نے میہ فرمایا۔

(١٨١٥) م سے يحيٰ بن بكيرنے بيان كيا كمام سے ليث نے بيان كيا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابوسلمہ اور سعید بن المسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ایک صاحب ماعز بن مالك اسلى رسول الله سطيل كي خدمت مين آئے اس وقت آنخضرت ملي المام معجد ميس تھ 'انهول نے آپ كو آواز دى اور کما کہ یارسول اللہ! میں نے زنا کرلیا ہے۔ آ تخضرت الن اللہ! ان کی طرف سے منہ پھیرلیا۔ انہوں نے یہ بات چار دفعہ دہرائی جب چار دفعہ انہوں نے اس گناہ کی اپنے اور شہادت دی تو آنخضرت ما کا کیا نے ا نهیں بلایا اور دریافت فرمایا کیاتم دیوانے ہو۔ انہوں نے کما کہ نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا پھر کیاتم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کما ہاں۔ اس پر آنخضرت ما اللہ اللہ اللہ انہیں لے جاؤ اور رجم کردو۔

(١٨١٧) ابن شاب نے بيان كياكه پر مجصے انہوں نے خردى ، جنهول نے حضرت جابرین عبدالله فی اللہ عند اللہ انہوں نے کما کہ رجم كرنے والوں ميں ميں بھى تھا، ہم نے اسي آبادى سے باہر عيد گاہ كے یاس رجم کیا تھا جب ان پر پھررے تو وہ بھاگ پڑے لیکن ہم نے انہیں حرہ کے پاس پکڑا اور رجم کر دیا۔

آ ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت ساتھ کیا کو جب اس کی خبر کلی تو آپ نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا گیستے لیستے میں شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کا قصور معاف کر دیتا۔ اس کو ابوداؤد نے روایت کیا اور جاکم اور ترمذی نے میح کما۔

٦٨١٥- حدُّثَناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدُّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبي سَلَمَةً، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: ((أَبِكَ جُنُونٌ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلُ أَحْصَنْتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اذْهَبُوا بهِ فَارْجُمُوهُ)).

[راجع: ۲۷۱ه]

٣٨٨٦ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّي، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فرَجَمْنَاهُ. [راجع: ٥٢٧٠]

باب زناکرنے والے کے لیے پھروں کی سزاہے

(١٨١٤) م سے ابوالوليد نے بيان كيا كما مم سے ليث بن سعد نے

بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ نے اور ان سے

حضرت عائشہ رئی نیا نے بیان کیا کہ سعد بن ابی و قاص اور عبد بن زمعہ

ا ایک یے عبدالرحمٰن نامی میں) اختلاف کیاتو بی

كريم الأيران فرمايا عبدبن زمعه! بحد تول لي بحد اس كوسل كاجس

کی جورویا لونڈی کے پیٹ سے وہ پیدا مواور سودہ! تم اس سے پردہ کیا

كرور حفرت امام بخارى رواتيم نے كماكه قتيبه نے ليث سے اس

زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ زانی کے حصہ میں پھر کی سزاہے۔

اس مديث سے معلوم ہوا كہ اقرار كرنے والا اگر رجم كے وقت بعامكے تو اس سے رجم ساقط ہو جائے گا۔

### ٩- باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

٦٨١٧ حدَّثَنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)). زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ ((وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)).

[راجع: ٢٠٥٣]

٩٨١٨- حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). [راجع: ٢٧٥٠]

یہ اسلام کاعدالتی فیصلہ ہے جس کا اڑ بچے کی پوری زندگی حق حقوق توریث وغیرہ پر بڑتا ہے۔

• ١ - باب الرَّجْمِ فِي الْبَلاَطِ

(١٨١٨) جم سے آدم بن الي اياس نے بيان كيا كما جم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے محد بن زیاد نے بیان کیا کما کہ میں نے ابو ہریرہ

لونڈی کے پیٹ سے ہوا ہو اور حرام کار کے لیے صرف پھرہیں۔

باب بلاط میں رجم کرنا

معجد نبوی کے سامنے ایک پھروں کا فرش تھا' ای کا نام بلاط تھا اب تو بغضل خدا تعالی جاروں طرف دور دور تک فرش ہی فرش بنا ہوا ہے جو بہترین پھروں کا فرش ہے۔

٦٨١٩ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنا خَالِدُ بْنُ مَخِلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَار، عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ الله صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٌّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثًا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ: ((مَا تَجدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟)) قَالُوا: إِنَّ أَخْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةِ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَلَامٍ : ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ الله بِالتَّوْرَاةِ،

(١٨١٩) مم سے محدین عثان نے بیان کیا کما ہم سے خالدین مخلد نے بیان کیا' ان سے سلمان بن باال نے ' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر جی فیانے بیان کیا کہ رسول اللہ اللها کے یاس ایک ببودی مرد اور ایک ببودی عورت کو لایا گیا جنوں نے زنا کیا تھا۔ آخضرت سائیلم نے ان سے پوچھا کہ تماری كتاب تورات ميں اس كى سزاكيا ہے؟ انہوں نے كماك مارے علاء نے (اس کی سزا) چرہ کوسیاہ کرنااور گدھے پر الٹاسوار کرنا تجویز کی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام بناٹھ نے کما یارسول اللہ! ان ے توریت منگوایے۔ جب توریت لائی گئی تو ان میں سے ایک نے

رجم والی آیت پر ا پناہاتھ رکھ لیااور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں

ير صن لكا حضرت عبدالله بن سلام بنالله في اس سے كماك ابنا باتھ

مٹاؤ (اور جب اس نے اپناہاتھ مثایا تو) آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے

تھی۔ آنخضرت سال کیا نے ان دونوں کے متعلق تھم دیا اور انہیں رجم

كرديا كيا حضرت ابن عمر الهنظ في بيان كياكه انسيس بلاط (مسجد نبوي

کے قریب ایک جگہ) میں رجم کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہودی عورت

کو مرد بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔

فَأْتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ فَرُجِمَا عَنْدَ الْبَلَاطِ فَرُجُمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيُ أَجْنَا عَلَيْهَا.

[راجع: ١٣٢٩]

ابت ہوا کہ مسلم اسٹیٹ میں بمودیوں اور عیمائیوں کے فیصلے ان کی شریعت کے مطابق کئے جائیں گے بشرطیکہ اسلام ہی کے موافق ہوں۔

1 - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّي عَنْ الرُّمْوِيَّ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِن أَسلَمَ النَّبِي شَلَّهَ فَاغْتَرَفَ بِالرِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِي شَلَّ فَاغْتَرَفَ بِالرِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِي شَلَّا وَالْبِي الرَّبَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِي شَلَّا عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ قَالَ لَهُ النَّبِي شَلَّا وَ(أَبِكَ جُنُولِيُّ)) قَالَ : نَعَمْ فَأَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلِّى فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ فَأَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلِّى فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ الْجَجَارَةُ فَرُّمَ مَ المُصَلِّى فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ الْمُحَالَى فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ الْمُحَالَى فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ الْمُحَالَى فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ الْمُحَالَى فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ اللَّهِ فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ فَلَالًا لَهُ النَّبِي شَلَّ خَرُرُا وَصَلَّى عَلَيْهِ. لَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِي شَلَّ خَرُرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ. لَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِي شَلَّ خَرُرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ. لَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِي شَلِّ خَرْرًا وَصَلَى عَلَيْهِ. لَمْ فَقَالُ لَهُ النَّبِي الرَّاسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الرُّهُونِي قَصَلَى عَلَيْهِ. آراجع: ٢٧٠٥]

١٢ - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ
 الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ

فَلا عُقُربَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةَ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا قَالَ عَطَاءٌ : لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُ ﷺ،

باب عیدگاہ میں رجم کرنا(عیدگاہ کے پاس یا خود عیدگاہ میں)

( ۱۹۸۲) جھ سے محود نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ جھ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب (ماعز بن مالک) نبی کریم سٹھ کے ایک صاحب (ماعز بن مالک) نبی کریم سٹھ کے ایک صاحب (ماعز بن مالک) نبی کریم سٹھ کے ایک صاحب (ناکا قرار کیا۔ لیکن آخضرت سٹھ کے ان کی طرف سے اپنامنہ پھیر لیا۔ بھر جب انہوں نے چار مرتبہ اپنے لئے گواہی دی تو آخضرت سٹھ کے انہوں نے کہا کہ سٹھ کے ان سے بوچھا کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سٹیں۔ بھر آپ نے بوچھا کیا تم دیوانے ہو چا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ بھر آپ نے بوچھا کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیس۔ بھر آپ نے تک می سے انہیں عیدگاہ میں رجم کیا گیا۔ جب ان پر بھر پڑے تو وہ بھاگ پڑے لیکن انہیں بکڑ لیا گیا اور رجم کیا گیا یمال تک دوہ مرگئے۔ بھر آخضرت سٹھ کے ان ان کے حق میں کلمہ خیر فرمایا تک کو میں کلمہ خیر فرمایا ور ان کا جنازہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی جس کے وہ مستحق تھے۔

باب جس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس پر حد نہیں ہے (مثلاً اجنبی عورت کو بوسہ دیا یا اسسے مساس کیا) اور پھر اس کی خبرامام کو دی تو اگر اس نے توبہ کرلی اور فتویٰ پوچھنے آیا تواسے اب توبہ کے بعد کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ عطاء نے کہا کہ ایسی

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ في رَمَضَان، وَلَمْ يُعَاقِبُ عُمَرُ صَاحِبَ الظُّبْي. وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ.

صورت میں نی کریم ملی اے اسے کوئی سزا نمیں دی تھی۔ ابن جریج نے کہا کہ آنخضرت مٹھائیم نے اس مخص کو کوئی سزانسیں دی تھی جنہوں نے رمضان میں بوی سے صحبت کر لی تھی۔ اس طرح حضرت عمر بناتخد نے (حالت احرام میں) ہرن کاشکار کرنے والے کو سزا نهیں دی اور اس باب میں ابوعثان کی روایت حضرت ابن مسعود بناتشد سے بحوالہ نبی کریم ماٹی کیا مروی ہے

یہ احکام امام وقت کی رائے اور جرائم کی نوعیتوں پر موتوف ہیں جو صدی جرائم ہیں۔ وہ اپنے قانون کے اندر بی فیصل ہول گے۔ (١٨٢١) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا' ان سے ليث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے حمید بن عبد الرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ ، والت نے کہ ایک صاحب نے رمضان میں ایی بوی سے ہم بستری کرلی اور پھررسول الله طال الله علی اس کا تھم بوچھا تو آخضرت ما اللہ نے فرمایا کیا تہارے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ اس پر آنخضرت ساتھ کے دریافت فرمایا دو مینے روزے رکھنے کی تم میں طاقت ہے؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ آخضرت ما ليُلام في السرير كماكه بهرساته محتاجوں كو كھانا كھلاؤ۔

(١٨٢٢) اورليث نے بيان كيا ان سے عمروبن الحارث نے ان سے عبدالرحمٰن بن القاسم نے ان سے محد بن جعفر بن ذبیرنے ان سے عباد بن عبدالله بن زبيرن اور ان سے حضرت عائشہ وي فيا فيا نے ك ایک صاحب نبی کریم طری ایم کے پاس معجد میں آئے اور عرض کیامیں تو دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ آنخضرت سائیل نے یوچھا کیابات ہوئی؟ کما کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں جماع کر لیا ہے۔ آنخضرت ملی کیا نے ان سے کہا کہ پھر صدقہ کر۔ انہوں نے کہا کہ میرے یاس کچھ بھی نہیں۔ پھروہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد ایک صاحب گدھا ہانگتے لائے جس پر کھانے کی چیزر کھی تھی۔ عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نمیں کہ وہ کیاچیز تھی۔ (دوسری روایت میں یوں ہے کہ تھجورلدی موئی تھی) اے آخضرت مٹھیم کے پاس لایا جارہا تھا۔ آخضرت مٹھیم ن يوچهاكه آگ مي جلخ والے صاحب كمال بير؟ وه صاحب بولے

٦٨٢١ حدَّثَنَا قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله عَلَى فَقَالَ: ((هَلْ تَجِدُ رَقِبة؟)) قَالَ: لاً. قَالَ : ((هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْن؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا)). [راجع: ١٩٣٦]

٦٨٢٢ وقال اللَّيْثُ: عَنْ عمرو بْن الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفَر بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَتَى رَجُلُ النُّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: احْتَرَقْتُ قَالَ: ((مِمَّ ذَاكَ؟)) قَالَ : وَقَعْتُ بامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ لَهُ: ((تَصندُقْ)) قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَالًا يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: مَا أَدْرِي مَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَقَالَ: ((أَيْنَ

الْمُحْتَرِقُ؟)) فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا قَالَ : ((خُذْ

هذَا فَتَصَدُقُ بِهِ) قَالَ: عَلَى أَخُوجَ مِنِي ما لأَهْلِي طَعَامٌ قَالَ: ((فَكُلُوهُ)). قال أَبُو عَبْدِ الله: الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ قَوْلُهُ أَطْعِمُ أَهْلَكَ.

آراجع: ١١٩٣٥

مُحَمَّد، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ عاصِمِ الْكِلاَبِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيى، حَدَّثَنَا الْكِلاَبِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيى، حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةً. عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِك رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ وَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَقَالَ: يَا عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا وَلَمْ يَسْنُلُهُ عَنْهُ قَالَ: وَحَضَرتِ رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَقَالَ: يَا السَّكِلَةُ فَصَلَى مَعَ النَّبِي عَلَيْ فَلَمًا قَصَى النَّبِي عَلَيْ فَلَمًا قَصَى النَّبِي عَلَيْ فَلَمًا قَصَى النَّبِي عَلَيْ فَلَمًا قَصَى النَّبِي عَلَيْ فَلَمًا فَصَلَى رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي النَّبِي عَلَيْ فَلَمًا فَصَى رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كَتَابَ اللهِ قَدْ صَلَى : ((أَلْيُسَ قَدُ صَلَى اللهُ قَدُ عَمْرَ لَكَ ذَبْكَ - أَوْ قَالَ : ((فَإِلَ اللهُ قَدُ عَمْرَ لَكَ ذَبْكَ - أَوْ قَالَ - حَدَّكَ).

کہ میں خاضر ہوں۔ آنخضرت ملٹھیا سے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کردے۔ انہوں نے پوچھاکیاا پنے سے زیادہ محتاج کو دوں؟ میرے گھر والوں کے لیے تو خود کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ آنخضرت الٹی جا نے فرمایا کہ پھرتم ہی کھالو۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ پہلی صدیث زیادہ واضح ہے جس میں اطعم مطلائے کے الفاظ ہیں۔

### باب جب کوئی شخص حدی گناہ کاا قرار غیرواضح طور پر کرے توکیاامام کواس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے

(۱۸۲۳) مجھ سے عبدالقدوس بن محمد نے بیان کیا' ان سے عمروبن عاصم کلابی نے بیان کیا' ان سے عمروبن عاصم کلابی نے بیان کیا' ان سے ہمام بن کیی نے بیان کیا' ان سے حضرت انس بن مالک بناٹھ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ماٹھ کے پاس تھا کہ ایک صاحب کعب بن عمرو آئے اور کہایارسول اللہ! مجھ پر حد واجب ہوگئ ہے آپ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ بیان کیا آنحضرت ماٹھ کے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ بیان کیا کہ پھر نماز پڑھی۔ جب آنحضور نماز پڑھ پکھ نہیں تحضرت ماٹھ کے اس کے تحضرت ماٹھ کے اس کے توہ پھر ان کیا کہ پھر نماز پڑھ کے ہمی آخضرت ماٹھ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آنحضور نماز پڑھ پکھ توہ پھر حد واجب ہوگئے کے باس آکر کھڑے ہوگئے اور کہایارسول اللہ! مجھ پر حد واجب ہوگئے ہے آپ کتاب اللہ کے جم کے مطابق مجھ پر حد واجب ہوگئے ہے آپ کتاب اللہ کے جم کے مطابق مجھ پر حد واجب ہوگئے ہے آپ کتاب اللہ کے جم کے مطابق مجھ پر حد واجب ہوگئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آخضرت اللہ کے انہی ہمارے ماتھ نماز نہیں پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آخضرت اللہ کے خاص نے ابھی ہمارے ماتھ نماز نہیں پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آخضرت اللہ کے خاص نے ابھی عادر معاف کر دیا۔ یا فرمایا کہ تیری غلطی یا حد رامعاف کر دیا۔ یا فرمایا کہ تیری غلطی یا حد رامعاف کر دیا۔ یا فرمایا کہ تیری غلطی یا حد رامعاف کر دیا۔ یا فرمایا کہ تیری غلطی یا حد رامعاف کر دیا۔ یا فرمایا کہ تیری غلطی یا حد رامعاف کر دیا۔

غیرواضح اقرار پر آپ نے اس کو یہ بشارت پیش فرمائی آج بھی یہ بشارت قائم ہے۔ اگر کوئی محض امام کے سامنے گول مول بیان کرے کہ میں نے حدی جرم کیا ہے تو امام اس کی پردہ پوشی کر سکتا ہے۔

بعضوں نے اس مدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ اگر کوئی مدی گناہ کر کے توبہ کرتا ہوا امام یا حاکم کے سامنے آئے تو کسینے کے اس کے سامنے آئے تو اس پر سے مد ساقط ہو جاتی ہے۔

١٤ - باب هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ :

باب کیاامام زناکاا قرار کرنے والے سے یہ کے کہ شاید تو

## (180) SHOW (180)

#### نے چھوا ہویا آنکھ سے اشارہ کیا ہو

(۱۸۲۳) بھے سے عبداللہ بن محمد الجعنی نے بیان کیا کہ ہم سے وہب
بن جریر نے بیان کیا کہ ہم سے ہمارے والد نے کہا کہ ہیں نے یعلی
بن حکیم سے سنا انہوں نے عکرمہ سے اور ان سے ابن عباس بھ اوا
نے بیان کیا کہ جب حضرت ماعز بن مالک نبی کریم ماٹ بیا کے پاس آئے
تو آخضرت الی کیا نے ان سے فرمایا کہ غالباتو نے بوسہ دیا ہو گایا اشارہ
کیا ہو گایا دیکھا ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یارسول اللہ! آخضرت
ماٹی کیا نے اس پر فرمایا کیا مجر تو نے ہم بستری ہی کرلی ہے؟ اس مرتبہ
ماٹی کیا نے انہیں رجم کا حکم دیا۔
ماٹی کیا نے انہیں رجم کا حکم دیا۔

# باب زنا کا قرار کرنے والے سے امام کا پوچھنا کہ کیاتم شادی شدہ ہو؟

ن بیان کیا کما مجھ سے عبدال حمٰن بن خالد نے 'ان سے ابن شماب نے بیان کیا کما مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد نے 'ان سے ابن شماب اور ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو مریرہ بخاتی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائیل کے پاس ایک صاحب آئے۔ آخضرت مٹائیل اس وقت مجد میں بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آواز دی یارسول اللہ! میں نے زناکیا ہے۔ خود اپنے متعلق وہ کمہ رہے تھے۔ آخضرت مٹائیل نے ان کی طرف سے اپنامنہ پھیرلیا۔ لیکن رہے تھے۔ آخضرت مٹائیل نے ان کی طرف سے اپنامنہ پھیرلیا۔ لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کراس طرف کھڑے ہوگئے جدھر آپ نے اپنامنہ کھیرا تھا اور عرض کیایارسول اللہ! میں نے زناکیا ہے۔ آخضرت مٹائیل عبد اس نے جدھر آپ نے اپنامنہ کھیرا تھا اور اس طرف آگئے جدھر گرتے ہو گا جدھر کی میں اپنامنہ کھیرا تھا اور اس طرف آگئے جدھر کی مرتبہ اپنے گاہ کا اقرار کرلیا تو آخضرت مٹائیل اور پوچھا آپ کا کہ ہاں کو بلایا اور پوچھا کی نے گاہ کا اقرار کرلیا تو آخضرت مٹائیل میں یارسول اللہ! آخضرت مٹائیل ہو؟ انہوں نے کما کہ ہاں یارسول اللہ!

#### لَعَلُّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟

1 ٦ ٦ ٢ حدَّثَنَى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الله بْنُ مُحَمَّدِ الله بْنُ مُحَمَّدِ الله بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النبيِّ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النبيِّ اللهِ قَالَ: قَالَ لَهُ: ((لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ قَالَ: لا يَا رَسُولَ الله قَالَ: لا يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((أَنكَّتَهَا؟)) لا يَكْنِي قَالَ: فَعِنْدُ ذَلِكَ أَمْر برَجْمِهِ.

## ١٥ باب سُوالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْت؟

 آمخضرت ملی کے اور رجم کردو۔

(۲۸۲۷) ابن شماب نے بیان کیا کہ جنہوں نے حضرت جابر بڑاٹھ سے

حدیث سنی تھی انہوں نے مجھے خبردی کہ حضرت جابر بڑاٹنہ نے بیان کیا

کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھاجنہوں نے انہیں رجم کیا تھاجب

ان پر پھریڑے تو وہ بھاگنے لگے۔ لیکن ہم نے انہیں "حرہ" (حرہ مدینہ

کی پھریلی زمین) میں جالیا اور انہیں رجم کر دیا۔

ا لله قَالَ: ((اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ)).

[راجع: ۲۷۱٥]

¬٦٨٢٦ قال ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَهِع بَ الْحُبَرَنِي مَنْ سَمِع جَابِرًا قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

[راجع: ۲۷۰ د]

باب اور صدیث میں مطابقت ظاہر ہے حضرت ماعز اسلمی بڑاتھ ہی مراد ہیں۔ اس صدیث سے حضرت امام بخاری روائی نے بہت سے مسائل کا استنباط فرمایا ہے۔ تعجب ہے ان معاندین پر جو استے بڑے مجملد کو درجہ اجتماد سے گرا کر اپنے اندرونی عناد کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

باب زناكاا قرار كرنا

(١٨٢٨-٢٤) م سے على بن عبدالله في بيان كيا كما مم سے سفيان نے بیان کیا 'کما کہ ہم نے اسے زہری سے (س کر) یاد کیا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ نے خردی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد بھی اسے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ملی ایا یاس تھے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کمامیں آپ کو اللہ کی قتم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ اس پر اس کامقابل بھی کھڑا ہو گیا اور وہ پیلے سے زیادہ سمجھد ارتھا' پھراس نے کہا کہ واقعی آب ہمارے در میان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ سیجئے اور مجھے بھی گفتگو کی اجازت دیجئے۔ آنخضرت ملتا کیانے فرمایا کہ کہو۔ اس شخص نے کہا کہ میرابیٹااس شخص کے یماں مزدوری پر کام کر تا تھا پھر اس نے اس کی عورت سے زنا کرلیا' میں نے اس کے فدیہ میں اسے سو بکری اور ایک خادم دیا' پھر میں نے بعض علم والوں سے بوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر سو کو ڑے اور ایک سال شهرید ر ہونے کی حد واجب ہے۔ آنخضرت ملتی ایس نے اس پر فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب الله عى كے مطابق فيصله كرول كاد سو بكريال اور ضادم تهيس واپس مول

١٦- باب الإعْتِرَافِ بالزِّنَا ٦٨٢٧، ٦٨٢٧– حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ ا لله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظُنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنُ خَالِدٍ قَالاً: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إلا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بَكِتَابِ الله فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: اقْض بَيْنَنَا بكِتَابِ اللهِ وَاثْذَنْ لِي قَالَ: ((قُلْ)) قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هذَا، فَزَنَى بامْرَأْتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمُّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِانَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرُّجْمَ فَقَالَ النُّبيُّ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بَكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِانَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى

ابنك . . جَلْدُ مِانَةَ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أَنْيسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اغْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. فَأَنْجُمْهَا) فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قُلْتُ لِسُفْيَان، لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى الْبِي الرَّجْمَ فَقَالَ : أَشُكُ فِيهَا مِنَ الزَّهْرِيِّ فَرُبُمَا قُلْتُهَا وَرُبُمَا سَكَتُ. الزَّهْرِيِّ فَرُبُمَا قُلْتُهَا وَرُبُمَا سَكَتُ.

[راجع: ۲۳۱۵، ۲۳۱۶]

٣ ٦ ٨ ٢ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَالُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشَيْتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانُ عُمَرُ لَقَدْ خَشَيْتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانُ حَتَّى يَقُولَ قَانِلِّ: لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كَتَابِ اللهِ فَيَضِلُوا بِترُكِ فَريضَةٍ أَنْزِلَهَا كَتَابِ اللهِ فَيَضِلُوا بِترُكِ فَريضَةٍ أَنْزِلَهَا اللهُ اللهُ أَنْ وَقَدْ اللهُ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ الشَّهُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ اللهُ عَنَى أَنْ الْحَمْلُ اللهُ عَتِرَافُ قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ اللهِ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَرَجَمْنَا اللهِ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَجَمْنَا اللهِ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَجَمْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَرَجَمْنَا اللهِ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَهُ. [راجع: ٢٤٦٢]

گ اور تمهارے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال

کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا اور اے انیں! صبح کو اس کی
عورت کے پاس جانااگر وہ (زناکا) اقرار کرلے تواسے رجم کردو۔ چنانچہ
وہ صبح کو اس کے پاس گئے اور اس نے اقرار کرلیا اور انہوں نے رجم
کر دیا۔ علی بن عبداللہ مدینی کہتے ہیں میں نے سفیان بن عیبینہ سے
پوچھاجس فخص کا بیٹا تھا اس نے یوں نہیں کہا کہ ان عالموں نے جھے
سے بیان کیا کہ تیرے بیٹے پر رجم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس
میں شک ہے کہ زہری سے میں نے ساہے یا نہیں اس لیے میں نے
اس کو بھی بیان کیا بھی نہیں بیان کیا بلکہ سکوت کیا۔

(۱۸۲۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس بی ان نے بیان کیا کہ حضرت عربی للہ نے کہا میں ڈرتا ہوں ابن عباس بی ان نے بیان کیا کہ حضرت عربی شخص یہ کہنے گئے کہ کتاب اللہ میں تو رجم کا حکم ہمیں کہیں نہیں ملتا اور اس طرح وہ اللہ کے ایک فریضہ کو چھوڑ کر گراہ ہوں جے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے۔ آگاہ ہوجاؤ کہ رجم کا حکم اس مخص کے لیے فرض ہے جس نے شادی شدہ ہو جاؤ کہ رجم کا حکم اس مخص کے لیے فرض ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو بشرطیکہ صبح شرعی گواہیوں سے ثابت ہو جائے یا حمل ہویا کوئی خود اقرار کرے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے جائے یا حمل ہویا کوئی خود اقرار کرے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے اس طرح یاد کیا تھا آگاہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ سی خیاب کیا کہ میں نے اس طرح یاد کیا تھا آگاہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ سی خوج کیا تھا اور

آیت رجم کی تلاوت منسوخ ہو گئی گراس کا تھم قیامت تک کے لیے باتی اور واجب العل ہے'کوئی اس کا انکار کرے تو وہ مگراہ قرار یائے گا۔

باب اگر کوئی عورت زناہے حاملہ پائی جائے اور وہ شادی شدہ ہو تواہے رجم کریں گے

گرید رجم بچہ جننے کے بعد ہو گا کیونکہ حالت حمل میں رجم کرنا جائز نہیں' ای طرح کوڑے مارنے ہوں یا قصاص لینا ہو تو یہ بھی وضع حمل کے بعد ہو گا۔

( ۱۸۳۰) ہم سے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا کماہم سے

• ٦٨٣ - حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ،

١٧ – باب رَجْم الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا

إذَا أَحْصَنَتْ

ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیسان نے' ان سے ابن شاب نے ان سے عبیدالله بن عبدالله بن عتب بن مسعود نے اور ان سے ابن عباس بھے ان عبان کیا کہ میں کی مماجرین کو (قرآن مجيد) پڑھایا کر تا تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑھڑ بھی ان میں سے ایک تھے۔ ابھی میں منی میں ان کے مکان پر تھااور وہ حضرت عمر پاس لوث کر آئے اور کما کہ کاش تم اس مخص کو دیکھتے جو آج اميرالمؤمنين كے پاس آيا تھا۔ اس نے كماكد اے اميرالمؤمنين!كيا آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھ تاچھ کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر كا انقال مو كيانومي فلال صاحب طلحه بن عبيد الله سي بيعت كرول گا كيونكه والله حضرت الوبكر بخالله كي بغيرسوتي سمجع بيعت تواجانك مو گئی اور پھروہ مکمل ہو گئی تھی۔ اس پر حضرت عمر منافتہ بہت غصہ ہوئے اور کمامیں ان شاء اللہ شام میں لوگوں سے خطاب کروں گااور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گاجو زبردستی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بظافتہ نے کما کہ اس پر میں نے عرض کیایا امیرالمؤمنین ایبانہ سیجئے۔ ج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بھلے ہر ہی قتم کے لوگ جمع ہیں اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب میں لوگ زیادہ ہوں گے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائے'لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پریاد نہ رکھ سکیں گے اور اس کے غلط معانی پھیلانے لگیں گے 'اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کااور انظار کر لیجئے کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کامقام ہے۔ وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شریف لوگ ملیں گے 'وہاں آپ جو کچھ کمنا چاہتے ہیں اعتاد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے اور علم والے آپ کی باتوں کو یاد بھی رکھیں گے اور جو صیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے۔ حضرت عمر بناٹھ نے کہا ہاں اچھا اللہ کی فتم میں مینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے لوگوں کو اس مضمون کا خطبہ دون گا۔

حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الله بْن عُتْبَةً بْن مَسْعُودٍ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : كُنْتُ أَقْرَىءُ رَجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بَمِنَّى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِر حَجُّةٍ حَجُّهَا إذْ رَجَعَ إِلَيُّ عَبْدُ الرُّحْمَن فَقَالَ : لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً اتَّى أميرَ الْمُؤْمِنينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلاَن يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا ۚ فَوَ الله مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِّي بَكْرِ إِلاَّ فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشْيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَّءِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوَهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ، حِين تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُوْلَ مَقَالَةً يُطيرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطيرٍ، وَأَنْ لاَ يَعُوهَا وَأَنْ، لاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْوَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ: مَا قُلْتَ مُتَمَكَّنَّا فَيعي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا وَاللهِ إِنْ شَاءَ الله لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أُوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ حضرت ابن عباس بھ ف بیان کیا کہ پھر ہم ذی الحجہ کے ممینہ کے آخر میں مدینہ منورہ پنچ۔ جمعہ کے دن سورج وصلتے ہی ہم نے (مجد نبوی) پہنچنے میں جلدی کی اور میں نے دیکھا کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ممبری جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا مخنہ ان کے شخنے سے لگا ہوا تھا۔ تھوڑی بی وریمیں حضرت عمر والله بھی باہر نکلے 'جب میں نے انہیں آتے دیکھا تو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بناٹھ سے میں نے کہا کہ آج حضرت عمر بناٹھ الی بات کہیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے خلیفہ بنائے جانے کے بعد مجھی نہیں کی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور کما کہ میں تو نہیں سمحمتا کہ آپ کوئی ایس بات کہیں جو پہلے بھی نہیں کمی تھی۔ پھر حفرت عمر بناته ممبرر بيشے اور جب مؤذن اذان دے كر خاموش مواتو آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اس کی شان کے مطابق کرنے ك بعد فرمايا امابعد! آج ميس تم سے ايك الي بات كهوں گاجس كاكمنا میری نقدریمیں کھا ہوا تھا مجھ کو نہیں معلوم کہ شاید میری بی گفتگو موت کے قریب کی آخری گفتگو ہو۔ پس جو کوئی اسے سمجھے اور محفوظ رکھے اسے چاہیے کہ اس بات کو اس جگہ تک پنچادے جمال تک اس کی سواری اسے لے جاسکتی ہے اور جے خوف ہو کہ اس نے بات نہیں سمجی ہے تواس کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری طرف غلط بات منوب كرے ـ بلاشبه الله تعالى نے محمد اللي كوحن كے ساتھ مبعوث کیااور آپ پر کتاب نازل کی محتاب الله کی صورت میں جو کچھ آپ پر نازل ہوا'ان میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اسے پڑھا تھا سمجھا تھا اور یاد رکھا تھا۔ رسول الله طالي الله علي الله علي رايا۔ پھر آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیالیکن مجھے ڈرہے کہ اگر وقت یو نمی آگے برھتا رہا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم كتاب الله مين نهيس پاتے اور اس طرح وہ اس فريضه كوچھو ژكر ممراہ مول جے اللہ تعالیٰ نے تازل کیا تھا۔ یقینا رجم کا تھم کتاب اللہ سے اس فخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زناکیا ہو۔

بِالْمَدينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَدِمْنَا الْمَدينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجُّلْنَا الرَّوَاحَ حينَ زَاغَتِ الشُّمْسُ، حَتَّى أَجدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْن عَمْرُو بْن نُفَيْل جَالِسًا إِلَى رُكُن الْمِنْبَرَ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَةُ، فَلَمْ أنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ : لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُجْلِفَ فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ : مَا لَمْ يَقُلُ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لاَ أَدْرِي لَعَلُّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلَى فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُ لأَحَدِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَىٌّ: إِنَّ اللهِ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزَلَ الله آيَةُ الرَّجْم فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانَ أَنْ يَقُولَ قَائِلٍ: وَا للهُ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بتَرْكِ فَريضَةٍ أَنْزَلَهَا الله، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاء، إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ

خواه مرد ہوں یا عورتیں 'بشرطیکہ گواہی مکمل ہو جائے یا حمل طاہر ہویا وہ خود اقرار کر لے پھر کتاب اللہ کی آنتوں میں ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ این حقیق بلپ دادول کے سوا دوسروں کی طرف این آپ کو منسوب نه كرو كيونكه به تهمارا كفراورا نكارى كه تم اين اصل باب وادول کے سوا دو سرول کی طرف اپنی نسبت کرد۔ ہال اور سن لو کہ کرناجس طرح عیلی ابن مریم ملیمااللام کی حدے بردها کر تعریفیں كى كئيس (ان كو الله كابيابنا دياكيا) بلكه (ميرك ليه صرف يه كهوكه) میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور مجھے سے بھی معلوم ہواہے کہ تم میں سے کسی نے بوں کما ہے کہ واللہ اگر عمر کا انقال ہو گیا تو میں فلال سے بیعت کروں گا دیکھوتم میں سے کسی کو بیہ دھوکا نہ ہو کہ حضرت ابو بكر يزايخ كى بيعت تواجانك مو كني تقى اور پروه چل كن- بات یہ ہے کہ بیشک حضرت ابو بکر بڑاٹھ کی بیعت ناگاہ ہوئی اور اللہ نے ناگمانی بیت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچائے رکھااس کی وجہ یہ ہوئی کہ تم کو اللہ تعالی نے اس کے شرسے محفوظ رکھااور تم میں کوئی مخص ایسانہیں جو ابو بکر بڑاٹھ جیسامتقی' خدا ترس ہو۔ تم میں کون ہے جس سے ملنے کے لیے اونٹ چلائے جاتے ہوں۔ دیکھو خیال رکھو کوئی مخص کسی سے بغیر مسلمانوں کے صلاح مشورہ اور . الفاق اور غلبه آراء کے بغیربیعت نه کرے جو کوئی ایساکرے گااس کا نتیجہ سی ہو گاکہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اٹی جان محنوا دیں مے اور سن لو بلاشبہ جس وقت حضور اکرم ملٹی کیا کی وفات ہوئی تو ابو بکر بڑالتہ ہم میں سے سب سے بمتر تھے البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی تھی اور وہ سب لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے تھے۔ اسی طرح علی اور زبیر بی می اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی اور باقی مماجرین ابو بکر بڑاٹھ کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں نے ابو بکر بواٹھ سے کہا اے ابو بکر! جمیں اپنے ان انسار بھا کول ك ياس لے چلئے۔ چنانچہ ہم ان سے ملاقات كے ارادہ سے جل

كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الإغْتِرَافُ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهَ أَنْ لاَ تَوْغَبُوا عَنْ آبَانِكُمْ فَإِنَّهُ كُفُرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَانِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَانِكُمْ أَلاَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: لاَ تُطْرُوني كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ : وَالله لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنَّا فَلاَ يَغْتَرُنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولُ: إنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ ابي بَكْرِ فَلْتَةً، وَتَمَّتْ الأَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرُّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْر مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفِّى الله نَبِيَّةُ اللهُ الأَنْصَارَ، خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكُر فَقُلْتُ لاَبِي بَكْرِ: يَا اَبَا بَكُرِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَوُلاءً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُريدُهُمْ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيبًا رَجُلاَن مِنْهُمْ صَالِحَانَ فَذَكَرًا مَا تَمَالَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالاً: أَيْنَ تُريدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلاَء مِنَ الأَنْصَار، فَقَالا: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمُ اقْضُوا أَمْرَكُمْ فَقُلْتُ: وَالله لَنَأْتِيَنَّهُمْ فَأَنْطَلَقْنَا

(186) S (186) یرے۔ جب ہم ان کے قریب بنیے تو ہماری انسیں میں کے دو نیک لوگوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ انصاری آدمیوں نے بیہ بات ٹھمرائی ہے کہ (سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنائیں) اور انہوں نے پوچھا۔ حضرات مهاجرین آپ لوگ کمال جارہے ہیں۔ ہم نے کما کہ ہم این ان انسار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انموں نے کما کہ آپ لوگ ہرگز وہاں نہ جائیں بلکہ خود جو کرنا ہے کر ڈالو لیکن میں نے کما کہ بخدا ہم ضرور جائیں گے۔ چنانچہ ہم آگے برھے اور انسار کے پاس سقیفہ نی ساعدہ میں پنچ مجلس میں ایک صاحب (مردار فزرج) چاور اپ سارے جسم پر لیٹے ورمیان میں بیٹے تھے۔ میں نے بوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں تولوگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ بنات میں۔ میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیاہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بخار آرہاہ۔ پھرہارے تھوڑی دریتک بیٹے کے بعد ان کے خطیب نے کلمہ شمادت پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی۔ پھر کما امابعد! ہم اللہ ك دين ك مدد كار (انسار) اور اسلام ك الشكر میں اور تم اے گروہ مماجرین! کم تعداد میں ہو۔ تہماری یہ تعوثی ی تعداد این قوم قرایش سے نکل کر ہم لوگوں میں آرہے ہو۔ تم لوگ ب چاہتے ہو کہ جاری سے تنی کرو اور ہم کو خلافت سے محروم کر کے آپ خلیفہ بن بیٹھویہ بھی شیں ہو سکتا۔ جب وہ خطبہ پورا کر چکے تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے ایک عمدہ تقریر اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی۔ میری بدی خواہش تھی مکہ حضرت ابو بکر واٹھ کے بات کرنے سے پہلے ہی میں اس کو شروع کردول اور انصار کی تقریر سے جو ابو بکر والتہ کو غصہ پیدا ہوا ہے اس کو دور کر دول جب میں نے بات کرنی چاہی تو ابو بكر بناتي نے كما ذرا تھرو ميں نے ان كو ناراض كرنا برا جانا۔ آخر انہوں ہی نے تقریر شروع کی اور خدا کی قتم وہ مجھ سے زیادہ عقلمند اور مجھ سے زیادہ سجیدہ اور متین تھے۔ میں نے جو تقریر اپنے دل میں سوچ لی تھی اس میں سے انہوں نے کوئی بات نمیں چھوڑی۔ فی

البديمه وہي کهي بلکه اس ہے بھي بهتر پھروہ خاموش ہو گئے۔ ابو بکر پنٹند

حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمِّل بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوعَكُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَليلاً تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمُّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ الله وَكُتَيبَةُ الإِسْلاَمِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرِ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُريدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأَمْرِ فَلَمَّا سَكَتَ أَرِدْتُ أَنْ أتَكَلُّمَ وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً اعْجَبَتَنِي أُريدُ انْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدُّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَن أَتَكُلُّمَ قَالَ أَبُو بَكُو: عَلَى رَمُلِكَ فَكَرِهْتُ انْ أَغْضِبَهُ، فَتَكُلُّمَ ابُو بَكُر فَكَانَ هُوَ أَخْلِمَ مِنِّي وَأُوْقَرِ، وَا للهُ مَا تَرَكُ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبُنْنِ فِي تَزْويري إلاَّ قَالَ فِي بَديهَتِهِ مِثْلَهَا، أَوْ افْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ: مَا ذَكُوْتُمْ فيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَٱنْتُمْ لَهُ أَهْلَ وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلاَّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشِ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرُّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَا قَالَ غَيْرَهَا : كَانَ وَاللَّهُ أَنْ أَقَدُّمَ فَتَضْرَبَ عُنُقي لاَ يُقَرِّبنِي ذَلِكَ مِنْ إثْم اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمُّرَ عَلَى قَوْمٍ فيهِمْ أَبُو

بَكْرِ اللَّهُمُّ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيُّ نَفْسَى عِنْدَ الْمَوْتِ شَيئًا لا أجدُهُ الآنْ فَقَالَ قَائِلٌ: الأنْصَار أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكُّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجِّبُ مِنَا أميرٌ وَمِنْكُمْ أميرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْش فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتِ الأصواتُ حَتَّى فَرَقْتُ مِنَ الإخْتِلاَفِ فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكُر فَبَسَطَ يَدَهُ، فَبَايَغُتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً لَٰقَلْتُ: قَتَلَ الله سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً، قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرُنَا مِنْ أَمْرِ ٱقُوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكُر خَشينًا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنَّ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَالًا نَرْضَى وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرُّةً أَنْ يُقْتُلاَ.

[راجع: ٢٤٦٢]

کی تقریر کا خلاصہ بیہ تھا کہ انساری بھائیو تم نے جو اپنی فغیلت اور بررگی بیان کی ہے وہ سب درست ہے اور تم بے شک اس کے سزادار ہو گرخلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ قریش ازروئے نسب اور ازروئے خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ چڑھ کر ہیں اب تم لوگ ایما کرو کہ ان دو آدمیوں میں سے کسی سے بیعت کرلو۔ ابو بکرنے میرا اور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ تھا وہ ہمارے نے میں بیٹے ہوئے تھے' ان کی ساری منتگومی صرف یی ایک بات مجھ سے میرے سوا ہوئی۔ والله میں آ کے کردیا جاتا اور بے گناہ میری گردن مار دی جاتی تویہ مجھے اس زياده ببند تفاكه مجھے ايك ايمي قوم كاامير بنايا جاتا جس ميں ابو بكر وہ اثر خود موجود ہوں۔ میرا اب تک میں خیال ہے یہ اور بات ہے کہ وقت یر نفس مجھ کو بہکا دے اور میں کوئی دوسرا خیال کروں جو اب نہیں كرنا ـ پرانصاريس سے ايك كنے والاحباب بن منذريوں كہنے لگاسنو سنو میں ایک لکڑی ہوں کہ جس سے اونث اپنابدن رگڑ کر کھلی کی تکلیف رفع کرتے ہیں اور میں وہ باڑھ ہوں جو درختوں کے اردگرد حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ میں ایک عمدہ تدبیر بتا تا ہوں ایسا کرورو خلیفه ربی (دونول مل کرکام کریس) ایک جاری قوم کااور ایک قریش والول كاله مماجرين قوم كااب خوب شوروغل مون لكاكوني مجمد كهنا کوئی کچھ کہتا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے آخر میں کمہ اٹھا ابو کر! اینا ہاتھ برحاؤ' انہوں نے ہاتھ برحلیا میں نے ان سے بیت کی اور مهاجرین جتنے وہاں موجود تھے انہوں نے بھی بیعت کرلی مچرانصاریوں نے بھی بیت کرلی (چلو جھکڑا تمام ہوا جو منظور النی تماوی ظاہر ہوا) اس کے بعد ہم حضرت سعد بن عبادہ کی طرف بدھے (انہوں نے بیت نہیں کی) ایک فخص انسار میں سے کہنے لگا ہمائیو! بچارے سعد بن عبادہ کائم نے خون کر ڈالا۔ میں نے کما اللہ اس کا خون کرے گا۔ حضرت عمر ہوائٹر نے اس خطبے میں یہ مجمی فرملیا اس وقت ہم کو حضرت ابو بر بڑاتھ کی خلافت سے زیادہ کوئی چیز ضروری معلوم

نہیں ہوتی کیونکہ ہم کو ڈرپیدا ہوا کہیں ایسانہ ہو ہم لوگوں سے جدا
رہیں اور ابھی انہوں نے کسی سے بیعت نہ کی ہو وہ کسی اور فخض
سے بیعت کر بیٹھیں تب دو صور توں سے خالی نہیں ہوتا یا تو ہم بھی
جبراً وقہراً اسی سے بیعت کر لیتے یا لوگوں کی مخالفت کرتے تو آلبس میں
فساد پیدا ہوتا (پھوٹ پڑ جاتی) دیکھو پھر پسی کہتا ہوں جو مخض کسی مخض
سے بن سوچ سمجھے' بن صلاح و مشورہ بیعت کر لے تو دو سرے
لوگ بیعت کرنے والے کی پیروی نہ کرے' نہ اس کی جس سے بیعت
کی گئی ہے کیونکہ وہ دونوں اپنی جان گنوائیں گے۔

اس طویل حدیث میں بہت می باتیں قابل غور ہیں۔ حضرت عمر بوٹھ کے انتقال پر دوسرے سے بیعت کا ذکر کرنے والا فخص کون تھا؟ اس کے بارے میں بلاذری کے انساب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخص حفرت زبیر بواٹھ تھے۔ انہوں نے یہ کما تھا کہ حضرت عمر بواٹھ کے مرز جانے پر ہم حضرت علی بواٹھ سے بیعت کریں گے۔ یمی صحیح ہے۔ مولانا وحید الزمال مرحوم كى تحقيق يى ہے۔ حضرت عمر والله نے مدينه ميں آكر جو خطبه ديا اس ميں آپ نے اپن وفات كا بھى ذكر فرمايا بدان كى كرامت مفى ان كو معلوم موكيا تھاكه اب موت نزديك آپنچى ہے۔ اس خطبہ كے بعد بى ابھى ذى الحجه كاممين ختم بھى نسي موا تفاکہ ابولولو مجوسی نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری موت آ پنجی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مرغ ان کو چونجیں مار رہا ہے۔ منیٰ میں اس کنے والے کے جواب میں آپ نے تفصیل سے اپنے خطبہ میں اظہار خیال فرمایا اور کماکہ دیکھو بغیر صلاح مشورہ کے کوئی مخض امام نه بن بیٹھے' ورنه ان کی جان کو خطرہ ہو گا۔ اس سے حضرت عمر ہو گھنہ کا مطلب یہ تھا کہ خلافت اور بیعت ہمیشہ سوچ سمجھ کر مسلمانوں کے صلاح و مشورے سے ہونی چاہیے اور اگر کوئی حضرت ابو بکرصدیق بڑپھڑ کی نظیردے کران کی بیعت دفعتاً ہوئی تھی باوجود اس کے اس سے کوئی برائی پیدا نہیں ہوئی تو اس کی بے وقوفی ہے۔ کیونکہ یہ ایک اتفاقی بات تھی کہ حضرت ابو بحر والله افضل ترین امت اور خلافت کے اہل تھے۔ اتفاق سے ان ہی سے بیعت بھی ہو گئی ہروقت ایبا نہیں ہو سکتا سجان الله ۔ حضرت عمر مِن الله كا ارشاد حق بجانب ہے بغير صلاح و مشورہ كے امام بن جانے والوں كا انجام اكثر اليا ہى ہو تا ہے۔ ان حالات میں حضرت عمر بولٹنے نے اپنے بارے اور حضرت صدیق اکبر بولٹنے کے بارے میں جن خیالات کا اظہار فرمایا ان کا مطلب یہ تھا کہ میں مرتے دم تک ای خیال پر قائم ہوں کہ حضرت ابو برصدیق بڑھٹھ پر میں مقدم نہیں ہو سکتا اور جن لوگوں میں حضرت ابو بر و الله موجود ہوں میں ان کا سردار نہیں بن سکتا۔ اب تک تو میں اسی اعتقاد پر مضبوط ہوں لیکن آئندہ اگر شیطان یا نفس مجھ کو بمکا دے اور کوئی دو سرا خیال میرے دل میں ڈال دے تو یہ اور بات ہے۔ آفریں صد آفریں۔ حضرت عمر بڑاٹھ کے عجز اور انکسار اور حقیقت فنی بر کہ انہوں نے ہربات میں حضرت ابو بکر رہ کھنے کو اینے سے بلند و بالا سمجھا۔ رضی الله عنهم اجمعین۔ انصاری خطیب نے جو کچھ کما اس کامطلب اپنے تنیل اس کے ان خیالات کا اظہار کرنا تھا کہ میں بڑا صائب الرائے اور عقلند اور مرجع قوم ہوں لوگ ہر جھڑے اور تھنے میں میری طرف رجوع ہوتے ہیں اور میں ایس عمدہ رائے دیتا ہوں کہ جو کسی کو نسیں سو جمتی کویا تنازع اور جمکڑے کی تھلی میرے پاس آکراور مجھ سے رائے لے کر رفع کرتے ہیں اور تباہی اور بربادی کے ڈر میں **میری پناہ لیتے ہیں میں ان کی باڑھ ہو جاتا ہول حوادث اور بلاؤل کی آندھیوں سے ان کو بچاتا ہوں' اپنی اتنی تعریف کے بعد** 

اس نے دو خلیفہ مقرر کرنے کی تجویز پیش کی جو سمراس خلط تھی اور اسلام کے لیے سخت نقصان دہ اسے تائید اللی سجمتا چاہیے کہ فوراً ہی سب حاضرین انصار اور مماجرین نے حضرت صدیق اکبر بڑھتے پر انفاق رائے کرکے مسلمانوں کو منتشر ہونے سے بچا لیا۔ حضرت سعد بن عبادہ بڑھتے نے حضرت صدیق اکبر بڑھتے سے بیعت نہ کی اور خفا ہو کر ملک شام کو چلے گئے وہاں اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ انتخاب خلیفہ کے مسئلہ کو تجمیز و تشفین پر بھی مقدم رکھا' اسی وقت نے عموا یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی خلیفہ یا بادشاہ مرجاتا ہے تو پہلے اس کا جانشین فتخب کر کے بعد میں اس کی تجمیز و تشفین کا کام کیا جاتا ہے۔ حدیث میں حمنی طور پر جعلی زانید کے رجم کا بھی ذکر ہے۔ باب سے بھی مطابقت ہے۔

١٨ – باب الْبِكْرَانِ يُجْلِدَانِ وَيُنْفِيَان

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ الله إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ. الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةُ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَ زَانِ أَوْ مُشْرِكَ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ مُشْرِكَ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ والنور: ٢-٣].

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً : رَأْفَةً : إقَامَةُ الْحُدُودِ.

7۸۳۱ حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن حالد البحهني قال: سمعت اللهي المنه يأمر في من زنى ولم يحصن : جلد مانة وتغريب عام. [راحع: ٢٣١٤] مانة وتغريب عام. [راحع: ٢٣١٤] عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غروة بن المنته المناه المنته المناه المنته المناه المنته المنه المنته المنه ا

باب اس بیان میں کہ غیرشادی شدہ مردوعورت کو کو ڑے مارے جائیں

اور دونوں کا دیس نکالا کر دیا جائے جیسا کہ سورہ نور میں اللہ تعالی نے فربایا "زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد پس تم ان میں سے ہرایک کو سو کو ڑے مارو اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ کے معالمہ میں ذراشفقت نہ آنے پائے 'اگر تم اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایک دراشفقت نہ آنے پائے 'اگر تم اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایک جماعت ہو اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے۔ یاد رکھو زناکار مرد نکاح بھی کسی سے نہیں کرتا سوائے زناکار عورت کے اور زناکار عورت کے اور زناکار عورت کے اور زناکار عورت کے اور الل ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں کرتا سوائے زائی یا مشرک مرد کے اور الل ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں کرتا سوائے زائی یا مشرک مرد کے اور الل تا ایک بی بینہ نے آیت ولا المحدد کے میں دم مت ناحد کم بھما دافة کی دیں اللہ کی تغیر میں کہا کہ ان کو حد لگاہ میں دحم مت

(۱۸۲۳) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو ابن شہاب نے خبردی 'انہیں عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد نے اور ان سے زید بن خالد الجہنی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ماٹھ کے اور ان آنخضرت ماٹھ کے ان لوگوں کے بارے میں عم دے رہے تھے جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کیا ہو کہ سو کو ڑے مارے جائیں اور سال بحرکے لیے جلاوطن کردیا جے۔ کو ڈے مارے جائیں اور سال بحرکے لیے جلاوطن کردیا جے۔ خبردی کے معزمت عمربن خطاب بنا تھ بیان کیا کہ جمعے عروہ بن زہیر نے خبردی کے معزمت عمربن خطاب بنا تھ نے جلاوطن کیا تھا بھر کی طریقہ قائم ہوگیا۔

آ ان احادیث سے حفیہ کا ندہب رد ہوتا ہے جو ان کے لیے جلا وطنی کی سزائیں مانتے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں است اور کہتے ہیں کہ قرآن میں است مرف سو کوڑے ندکور ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جن سے تم کو قرآن مجید پنچاان ہی نے زانی کو جلا وطن کیا اور حدیث میں ہیں ہیں ہیں کہ جن سے تم کو قرآن مجید پنچا ان ہی نے زانی کو جلا وطن کیا اور حدیث

ممی قرآن کی طرح واجب العل ہے۔

٦٨٣٣ حدُّنَنا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُخْصَنْ بِنَفْي عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ. [راجع: ٢٣١٥]

(۱۸۳۳) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑھٹھ نے کہ رسول اللہ مٹھ کیا نے ایسے مخص کے بارے میں جس نے زناکیا تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا حد قائم کرنے کے ساتھ ایک سال تک شہوا ہر کرنے کا فیلہ کما تھا۔

#### باب بد كارون اور مخنثون كاشربد ركرنا

(۱۸۳۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا' کہا ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا' ان سے عرصہ نے اور ان سے ابن عباس بی دی سے بیان کیا کہ نبی کریم مٹی کیا سے نے ان مردول پر لعنت کی ہے جو مخنث بنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مخنث بنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مرد بنیں اور آپ نے فرایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو اور آنخضرت ملی کیا نے فلال کو گھرسے نکالا تھا اور حضرت عمر بناتھ کے فلال کو نکالا تھا اور حضرت عمر بناتھ کے فلال کو نکالا تھا۔

ا بجشہ نامی مخنث کو آتخضرت مٹھ کے نے گھرے نکالا تھا۔ نغی کے ذیل حقیق مخنث نہیں آتے بلکہ بناوٹی مخنث آتے ہیں یا وہ مخنث جو فاحثانہ الفاظ یا حرکات کا ارتکاب کریں فافھم ولا تکن من الفاصوین

باب جو شخص حاکم اسلام کے پاس نہ ہو (کہیں اور ہو) لیکن اس کو حد لگانے کے لیے حکم دیا جائے

(۱۳۷-۱۳۷) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذکر سے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذکر سے بیان کیا کہ ہم سے اور ان خرک نے ان سے عبیداللہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد بی اللہ ایک دیماتی نی کریم میں ہے گاہا کے پاس آئے۔ آنحضرت میں ہی ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیس۔ اس پر دو سمے نے کھڑے ہو کر کہا کہ انہوں نے صحح کہا

٢- باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإَمَامِ بِإِقَامَةِ
 الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

٦٨٣٦، ٦٨٣٥ حدَّتَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِي، حَدِّتَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِي، حَدِّتَنا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنْ رَجُلا مِنَ الأعْرَابِ جَاءَ إلَى. النَّبِيِّ اللهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الْحُض بَيْنَنا بِكِتَابِ الله فَقَامَ حَصْمُهُ فَقَالَ الله أَنْ اللهُ أَنْ الله الله أَنْ الله

صَدَقَ اقُضِ لَهُ يَا رَسُولَ الله بِكِتَابِ اللهَ اللهِ بِكِتَابِ اللهَ اللهِ الله

یارسول اللہ! ان کا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں 'میرالڑکاان کے یمال مزدور تھا اور چراس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کرلیا۔ لوگوں نے جمعے بتایا کہ میرے لڑکے کو رجم کیا جائے گا۔ چنانچہ میں نے سو بحریوں اور ایک کنیز کا فدیہ دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو ان کا خیال ہے کہ میرے لڑکے پر سو کو ڑے اور ایک سال کی جلا وطنی طائری ہے۔ آنخضرت ساتھ کیا نے فرملیا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ بحریاں اور کنیز تھیس واپس ملیں گی اور تمہارے لڑکے کو سو کو ڑے اور ایک سال کی جلا وطنی کی سزا ملے گی اور انیس! صح اس کو ڑے اور ایک سال کی جلا وطنی کی سزا ملے گی اور انیس! صح اس عورت کے پاس جاؤ (اور اگر وہ اقرار کرے تو) اسے رجم کردو۔ چنانچہ انہوں نے اسے رجم کردو۔ چنانچہ انہوں نے اسے رجم کردو۔ چنانچہ

(وہ عورت کمیں اور جگہ تھی آپ نے اسے رجم کرنے کے لیے انیس کو جھیجا اس سے باب کا مطلب لکلا۔ قسطلانی نے کہا کہ آپ نے جو انیس کو فریق ٹانی کی جورو کے پاس جھیجا وہ زنا کی حد مارنے کے لیے نہیں بھیجا کیو نکہ زنا کی حد لگانے کے لیے بختس کرنا یا ڈھوعڈنا بھی درست نہیں ہے آگر کوئی خود آگر بھی زنا کا اقرار کرے اس کے لیے بھی تفتیش کرنامستحب ہے یعنی یوں کہنا کہ شاید تو نے بوسہ دیا ہو گایا مہاس کیا ہو گا بلکہ آپ نے انیس کو صرف اس لیے بھیجا کہ اس عورت کو خبر کر دیں کہ فلال محض نے تجھ پر زنا کی تحت لگائی ہو اب وہ حد قذف کامطالبہ کرتی ہے یا معاف کرتی ہے۔ جب انیس اس کے پاس پہنچ تو اس عورت نے صاف طور پر زنا کا اقبال کیا۔ اس اقبال کیا۔ سے دور میں کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کیا۔ اس اقبال کیا۔ کیا کیا۔ کیا کہ کیا۔ کیا کا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کر کیا کہ کیا ک

باب اس بارے میں کہ اللہ تعالی کا فرمان

الاورتم میں سے جو کوئی طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عوروں میں سے نکاح کرسکے تو وہ تہاری آئیں کی مسلمان نویزوں میر سے بر تہاری شری مکیت میں ہوں نکاح کرے اور اللہ تمارے برا ٢١ باب قول الله تَعَالَى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَسْكِحَ الْمُوْمِنَاتِ فَعِمًا مَلَكَتُ الْمُوْمِنَاتِ فَعِمًا مَلَكَتُ الْمُوْمِنَاتِ وَالله الْمُؤْمِنَاتِ وَالله الْمُؤْمِنَاتِ وَالله

(192) S (192)

خوب واقف ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہو سو ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرلیا کرو اور ان کے مراشیں دے دیا کرو دستور کے موافق اس طرح کہ وہ قید نکاح میں لائی جائیں نه كه مستى نكالنے واليال مول اور نه چورى چھي آشنائى كرنے واليال موں پھرجب وہ لونڈی قید میں آجائیں اور پھراگر وہ بے حیائی کا کام كريں توان كے ليے اس سزا كانصف ہے جو آزاد عور تول كے ليے ہے۔ یہ اجازت اس کے لیے ہے جوتم میں سے بدکاری کاڈر رکھتا ہو اور اگرتم مبرے کام لو تو تمہارے حق میں کمیں بمترے اور الله برا بخشخ والااور برًا مهمان ہے۔"

أعْلَمُ وَإِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنَ آهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَا أُحْصِنُّ فَإِنْ أَتَيْنَ بفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبُرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَا للهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النساء: ٢٥].

جرم کی صورت میں سو کو ژول کے بدلہ پیاس کو ڑے پڑیں گے رجم نہ ہوں گ۔ حافظ نے کما علماء کا اس میں النظام کے اس می اختلاف ہے کہ لونڈی کا اجسان کیا ہے۔ بعضوں نے کما نکاح کرنا بعضوں نے کما آزاد ہونا پہلے قول پر اگر نکاح ہے پہلے اونڈی زنا کرائے تو اس پر حد واجب نہ ہوگی۔ ابن عباس اور ایک جماعت تابعین کا یمی قول ہے اور اکثر علماء کے نزدیک نکاح سے پہلے بھی اگر لونڈی زنا کرائے تو اس پر پچاس کو ڑے پڑیں گے اور آیت میں حصان کی قید لگانی اس سے یہ غرض ہے که لونڈی گو محصنه ہو پھروہ رجم نہیں ہو سکتی کیونکه رجم میں نصف سزا ممکن نہیں بعض نسخوں میں یہاں اتن عبارت زا کد ے۔ غیر مصافحات زوانی ولا متخذات محصلات پہلے کامعنی حرام کرانے والیاں اور دو مرے کامعنی آشنا بنانے والیاں۔

٢٢ - باب إذًا زَنَتِ الْأَمَةُ

٦٨٣٧، ٦٨٣٧– حدَّثناً عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ بْن عَبْدِ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ا لله الله المامة إذا وَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ: ((إذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمُّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بيعُوهَا ولو بصَفيرٍ). قَالَ ابْنُ شِهَابِ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالثة أو الرَّابعَةِ. [راجع: ٢١٥٢، ٢١٥٤]

٢٣- باب لاَ يُتْرَّبَ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى

بل جب كوئى كنيرزناكرائ

(١٨٣٤-٣٨) جم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا، كما جم كو الم مالک نے خروی انہیں ابن شاب نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں ابو ہریرہ اور زیدین خالد بھ ﷺ نے کہ رسول اللہ المیام ہے اس کنیز کے متعلق پوچھا گیاجو غیرشادی شدہ ہواور زنا کرالیا تو آنخضرت ملی ایم نے فرمایا کہ اگروہ زناکرائے تواہے کوڑے مارو۔ اگر بھرزنا کرائے تو پھر کو ڑے مارو۔ اگر پھرزنا کرائے تو پھر کو ڑے مارواور اسے چے ڈالوخواہ ایک رسی ہی قیت میں ملے۔ ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھے یقین نہیں کہ تیسری مرتبہ (کوڑے لگانے کے حکم) کے بعد یہ فرمایا یا چوتھی مرتبہ کے بعد۔

باب لونڈی کو شرعی سزا دینے کے بعد پھرملامت نہ کرے نہ لونڈی جلاوطن کی جائے

٦٨٣٩ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، حَدُّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِي اللَّهُ: ((إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمُّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِكِهَا وَلاَ يُقَرُّبْ، ثُمُّ إِنْ، زَنَتِ الثَّالِثَةِ فَلْيَبِغْهَا وَلُوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرِ)).

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴾.

٢٤ - باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذَّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنُوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَام

• ٦٨٤ - حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، جَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ: رَجَمَ النَّبِي ﴿ لَقَلْتُ: أَفْبُلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمَائِدَةُ وَالْأُولُ أَصَحُ. [راجع: ٨٦١٣]

(١٨٣٩) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم سے ليث بن سعدنے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے' ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت ابو ہر برہ وہ اللہ نے ' انہوں نے حضرت ابو ہر برہ وہ اللہ کویہ کتے ہوئے ساکہ نی کریم ساتھ نے فرمایا کہ اگر کنرزنا کرائے اور اس کا زنا کھل جائے تو اسے کو ڑے مارنے جائیس لیکن لعنت المامت نه كرنى چاسيے چراگر وه دوباره زناكرے تو چرچاسي كه کوڑے مارے لیکن ملامت نہ کرے پھراگر تیسری مرتبہ زنا کرائے تو اس روایت کی ایک رسی بی قیت پر مود اس روایت کی متابعت اساعیل بن امیہ نے سعید سے کی ان سے حضرت ابو مرروہ بھے نے اوران سے نی کریم ٹھانے۔

باب ذمیوں کے احکام اور اگر شادی کے بعد انہوں نے زنا کیااورامام کے سامنے پیش ہوئے تواس کے احکام کابیان (\* ٦٨٣٠) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کما ہم سے شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبدالله بن الي اوفي والله سے رجم كے بارے ميں يوجها تو انهول نے بتلایا کہ نی کریم مٹھالیا نے رجم کیا تھا۔ میں نے بوچھاسورہ نورسے پہلے یا اس کے بعد۔ انہوں نے بتلایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس روایت کی متابعت على بن مسهر والدبن عبدالله المحاربي اور عبيده بن حميد نے شیبانی سے کی ہے اور بعض نے (سورہ نور کے بجائے) سورہ المائدہ کا ذکر کیاہے لیکن پہلی روایت صحیح ہے۔

ا بظاہر اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے مشکل ہے گر حضرت امام بخاری روایٹیے نے اپی عادت کے مطابق اس میں ہوں ہے کہ مدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جے امام احمد اور طرانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اس میں بوں ہے کہ آ تخضرت سائظ اف ایک میودی اور آیک میودن کو رجم کیا۔ عبداللہ بن الی اوفیٰ کے کلام سے یہ لکا ہے کہ عالم کو جب کوئی بات اچھی طرح معلوم نہ ہو تو یوں کے میں نہیں جانا اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور جو کوئی اسے عیب سمجھ کر سائل کی ہر بات كاجواب دياكرے وہ احق بے عالم نسيں ہے۔ (وحيدى)

١ ٦٨٤ - حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، ﴿ (١٨٨١) مِ ساميل بن عبدالله في بيان كيا كمامم سام مالك نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی اللہ ان کے کہ

حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ

یودی رسول الله طرفیا کے پاس آئے اور کماکہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زناکاری کی ہے۔ آخضرت مان کیا نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے متعلق کیا تھم ہے؟ انہوں نے کما کہ ہم انسیں رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام بناتي نے اس پر كماك تم جھوٹے ہواس ميں رجم كا تھم موجود ہے چنانچہ وہ تورات لائے اور کھولا۔ لیکن ان میں کے ایک مخص نے اپناہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا اور اس سے پیلے اور بعد کاحصہ پڑھ دیا۔ حفرت عبدالله بن سلام بوالله في اس سے كماكه ابنا باتھ المحاؤ اس نے اپناہاتھ اٹھلا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ پھرانموں نے کمااے محر! آپ نے بچ فرملیا اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ آنخضرت ما اللہ اللہ علم دیا اور دونوں رجم کئے گئے۔ میں نے دیکھاکہ مردعورت کو بقروں سے بچانے کی کوشش میں اس پر جھکارہا

عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَازُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَالْمَاكُورُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَإِمْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرُّجْمِ؟)) فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأْتُواْ بِالنُّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرُّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ا لله بْنُ سَلاَمٍ : ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ ا لله ﷺ فَرُجِمَا فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْني عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. [راجع: ١٣٢٩]

یبود کااس طرح تحریف کرناعام معمول بن گیا تھا۔ صد افسوس کہ امت مسلمہ میں بھی یہ برائی پیدا ہو گئی ہے' الا ماشاء الله۔ ٥٧- باب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِم وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟

باب اگر حاکم کے سامنے کوئی فخص اپنی عورت کویا کسی دوسرے کی عورت کو زناکی تھمت لگائے تو کیا حاکم کو بیہ لازم ہے کہ کسی شخص کوعورت کے پاس بھیج کراس تهمت كاحال دريافت كرائ

آ بنے منے اللہ کی حدیث میں دو سرے کی عورت کو زنا کی تهمت لگانے کا ذکر ہے لیکن اپنی عورت کو تهمت لگانا اس سے نکلا کہ سیستی اللہ اس من عورت کو تهمت لگائی۔ سیستی اس وقت عورت کا خاوند بھی حاضر تھا اس نے اس واقعہ کا انکار نہیں کیا گویا اس نے بھی اپنی عورت کو تهمت لگائی۔

(۱۸۳۲-۲۸۳۳) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كوامام مالک نے خروی انسیں ابن شماب نے انسیں عبیداللہ بن عبدالله بن عتب بن مسعود نے اور انہیں ابو ہریرہ اور زید بن خالد بھی تھا نے خبر دی کہ دو آدمی اپنا مقدمہ رسول الله طائع اے پاس لائے اور ان میں ے ایک نے کما کہ جارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجے اور دو سرے نے جو زیادہ سمجھد ارتھے کما کہ ہاں یارسول اللہ! ہمارا فیصلہ ٦٨٤٢، ٦٨٤٣– حدَّثَناً عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْض بِيْنَنَا

بَكِتَابِ اللهُ، وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله فَاقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله وَانْدَنْ لِي أَنْ أَتَكُلُّمَ قَالَ: (رَكَكُلُمْ) قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَانْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَإِنَّمَا الرُّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهُ، أَمَّا غَنَمَكَ وَجَارِيَتُكُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ)) وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أَنَيْسًا الأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتُرَفَتْ فَرَجَمَهَا. [راجع: ٤ ٢٣١، ٥ ٢٣١]

٢٦ - باب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ إِذْنِ السُّلْطَانِ

> وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ.

• كتاب الله كے مطابق كرد يجئے اور مجھے عرض كرنے كى اجازت د يجئے۔ آنخضرت ما الميلم في فرمايا كه كمود انهول في كماكه ميرابيان صاحب کے پہل مزدور تھا۔ مالک نے بیان کیا کہ حسیت مزدور کو کتے ہی اور اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے کی مزا رجم ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے فدیہ میں سو کمریاں اور ایک لونڈی دے دی پھرجب میں نے علم والوں سے بوجیما تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑے کی سزا سو کو ژے اور ایک سال کے لي ملك بدر كرنام. رجم تو صرف اس عورت كوكياجائ كاس لي کہ وہ شادی شدہ ہے۔ رسول کریم مٹھا نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ تمهاری بکریاں اور تمهاری لونڈی تمہیں واپس ہیں مچران کے سٹے کو سو کو ڑے لگوائے اور ایک سال کے لیے شریدر کیا اور انیں اسلمی بڑاٹھ کو تھم فرملیا اس نہ کورہ عورت کے پاس جائیں اگرود اقرار کرلے تواہے رجم کردیں چنانچہ اس نے اقرار کیااور وہ رجم کر دی گئی۔

آخضرت من الميلم نه انيس كو بھيج كراس عورت كاحال معلوم كرايا۔ يمي باب سے مطابقت ہے۔

باب حاکم کی اجازت کے بغیراگر کوئی شخص اینے گھروالوں یا سنسی اور کو تنبیه کرے

اور ابوسعید خدری بڑائ نے نبی کریم مائلا سے بیان کیا کہ اگر کوئی نماز یڑھ رہاہو اور دو سرااس کے سامنے سے گزرے تواسے رو کناچاہیے اور اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے وہ شیطان ہے اور ابوسعید خدری بناتهٔ ایسے ایک شخص سے لڑھکے ہیں۔

جو نماز میں ان کے آگے ہے گزر رہا تھا۔ ابوسعید نے اس کو ایک مار لگائی پھر مروان کے پاس مقدمہ گیا۔ اس سے امام بخاری مطابحہ نے یہ نکالا کہ جب غیر محض کو بے امام کی اجازت کے مارنا اور و تھلیل دینا درست ہوا تو آدی اپنے غلام یا لونڈی کو بطریق اولی زناکی حد لگاسکتاہے۔

(١٨٣٣) م سے اساعيل نے بيان كيا انہوں نے كما محص سے امام مالك في بيان كيا ان سے عبد الرحلٰ بن القاسم في بيان كيا ان سے

٦٨٤٤ حدَّثناً إسماعيل، حَدَّثني مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ ان کے والد (قاسم بن محمہ) نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی
اللہ عنما نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کما تمماری وجہ سے
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو رکنا پڑا جبکہ یمال پائی
بھی نمیں ہے۔ چنانچہ وہ مجھ پر سخت ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے
میری کو کھ میں مکا مار نے لگے مگر میں نے اپنے جسم میں کسی فتم کی
حرکت اس لیے نمیں ہونے دی کہ آخضرت میں تجارام فرما رہے
سے بھراللہ تعالی نے تیم کی آیت نازل کی۔

أَبِيهِ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَبُو بَكُو رَضِيَ الله عَنْهُ وَرَسُولُ الله الله وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله عَلَى فَخِذِي فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي "خَاصِرَتِي وَلاً وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي "خَاصِرَتِي وَلاً يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ الله عَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ الله الله آية التَّيمُمِ [راحع: ٣٣٤]

اس سے گروالوں کو کی فلطی پر تنبیہ کرنا ثابت ہوا۔

- ٦٨٤٥ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلاَدَةٍ فَيِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ الله فَي قِلاَدَةٍ فَي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ الله فَي وَلاَدَةٍ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ. لَكُزَ وَوَكَزَ : وَاحِدٌ.

[راجع: ٣٣٤]

باب اور مدیث میں مطابقت یوں ہے کہ اس قدر مار سے بھی تعزیر جائز ہے۔

۲۷ باب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً
 فَقَتَلَهُ

(۱۸۳۵) ہم سے یکیٰ بن سلمان نے بیان کیا کہ ہم سے ابن وہب نے بیان کیا انہ مسے ابن وہب نے بیان کیا انہیں عمو نے خبردی ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بڑی ہوائے بیان کیا کہ ابو بکر بڑی ہو آئے اور زور سے میرے ایک سخت گونسالگایا اور کہا تو نے ایک ہار کے لیے سب لوگوں کو روک دیا۔ میں اس سے مرنے کے قریب ہوگئی اس قدر مجھ کو درد ہوا لیکن کیا کر سکتی تھی کیونکہ آنخضرت میں گیا کا سرمبارک میری ران پر تھا۔ لکز اور وکز

کے ایک ہی معنی ہیں۔ سے بھی تعزیر جائز ہے۔

باب اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھااور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

می اختاف ہے۔ جمہور علاء نے اس کو گول مول رکھا ہے کوئی تھم بیان نہیں فرمایا۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ جمہور علاء نے میں میں مسئلہ میں اختلاف ہے۔ جمہور علاء نے میں کہ اس کی جورو فعل شنیعہ کرا رہی تھی سب تو اس پر سے قصاص لازم ہو گا اور شافعی نے کما کہ عنداللہ وہ قمل کرنے سے گنگار نہ ہو گا اگر زنا کرنے والا محسن ہو لیکن فلاہر شرع میں اس پر قصاص ہو گا۔ میں (وحید الزمان) کہنا ہوں کہ اس زمانہ میں حضرت امام احمد اور اسحاق کا قول مناسب ہے کہ اگر وہ گواہوں سے یہ فاجت میں مارے کہ دونوں اس فعل میں معموف کواہوں سے یہ فاجت کر دے کہ یہ موراس کی عورت سے بدکاری کر رہا تھا یا ایک عالت میں مارے کہ دونوں اس فعل میں معموف بول ہونا چاہیے اور اشتعال طبح میں قاتل سے قصاص نہ لیا جانا قانون ہے۔ اس کا بھی منشاء کہی ہے لیکن حفیہ اور جہور علاء قصاص واجب جانتے ہیں۔ (وحیدی)

٦٨٤٦ حدُّثَنَا مُوسَى، حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبُ الْمُغِيْرَة عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ الْمَرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ، لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَالله أَغْيَرُ مِنِّي)).

(۲۸۲۲) ہم سے موئی نے بیان کیا ان سے ابوعوانہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالملک نے بیان کیا ان سے مغیرہ کے کاتب وراد نے ان ہم سے مغیرہ بڑھتے نے کہا کہ اگر میں اپنی سے مغیرہ بڑھتے نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لول تو سید می تلوار کی دھار سے اسے مار ڈالوں۔ یہ بات نبی کریم مال کے اس کینی تو آپ نے فرمایا کیا تہمیں سعد کی غیرت پر حیرت ہے۔ میں ان سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔

[طِرفه في : ٧٤١٦].

تربیری الظاہر امام بخاری رویتی کا رجحان مید معلوم ہوتا ہے کہ اس غیرت میں آکر اگر وہ اس زانی کو قتل کر دے تو عنداللہ ماخوذ نہ ہو سیسی کیسی میں اللہ اعلم بالصواب۔

سند میں حضرت سعد بن عبادہ بڑاتھ کا ذکر آیا ہے' ان کی کنیت ابو ثابت ہے' انصاری ہیں ساعدی خزرجی۔ بارہ نقیبوں میں سے جو بیعت عقبہ اولی میں خدمت نبوی میں مدینہ سے اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ انصار میں ان کو درجہ سیادت حاصل تھا۔ عمد فاروقی پر اڑھائی برس گزرنے پر شام کے شہر حوزان میں جنات کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

٢٨ باب مَا جَاء فِي التَّعْرِيضِ
 اَسْ كُو تَقْرِيضَ كَتْ بِينَ

٦٨٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله إِنَّ الْمَرَأْتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسُودَ وَسُولَ الله إِنَّ الْمَرَأْتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسُودَ فَقَالَ: يَا فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَاتَّي وَلَاتَ عُمْ قَالَ: ((فَاتَّي وَلَاتَ عُمْ قَالَ: ((فَاتَّي وَلَاتُ عُمْ قَالَ: ((فَاتَّي وَلَاتُ عَرْقَ)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَاتَّي وَلَاتَ عُرْقَ)) قَالَ: أَرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ قَالَ: ((فَلَتَى الْنِيَاتُ هَذَا نَزَعَهُ عَرْقٌ)).

[راجع: ٥٣٠٧]

## باب اشارے کنائے کے طور پر کوئی بات کمنا

(۱۸۴۷) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے شماب نے 'ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹی کیا کے پاس ایک دیماتی آیا اور کہا کہ یارسول اللہ! میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے۔ آخضرت مٹی نے اور کہا کہ یارسول اللہ! میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے۔ آخضرت مٹی نے ان کو رنگ کسے ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ سرخ۔ آخضرت مٹی نے ان میں کوئی فاکی رنگ کا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آخضرت مٹی نے ہے کہا کہ انہوں کے کہا کہ ہاں۔ آخضرت مٹی نے ہے کہا کہ ہاں۔ آخضرت مٹی نے ہے کہا کہ ہیں ہے کہا ہی وجہ نے کہا میرا خیال ہے کہ کسی رگ نے بیر رنگ کھینے لیا جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا۔ آخضرت مٹی نے اس کے قربایا پھر ایسا بھی ممکن ہے ایسا اونٹ پیدا ہوا۔ آخضرت مٹی نے لیا جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا۔ آخضرت مٹی نے لیا ہے کہ کسی رگ نے میں کہا ہے کہا ہو۔

تی بیرے کے اس کے کہ رنگ کے اختلاف سے یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ بچہ اس مرد کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض او قات میں کی فات میں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال حمل کی حالت میں کی اس میں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال حمل کی حالت میں کی

سانو لے مرد کو یا کالی چیز کو دیمتی رہتی ہے۔ اس کا دیک پچہ کے رتگ پر اثر کرتا ہے البت اصفاء میں مناسبت ماں باپ سے ضرور ہوتی ہے گروہ بھی ایک مخلوط کہ جس کو قیافہ کا علم نہ ہو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس صدیث سے یہ نکلا کہ تعریض کے طور پر قذف کر بے میں حد نہیں پڑتی۔ امام شافعی اور امام بخاری بڑھیا کا ہی قول ہے ورنہ آنخضرت ساتھ اس کو حد لگاتے۔ مرد نے اپنی عورت کے متعلق جو کما ہی تعریف کی مثال ہے۔ اس نے صاف یوں نہیں کما کہ لڑکا حرام کا ہے گر مطلب ہی ہے کہ وہ لڑکا میرے نطفے سے نہیں ہے کیونکہ میں گورا ہوں میرا لڑکا ہوتا تو میری طرح گورا ہی ہوتا۔ آنخضرت ساتھ اس کے جواب میں ہی محمت کی بات بتائی اور اس مرد کی تشفی ہوگی۔

٣٩- باب كم التغزيرُ وَالأَدَبُ؟
حَدَّنَنَا اللَّيْثُ، حَدَّنَى عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَدَّنَى الله بْنُ أَبِي حَدَّنَى الله بْنُ أَبِي حَبْدِ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الله عَنْ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ مَنْ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَلَا ال

صدی سزاول کے علاوہ یہ اختیاری سزا ہے۔

• ۱۸۵۰ حداثناً یَحْیّی بْنُ سُلَیْمَان،
حَداثنی ابْنُ وَهْب، أَخْبَرنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَیْرًا حَداثهُ قَالَ: بَیْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَیْمَان بْنِ یَسَارِ، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِر، فَحَدَّثَ سُلَیْمَان بْنَ یَسَارِ، ثُمُّ

باب تنبیہ اور تعزیر لیعنی حدسے کم سزا کتنی ہوئی چاہیے۔
(۱۸۴۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم
سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے بزید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے بکیربن عبداللہ نے بیان کیا ان سے سلیمان بن بیار نے بیان کیا اور ان سے کیا ان سے عبدالرحمٰن بن جابر بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو بردہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑا تیا نے فرمایا حدود اللہ میں کسی مقررہ حد کے سواکسی اور سزا میں دس کو ڈے سے زیادہ بطور متری دسزانہ مارے جائیں۔

(۱۸۴۹) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے میان کیا کے بیان کیا ہم ہے سے عبدالرحمٰن بن جابر نے ان صحابی سے بیان کیا جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے ساتھا کہ آنخضرت میں ہے نبول نے فرایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے سوا مجرم کو دس کو رسے فرایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے سوا مجرم کو دس کو رسے نیادہ کی مزانہ دی جائے۔

(۱۸۵۰) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کما جھ سے ابن دہب نے بیان کیا انہوں نے کما جھ سے ابن دہب نے بیان کیا انہوں نے کما جھ کو عمرو نے خبردی ان سے بیر نے بیان کیا کہ میں سلیمان بن بیار کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ عبدالرحمٰن بن جابر آئے اور سلیمان بن بیار سے بیان کیا پھر سلیمان بن بیار سے بیان کیا پھر سلیمان بن بیار ہاری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کما کہ جھے سے بیا بیار ہاری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کما کہ جھے سے

أَقْبَلَ علينا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَالَ: ((لاَ تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسُواطٍ إِلاَّ فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ الله)).

عبدالرحمٰن بن جاہر نے بیان کیا ہے کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے ابوبردہ انساری رضی اللہ عنہ سے سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود اللہ میں سے کسی حد کے سوا کسی سزا میں دس کو ڑے سے زیادہ کی سزانہ دو۔

[راجع: ۲۸٤۸]

المرے امام احمد بن حنبل اور جملہ اہلی ریٹ کے نزدیک تعزیر میں دس کو ڑے سے زیادہ نہیں مارنا چاہیے اور حنفیہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم جو حد ہے لینی چالیس کو ڑے غلام کے لیے اس سے ایک کم تک لیمن احتیاب کو ڑے تک تعزیر ہو سی ہے۔ ہماری دلیل وہ احادیث ہیں جو حضرت امام بخاری دولتے نے یمال ذکر فرمائی ہیں اور حنفیہ کو بھی اس مسئلہ میں اپنے امام کا قول ترک کرنا چاہیے اور صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے ان کے امام نے ایک ہی وصیت کی ہے۔ حضرت ابوبردہ انصاری بڑائی عقبہ خانیہ کی بیعت میں سر انصاریوں کے ساتھ شائل تھے۔ جنگ بدر اور بعد کی سب جنگوں میں شرکت کی معزت براء بن عازب بڑائی کے ماموں ہیں 'بحد حضرت معاویہ لاولد فوت ہوئے۔ نام ہانی بن نیار ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

(۱۸۵۱) ہم سے کی بن بگیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ بڑائی نے کہ رسول اللہ اللہ اللہ افطار کے بغیر کی دن کے روزے رکھنے) سے منع فرمایا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ خود تو وصال کرتے ہیں۔ آخضرت اللہ اللہ انہ فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ میراتو حال بیہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلا تا ہے اور پلا تا ہے لیکن وصال کرنے سے صحابہ نمیں رک تو آخضرت اللہ اللہ ان کے ساتھ ایک دن کے ساتھ ایک دن کے ساتھ ایک دن کے ابعد دو سرے دن کا وصال کیا پھراس کے بعد لوگوں نے جاند دیکھ لیا۔ بعد دو سرے دن کا وصال کیا پھراس کے بعد لوگوں نے جاند دیکھ لیا۔ آخضرت اللہ کے ان کے ساتھ ایک دن کے آخر میں اور قصال کرتا۔ یہ آپ نے تیم افرایا تھا کیونکہ وہ وصال کرتا ہی ہم میں اور یونس نے قصال کرتا۔ یہ آپ نے تیم افرایا تھا کیونکہ وہ وصال کرتا۔ یہ آپ ہو تیم میں خالد فنمی نے بیان کیا ان سے ابو ہریہ زہری سے کی ہے اور عبدالرحمٰن بن خالد فنمی نے بیان کیا ان سے ابو ہریہ ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریہ ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریہ وہریہ دیاتی کیا۔

تهديم السيس سے ترجمہ بلب نكا ہے كہ آپ نے ان كو سزا دينے كے طور پر ايك دن بموكا ركھا چرود سرے دن بموكا ركھا۔ انقاق سے چاند ہو گیا ورنہ آپ اور روزے رکھ جاتے کہ دیکمیں کمال تک بد لوگ مبرکرتے ہیں۔ اس سے محابہ پر تھم عدولی کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا علم فرمانا بطور تھم کے نہ تھا ورنہ محابہ اس کے خلاف ہرگز نہ کرتے بلکہ ان پر شفقت اور مرمانی کے طور پر تھا۔ جب انہوں نے یہ آسانی پند نہ کی تو آپ نے فرمایا امچما یوں بی سبی اب دیکھیں کتنے دن تک تم وصال كريكتے ہو۔ اس مديث سے يه لكلاكه امام يا حاكم قول يا فعل سے يا جس طرح جائے مجرم كو تعزير دے سكتا ہے۔ اس طرح مال نقصان دے کر یعنی جرمانہ وغیرہ کر کے۔ ہمارے امام این قیم نے اپنی کتاب القصاص اس کی بہت سی دلیلیں بیان کی ہیں کہ تعزیر بالمال ماری شریعت میں درست ہے مربعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے جو ان کی غلطی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب قریثی مخودی من ہیں۔ خلافت فاروتی میں پیدا ہوئے فقہ و مدیث کے امام زہد اور عبادت میں بککے روزگار ہیں۔ مکول نے کما کہ میں بہت سے شرول

> میں مھوما مگر سعید سے بڑا عالم میں نے نہیں پایا عمر بھر میں چالیس بار جج کیا۔ سنہ ۹۳ھ میں فوت ہوئے۔ رحمۃ اللہ علیہ ٣٨٥٢ - حدَّثني عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَوّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جَزَالًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

> > [راجع: ٢١٢٣]

٦٨٥٣– حدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ، أَخْبَوَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهُ فَيَنْتَقِمَ لله. [راجع: ٣٥٦٠]

(١٨٥٢) محمد سے عياش بن الوليد نے بيان كيا كما جم سے عبدالاعلىٰ نے بیان کیا کہ ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے خریدیں' بن ناپے اور تولے اور اس کو اس جگہ دو سرے کے ہاتھ چ ڈالیں ہاں وہ غلہ اٹھا کراپنے ٹھکانے لیے جائیں پھر بیجیں تو پچھ سزانہ ہوتی۔

(٦٨٥٢) م سے عبدان نے بیان کیا' انہوں نے کمامم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہوں نے کہاہم کو بونس نے خبردی انہیں زہری نے انہیں عروہ نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے ذاتی معامله میں مجمى كسى سے بدلى نسيس ليابل جب الله كى قائم كى موكى حدكوتو راجاتا توآپ پھريدلہ ليتے تھے۔

یہ عروہ بن زبیر بن عوام ہیں قریثی اسدی سنہ ٢٢ھ میں پردا ہوئے۔ یہ مدینہ کے سات فقماء میں شامل ہیں ابن شماب نے كماكم عروہ علم کے ایسے دریا ہیں جو کم بی شیس ہو تا۔

• ٣- باب مَنْ أَظَهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتَّهْمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

باب اگر کسی شخص کی بے حیائی اور بے شرمی اور آلودگی پر گواہ نہ ہوں پھر قرائن سے بیہ امر کھل جائے

ایعنی وہ بات بہت مضور ہو جائے پھر قاعدے کا جُوت بھی ہو۔ مطلب امام بخاری مطلب کا یہ ہے کہ ای حالت میں اس کو سزا کلیسیسے دینا درست نہیں ہے کیونکہ بیر مسلم قانون اور شرع دونوں میں مسلم ہے کہ شبہ کا فائدہ مجرم کو ملتا ہے اور جب تک جرم

كاباضابطه ثبوت نه موسزانسي دى جاستى ـ

٣٠٥٠ حدثناً عَلَى بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ، فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَشْرَةَ، فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَشْرَةَ، فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُتُهَا. قَالَ: فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَحَرَةٌ فَهُو، وَانْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنّهُ وَحَرَةٌ فَهُو، وَسَمِعْتُ الزُهْرِيِّ يَقُولُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ.

[راجع: ٤٢٣]

(۱۸۵۴) ہم ہے علی نے بیان کیا کہ ہم ہے سغیان اوری نے بیان کیا اور ان ہے سل بن سعد روائد نے بیان کیا اور ان ہے سل بن سعد روائد نے بیان کیا کہ بیل کے دو لعان کرنے والے میاں بیوی کو دیکھا تھا۔ اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی آنخضرت ہا ہے ہا نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ شوہر نے کما تھا کہ اگر اب بھی بیل (اپنی بیوی کو) اپنے ساتھ رکھوں او اس کامطلب بیہ ہے کہ بیل جموٹا ہوں۔ سغیان نے بیان کیا کہ بیل ابوا او شوہر سچاہے اور اگر اس کے ایسا اس عورت کے ایسا الیا بچہ پیدا ہوا او شوہر سچاہے اور اگر اس کے ایسا الیا بچہ پیدا ہوا ہو شوہر جھوٹا ہے "اور بیل نے الیا بچہ پیدا ہوا جسے چھکی ہوتی ہے تو شوہر جھوٹا ہے "اور بیل نے الیا بچہ پیدا ہوا نے بیان کیا کہ اس عورت نے اس آدی کے زہری سے بیان کیا کہ اس عورت نے اس آدی کے بہم شکل بچہ جناجو میری طرح کا تھا۔

لین اس مرد کی طرح جس سے تمت لگائی تھی باوجود اس کے آنخضرت مٹھیل نے اس عورت کو رجم نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ قرائن پر کوئی تھم نہیں دیا جا سکتا جب تک باضابط جوت نہ ہو۔

- ٦٨٥٥ حدَّلُنا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّلُنا سُفْيَانُ ، حَدَّلُنا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِقَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِيْنِ مُحَمَّدِقَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِيْنِ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ: هِي الْتِي قَالَ رَسُولُ الله فَقَا: ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا المُرَأَةِ رَسُولُ الله فَقَا: ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا المُرَأَةِ عَنْ عَيْدِ بَيِّنَةِ)) قَالَ: لاَ قِلْكَ المُرَأَةُ عَنْ عَيْدِ بَيِّنَةٍ)) قَالَ: لاَ قِلْكَ المُرَأَةُ أَعْلَنَتْ. [راجع: ٥٣١٠]

(۱۸۵۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے ابوالر ناو نے بیان کیا ان سے قائم بن محمہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس جی او لوان کر کیا تو حضرت عبداللہ بن شداد جی او کہ کہ کہ یہ وی تقی جس کے متعلق رسول اللہ سے ہے فرملیا تھا کہ اگر میں کی عورت کو بلا گوائی رجم کر سکتا (تو اسے ضرور کرتا) ابن عباس جی او کا کہ انہ نہیں ہے وہ عورت تھی جو (فق و فجور) فلام کیا کرتی تھی۔

ا یمال روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس بیکھا کا نام نای آیا ہے جو مشہور ترین محابی ہیں۔ ان کی مال کا نام لبابہ بنت حارث ہے بجرت ہے تین سال پہلے پیدا ہوئے وفات نبوی کے وقت ان کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ آخضرت سائھ کے ان کے علم و حکمت کی دعا فرمائی جس کے نتیجہ میں یہ اس وقت کے ربانی عالم قرار پائے۔ امت میں سب سے زیادہ حسین' سب سے بردھ کر نصبح' حدیث کے سب سے بوے عالم حضرت عمر فاروق زائلہ ان کو اجلہ محابہ کی موجودگی میں اپنے پاس بھلتے اور ان سے مشورہ لیتے اور ان کی رائے کو ترج ویتے تھے۔ آخر عمر میں بائیا ہو گئے تھے۔ گورا رنگ نقد دراز' جم خوبصورت۔ فیرت مند تھے اور اثر می کو مندی کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ اکمتر سال کی عمر میں بعد ظافت این زیبر ۱۸ مد میں وفات پائی (زائلہ) انہول نے کہا ہم حسے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا' انہول نے کہا ہم

ے لیث بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے یجیٰ بن سعید نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ بن قاسم نے بیان کیا' ان سے قاسم بن محدف اور ان سے ابن عباس جا ان کے ان کریم مٹھا کے مجلس میں لعان کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی بناتد نے اس پر ایک بات کی چروہ واپس آئے۔ اس کے بعد ان کی قوم کے ایک صاحب یہ شکایت لے کران کے پاس آئے کہ انہوں نے اپنی ہوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے۔ عاصم والت نے اس پر کما کہ میں اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالاگیا ہوں۔ چرآپ ان صاحب کولے کرنی کریم مٹھیا کی مجلس میں تشریف لائے اور آنخضرت سی کی اللاع دی جس حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا۔ وہ صاحب زرد رنگ کم كوشت سيده بالول وال تحد بهر آخضرت ماليدا ن فرماياك اے اللہ! اس معاملہ کو ظاہر کردے۔ چنانچہ اس عورت کے یمال اس من شکل کا کچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہرنے کما تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھاہے پھر آنخضرت التھ کیا نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ابن عباس مین اسے مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہی تھاجس کے متعلق آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلاگوائی کے رجم کر سکتا تو اسے رجم کرا۔ ابن عباس عين الماكد نسيسية توه عورت تقى جواسلام لانے ك بعد برائيال اعلانيه كرتى تقى-

باب پاک دامن عور توں پر تھمت لگانا گناہ ہے

اور الله پاک نے سورہ نور میں فرمایا جو لوگ پاک دامن آزاد لوگوں کو تمت لگتے ہیں چرچار گواہ رؤیت کے نہیں لاتے نو ان کو ای کو ڑے لگاؤ اور آئندہ ان کی گوائی بھی منظور نہ کردی برکار لوگ ہیں ہاں جو ان میں سے اس کے بعد توبہ کرلیں اور نیک چلن ہو جائیں تو بے شک اللہ بخشے والا مہمان ہے۔ اس سورت میں مزید فرمایا

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ: فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمُّ انْصَرَف، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِسِّي ﴿ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرُّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ} سَبْطَ الشُّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادُّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمُّ بَيِّنْ)) فَوَضَعَتُ شَبيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلُّ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ)) فَقَالَ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءَ.

[راجع: ٥٣١٠]

٣٦- باب رَمْي الْمُحْصَنَاتِ
وَقَوْلِ الله عزُ وَجَلُ: ﴿وَالَّذِينَ يَوْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكِ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ
الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَلِكِ وَأَصْلَحُوا فَإِنْ

الله غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور ٤-٥] ﴿إِنَّ اللهِ فَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ الْهَافِلاَتِ اللهُنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ [النور: ٣٣] وَقَوْلُ اللهٰ: ﴿وَالَّذِينَ يَوْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُن ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ يَوْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُن ﴾ [النور: ٣] الآية.

٣٨٥٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدْثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ نَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي الْفَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي الْفَيْثِ الْمُوبِقَاتِ)) قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَ ؟ قَالَ: ((الشَّرْكُ يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَ ؟ قَالَ: ((الشَّرْكُ بِالله، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالْحق، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكُلُ مَالِ النِّيمَ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّخْفِ، وَقَذْفُ النِّيمَ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّخْفِ، وَقَذْفُ الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَافِلاَتِ)).

کہ بے شک جو لوگ پاک دامن آزاد بھولی بھالی ایماندار عورتوں پر تھست لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جکہ ملعون ہوں کے اور ان کو ملعون ہونے کے سوا بڑا عذاب بھی ہو گا۔ اس سورت میں فرمایا "اور جو لوگ اپنی بیوبوں پر تھست لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو تو۔۔۔" آخر آیت تک

(۱۸۵۷) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے توربن زید نے بیان کیا' ان سے توربن زید نے بیان کیا' اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات مملک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیایارسول اللہ! وہ کیاکیا ہیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا' جادو کرنا' ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے' سود کھانا' بیتیم کامال کھانا' جنگ کے دن پیٹے پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عور توں کو تمست لگانا۔

[راجع: ٢٧٦٦]

المنائی میں افتا نے کہا اس مدیث میں کیرہ گناہ سات ہی ذکور ہیں لیکن دوسری احادیث سے اور بھی کیرہ گناہ طابت ہیں جیسے بھرت میں ہے جرمتی کر کے پھر تو ڑ ڈالنا' زناکاری' چوری' جموٹی تھے ، والدین کی نافرانی' حرم میں بے حرمتی' شراب خوری' جموٹی گواہی' چفل خوری' پیشاب سے احتیاط نہ کرنا' مال غیمت میں خیانت کرنا' امام سے بعاوت کرنا' بہاعت سے الگ ہو جانا۔ قبطلانی نے کہا جموث بولنا' اللہ کے عذاب سے بے ڈر ہو جانا' غیبت کرنا' اللہ کی رحمت سے نامید ہو جانا' شیخین معرت ابو بکر صدیق و معرت مرفادوق بھی اللہ کے عذاب سے بے ڈر ہو جانا' غیبت کرنا' اللہ کی رحمت سے نامید ہو جانا' شیخین معرت ابو بکر صدیق و معرت مرفادوق بھی شال کیا گیا ہے۔ کیرہ گناہوں کی تعریف میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعضوں نے کہا جن پر کوئی حد مقرد کی گئی ہو۔ بعضوں نے کہا وہ گناہ جن پر قرآن و حدیث میں دھید آئی ہو وہ سب گناہ کیرہ ہیں۔ سب سے بڑا کیرہ گناہ گناہوں کے لیے بھی نہ بھی جھش کی شرک ہے جس کا مرتکب بغیر تو بہ مرنے والا بھیشہ بھش دونرخ میں رہے گا جب کہ دو سرے کیرہ گناہوں کے لیے بھی نہ بھی جھش کی مرب کی مارید رکھی جائے ہے۔

٣٢ - باب قَذْفِ الْعَبيدِ

٦٨٥٨ - حدَّثناً مُسَدُّدٌ، حَدَّثَناً يَحْيَى بْنُ
 سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غُزْوَانْ، عَنِ ابْنِ
 أبي نُعْم، عَنْ أبي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ

باب غلامول پر تاحق تهمت لگانا بردا گناه ہے (۱۸۵۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے بچیٰ بن سعید قطان

نے بیان کیا' ان سے فضیل بن غروان نے' ان سے مبدالرحلٰ بن الی نعم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بھٹھ نے بیان کیا کہ مل نے ابوالقاسم سلی استان آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالا نکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے 'سوااس کے کہ اس کی بات میچے ہو۔ باب اگر امام کسی مختص کو حکم کرے کہ جافلال مختص کو حد لگاجو غائب ہو (لعنی امام کے پاس موجود نہ ہو) حضرت عمر بن اللہ نے ایساکیا ہے۔

(١٨٥٩- ١٨٧٠) م سے محمر بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے سفیان بن عیید نے بیان کیا ان سے زمری نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا' ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد الجبنى رضى الله عنمانے بيان كياكه ايك آدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين آيا اوركها كمتين آپ كوالله كي فتم ديتا موں آپ جارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کردیں۔ اس بر فریق مخالف کھڑا ہوا' یہ زیادہ سمجھد ارتھااور کہا کہ انہوں نے بچے کہا۔ مارا فیصله کتاب الله کے مطابق سیجئے اور یارسول الله! مجھے (گفتگو کی) اجازت ویجئے۔ آخضرت مالی نے فرمایا کئے۔ انہوں نے کما کہ میرا لڑکاان کے یمال مزدوری کر تاتھا پھراس نے ان کی بیوی کے ساتھ زتا کرلیا۔ میں نے اس کے فدیہ میں ایک سوبکریاں اور ایک خادم دیا پھر میں نے اہل علم سے بوچھاتو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کوسو کوڑے اور ایک سال جلاوطنی کی سزا ملنی چاہیے اور اسکی بیوی کو رجم کیاجائے گا۔ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہی کروں گا۔ سو بکریاں اور خادم ممہیں واپس ملیں کے اور تمہارے بیٹے کو سو کوڑے اور ایک سال جلا وطنی کی سزا دی جائے گی اور اے انیس! اس کی عورت کے پاس صبح جانا اور اس سے بوچھنا اگر وہ زنا کا قرار کر لے تواسے رجم کرنا۔ اس عورت نے اقرار کرلیا اور وہ رجم کردی

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﴿ يَقُولُ: ((مَنْ قَالَ: جُلِدَ قَالَ: جُلِدَ فَالَ مَمْلُوكَةُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ: جُلِدَ يَوْم الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونُ كَمَا قَالَ)). ٣٣ – باب هَلْ يَأْمُو الإِمَامُ رَجُلاً فَيَصْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا فَيَصْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَمْدُ عَمَدُ عَمْدُ عَمَدُ عَمَنُ عَمَدُ عَلَيْ عَمَدُ عَمَدُ عَمَدُ عَمَدُ عَدُ عَمَدُ عَمَادُ عَمَدُ عِمَدُ عَمَدُ عِمَدُ عَمَدُ عَدُ عَمَدُ عَمَدُ عَمَدُ عَمَدُ عَمَدُ عَمَدُ عَمِنُ عَمَدُ عَمِنُ عَمَدُ عَمَدُ عَمَدُ عَمَدُ عَمْ عَمُ عَمَدُ عَمِنَ عَمَدُ عَمِهُ عَمَدُ عَمِهُ عَمَدُ عَمَدُ عَ

٦٨٦٠، ١٨٥٠ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ غُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالاً: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَاثْذَنْ لِيَ يَا رَسُولَ اللهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قُلْ)) فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا فَرَنِّي بِامْرَأْتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم، وَإِنَّى سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِانَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامِ وَأَنْ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرُّجْمِ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْأَقْضِيَنُ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، الْمِانَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)). فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَعَهَا [راجع: ٢٣١٥،٢٣١٤]



١ باب قَوْل الله تَعَالَى :

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ

جَهَنْمُ [النساء: ٩٣].

باب الله تعالی نے سور و نساو میں فروایا اور جو مخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کردے اس کی سزاجنم ہے۔

الل سنت کا اس پر انقاق ہے کہ خلود ہے اس آیت میں بہت دنوں تک رہنا مراد ہے نہ کہ بیشہ رہنا کیونکہ بیشہ تو دونرخ سیریسے سیریسے میں وی رہے گا جو کافر مرے گا۔ بعضوں نے کہا کہ جو مسلمان کو اسلام کی وجہ سے مارے گا اس آیت میں وی مراد ہے ایسا مخض تو کافری ہو گا اور وہ بیشہ بی دوزخ میں رہے گا اس سے نہیں نکل سکتا۔

(۱۸۹۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ان سے ابووا کل نے ان عبدالحمید نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابووا کل نے ان سے عمرو بن سفر حیل نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود برائی نے بیان کیا کہ ایک صاحب لینی خود آپ نے کما یارسول اللہ!

میں کیا ہے۔ نوریک کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ آخضرت سائی اللہ کے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھمراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ نوریا پھریہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھمراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ نوریا پھریہ کہ تم اپنے کواس ڈرسے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھاتا کھائے گا۔ نوجیا پھرکون؟ فرمایا پھریہ کہ تم اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھراللہ پھرکون؟ فرمایا پھریہ کہ تم اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھراللہ

لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّهْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهِ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَلَامًا﴾.

[راجغ: ۷۷٤٤]

تعالی نے اس کی تصدیق ہیں یہ آیت نازل کی "اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی ناحق جان لیتے ہیں جے اللہ نے حرام کیا ہے اور نہ زناکرتے ہیں اور جو کوئی الباکرے گا" آخر آیت تک۔

میداللہ بن مسعود رہائتہ ہلی ہیں اسلام میں نمبرچہ پر ہیں۔ آخضرت سائی کے خاص الخاص خادم ہیں سفرو حضر میں۔ دو دفعہ
سید میں اسلام میں نمبرچہ کی اور تیسری دفعہ مدینہ میں دائی ہجرت کی اور خاص طور پر جنگ بدر اور احد 'خندق' حدیدیہ 'خیبراور رفع کمہ میں رسول اللہ سائی کے ہمرکاب تھے۔ آپ پہتہ قد 'لاغر جسم 'گندم گوں رنگ اور سرپر کانوں تک نمایت نرم و خوبصورت ذلف تھے اور علم و فضل میں بہت بوسمے ہوئے تھے۔ اس لیے خلافت فاردتی میں کوفہ کے قاضی مقرد ہوئے۔ بعد میں مدینہ آگئے اور سنہ

7۸٦٧ حدَّثناً عَلِيٌّ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَبْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: ((لَنْ يَوَالَ الله عَلَىٰ: ((لَنْ يَوَالَ الله عَلَىٰ: ((لَنْ يَوَالَ الله عَلَىٰ: ((لَنْ يَوَالَ الله عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا)). [طرفه في : ٦٨٦٣].

- ٦٨٦٣ حدّثني أَحْمَدُ بْنُ يَغْقُربَ، حَدُّنَنَا إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدُّم الْحَرَام بغَيْر حِلَّهِ.

[راجع: ٦٨٦٢]

٦٨٦٤ حدَّثناً عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى،
 عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَالِلٍ، عَنْ عَبْدِ
 الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى
 بَيْنَ النَّاسِ فِي الدَّمَاءِ)).[راجع: ٢٥٣٣]

(۲۸۹۲) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا کماہم سے اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعد بن العاص بی اور نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عمر بی اور ان کے بیان کیا کہ رسول اللہ میں جائے نے فرمایا مومن اس وقت تک اپنے دین کے بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے (اسے ہر وقت مغفرت کی امید رہتی ہے) جب تک نامی خون نہ کرے جمال ناحی کیاتو مغفرت کا دروازہ تک ہوجاتا ہے۔

(۱۸۲۳) مجھ سے احمد بن یعقوب نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہیں نے اپنے والد سے سنا' وہ معزت عبداللہ بن عمر فی اسا سے بیان کرتے تھے کہ ہلاکت کا بھنور جس میں گرنے کے بعد پھر نگلنے کی امید نہیں ہے وہ ناحق خون کرنا ہے جس میں گرنے کے بعد پھر نگلنے کی امید نہیں ہے وہ ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے۔

(۱۸۲۳) ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابووا کل نے اور ان سے عبداللہ بھات نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی سے بہلے (قیامت کے دن) لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلہ جات کئے جائیں گے۔

آ بہلے حضرت خاتون جنت اپنے دونوں صاجزادوں حضرت حن اور حضرت حیین بی اللہ کے خون کا دعویٰ کریں گی جیسا کہ میں کہ سیسی اللہ میں ہے۔ یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے نماز کی برسش ہوگی کیونکہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے اور خون حقوق العباد میں پہلے ہے اور خون حقوق العباد میں پہلے ناحق خون کی پرسش ہے۔ خون ناحق کسی مسلم کا ہو یا غیرمسلم کا' دونوں کا ایک بی تھم ہے۔ اس سے اسلام کی انسانیت پروری پر جو روشنی پڑتی ہے وہ صاف ظاہر اور بہت ہی واضح ہے۔ ٥ ٦٨٦- حدَّثنا عَبْدَانْ، حَدَّثَنا عَبْدُ الله، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَدِيٌّ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرُو الْكِندِيُّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِي بالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمُّ لاَذَ بشَجَرَةٍ وَقَالَ : أَسْلَمْتُ للهُ أَأْقُتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَقْتُلُهُ) قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَإِنَّهُ طَرَحَ إحْدَى يَدَيُّ ثُمُّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا أَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ: ((لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ

> ٦٨٦٦– وَقَالَ حَبيبُ بْنُ أَبِي عُمْرَةَ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ه لِلْمِقْدَادِ ((إذَا كَانَ رَجُلُ مُؤْمِنً 🚓 يُخْفِي إِيْمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيـمَانَهُ فَقَتِلْتُهُ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُحْفِي إيمانك بِمَكَّةً مِنْ قَبْل)).

أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ)).

[راجع: ٤١٩]

٧ - باب قَوْل ا لله تَعَالَى : ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾

(۲۸۲۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا 'کماہم کو یونس نے خردی ان سے زہری نے 'کمامجھ سے عطاء بن بريد نے بيان كيا'ان سے عبيداللد بن عدى نے بيان كيا'ان ہے بنی زہرہ کے حلیف مقداد بن عمرو الکندی بڑاٹنہ نے بیان کیاوہ بدر ی لڑائی میں نبی کریم مٹھ کے ساتھ شریک تھے کہ آپ نے پوچھا یارسول اللہ! اگر جنگ کے دوران میری کسی کافرے ٹر بھیٹر ہوجائے اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگیس پجروہ میرے ہاتھ پر اپنی تکوار مار کراسے کاث دے اور اس کے بعد کے ورخت کی آڑ لے کر کے کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو کیامیں اے اس کے اس ا قرار کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ آنخضرت ساتھا نے فرمایا کہ اسے قل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے تو میرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا اور یہ اقرار اس وقت کیاجب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اسے قل ہی کردول گا؟ آخضرت ماٹھیے نے فرمایا اسے قل نہ كرنا كيونكه اكرتم نے اسے اسلام لانے كے بعد قل كر ديا تو وہ تمارے مرتبہ میں ہو گاجو تمارا اے قل کرنے سے پہلے تھا یعنی معصوم معلوم الدم اورتم اس کے مرتبہ میں ہو گے جو اس کااس کلمہ کے اقرار سے پہلے تھاجو اس نے اب کیا ہے ( یعنی ظالم مباح الدم) (١٨٢٧) اور حبيب بن الي عمره في بيان كيا ان سعيد بن جير ف بن الله سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ رہتا ہو چھروہ ڈر کے مارے اپنا ایمان چھیا تا ہو' اگر وہ اپنا ایمان طاہر کردے اور تواس كو مار ڈالے بير كيونكر درست ہو گاخود تو بھى تو مكه ميں پہلے اپناايمان چھیا تا تھا۔

باب سور و کا کده میں فرمان کہ جس نے مرتے کو بچالیا اس نے گویاسب لوگوں کی جان بچالی

ابن عباس بي الله الكه من احياها كامعنى يد ب جس في احق خون

(١٨١٤) م سے قبیمہ نے بیان کیا کمام سے سفیان بن عیبند نے

بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے عبداللہ ابن مونے' ان سے

مروق نے اور ان سے معرت عبداللہ بن مسعود بھاتھ نے کہ نی

كريم الكالياح جان ناحق قل كى جائد اس كر أكناه كا ايك

حمد آدم مالات كيلي بين (قائل بر) يراب.

كرناحرام ركماكوياس فاس عمل سے تمام لوكوں كو زندہ ركما

ُ قَالَ ابْنُ عَبَّاس : مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلاَّ بِحَقَّ

اس لیے یہ ناحق خون ایک کرے یا تمام کریں گناہ میں برابر ہیں اور جس نے ناحق خون سے پر بیز کیا تو گویا سب لوگوں کی جان بچالی۔ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةً، عَنْ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((لا تُقْتَلُ نَفْسٌ إلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوْلِ كِفْلٌ مِنْهَا)).

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ٦٨٦٧- حدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، مُسْرُوق، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَن

[راجع: ٣٣٣٥]

ے دیا میں عامق خون کی بنیاد ڈالی اور جو کوئی برا طریقہ قائم کے ق قیامت سک جو کوئی اس پر عمل کرا رہے گا اس ك كناه كا ايك حسد اسك قائم كرف وال ير برا رب كاجياك وومرى مديث يس بدعات ايجاد كرف والول كالجى يى طال مو

> قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ الله: أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ 🐞 قَالَ: ((لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ)). [راحع: ١٧٤٢]

. (١٨٧٨) بم سے ابوالوليد نے بيان كيا انهوں نے كما بم سے شعبہ نے بیان کیا' انہیں واقد بن عبداللہ نے خردی' انہوں نے کما مجھ کو میرے والدنے اور انہوں نے عبداللہ بن عمررضی الله عنماسے بیان کیا کہ نی کریم مالی اے فرملیا میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ تم میں سے بعض بعض کی کردن مارنے لگ جاؤ۔

معلوم ہوا کہ مسلمان کا قتل ناحق آدی کو کفرے قریب کر دیتا ہے یا وہ قتل مراد ہے جو طال جان کر ہو' اس سے تو کافر بی ہو

٦٨٦٩ حِدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدْثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةً بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: لِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجُّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ: ((لاَ تُرجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ)). رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ 🕮. [راجع: ١٢١]

(١٨٦٩) م سے محدین بشارنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے علی بن مدرک نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے ابو زرعہ بن عمرو بن جررے ساان سے جریر بن عبداللہ بیلی بڑھ نے بیان کیا کہ نی كريم النيكان حجة الوداع كون فرمايا الوكون كوخاموش كرا دو- (پير فرملیا) تم میرے بعد کافرنہ بن جاتا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردن مارنے لگے۔ اس مدیث کی روایت ابو براور ابن عباس مِی الله نے بی كريم الكلياس كى ہے۔

نافق مسلمان کا خون کرنا بہت بی بوا گناہ ہے جس کو آنخضرت مان کیا نے کفرے تعبیر فرمایا مگر صد افسوس کہ قرن اول بی سے

دشمان اسلام نے سازش کر کے مسلمانوں کو باہمی طور پر ایسالڑایا کہ امت آج تک اس کا خمیازہ بھٹ رہی ہے۔ فلیبکوا علی الاسلام من کان باکیا۔

• ٩٨٧- حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيِّ فَقَ قَالَ: ((الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ – أَوْ قَالَ — الْيَمِينُ الْعَمُوسُ)) شك شُعْبَةُ، قَالَ ((الْكَبَائِرُ وَقَالَ مُعَاذٌ : حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ((الْكَبَائِرُ وَقَالَ مُعَاذٌ : حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ((الْكَبَائِرُ الْكَبَائِرُ الْعَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ – أَوْ قَالَ – وَقَدْلُ النَّفْسِ)).

[راجع: ٥٧٦٧]

- ٦٨٧١ حدثنا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور، حَدُّثَنَا شَعْبَةُ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، حَدُّثَنَا رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ الله قَالَ: ((الْكَبَائِرُ)) وَحَدُثَنَا عَمْرٌو، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي وَحَدُثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النّبِي الله وَقَالُ وَلَا النّبِي الله وَقَالُ الرّورِ النّفسِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الرّورِ الله قَالَ الرّور)).

( ۱۸۵ ) جھے سے محمد بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جمعہ بن جعمد بن بنار نے بیان کیا' ان سے بن جعمر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے شعبی نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جی اللہ اللہ بیان کیا' کہ نبی کریم ساتھ ہے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا' والدین کی نافرمانی کرنا یا فرمایا کہ ناحق دو سرے کا مال لینے کے لیے جھوٹی قتم کھانا ہیں۔ شک شعبہ کو تھا اور معاذ نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا' کسی کا مال ناحق لینے کے لیے جھوٹی قتم کھانا اور والدین کی نافرمانی کرنایا کہا کہ کسی کی جان لینا'

(اک ۱۸۸) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبدالعمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالعمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے حضرت نے کہا ہم سے عبیداللہ بن الی جر ش اللہ اللہ انہوں نے حضرت انس بن مالک بڑائھ سے عمرو نے بیان کیا' ان سے ابو بکر نے اور ہم اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑائھ نے بیان کیا' ان سے ابو بکر نے اور ان سے حضرت انس بن مالک بڑائھ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سب سے بردے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سب سے بردے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا' کسی کی ناحق جان لین' والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہیں یا فرمانی کرنا اور جھوٹ

آ ان میں شرک ایسا گناہ ہے کہ جو بغیر توبہ کئے مرے گاوہ بیشہ کے لیے دوز فی ہو گیا۔ جنت اس کے لیے قطعاً حرام ہے۔ بت میں استہ کی مثبت پر ہے وہ جاہے عذاب کرے میں ہو یا قبر پر سی مردو کی یمی سزا ہے۔ دو سرے گناہ ایسے ہیں جن کا مرتکب اللہ کی مشبت پر ہے وہ جاہے عذاب کرے جاہے بخش دے۔ آیت شریفہ ان الله لا یعفو ان یشور ک به الخ، میں ہے مضمون فدکور ہے۔

یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جن سے توبہ کئے بغیر مرجانا دوزخ میں داخل ہونا ہے۔ باب اور احادیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

(۱۸۷۲) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہا ہم سے مشیم نے بیان کیا کہا ہم سے ابوظبیان نے بیان

٣٨٨٧ - حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ

کیا' کہا کہ میں نے اسامہ بن زید بن حاریہ جُیُھُا سے سنا' انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں رسول اللہ المُولیا نے قبیلہ جہنہ کی ایک شاخ کی طرف (مهم پر) بھیجا۔ بیان کیا کہ پھرہم نے ان لوگوں کو صح کے وقت جالیا اور انہیں شکست دے دی۔ راوی نے بیان کیا کہ میں اور قبیلہ انسار کے ایک صاحب قبیلہ جہنہ کے ایک مخص تک پنچ اور جب ہم نے اسے گھرلیا تو اس نے کہا کہ "لا الہ الا اللہ" انساری صحابی نے تو (یہ سنتے ہی) ہاتھ روک لیا لیکن میں نے اپنے نیزے سے صحابی نے تو (یہ سنتے ہی) ہاتھ روک لیا لیکن میں نے اپنے تو اس واقعہ اسے قبل کردیا۔ راوی نے بیان کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس واقعہ کی خبر ہی کریم مائے کہا کو ملی۔ بیان کیا کہ پھر آخضرت مائے ہیا نے جھے سے اسے قبل کردیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آخضرت مائے ہیا نے بعد اسے قبل کر ڈالا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے صرف جان بچانے کی کر ڈالا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے صرف جان بچانے اس کا قرار کرنے کے بعد اسے قبل کر ڈالا۔ بیان کیا کہ آخضرت اس جملہ کو اتنی دفعہ د ہرائے رہے کہ میرے دل میں سے خواہش پیدا ہوگئی جملہ کو اتنی دفعہ د ہرائے رہے کہ میرے دل میں سے خواہش پیدا ہوگئی مسلمان نہ ہوا ہو تا۔

[راجع: ٤٢٦٩]

آئی ہے ہے۔ اس دن مسلمان ہوا ہوتا کہ اسکا گئاہ میرے اوپر نہ رہتے۔ دو سری روایت میں یوں ہے کہ کیا تو نے اس کا ول چیر کر دکھ میں ہوں ہے کہ ملمان اسلمان کی جھوڑ دیتا تھا، مسلمان کی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دل کا حال اللہ کو معلوم ہے 'جب اس نے زبان سے کلمہ توحید پڑھا تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، مسلمان سمجھنا تھا۔ اس حدیث سے کلمہ توحید پڑھنا تو اسے واسطین حضرات جو بات بات پر سمجھنا تھا۔ اس حدیث یہ خور کر سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر تیر کفر چلاتے رہتے ہیں اور اپنے طرز عمل پر نظر خانی کر سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر خانی کمیں اور اپنے طرز عمل پر نظر خانی کر سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر خانی کمیں ایکن سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر خانی کر سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر خانی کر سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر خانی کر سکیں ایکن سکیں اور اپنے میں کاش اس حدیث پر غور کر سکیں اور اپنے طرز عمل پر نظر خانی کر سکیں ' لیکن کر سکیں ' کیکن کے لیکن کر سکیں ' لیکن کر سکیں ' لیکن کر سکیں ' لیکن کر سکیں ' کیکن کر سکیں ' کیکن کر سکیں ' کیکن کی کر سکیں ' کو سکین کر سکیں ' کیکن کر سکیں ' کیکن کر سکین کر سکیں ' کو سکین کر سکین کر سکین کر سکین ' کی سکر کو سکین کو سکر کر سکین ' کر سکین ' کر سکین کر سکین ' کر سکین ' کر سکین ' کر سکین کر سکین ' کر سکین ' کر سکین کر سکین کر سکین ' کر سکر کر سکین ' کر سکر کر سکر کر سکر کر سکر کی کر سکر کر سکر

#### بڑی مشکل سے ہو تا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

٣٨٧٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إنِّي مِنَ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: إنِّي مِنَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ با لله شَيْمًا، وَلاَ يَتَعْمَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ با لله شَيْمًا، وَلاَ الله عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ با لله شَيْمًا، وَلاَ

(۱۸۷۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابوالخیر نے '
ان سے صنائی نے اور ان سے عبادہ بن صامت رفاقتہ نے بیان کیا کہ میں ان نقیبوں میں سے تھا جنہوں نے (منی میں لیلۃ العقبہ کے موقع بر) رسول اللہ الحقبہ سے بیعت کی تھی۔ ہم نے اس کی بیعت (عمد) کی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھمرائیں گے 'ہم چوری

نہیں کریں ہے' زنانہیں کریں ہے'کی کی ناحق جان نہیں لیں مے

جواللہ نے حرام کی ہے 'ہم لوث مار نہیں کریں مے اور آپ کی نافرمانی

نہیں کریں مے اور یہ کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیاتو ہمیں جنت ملے

گی اور اگر ہم نے ان میں ہے کسی طرح کا گناہ کیا تو اس کا فیصلہ اللہ

) (211) »

نَوْنِي، وَلاَ نَسْرِق، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ الله، وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِيَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءٌ ذَلِكَ إِلَى الله.

[راجع: ۱۸]

جو بمترین فیصله کرنے والا ہے۔

7۸۷٤ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدْثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَقَ قَالَ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنًا)). رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النّبِيِّ فَقَ.

ُ [طرفه في:٧٠٧٠].

(۱۸۷۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جو رہید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جو رہید نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بڑاتھ نے کہ نبی کریم ساتھ کیا نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابوموئ بڑاتھ نے بھی نبی کریم ساتھ کیا ہے۔

اگر مُباح سجھ کر اٹھاتا ہے تو کافر ہو گا اور جو مباح نہیں سجھتا تو کافر نہیں ہوا مگر کافروں جیسا کام کیا اس لیے تعلینطا فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافرہے۔

يه حديث روايت كى بـ

تارک وتعالیٰ کے یہاں ہو گا۔

الْمَبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَبَّادُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْمَبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْمَبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بَنِ قَيْسٍ قَالَ : ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلُ فَلَتُ : فَلَتُ : فَلَتُ : فَلَتُ : فَلَتُ : فَلَتُ : الرَّجِعُ فَإِنِي الْمُصْرُ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ: ارْجِعُ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ((إِذَا الْتَقَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ((إِذَا الْتَقَى النَّارِ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ اللهِ اللهِ قَالَ : ((إِنَّهُ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱۸۷۵) ہم سے عبدالرحمٰن بن المبارک نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے کہا ہم سے ایوب اور یونس نے 'ان سے امام حسن بھری نے 'ان سے احتف بن قیس نے کہ میں ان صاحب (علی بن ابی طالب بڑاٹھ) کی جنگ جمل میں مدد کے لیے تیار تھا کہ ابو بکرہ بڑاٹھ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کمال کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ان صاحب کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ میں نے رسول اللہ التہ کے اس سے آخضرت ماٹھیے فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان تکوار تھینے کر ایک دو سرے سے بحر فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان تکوار تھینے کر ایک دو سرے سے بحر جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملے گی؟ آخضرت ماٹھیے نے فرمایا نے فرمایا دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملے گی؟

تَرَبِّ مِنْ الله وجه شرق الله ملافود مارا گیا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بلا وجہ شرق ایک مسلمان دو سرے مسلمان کو مارنے کی نیت کرے۔

٣- باب قَوْلِ الله تَعَالَى :

٤ - باب سُؤالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ
 وَالإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

- حَدُّنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ حَدُّنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ حَدُّنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رضى الله عَنْهُ أَنْ يَهُودِيًّا رَضٌ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنْ أَوْ فُلاَنْ ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَلَانٌ ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى أَقَرُ فَلَانٌ عَلَى اللهُ فَالَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى أَقَرُ فَلَانٌ وَلَا اللهُ الْحَجَارَةِ.

[راجع: ٢٤١٣]

باب الله تعالى في سورة بقره مين فرمايا "اس ايمان والواتم میں جو لوگ قل کے جائیں ان کا قصاص فرض کیا گیاہے۔" آزاد کے بدلہ میں آزاد اور غلام کے بدلہ میں غلام اور عورت کے بدلہ میں عورت۔ ہاں جس کسی کو اس کے فریق مقابل کی طرف سے قصاص کا کوئی حصہ معاف کر دیا جائے سو مطالبہ معقول اور نرم طریق پر کرنا چاہئے اور دیت کو اس فریق کے پاس خوبی سے پینچا دینا چاہئے۔ یہ تمارے پروردگار کی طرف سے رعایت اور ممرمانی ہے سوجو کوئی اسکے بعد بھی زیادتی کرے اس کیلئے آخرت میں دروناک عذاب ہے۔" باب حاكم كا قاتل سے يوچھ مجھ كرنايمال تك كه وہ اقرار كر کے اور حدود میں اقرار (اثبات جرم کے لیے) کافی ہے۔ (۲۸۷۲) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا کما ہم سے ہام بن یکی نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک بڑاٹھ نے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سردو پھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا پھراس لڑی سے بوچھاگیا کہ بیاکس نے کیاہے؟ فلال نے علال نے؟ آخر جب اس یمودی کانام لیا گیا (تو لڑکی نے سرکے اشارہ سے ہاں کہا) پھر يبودي كونبي كريم الني كيا كے يمال لايا كيا اور اس سے يوچھ م کے کہ اور کرایا چنانچہ اس فے جرم کا قرار کرلیا چنانچہ اس کا

سربھی پھروں سے کیلا گیا۔

و- باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا بِلِ جب سَى نَے بَقِمْ اِوْ نَرْ سَتَ كَسَى كُو قَلَ كَيا امام بخارى رواتي نے ترجمہ باب گول ركھا كيونكه اس مِن اختلاف ہے كہ اس صورت مِن قاتل كو بھى پقريا كئرى سے قتل كري كے يا تكوار سے۔ حنيہ كتے بين كہ بھشہ قصاص تكوار سے ليا جائے گا اور جمور علاء كتے بين كہ جس طرح قاتل نے قتل كيا ہے اس

213

٣- باب قول الله تَعَالَى:
﴿أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَاللَّمْنَ بِالْأَذُنِ وَالسَّنَّ اللَّهُ فَمَنْ تَصَدُّقَ بِهِ السِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدُّقَ الله فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٥٤].

آبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَرْقَا الله بْنِ مَرْقَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَلْ: ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيء مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنِّي مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاَثِ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالْمَارِقُ مِنَ النَّفْسُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ النَّارِكُ الْجَمَاعَة)).

(۱۸۵۷) ہم سے محمد نے بیان کیا گہاہم کو عبداللہ بن ادریس نے خبر دی انسیں شعبہ نے انہیں ہشام بن زید بن انس نے ان سے ان کے دادا انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑی چاندی کے دادا انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑی چاندی کے زیور پنے باہر نکلی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھراسے ایک یہودی نے پھرسے مار دیا۔ جب اسے نبی کریم مال ہے پاس لایا گیاتو ابھی اس میں جان باقی تھی۔ آنحضرت مال پیل نے پوچھا تہمیں فلال نے مارا ہے؟ اس پر لڑی نے اپنا مر (انکار کے لیے) اٹھایا پھر آنحضرت مال ہی مرب آنکو نہ ہی سر مارا ہے؟ لڑی نے اس پر بھی سر مارا ہے؟ لڑی نے اس پر بھی سر اٹھیا نے پوچھا فلال نے تہمیں مارا ہے؟ لڑی نے اس پر بھی سر اٹھیا نے بوچھا فلال نے تہمیں مارا ہے؟ کئی مرب آنکو مرت اٹھیا نے کی طرف جھالیا (اقرار کرتے ہوئے جھالیا) چنانچ آنکو مرت مال کیا اس محض کو بلایا تب آپ نے دو پھروں سے پہنانچ آنکو مرت مال کراں کو قتل کرایا۔

باب الله تعالى في سورة مائده ميس فرماياكم

"جان كابدلہ جان ہے اور آئھ كابدلہ آئھ اور ناك كابدلہ ناك اور كان كابدله كان اور دانت كابدلہ دانت اور زخموں ميں قصاص ہے "و كوئى اسے معاف كردے تووہ اس كى طرف سے كفارہ ہو جائے گااور جوكوئى اللہ كے نازل كے ہوئے احكام كے موافق فيصلہ نہ كرے تووہ ظالم ہیں۔"

(۱۸۷۸) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کا ہم سے میرے والد نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن مرہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن مرہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مرہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما ہانے والا ہو حال نہیں ہے البتہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مانے والا ہو حال نہیں ہے البتہ بن صورتوں میں جائز ہے۔ جان کے بدلہ جان لینے والا شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا اور اسلام سے نکل جانے والا (مرتد) جماعت کو چھوڑ دستے والا۔

## ٧- باب مَنْ أَقَاد بِالْحَجَر

٦٨٧٩– حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَر فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَبِهَا رَمَقٌ لَقَالَ: ((أَقَتَلُكِ؟<sub>))</sub> فُلاَنْ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةُ: فَأَشَارَتْ بَرَأْسِهَا أَنْ لاَ، فُمْ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ 🐞 بحَجَرَيْن. [راجع: ٢٤١٣]

#### ٨- باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النُّظَرَيْنِ

تصاص یا دیت جو بهتر مسجعے وہ افتتیار کرے۔ . ٦٨٨- حدَّثَنا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا شَيْبَالْ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً. وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء : حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَخْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْح مَكُّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيل لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةً الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ لَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّمَا

#### باب بقرے قصاص لینے کابیان

(١٨٤٩) م سے محربن بشارنے بیان کیا کمامم سے محربن جعفرنے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن زید اور ان سے حضرت انس بوالحذ نے بیان کیا کہ ایک یمودی نے ایک لاکی کو اس کے چاندی کے زیور کے لالج میں مار ڈالا تھا۔ اس نے لڑکی کو پھرسے مارا پھرلاک نبی کریم طان کیا کے پاس لائی مٹی تو اس کے جسم میں جان باتی تھی۔ آخضرت سال کیا نے پوچھا کیا تہیں فلال نے مارا ہے؟اس نے سرك اشاره سے انكاركيا۔ آخضرت الني الم نادوباره يوچها كيا تهيس فلال نے مارا ہے؟ اس مرتبہ بھی اس نے سرکے اشارے سے انکار کیا۔ آنخضرت اللہ کیا نے جب تیسری مرتبہ بوجھاتو اس نے سرکے اشارہ سے اقرار کیا۔ چنانچہ آمخضرت سائیلم نے یمودی کو دو پھروں میں كيل كرقتل كرديا ـ

## باب جس کاکوئی قتل کردیا گیاہواہے دو چیزوں میں ایک کا اختیارہے۔

( ۱۸۸۰) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کما ہم سے شیبان نحوی نے ان سے کی نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے کہ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اور عبداللہ بن رجاء نے کما' ان سے حرب بن شداد نے' ان سے یکیٰ بن الی کثیر ن ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہربرہ والتي نے بيان كيا كه فتح كمه كے موقع ير قبيله خزاعه نے بى ليث ك ایک فخص (ابن اثوع) کو اپنے جاہلیت کے مقتول کے بدلہ میں قتل کر دیا تھا۔ اس پر رسول اللہ مٹھ ایم کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ سے ہاتھیوں کے (شاہ یمن ابرہہ کے) لشکر کو روک دیا تھا لیکن اس نے اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر غلبہ دیا۔ ہاں میہ مجھ سے پہلے کی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال

أَحِلْتُ لَى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنّهَا سَاعَتِي هَلَهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُغْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُغْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُغْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُغْتَلِدُ شَجَرُهَا وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِبَطَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ مُنْشَدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظُرَيْنِ، إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ)) فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اللّهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((اكْتُبُوا لأبي شَاهِ)) ثُمُّ قَامَ رَجُلُ مِنْ قُولُورِنَا وَلَيْشِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِلاَّ لِالْأَخِرِ فَإِنْمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَتُهُورِنَا وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((الاَّ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الاَّ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الاَّ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الاَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الاَّ الإذْخِرَ)).

وَتَابَعَهُ غُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ : الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ الله: إمّا أنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ.

[راجع: ١١٢]

حرب بن شداد کے ساتھ اس حدیث کو عبیداللہ بن موئی نے بھی شیبان سے روایت کیا۔ اس میں بھی ہاتھی کا ذکر ہے۔ بعض لوگوں نے ابو تعیم سے فیل کے بدلے قتل کا لفظ روایت کیا ہے اور عبیداللہ بن موئی نے اپنی روایت میں (رواہ مسلم) واما یقاد کے بدلے ہوں کما اما ان یعطی المدیة واما ان یقاد اهل القتیل.

١٨٨٠ حددًنا قُتيبَة بن سَعِيد، حَدَّنَا سُفَيانَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسُ مَخَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ فِي عَبْسُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدَّيَةُ، فَقَالَ الله لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُتِبَ الدَّيَةُ، فَقَالَ الله لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة : عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة : 1٧٨] إلى ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ ﴾. قَالَ ابْنُ عَبْس: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ شَيْءٌ ﴾.

ہو گااور میرے لیے بھی دن کو صرف ایک ساعت کے لیے۔ اب اس وتت سے اس کی حرمت چر قائم ہوگئی۔ (سن لو) اس کا کانثانہ اکھاڑا جائے' اس کا در خت نہ تراشاجائے اور سوا اس کے جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کوئی بھی یہال کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور دیکھوجس کاکوئی عزیز قمل کردیا جائے تواہے دوباتوں میں اختیار ہے یا اسے اس كاخون بهاديا جائے يا قصاص ديا جائے۔ يه وعظ من كراس برايك يمنى صاحب ابوشاه نامی کھڑے ہوئے اور کہا یارسول الله! اس وعظ کو ميرك لي لكهوا ويجح . أتخضرت ملفظ في فرماياب وعظ ابوشاه ك لیے لکھ دو۔ اس کے بعد قرایش کے ایک صاحب عباس بھاتھ کھڑے موے اور کمایارسول اللہ اذ خرا کھاس کی اجازت فرما دیجے کیونکہ ہم اسے اپنے محمول میں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ چنانچہ آنخضرت ماڑ کیا ہے او فر کھاس اکھاڑنے کی اجازت دے دی۔ اور اس روایت کی متابعت عبیداللہ نے شیبان کے واسطہ سے ہاتھیوں کے واقعہ کے ذكرك سلسله ميں كى ـ بعض نے ابو تعيم كے حوالہ سے "القتل"كالفظ روایت کیا ہے اور عبیداللہ نے بیان کیا کہ یا مقتول کے کھر والوں کو قصاص دیا جائے۔

(۱۸۸۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' anhv' nw کماہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے مجاہد بن جبیر نے بیان کیا' اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ بنی اسرا کیل میں صرف قصاص کارواج تھا' دیت کی صورت نہیں تھی۔ پھراس امت کے لیے یہ تھم نازل ہوا کہ کتب علیکم القصاص فی القتلی الخ' (سورہ بقرہ) ابن عباس نے کما فمن عفی له سے یمی مراد ہے کہ مقتول کے وارث قل عمر میں دیت پر راضی ہو جائیں اور اتباع بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ میں دیت پر راضی ہو جائیں اور اتباع بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ

© (216) PROPERTY OF THE PROPER مقتول کے وارث وستور کے موافق قامل سے دیت کا تقاضا کرتے

و آداء اليه باحسان سے به مراد ہے كه قائل احمى طرح خوش دلى سے دیت ادا کرے۔

## باب جو کوئی ناحق کسی کاخون کرنے کی فکر میں ہو اس كأكناه

(١٨٨٢) م سے ابواليمان نے بيان كيا كمام كو شعيب نے خردى ، انسیس عبداللہ بن ابی حسین نے 'ان سے نافع بن جبیر نے بیان کیااور ان سے ابن عباس بھنظ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک لوگوں (مسلمانوں) میں سب سے زیادہ مبغوض تین طرح کے لوگ ہیں۔ حرم میں زیادتی کرنے والا و مراجو اسلام میں جالمیت کی رسموں پر چلنے کا خواہش مند ہو' تیسرے وہ مخص جو کسی آدمی کاناحق خون کرنے کے لے اس کے پیچے گے۔

## باب قتل خطامیں مقتول کی موت کے بعد اس کے وارث کا معاف كرنا

(١٨٨٢) م سے فروہ بن ابی المغراء نے بیان کیا کما م سے علی بن مسرنے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت عاکشہ ری اور ان سے حفرت عاکشہ ری اور ان سے حفرت عاکشہ ری اور ان پہلے فکست کھائی تھی (دوسری سند) امام بخاری نے کما مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا' ان سے آبو مروان کی این ابی ذکریا نے بیان کیا' ان سے ہشام نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رجی افوا نے بیان کیا کہ البیس احد کی اڑائی میں لوگوں میں چیا۔ اے اللہ کے بندو! اپنے پیچے والول سے ، گرب سنتے ہی آگے کے مسلمان پیچے کی طرف بلیت پڑے یہاں تک کہ مسلمانوں نے (غلطی میں) حذیفہ کے والد حضرت يمان بناته كوقل كرديا. اس ير حذيف بناته نے كماك بيد میرے والد میں' میرے والد! لیکن انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ پھر حذیفہ ر بنات کے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ بیان کیا کہ مشرکین میں کی الدِّيَّةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ: ﴿ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بإخْسَان. [راجع: ٤٤٩٨]

## ٩- باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِىءِ بِغَيْرِ

٦٨٨٢ حدُّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي خُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ ۚ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهُ قَالَ: ﴿ (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ ثَلاَلَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغِ فِي الإسْلاَم سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَم امْرِيءٍ بِغَيْرِ حَقٌّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ)).

## • ١ - باب الْعَفْوِ فِي الْخَطَّأُ بَعْدَ المَوتِ

٦٨٨٣– حدَّثَناً فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بْنُ حَرّْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَجْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيًّا، عَنْ هِشَام، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ الله أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ الله لَكُمْ ۚ قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بالطَّائِفِ.

ايك جماعت ميدان سے جمائك كرطاكف تك پننج كئ تقي.

[راجع: ۳۲۹۰]

ترجمہ باب اس سے لکلا کہ مسلمانوں نے خطا سے حذیفہ بڑھنو کے والد مسلمان کو مار ڈالا اور حذیفہ بڑھنو نے معاف کر دیا کہ دیت کا مطالبہ نہیں چاہتے ہیں لیکن آنخضرت مٹاہیا نے اپنے پاس سے دیت دلائی۔

١١ – باب قَوْلِ الله تَعَالَى :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مَوْمِنَا إِلَّا خَطَأً

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَدُّقُوا فَإِنْ
كَانَ مِنْ قُومٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَةً

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اللهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ اللهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ اللهِ وَكَانَ اللهِ وَلَهُ إِلَيْنَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا وَلَا

١٢ - باب إِذَا أَقَرُّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ `
 بهِ

٩٨٨٤ حدثني إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَانُ، حَدَّنَنَا أَنسُ بْنُ حَدَّنَنَا هَمَامٌ، حَدَّنَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنْ يَهُودِيًّا رَضٌ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِلِكِ هَذَا أَفُلاَنْ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِلِكِ هَذَا أَفُلاَنْ أَفُلاَنُ عَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِلِكِ هَذَا أَفُلاَنْ أَفُلاَنُ عَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِلِكِ هَذَا أَفُلاَنْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِالْيَهُودِيُ فَاعْتَرَفَ فَأَمَر بِهِ النّبِي فَلَى فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ النّبِي فَلَى فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَمَامٌ : بِحَجَرَيْنِ.

[راجع: ٢٤١٣]

باب الله تعالی نے سور انساء میں فرمایا اور یہ کی مومن کے

الیے مناسب نہیں کہ وہ کی مومن کو ناحق قتل کردے

بجزاس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے اور جو کوئی کی مومن کو غلطی

سے قتل کر ڈالے تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا اس پر واجب ہے

اور دیت بھی جو اس کے عزیزوں کے حوالہ کی جائے سوا اس کے کہ

وہ لوگ خود ہی اسے معاف کردیں تو اگر وہ ایس قوم میں ہوجو تہماری

و مثمن ہے در آن حالیہ وہ بذات خود مومن ہے تو ایک مسلمان غلام کا

آزاد کرنا واجب ہے اور اگر ایسی قوم میں سے ہو کہ تہمارے اور ان

حوالہ کی جائے اور ایک مسلم غلام کا آزاد کرنا بھی۔ پھرجس کو یہ نہ میسر

ہو اس پر دو مینے کے لگا تار روزے رکھنا واجب ہے ، یہ تو بہ اللہ تعالی

مرتبہ قتل کی طرف سے ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے 'بردای محکمت والا ہے۔"

باب جب قاتل ایک مرتبہ قتل کا قرار کر لے تو اسے قتل کر

وما جائے گا

(۱۸۸۳) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو حبان بن ہدال نے خبر
دی کہا ہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا
اور ان سے انس بن مالک روائی نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک
لڑکی کا سردہ پھروں کے درمیان میں لے کر کچل دیا تھا۔ اس لڑکی سے
پوچھا گیا کہ یہ تہمارے ساتھ کس نے کیا؟ کیا فلال نے کیا ہے؟ فلال
نے کیا ہے؟ آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سرکے
اشارے سے (ہاں) کہا پھر یہودی لایا گیا اور اس نے اقرار کرلیا چنانچہ
نی کریم ملی ایک کیا ہم سے اس کا بھی سر پھرسے کچل دیا گیا۔ ہمام نے
دو پھروں کا ذکر کیا ہے۔

باب عورت کے بدلہ میں مرد کا قتل کرناجو عورت کا قاتل ہو (۱۸۸۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن زریع نے
بیان کیا کہا ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے
انس بن مالک وہ تھ نے کہ نبی کریم ما ہے ایک یمودی کو ایک لڑک
کے بدلہ میں قتل کرا دیا تھا۔ یمودی نے اس لڑک کو چاندی کے
زیورات کے لالج میں قتل کرویا تھا۔

## بلب مردوں اور عور توں کے درمیان زخموں میں بھی قصاص لیا جائے گا

الل علم نے کہا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔
حضرت عمررضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورت سے مرد کے قتل مثل عمر یا
اس سے کم دوسرے زخمول کا قصاص لیا جائے۔ کی قول عمر بن
عبدالعزیز 'ابراہیم 'ابوالزناد کا اپنے اساتذہ سے منقول ہے۔ اور رہج
کی بمن نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مخص کو
زخمی کر دیا تھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا فیصلہ فرمایا

(۱۸۸۲) ہم سے عمر بن علی فلاس نے بیان کیا' کہا ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے موئی بن ابی عائشہ نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے معزت عائشہ بڑی ہوا نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہوئے کے منہ میں (مرض الوفات کے موقع پر) آپ کی مرضی کے خلاف ہم نے دوا ڈالی۔ آنخضرت میں ہونے فرملیا کہ میرے طلق میں دوانہ ڈالولیکن ہم نے سمجھا کہ مریض ہونے کی وجہ سے دوا پینے سے نفرت کر رہے ہیں لیکن جب آپ کو ہوش ہوا تو فرملیا کہ تم جھنے لوگ گھر میں ہو سب کے طلق میں زبرد تی دوا ڈالی جائے سوا حضرت عباس بڑا ہو کے کہ وہ کے حلق میں زبرد تی دوا ڈالی جائے سوا حضرت عباس بڑا ہو کے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔

بب جس نے اپناحق یا قصاص سلطان کی اجازت

١٣ – باب قعل الرَّجُلِ بِالْمَوْأَةِ .
١٨٥ – حدَّنا مُستدَّد، حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّنَا سَعيد، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْهُ وَيَا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. [راحع: ٢٤١٣]

١٤ - باب الْقِصاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ
 وَالنَّسَاء فِي الْجرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ العِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرَاةِ وَيَهُ الْمَرَاةِ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلُّ عَمْدِ تَقَادُ الْمَرَّأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلُّ عَمْدِ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجَرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبُو الرَّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَإِبُو الرَّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ أَخْتُ الرُّبَيْعِ إِنْسَانًا فَقَالَ وَجَرَحَتْ أَخْتُ الرُّبَيْعِ إِنْسَانًا فَقَالَ وَجَرَحَتْ أَخْتُ الرُّبَيْعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُرْتَعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّيْنُ فَقَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَقَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْعِ الْعَلَى الْعِلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

٦٨٨٦ حداثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْمِيْ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: لَدَذَنَا الله عَنْهَا قَالَتْ: لَدَذَنَا الله عَنْهَا قَالَتْ: كَرَاهِيةُ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَرَاهِيةُ فَقَالَ: ﴿ (لَا تَلُدُونِي) فَقُلْنَا: كَرَاهِيةُ الْمَرْيِضِ لِللدُّواءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ﴿ (لَا لَمُرْيِضِ لِلدُّواءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ﴿ (لَا لَمُرْيِضٍ لِلدُّواءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ﴿ (لَا يَتَهَامِ فَإِلَّهُ لَدُ غَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَمُ يَشَعَدَكُمْ إِلَّا لُدُ غَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَمْ يَشْهَا كَالَ اللهِ لَلْهُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَمْ يَشْهَا كُولُهُ إِلَّا لُدُ غَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَلْهُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَلْهُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَلْهُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَمْ يَشْهَا لَكُولُهُ إِلَّا لُكُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَا لَهُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَلْهُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَلْهُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَّهُ لَهُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَيْهُ لَهُ لَا لَهُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَإِلَهُ لَا لَهُ إِلَا لُهُ عَيْرَ الْعَبَامِ فَالَهُ اللهُ إِلَا لُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

[راجع: ٥٨ ٤٤]

١٥- باب مَنْ اخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَ



### دُونَ السُّلْطَان

٦٨٨٨ - وَبِإِسْنَادِهِ ((لَوِ اطْلَعَ فِي بَيْتِكَ
 أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَاتَ
 عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ)).

[طرفه في : ٢٩٠٢].

ند گناه مو گاند دنیا کی کوئی سزا لاگو موگ.

۹۸۸۹ حداثنا مُستدد، حَدَّثَنَا يَحْتَى،
عَنْ حُمَيْدِ أَنَّ رَجُلاً اطْلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ
فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ
بِهَذَا؟ قَالَ: أَنْسُ بْنُ مَالِكِ.

[راجع: ٦٢٤٢]

١٦ باب إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ
 قُتِلَ

م ٦٨٩- حدّ ثني إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَنْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَخُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عَبَادَ اللهِ أَخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِي وَأْخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُدَيْفَةُ فَإِذَا فَاجْتَلَدَتْ هِي وَأْخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُدَيْفَةُ فَإِذَا فَو بَأْبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهُ أَبِي فَوَالَتْ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى أَبِي قَالَتْ: فَوَ الله مَا احْتَجَزُوا حَتَّى أَبِي قَالَتْ: فَوَ الله مَا احْتَجَزُوا حَتَّى

### <u>ک بغیر لے لیا</u>

(۱۸۸۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کماہم کو شعیب نے خبردی کماہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو ہریہ براٹھ سے سنا بیان کیا کہ انہوں نے رسول الله ملٹھ سے سنا آخضرت ملٹھ کیا نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں لیکن (قیامت کے دن)سب سے آگے رہنے والے ہیں۔

(۱۸۸۸) اور ای اساد کے ساتھ (روایت ہے کہ آخضرت ساتھ ار فرمایا) اگر کوئی مخص تیرے گھر میں (کسی سوراخ یا جنگلے وغیرہ سے) تم سے اجازت لیے بغیر جھانگ رہا ہو اور تم اسے کنگری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزانسیں ہے۔

(۲۸۸۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یکی نے بیان کیا ان سے حمید نے کہ ایک صاحب نی کریم ماڑھیا کے گرمیں جمانک رہے سے تو آنخضرت ماڑھیا نے ان کی طرف تیرکا کھل بوحلیا تھا۔ میں نے یہ چھاکہ یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا حضرت انس بن مالک دولتھ نے۔

باب جب کوئی جوم میں مرجائے یا مارا جائے تواس کا کیا تھم ہے؟

(۱۸۹۰) جھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم کو ابواسلمہ نے خردی 'انہیں بشام نے خردی 'کہا ہم کو ہمارے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں مشرکین کو پہلے فکست ہو گئی تھی لیکن ابلیس نے چلا کر کمااے اللہ کے بندوا بیچھے کی طرف والوں سے بچ ! چنانچہ آگے کے لوگ بلیٹ پڑے اور آگے والے بیچھے والوں سے (جو مسلمان ہی تھے) بھڑ گئے۔ اچانک حذیفہ بڑا تھے والوں کے والدیمان بڑا تھے۔ حذیفہ بڑا تھے کما اللہ کی بندو! یہ تو میرے والدیمان بڑاتھ تھے۔ حذیفہ بڑا کم اللہ کی اللہ کی بندو! یہ تو میرے والدیمان میرے والد بیان کیا کہ اللہ کی

فتم مسلمان انہیں قتل کرکے ہی ہے۔ اس پر حذیفہ بڑٹٹو نے کمااللہ تمہاری مغفرت کرے۔ عروہ نے بیان کیا کہ اس واقعہ کاصد مہ حضرت حذیفہ بڑٹٹے کو آخر وقت تک رہا۔

باب آگر کسی نے غلطی ہے اپنے آپ ہی کو مار ڈالا تواس کی کوئی دیت نہیں ہے

(٢٨٩١) بم سے كى بن ابراہيم نے بيان كيا كما بم سے يزيد بن الى عبيد نے اور ان سے سلمہ واللہ نے بیان کیا کہ ہم نمی کریم مالی کے ساتھ خیری طرف نکلے۔ جماعت کے ایک صاحب نے کما عامر اجمیں این مدى سايد انسول نے حدى خواني شروع كى تو ني كريم التي الم بوج اکد کون صاحب گاگا کراونٹوں کو ہانک رہے ہیں؟ لوگوں نے کما که عامر ہیں۔ آنخضرت مان کیا نے فرمایا الله ان پر رحم کرے۔ محاب نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے ہمیں عامرے فائدہ کیوں نمیں ا شانے دیا۔ چنانچہ عامر بزاللہ ای رات کو اپنی بی مگوارے شمید ہو منے۔ لوگوں نے کما کہ ان کے اعمال برباد ہو مکے 'انسوں نے خودکشی كرلى (كيونكه ايك يهودي برحمله كرتے وقت خودايني تكوارے زخمي ہو گئے تھے) جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں كمدرب بي كه عامرك اعمال برباد موصح توميس آنخضرت التحاليل ك خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی! آپ پر میرے باب اور مال فدامول ميد لوگ كت مين كه عامرك سارے عمل برباد ہوئے. آنخضرت میں جانے فرمایا جو <del>فخص ب</del>یہ کتاہے غلط کہتاہے۔ عامر کو دو ہرا اجر ملے گاوہ (اللہ کے راستہ میں)مشقت اٹھانے والے اور جہاد کرنے والے تھے اور کس قتل کاا جراں سے بڑھ کر ہو گا؟ باب جب کسی نے کسی کو دانت ہے کاٹااور کا ٹینے والے کا

اِب جب سی نے سی لو دانت سے کاٹااور کاننے والے کا دانت ٹوٹ گیاتواس کی کوئی دیت نہیں ہے 1000ء میں 1000ء نے انسان کا کہ اہم یہ شد نے

(۱۸۹۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے زرارہ بن الى اوفى

قَتَلُوهُ فَقَالَ حُدَيْفَةُ : خَفَرَ الله لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُدَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةً حَتَى لَحِقَ بِاللهِ. [راجع: ٣٢٩٠] حَتَى لَحِقَ بِاللهِ. [راجع: ٣٢٩٠] ٧ – باب إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأُ فَلاَ

٦٨٩١ حدَّثنا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنُ هُنَيْهَاتِكَ فَحَدَا بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَن السَّائِقُ؟)) قَالُوا: عَامِرٌ فَقَالَ: ((رَحِمَهُ ا لله)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ ا لله هَلاَّ امْتَعْتَنَا بِهِ قَاصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَعَجَدُنُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبطَ عَمَلُهُ، فَجنتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يًا نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ ((كَذَبَ مَنْ فَٱلْهَا، إِنْ لَهُ لأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْدِ)).

[راجع: ۲٤۷٧]

١٨ -- باب إِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ
 ثَنايَاهُ

٣٨٩٢ - حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((يَعُضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَصُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَكَ)).

٦٨٩٣– حدَّثَناً أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ فَعَضُ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيْتُهُ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﴾. [راجع: ۱۸٤٧]

١٩ - باب السِّنُّ بالسِّنَّ ٣٨٩٤- حدَّثنا الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ ابْنَةَ النَّصْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَأَتَوُا النِّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ.

• ٢- باب دِيَةِ الأَصَابِع

٩٨٩٥ حدُّثَنَا آدَمُ، حَدُّثَنَا شُعْيَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النُّبيُّ ﴾ قَالَ: ((هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامِ)).

٦٨٩٦- حَدَّثَنَاً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : سَمِعْتُ النُّبِيُّ ﷺ نَحْوَدُ.

٢١- باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُل

سے سنا' ان سے عمران بن حمین زائد نے کہ ایک مخص نے ایک ھخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹاتو اس نے اینا ہاتھ کامنے والے کے منہ میں سے تھینچ لیا جس سے اس کے آگے کے دودانٹ ٹوٹ گئے پھر دونوں اپنا جھڑانبی کریم مٹھا کے باس لائے تو آمخضرت مٹھانے فرملا کہ تم اپنے ہی بھائی کو اس طرح دانت سے کافتے ہو جیسے اونٹ کاٹنا ہے تہیں دیت نہیں ملے گی۔

(١٨٩٣) تم سے ابوعاصم نے بيان كيا ان سے ابن جريح نے ان سے عطاء نے 'ان سے صفوان بن يعلى نے اور ان سے ان كے والد نے کہ میں ایک غزوہ میں باہر تھا اور ایک فخص نے دانت سے کاث لیا تھاجس کی وجہ سے اسکے آگے کے وانت ٹوٹ مجئے تھے پھر رسول 

بلب دانت کے بدلے دانت

(۲۸۹۲) ہم سے محربن عبدالله انساري نے بيان كيا كما ہم سے حميد طویل نے بیان کیا' ان سے انس بڑھڑ نے کہ نفر کی بٹی نے ایک لڑکی کو طمانچہ مارا تھااور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ لوگ نبی کریم ماٹھ کیا كياس مقدمه لائة آخضرت النظيم فعاص كالحكم ديا-

بلب الگلیول کی دیت کابیان

(١٨٩٥) مم سے آدم نے بیان کیا کما مم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس می الا لے کہ نی کریم سائیا نے فرمایا یہ اور یہ برابر اینی چھنگلیا اور انگوشمادیت میں תותים-

(١٨٩٧) م سے محمر بن بشار نے بیان کیا کمام سے ابن الی عدی نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' ان سے قادہ نے' ان سے مکرمہ نے اور ان سے ابن عباس می منظ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم منظام سے اس

باب اگر کی آدی ایک شخص کو قتل کردین توکیا قصاص میں

هَلْ يُعَاقَبُ أَوْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلَّهُمْ؟ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّغْبِيّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّغْبِيّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٍّ ثُمَّ جَاءَا بِآنَهُ رَجُلُولًا : أَخُطَأْنَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأَخِذَا بِدِيَةِ الأُولُ وَقَالَ : لَوْ عَلِمْتُ وَأَخَدُكُمَا . لَوْ عَلِمْتُ أَنْكُمَا تَعَمَّدُنُهُمَا يَعَمَّدُنُهُمَا اللَّهُ عَلَيْكُمَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُمَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُمَا لَعَلَيْكُمَا لَكُمَا لَعَلَيْكُمَا لَكُمَا لَعَلَيْكُمْ لَكُما لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْتُعْطُلُولُولُ وَقَالًا عَلَيْكُمْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ الْكُمْ لَعُمْ لَكُمْ الْعَلَيْدُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلِيلُ عَلَيْكُمْ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْكُمْ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمْ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلِكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْكُ الْعُلْكُمُ الْعِلْمُ الْعُلْكُمُ الْعُلُكُمْ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُولُ اللَّهُ الْعُلْلُ عَلَيْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلِكُ الْعُلْمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمْ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمْ الْعُلْكُمْ الْعُلْمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْكُمُ الْعُلْمُ الْ

٦٨٩٦ وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَارٍ: حَدْثَنَا يَخْتَى، عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ غُلَامًا قُتِلَ غَيْلَةً فَقَالَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ غُلامًا قُتِلَ غَيْلَةً فَقَالَ عُمْرُ: لَوِ الشَّرَكَ فيهَا الهلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكيمٍ عَنْ أَبِيهِ : لِقَتَلْتُهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكيمٍ عَنْ أَبِيهِ : لِنَّ ارْبُعَةً فَتَلُوا صَبِيًا فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ وَالْفَادَ الْبُوبَيْرِ وَعَلَيِّ وَسُويُكُ وَالْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلَيِّ وَسُويُكُ فَلَهُ مُنَ مُقَرِّنِ مِنْ لَطْمَةٍ وَاقَادَ عُمَرُ مِنْ صَرْبَةٍ اللهُرُةِ وَاقَادَ عَلِيٍّ مِنْ ثَلاَثَةِ اللوَاطِ، وَاقْتَصَ شُويُحْ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.

٦٨٩٧ حدثنا مُسَدُد، حَدُثناً يَحْتَى، عَنْ سُفْيَان، حَدُثناً مُسَدُد، حَدُثناً يَحْتَى، عَنْ سُفْيَان، حَدُثنا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَة، عَنْ عُبَيْدِ الله قَال: قَالَت عَائِشَة لَدَذَنا رَسُولُ الله ﷺ فَي مَرَضِهِ، عَائِشَة لَدَذَنا رَسُولُ الله ﷺ فَي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشيرُ إِلَيْنَا لاَ تَلُدُونِي قَالَ: فَقُلْنا كَرَاهِيَة الْمَريضِ بِالدُّواء، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ وَرَالَمْ انْهَكُمْ أَنْ تَلُدُونِي؟)) قَالَ: قُلْنا كَرَاهِيَة لِللنُّوَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((لاَ كَرَاهِيَة لِللنُّوَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((لاَ يَنْفُرُ اللهُ عَلَى مَنْكُمْ أَحَد إلاَ لُد، وَأَنَا أَنْظُورُ الاَ لَيْ اللَّمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

سب کو قتل کیاجائے گایا قصاص لیاجائے گا؟ اور مطرف نے شعبی سے
بیان کیا کہ دو آدمیوں نے ایک مخص کے متعلق گواہی دی کہ اس
نے چوری کی ہے تو علی بڑا پڑے نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہی
دونوں ایک دو سرے مخص کو لائے اور کما کہ ہم سے غلطی ہوگئی تھی
(اصل میں چوریہ تھا) تو علی بڑا پڑے نے ان کی شمادت کو باطل قرار دیا اور
ان سے پہلے کا (جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا) خون بمالیا اور کما کہ اگر جھے
لیتین ہو تاکہ تم لوگوں نے جان ہو جھ کر ایسا کیا ہے تو میں تم دونوں کا
ہاتھ کاٹ دیتا۔

(۱۸۹۲) اور مجھ سے ابن بشار نے بیان کیا' ان سے کی نے' ان سے عبیداللہ نے' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی این کہ ایک لڑکے اصیل نای کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ عمر بواٹی نے کہ ایک سارے اہل صنعاء (یمن کے لوگ) اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا۔ اور مغیرہ بن علیم نے اپنے والدسے بیان کیا کہ چار آدمیوں نے ایک بیچ کو قتل کر دیا تھا تو عمر بواٹی نے یہ بات فرمائی تھی۔ ابو بکر' ابن زبیر' علی اور سوید بن مقرن نے چانے کا بدلہ دلوایا تھا اور عمر بواٹی نے درے کی جو مار ایک مخص کو ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے فرمایا اور علی بواٹی نے تین کو ڑوں کا قصاص لینے کا بدلہ بدلہ لینے کے لیے فرمایا اور علی بواٹی نے تین کو ڑوں کا قصاص لینے کا عمر دیا اور شریح نے کو ڑے اور خراش لگانے کی سزادی تھی۔

الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ)).

[راجع: ٨٥٤٤]

### ٢٢ - باب الْقَسَامِةِ

وَقَالَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِسِيُّ اللَّهِ ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمينُهُ)) وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٌّ بْنِ أَرْطَأَة وَكَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً، وَإِلَّا فَلا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٣٨٩٨– حدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ انْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهُلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتيلاً، وَقَالُوا لِلَّذي وُجدَ فيهمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا : مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ ا لله انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتيلاً فَقَالَ: ((الْكُبْرَ الكُبْرَ)) فَقَالَ لَهُمْ: ((تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ)) قَالُوا: مَا لَنَا بَيُّنَةٌ قَالَ: ((فَيَحْلِفُونْ)). قَالُوا: لاَ نَرْضَى بِأَيمانِ اليَهُودِ، فَكُرةَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ لِيُنْظِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مَانَةً مِنْ إبل الصُّدَقَةِ.

ایک کے منہ میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھنا رہوں گاسوائے عباس کے کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے۔ باب قسامت كابران

اور اشعث بن قیس نے کما کہ نی کریم مٹی کے فرمایا تم اپنے دو گواہ لاؤ ورنہ اس (مدعیٰ علیہ) کی قتم (پر فیصلہ ہوگا) ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا قسام ت میں معاویہ روافتر نے قصاص نمیں لیا (صرف دیت ولائی) اور عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاۃ کو جنہیں انہوں نے بھرہ کاامیر بنایا تھاا یک مقتول کے بارے میں جو تیل بیچنے والوں کے محلّہ کے ایک گھرے پاس پایا گیا تھا لکھا کہ اگر مقتل کے اولیاء کے پاس کوئی گواہی مو (تو فيصله كيا جاسكتا ب) ورنه خلق الله ير ظلم نه كرو كونكه اي معالمه كاجس ير كواه نه مون قيامت تك فيصله نهيس موسكاً-

(١٨٩٨) م سے ابو هيم نے بيان كيا كما م سے سعيد بن عبيد نے بیان کیا' ان سے بشیر بن بیار نے 'وہ کہتے تھے کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب سل بن الى حثمه نے انہيں خردى كه ان كى قوم كے كھ لوگ خیبر گئے اور (اپنے اپنے کاموں کے لیے) مختلف جگہوں میں الگ الگ گئے بھراپنے میں کے ایک مخص کو مقتول پایا۔ جنہیں وہ مقتول ملے تھے'ان سے ان لوگوں نے کما کہ جارے ساتھی کو تم نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کماکہ نہ ہم نے قتل کیااور نہ ہمیں قاتل کا پت معلوم ہے؟ پھرید لوگ نبی کریم مان کیا کے پاس گئے اور کمایار سول اللہ! ہم خير گئے اور پھر ہم نے وہاں اپنے ایک ساتھی کو مقتول پایا۔ آمخضرت اللهائيان فرماياكه تم ميسجو براب وه بات كرب آنخضرت الكهاف فرمایا کہ قاتل کے خلاف گوای لاؤ۔ انہوں نے کما کہ ہمارے پاس کوئی گواہی نمیں ہے۔ آنخضرت ملٹاکیا نے فرمایا کہ پھریہ (یبودی) فتم کھائیں گے (اور ان کی قتم پر فیصلہ ہو گا) انہوں نے کماکہ بہودیوں کی قىمول كاكوئى اعتبار نىيى - آخضرت سالى كيان اس پىند نىيى فرملياك مقتول کا خون را نگال جائے چنانچہ آپ نے صدقہ کے اونول میں

[راجع: ۲۷۰۲]

٦٨٩٩ حدُّثنا قُتيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا أبُو بشر إسماعيلُ بنن إبْرَاهيمَ الأسدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاء مِنْ آل أَبِي قِلاَبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةً أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ٱبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمُّ اذِنْ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ الفَّسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَّبَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رَوُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، ارَأَيْت لَوْ انْ خَمْسينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنِ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَّى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتِ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: ((لا)) قُلْتُ: ارَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُل بحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ اكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرُونُهُ؟ قَالَ: ((لاً)) قُلْتُ: فَوَ الله مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدُا قَطُّ، إلاَّ في إخْدَى ثَلَاثِ خِصَالِ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَان، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَارْتَدُ عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ الْقَوْمُ : أَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مالِكِ أنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَطَعَ فِي السَّرَق، وَسَمَوَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُحَدِّثُكُمْ خَدِيثَ أَنَسٍ، خَدَّثَنِي أنسَّ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُل ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى

سے سواونٹ (خودہی) دیت میں دیئے۔

(١٨٩٩) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كمام سے ابوبشراساعيل بن ابراہیم الاسدی نے بیان کیا کماہم سے حجاج بن الی عثان نے بیان كيا ان سے آل ابوقلاب كے غلام ابورجاء نے بيان كيا اس نے كماك مجھ سے ابوقلابے نے بیان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن دربار عام کیا اور سب کو اجازت دی۔ لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا قسامہ کے بارے میں تمهاراکیا خیال ہے؟ کی نے کماکہ قسامہ کے ذرایعہ قصاص لیناحق ہے اور خلفاء نے اس کے ذرایعہ قصاص لیا ہے۔ اس پرانہوں نے مجھ سے پوچھاابوقلابہ تہاری کیارائے ہے؟ اور مجھے عوام کے ساتھ لا کھڑا کردیا۔ میں نے عرض کیا امیر المؤمنین! آپ کے یاس عرب کے سردار اور شریف لوگ رہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہو گی آگر ان میں سے بچاس آدمی کسی دمشق کے شادی شدہ مخص کے بارے میں زناکی گواہی دیں جبکہ ان لوگوں نے اس مخص کو دیکھا بھی نہ ہو کیا آپ ان کی گواہی پر اس مخص کو رجم کر دیں گے۔ امیرالمؤمنین نے فرمایا کہ نمیں۔ پھرمیں نے کما آپ کاکیا خیال ہے اگر انسیں (اشراف عرب) میں سے بچاس افراد حمص کے کسی مخص کے متعلق چوری کی گوای دے دیں اس کو بغیر دیکھے تو کیا آپ اس کا ہاتھ كك دي مي ؟ فرمايا كد نمين - پرين نے كما كن خداكى فتم كه رسول الله مالية من في كمي كو تين حالتول كے سوا قتل نميس كرايا-ایک وہ مخص جس نے تمسی کو ظلماً قتل کیا ہو اور اس کے بدلے ہیں قل کیا گیاہو۔ دو سرا وہ محض جس نے شادی کے بعد زنا کیاہو۔ تیسرا وہ فخص جب نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی مو اور اسلام سے پھر گیا ہو۔ لوگوں نے اس پر کما کیا انس بن مالک بواٹھ نے ب حدیث نہیں بیان کی ہے کہ نبی کریم النظام نے چوری کے معاملہ میں ہاتھ پیر کاٹ دیئے تھے اور آئھوں میں سلائی پھروائی تھی اور پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو حضرت انس بن مالک رہائٹر کی حدیث ساتا ہوں۔ مجھ سے حضرت انس رہائٹر

نے بیان کیا کہ قبیلہ عکل کے آٹھ افراد آنخضرت مٹھائیا کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی' پھر مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں ناموافق موئی اور وہ بماریر گئے تو انہوں نے آنخضرت ساتھیا سے اس کی شکایت کی ۔ آخضرت ما اللہ نے ان سے فرمایا کہ پھر کیوں نمیں تم ہارے چرواہے کے ساتھ اس کے اونٹوں میں چلے جاتے اور اونٹول كادودھ اور ان كاپيشاب پيتے۔ انهول نے عرض كيا كيول نهيں۔ چنانچہ وہ نکل گئے اور اونٹول کا دودھ اور پیثاب پیا اور صحت مند ہو گئے پھر انہوں نے آنخضرت سلمالیا کے چرواہے کو قتل کر دیا اور منکالے گئے۔ اس کی اطلاع جب آخضرت ملی او کینی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیج' پھروہ پکڑے گئے اور لائے گئے۔ آنخضرت ملتی اللہ ا حكم ديا اور ان كے بھى ہاتھ اور ياؤل كاك ديئے گئے اور ان كى آنکھوں میں سلائی بھیردی گئی بھرانہیں دھوپ میں ڈلوا دیا اور آخروہ مرگئے۔ میں نے کما کہ ان کے عمل سے بردھ کراور کیا جرم ہو سکتا ہے اسلام سے پھر گئے اور قتل کیا اور چوری کی۔ عنب، بن سعید نے کہامیں نے آج جیسی بات کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا عنبہ!کیا تم میری حدیث رد کرتے ہو؟ انہول نے کماکہ نمیں آپ نے بیہ حدیث واقعہ کے مطابق بیان کردی ہے 'واللہ اہل شام کے ساتھ اس وقت تك خيرو بعلائي رہے گى جب تك يدشخ (ابوقلاب) ان ميں موجود رہیں گے۔ میں نے کہا کہ اس قسامہ کے سلسلہ میں آنخضرت ملتی ایکا کی ایک سنت ہے۔ انصار کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آنخضرت اللالم سے بات کی پھران میں سے ایک صاحب ان کے سامنے ہی فکلے (خیبرکے ارادہ سے) اور وہاں قل کردیئے گئے۔ اس کے بعد دو سرے صحابہ بھی گئے اور دیکھا کہ ان کے ساتھی خون میں ترب رہے ہیں۔ ان لوگوں نے واپس آگر آنخضرت ملی اور کما یارسول الله! جهارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اچانک وہ ہمیں (خیبر میں) خون میں تڑتے ملے پھر آنخضرت مٹائیا کے اور یوچھا کہ تمهارا کس پر شبہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإسْلاَم فَاسْتُوْخَمُوا الأرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ الله (﴿أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعينَا فِي إَبْلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا)). قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبْوَالِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا زَاعِيَ رَسُولِ اللهِ 🍇 وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ ا للهِ ﷺ فَأَرْسَلَ في آثَارِهِمْ فَأَدْرِكُوا فَجيءَ بهمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطَّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْس، حَتَّى مَاتُوا. قُلْتُ وَأَيُّ شَيْء أَشَدُ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاَء؟ ارْتَدُّوا عَنِ الإسْلاَمِ، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ : وَا لله إنْ سَمِعْتُ كَاليَوْمِ قَطُّ فَقُلْتُ: أَتَرُدُ عَلَيَّ حَديثي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ جِنْت بِالْحَدَيْثِ عَلَى وَجْهِهِ وَا لله لاَ يَزَالُ هَذَا الجُنْدُ بِخَيْرِ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قُلْتُ : وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُول اللهصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ فَخَرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدُّمِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله صَاحِبُنَا كَانَ يَتَحَدَّثُ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدُّم،

سجھتے ہیں کہ یمودیوں نے ہی قل کیا ہے پھر آپ نے یمودیوں کو بلا بھیجااور ان سے بوچھاکیاتم نے انہیں قتل کیاہے؟ انہوں نے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کیاتم مان جاؤ کے اگر بچاس یمودی اس کی قتم کھا لیں کہ انہوں نے مقتول کو قتل نہیں کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا میر لوگ ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم سب کو قتل کرنے کے بعد بعرقتم کھالیں (کہ قتل انہوں نے نہیں کیاہے) آنخضرت مان کیا نے فرمایا تو پھرتم میں سے بچاس آدمی قتم کھالیں اور خون ہماکے مستحق ہو جائیں۔ صحابے نے عرض کیا ہم بھی قتم کھانے کے لیے تیار سی میں۔ چنانچیہ آنخضرت ملی کیا نے اسی اپنے پاس سے خون بما دیا (ابوقلاب نے کماکہ) میں نے کماکہ زمانہ جالمیت میں قبیلہ بزیل کے لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو اپنے میں سے نکال دیا تھا پھروہ شخص بطحاء میں یمن کے ایک شخص کے گھر رات کو آیا۔ اتنے میں ان میں ے کوئی مخض بیدار ہو گیااور اس نے اس پر تکوار سے حملہ کرکے قل کر دیا۔ اس کے بعد ہزیل کے لوگ آئے اور انہوں نے مینی کو (جس نے قبل کیا تھا) پکڑ کر حضرت عمر بناٹھ کے پاس لے گئے تج کے زمانہ میں اور کما کہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کردیا ہے۔ یمنی نے کہا کہ انہوں نے اے اپنی برادری سے نکال دیا تھا۔ حضرت عمر ہواتھ نے فرما! کہ اب ہزیل کے پچاس آدمی اس کی قتم کھائیں کہ انہوں نے اسے نکالا نہیں نھا۔ بیان ساکہ پھران میں سے انجاس آدمیوں نے فتم کھائی پھرائمیں کے قبیلہ کاایک فخص شام سے آیا تو انہوں نے اس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قتم کھائے لیکن اس نے اپنی قتم کے بدلہ میں ایک ہزار درہم دے کراپنا یجھافتم سے چھڑالیا۔ ہذایوں نے اس کی جگہ ایک دو سرے آدمی کو تیار کرلیا پھروہ مقتول کے بھائی کے پاس گیا اور اپناہاتھ اس کے ہاتھ سے طایا۔ انموں نے بیان کیا کہ پھرہم بچاس جنهوں نے قتم کھائی تھی روانہ ہوئے۔ جب مقام نخلہ پر پنچ توبارش نے انہیں آلیا۔ سب لوگ بہاڑ کے ایک غار میں کھس گئے اور غاران پچاسوں کے اوپر گریڑا۔ جنہوں نے قتم کھائی تھی اورسب

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((بمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ تُرَوِّنْ قَتْلَهُ؟)) قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسُلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: ((انْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذا؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ ﴿(أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟)) فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمُّ يَحْلِفُونَ قَالَ : ((أَفْتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بَأَيْمَان خَمْسينَ مِنْكُمْ؟)) قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ فَوَدَاَهُ مِنْ عِنْدِهِ قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَليعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ اليَمَنِ بالبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلُ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا اليَمَانِي فَرَفَعُوهُ إلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالُوا : قُتِلَ صَاحِبُنَا فَقَالَ : إَنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْل مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمينَهُ مِنْهُمْ بِٱلْفِ دِرْهَم فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ، فَدَفَعَهُ إلَى أَخِي الـمَقْتُولِ، فَقُرنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، فَالُوا: فَانْطَلَقْنَا وَالْخَمْسُونَ الَّذَينَ اقْسَمُوا حَتَّى إذًا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ. فَدَخَلُوا فِ غَار فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَهَ الهَارُ عَلَى الخَمْسينَ الَّذِينَ اقْسَمُوا، فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأُقْلِتَ الْقَرِينَانِ وَاتَّبَعُهَما حَجَرٌ، فَكَسَرَ

رِجْلَ أِخِي المَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلاً ثُمُّ مَات، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ، ثُمُّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ. [راجع: ٣٣٣]

## ٣٣ باب منْ اطلَعَ في بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَتُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ

• • • • • حداً ثَنَا البُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً اطْلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ فَقَامَ اطْلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ فَيَّا فَقَامَ إِنَّ بِمِشْقُصٍ أَوْ بِمَشْاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ. [راجع: ١٢٥٦]

79. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ انْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ فَي وَمَعَ رَسُولِ اللهِ هَلَيْ وَأَسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ وَسُولُ اللهِ فَي وَأَسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ فَي قَالَ: ((لَو أَعْلَمُ اللهِ رَسُولُ اللهِ فَي قَالَ: ((لَو أَعْلَمُ اللهِ وَسُولُ اللهِ فَي قَالَ: ((لَو أَعْلَمُ اللهِ وَسُولُ اللهِ فَي عَيْنَيْك)) قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ وَلَا اللهِ فَي اللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلهُ وَلَهُ وَلِهُ وَاللهِ وَلهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ وَلِهُ وَلهُ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّ

کے سب مرگئے۔ البتہ دونوں ہاتھ ملانے والے پچ گئے۔ لیکن ان کے پیچھے سے ایک پھر لڑھک کر گرا اور اس سے مقول کے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس کے بعد وہ ایک سال اور زندہ رہا پھر مرگیا۔ میں نے کہا کہ عبد الملک بن مروان نے تسامہ پر ایک شخص سے قصاص کی تھی پھر اسے اپنے کئے ہوئے پر ندامت ہوئی اور اس نے ان پچاسوں کے متعلق جنہوں نے قتم کھائی تھی تھم دیا اور ان کے نام رجسڑسے کا ف دیئے گئے پھرانہوں نے شام بھیج دیا۔

باب جس نے کسی کے گھر میں جھانکااور انہوں نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تواس پر دیت واجب نہیں ہوگی (۱۹۰۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن ابی بکر بن انس نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں جھانکنے گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں جھانکنے گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں جھانکنے گئے تو آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں جھانکے گئے تو آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں جھانکے گئے تو آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں جھانکے گئے تو آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں جھانکے گئے تو آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں جھانکے گئے تو آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں جھانکے گئے تو آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرہ میں کو مار دیں۔

(۱۹۹۱) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے لیث
بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں سمل
بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نے خردی کہ ایک آدمی نبی کریم سلی کیا۔

کے دروازہ کے ایک سوراخ سے اندر جھائلنے لگے۔ اس وقت
آخضرت سلی کے پس لوہ کا کنگھا تھاجس سے آپ سرجھاڑ رہے
تھے۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم
میرا انتظار کر رہے ہو تو میں اسے تمہاری آئھ میں چھو دیتا۔ پھر آپ
نے فرمایا کہ (گھرکے اندر آنے کا) اذن لینے کا تھم دیا گیاہے وہ اسی لیے
تو ہے کہ نظرنہ بڑے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھریں جھانکنا اور داخل ہونا منع ہے اگر اجازت ہو تو بھر کوئی حرج کسیسی اسلام کرکے اپنے گھریں یا غیرے گھرداخل ہونا چاہئے۔

(۱۹۰۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان ۔نے

٢ • ٦٩ - حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا

سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَن الأعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّهِ ((لو أنَّ المُرَأُ اطَّلَعَ عَلْيَكَ بِغَيْرَ إِذْن فَحَذَفْتَهُ بحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنَّ عَلْيَكَ جُنَاحٌ)). [راجع: ٦٨٨٨] اور نه اس پر دیت ہی دی جائے گی۔

٢٤- باب الْعَاقِلَةِ

٣ - ٦٩٠٣ حَدَّثَناً صَدَقَةُ بْنُ الْفَضَل، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةً، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآن؟ وَقَالَ مَرُّةً : مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبُّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إلاَ مَا فِي الْقُرْآن، إلاّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ في كِتَابِهِ وَمَا فِيَ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ وَفَكَاكُ الأسير وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

[راجع: ۱۱۱]

٧٥ - باب جَنين الْمَرْأَةِ

٣٩٠٤ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِك، ح وَحَدَّثَنَا إسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ ضِيىَ ا الله عَنْهُ إِنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنينَهَا، فَقَضَى

بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے' ان سے حضرت ابو ہررہ بناللہ نے بیان کیا کہ ابوالقاسم سال نے فرمایا اگر کوئی مخص تمهاری اجازت کے بغیر تمہیں (جب کہ تم گھرکے اندر ہو) جھانگ کر د کھیے اور تم اسے کنکری مار دوجس سے اس کی آگھ پھوٹ جائے تو تم بر کوئی گناہ نہیں ہے۔

## باب عاقله كابيان

ہر آدمی کاعاقلہ وہ لوگ ہیں جو اس کی طرف سے دیت ادا کرتے ہیں لیعنی اس کی ددھیال والے۔

(۲۹۰۲) ہم سے صدقہ بن الفضل نے بیان کیا کما ہم کو ابن عیسینہ نے خبردی' ان سے مطرف نے بیان کیا' کہا کہ میں نے شعبی سے سنا' کہاکہ میں نے ابو جحیفہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی بڑاٹھ سے یوچھا کیا آپ کے پاس کوئی الی خاص چیز بھی ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے اور ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جو لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کما کہ اس ذات کی قتم جس نے دانے سے کونیل کو پھاڑ کر نکالا ہے اور مخلوق کو پیدا کیا۔ ہارے پاس قرآن مجید کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سوا اس سمجھ کے جو کسی فخص کو اس کی کتاب میں دی جائے اور جو کچھ اس محیفہ میں ہے۔ میں نے پوچھا محیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا خون بما (دیت) سے متعلق احکام اور قیدی کے چھڑانے کا حکم اور بیا کہ کوئی مسلمان کسی كافركے بدلہ میں قتل نہیں كیاجائے گا۔

باب عورت کے پیٹ کابچہ جو ابھی پیدانہ ہوا ہو

(١٩٩٣) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما مم كو امام مالك نے خبر دی۔ (دو سری سند) امام بخاری رطیعیہ نے کما کہ اور ہم سے اساعیل نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابن شاب نے' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ و فاتحہ نے کہ قبیلہ ہذیل کی دوعور تول نے ایک دوسری کو (پھرسے) ماراجس ے ایک کے پیٹ کابچہ (جنین) گر گیا چراس میں رسول الله طافیا نے

[راجع: ٥٧٥٨]

- ٦٩٠٥ حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ عَبْلُهِ فَقَالَ المُغِيرَةُ: قَضَى النّبِيُّ اللهُوَّةِ عَبْلُهِ أَوْ أَمَةٍ.

٦٩٠٦ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ
 شَهدَ النَّبِيُ ﷺ قَضَى بهِ.

79.٧ حدَّثَنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيِّ قَضَى فِي السَّقْطِ وَقَالَ السَّعْيِرَةُ : أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدِ السَّعْيِرَةُ : أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ. [راجع: ٢٩٠٥]

٦٩٠٨ قال: انْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ
 عَلَى هَذَا فَقَالَ، مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النبي الله بمثل هَذَا.

[راجع: ٦٩٠٦]

٨٠ ٩٠٨ حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا رَائِدَة، حَدَّثَنَا رَائِدَة، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق، حَدَّثَنَا رَائِدَة، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ السُعْبَرَةَ بْنَ شُعْبَة يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنْهُ اسْتَظَارَهُمْ في أَمِلاً ص الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ.

[راجع: ٢٩٠٥]

٢٦ - باب جَنين الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ

اسے ایک غلام یا کنیردینے کافیصلہ کیا۔

(494) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کماہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ اہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ایک سے مغیرہ بن شعبہ بڑا تی نے کہ حضرت عمر بڑا تی نے ان سے ایک عورت کے حمل گرا دینے کے خون بما کے سلسلہ میں مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بڑا تی کہا کہ نبی کریم مال کیا تیا نے خلام یا کنیز کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا۔

(۲۹۴۲) پھر حضرت محمد بن مسلمہ بڑاتھ نے بھی گواہی دی کہ جب آنحضرت ماٹھ کیا نے اس کا فیصلہ کیا تھا تو وہ موجود تھے۔

(2+19) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے'
ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمر بواٹھ نے لوگوں سے قتم دے
کر پوچھا کہ کس نے نبی کریم ملٹ کیا سے حمل گرنے کے سلسلے میں
فیصلہ سنا ہے؟ مغیرہ بواٹھ نے کہا کہ میں نے آنخضرت ملٹ کیا ہے سنا
ہے' آپ نے اس میں ایک غلام یا کنیزدینے کا فیصلہ کیا تھا۔

(۱۹۰۸) عمر روائق نے کہا کہ اس پر اپنا کوئی گواہ لاؤ۔ چنانچہ محمد بن مسلم مسلم درضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔

(۱۹۰۸م) مجھ سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ بناٹھ سے بیان کرتے تھے کہ امیرالمؤمنین نے ان سے عورت کے حمل گرا دینے کے (خون بما کے سلسلے میں) ان سے ای طرح مشورہ کیا تھا آخر تک۔

باب بیٹ کے بچے کابیان اور اگر کوئی عورت خون کرے تو

[راجع: ٥٧٥٨]

• ٩٩١٠ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ ابْنُ وَهْبِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله وَمَا لِي الله وَالله وَمَا لِي الله وَالله وَمَا لِي الله وَالله وَاله وَالله وَ

[راجع: ٨٥٧٥]

٢٧ باب مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ
 صَبِيًّاوَيُدْكُرُ أَنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ
 الْكُتَابِ ابْعَثْ إِلَى عِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا
 وَلاَ تَبْعَثْ إِلَى حُرًّا.

٦٩١١ حدّثني عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ،
 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ

اس کی دیت در هیال والوں پر ہوگی نہ کہ اس کی اولاد پر (۱۹۰۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہا ہم سے معید بن مسیب نے این شماب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ و والتہ نے کہ رسول اللہ میں ہے کہ اس کی ایک عورت کے جنین (کے گرنے) پر ایک غلام یا کنیز کافیصلہ کیاتھا کی ایک عورت جس کے متعلق آخضرت میں ہے نے دیت دیت کی کا فیصلہ کیا تھا اس کا انتقال ہوگیاتو رسول اللہ میں ہے فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور اس کے شوہر کو ملے گی اور دیت اس کے در هیال والوں کو دبنی ہوگی۔

(۱۹۱۰) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا کہا ہم سے این وہب نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شملب نے ان سلم بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ دو تو تنیں آپس میں لڑیں اور ایک نے دو سری عورت اپنے ایک نے دو سری عورت اپنے بیٹر پھینک مارا جس سے وہ عورت اپنے بیٹ کے نیچ (جنین) سمیت مرگئ ۔ پھر (مقتولہ کے رشتہ دار) مقدمہ رسول اللہ ملتی ہے کے دربار میں لے گئے۔ آخضرت میں ہوگی اور عورت کے بیٹ کے بیٹ کے دربار میں لے گئے۔ آخضرت میں ہوگی اور عورت کے دربار میں کے عاقلہ (عورت کے باپ کی طرف سے خون بہاکو قاتل عورت کے عاقلہ (عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار عصب) کے ذمہ واجب قرار دیا۔

باب جس نے کسی غلام یا بچہ کو کام کے لیے عاریتاً مانگ لیا جیسا کہ حضرت ام سلیم بڑ کھیا نے مدرسہ کے معلم کو لکھ بھیجا تھا کہ میرے پاس اون صاف کرنے کے لیے پچھے غلام بچے بھیج دواور کسی آزاد کو نہ بھیجنا

(۱۹۱۱) مجھ سے عمر بن زرارہ نے بیان کیا کما ہم کو اساعیل بن ابراہیم نے خبر دی 'انہیں عبدالعزیز نے اور ان سے حضرت انس بڑا تھ نے

الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللهَ الْمَا يَدِمَ رَسُولُ اللهَ اللهَ الْمَدِينَةَ أَخَذَ اللهِ طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ ال

## ۲۸ باب الْمَعْدِنْ جُبَارٌ وَالْبِشُرُ جُبَارٌ

7917 حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الله بْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انْ رَسُولَ الله الرُّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انْ رَسُولَ الله قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِنْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ المَحْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ المَحْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ المَحْدُنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ المَحْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ المَحْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ المَحْدِنُ جَبَارٌ، وَالْمَا

### ٢٩ - باب العَجْمَاءُ جُبَارٌ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لاَ يُضَمَّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ. وَقَالَ حَمَّادُ: لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إلاّ الْ يَنْخُسَ ابْسَانُ الدَّابَةَ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: لاَ يُضْمَنُ مَا عَلَقَبَتْ الْ يَضْرِبَهَا فَتَصْرِبَ بِرِجْلِهَا، وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَادٌ: إِذَا سَاقَ السَمْكَارِي وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَادٌ: إِذَا سَاقَ السَمْكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرٌ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا سَاقَ دَابُةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا سَاقَ دَابُةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا سَاقَ دَابُةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ

بیان کیا کہ جب رسول اللہ التی آج مدینہ تشریف لائے تو حفرت طلحہ بڑا تھ میرا ہاتھ کیٹر کر آنخضرت ساتھ آج ہیں لائے اور کمایارسول اللہ! انس سجھد ار لڑکا ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حفرت انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ پھر میں نے آنخضرت ساتھ آج کی خدمت سفر میں بھی کی اور گھر پر بھی۔ واللہ آنخضور ساتھ آج کے بھی جھ سے کسی چیز کے متعلق جو میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا اور نہ کسی ایسی چیز کے متعلق جے میں نے نہ کیا ہو آپ نے بہی فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں نہیں کیا۔

## باب کان میں دب کراور کنویں میں گر کر مرنے والے کی دیت نہیں ہے

(۱۹۱۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
لیث نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان
سے سعید بن مسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان
سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم نے فرمایا چوپائے اگر کسی کو زخمی کر دیں تو ان کا خون بما نہیں'
کنویں میں گرنے کا کوئی خون بما نہیں'کان میں دہنے کا کوئی خون بما
نہیں اور دفینہ میں یانچوال حصہ ہے۔

## باب چوبایون کانقصان کرنااس کا کچھ تاوان نہیں

اور ابن سیرین نے بیان کیا کہ علاء جانور کے لات مار دینے پر تاوان نمیں دلاتے تھے لیکن اگر کوئی لگام موڑتے وقت جانور کو زخمی کردیتا تو سوار سے تاوان دلاتے تھے اور حماد نے کما کہ لات مارنے پر تاوان نمیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص کمی جانور کو اکسائے (اور اس کی وجہ سے جانور کمی دو سرے کو لات مارے) تو اکسانے والے پر تاوان ہوگا۔ شریح نے کما کہ اس صورت میں تاوان نمیں ہوگا جبکہ بدلہ لیا ہو کہ بہلے اس نے جانور کو مارا اور پھر جانور نے اسے لات سے مارا۔ کہ بہلے اس نے جانور کو مارا اور پھر جانور نے اسے لات سے مارا۔ حکم نے کما اگر کوئی مزدور کمی گدھے کو ہانک رہا ہو جس پر عورت

ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ.

سوار ہو پھروہ عورت گر جائے تو مزدور پر کوئی تاوان نہیں اور شعبی نے کما کہ جب کوئی جانور ہانک رہا ہو اور پھراسے تھکا دے تواس کی وجہ سے اگر جانور کو کوئی نقصان پنچا تو ہانکنے والا ضامن ہو گااور اگر جانور کے پیچیے رہ کراس کو (معمولی طور سے) آہتگی سے ہانک رہاہو تو مانكنے والاضامن نه ہو گا۔

کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں یہ اتفاقی واردات ہے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا اگر کوئی بے تحاشا جانور یا گاڑی کو سخت بھگائے اور شارع عام میں اور اس سے کی کو نقصان پنچے تو تاوان دینا ہو گا قانون میں بھی ہے فعل واخل

جرم ہے۔

٣ ٩ ٩ ٦ - حدَّثَناً مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((العَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِنْوُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)).

[راجع: ١٤٩٩]

• ٣- باب إثْم مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْر

٢٩١٤– حدَّثَناً قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا)).

[راجع: ٣١٦٦]

اس میں وہ سب کافر آگئے جن کو دارالاسلام میں امان دیا گیا ہو خواہ بادشاہ اسلام کی طرف سے جزیہ یا صلح پر یا کسی مسلمان نے اس کو امان دی ہو لیکن اگر یہ بات نہ ہو تو اس کافر کی جان لینا یا اس کا مال لوٹنا شرع اسلام کی رو سے درست ہے۔ مثلًا وہ كافر جو دارالاسلام سے باہر سرحد پر رہتے ہوں' ان كى سرحد ميں جاكر ان كويا ان كى كافر رعيت كولوننا مارنا حلال ہے۔ اساعيلى كى روایت میں یوں ہے کہ بہشت کی خوشبو سربرس کی راہ سے معادم ہوتی ہے اور طرانی کی ایک روایت میں سوبرس فرکور ہیں۔ دوسری

(۱۹۱۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے انہوں نے محد بن زیاد سے 'انہول نے ابو ہریرہ والتر سے 'انہول نے آخضرت ملی ایس ایس نے فرمایا بے زبان جانور کسی کو زخمی کرے تواس کی دیت کچھ نہیں ہے'اس طرح کان میں کام کرنے سے کوئی نقصان پنچ 'اس طرح كويس ميس كام كرنے سے اور جو كافرول كامال گڑا ہوا ملے اس میں سے پانچواں حصہ سرکار میں لیا جائے گا۔

باب اگر کوئی ذمی کافر کوبے گناہ مار ڈالے توكتنا برا كناه مو گا

(۱۹۹۲) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا کماہم سے عبدالواحد بن زیاد نے 'کما ہم سے حسن بن عمرو فقی نے 'کما ہم سے مجابد نے ' انہوں نے عبداللہ بن عمرو بھی اے انہوں نے آنخضرت ملی کیا ہے " آپ نے فرمایا جو شخص ایسی جان کو مار ڈالے جس سے عہد کر چکا ہو (اس کی امان دے چکا ہو) جیسے ذمی کافر کو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونکھے گا(چہ جائیکہ اس میں داخل ہو) حالا نکہ بہشت کی خوشبو چالیس

برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے۔

روایت میں پانچ سو برس اور فردوس دیلی کی روایت میں ہزار برس ندکور ہیں اور بیہ تعارض نہیں اس لیے کہ ہزار برس کی راہ سے بھشت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے تو پانچ سو یا سویا ستریا جالیس برس کی راہ سے اور زیادہ محسوس ہوگی۔

بب مسلمان کو (ذی) کافر کے بدلے قتل نہ کریں گے (1910) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما ہم سے زہیر بن معاویہ ن كماجم سے مطرف بن طريف نے ان سے عامر شعبى نے بيان كيا ابوجیفہ سے روایت کر کے کما میں نے علی بواٹھ سے کما۔ (دوسری سند) امام بخاری نے کہا اور ہم سے صدقہ بن فضل نے کہا ہم کو سفیان بن عییند نے خردی کماہم سے مطرف بن طریف نے بیان کیا ، کہامیں نے عامر تعجی سے سنا وہ بیان کرتے تھے میں نے ابو جمیفہ سے سنا انہوں نے کمامیں نے علی بڑائھ سے بوچھاکیا تمہارے پاس اور بھی کھے آیتی یا سورتی ہیں جو اس قرآن میں نمیں ہے (لعنی مشہور مصحف میں) اور مجھی سفیان بن عیبینہ نے یوں کماجو عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ حضرت علی بھاٹھ نے کمافتم اس خدا کی جس نے دانہ چر کر اگلیا اور جان کو پیدا کیا ہمارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ سیں ہے۔ البتہ ایک سمجھ ہے جو اللہ تعالی اپنی کتاب کی جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے اور وہ جو اس ورق میں لکھا ہوا ہے۔ ابو جحیفہ نے کمااس ورق میں کیا لکھاہے؟ انہوں کے کمادیت اور قیدی چھڑانے کے احکام اور بیر مسئلہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قل نہ کیاجائے۔

٣٦- باب لا يُقْتَلُ الْمُسْلِمِ بِالكَافِرِ وَهَنّا الْمُسْلِمِ بِالكَافِرِ وَهَنّا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدُنّا مُطَرّف الْ عَامِرًا حَدَّتُهُمْ وَحَدُثْنَا مُطَرّف الْ عَامِرًا حَدَّتُهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَة قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٌ : حَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَة أَنْ الْفَصْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَة، حَدُثْنَا مُطَرّف قَالَ: سَمِعْتُ ابْا جُحَيْفَة عَيْنَة، حَدُثْنَا مُطَرّف قَالَ: سَمِعْتُ ابْا جُحَيْفَة وَالَّذَ سَمِعْتُ ابْا جُحَيْفَة وَالَ الشَّعْبِي يُحَدِّثُ النَّاسِ فَقَالَ عِنْدَنَا النَّاسِ فَقَالَ النَّاسِ فَقَالَ وَاللَّذِي فَلَقَ الْحَبُّة وَبَرَأَ النَّسَمَة، مَا عِنْدَنَا النَّسَ فَقَالَ وَاللَّذِي فَلَقَ الْحَبُّة وَبَرَأَ النَّسَمَة، مَا عِنْدَنَا النَّسِ فَقَالَ إِلاَ مَا فِي الْقُرْآنِ، إلاّ فَهُمَا يُعْطَى رَجُلٌ إلاّ مَا فِي الصَّحيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحيفَةِ قُلْتُ الأَسْمِ، وَمَا فِي الصَّحيفَةِ قُلْتُ الأَسِيرِ، وَمَا فِي الصَحيفَةِ قُلْتُ الأَسْمِ، وَمَا فِي الصَحيفَةِ قُلْتُ المُسْلِمْ بِكَافِر.

[راجع: ۱۱۱]

حنیہ نے اس صحح مدیث کو جو اہل بیت رسالت سے مروی ہے چھوڑ کر ایک ضعیف مدیث سے دلیل لی ہے جس کو استین میں استین کے دریث سے دلیل لی ہے جس کو استین دار قطنی اور بیعتی نے ابن عمر بی استا ہے نکالا کہ آنخضرت نے ایک مسلمان کو کافر کے بدلے نعلی شرایا حالا نکہ وار تطنی نے فود صراحت کر دی ہے کہ اس کا راوی ابراہیم ضعیف ہے اور بیعتی نے کہا کہ یہ مدیث راوی کی غلطی ہے اور بحالت انفراد ایک روایت جمت نہیں۔ خصوصاً جبکہ مرسل بھی ہو اور مخالف بھی ہو۔ احادیث صححہ کے حافظ نے کہا اگر تسلیم بھی کرلیں کہ یہ واقعہ مسمح نمایت ہے یہ حدیث اس مدیث سے منسوخ نہ ہوگی کیونکہ یہ حدیث لا یقتل مسلم بکافر آپ نے فتح کمہ کے دن فرمائی۔

٣٢ – باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ رَوَاهُ اَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قصاص نہ لیا جائے گا)اس کو حضرت ابو ہریرہ رہاتھ نے آخضرت ساتھ کیا ہے روایت کیا

باب اگر مسلمان نے غصے میں یہودی کو طمانچہ (تھیٹر)لگایا (تو

آئے ہے ا کنیٹی ہے اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض الکلے باب کے مطلب کو تقویت دینا ہے کہ جب طمانچہ میں مسلمان اور کافر میں قصاص نہ لیا کیا تو قتل میں بھی قصاص نہ لیا جائے گا گریہ جہت انبی لوگوں کے مقابلے میں پوری ہوگی جو طمانچہ میں قصاص تجویز کرتے ہیں۔

7917 حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَعْدِ عَنِ أَبِي مَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ ((لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ النَّبِيَّ فَقَالَ ((لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ النَّبِيَاءِ)). [راجع: ٢٤١٢]

(۱۹۱۲) ہم سے ابوقیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان توری نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دالد سے انہوں نے البوں نے البوس نے البوس نے البوس نے البوس نے البوس نے انہوں نے البوس نے تخضرت مالی کے اس نے آپ نے فرمایا دیکھواور پنیمبروں سے مجھ کو فضیلت مت دو۔

الین اس طرح سے کہ دو سرے پیغبروں کی قو ہیں یا تحقیر نظے یا اس طرح سے کہ لوگوں میں جھڑا فساد پدا ہو طلا تکہ اس ا سیسی است میں طمانچہ کا ذکر نہیں ہے مگر آگے کی روایت میں موجود ہے یہ روایت اس کی مختر ہے۔

٦٩١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، الامام سے محرین یوسف بیکندی نے بیان کیا کماہم سے سفیان حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى بن عيينه نے 'انہول نے عمرو بن يجيٰ مازني سے 'انہول نے اپنے والد ( یکیٰ بن عمارہ بن الی الحن مازنی) ہے ' انہوں نے ابوسعید خدری وہ اللہ المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ے 'انہوں نے کما یمود میں سے ایک مخص آنخضرت میں کے پاس الخُدْرِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَّهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ آیا' اس کو کس نے طمانچہ لگایا تھا۔ کئے لگا اے محمہ! (سٹھیلم) تمهارے اصحاب میں سے ایک انساری فخص (نام نامعلوم) نے مجھ کو طمانچہ وَجْهُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مارا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا اس کو بلاؤ تو انہوں نے بلایا (وہ حاضر أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارِ لَطَمَ وَجْهِي قَالَ: ((ادْعُوهُ)) فَدَعَوْهُ قَالَ: ((لِمَ لَطَمْت ہوا) آپ نے پوچھاتونے اس کے منہ پر طمانچہ کیوں مارا۔ وہ کنے لگا وَجْهَهُ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّى مَرَرْتُ یارسول الله! ایما ہوا کہ میں یمودیوں پر سے گزرا میں نے ساب میودی یوں قتم کھا رہا تھا قتم اس پروردگار کی جس نے مویٰ ملائلاً کو باليَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَر، قَالَ: قُلْتُ وَعَلَى سارے آدمیوں میں سے چن لیا۔ میں نے کماکیا محمد میں ہے بھی وہ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: افضل میں اور اس وقت مجھ کو غصہ آگیا۔ میں نے ایک طمانچہ لگا دیا فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةً فَلَطَمْتُهُ قَالَ: ((لأَ (غصے میں بیہ خطا مجھ سے ہو مئی) آپ نے فرمایا (دیکھو خیال رکھو) اور تُحَيَّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاء، فَإِنَّ النَّاسَ پنیبرول پر مجھ کو فضیلت نہ دو قیامت کے دن ایبا ہو گاسب لوگ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَاكُونُ أَوُّلَ مَنْ (البیت خداوندی سے) بیوش ہو جائیں کے پھر میں سب سے پہلے يُفيقُ، لَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ موش میں آؤل گا۔ کیاد یکھول گامو گا (مجھ سے بھی پہلے) عرش کا ایک قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي افَاقَ قَبْلي امْ کونہ تھامے کھڑے ہیں اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے جُزِيَ بِصَعْقةِ الطُّورِ)). ہوش میں آجائیں کے یا کوہ طور پر جو (دنیا میں) بیہوش ہو چکے تھے اس

کے بدل وہ آخرت میں بیوش ہی نہ ہوں گے۔

[راجع: ٢٤١٢]

تہ ہم مردیات ابوسعید خدری بناتھ کو کثرت سے احادیث یاد تھیں۔ ان کی مردیات کی تعداد مدا ہے۔ آپ کی وفات جعہ کے دن لیسیسے سنہ ۲۵ھ یں ہوئی۔ جنت البقیع میں مرفون ہوئے۔



١-باب قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَطُلُمٌ عَظِيمٌ ﴿ القمان : ١٣] ﴿ لَنَنَ الشَّرَكُتَ لَيَحْبَطَنُ عَمَلُكَ لَتَكُونَنُ مِنَ الْخَامِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]

باب الله تعالى في سورة لقمان من فرمايا "شرك بدا كناه مي اور سورة زمر من فرمايا "أب يغير! اگر تو بحى شرك كرے تو تير مارے نيك اعمال اكارت مو جائيں كے اور ٹوٹا پانے والول (يعنى كافرول اور مشركول) من شرك موجائے گا۔"

الا الله بغیروں سے شرک نمیں ہو سکنا گریہ برسیل فرض اور تقدیر فرمایا اور اس سے امت کو ڈرانا متھور ہے کہ شرک الیت کی است کو ڈرانا متھور ہے کہ شرک الیا سے اللہ ہے کہ اگر آخضرت ساتھا ہے بھی سرزد ہو جائے جو سارے جمال سے زیادہ اللہ کے مقرب اور محبوب بندے بیں تو ساری عرت چھن جائے اور راندہ ورگاہ ہو جائیں معاذ اللہ بھردو سرے لوگوں کا کیا ٹھکانا ہے۔ مومن کو چلبیے کہ جو بات بالانفاق شرک ہو اور اس کے شرک ہو اور اس کے سرک بو اور اس کے سرک ہو اور اس کے سرک بیارے ایسانہ ہو کہ وہ شرک ہو اور اس کے سرک سے سرک ہو اور اس کے سرک ہو اور اس کے سرک سے سرک ہو سے سرک ہو اور اس کے سرک سے سرک سے سرک ہو سے سرک ہو سے سرک ہو سرک ہو سرک ہو سرک ہو سے سرک ہو سر

ارتكاب سے تباہ ہو جائے تمام اعمال خیر بریاد ہو جائیں۔

7918 – حدَّقُنا قُنَیْبَةُ بْنُ سَعِید، أَخْبَرَنَا
جَرِیرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهیمَ عَنْ عَلْمَقَةَ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَشِعُ الله عَنْهُ وَلَمْ يَشْعُ بِظُلْمٍ ﴿ [الانعام: ٨٦] يَنْبِسُوا إِيمَانُهُم بِظُلْمٍ ﴿ [الانعام: ٨٢] مَنْقُ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النّبيُ

(۱۹۱۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو جریر بن عبدالحمید نے انہوں نے اعمش سے انہوں نے ایراہیم نخعی سے انہوں نے علقمہ سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود دواتھ سے انہوں نے کما جب (سورة انعام کی) یہ آیت اتری "جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو گناہ سے آلود نہیں کیا (یعنی ظلم سے)" تو انخضرت ما پیل کے محلہ کو بہت گراں گزری وہ کئے جھلا ہم میں آ ے کون الیا ہے جس نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم (یعنی گناہ) نہ کیا ہو۔ آخضرت میں ہے فرملیاس آیت میں ظلم سے گناہ مراد نہیں ہے (بلکہ شرک مراد ہے) کیا تم نے حضرت لقمان میلائے کا قول نہیں سا

"شرك براظلم ب."

﴿ وَقَالُوا: آَيْنَا لَمْ يَلْبِسْ أَيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (رَابَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ الاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (رَابِّهُ لَيْسَ بِذَاكَ الاَ تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ : ﴿ إِنَّ الشَّرِكَ لَطُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ )). [راجع: ٣٢]

معلوم ہوا کہ شرک مرف میں نہیں ہے کہ آدی ہو فدا کا مکر ہویا دو فداؤں کا قائل ہو بلکہ مجھی ایمان کے استیر معلوم ہوا کہ شرک مرف میں نہیں ہے کہ آدی بیے دو سری آیت میں وما یومن اکثر ھم باللہ الا وھم مشر کون۔ (ایسف: ۲۰۱) قاضی عیاض نے کہا ایمان کا شرک ہے آلودہ کرنا ہے ہے کہ اللہ کا قائل ہو (اس کی توحید مانتا ہو) گر عبادت میں اوروں کو بھی شریک کرے۔ مترجم کہتا ہے بیسے ہمارے زمانہ کے گور (قبر) پر ستوں اور پر پرستوں کا طال ہے اللہ کو مانتے ہیں گھر اللہ کے ساتھ اوروں کی مجمی عباوت کرتے ہیں' ان کی نذر و نیاز منت مانتے ہیں' ان کے نام پر جانور کانتے ہیں' دکھ' نیماری میں ان کو پکارتے ہیں' ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سیجھتے ہیں' ان کی قبروں پر جا کر سجوہ اور طواف کرتے ہیں' ان سے وسعت رزق یا اولاد یا شفاء طلب کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ فی الحقیقت مشرک ہیں۔ گونام کے مسلمان کہلائیں تو کیا ہو تا ہے۔ ایسا ظاہری پرائے نام اسلام آخرت میں کچھ کام نہیں آئے سب لوگ فی الحقیقت مشرک ہیں۔ گونام کے مسلمان کہلائیں تو کیا ہو تا ہے۔ ایسا ظاہری پرائے نام اسلام آخرت میں کچھ کام نہیں آئے ان کو مشرک قرار دیا۔ اگر تم قرآن شریف کا ترجمہ خوب سجھ کر پرجو تو شرک کا مطلب اچھی طرح سجھ لوگے مگر افسوس تو ہے کہ ان کو مشرک قرار دیا۔ اگر تم قرآن اول سے لے کر آخر تک سجھ کر نہیں پڑھے' صرف اسکے الفاظ رے لیتے ہیں اس سے کام نہیں جا۔

• ٣٩٢ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

(۱۹۱۹) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا کہ ہم سے بشربن مفضل نے کہ ہم سے سعید بن ایاس جریری نے۔ (دو سری سند) امام بخاری نے کہ اور مجھ سے قیس بن حفص نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے کہ اہم کو سعید جریری نے خردی کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد (ابو بکرہ صحابی) سے انہوں نے اپنے والد (ابو بکرہ صحابی) سے انہوں نے کہا کہ آنخضرت ساتھ اللے نے فرمایا بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ماں باپ کو ستانا (ان کی نافرمانی کرنا) اور جھوٹ گواہی دینا۔ تین بار یمی فرماتے رہے یماں تک کہ ہم نے جھوٹ بولنا برابر بار بار بار آپ یمی فرماتے رہے یماں تک کہ ہم نے آر ذوکی کہ کاش آپ خاموش ہو رہتے۔

(۱۹۲۰) ہم سے محر بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ کوفی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شیبان نحوی نے خبردی' انہول نے فراش بن کیلی سے ' انہوں نے عامر شعبی

عَنْ عَبْدِ الله بَنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَالله عَنْهُمَا رَسُولَ الله مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: ((الإِشْرَاكُ رَسُولَ الله مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: ((أَنْمُ عُقُوقُ بِاللهٰ)) قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((ثُمُّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْيَمينُ الْعَمُوسُ؟ الْوَالِدَيْنِ)) قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْيَمينُ الْعَمُوسُ؟ الْعَمُوسُ)) قُلْتُ : وَمَا الْيَمينُ الْعَمُوسُ؟ قَالَ: ((الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ الْمِرِيءِ مُسْلِمِ قَالَ: ((الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ الْمِرِيءِ مُسْلِمِ فَلَا: ((الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلِي الله عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَالْمُ لَا اللهُ اللهُ الْوَاحَدُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: ((مَنْ أَخْسَنَ فِي الْجَاهِلِيَةِ؟

الإسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي

الْجَاهِلِيُّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإسْلاَمِ أَخِذَ

بالأوَّل وَالآخِرِ)).

ے 'انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنماے 'انہوں نے کماایک گزار (نام نامعلوم) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کنے لگایارسول اللہ ! بوے بوے گناہ کون سے بیں؟ آپ نے فرملیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کون ساگناہ؟ آپ نے فرملیا ماں باپ کو ستانا۔ پوچھا پھر کون ساگناہ؟ آپ نے فرملیا غموس مشم کھانا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمانے کما میں نے عرض کمیایارسول اللہ ! غموس فتم کمیا ہے؟ آپ نے فرملیا جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال مار لینے کے لیے جھوٹی فتم کھانا۔

(۱۹۹۲) ہم سے خلاد بن یکی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے '
انہوں نے منصور اور اعمش سے ' انہوں نے ابووا کل سے ' انہوں
نے حضرت عبداللہ بن مسعود بناتھ سے ' انہوں نے کماایک فخض (نام
نامعلوم) نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم نے جو گناہ (اسلام لانے سے
بالے) جالجیت کے زمانہ میں کئے ہیں کیا ان کامؤافذہ ہم سے ہو گا؟
آپ نے فرمایا جو مخض اسلام کی حالت میں نیک اعمال کر تا رہا اس
سے جالجیت کے گناہوں کامؤافذہ نہ ہوگا(اللہ تعالی معاف کردے گا)
اور جو مخض مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا اس سے دونوں
زمانوں کے گناہوں کامؤافذہ ہو گا۔

معلوم یہ ہوا کہ اسلام جالمیت کے تمام برے کاموں کو مٹاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد جالمیت کا کام نہ کرے۔

باب مرتد مرداور مرتدعورت كاعكم

اور عبدالله بن عمراور زہری اور ابراہیم نخعی نے کما مرد عورت آل کی جائے۔ اس باب میں بیہ بھی بیان ہے کہ مردوں سے توبہ لی جائے اور الله تعالی ایسے لوگوں کو اور الله تعالی ایسے لوگوں کو کیوں ہدایت کرنے لگاجو ایمان لا کر پھر کافرین گئے۔ حالا نکہ (پہلے) بیہ گوائی دے چکے تھے کہ حضرت محمد (صلی الله علیہ وسلم) سیچ پیغیروں اور ان کی پیغیری کی کھلی کھلی ولیس ان کے پاس آ چیس اور الله تعالی ایسے بث دھرم لوگوں کو راہ پر نہیں لا آ۔ ان لوگوں کی سزا ہیں ہے کہ ان پر خ ا اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی پینکار پڑے گی۔ ای

٧- باب حُكْمِ المُوْتَدُّ وَالمُوْتَدُّ وَالمُوْتَدُّ وَالمُوْتَدُّةِ
 وقال ابن عُمرَ وَالزُّهْرِيُ وَإِبْرَاهِيمُ : تُقْتَلُ اللهُ تَعَالَى:
 المُوْتَدُّةُ وَاسْتِتَابَتِهِمْ وَقَالَ الله تَعَالَى:
 ﴿كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا انْ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالله لاَ يَهْدِى القَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ انْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالنّاسِ اجْمَعِينَ خَالِدِينَ اللهِ فَيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيهَا لاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيهِمْ لَعْنَةً فِيهَا لاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيهَا لاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ وَلاَ هُمْ فَيهَا لاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ وَلاَ هُمْ فَيهِا لاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ وَلاَ هُمْ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ فَيهَا لاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمَ

پیٹکار کی وجہ سے عذاب میں ہمیشہ بڑے رہیں گے مجھی ان کاعذاب بلكانه مو كانه ان كومهلت ملى كى البنة جن لوكول في الباكة بيجي توبه كى ابنى حالت درست كرلى تو الله ان كا تصور بخشف والا مريان ب بيثك جو اوك ايمان لائے يحيي كاركافر مو كتے كھران كاكفر بردهتا كياان کی تو توبہ بھی قبول نہ ہوگی اور میں لوگ تو (یے سرے کے) مراہ جیں اور فرمایا مسلمانو! اگرتم اہل کتاب کے کسی گروہ کا کہا مانو کے تووہ ایمان لائے پیچیے تم کو کافر بنا چھوڑیں گے اور سورہ نساء کے بیسویں ركوع ميں فرمايا جولوگ اسلام لائے چركافرين بيٹھے چراسلام لائے چر كافرين بين يمي كامريدهات على مك ان كوتوالله تعالى نه بخش كانه مجھی ان کو راہ راست پر لائے گا اور سورہ مائدہ کے آٹھویں رکوع میں فرمایا جو کوئی تم میں اپنے دین سے پھرجائے تو اللہ تعالی کو پچھ پرواہ نمیں وہ ایسے لوگوں کو حاضر کر دے گاجن کو وہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں مسلمانوں پر نرم دل کافروں پر کڑے اخیر آیت تک اور سور و فحل چود هويں ركوع ميں فرمايا ليكن جو لوگ ايمان لائے ييچيے جي کھول کر لینی خوشی اور رغبت سے کفراختیار کریں ان پر تو خدا کا غضب اترے گا اور ان کو برا عذاب ہو گااس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کے مزوں کو آخرت سے زیادہ پند کیا اور ب بھی ہے کہ اللہ تعالی کافرلوگوں کو راہ پر نسیں لا تا۔ یمی لوگ تو وہ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آئکموں پر اللہ نے مرلکا دی ہے وہ خدا ہے بالکل غافل ہو گئے ہیں تو آخرت میں جار و ناجار یہ لوگ ٹوٹا اٹھائیں کے اخیر آیت ان ربک من بعدھا لغفور رحیم تک اور سورة بقرہ ستائیسویں رکوع میں فرمایا یہ کافر تو سداتم سے لڑتے رہیں گے جب تک ان کابس چلے تو وہ اپنے دین سے تم کو پھیرا دیں (مرتد بنا دیں) اور تم میں جو لوگ اپنے دین (اسلام) سے پھرجائیں اور مرتے وقت کافر مرس ان کے سارے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں گئے گزرے۔ وہ دوزخی ہں ہیشہ دوزخ ہی میں رہی گے۔ (امام بخاری ر والتي نے يمال ان سب آيات كو جمع كر ديا جو مرتدوں كے باب ميں

يُنْظَرُونَ إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ رَحيمٌ إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بَعْدَ أِيسَمَانِهِمْ ثُمُّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٦–٩٠] وَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا فَريقًا مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيـمَانِكُمْ كَافِرينَ﴾ [آل عمران : ١٠٠] وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء : ١٣٧] وَقَالَ: ﴿مَنْ يَرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي الله بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الـمُؤْمِنينَ أعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة : ٤٥] ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفِر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَانَّ ا لله لاَ يَهْدِى القَوْمَ الكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَٱبْصَارْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ لاَ جَرَمَ﴾ [النحل ١٠٦] يَقُولُ حَقًّا ﴿ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ ثُمُّ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دينِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

قرآن مجيد مين آئي تفين-)

فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ اعْمَالُهُمْ في الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا وَالآَنِوَ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا

خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

ابن منذر نے کہا جمہور علاء کا یہ قول ہے کہ مرتد مرہ ہویا عورت قتل کیا جائے لینی جب اس کے شہم کا جواب دیا جائے اس پر بھی وہ مسلمان نہ ہو گفر پر قائم رہے۔ حضرت علی بڑھڑ سے متقول ہے کہ عورت کو لونڈی بنا لیس۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا جا وطن کی جائے۔ اُوری نے کہا قید کی جائے۔ اہام ابو صفیفہ نے کہا اگر وہ آزاد ہو قوقید کی جائے اگر لونڈی ہو قواس کے مالک کو حکم دیا جائے وہ اس کو جراً مسلمان کرے۔ ابن عمر بی اثر کو ابن ابی شیبہ نے اور زہری اور ابراہیم کے اثروں کو عبد الرزاق نے وصل کیا اور اہام ابو صفیفہ نے عاصم سے 'انہوں نے ابور زین سے 'انہوں نے ابن عباس بی افتا سے ایوں روایت کی کہ عبد الرزاق نے وصل کیا اور اہام ابو صفیفہ نے عاصم سے 'انہوں نے ابور زین سے 'انہوں نے ابن عباس بی افتا سے ایوں روایت کی کہ عور تیں اگر مرتد ہو جائیں تو ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اور دار قطنی نے نکالا اور دار قطنی نے جابر سے نکالا کہ وہ موقوف ایک عورت مرتد ہو گئی تھی تو آخضرت می ایک افتاظ سے اختاف کیا۔ علاق کہا اہام ابو صفیفہ نے جو روایت کی (اول تو وہ موقوف کے دوسرے) ایک جماعت حفاظ حدیث نے ان کے الفاظ سے اختاف کیا۔ عب کہا تہ مرقوف روایت کی ہے کہ مرقب مرد اور عورت دونوں کو شائل ہے اس موقوف روایتیں وہ بھی ضعیف جمت نہیں ہو سکتیں اور صبح حدیث من بدل دینہ فافندوہ عام ہے مرد اور عورت دونوں کو شائل ہے اور اب ابن شیبہ اور سعید بن منصور نے ابرائیم نختی سے جو ابو صفیفہ کے استاذ الاستاذ ہیں یوں روایت کی ہے کہ مرقبہ مرد اور مرد اور اب ابن شیبہ اور سعید بن منصور نے ابرائیم نختی سے جو ابو صفیفہ کے استاذ الاستاذ ہیں یوں روایت کی ہے کہ مرقبہ مرد اور مرد اور مرد اور سے تو بہ کرائی جائے آگر قوبہ کریں تو فبہا ورنہ قتل کے جائیں۔

الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، الله عَنْهُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَتِي عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرِقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْي رَسُولِ الله عَذَابِ الله) وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ الله عَذَابِ الله)) وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ الله عَذَابِ الله)) بَدُّلُ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)).

[راجع: ٣٠١٧]

(۱۹۲۲) ہم سے ابوالنعمان محمہ بن فضل سدوی نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے انہوں نے ابوب سختیانی سے انہوں نے عکرمہ سے انہوں نے کہا علی بڑا تھ کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے۔
آپ نے ان کو جلوا دیا۔ یہ خبرابن عباس جی او کو پنجی تو انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہو تا تو ان کو کبھی نہ جلوا تا (دو سری طرح سے سزا دیا) کیونکہ آخضرت سٹی جانے نے منع فرملیا ہے۔ آپ کیونکہ آخضرت سٹی جانے اگ میں جلانے سے منع فرملیا ہے۔ آپ نے فرملیا آگ اللہ کا عذاب سے کسی کو مت عذاب دو میں ان کو قتل کروا ڈالٹا کیونکہ آخضرت سٹی جانے نے فرملیا ہے عذاب دو میں ان کو قتل کروا ڈالٹا کیونکہ آخضرت سٹی جانے کی کو مت عزاب دو میں ان کو قتل کروا ڈالٹا کیونکہ آخضرت سٹی جانے کی کو گروا ہو گئی کر ڈالو۔

ایسے نہ کورہ لوگوں کو عربی میں زندیق کتے ہیں جیسے نیچری طبعی دہری وغیرہ جو خدا کے قائل نمیں ہیں یا جو شریعت اور دین کو نماز کی خدات سیحتے ہیں جاں جیسا موقع ہوا ویسے بن گئے۔ مسلمانوں میں مسلمان 'ہندوؤں میں ہندو' نصاریٰ میں نعرانی۔ بعضوں نے کہا یہ لوگ جو حضرت علی بڑاتھ کے سامنے لائے گئے تھے سبائی فرقہ کے تھے جن کا رئیس عبداللہ بن سبا ایک یمودی تھا جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیک یا تھا ہو برباد اور گراہ کرنا اس کو منظور تھا اس نے ان لوگوں کو یہ سمجھایا کہ حضرت علی بڑاتھ خدا کے او تار ہیں جیسے ہندو مشرک سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی دنیا میں آدی یا جانور کے بھیس میں آتا ہے اور اس کو او تار کہتے ہیں۔ حضرت علی بڑاتھ جب ان لوگوں کے اعتقاد پر مطلع ہوئے تو ان کو گر قار کیا اور آگ میں جلوا دیا۔ لعنهم الله۔

(۱۹۲۳) ہم سے مسدد بن مسرونے بیان کیا کماہم سے کی بن سعید قطان نے 'انہوں نے قرہ بن خالدے 'کما مجھ سے حمید بن ہال نے بیان کیا کما ہم سے ابوبردہ بن اللہ نے انسوں نے ابوموی اشعری سے انول نے کمامی آخضرت الم ایم کے پاس آیا میرے ساتھ اشعر قبلے کے دو فخص تنے (نام نامعلوم) ایک میرے دائے طرف تھا' دوسرا بأئيل طرف اس وقت آنخضرت النيام مواك كررم تعد وونول نے آنخضرت ما تھا ہے خدمت کی درخواست کی لعنی حکومت اور عدے کی۔ آپ نے فرمایا ابوموی یا عبداللہ بن قیس! (راوی کوشک ہے) میں نے ای وقت عرض کیا یارسول اللہ! اس پروردگار کی قتم جس نے آپ کو سچا پغیرینا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کمی تھی اور مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ بید دونوں مخص خدمت چاہتے ہیں۔ ابومویٰ کہتے ہیں جیسے میں اس وقت آپ کی مسواک کو وکھ رہا ہوں وہ آپ کے ہونٹ کے نیچ اکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا جو کوئی ہم سے خدمت کی درخواست کرتاہے ہم اس کو خدمت نهیں دیتے۔ لیکن ابومویٰ یا عبداللہ بن قیس! تو یمن کی حکومت پر جا (خیرابوموسیٰ روانہ ہوئے) اس کے بعد آپ نے معاذین جبل کو بھی ان کے پیچے روانہ کیا۔ جب معاذ بنائن میں میں ابومویٰ بنائن کے پاس پنچ تو ابوموی بنات نے ان کے بیٹے کے لیے گدا بچوایا اور کنے لگے سواری سے اترو گدے پر بیٹھو۔ اس وقت ان کے پاس ایک فخص تھا (نام نامعلوم) جس کی مخکیس کسی ہوئی تھیں۔ معاذ روائھ نے ابوموسیٰ ر فاخذ سے بوچھا یہ کون مخص ہے؟ انہوں نے کما یہ یمودی تھا چر مسلمان موا اب چريهودي موكيا ب اور ابوموى بوالتر في معاذ بوالتر ہے کمااجی تم سواری پر ہے اتر کر بیٹھو تو۔ انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتاجب تک اللہ اور اس کے رسول کے علم کے موافق بیہ قتل نہ کیا جائے گاتین باری کما۔ آخر ابومو کی بڑائٹر نے تھم دیا وہ قتل کیا گیا۔ پھر معاذ بناتی بیٹے۔ اب دونول نے رات کی عبادت (تہجر گزاری) کاذکر نكالا۔ معاذ بزاین نے كمامیں تو رات كو عبادت بھى كر تا ہوں اور سو تا بھى ٣٩٢٣ حدُّثناً مُسَدُّدٌ، حَدُّثنا يَحْيى، عَنْ قُرَّةَ بْن خَالِدٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَل، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ وَ مَعي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَميني وَالآخَرُ عَنْ يَسَارى وَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ فَقَالَ: ((يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ)) قَالَ : قُلْتُ وَالَّذي بَعَثَكَ بالحَقُّ مَا أَطْلَعَاني عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانَ الْعَمَلَ فَكَأْنِّي أَنْظُورُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ : ((لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ ارَادَهُ، وَلَكِن اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهُ بْنَ قَيْسٍ إِلَى اليَمَٰنِ)) ثُمُّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ: أَنْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمُّ تَهَوُّدَ قَالَ: اجْلِسْ قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمُّ تَذَاكُرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَلُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُوا في قُوْمَتي.

[راجع: ٢٢٦١]

ہوں اور مجھے امید ہے کہ سونے میں بھی مجھ کو وہی تواب ملے گاجو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں۔

کونکہ درخواست کرنے سے معلوم ہوتا ہے چکھنے کی نیت ہے ورنہ سرکاری خدمت ایک بلا ہے پر ہیز گار اور عقلمند آدمی المین میں اس سے بھاگنا رہتا ہے۔ خصوصاً تحصیل یا عدالت کی خدمات ان میں اکثر ظلم و جراور خلاف شرع کام کرنا ہوتا ہے ان دونوں کو تو میں کوئی خدمت نہیں دینے کا۔ آپ نے ولایت یمن کے دو جھے کر کے ایک حصہ کی حکومت ابوموی بڑا تی اور دو سری کی معاذ بڑا تی کودی۔

باب جو شخص اسلام کے فرض ادا کرنے سے انکار کرے اور جو شخص مرتد ہو جائے اس کا قتل کرنا

مثلاً ذکوۃ دینے ہوں کے انکار کرے تو اس سے جبراً ذکوۃ وصول کی جائے اگر نہ دے اور لڑے تو اس سے لڑنا چاہیے یہاں تک کہ ذکوۃ دینا جول کر لے۔ امام مالک نے موطا میں کما ہمارے نزدیک تھم یہ ہے کہ جو کوئی کی فرض ذکوۃ سے باز رہے اور مسلمان اس سے نہ لے سکیں تو واجب ہے اس پر جماد کرنا۔ ابن خزیمہ کی روایت میں یوں ہے کہ اکثر عرب کے قبیلے کافر ہو گئے۔ شرح مکلوۃ میں ہے کہ مراد غطفان اور فزارہ اور بی سلیم اور بی بربوع اور بی تمیم کے بعض قبائل ہیں ان لوگوں نے ذکوۃ دینے سے انکار کیا آخر حضرت ابو بکر بڑا تھ نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ نماز بدن کا حق ہے اور زکوۃ مال کا حق ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر بڑا تھ بھی نماز کے مکر سے لڑنا درست جانے تھے لیکن زکوۃ میں ان کو شبہ ہوا تو حضرت صدیق بڑا تھ کے بیان کر دیا کہ نماز اور ذکوۃ بربون کا عظم ایک ہے وونوں اسلام کے فرائض ہیں۔ گویا حضرت عمر بڑا تھ کا اجتماد حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھ کے اجتماد کے مطابق ہو گیا ہے دونوں کا حکم ایک ہے وونوں اسلام کے فرائض ہیں۔ گویا حضرت عمر بڑا تھ کا اجتماد حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھ کے ان کی تھلید کی۔

٣- باب قَتْل مَنْ أَبَى قَبُولَ

الْفَرَائِض وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

٣٩٢٥ قال أَبُو بَكْرٍ: وَا لله لأَقَاتِلَنَّ مَنْ

(۱۹۲۴) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا' کہا ہم سے لیث بن سعد نے انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا ہم سے انہوں نے کہا ہم کے عقیل سے 'انہوں نے کہا ہم کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبردی کہ حضرت ابو ہریرہ بڑا ہی فیا در حضرت ابو ہریہ بڑا ہی فیا در حضرت ابو بکر صدیق نظیرہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافربن گئے تو حضرت عربڑا ہی فات ہو گئے ان سے کہا تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے آخضرت طافی کے تو بیہ فرمایا ہے مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک تکم ہوا جب تک وہ فرمایا ہے مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک تکم ہوا جب تک وہ لا اللہ الا اللہ نہ کمیں پھرجس نے لا الہ الا اللہ کہ لیا اس نے اپنے مال لا الہ الا اللہ نہ کمیں پھرجس نے لا الہ الا اللہ کہ لیا اس کی جان یا مال کو نقصان پنچیا جائے تو یہ اور بات ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے کو نقصان پنچیا جائے تو یہ اور بات ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے اس کا حساب لینے والا اللہ ہے۔

(١٩٢٥) حفرت ابو بكرصديق بناتي نے كها ميں تو خداكى قتم اس مخض

ے لاوں گاجو نماز اور زکوۃ میں فرق کرے' اس لیے کہ زکوۃ مال کا حق ہے (جیسے نماز جسم کا حق ہے) خداکی قتم اگرید لوگ جھے کو ایک بری کا بچہ نہ دیں گے جو آنخضرت مالیج کو دیا کرتے تھے تو میں اس

کے نہ دینے پر ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر بڑاٹھ نے کمافتم خداکی اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر بڑاٹھ کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے اور میں پہچان گیا کہ ابو بکر بڑاٹھ کی

رائے حق ہے۔ رائے حق ہے۔

باب اگر ذمی کافراشارے کنائے میں آنخضرت ساتھ کیا کو برا کے صاف نہ کے جیسے یہود آنخضرت ملٹی کیا کے زمانہ میں (السلام علیکم کے بدلے)السام علیک کماکرتے تھے۔

(۱۹۲۲) ہم سے محد بن مقاتل ابوالحن مروزی نے بیان کیا کماہم کو عبداللہ بن مبارک نے جردی کماہم کو شعبہ بن جاج نے 'انہوں عبداللہ بن مبارک نے جردی 'کماہم کو شعبہ بن جاج نے 'انہوں نے ہشام بن زید بن انس سے 'وہ کہتے سے میں نے اپنے داداانس بن مالک بڑا تھ سے سنا' وہ کہتے سے ایک یہودی آنحضرت میں خواب میں صرف لگا السام علیک لین تم مرد۔ آنحضرت میں خواب میں صرف وعلیک کما (تو بھی مرے گا) پھر آپ نے صحابہ رئی تھ ہے فرمایا تم کو معلوم ہوا'اس نے کیا کما؟ اس نے السام علیک کما۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! (حکم ہو تو) اس کو مار ڈالیس۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب کتاب والے یہود اور نصاری تم کو سلام کیا کریں تو تم بھی یمی کما کرو وعلیم۔

( 1942) ہم سے ابولایم نے بیان کیا 'انہوں نے سفیان بن عیبنہ سے '
انہوں نے زہری سے 'انہوں نے عروہ سے 'انہوں نے حضرت عائشہ رہی ہے ' انہوں نے کما یہود میں سے چند لوگوں نے آنحضرت ما آئے ہے کہا ہے کہا یہود میں سے چند لوگوں نے آنحضرت ما آئے ہے کہا کے پاس آنے کی اجازت چاہی جب آئے تو کہنے لگے السام علیک۔ میں نے جواب میں یوں کما علیک السام واللعنة ۔ آنخضرت ما تھ ہے نے فرمایا اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پند کرتا اے عائشہ! اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پند کرتا

فَرُّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَال، وَالله لَوْ مَنَعُوني عَنَاقًا كَانُوا يُؤدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ: فَوَ الله مَا هُوَ إِلاَّ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ: فَوَ الله مَا هُوَ إِلاَّ انْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنْهُ الْحَقِّ.

[راجع: ١٤٠٠]

٤ - باب إِذَا عَرَّضَ الذَّمِّيُّ وَغَيْرُهُ
 بسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ
 وَلَمْ يُصَرِّحْ نَحْوَ قَوْلِهِ السَّامُ عَلَيْكَ.

الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيٍّ بِرَسُولِ الله عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ) الله عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ) فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ) (رَاتَدْرُونَ مَا يَقُولُ: قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله عَلَيْكَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله الله الله عَلَيْكَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله الله الله الكَتَابِ فَقُولُوا: إِذَا سَلَمَ عَلَيْكُمُ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا:

797٧ حدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
حَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَانِشَةَ
رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهُطٌّ مِنَ
اليَّهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ
عَلَيْكَ فَقُلْتُ : بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّغْنَةُ،
فَقَالَ: ((يَا عَانِشَةُ إِنَّ الله رَفِيقَ، يُحِبُ

وَعَلَيْكُمْ)). [راجع: ٦٢٥٨]

ہے۔ میں نے کمایار سول اللہ ! کیا آپ نے ان کا کمنا نہیں سا آپ نے

(191۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے یکیٰ بن

سعید قطان نے 'انہوں نے سفیان بن عیبینہ 'اور امام مالک سے 'ان

دونوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن وینار نے بیان کیا کما میں نے

عبدالله بن عمر ولي الله عن وه كت تص الخضرت مالي في فرمايا

یمودی لوگ جب تم مسلمانوں میں سے کسی کو سلام کرتے ہیں تو سام

فرمایا میں نے بھی توجواب دے دیا وعلیکم۔

عليك كت بي تم بهي جواب مين عليك كماكرو.

الرُّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ) قُلْتُ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: ((قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ)).

٣٩٢٨ حدَّثْنَا مُسَدُّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ قَالاً : عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيْكَ فَقُلْ: عَلْيَكَ)). [راجع: ۲۵۷]

٥- باب

٣٩٢٩ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنَا أبى، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله كَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ اللهُ يَحْكَى نَبيًّا مِنَ الأَنْبِيَاء ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، فَأَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدُّمَ عَنْ وَجُهِهِ وَيَقُولُ: ((رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونْ)). [راجع: ٣٤٧٧]

[راجع: ۲۹۳٥]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِغْتُ ابْنَ الله ﷺ: ((إنَّ اليَهُودَ إذَا سَلَّمُوا عَلَى

(١٩٢٩) جم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے والد ن كما بم سے اعمش نے كما مجھ سے شقق ابن سلمد نے كد حضرت عبدالله بن مسعود بناتر نے کہا جیسے میں (اس وقت) آنخضرت ملی ایم وكيه رمامول آپ ايك پغير (حضرت نوح عليه السلام) كي حكايت بيان كررہے تھے ان كى قوم والول نے ان كو اتنا مارا كه لهولهان كرديا وہ اینے منہ سے خون یو نچھتے تھے اور یوں دعاکرتے جاتے پرورد گار میری

قوم والول كو بخش دے وہ نادان ہيں۔ العضوں نے کمایہ آنخضرت ساتھ کے خود اپنی حکایت بیان کی۔ احد کے دن مشرکوں نے آپ کے چرے اور سرپر پھر مارے میں اللہ! میری قوم والوں کو بخش دے وہ المین کے داخت میری قوم والوں کو بخش دے وہ نادان ہیں۔ سبحان اللہ کوئی قومی جوش اور محبت پیغبروں سے سکھے نہ کہ اس زمانہ کے لیڈروں سے جو قوم قوم پکارتے پھرتے ہیں لیکن دل میں ذرا بھی قوم کی محبت نہیں ہے۔ اپنا گھر بھرنا چاہتے ہیں۔ اس مدیث سے امام بخاری روائھے نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب پنیمر صاحب نے اس مخص کے لیے بدوعا بھی نہ کی جس نے آپ کو زخمی کیا تھا تو اشارہ اور کنایہ سے برا کہنے والا کیو کر قاتل قتل ہوگا۔

> باب خارجیوں اور بے دینوں سے ان يردليل قائم كركے لأنا

الله تعالى نے فرمایا الله تعالى ايسانسيس كرتاكه كسى قوم كوبدايت كرنے کے بعد (لین ابمان کی توفق دینے کے بعد) ان سے مؤاخذہ کرے ٦- باب قَتْلِ الْحَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

وَقَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا

يَتَقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥] وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ الله، وَقَالَ: إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزِلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

جب تک ان سے بیان نہ کرے کہ فلاں فلاں کاموں سے بیچ رہو اور حضرت عبداللہ بن عمر(اس کو طبری نے وصل کیا) خارجی لوگوں کو بر ترین خلق اللہ سمجھتے تھے 'کتے تھے انہوں نے کیا کیا جو آیتیں کافروں کے باب میں اتری تھیں ان کو مسلمانوں پر چیپ دیا۔

آبید بر است کیا کہ خاری یا دافسی دفیرہ لوگوں ہے اگر جا کہ اسلام لڑائی کرے تو پہلے ان کا شہہ رفع کر دے ان کو سمجفا دے۔
اگر اس پر بھی نہ مانیں تو ان ہے جنگ کرے۔ آبت ہے ہی نکاا کہ شریعت میں جس بات ہے منع نہیں کیا گیا اگر کوئی اس کو کرے
اگر اس پر بھی نہ مانیں تو ان ہے جنگ کرے۔ آبت ہے ہی نکاا کہ شریعت میں جس بات ہے منع نہیں کیا گیا اگر کوئی اس کو کرے
تو دہ گمراہ نہیں کہا جائے گانہ اس ہے مؤاخذہ ہو گا۔ امام مسلم نے حضرت ابوذر بڑھ ہے روایت کیا ہے کہ خاری تمام خلق اور تمام
تو قات میں برتر ہیں اور برار نے مرفوعاً حضرت عائشہ بڑھ ہے نکالا۔ آخضرت مٹھ کے ان خارجیوں کا ذکر کیا فرمایا وہ میری امت کہ
برے لوگ ہیں ان کو میری امت کے اچھے لوگ قتل کریں گے۔ خارجی ایک مشہور فرقہ ہے جس کی ابتداء حضرت علی بڑھ خانین خانی مؤلفہ کا ایک خانی خانین مشہور فرقہ ہے جس کی ابتداء حضرت علی بڑھ خانین خانی خانین مشہور فرقہ ہے جس کی ابتداء حضرت علی بڑھ خانین خانین میں خانین مؤلفہ کے خارجی اس کے خارجی کی مشہور خود ہے جس کی ابتداء حضرت علی بڑھ خانین مؤلفہ کے خارجی مشہور فرقہ ہے جس کی ابتداء حضرت علی بڑھ خانین مؤلفہ کے ماتھ رہے جب جنگ صغین ہو چکی اور سمجیم کی رائے قرار پائی اس وقت سے ہوگ حضرت علی بڑھ ہے بھی الگ ہو گئے ان کو براکنے گے کہ انہوں نے حکیم کیے قبول کی۔ طالا نکہ اللہ تعالی نے فرمایا ان المحکم سے خوال کا سردار عبداللہ بن کو اتحاد حضرت علی بڑھ نے حضرت عبداللہ بن عباس جہتے کو ل کی۔ طالا نکہ اللہ تعالی نے فرمایا ان المحکم سے معالی کر انہوں نے نہ مانا۔ آخر حضرت علی بڑھ نے نہ می کہنے نہ ہوگی کو نہ کا ن کے سمجمانے کے لیے بھیجا اور خود بھی عمل کر انہ کو نہ کر ہماگ نگے۔ انہیں میں کا ایک عبدالہ حضرت علی مقرت عان کہ حضرت خوال کی نہت کو ان کی صفرت علی کہ فرآن کی تغیر اپنے دل سے کرنے گئے عورت پر نماذ کی تغیر کرنے والے کی نب سے کتے ہیں کہ وہ کو کہ قرآن کی تغیر اپنے دل سے کرنے گئے عورت پر نماذ کی تغیر کا خوال نہ کہا جو آبیس کا فروں کے باب میں تعمیل کہ قرآن کی تغیر کے شان میں کریں۔

(۱۹۳۰) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ اہم سے والد نے کہ ہم سے اعمل نے کہ ہم سے خیثمہ بن عبدالرحمٰن نے کہ ہم سے سوید بن غفلہ نے کہ حضرت علی بواٹنز نے کہ اجب میں تم سے آخضرت ملی ہوائنز نے کہ اجب میں آم سے آخضرت ملی ہوائن کی کوئی حدیث بیان کروں تو قتم خدا کی اگر میں آسان سے نیچ گر پڑوں یہ مجھ کواس سے اچھا لگتا ہے کہ میں آخضرت ملی ہیا پر جھوٹ باندھوں ہاں جب مجھ میں تم میں آپس میں گفتگو ہو تو اس میں بناکر بات کئے میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ (آخضرت ملی ہیا نے میں میں بناکر بات کئے میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ (آخضرت ملی ہیا نے فرمایا ہے) لڑائی تدبیراور محرکانام ہے۔ دیکھو میں نے آخضرت ملی ہیا ہوگیا میں سانہ آپ فرماتے تھے اخیر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جو نوعم ہو توف ہوں گے (ان کی عقل میں مسلمانوں میں نکلیں گے جو نوعم ہو توف ہوں گے (ان کی عقل میں

بُرِ مَرْ ثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، غِبَاثٍ، حَدُّثَنَا الْاِعْمَشُ، حَدُّثَنَا اللهِ عَمْدُ بَنُ عَفَلَةً قَالَ عَدُّتُنَا حَدُّثَنَا اللهِ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدُثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدُثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدُثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مِنْ خَيْرِ قُولِ البَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِسمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ)).

[راجع: ٣٦١١]

٦٩٣١ حدُّثناً مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدُّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارِ انْهُمَا اتَّيَا أَبَا سَعيدِ الْخُدْرِيُّ فَسَأَلاَهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ أَسَمِعْتَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاَ أَذْرِي مَا الْحَرُوريَّةُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ((يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ – وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا– قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ – أَوْ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ مُرُوقَ السُّهُم مِنَ الرُّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رَصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هِلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدُّم شَيْءٌ؟)).

[راجع: ٢٤٤٣]

اس مدیث سے صاف نکاتا ہے کہ خارجی لوگوں میں ذرا بھی ایمان نہیں ہے۔

٦٩٣٢ حدُّثَنا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمَان، حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثِنِي عُمَرُ انَّ أَبَاهُ حَدُّثُهُ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُوريَّةَ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلاَم مُرُوقَ السُّهُم مِنَ الرُّمِيَّةِ)).

فتور ہو گا) ظاہر میں تو ساری غلق کے کلاموں میں جو بہتر ہے (یعنی حدیث شریف) وہ براهیں گے گرورحقیقت ایمان کانور ان کے طلق تلے نہیں اترنے کا' وہ دین ہے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے۔ (اس میں کچھ لگانسیں رہتا) تم ان لوگوں کو جمال یانا بے تامل قتل کرنا' ان کو جمال یاؤ قتل کرنے میں قیامت کے دن ثواب ملے گا۔

(۱۹۳۱) ہم سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کمامیں نے کیلی بن سعید انصاری سے سنا کہا مجھ کو محرین ابراہیم تیم نے خبردی' انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور عطاء بن ببارے 'وہ دونوں حضرت ابوسعید خدری بناٹند کے پاس آئے اور ان سے بوچھا کیاتم نے حروریہ کے باب میں کھ آخضرت ما اللہ ہے ساہے؟ انہوں نے کہاحروریہ (دروریہ) تو میں جانتا نہیں گر میں نے آخضرت ملی ایم سے بیر سناہے آپ فرماتے تھے اس امت میں اور یون نہیں فرمایا اس امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہول گے کہ تم این نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے مگر قرآن ان کے حلقوں سے پنچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور میں سے یار نکل جاتا ہے اور پھرتیر بھینکنے والا اپنے تیر کو دیکھتاہے اس کے بعد جڑ میں (جو کمان سے گلی رہتی ہے) اس کو شک ہو تا ہے شاید اس میں خون لگاہو مگروہ بھی صاف۔

(۲۹۳۲) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا کما مجھ سے ابن وہب نے 'کما کہ مجھ سے عمر بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے 'کماان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بی شانے اور انہوں نے حروریہ کا ذکر کیا اور کما کہ نی کریم طائع اے فرمایا تھا کہ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے باہر ہو جاتا

6) 83698886

ہ.

حورانای بستی کی طرف نبت ہے جال سے خارجیوں کاریمیں نجدہ عامری لکلا تھا۔ ۷- باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْحُوَارِجِ بِابِ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْحُوَارِجِ بِابِ ول ملائے کے لِّ لِلتَّالُّفِ وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ النّاسُ عَنْهُ نُوْسِ مِنْ مِدان

> ٣٩٣٣ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: بَيْنَا النُّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ ذِي الْخُويْصِرَةِ التمَّيميُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: ((وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ اعْدِلْ)) قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: دَعْنِي أَصْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ: ((دَعْهُ فَإِنْ لَهُ اصْحَابًا يَحْقِرُ احَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَمْرُقُ السُّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فيهِ شَيْءٌ، ثُمُّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ، ثُمُّ يُنْظَرُ في رصافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فيهِ شَيْءٌ، ثُمُّ يُنْظَرُ في نَضِيِّهِ فَلاَ يُوْجَدُ فيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالدُّمَ آيَتَهُمْ رَجُلٌ إحْدَى يَدَيْهِ – أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ ﴿ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ - أَوْ قَالَ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدَرُ – يَخْرُجُونَ عَلَى حين فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جَيءَ بالرَّجُل عَلَى النَّعْتِ الَّذي نَعَتَهُ النَّبيُّ

باب دل ملانے کے لیے کسی مصلحت سے کہ لوگوں کو نفرت نہ پیدا ہو خار جیوں کوئنہ قتل کرنا

(۱۹۳۳) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا کما ہم سے بشام بن بوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معمرنے خبردی اسس زہری نے انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے اور ان سے ابوسعید بڑھی نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ الم تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخويصره تتميى آيا اور كما يارسول الله! انصاف يجيئ آخضرت ملتايام نے فرمایا افسوس اگر میں انصاف شیس کروں گاتو اور کون کرے گا۔ اس پر حضرت عمر بن الخطاب والتد نے كما مجھے اجازت و يحيح كه ميں اس کی گردن مار دول۔ آنخضرت مالیکی نے فرمایا کہ نمیں اس کے پچھ ایسے ساتھی ہوں مے کہ ان کی نماز اور روزے کے سامنے تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھو کے لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں مے جس طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تیر کے یر کو دیکھا · جائے لیکن اس پر کوئی نشان نہیں پھراس پیکان کو دیکھاجائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں پھراس کے باڑ کو دیکھا جائے اور یہل بھی کوئی نشان نمیں پھراس کے لکڑی کو دیکھا جائے اور وہل بھی کوئی نشان نہیں کیونکہ وہ (جانور کے جسم پر تیرچلایا گیا تھا) لید گوہراور خون سب ے آگے (ب واغ) نکل کیا(ای طرح وہ لوگ اسلام سے صاف نکل جائیں گے)ان کی نشانی ایک مرد ہو گاجس کا ایک ہاتھ عورت کی جماتی کی طرح یا یوں فرمایا کہ موشت کے تقل تھل کرتے او تھڑے کی طرح ہو گا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی پھوٹ کے زمانہ میں پیدا ہوں گے۔ حضرت ابوسعید خدری بزایش نے کما کہ میں کواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نی کریم ملہ اللہ سے سی ہے اور میں گواہی ریتا ہوں کہ حضرت علی بزایر نے نہوان میں ان سے جنگ کی تھی اور میں اس

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَنَزَلَتْ فيهِ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة : ٥٨].

٣٩٣٤ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَسِيْرُ بْنُ عَمْرُو قَالَ: قُلْتُ لِسَهْل بْن خُنَيْفِ هَلْ سَمِغْتَ النَّبِيُّ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْنًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ: ((يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَوُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلاَمِ مُرُوقَ السُّهْمِ مِنَ الرُّمِيَّةِ)). [راجع: ٣٣٤٤]

جنگ میں ان کے ساتھ تھااور ان کے پاس ان لوگوں کے ایک مخص كوقيدي بناكر لاياكيا تواس مين وبي تمام چيزين تفيس جوني كريم ما يجيز نے بیان فرمائی تھیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر قرآن مجید کی بیہ آیت نازل ہوئی کہ "ان میں سے بعض وہ بیں جو آپ کے صدقات کی تقسیم میں عیب پکڑتے ہیں۔"

(۲۹۳۳) م سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے کماہم سے سلمان شیبانی نے کماہم سے بیر بن عمرونے بیان کیا کہ میں نے سل بن حنیف (بدری صحالی) والله سے یوچھاکیاتم نے نبی کریم مالی کم کوخوارج کے سلسلے میں کچھ فرماتے ہوئے ساہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت ساتھ او یہ کہتے ساہے اور آپ نے عراق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا تھا کہ ادھر ے ایک جماعت نکلے گی ہے لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلقول سے بنچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہوجائیں گے جیسے تیرشکار کے جانور سے باہرنکل جاتا ہے۔

المام مسلم نے معرت ابوذر سے روایت کیا خارجی تمام محلوقات میں بدتر ہیں اور بزار نے مرفوعا نکالا آنحضرت ساتھیا نے فارجیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا میری امت میں بدترین لوگ ہوں مے ان کو میری امت کے اچھے لوگ قتل کریں مے۔ خارجی ا یک مشہور فرقہ ہے جس کی ابتدا حضرت عثان بڑائھ کے آخری زمانہ خلافت سے ہوئی۔ یہ لوگ ظاہر میں بوے عابد زاہد قاری قرآن تھے گر دل میں ذرا بھی قرآن کا نور نہ تھا۔ حضرت علی بڑائھ خلیفہ ہوئے تو یہ لوگ شروع شروع میں حضرت علی بڑائھ کے ساتھ رہے جب جنگ مغین ہو چکی اور تحکیم کی رائے قرار پائی اس وقت میہ لوگ حضرت علی بڑاٹھ سے بھی الگ ہو گئے۔ ان کو برا کہنے لگے کہ انہوں نے بچکیم کیے قبول کی۔ حالاتکہ اللہ نے فرمایا ہے "ان المحکم الا لله" (الانعام: ۵۵) ان کا سردار عبداللہ بن کوا تھا۔ حضرت علی والله نے ان کو سمجانے کے لیے حصرت عبداللہ بن عباس واللہ کو بھیجا اور خود بھی سمجمایا مکرانموں نے نہ مانا۔ آخر حصرت على والله نے سروان کی جنگ میں ان کو قتل کیا چند لوگ کے کر بھاگ نظے۔ ان ہی میں ایک عبدالرحمٰن بن ملم تھاجس نے حضرت علی بزائد کو شہید کیا یه خارجی کمبغت حضرت علی محضرت عثان محضرت عائشه اور حضرت طلحه اور حضرت زبیر رضی الله عنهم کی تحفیر کرتے ہیں اور کبیره ممناه كرنے والے كو بيشہ كے ليے دوزخى كمتے ہيں اور حيض كى حالت ميں عورت ير نمازكى قضائى واجب جائتے ہيں۔ قرآن كى تغيران دل سے کرتے ہیں اور جو آیات کافروں کے باب میں تھیں وہ مومنوں پر چیال کرتے ہیں۔ لفظ خارجی کے مرادی معنی باغی کے ہیں لیعنی حضرت علی بڑاتھ پر بغاوت کرنے والے یہ در حقیقت رافضیوں کے مقابلہ پر پیدا ہو کرامت کے انتشار در انتشار کے موجب بے خذاہم الله اجمعین ان جملہ جھڑوں سے چ کر صراط متنقیم پر چلنے والا گروہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے جو حضرت علی بزائش اور حضرت معاوید زاتر مررو کی عزت کرتا ہے اور ان سب کی بخشش کے لیے وعا کو ہے۔ تلک امة قد خلت لها ماکسبت ولکم ماکسبنم. (البقرة:

باب نبی کریم ملتی اور ادار شاد که قیامت اس وقت تک قائم نهیں ہوگی جب تک دوالیی جماعتیں آپس میں جنگ نه کر لیں جن کادعویٰ ایک ہی ہو گا

(۱۹۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑا تئ نے کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہی ہو۔

باب تاویل کرنے والوں کے بارے میں بیان

مراد حضرت معاویہ بڑاتھ اور حضرت علی بڑاتھ کے گروہ ہیں کہ یہ دونوں اسلام کے مدعی تنے اور ہر ایک اپنے کو حق پر سجمتا تھا۔ چنانچہ حضرت علی بڑاتھ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ بڑاتھ کے گروہ کی بابت فرمایا تھا اخواننا بھوا علینا ہمارے ہمائی ہیں جو ہم پر چڑھ آئے ہیں۔ قد غفرلهم اجمعین آمین۔

(۱۹۳۳) اور حفرت ابو عبدالله امام بخاری رطیقید نے بیان کیا' ان سے لیث بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ کو عروہ بن زبیر نے خبر دی' انہیں مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن عبدالقاری نے خبر دی' انہیں مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن عبدالقاری نے خبر دی' ان دونوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنہ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ہشام بن حکیم کو نبی اکرم ساتھ کے کہا کہ میں نے ہشام بن حکیم کو نبی اکرم ساتھ کے کہا کہ میں انہوں ہے ساتھ بڑھ رہے شاجب غور سے ساتو وہ بہت سی ایک قرائوں کے ساتھ بڑھ رہے شے جن سے آنخضرت صلی الله علیہ و سلم نے میں بڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ نماز ہی میں میں ان پر حملہ کر دیتا کیکن میں نے انظار کیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کی چادر کین میں میں ان کی حیادر کین میں میں ان کی حیادر

ے یا (انہوں نے یہ کہا کہ) اپنی چادر سے میں نے ان کی گردن میں

پھندا ڈال دیا اور ان سے بوچھا کہ اس طرح مہیں کس نے پر حالیا

ہے؟ انہوں نے کما کہ مجھے اس طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم

نے بڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو' واللہ سے

# ٨- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿ ((لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِنَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ))

٦٩٣٥ حداً ثناً عَلِيٌّ، حَدَّثناً سُفْيَانُ،
 حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ السّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ الله عَنْهُ السّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فَيْتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاجِدَةٌ)).[راجع: ٨٥]

9 - باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَاوِّلِينَ عَرْقِلَ اللَّيْثُ: عَرْقِلَ اللَّيْثُ: حَدَّتَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّتَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اللَّ المَصِوْرِ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ القَارِيُ اَخْبَرَاهُ أَنْهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ القَارِيُ اَخْبَرَاهُ أَنْهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ القَارِيُ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكيم يَقْرَأُ لَيْ الخَطَّابِ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَوُهُمَا عَلَى سُورَةَ الْهُو يَقْرَوُهُمَا عَلَى حُرُوفِ كُنْيَرَةٍ، لَمْ يُقُونِنْيهَا رَسُولُ اللهِ فَانَتَظَرْتُهُ حَتّى سَلَّمَ ثُمْ يُثَبِّتُهُ بِرِدَائِهِ اوْ فَانَتَظُرْتُهُ حَتّى سَلَّمَ ثُمْ يُثَبِّتُهُ بِرِدَائِهِ اوْ فَانَتَظُرْتُهُ حَتّى سَلَّمَ ثُمْ يَثْبِتُهُ بِرِدَائِهِ اوْ فَانَتَظُرْتُهُ حَتّى سَلَّمَ ثُمْ يَلْبُنَهُ بِرِدَائِهِ اوْ فَانَتَظُرْتُهُ حَتّى سَلَّمَ ثُمْ يَثْبُتُهُ بِرِدَائِهِ اوْ فَانَتَظُرْتُهُ حَتّى سَلَّمَ ثُمْ يَثْبُلُهُ بِرِدَائِهِ اوْ فَانَتَظُرْتُهُ حَتّى سَلَّمَ شُمْ لَبُنِهُ اللهُ عَلَى الصَلَاقِ وَلَى اللهُ عَلَى المَلَاقِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ

هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُها فَانْطَلَقْتُ ٱقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الفُرْقَانِ عَلَى خُرُوفٍ لَمْ تُقْرِثْنيهَا وَأَنْتَ اقْرَأْتَنِي سُورَةَ الفُرْقَانِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿(أَرْسِلُهُ يَا عُمَرُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ) فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَوُهَا قَالَ رَسُــولُ الله ﷺ: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((اقْرَأْ يَا عُمَرُ)) فَقَرَأْتُ فَقَالَ: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلْ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ فَاقْرَوُوا مَا تَيَسُّرَ مِنْهُ)).

سورت مجھے بھی آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی ہے جومیں نے تمہیں ابھی پڑھتے ساہے۔ چہانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا آمخضرت ملی کے پاس لایا اور عرض کیا یارسول اللہ! میں نے اسے سورة الفرقان اور طرح پر بڑھتے سا ہے جس طرح آپ نے مجھے سیں پڑھائی تھی۔ آپ نے مجھے بھی سورة الفرقان پڑھائی ہے۔ آخضرت ملي الماياك عمرا انسيس چھوڑ دو۔ ہشام سورت برطو۔ انہوں نے ای طرح راح کر سایا جس طرح میں نے اسیں راھے سا تھا۔ آخضرت ملی ای اس پر فرمایا که ای طرح نازل ہوئی تھی پھر آخضرت ملينيا نے فرمايا عمر! اب تم يرهو ميس نے برها تو آپ نے فرمایا که اسی طرح نازل ہوئی تھی پھر فرمایا یہ قرآن سات قرائوں میں نازل ہواہے پس تہمیں جس طرح آسانی ہو پڑھو۔

[راجع: ٢٤١٩]

لَهُ اللَّهُ اللَّ كويا تاويل كرنے والے محرب المجتهد قد يحطى و يصيب

٦٩٣٧ حدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح حَدَّثَنَا يَخْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن الأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهيَمَ، عَنْ عَلَقَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ شَقُّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿(لَيْسَ كُمَا تَظُنُونَ إِنَّمَا هُوَ كما قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ: ﴿ يَا بُنِّي لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾)) [لقمان: ١٣].[راجع: ٣٢]

(١٩٢٤) جم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم کو وکیع نے خبر دی (دوسری سند) حضرت امام بخاری نے کما ، ہم سے بچی نے بیان کیا ، كما ہم سے وكيع نے بيان كيا كما ہم سے اعمش نے 'ان سے ابراہيم ن ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بناللہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا" تو صحابہ کو بیہ معاملہ بہت مشكل نظر آيا اور انهول نے كما ہم ميں كون مو گاجو ظلم نه كرتا مو-آنخضرت ملی نے فرمایا کہ اس کامطلب وہ نہیں ہے جوتم سجھتے ہو بلکہ اس کامطلب حضرت لقمان مَالِنَا کا اس ارشاد میں ہے جو انہوں نے اپنے لڑکے سے کہاتھا کہ "اے بیٹے!اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نه تهرانا باشبه شرك كرنابت برا ظلم - "

ترجمہ باب کی مطابقت اس طرح ہے کہ آنخضرت میں گیا نے ظلم کی تاویل شرک سے کی کیونکہ ظلم کے ظاہری معنی قو مناہ المست سیسی ہے جو ہر گناہ کو شامل ہے اور یہ تاویل خود شارع نے بیان کی تو ایس تاویل بالاتفاق متبول ہے۔ قطلانی نے کما کہ مطابقت اس طرح ہے کہ آنخضرت میں کیا ہے کی مواخذہ نہیں کیا جب انہوں نے ظلم کی تاویل مطلق ممناہ سے کی بلکہ ان کو دو سرا

اس حرم ہے کہ الصرت منابع سے فاہد سے و صحیح معنی ہلا دیا اور ان کی ناویل کو بھی قائم ر کھا۔

٦٩٣٨ حدَّثَنَا عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَنِي مَخْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: غَدًا عَلَيٌ رَسُولُ الله الله فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ فَقَالَ النّبِيُ اللهُ عَلَيْهِ الله تَقُولُوهُ وَرَسُولَهُ فَقَالَ النّبِيُ اللهُ يَبْعَنِي بِذَلِكَ مَنَافِقٌ لاَ يُحِبُ الله يَقُولُوهُ وَرَسُولَهُ فَقَالَ النّبِي الله يَبْعَنِي بِذَلِكَ وَجُهَ يَقُولُوهُ الله يَانَعَنِي بِذَلِكَ وَجُهَ الله يَنْ اللهُ عَلَيْهِ النّارَى وَبُهُ الله عَلَيْهِ النّارَى وَمُ الله عَلَيْهِ النّارَى .

[راجع: ٤٢٤]

(۱۹۳۸) ہم ہے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے فہردی کہا ہم کو معمر نے فہردی انہیں ذہری نے انہیں محود بن الربع نے فہردی کہا کہ میں نے متبان بن مالک بڑا تھ ہے سا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے متبان بن مالک بڑا تھ ہے سا انہوں نے بیان کیا کہ صبح کے وقت نی کریم ساتھ کیا میرے یہاں تشریف لائے کھرایک صاحب نے پوچھا کہ مالک بن الدخش کہاں ہیں؟ ہمارے قبیلہ کے ایک فخص نے جواب دیا کہ وہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول ہے اسے محبت نہیں ہے۔ آنخضرت ماتی کیا نے اس پر فرمایا کیا تم ایسا نہیں سیجھتے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کا مقصد اس سے اللہ تعالی کی رضا ہے۔ اس محانی نے کہا کہ ہاں ہے تو مقد اس سے اللہ تعالی کی رضا ہے۔ اس محانی نے کہا کہ ہاں ہے تو کلمہ کو لے کر آئے گا اللہ تعالی اس پر جنم کو حرام کردے گا۔

باب کی مناسبت یہ ہے کہ آخضرت میں ان اوگوں پر مواخذہ نہیں کیا جنوں نے مالک کو منافق کما تھا اس لیے کہ وہ تاویل کرنے والے تعے یعنی مالک کے حالات کو دکیم کراسے منافق سیجھتے تھے تو ان کا کمان غلط ہوا۔

7979 حداً ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَنَا ابُو عَوانَةً، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ فُلاَنِ قَالَ: تَنَازَعَ ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحِبّانُ بْنُ عَلَيْهَ فَقَالَ ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبّانُ: لَقَدْ عَلِيهً فَقَالَ ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبّانُ: لَقَدْ عَلِيهً فَقَالَ ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبّانُ: لَقَدْ عَلِيهً قَالَ: مَا هُوَ لاَ آبَا لَكَ، قَالَ يَعْنِى عَلِيّا قَالَ: مَا هُوَ لاَ آبَا لَكَ، قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ: قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بَعْنِى رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَالزُّبَيْرَ وَآبَا مَرْثَدِ، بَعْنِى رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَالزُّبَيْرَ وَآبَا مَرْثَدِ، وَكُلُنَا فَارِسٌ قَالَ: ((انْطَلِقُوا حَتَى تَأْتُوا رَصَةَ خَاخِ)) قَالَ ابُو سَلَمَةً : هَكَذَا قَالَ رَوْطَةً خَاخِ)) قَالَ ابُو سَلَمَةً : هَكَذَا قَالَ

(۱۹۳۹) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ وضاح شکری نے بیان کیا ہمان سلمی نے وضاح شکری نے بیان کیا ہمان سے حمین بن عبدالرحمٰن اور حبان ان سے فلال ہخص (سعید بن عبیدہ) نے کہ ابو عبدالرحمٰن اور حبان بن عطیہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ابو عبدالرحمٰن نے حبان سے کما کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی خون بمانے میں کس قدر جری ہو گئے ہیں۔ ان کا اشارہ علی بڑھنے کی طرف تھا اس پر حبان نے کما انہوں نے کیا کیا ہے تیمراباپ نمیں۔ ابو عبدالرحمٰن نے کما کہ علی کئے تھے کہ مجھے ' زبیراور ابو مرثد رقمین کے رسول کریم سٹھیا نے جسیجااور ہم سب گھو ژوں پر سوار شے آنحضرت سٹھیا نے فرمایا کہ جاؤ اور جب سب گھو ژوں پر سوار شے آنحضرت سٹھیا نے فرمایا کہ جاؤ اور جب روضہ خاخ پر پہنچو (جو مدند سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے)

ابوسلمہ نے بیان کیا کہ ابوعوانہ نے خاخ کے بدلے حاج کماہے۔ تو وہاں تہیں ایک عورت (سارہ نامی) ملے گی اور اس کے پاس حاطب بن الى بلتعه كا ايك خط ب جو مشركين مكه كو لكها كيا ب تم وه خط میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم اپنے گھو ڑوں پر دو ڑے اور ہم نے اسے وہیں پکڑا جمال آخضرت مٹھیا نے بتایا تھا۔ وہ جورت اینے اونٹ بر سوار جارہی متنی حاطب بن الى بلتعد بناتھ نے اہل مکہ کو آنخضرت كى مکہ کو آنے کی خبردی تھی۔ ہم نے اس عورت سے کما کہ تہمارے پاس وہ خط کمال ہے اس نے کما کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے ہم نے اس کا اونٹ بٹھا دیا اور اس کے کجاوہ کی تلاشی کی لیکن اس میں کوئی خط نہیں ملا۔ میرے ساتھی نے کہاکہ اس کے پاس کوئی خط نہیں معلوم ہو تا۔ راوی نے بیان کیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آمخضرت مانتیام نے غلط بات نہیں فرمائی چرعلی بڑاتھ نے قتم کھائی کہ اس ذات کی قتم جس کی قتم کھائی جاتی ہے خط نکال دے ورنہ میں تجھے نگلی کروں گا اب وہ عورت اپنے نیفے کی طرف جھی اس نے ایک چادر کمر پر باندھ رکھی تھی اور خط نکالا۔ اس کے بعد یہ لوگ خط آ تخضرت کے پاس لاے۔ عمر بن اللہ نے عرض کیایا رسول اللہ! اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے ' مجھے اجازت دیجے کہ میں اس کی مردن مار دول۔ لیکن آنخضرت مان کیا نے فرمایا۔ حاطب! تم نے ایسا کیوں کیا حاطب واللہ نے کمایا رسول اللہ! بھلا کیا مجھ سے بہ ممکن ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھوں میرا مطلب اس خط کے لکھنے سے صرف بیہ تھا کہ میراایک احسان مکہ والول ير مو جائے جس كى وجه سے ميں اپنى جا كداد اور بال بچول كو (ان ك باتھ سے) بچالوں۔ بات يہ ہے كه آپ كے اصحاب ميں كوئى ايسا نہیں جس کے مکہ میں ان کی قوم میں کے ایسے لوگ نہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ ان کے بچوں اور جائدادیر کوئی آفت سیس آنے دیتا۔ گر میرا وہاں کوئی نمیں ہے آخضرت النا اللہ نے فرمایا کہ حاطب نے سیج کما ہے بھلائی کے سوا ان کے مارے میں اور کچھ نہ کھو۔ بیان کیا کہ عمر

أبُو عَوَانَةَ حَاجِ ((فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ ابِي بَلْتَعَةَ إِلَى الـمُشْرِكِينَ فَائْتُونِي بِهَا)) فَانْطَلَقْنَا عَلَى افْرَاسِنَا حَتَّى ادْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسيرُ عَلَى بَعيرِ لَهَا وَكَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً بِمَسيرٍ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقُلْنَا: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعى كِتَابٌ، فَأَنْخُنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيئًا فَقَالَ صَاحِبِي: مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا قَالَ: فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهُ لَهُ: ثُمُّ حَلَفَ عَلِيٌّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لاَجَرِّدَنَّكِ، فَأَهْوَتْ إِلَى خُجْزَتِهَا وَهْيَ مُحْتَجزَة بكِسَاء، فَأَخْرَجَتِ الصَّحيفَة، فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ ا للهُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالـمُؤْمِنينَ دَعْنِي فَأَصْرِبَ عُنَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا حَاطِبُ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْت؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا لِي أَنْ لَا أَكُونَ مُوْمِنَا بالله وَرَسُولِهِ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْمِ يَدُّ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلَى وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إلاَّ لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ يَدْفَعُ الله بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. ۚ قَالَ: ((صَدَقَ لاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا)) قَالَ: فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ : يَا

روائی نے دوبارہ کما کہ یا رسول اللہ مٹھیے اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دول۔ آنحضرت نے فرمایا کیا یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے نہیں ہیں؟ تہیں کیا معلوم اللہ تعالی ان کے اعمال سے واقف تھا اور پھر فرمایا کہ جو چاہو کرومیں نے جنت تہمارے لیے لکھ دی ہے اس پر عمر فرائی کہ جو چاہو کرومیں نوشی سے) آنو بھر آئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو حقیقت کا زیادہ علم ہے۔ ابو عبداللہ (حضرت امام بخاری) نے کما کہ "خاخ" زیادہ صبح ہے لیکن ابو عوانہ نے حاج ہی بیان کیا ہے اور لفظ حاج بدلا زیادہ صبح ہے لیکن ابو عوانہ نے حاج ہی بیان کیا ہے اور لفظ حاج بدلا ہوا ہے یہ ایک جگہ کانام ہے اور ایشیم نے "خاخ" بیان کیا ہے۔

رَسُولَ الله قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالسَمُوْمِنِينَ دَعْنِي فَلَاضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ : ((أُوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطلَّعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله عَيْنَاهُ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَالَ الله عَيْنَاهُ وَلَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَالَ الله قَالَ الله عَوْانَةً: حَاجٍ وَحَاجٌ تَصْحيفٌ، وَهُو مَوْضِعٌ وَهُشَيْمٌ يَقُولُ : خَاجٍ

[راجع: ٣٠٠٧]

ا یہ حدیث کی بار اور گزر چکی ہے۔ باب کا مطلب اس طرح لکا کہ حضرت عمر بناتھ نے اپنے نزدیک حضرت حاطب بناتھ کو خائن سمجھا ایک روایت کی بنا پر ان کو منافق بھی کہا گرچو نکہ حضرت عمر کے ایسا خیال کرنے کی ایک وجہ تھی لیتن ان کا خط مكرا جانا جس ميں ابني قوم كا نقصان تھا تو كويا وہ تاويل كرنے والے تھے اور اس ليے آخضرت منتهيم نے ان سے كوئى مواخذہ نسيس كيا اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک بار جب آنخضرت ملی اے حاطب کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ سچاہے تو پھردوبارہ حضرت عمر ف ان کو مار ڈالنے کی اجازت کیونکر چاہی اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت کی رائے ملکی اور شرعی قانون طاہری پر تھی جو مخص اپنے بادشاہ یا اپنی قوم کا راز دشمنوں پر ظاہر کرے اس کی سزا موت ہے اور ایک بار آنخضرت ساتھا کے فرمانے سے کہ وہ سچا ہے ان کی بوری تشفی نہیں ہوئی کونکہ سیا ہونے کی صورت میں بھی ان کاعذر اس قابل نہ تھا کہ اس جرم کی سزا سے وہ بری ہو جاتے جب آنحضرت ساتھ اللہ نے دوبارہ یہ فرمایا کہ اللہ نے بدر والول کے سب قصور معاف فرما دیے ہیں تو حضرت عمر کو تیلی ہو گئی اور اپنا خیال انہوں نے چھوڑ دیا اس سے بدری محابہ کے جنتی ہونے کا اثبات ہوا۔ لفظ لا اہالک عربوں کے محاورہ میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی فخص ایک عجیب بات کہتا ہے مطلب میہ ہوتا ہے کہ تیرا کوئی ادب سکھانے والا باپ نہ تھا جب ہی تو بے ادب رہ گیا۔ ابو عبدالرحمٰن عثانی تھے اور حبان بن عطیہ حفرت علی کے طرف دار تھے ابو عبد الرحمٰن کا بیا کمنا حضرت علی کی نسبت صحیح نہ تھا کہ وہ ب وجہ شرعی مسلمانوں کی خونریزی کرتے ہیں انہوں نے جو کچھ کما تھم شرعی کے تحت کما ابو عبدالرحن کو یہ بدگمانی یوں ہوئی کہ حضرت علی ہے سامنے رسول کریم ساتھ کیا نے یہ بشارت سنائی تھی کہ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے بخشے ہوئے ہیں اللہ پاک نے بدریوں سے فرما دیا کہ اِغمَلُوا مَا شِنتُمْ فَقَدْ أَوْجَنتُ لکُمْ الْبَعَنَةُ تم جو جابو عمل کرو میں تمهارے لیے جنت واجب کر چکا ہوں چو نکد حضرت علی بڑاتھ بھی بدری ہیں اس لیے اب وہ اس بشارت خدائی کے پیش نظرخون ریزی کرنے میں جری ہو گئے ہیں۔ ابو عبدالرحمٰن کا بید گمان صیح نہ تھا ناحق خون ریزی کرنا حضرت علی ؓ ے بالکل بعید تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا شریعت کے تحت کیا یوں بشری لغزش امر دیگر ہے۔ حضرت علی بڑاٹھ آبو طالب کے بیٹے ہیں' نوجوانوں میں اولین اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ عمر دس سال یا پندرہ سال کی تھی۔ جنگ تبوک کے سوا سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ گندم گوں' بدی بدی آئکھوں والے' درمیانہ قد' بہت بال والے' چو ڑی دا ڑھی والے' سرکے اگلے حصہ میں بال نہ تھے۔ جعہ کے دن ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ه کو خلیفہ ہوئے ہی شہادت عثان کا دن ہے۔ ایک خارجی عبدالرحمٰن بن ملجم مرادی نے ۱۸ رمضان بوقت مبح

بروز جعد ۱۳۱۸ ھیں آپ کو شمید کیا۔ زخمی ہونے کے بعد تین رات زندہ رہے ' ۱۳ سال کی عمریائی۔ حضرت حسن اور حضرت حسن فراد محضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عظم اجمعین نے نمالیا اور حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صبح کے وقت وفن کئے گئے۔ مدت خلافت چار سال نو ماہ اور کچھ دن ہے۔ حضرت علی بڑھتے خلیفہ رافع برحق ہیں۔ بہت ہی برے وائش مند اسلام کے جرنیل ' بمادر اور صاحب مناقب کشے ہیں آپ کی محبت جزو ایمان ہے تینوں خلافتوں میں ان کا بڑا مقام رہا۔ بہت صائب الرائے اور عالم و فاضل تھے۔ معد افسوس کہ آپ کی ذات گرای کو آڑ بنا کر ایک یمودی عبداللہ بن سبانے امت مسلمہ میں خانہ جنگی و فقنہ و فساد کو جگہ دی۔ یہ محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے بظاہر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے یہ فقنہ کھڑا کیا کہ خلافت کے وصی حضرت علی جائجہ ہیں ' حضرت علی ناحق خلیف بن بیٹھے ہیں۔ رسول کریم میں خلافت کے بعض کا اور صلی میں گئر افرافت صرف حضرت علی تی کا حق ناحق خلیف بن بیٹھے ہیں۔ رسول کریم میں خلیف کی اپنا وصی بنا گئے ہیں ' المذا خلافت صرف حضرت علی تی کا حق ناحق مندی ناحق میں خلافت مدیق و فاروقی و علی میں گئر کر نہیں تھا گرنام چو نکہ حضرت علی من گھڑ ہیں علی منبت کا تھا اس لیے کئے سادہ لوح لوگوں پر اس یمودی کا یہ جادو چال گیا۔ حضرت عثان خی بڑھڑ کی شہادت کا اندوباک واقعہ ای منتبت کا تھا اس لیے کئے سادہ لوح لوگوں پر اس یمودی کا یہ جادو چال گیا۔ حضرت عثان کی جہر کہ نوان کی دھار قرآن پاک کے ورق پر ای آت تی کی بڑھڑ کی شہادت کا اندوباک واقعہ ای منتبت کے دردی سے شہید کئے گئے اور آپ کے خون کی دھار قرآن پاک کے ورق پر ای آت تھیں۔ کی جہر نہ شہر ہوا جو کی بڑھڑ سے ادر شاید قیامت تک بھی نہ ختم ہو ۔۔۔۔ فلیب کا اسلام من کان باکیا



کسی اچھے کام کو چھڑانے یا برے کام کو کرانے کے لیے کسی کمزور و غریب پر زبردستی کرنا ہی اکراہ ہے۔ جیجے کے اسلام میں کسی کو زبردسی مسلمان بنانا بھی جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اکراہ اسلام میں کسی صورت میں جائز نہیں ہے بعض سیجے کاموں میں اکراہ کو نافذ قرار دیتے ہیں ان ہی کی تردید یمال مقصود ہے اور یکی احادیث مندرجہ کا خلاصہ ہے۔ آج آزادی کے دور میں اس باب کو خاص نظرے مطالعہ کی شدید ضرورت ہے۔

باب الله تعالی نے فرمایا گراس پر گناہ نہیں کہ جس پر زبردسی کی جائے در آنحالیکہ اس کادل ایمان پر مطمئن ہو لیکن جس کادل کفردی کے لیے کھل بائے تو ایسے لوگوں پر الله کا غضب ہو گا اور ان کے وَقَوْلِ الله تَعَالَىٰ: ﴿إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالإِيـمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صِدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضِب مِنَ الله وَلَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل: ١٠٦] وَقَالَ: ﴿ إِلاَ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةٌ ﴾ وَهَي تَقِيَّةٌ ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةٌ ﴾ وَهَي الْمُلاَئِكَةُ وَقَالَ: ﴿ إِنْ الّذِينَ تَوَقّاهُمُ الْمُلاَئِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [النساء: ٩٧] قَالُوا: فيم كُنْتُم؟ قَالُوا: كُنّا مُسْتَضْعَفَينَ فِي الأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَلنُلْكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٧] فَعَذَرَ الله المُسْتَضْعَفَينَ الذينَ لا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَوْكِ الله مُسْتَضْعَفَا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ. مَا أَمْرَ بِهِ. مَا أَمْرَ بِهِ. وَالْمُكْرَةُ لاَ يُكُونُ إِلاَ مُسْتَضْعَفَا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ. وَقَالَ النّ عَبَاسٍ: فيمَنْ يُكُوهُهُ اللّصُوصُ وَقَالَ النّ عَبَاسٍ: فيمَنْ يُكُوهُهُ اللّصُوسُ وَقَالَ النّ عَبَاسٍ: فيمَنْ يُكُوهُ وَالْحَسَنُ وَقَالَ النّ عَبَاسٍ: فيمَنْ وَالْحَسَنُ وَقَالَ النّ عَبَاسٍ وَالشّعْبِيُ وَالْحَسَنُ وَقَالَ النّ عُمَرَاهُ وَالْمُ النّهُ عُمَنَ وَقَالَ النّهُ عَمَلَ اللّهُ عَمَلَاكُ بِالنّيَةِ فِي الْعَمَالُ بِالنّيَةِ فِي الْمُعْمَالُ بِالنّيَةِ فَي اللّهُ وَقَالَ النّهُ عَمَلَ وَقَالَ النّهُ عَمَلَاكُ بِالنّيَةِ فَي اللّهُ وَقَالَ النّهُ عَمَلَ اللّهُ وَقَالَ النّهُ عَمَلَ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ النّهُ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ النّهُ عَمَلَ عَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الل

ليے عذاب درد ناك مو گااور سوره آل عمران ميں فرمايا يعنى يهال بيہ مو سكا ہے كه تم كافرول سے اپنے كو بچانے كے ليے كچھ بياؤ كرلو۔ ظاہر میں ان کے دوست بن جاؤلینی تقیہ کرو۔ اور سورہ نساء میں فرمایا بیٹک ان لوگوں کی جان جضول نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان سے کمیں گے کہ تم کس کام میں تھے وہ بولیں گے کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے اور ہارے لیے اپنے قدرت ے کوئی جمایتی کھڑا کردے ۔۔۔۔ آخر آیت تک۔ امام بخاری نے کما اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کمزور لوگوں کو اللہ کے احکام نہ بجا لانے سے معذور رکھا اور جس کے ساتھ زبردسی کی جائے وہ بھی کمزور ہی ہو تاہے کیونکہ اللہ تعالی نے جس کام سے منع کیا ہے وہ اس کے کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اور امام حسن بھری نے کماکہ تقیہ کاجواز قیامت تک کے لیے ہے اور ابن عباس جہ ان کما کہ جس کے ساتھ چوروں نے زبردسی کی ہو (کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے) اور پھراس نے طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع سیس موگی میں قول ابن زبیر' شعبی اور حسن کا بھی ہے اور نبی کریم ماڑیا نے فرمایا کہ اعمال نيت پر موقوف ہيں

اس حدیث سے بھی امام بخاری نے بیہ دلیل لی کہ جس شخص سے زبردسی طلاق لی جائے تو طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ اس کی ٹیت طلاق کی نہ تھی۔ معلوم ہوا کہ زبردستی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رافعنیوں جیہ یا تقیہ بطور شعار جائز نہیں ہے۔

( ۱۹۴۳) ہم سے بیلی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے سعید بن سعد نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی ہلال بن اسامہ نے ' انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور انہیں حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم مٹھ ہے ہم نماز میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ 'سلمہ بن ہشام اور ولید بن الولید (رضی اللہ عنہم) کو نجات دے۔ اے اللہ ب بس مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ قبیلہ مصرے لوگوں کو سختی کے ساتھ بیں دانہ میں آئی شی۔ والے سالی بھیج جیسی حصرت یوسف علیہ السلام کے ذائد میں آئی شی۔

اللّيثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللّيثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللّيثُ، عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللّيثُ، عَنْ عَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللّي هِلَالِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَسَامَةَ انْ أَبَا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فُرِيْرَةَ أَنَّ النّبِي عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَسَلَمَةَ بُنَ هُمْ اللّهُمُ أَنْجِ عَيَاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَسَلَمَةَ بُنَ هُمْ أَنْجِ وَالْولِيدَ، اللّهُمُ الللهُمُ اللللهُمُ اللّهُمُ الللهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ الللهُمُ اللّهُ الللهُمُ اللللهُمُ الللهُمُ الللهُمُ الللهُمُ الللهُمُ اللللهُمُ الللهُمُ الللهُمُ الللهُمُ الللهُمُ الللهُمُ الللهُمُ الللهُمُ الللهُمُ الللهُ

] **(255)** 

اس حدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ کمزور مسلمان کمہ کے کافروں کے ہاتھوں میں گر فقار تھے۔ ان کے زور و زبروتی سے ان کے کفر کے کاموں میں شریک رہتے ہوں گے لیکن آپ نے دعا میں ان کو مومن فرمایا کہ اکراہ کی حالت میں مجبوری عنداللہ قبول ہے۔

# ١ باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْـهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

7981 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمَانِ الله يَكُونُ الله وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَ للله، وَأَنْ يَكُونَ الله يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا لله، وَأَنْ يَكُونَ الْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّالِ).[راجع: ١٦]

# باب جس نے کفرپر مار کھانے 'قتل کئے جانے اور ذلت کو اختیار کیا

(۱۹۴۲) ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوشب الطائفی نے بیان کیا'انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کہا' انہوں نے کہا ہم سے الیوب نے بیان کہا' انہوں نے کہا ہم سے الیوب نے بیان کیا' اور ان سے حضرت اللہ عنہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماڑ ہے نے فرمایا تمین اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماڑ ہے نے فرمایا تمین خصوصیتیں الی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیر بی پالے گاول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں۔ وسمرے یہ کہ وہ کی مخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے تیرے یہ کہ اسے کفر کی طرف لوث کر جانا اتنا ناگوار ہو جسے آگ میں بھینک دیا جانا۔

آئی ہے باب کا مطلب یوں نکلا کہ قتل اور ضرب سب اس سے آسان ہے کہ آدمی آگ میں جلایا جائے وہ مار پیٹ یا ذات اور مین سب اس سے آسان ہے کہ آدمی آگ میں جلایا جائے وہ مار پیٹ یا ذات یا اور مین ہوت کی است سب کے گا لیکن کفر کو گوارا نہ کرے گا۔ بعضوں نے کہا کہ قتل کا جب ڈر ہو تو کلمہ کفر منہ سے نکال دیٹا اور جان بہتر ہے جان بہتر ہے جیسا کہ حضرت بلال کے واقعہ سے طاہر ہے بلقی تقیہ کرنا اس وقت ہماری شریعت میں جائز ہے جب آدمی کو اپنی جان یا مال جانے کا ڈر ہو پھر بھی تقیہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ رافضیوں کا تقیہ بردلی اور بے شرمی کی بات ہے میں جائز ہے جب آدمی کو اپنی جان یا مال جانے کا ڈر ہو پھر بھی تقیہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ رافضیوں کا تقیہ بردلی اور بے شرمی کی بات ہے تاریخ

وه تقيد كوجاوب جا اپناشعار بنائ موئ مين انالله ٢ ٢٩ ٣ - حدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدُّثَنَا عَبَادٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا سَمعْتُ سَعيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي سَمعْتُ سَعيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الإسْلاَمِ وَلُو انْقَضَّ أُحُدٌ مِمّا فَعَلْتُمْ بِعُشْمَانَ كَانْ مَحْقُوقًا أَنْ أَحُدٌ مِمّا فَعَلْتُمْ بِعُشْمَانَ كَانْ مَحْقُوقًا أَنْ

يَنْقُضُّ. [راجع: ٣٨٦٢]

(۱۹۳۲) ہم سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا کہا ہم سے عباد نے ان سے اساعیل نے انہوں نے قیس سے سا انہوں نے سعید بن زید بڑا تھ سے سنا انہوں نے سعید بن زید بڑا تھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ اسلام لانے کی وجہ سے (مکہ معظمہ میں) عمر بڑا تھ نے مجھے باندھ دیا تھا اور اب جو کچھ تم نے عثمان بڑا تھ کے ساتھ کیا ہے اس پر اگر اُحد بہاڑ مکڑے محوجائے تواسے ایسا ہو ناہی چاہیے۔

باب کا مطلب یوں نکلا حضرت سعید بن زید بناتھ اور ان کی یوی نے ذلت و خواری مار پیٹ گوارا کی لیکن اسلام سے نہ پھرے اور حضرت عثان بناتھ نے قتل گوارا کیا گرباغیوں کا کمنانہ مانا تو کفریر تطریق اولی وہ قتل ہو جانا گوارا کرتے۔ شمادت حضرت عثان بناتھ کا کچھ ذکر بیچھے لکھا جا چکا ہے حضرت سعید بن زید حضرت عمر بھٹھ کے بہنوئی تھے۔ بہن پر غصہ کر کے اسی نیک خاتون کی قرأت قرآن من کر ان کا دل موم ہو گیا۔ سچ ہے۔

نی دانی که سوز قرآت تو در حرکون کرد تقدیر عمر را

٣٩٤٣ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبّابِ بْنِ الأرَتُّ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلِّي ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ فَقُلْنَا ﴿ (أَلاَّ تَسْتَنْصِهُ لَنَا أَلاَّ تَدْعُو لَنَا فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرُّجُلُ فَيُخْفَرُ لَهُ فِي الأرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالـمِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فيُجْعَلُ نِصْفَيْن وَيُمْشَطُ بِٱمْشَاطِ الْحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَا لله لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْوُ حَتَّى يَسيرَ الراكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَ مَوْتَ لاَ يَخَافَ إلاَّ الله وَالذُّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنُّكُمْ تَسْتَعْجِلُونْ)).

[راجع: ٣٦١٢]

(۱۹۳۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکیٰ نے بیان کیا ان ے اساعیل نے 'کما ہم سے قیس نے بیان کیا' ان سے خباب بن الارت والله عن كه مم في رسول الله الني الله عن ابناحال ذار بيان كيا آنخضرت ملی ای وقت کعبہ کے سامید میں اپن چادر پر بیٹھے ہوئے تے ہم نے عرض کیا کول نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے مدد مانكتے اور الله تعالى سے دعاكرتے. آخضرت التي الله نے فرمايا۔ تم سے يملے بهت سے عبوں اور ان ير ايمان لانے والوں كاحال بيہ ہوا كه ان میں سے کسی ایک کو پکڑلیا جاتا اور گڑھا کھود کراس میں انہیں ڈال دیا جاتا پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سریر رود کردو کردیے جاتے اور لوہے کے کنگھے ان کے گوشت اور ہڑیوں میں دھنسا دیئے جاتے لیکن یہ آزمائش بھی انہیں اینے دین سے نہیں روک سکتی تھیں الله كى فتم اس اسلام كاكام كمل مو كا اور ايك سوار صنعاء س حضرموت تک اکیلا سفر کرے گااور اسے اللہ کے سوا اور کسی کاخوف نہیں ہو گااور بکریوں پر سوا بھیڑیئے کے خوف کے (اور کسی لوث وغیرہ کاکوئی ڈرنہ ہو گا) لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔

سیسی مرکبا صرف شکوہ کیا مگر اسلام پر قائم رہے۔ آپ نے خباب کی درخواست پر فوراً بد دعانہ کی بلکہ صبر کی تلقین فرمائی انبیاء کی میں شان ہوتی ہے۔ آخر آپ کی پیشین گوئی حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی اور آج اس چود مویں صدی کے خاتمہ یر عرب کا ملک امن كاايك مثال أمواره بنا بوا ب- يه اسلام كى بركت ب- الله اس حكومت سعوديه كو بيشه قائم دائم ركع آمين-

٧- باب في بَيْعِ المُكْرَهِ وُنَحُوهِ فِي باب جس کے ساتھ زبردسی کی جائے یا اس طرح کسی محض کا پیچناحق وغیرہ کو مجبوری ہے کوئی بیج کھوچ کایا اور معاملہ کرے

الحق وغيره

امام بخاری نے مضطر کی بیج جائز رکھی ہے اور باب کی حدیث سے اس پر سند لی۔ مضطر سے مراد وہ ہے جو مفلس ہو کر اپنا مال بیچ جے باب کی صدیث سے معلوم ہو تا ہے۔

٢٩٤٤ – حدَّثناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدْثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ

(۲۹۳۴) ہم سے عبدالعزرز بن عبدالله في بيان كيا انهول في كما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے بیان کیا' ان

ے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم معجد میں تھے کہ رسول اللہ طفیۃ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یمودیوں کے پاس چلو۔ ہم آخضرت طفیۃ کے ساتھ روانہ ہوئے اور جب ہم "بیت المدراس" کے پاس پنچ تو آخضرت ملیۃ کے ساتھ روانہ ہوئے اور جب ہم "بیت المدراس" کے پاس پنچ تو آخضرت ملیۃ کے انہیں آواز دی اے قوم یمود! اسلام لاؤ تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یمودیوں نے کما ابوالقاسم! آپ نے پنچا دیا۔ آخضرت ملیۃ کے فرمایا کہ میرا بھی یمی مقصد ہے پھر آپ نے دوبارہ یمی فرمایا اور یمودیوں نے کما کہ ابوالقاسم آپ نے پنچا دیا آخضرت ملیۃ کے نہین اور یمودیوں نے کما کہ ابوالقاسم آپ نے پنچا دیا آخضرت ملیۃ کے ذمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تمہیں جلاوطن کرتا ہوں۔ پس اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تمہیں جلاوطن کرتا ہوں۔ پس تم میں سے جس کے پاس مال ہواسے چاہیے کہ جلاوطن ہونے سے تم میں سے جس کے پاس مال ہواسے چاہیے کہ جلاوطن ہونے سے کہ والول کی کہائے اسے بیج دے ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی

یہود مدینہ کی روز روز کی شرارتوں کی بناء پر آپ نے ان کو سے اعلان دیا تھا۔ وہ اس وقت حربی کافر تھے۔ آپ نے ان کو اپنے اموال نیچنے کا افتیار دیا ایس صورت میں بیچ کا جواز ثابت ہو تا ہے۔ باب سے یہی مطابقت ہے۔

٣- باب لا يَجُوزُ نِكَاحُ الـمُكْرَهِ ﴿ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَهَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء، إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنُ فَإِنَّ اللهِ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ [النور: ٣٣].

باب جس کے ساتھ زبردستی کی جائے اس کا نکاح جائز نہیں اور اللہ نے سور ہ نور میں فرمایا تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کروجو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تاکہ تم اس کے ذریعہ دنیا کی زندگی کا سامان جمع کرواور جو کوئی ان پر جرکرے گا تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کا بخشنے والا مہران ہے۔

یعنی جب لونڈی کا مالک زبردس اس سے زنا کرائے تو سارا گناہ مالک کے سرپر رہے گا غرض امام بخاری کی ہیہ ہے کہ جب لونڈی کے خلاف مرضی چلنا منع ہو تو آزاد مخص کی مرضی کے خلاف چلنا زبردستی اس کو نکاح پر مجبور کرنا حالانکہ وہ نکاح اور تاہل سے بچتا چاہے تو یہ کیونکر جائز ہو گا۔

(۱۹۳۵) ہم سے یحیٰ بن قزعہ نے بیان کیا کہ اہم سے امام مالک نے بیان کیا کا ہم سے عبد الرحمٰن بن القاسم نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے میزید بن حارثہ انصاری کے دوصا جزادوں عبد الرحمٰن اور مجمع نے اور ان سے خساء بنت خذام انصاریہ نے کہ ان کے والد نے

٦٩٤٥ حدثناً يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بُنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ
 بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ

ان کی شادی کر دی ان کی ایک شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی (اور اب بیوہ تھیں) اس نکاح کو انہوں نے ناپیند کیا اور نبی کریم مان کے کیا خدمت میں حاضر ہو کر (اپنی ٹاپیندیدگی ظاہر کر دی) تو آنخضرت میں کا

خِذَام الأنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوِّجَهَا وَهْيَ ثَيُّبٌ، فَكُرهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيِّ اللَّهِ فَرَدُ نِكَاحُهَا.

[راجع: ١٣٨٥]

نے اس نکاح کوفٹنج کر دیا۔

د الم بخاری نے اس سے یہ دلیل لی کہ کمرہ کا نکاح صحح نہیں۔ حفیہ کہتے ہیں کہ ان کا نکاح صحح ہوا ہی نہ تھا کیونکہ وہ ثیبہ بالغه تھیں ان کی اجازت اور رضا بھی ضروری تھی ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں فرد نکاحھا ہے آگر نکاح صیح بی نہ ہو یا تو آپ فرما دیتے کہ نکاح ہی نہیں ہوا اور حدیث میں یوں ہوتا فابطل نکاحها اور حفیہ کتے ہیں کہ اگر کسی نے جبرہ ایک عورت سے نکات کیا دس ہزار درم مرمقرر کر کے حالانکہ اس کا مرمثل ایک ہزار تھا تو ایک ہزار لاذم ہوں سے نو ہزار باطل ہو جائیں گے۔ ہم کہتے بس کہ اکراہ کی وجہ سے جیسے ممرکی زیادتی باطل کتے ہو ویسے ہی اصل نکاح کو بھی باطل کرو۔ (وحیدی)

> ٦٩٤٦ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أَبِي عَمْرُو وَهُوَ ذَكُوَانُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله يُسْتَأْمَرُ النَّسَاءُ في أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ: ((نَعَمْ)) قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ قَالَ: ((سُكَاتُهَا إِذْنُهَا)).

[راجع: ٥١٣٧]

٤ - باب إذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : فَإِنْ نَذَرَ الـمُشْتَرِي فيهِ نَذْرًا، فَهُوَ جَائِزٌ بزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إنْ

(۲۹۲۲) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابن جرتے نے' ان سے ابن الی ملیکہ نے' ان سے ابو عمرونے جن کا نام ذکوان ہے اور ان سے حضرت عاکشہ وی افتا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ! کیاعورتوں سے ان کے نکاح کے سلسلہ میں اجازت لی جائے گی؟ آنخضرت ساڑھیا نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیالیکن کنواری لڑکی سے اگر اجازت کی جائے گی تو وہ شرم کی وجہ سے چپ سادھ لے گی۔ آمخضرت مان کیا نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔

کنواری لڑکی ہے بھی اجازت کی ضرورت ہے پھر زبردسی نکاح کیے ہو سکتا ہے ہی ثابت کرنا ہے۔

باب اگر کسی کو مجبور کیا گیااور آخراس نے غلام مبد کیایا بیچاتو ند مبد صیح ہو گانہ بیچ صیح ہو گی اور بعض لوگوں نے کھااگر مکرہ سے کوئی چیز خریدے اور خریدنے والا اس میں کوئی نذر کرے یا کوئی غلام کرہ ہے خریدے اور خریدنے والا اس کو مدبر کر دے تو بیہ مدبر کرنا درست ہو

مربر کے معنی کچھ رقم پر غلام سے معالمہ طے کر کے اسے اپنے پیچھے آزاد کرویتا ہیں۔

(۲۹۴۷) ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینارنے' اور ان سے حضرت جابر مؤاتھ نے کہ ایک انصاری صحابی نے کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا رسول اللہ ملٹھ چا کو جب اس کی اطلاع ملی ٦٩٤٧ حدَّثناً أبو النُّعْمَان، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار، عَنْ جَابِو رَضِيَ ا لله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَار دَبُّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ

ذَلِكَ رَسُولَ الله الله فقال: ((مَنْ يَشْنَريهِ مِنْي)) فَاشْنَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ : فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أُوْلَ. [راجع: ٢١٤١]

تو دریافت فرمایا۔ اسے مجھ سے کون خریدے گا چنانچہ تعیم بن النحام بولائی نے آٹھ سودرہم میں خرید لیا۔ بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت جابر بولائی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مرکیا۔

آکی ہوئے اس مدیث سے امام بخاری نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب غلام کا دبر کرنا آنخضرت ما آبیا نے لغو کر دیا حالا نکہ اس کے لیسی کی خوالی سے الک نے اپنی خوشی سے اس کو دبر کیا تھا اور وجہ یہ ہوئی کہ وارثوں کے لیے اور کوئی مال اس مخص کے پاس نہ تھا تو گویا وارثوں کی ناراضی کی وجہ سے جن کی ملک اس غلام سے متعلق بھی نہیں ہوئی تھی تدبیر ناجائز ٹھری پس وہ تدبیریا بیج کیو گلہ جائز ہو سکتی ہی نہیں ہے جس میں خود مالک ناراض ہوا اور وہ جبر سے کی جائے۔ مملب نے کما اس پر علماء کا اجماع ہے کہ مرہ کا تیج ہوئوں جائز ہو گا۔ لیکن حفیہ نے کما ہے کہ اگر مرہ سے خریدے ہوئے غلام یا لونڈی کوئی آزاد کر دے یا دبر کر دے تو خریدار (یہ تصرف جائز ہو گا۔ امام بخاری کے اعراض کا۔) کا حاصل ہے ہے کہ حفیہ کے کلام میں مناقفہ ہے اگر مرہ کی تیج صبح اور مفید ملک ہے تو سب تصرفات خریدار کے درست ہونے چاہئیں اگر صبح اور مفید ملک نہیں ہے تب نہ نذر صبح ہونی چاہیے نہ مدبر کرنا اور نذر اور تدبیر کی صحت کا قائل ہونا اور پھر مرہ کی بچ صبح خرنہ دنوں میں مناقفہ ہے۔ (وحیدی)

باب اكراه كى برائى كابيان

٥ – باب مِنَ الإكْرَاهِ كَرْةٌ وَكُرْةٌ

واحد

کَزْۃُ اور کُزٰۃً کے معنی ایک ہی ہیں۔

اکثر علاء کا کی قول ہے بعضوں نے کہا کرہ مفتحہ کاف یہ ہے کہ کوئی دو سرا مخض زبردستی کرے اور کرہ مغمہ کاف یہ ہے کہ سیستی ایس اور کرہ منافعت نکلی باب کی ایس خود ایک کام کو ناپند کرتا ہو اور کرے۔ (اس آیت سے عورتوں پر اکراہ اور زبردستی کرنے کی ممانعت نکلی باب کی ایس کی باب کی ایس کی باب کی بیاب کی

مناسبت ظاہرہے۔

حَدَّثَنَا السَّبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا السَّيْبَانِيُّ مَنْ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا السَّيْبَانِيُّ مَلَىمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ السَّيْبَانِيُّ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ ابُو الحَسَنِ السُّوانِيُّ وَلاَ أَظُنَّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ﴿ يَكُو النَّسَاءَ الْذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاءَ الْذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاءَ الرَّجُلُ كَانُ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقً بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءً لِلْ شَاءُ وَإِنْ شَاوُوا زَوَّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُ بِهَا وَإِنْ شَاوُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاوُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاوُوا لَمْ تَرَوَّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُ بِهَا وَإِنْ شَاوُوا لَمْ تَرَوَّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُ بِهَا لَا تَقَالُ فَيَوْلَ الْمَاءَ وَإِنْ شَاوُوا لَوْ مَنْ مَنَوْلًا فَوْلًا وَقُوا لَوْ مَنْ مَنْ وَالْ شَاءُ وَإِنْ شَاوُوا لَوْ مَنْ أَوْلِيَا فَهُمْ أَحَقًا بِهَا مُولَا لَكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَقُ بِهَا لَوْلِيَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۹۲۸) ہم سے حسین بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے اسباط بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے شیبانی سلمان بن فیروز نے بیان کیا ان محمد سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بھ شیانی نے کہا کہ مجھ سے عطاء ابوالحن السوائی نے بیان کیا اور میرا کی خیال ہے کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس بھ شی سے بیان کی۔ سورہ ما کدہ کی آیت یَآ اَیُّهَا الَّذِینَ اَمْتُوْا لَا یَجِلُ لَکُمْ اَنْ تَرِ ثُو االنِسَاءَ کُوْهَا۔۔۔ بیان کیا کہ جب کوئی محض (زمانہ جالمیت میں) مرجاتا تو اس کے بیان کیا کہ جب کوئی محض (زمانہ جالمیت میں) مرجاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے حق دار بنتے اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اگر چاہتا تو شادی نہ کرتا اس طرح مرنے والے کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد

**€**(260) **€** مخار ہے وہ جس سے چاہے شادی کرے اس پر زبردستی کرنا ہر گز جائز

نہیں ہے۔

# باب جب عورت سے زبردستی زناکیا گیاہو تواس پر حد نہیں ہے

الله تعالی نے سورہ نور میں فرمایا اور جو کوئی ان کے ساتھ زبردستی کرے تو اللہ تعالی ان کے ساتھ اس زبردستی کے بعد معاف کرنے والا'رحم كرنے والاہے۔

(١٩٣٩) اورليث بن سعد نے بيان كيا كه مجھ سے نافع نے بيان كيا انہیں صفید بنت الی عبید نے خبردی که حکومت کے غلامول میں سے ایک نے حصہ خمس کی ایک باندی سے صحبت کرلی اور اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی بکارت توڑ دی تو حضرت عمر نے غلام پر حد جاری کرائی اور اسے شہریدر بھی کر دیا لیکن باندی پر حد نہیں جاری کی۔ کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ زہری نے الیی کنواری باندی کے متعلق کماجس کے ساتھ کسی آزادنے ہم بستری کر لی ہو کہ حاکم کواری باندی میں اس کی وجہ سے اس مخص سے اتنے دام بھرلے جتنے بکارت جاتے رہنے کی وجہ سے اس کے دام کم مو گئے ہیں اور اس کو کوڑے بھی لگائے اگر آزاد مرد ثیب لونڈی سے زنا کرے تب خریدے۔ اماموں نے بیہ تھم نہیں دیا ہے کہ اس کو پچھ مالی تاوان دینایوے گا بلکہ صرف حدلگائی جائے گی۔

( ۱۹۵۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعیب نے بیان کیا ' ان سے ابوالزناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو مرریہ سارہ ملیہا السلام کو ساتھ لے کر ججرت کی تو ایک ایسی میں پنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم رہتا تھا اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ تھم بھیجا کہ سارہ ملیهاالسلام کواس کے پاس جمیجیں آپ نے سارہ کو جمیج دیا وہ ظالم ان

مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ بِذَلِكَ. [راجع: ٥٧٥ع]

٦- باب إذًا اسْتُكْرِهَتِ الْـمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُكُرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور:

٣٩٤٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنَى نَافِعْ أَنَّ صَفِيَّة ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَليدَةٍ مِنَ الْخُمُس، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدُّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الوَليدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : في الأمَةِ الْبكْرِ يَفْتَرعُهَا الـجُرُّ يُقيمُ ذَلِكَ الحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ العَدْرَاء بقَدْر قيمَتِهَا، وَيُجْلَدُ وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ النَّيْبِ فِي قَضَاء الأنِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الحَدُّ.

• ٦٩٥- حدَّثَناً أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله ((هَاجَرَ إِبْرَاهيمُ بسَارَةَ دَخَلَ بهَا قَرْيَةً فيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ - أوْ جَبّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيْ بِهَا، فَأَرْسُلَ بِهَا فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ

وَتُصَلِّي فَقَالَتِ : اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ لِللَّهُمُّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ لِللَّهُمُّ الكَافِرَ لِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيٌّ الكَافِرَ فَغُطُّ حَتَّى رَكَضَ برجْلِهِ).

[راجع: ۲۲۱۷]

کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھیں انہوں نے دعاکی کہ اے اللہ! اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو تو جھ پر کافر کو نہ مسلط کر پھر ایسا ہوا کہ وہ کم بخت بادشاہ اچانک خرائے لینے اور گر کریاؤں ہلانے لگا۔

جیسے کی کا گلا گھونٹو تو وہ زور زور سے سانس کی آواز نکا لئے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھاجو اس ظالم بادشاہ پر نازل ہوا میں ہوئے میں است باب سے بہ ہے کہ ایسے اکراہ کے وقت جب خلاصی کی کوئی صورت نظرنہ آئے تو ایس حالت میں ایسی خلوت قائل ملامت نہ ہوگی نہ حد واجب ہوگی ہی ترجمہ باب ہے بعد میں اس بادشاہ کا دل اتنا موم ہوا کہ اپی بٹی ہاجرہ نای کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حرم میں داخل کر دیا ہی ہاجرہ ہیں جن کے بطن سے حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے خاندان کا کیا کہ اور کمہ کرمہ اور کعبہ مقدس یہ سب آپ ہی کے خاندان کی یادگاریں ہیں۔ صلی اللہ علیم اجمعین۔

باب آگر کوئی محض دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی کے اور اس پر قتم کھائی اس ڈرے کہ اگر حتم نہ کھائے گاتو کوئی ظالم اس کو مار ڈالے گا یا کوئی اور سزا دے گاای طرح ہر شخص جس پر زبردستی کی جائے اور وہ ڈرتا ہو تو ہرمسلمان پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرے ظالم کاظلم اس پر سے دفع کرے اس کے بچانے کے لیے جنگ کرے اس کو دشمن کے ہاتھ میں چھوڑنہ دے پھراگر اس نے مظلوم کی حمایت میں جنگ کی اور اس کے بچانے کی غرض سے ظالم کو مار ہی ڈالا تو اس پر قصاص لازم نہ ہو گا(نہ دیت لازم ہو گی)اور اگر کسی شخص سے یوں کماجائے تو شراب یی لے یا مردار کھا لے یا اپنا غلام جے ڈال یا است قرض کا ا قرار کرے (یا اس کی دستاویز لکھ دے) یا فلاں چیز ہبہ کر دے یا کوئی عقد تو ڑ ڈال نہیں تو ہم تیرے دینی باپ یا بھائی کو مار ڈالیں گے تو اس کو یہ کام کرنے درست ہو جائیں گے کیونکہ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس سے یوں کما جائے تو شراب بی لے یا مردار کھا لے نہیں تو ہم تیرے بیٹے یا باپ یا محرم رشتہ دار بھائی چھا ماموں دغیرہ کو مار ڈالیں گ تواس کو بیر کام کرنے درست نہ ہوں گے نہ وہ مضطر کملائے گا پھران بعض لوگوں نے اپنے قول کا دوسرے مسکلہ میں خلاف کیا۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص ہے یوں کہاجائے ہم تیرے باپ یا بیٹے کو مار ڈالتے ہیں

٧- باب يَمينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبهِ أَنَّهُ أخُوهُ إذًا خَافَ عَلَيْهِ القَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ وَكَذَلَكَ كُلُّ مُكْرَه يَحَافُ فَانَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الظَّالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْوَبَنَّ الْخَمْوَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْنَةَ أَوْ لَتَبَيْعَنَّ عَبْدَكَ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنِ أَوْ تَهَبُ هَبَةً أَوْ تَحُلُّ عُقْدَةً، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإسْلاَمِ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْل النُّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الـمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم)). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لوْ قِيلَ لَهُ لِتَشْرَبَنُ النَّحُمْرَ أَوْ لَتَأْكُلُنَّ المَيْتَة أَوْ لَنَقْتُلُنَّ إِبْنَكَ، أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَارِحِم مُحَرّم، لَمْ يَسَعْهُ لأَنْ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرّ ثُمَّ نَاقَضَ فَقَال: إنْ قَيْل لَهُ لَنُقْتِلَنَّ أَبَاك، أُوابْنَكَ أَوْ لَتَبيعَنَّ هَذَا الْعَبْد، أَوْ تُقرُّ بِدَيْن أوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ فِي القياسِ، ولكنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولَ : البَيْغُ وَالْهَبَةُ، وَكُلُّ

غَفْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ، فَرَّقُوا بَيْنَ كُلٌّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابِ وَلاَ سُنَةٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((قَالَ ابْرَاهِيمُ لِإِمْرَأَتِهِ هَذِهِ أُخْتِي)) وَذَلِكَ فِي اللهُ وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَيْيَةُ الحَالِفِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَيْيَةُ المَحْالِفِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَيْيَةُ المَحْالِفِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَيْيَةُ المَسْتَخْلِف.

سیں تو تو اپنایہ غلام نے ڈال یا اسے قرض کا اقرار کرلے یا فلال چیز ہبہ کردے تو قیاس ہے ہے کہ یہ سب معاطع صحیح اور نافذ ہوں کے گرہم اس مسئلہ میں استحسان پر عمل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الی حالت میں بجے اور بہہ اور ہرایک عقد اقرار وغیرہ باطل ہوگاان بعض لوگوں نے ناطہ وار اور غیرناطہ وار میں بھی فرق کیا ہے جس پر قرآن و حدیث ہے کوئی دلیل نہیں ہے اور آخضرت میں ہی فرق کیا ہے جس پر قرآن و ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہوی سارہ کو فرمایا یہ میری بمن ہے اللہ کی روسے اور ابراہیم نخعی نے کما گرفتم لینے والا ظالم ہو تو قتم کھانے والے کی نیت معتبرہوگی اور اگرفتم لینے والا مظلوم ہو تو اس کی نیت معتبرہوگی اور اگرفتم لینے والا مظلوم ہو تو اس کی نیت معتبرہوگی۔

تھی ہے۔ اور اصول موضوعہ کا ظاف کرنا چاہتے ہیں تو کتے ہیں کی شریعت ہیں کوئی اصل نہیں ہے وہ جس مسلہ ہیں ایے ہی قواعد مطابق تھم دیا ہے۔ حضرت امام بخاری نے ان لوگوں کے بارے ہیں بٹانا چاہا ہے کہ آپ جائے گراستحسان کی رو ہے ہم نے اس مسلہ ہیں یہ تھم دیا ہے۔ حضرت امام بخاری نے ان لوگوں کے بارے ہیں بٹانا چاہا ہے کہ آپ ہی تو ایک قاعدہ مقرر کرتے ہیں پھر جب چاہیں آپ ہی استحسان کا بمانہ کر کے اس قاعدے کو قو ڑ ڈالتے ہیں یہ تو من مانی کارروائی ہوئی نہ شریعت کی پیروی ہوئی نہ قانون کی اور عینی نے جو استحسان کے جواز پر آیت فینٹیفؤن آخسنکا اور حدیث ماراہ المسلمون حسنا ہے دلیل کی یہ استدلال فاسد ہے کیونکہ آیت میں یستمعون القول سے قرآن مجید مراد ہے اور ماراہ المسلمون حسنا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ کا قول ہے مرفوعاً ثابت نہیں ہے اور حدیث موقوف کوئی جمت نہیں ہے علاوہ اس کے مسلمون سے اس قول میں جمع مسلمون سے اس قول میں بہع مسلمین مراد ہیں یا صحابہ اور تابعین ورنہ عینی کے قول پر یہ لازم آئے گا کہ تمام اہل بدعات اور فساق اور فجار جس بات کو اچھا تھی مسلمین موہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہو اس کے سوا ہم یہ کسی گے کہ اس قول میں یہ بھی ہے کہ جس چیز کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوا بلکہ وہ استجان کو برا سمجھیں ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوا بلکہ وہ استجان کا کروں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوا بلکہ وہ استجان کو برا سمجھیں ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوا بلکہ وہ استجان یا

(۱۹۵۱) ہم سے یحیٰ بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے انہیں سالم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بخالات نے خبر دی کہ رسول اللہ ملی نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے (کسی ظالم کے) سپرد کرے۔ اور جو هخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت بوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت یوری کرے گا۔

ائ حدیث کی رو سے اہل اللہ نے دو سرے حاجت مندول کے لیے جمال تک ان سے جو سکا کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمين بخاری شریف مطالعہ کرنے والے ہر بھائی بمن کو اس حدیث شریف پر عمل کی توفق بخشے۔ آمین۔

7907 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ، حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ، حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ، الْخُبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله قَلْمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله قَلْمُ الْوَمَّا أَوْ مَظْلُومًا)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا افْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ انْصُرُهُ قَالَ: ((تَحْجِزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُلْمِ أَنْ ذَلِكَ نَصْرُهُ)). [راجع: ٢٤٤٣]

(1907) ہم سے محد بن عبدالرحیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
سعید بن سلیمان واسطی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ہشیم نے
بیان کیا' کہا ہم کو عبیداللہ بن ابی بکر بن انس نے خبردی اور ان سے
حضرت انس بڑائی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑی کیا نے فرمایا اپنے بھائی
کی مدد کرو۔ خواہ وہ طالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی بڑائی نے عرض کیا یا
رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گالیکن آپ کا کھیا
خیال ہے جب وہ طالم ہو گا پھر میں اس کی مدد کیے کروں؟ آنحضرت
مٹائی نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا کیونکہ یمی اس کی

ان جملہ احادیث میں مختلف طریقوں سے اکراہ کا ذکر پایا جاتا ہے اس لیے حضرت مجتند اعظم ان کو یمال لائے دنیا میں مسلمان کے سامنے بھی اکراہ کی صورت حال در پیش ہے للذا سامنے بھی نہ بھی اکراہ کی صورت حال در پیش ہے للذا سوچ سجھ کر اس ناذک صورت سے گزرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ' وما توقیقی الا باللہ ۔ کتاب الاکراہ ختم ہوئی۔ اب کتاب الحیل کو خوب خور سے مطالعہ کریں۔



حیلہ کہتے ہیں ایک پوشیدہ تدبیرے اپنا مقصود حاصل کرنے کو۔ اگر حیلہ کر کے حق کا ابطال یا باطل کا اثبات کیا جائے تب تو سیست کے سیست کے سید حرام ہو گا۔ اور اگر حق کا اثبات اور باطل کا ابطال کیا جائے تو وہ واجب یا متحب ہو گا اور اگر کسی آفت سے بیجند کیا جائے تو محروہ ہو گا اب علماء میں اختلاف ہے کہ پہلی قتم کا حیلہ کرنا صحح ہے لیے کیا جائے تو محروہ ہو گا اب علماء میں اختلاف ہے کہ پہلی قتم کا حیلہ کرنا صحح ہے یا غیر صحح اور جائز کہتے ہیں وہ حضرت ابوب علمیہ السلام کے قصہ سے جمت لیتے ہیں کہ انہوں نے سو ککڑیوں کے بدل سو جھاڑوں کے تکلے لے کر مار دیے اور قتم پوری کرلی اور اس

صدیث ہے کہ آنخضرت اٹھیا نے ایک ناتواں محض کے لیے جن نے زناکاری کی تھی ہے تھم دیا کہ تھبور کی ڈالی لے کر جس میں سو شاخیس ہوں ایک ہی بار اس کو مار دو اور اس حدیث ہے کہ ردی تھبور کے بدل بھی کر پھر روپہ کے بدل عمدہ تھبور لے لے۔ جو لوگ ناجائز کتے ہیں وہ اصحاب سبت اور بیوو کی حدیث ہے کہ چہ بہاں بہت ہے شرئ تھے تھے کہاں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمتہ اللہ لمہ اللہ الممحلل و الممحلل له ہے دلیل لیتے ہیں اور حفیہ کے یہاں بہت ہے شرئ حلیے منقول ہیں بلکہ حضرت امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نان جلوں میں ایک خاص کتاب کسی ہے۔ تاہم مختفین انصاف پند حفی علائے کرام کتے ہیں کہ صرف وہی حلیے جائز ہیں جو علیہ نے ان جلوں میں ایک خاص کتاب کسی ہے۔ تاہم مختفین انصاف پند حفی علائے کرام کتے ہیں کہ صرف وہی حلیے جائز ہیں جو احقاق حق کے قصد ہے کئے جائز ہیں۔ مولانا وحید الزمان مرحوم کتے ہیں کہ قول محقق اس باب میں یہ ہے کہ ضرورت شرئ ہے یا کی مسلمان کی جان اور عزت بچانے کے لیے حیلہ کرنا درست ہے 'لین جمال یہ بات نہ ہو بلکہ صرف اپنا فائدہ کرنا منظور ہو اور دو سرے مسلمان کی جان اور عزت بچانے کے لیے حیلہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جینے ایک بخیل کی نقل ہے کہ وہ سال بھر کی ذکوۃ بہت ہو مسلمان بھائی کا اس سے نقصان ہو تا ہو تو ایسا حیلہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جینے ایک بخیل کی نقل ہے کہ وہ سال بھر کی ذکوۃ بہت سے دوریا پھروہ گھڑا قیت دے کر اس میں غلہ ہی غلہ ہے اور غلہ کے نرخ سے تھو ڈی پی ذائد قیت پر ان ہی کے ہاتھ بھ ڈائل ایسا حیلہ کرنا بالاتفاق حرام اور ناجائز ہے۔ اس کتاب میں جائز اور ناجائز جیلوں پر بہت ہی لطیف اشارات ہیں جن کو بنظر خور و بنظر انصاف مطالعہ کرنا بالاتفاق حرام اور ناجائز ہے۔ اس کتاب میں جائز اور ناجائز جیلوں پر بہت ہی نطیف اشارات ہیں جن کو بنظر خور و بنظر انصاف مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں جائز اور ناجائز جیلوں پر بہت ہی نطیف اشارات ہیں جن کو بنظر خور و بنظر انصاف مقالعہ کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں جائز اور ناجائز جیلوں پر بہت ہی نطیف اشارات ہیں جن کو بنظر خور و بنظر انصاف حقا آمین

### ١- باب في تَرْك ِ الحِيَل

وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

- حدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَنْ رَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَحَمَّدُ بْنِ رَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النِّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النِّبِي عَلَيْ يَقُولُ (رَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاَمْرِيءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ عَانِثَ هَاجَرَ إِلَيْهِ). يَتَرَوَّجُهَا فَهِجْرُتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلْيَهِ)).

### [راجع: ١]

اس حدیث سے امام بخاری نے حیلوں کے عدم جواز پر ولیل لی ہے کیونکہ حیلہ کرنے والوں کی نیت وو سری ہوتی ہے اس لیے حیلہ ان کے لیے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔

### باب حیلے چھوڑنے کابیان

کیونکہ یہ حدیث ہے کہ ہر مخص کو وہی ملے گاجس کی وہ نیت کرے قتم وغیرہ میں یہ حدیث عبادات اور معاملات سب کو شامل ہے۔

### ٧- باب فِي الصَّلاَةِ

٦٩٥٤ - حدّثني إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمام، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتُوَضَّأَ)).

اس مدیث کو لا کرامام بخاری نے ان لوگوں کا رد کیا جو کتے ہیں اگر آخر قعدہ کر کے آدمی گوز لگائے تو نماز پوری ہو جائے گ كويا يه نماز پورى كرنے كاحيله ب- المحديث كتے بين كه نماز صحح نيس موكى كيونكه سلام چيرنا بھى نماز كاايك ركن ب صحیح صدیث میں آیا ہے کہ تحلیلها التسلیم تو گویا الیا ہوا کہ نماز کے اندر صدث ہوا اور الی نماز باب کی حدیث کی روے صحیح نہیں

> ٣– باب فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعِ، وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّق

الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَنَسِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَريضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

خَشْيَةَ الصَّدَقَة ٦٩٥٥ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله

[راجع: ١٤٤٨]

اس مين يه بهي تهاكه جو مال جدا جدا دو مالكون كا مو وه اكشانه كرين اور جو مال اكشام و (ايك بي مالك كا) وه جدا جدا نه كيا جائه-لَدَيْنِهِمُ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ اور "ابل" كے لفظ بھى آتے ہيں يعنى بمرى يا اونك ميں سے زكوۃ ليتے وقت ان كى برانى حالت كو لَدَيْنِهِمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ باتی رکھا جائے اصل میں جس حساب سے زکوۃ لی جاتی ہے اس کے پیش نظر بعض او قات اگر جانور مختلف لوگوں کے ہیں اور الگ الگ رہتے ہیں تو بعض صورتوں میں ذکوۃ ان پر زیادہ ہو سکتی ہے اور انہیں اکٹھاکرنے سے زکوۃ میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف کیجا ہونے میں زکوۃ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور متفرق کرنے میں کی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث میں اس کی اور زیادتی کی بناپر روکا

٦٩٥٦- حدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حدَّثَنا إسْمَاعيلْ

بب نماز کے ختم کرنے میں ایک حیلے کابیان

(١٩٥٣) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان كيا'ان سے معمرنے'ان سے جمام نے ان سے حضرت ابو مرروہ والله ن كريم الله إلى الله تعالى تم ميس الله الله تعلى م نماز قبول نہیں کرتا جے وضو کی ضرورت ہویہاں تک کہ وہ وضو کر

باب ز کوة میں حیلہ کرنے کابیان آنخضرت ساڑیا نے فرمایا ز کوۃ کے ڈریے جو مال اکٹھا ہوا سے جدا جدانہ کریں اور جو جداجدا ہواہے اکٹھانہ کریں۔

(1900) م سے محمد بن عبدالله الانصاري نے بیان کیا کما مم سے مارے والد نے بیان کیا کما ہم سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا' اور ان سے حضرت انس بن مالک بناٹھ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بكر من الله في انهيس (زكوة) كا حكم نامه لكه كر بهيجاجو رسول كريم ما النابيا نے فرض قرار دیا تھا کہ متفرق صدقہ کوایک جگہ جمع نہ کیاجائے اور نہ مجتمع صدقہ کو متفرق کیا جائے زکوۃ کے خوف ہے۔

(١٩٥٧) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كمامم سے اساعيل بن

جعفرنے بیان کیا' ان سے ابو سہیل نافع نے' ان سے ان کے والد

مالك بن الى عامرن اور ان سے طلح بن عبيدالله والله في كم ايك

ويهاتي (تمام بن تعليه) رسول كريم ماييم كي خدمت مين اس حال مين

حاضر ہوا کہ اس کے سرکے بال پریشان تھے اور عرض کیایا رسول اللہ!

مجھے بتائے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آنخضرت

ما الله نا فرمایا کر پانچ وقت کی نمازیں۔ سوا ان نمازوں کے جو تم نفلی

بر حو۔ اس نے کہا مجھے بتائے کہ اللہ تعالی نے کننے روزے فرض کئے

ہیں؟ آخضرت ما اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے مینے کے روزے سوا

ان کے جوتم نقلی رکھو۔ اس نے بوجھا مجھے بتائے کہ اللہ تعالی نے

زكوة كتنى فرض كى بي بيان كياكه اس ير آخضرت ما الله في في وكوة

کے مسائل بیان کئے۔ پھراس دیماتی نے کمااس ذات کی فتم جس

نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے جو اللہ تعالی نے مجھ پر فرض کیا ہے اس

میں نہ میں کسی فتم کی زیادتی کروں گااور نہ کی۔ آخضرت ساتھا ہے

فرمایا کہ اگر اس نے میچ کما ہے تو یہ کامیاب ہوایا (آپ نے یہ فرمایا

كر) اكراس نے صحيح كما ب توجنت ميں جائے گااور بعض لوكوں نے

کها که ایک سو بیس اونٹول میں دوجھے تین تین برس کی دواونٹنیاں جو

چوتے برس میں گی موں زکوۃ میں لازم آتی ہیں پس مرکسی نے ان

بْنُ جَعْفُر، عَنْ أَبِي سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيدِ اللهِ أَنْ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله الله الله الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْني مَاذَا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الصُّلاَّةِ. فَقَالَ: ((الصُّلُوَاتِ الخَمْسَ إلاَّ أَنْ تَطُّوعَ شَيْنًا)) فَقَالَ: أَخْبَرَني بِمَا فَرَضَ الله عَلَيُّ مِنَ الصِّيَّامِ؟ فَقَالَ: ((شَهْرُ رَمَضَانَ إلاَّ أَنْ تَطُّوعَ شَيْنًا)) قَالَ: أَخْبَرْنَي بِمَا فَرَضَ الله عَلَيُّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الإسْلاَم قَالَ وَالَّذِي اكْرَمَكَ لاَ اتَطَوُّعُ شَيْتًا وَلاَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿﴿ٱفْلَحَ إِنْ صَدَقَ - أَوْ دَخَلُ الجَنَّةَ - إِنْ صَدَقَ)). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ في عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعير حِقَّتَان فَإِنْ اهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ احْتَالَ فيهَا فِرَارًا مِنَ الزُّكَاةِ،

[راجع: ٢٦]

أنْفُصُ مِمَّا فَرَضَ الله عَلَيُّ شَيْتًا فَقَالَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

اونوں کوعد آ تلف کرڈالا (مثلا ذیج کردیا) یا اور کوئی حیلہ کیاتواس کے اديرسے زكوة ساقط موكى۔

المحديث كت بين كه جوكوئي ذكوة سے بيخ كے ليے اس تم كے خلے كرے گاتو ذكوة اس پر سے ساتط نہ موگی۔ حظيہ نے ایک اور عجیب حیلہ لکھا ہے بینی اگر کسی عورت کو اس کا خاوند نہ چھوڑتا ہو اور وہ اس کے ہاتھ سے مثک ہو تو خاوند کے بينے ے اگر زنا كرائے تو خاوند پر حرام ہو جائے گى۔ امام شافعى كا مناظرہ اس مسلد ميں امام محمد سے بهت مشہور ہے۔ المحديث ك زدیک بد حلہ چل نمیں سکتا کوئلہ ان کے نزدیک مصابرت کارشتہ زنا سے قائم نمیں ہو سکتا۔

٦٩٥٧– حدَّثَني إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي فْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَهُ عَلَيْهُ: ((يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(١٩٥٤) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا کہ اہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا کما ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے ہمام نے اور ان سے حضرت ابو مررہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا قیامت کے ون تم میں سے کسی کا خزانہ چنگبرا اژدھا بن کر آئے گااس کا مالک اس

شُجَاعًا اقْرَعَ، يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ، وَيَقُولُ: أَنَا كُنْزُكَ قَالَ: وَالله لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ)).

[راجع: ١٤٠٣]

٦٩٥٨ - وقال رَسُولُ الله ﷺ: ((إذَا مَا رَبُّ النَّهُمَ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجْهَةُ بِأَخْفَافِهَا)). وقَالَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجْهَةُ بِأَخْفَافِهَا)). وقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إبلُ فخافَ أَنْ تَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإبلِ مِثْلِهَا، أَوْ بَعْضَ اوْ بِعَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمِ اخْتِيَالاً، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: بِيَوْمِ اخْتِيَالاً، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: إبلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمِ اوْ بِسَنَةٍ جَازَتْ عَنْهُ [راجع: ١٤٠٢]

ے بھائے گالیکن وہ اسے تلاش کررہا ہوگا اور کے گاکہ میں تممارا خزانہ ہوں۔ فرمایا واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا یمال تک کہ وہ مخص ابناہاتھ پھیلادے گاورا ژدھااسے لقمہ بنائے گا۔

(۱۹۵۸) اور رسول الله التي النه خرمايا ـ جانوروں كے مالك جنوں
نے ان كا شرى حق ادا نہيں كيا ہو گا قيامت كے دن ان پر وہ جانور
غالب كرديئ جائيں گے اور وہ اپئى كھرول سے اسكے چرے كو نوچيں
گے اور بعض لوگوں نے يہ كمہ ديا كہ اگر ايك مخص كے پاس اونث
ہيں اور اسے خطرہ ہے كہ ذكوة اس پر واجب ہو جائے گی اور اسلے وہ
کی دن ذكوة سے بچنے كيلئے حيلہ كے طور پر اسی جیسے اونٹ يا بحری يا
گائے يا دراہم كے بدلے ميں جے دے تو اس پر كوئى ذكوة نئيں اور پھر
اس كايہ بھى كہنا ہے كہ اگر وہ اپنے اونٹ كى ذكوة سال پورے ہونے
اس كايہ بھى كہنا ہے كہ اگر وہ اپنے اونٹ كى ذكوة سال پورے ہونے
سے ايك دن يا ايك سال پيلے دے دے تو زكوة ادا ہوجاتى ہے۔

آ اس مدیث کو امام بخاری اس لیے لائے کہ زکوۃ نہ دینے والے کی سزا اس میں ذکور ہے اور یہ عام ہے اس کو بھی شال کی سیات ہے جو کوئی حلیہ نکال کر زکوۃ اپنے اوپر سے ساقط کر دے۔

حضرت امام بخاری کا مطلب بعض اوگوں کا تناقض ثابت کرنا ہے کہ آپ ہی تو زکوۃ کا وینا سال گزرنے سے پہلے درست جانے ہی اس سے یہ نکتا ہے کہ زکوۃ کا وجوب ادا سال گزرنے پر ہوتا ہے جب سال سے ہیں اس سے یہ نکتا ہے کہ زکوۃ کا وجوب ہوگیا تو اب مال کا بدل ڈالنا اس کے لیے کیونکر زکوۃ کو ساقط کر دے گا۔ المحدیث کا یہ قول ہے کہ ان سب صورتوں میں اس کے ذمہ سے ذکوۃ ساقط نہ ہوگی اور ایسے حیلے بہانے کرنے کو المحدیث قطعاً حرام کہتے ہیں۔

ما الل حديثيم وغارانه شناسيم مد شكر كه در مذهب ما حيله و فن نيست

(۱۹۵۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اان سے عبیداللہ بن عتبہ نے اور ان سے ابن عباس بی شی نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ انصاری بڑا تھ نے رسول اللہ ساتھ ہے ہے ایک نذر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی اور ان کی وفات نذر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی آخضرت ساتھ ہے نے فرمایا کہ تو ان کی طرف سے پوری کر اس کے باوجود بعض لوگ ہے ہیں کہ جب اونٹ کی تعداد ہیں ہو جائے تو بار میں چار بکریاں لازم ہیں۔ پس اگر سال پورا ہونے سے پہلے اونٹ

**€** (268) • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 • 834 •

کو ہبہ کردے یا اسے چے دے۔ زکوۃ سے بچنے یا حیلہ کے طور پر تاکہ زکوۃ اس پر ختم ہو جائے تواس پر کوئی چیزواجب نہیں ہوگی۔ بی حال اس صورت میں ہے اگر اس نے ضائع کر دیا اور پھر مرگیا تو اس کے مال پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ، أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْبَيَالاً لِإسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَّلِكَ إِنْ اتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِ. [راجع: ٢٧٦١]

اس مدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ جب مرجانے سے سنت ساقط نہ ہوئی اور ولی کو اس کے اداکرنے کا تھم دیا گیا تو ذکوۃ بطریق اولی مرنے سے یا حلیہ کرنے سے ساقط نہ ہوگی اور کی بات درست ہے۔ حنیہ کا کہنا یہ ہے کہ صاحب ذکوۃ کے مرنے سے دارثوں پر لازم نہیں کہ اس کے ذمہ جو ذکوۃ واجب تھی وہ اس کے کل میں سے اداکریں۔ حنیہ کا یہ مسئلہ صریح حضرت سعد کی ماں مرکئی تھیں گرجو ان کے ذمہ نذر رہ گئی تھیں آنخضرت ساتھ کی ماں مرکئی تھیں گرجو ان کے ذمہ نذر رہ گئی تھیں آنخضرت ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے اداکرنے کا تھم فرمایا۔ یمی تھم ذکوۃ میں بھی ہونا چاہیے۔

٤ - باب

سَميد، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعْ، سَميد، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعْ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله الشَّغَارُ ؟ قَالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاق، وَيَنْكِحُ أَخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكُحُهُ أَخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاق. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِن احْتَالَ حَتَى تَزَوَّجَ عَلَى الشَّغَارِ وَيُنْكُحُهُ أَنْعَهُ بِغَيْرٍ صَدَاق. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِن احْتَالَ حَتَى تَزَوَّجَ عَلَى الشَّغَارِ فَهُو جَانِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي وقالَ بَعْضَهُمُ: المَنْعَةُ وَالشَّعْرُطُ بَاطِلٌ، جَانِزٌ وقالَ بَعْضُهُمُ: المَنْعَةُ وَالشَّعْرُطُ بَاطِلٌ، جَانِزٌ

7971 حدثناً مُسَدُدٌ، حَدُثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، حَدُثَنَا الزُّهْرِيُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بُنِ عَنِ السحسنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيًّا، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ فَيلًا لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النَّسَاء

بإب

(۱۹۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بچیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا' اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑائھ نے کہ رسول اللہ ملٹی اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑائھ نے کہ شغار کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی فخص بغیر مہر کسی کی لڑکی سے شغار کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ کوئی فخص بغیر مہر کسی کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے یا اس سے بغیر مہر کے اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہے پی اس کے سواکوئی مہر مقرر نہ ہو اور بعض لوگوں نے کہا آگر کسی نے حیلہ کر کے نکاح شغار کرلیا تو نکاح کاعقد درست ہوگا اور شرط لغو ہوگی (اور ہر ایک کو مہر مثل عورت کا اداکرنا ہوگا) اور ہاں بعض لوگوں نے متعہ ہر ایک کو مہر مثل عورت کا اداکرنا ہوگا) اور ہاں بعض لوگوں نے متعہ میں کہا ہے کہ وہاں نکاح بھی فاسد ہے اور شرط بھی باطل ہے اور بعض حنفیہ سے کتے ہیں کہ متعہ اور شغار دونوں جائز ہوں گے۔ اور شرط بھی باطل ہوگی۔

(۱۹۹۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے کیلی قطان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے کیلی قطان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے حسن اور عبداللہ بن محمد بن علی نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ حضرت علی میں ان کے والد نے کہ حضرت علی میں کوئی حسن حسن محمد بن عباس عبد علی میں کوئی حسن محمد میں کوئی حسن نہیں

بَأْسًا فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإنْسِيَّةِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ اخْتَالَ حَتَى تَمَتَّعَ فَالنَّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النَّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلً. [راجع: ٢١٦]

سیجھتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ملٹی کیا نے خیبر کی لڑائی کے موقعہ پر
متعہ سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا اور بعض لوگ
کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حیلہ سے متعہ کر لیا تو نکاح فاسد ہے اور
بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور میعاد کی شرط باطل ہو
جائے گی۔

اس مدیث کو حضرت امام بخاری اس لیے لائے کہ متعہ کے باب ہیں جو ممانعت آئی ہے وہ اس لفظ ہے ہے کہ نہی عن المستعد اور شخار کی بھی ممانعت ای لفظ ہے ہے پھرایک عقد کو صحح کمنا اور دو سرے کو باطل کمنا جیسا کہ بعض الناس نے افقیار کیا ہے کو تکر صحح ہو سکتا ہے۔ حافظ نے کہا کہ دونوں ہیں حنفیہ یہ فرآ کرتے ہیں کہ شغار اپنی اصل ہے مشروع ہے لیکن اپنی صفت ہے فاسد ہے اور متعہ اپنی اصل بی ہے فیر مشروع ہے۔ شغار یہ ہے کہ ایک آدی دو سرے کی بیٹی ہے اس شرط پر نکاح کرے کہ اپنی بیٹی اس کو بیاہ دے گا۔ بس بی ہر دو کا مبر ہے اور کوئی مبرنہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ دولتے کے ہیں کہ کسی نے حیلہ ہے نکاح شغار کر لیا تو نکاح کا عقد درست ہو جائے گا اور شرط لغو ہوگی ہر ایک کو مبر مشل عورت کا اداکر تا ہوگا اور ان بی امام ابو حنیفہ دولتے نکا متعہ دولتے ہوگا اور مرمثل لازم متعہ میں یہ کما ہے کہ وہی نکاح بھی فالد ہے اوہ اس کی میں اس کے بیا مرج ہے کو نکہ متعہ اور شرط بھی بالم البور سے مال ہوا گر شغار بھی حال نہیں ہوا اب متعہ قیامت تک کے لیے قطعاً حرام ہے۔ شغار یہ ہے کہ بلا مبر آپس میں عورتوں کا تبادلہ بی کو مبرجاننا کہ آگر وہ اس کی بیٹی کو چھو ڑے گا تو وہ دو سرا بھی چھو ڈرے گا تا کہ شہہ کا نکاح کہتے ہیں ' بی قطعا حرام ہے۔

باب خریدو فروخت میں حیلہ اور فریب کرنامنع ہے اور کسی
کو نہیں چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ جو پانی ہواس کو
روک رکھے تاکہ اس کی وجہ سے گھاس بھی رکی رہے۔
(۱۹۹۲) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے 'ان
سے ابوالزناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ وہائٹہ
نے کہ رسول اللہ ملٹھ کیا نے فرمایا بچا ہوا بے ضرورت پانی اس لیے نہ
روکا جائے کہ اس کی وجہ سے نجی ہوئی گھاس بھی نجی رہے (اس میں

باب بخش کی کراہیت (یعنی کسی چیز کا خرید نامنظور نہ ہو گر دو سرے خریداروں کو بہ کانے کے لیے اس کی قیمت بردھانا (۲۹۲۳) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا ہم سے امام مالک نے

بھی حلیہ سازی سے روکاگیاہے)

٥- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ في الْبُيُوعِ، وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الـمَاءِ لِيُمْنَعَ
 بهِ فَضْلُ الكَلإِ

٣٩٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لاَ يُمْنَعُ فَطْلُ الكَلاِ)).

[راجع: ٢٣٥٣]

٦- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّنَاجُشِ

٣٩٦٣ حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ، عَنْ

مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله عَنِ النَّجْشِ.[راجع: ٢١٤٢]

ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بڑاتھ نے کہ نبی کریم مٹائلیا نے تھے نجش سے منع فرمایا۔ کی مناصل خلام کی نیدار کر ایک دروا کیت میں مدرا کردر کی فیس

یعنی محض جموت بول کر بھاؤ بردھانا اور گاہوں کو دھوکہ دینا جیسا کہ نیلام کرنے والے ایجنٹ بنا لیتے ہیں اور وہ لوگوں کو فریب دینے کے لیے بھاؤ بردھاتے رہتے ہیں۔ یہ دھوکہ دی بہت بری ہے۔ کتنے غریب اس دھوکہ میں آکر لٹ جاتے ہیں۔ النا الی حیلہ سازی سے بہت ہی زیادہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔

٧- باب مَا يُنْهَى مِنَ الْـَخِدَاعِ فِي
 البُيُوع

وَقَالَ اليُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهِ كَمَا يُخَادِغُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ الْهُونَ عَلَيْ..

٨- باب مَا يُنْهَى مِنْ الاحْتِيَالِ
 لِلْوَلِيِّ فِي اليَتِيمَةِ الـمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لاَ
 يُكَمِّلُ صَدَاقَهَا

٣٩٦٥ حدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ يُحدَّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَانِشَةَ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء : ٣] قَالَتْ: لِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء : ٣] قَالَتْ: هِيَ النِّيْمَةُ فِي حَجْرٍ وَلِيُّهَا. فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدَنَى

### باب خرید و فروخت میں دھو کہ دینے کی ممانعت۔

اور الیب نے کہا' وہ کم بخت اللہ کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں جس طرح کسی آدمی کو (خرید و فروخت میں) دھوکہ دیتے ہیں اگر وہ صاف صاف کھول کر کہہ دیں کہ ہم اتنا نفع لیں گے تو بیہ میرے نزدیک آسان ہے۔

(۱۹۹۴) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر بی کیم طابع نے کہ ایک صحابی نے نبی کریم طابع کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھاجاتے ہیں۔ آنخضرت طابع کے فرمایا کہ جب تم کچھ خریداکرونو کہ دیا کروکہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہونا جا ہیںے۔

باب میتیم لڑکی ہے جو مرغوبہ ہواس کے ولی فریب دے کر لیعنی مهرمثل ہے کم مهر مقرر کرکے نکاح کرے تو یہ منع ہے۔

(1978) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' کہا ہم کو شعیب نے خبردی'
ان سے زہری نے کہ عروہ ان سے بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ
وُنُ اَلَٰهُ نے آیت ''اور اگر تنہیں خوف ہو کہ تم بیموں کے بارے میں
انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دو سری عور توں سے نکاح کروجو تنہیں
پند ہوں'' آپ نے کہا کہ اس آیت میں ایسی بیتیم لڑکی کا ذکر ہے جو
اپند ول کی پرورش میں ہو اور ولی لڑکی کے مال اور اس کے حسن سے
رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ عور توں (کے مہر وغیرہ کے متعلق) جو

مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنَهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ الْمُعَدُ فَأَنْزَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ٢٤٩٤]

آومیوں کو اپنے ذریر تربیت میتم بچیوں سے طالمانہ طریق پر نکاح کر لینے سے منع کیا گیا۔ ایسے میں اگر وہ نکاح کرے گا تو اہل سیسی اللہ کا خوا میں اللہ کا میں اگر وہ نکاح کرے گا تو اہل سیسی کیسی کیسی کی اس کے ندہ کیا گا کہ اس کو مرمثل دینا پڑے گا۔

٩- باب إذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ

### أنَّهَا مَاتَتُ

فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الحَارِيَةِ السَيِّتَةِ ثُمُّ وَجَدَها صَاحِبُهَا فَهْيَ لَهُ وَيُرَدُّ القيمَةُ وَلاَ تَكُونُ القيمَةُ ثَمنًا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الحَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ
لأَخْذِهِ القيمَةَ وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ
اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلِ لاَ يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا
وَاعْتَلُ بِأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا
فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةُ غَيْرِهِ قَالَ النّبيُ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ
حَرَامٌ وَلِكُلِّ عَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

٦٩٦٦ - حَدِّثُنَا آبُو نُعَيِّمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

سب سے معمولی طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے نکاح کرے تو ایس ولیوں کو ان لڑکیوں کے نکاح سے منع کیا گیا ہے۔ سوا اس صورت کے کہ ولی مرکو پورا کرنے میں انساف سے کام لے۔ پھر لوگوں نے آنخضرت میں آئیلیا سے اس کے بعد مسئلہ پوچھاتو اللہ تعالی نے میں آئیل کی وَ یَسْتَفْتُونَكَ فِی النِّسَآءِ اور لوگ آپ سے عور توں کے بارے میں مسئلہ بوچھے ہیں "اور اس واقعہ کاذکر کیا۔

باب باب جب کمی مخص نے دوسرے کی لونڈی زبردسی چھین لی اب دیڈی زبردسی چھین لی اب لونڈی کے مالک نے اس پر دعویٰ کیا تو چھیننے والے نے یہ کما کہ وہ لونڈی مرگئی۔ حاکم نے اس سے قیمت دلادی اب اس کے بعد مالک کو وہ لونڈی زندہ مل گئی تو وہ اپنی لونڈی لے لے گا اور چھیننے والے نے جو قیمت دی تھی وہ اس کو واپس کردے گایہ نہ ہو گا کہ جو قیمت چھیننے والے نے دی وہ لونڈی کامول ہو جائے 'وہ لونڈی چھیننے والے کے ملک ہو حائے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لونڈی چھننے والے کی ملک ہوجائے گ کیونکہ مالک اس لونڈی کامول اس سے لے چکا ہے یہ فتوئی دیا ہے گویا جس لونڈی کی آدمی کو خواہش ہو اس کے حاصل کر لینے کی ایک تدبیر ہے کہ وہ جس کی چاہے گا اس کی لونڈی جبراً چھین لے گاجب مالک دعوئی کرے گاتو کہہ دے گا کہ وہ مرگی اور قبت مالک کے پلے میں ڈال دے گا اس کے بعد بے فکری سے پرائی لونڈی سے مزے اڑا تا رہے گا کیونکہ اسکے خیال باطل میں وہ نونڈی اس کے لیے حلال ہوگی حالا نکہ آنخضرت میں تیا مائے جیں ایک دو سرے کے مال تم پر حرام ہیں اور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر دغاباز کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کیاجائے گا(تا کہ سب کو اسکی دغابازی کا حال معلوم ہوجائے) کھڑا کیاجائے گا(تا کہ سب کو اسکی دغابازی کا حال معلوم ہوجائے) ان سے عبداللہ بن دینابر نے 'اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر

### **(272)** شرعی حیلوں کا بیان

عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ((لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ)).

[راجع: ٣١٨٨]

رضى الله عنمان بيان كيام كم نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا مر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہو گاجس کے

ذربعه وه پهيانا جائے گا۔

ا جس سے لوگ پھچان لیں گے کہ یہ ونیا میں دغا بازی کیا کرتا تھا (خود آگے فرماتے ہیں کہ میں تم میں کا ایک بشر ہوں تم میں سیمیں کوئی زبان دراز ہوتا ہے میں اگر اس کے بیان پر اس کے بھائی کا حق اس کو دلا دول تو دوزخ کا ایک مکڑا دلا تا ہول جب آپ کے فیطے سے دو سرے کا مال حلال نہ ہو تو کسی قاضی کا فیصلہ موجب حلت کیو کر ہو سکتا ہے۔

٦٩٦٧– حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثير، عَنْ سْفْيَانْ، عَنْ هِشَام، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَن النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)).

[راجع: ۲٤٥٨]

(١٩٩٤) مم سے محمد بن كثرنے بيان كيا ان سے سفيان نے ان سے ہشام نے 'ان سے عروہ نے 'ان سے زینب بنت ام سلمہ نے اور ان ے ام سلمہ رہی والے کہ نبی کریم مالی اے فرمایا میں تمارا ہی جیسا انسان ہوں اور بعض او قات جب تم باہمی جھڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلہ میں اپنامقدمہ پیش كرنے ميں زيادہ چالاكى سے بولنے والا ہو اور اس طرح ميں اس كے مطابق فیصله کردول جو میں تم سے سنتا ہوں۔ پس جس فخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کافیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے۔ کیونکہ اس طرح میں اسے جنم کاایک ٹکڑا دیتا ہوں۔

وہ فقہاء اسلام غور کریں جو قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطناً نافذ سجھتے ہیں اگرچہ وہ کتنا بی غلط اور ظلم و جور سے بھرپور ہو جیسے کسی کی عورت زبردستی پکڑ کراس کا کسی قاضی کے یہال دعویٰ کر دے 'اس پر اپنی صفائی میں دو جمعوفے گواہ پیش کر دے اور قاضی مان لے تو اليه مقدمات كے قاضى كے غلط فيل صحيح نه مول كے خواہ كتنے ہى قاضى اسے مان ليس اور عاصب كے حق ميں فيصله دے ديں مر جھوٹ جھوٹ رہے گا۔

# ١١- باب فِي النَّكَاح

کیا وہ عورت اس دعویٰ کرنے والے پر جو جانتا ہے کہ بیہ دعویٰ جھوٹا ہے' حلال ہو جائے گی ؟ ٣٩٦٨- حدَّثَناً مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثُنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِير عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ تُنْكَحُ البِكُورُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى

باب نکاح پر جھوٹی گواہی گزر جائے تو کیا تھم ہے

(۲۹۲۸) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام نے بیان کیا کما ہم سے کی بن الی کثرنے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے

اور ان سے حضرت ابو ہریرہ والتر نے کہ نبی کریم مالی الم نے فرمایا۔ کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے اور کسی ہوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیاجائے

تُسْتَأْمَرُ)) فَقيلَ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((إِذَا سَكَتَتْ)).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأَذَنِ البِكُرُ وَلَمْ تُزَوِّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورِ اللّٰهُ تَزَوِّجَهَا بِرِضَاها، فَأَثْبَتَ الْقَاضي نِكَاحُهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَاهَا. وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحيحٌ. [راجع: ٥١٣٦]

٣٩٦٩ حداثناً عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيانْ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ، عَنِ الْفَاسِمِ انْ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرِ تَحَوَّفَتْ الْفَاسِمِ انْ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرِ تَحَوَّفَتْ انْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةً، فَأَرْسَلَتِ الرَّحْمَنِ الْمُنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَى جَارِيَةٍ قَالاً: فَلاَ تَحْشَيْنَ فَإِنْ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ انْكَحَهَا ابُوهَا وَهِي كَارِهَةٌ فَرَدُ النَّبِي عَلَيْهُ ذَلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ وَامًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ وَأَمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ

بَهْنَ مَنْ بَدِنَ مَا مَنْ اللهِ مَدَّنَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تُنْكَحُ الأَيَّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الأَيَّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البَّكُو حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)) قَالُوا: كَيْفَ إِذْنَهَا قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)). وَقَالَ كَيْف النَّاسِ: إِنْ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ

إِنَّ خُنْسَاءً. [راجع: ١٣٨]

جب تک اس کا تھم نہ معلوم کرلیا جائے۔ پوچھا گیایا رسول اللہ اس کی (کنواری کی) اجازت کی کیا صورت ہے؟ آخضرت ملٹی ہے نے فرمایا کہ اس کی خاموثی اجازت ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کنواری لڑکی ہے اجازت نہ لی گئی اور نہ اس نے نکاح کیا۔ لیکن کسی شخص نے حیلہ کرکے دو جھوٹے گواہ کھڑے کردیئے کہ اس نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے اور قاضی نے بھی اس کے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے اور قاضی نے بھی اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا۔ حالا نکہ شوہر جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے کہ گواہی جھوٹی تھی اس کے لیے جھوٹی تھی اس کے لیے کوئی حرج نہیں سے بلکہ یہ نکاح صحیح ہوگا۔

(۱۹۲۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے 'کہا ہم سے یخی بن سعید نے 'ان سے قاسم نے کہ جعفر بناٹھ کی اولاد میں ہم سے یخی بن سعید نے 'ان سے قاسم نے کہ جعفر بناٹھ کی اولاد میں سے ایک خاتون کو اس کا خطرہ ہوا کہ ان کا ولی (جن کی وہ زیر پرورش تھیں) ان کا نکاح کردے گا۔ حالا نکہ وہ اس نکاح کو ناپند کرتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ انصار کے دو شیوخ عبدالرحمٰن اور مجمع کو جو جاریہ کے بیٹے تھے کملا بھیجا انہوں نے تسلی دی کہ کوئی خوف نہ کریں۔ کیو نکہ خنساء بنت خذام بڑی تھیا کا نکاح ان کے والد نے ان کی ناپندیدگی کے باوجود کردیا تھاتو رسول اللہ ماٹھیے نے اس نکاح کو رد کر دیا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمٰن کو اپنے والد سے یہ دیا تھا۔ سفیان نے بیان کیا۔

بجين ميں جن بجيوں كا نكاح كر ديا جائے اور جوان موكر وہ اس كو ناپند كريں تو ان كا بھى نكاح روكر ديا جائے گا۔

(\* ١٩٥٧) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا؟ کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا؟
ان سے یکی نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ بیائی کے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کے فرمایا کسی بیوہ سے اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک اس کا تعلم نہ معلوم کر لیا جائے اور کسی کنواری سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ نے پوچھا اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے؟ آنخضرت ماٹھ کے فرمایا۔ یہ کہ وہ خاموش ہو جائے۔ پھر بھی

زُور عَلَى تَزْويج امْرَأَةٍ ثَيَّبٍ بأَمْرِهَا،

فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لِمَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا

النُّكَاحُ وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

بعض لوگ کتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دو جھوٹے گواہوں کے ذریعہ حیلہ کیا (اور بیہ جھوٹ گھڑا) کہ کسی بیوہ عورت سے اس نے اس کی اجازت سے نکاح کیا ہے اور قاضی نے بھی اس مرد سے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا جبکہ اس مرد کو خوب خبرہے کہ اس نے اس

[راجع: ١٣٦٥]

عورت سے نکاح نہیں کیا ہے تو یہ نکاح جائز ہے اور اس کے لیے اس عورت کے ساتھ رہناجائز ہو جائے گا۔

ایے جھوٹ اور حیلہ پر اس کے جواز کا فیصلہ دینے والے قاضی صاحب عنداللہ سخت ترین سزا کے حق دار ہوں گے۔ اللہ ایے حیلہ سے ہمیں بچائے۔ آمین۔

7971 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ أَبْنِ جُرَيْج، عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ذَكُواْن، جُرَيْج، عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ذَكُواْن، عَنْ عَنْ عَانِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((إِذْنُهَا مُسَمَاتُهَا)). وقَالَ بَعْضِ النّاسِ: إِنْ هَوِيَ مُمَاتُهَا)). وقَالَ بَعْضِ النّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكُرًا، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَخَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَخْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ فَقَبِلَ القَاضِي فَادُرَكَتْ فَرَضِيتِ الْيَتِيمَةُ فَقَبِلَ القَاضِي ضَادًة الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ حَلَّ لُهُ الْوَطْءُ.

(۱۹۷۱) ہم سے ابو عاصم خاک بن مخلد نے بیان کیا' ان سے ابن ابر جرت کے نے' ان سے ابن ابی ملیکہ نے' ان سے ذکوان نے' اور ان سے حضرت عائشہ وہ ان کیا کہ رسول اللہ ما کہ لیے نے فرمایا۔ کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ کنواری لڑکی شرمائے گی' آخضرت ما ٹی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ کنواری لڑکی شرمائے گی' آخضرت ما ٹی جائے نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہو اس سے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی بیتم لڑکی یا کنواری لڑکی سے نکاح کا خواہش مند ہو۔ لیکن لڑکی راضی نہ ہو اس پر اس نے حیلہ کیا اور دو جھوٹے گواہوں کی گواہی اس کی ولائی کہ اس نکاح سے وہ بھی راضی ہوگئی اور قاضی نے اس جھوٹی شمادت کو اس نکاح سے وہ بھی راضی ہوگئی اور قاضی نے اس جھوٹی شمادت کو جول کرلیا حالا نکہ وہ بھی جانتا ہے کہ بیہ سارا ہی جھوٹ اور فریب تے۔ تب بھی اس سے جماع کرناجائز ہے۔

[راجع: ١٣٧٥]

آ ان جملہ احادیث بالا سے حضرت امام بخاری نے "بعض الناس" کے ایک نمایت ہی کھلے ہوئے غلط فیصلے کی تردید فرمائی ہے سیستی جس کہ روایات کے ذیل میں تشریح ہے فقهاء کی ایسی ہی حیلہ بازیوں کی قلعی کھولنا یماں کتاب الحیل کا مقصد ہے جیسا کہ بنظر انصاف مطالعہ کرنے والوں پر ظاہر ہو گا شیخ سعدی نے ایسے ہی فقہائے کرام کے بارے میں کما ہے

فقيهان طريق جدل ساختند لم لا نسلم درانداختند

کتنے بی علاء احناف حق پند ایسے بھی ہیں جو ان حیلہ سازیوں کو تسلیم نہیں کرتے وہ یقیناً ان سے مستقیٰ ہیں جزاهم الله احسن

١٢ – باب مَا يُكْرَهُ مِنْ احْتِيَالِ

باب عورت کااپنے شو ہریا سو کنوں کے ساتھ



### حیلہ کرنے کی ممانعت

الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ في ذَلِكَ.

اورجواس باب میں اللہ تعالی نے نبی کریم ملتی اللہ پازل کیااس کابیان

آیت کریمہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک ---- مراو بے لین اے نی جو چیز آپ کے لیے طال ب آب اے این اور کوں حرام کیے آب این بویوں کی رضا مندی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ آیت واقعہ ذیل ہی کے متعلق نازل ہوئی

تفصیل مدیث باب میں آ رہی ہے۔

(١٩٤٢) م سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا كما مم سے ابو اسامه نے ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ عصر کی نمازے فارغ ہونے کے بعد اپنی ازواج سے (ان میں سے كى كے جمرہ ميں جانے كے ليے) اجازت ليتے تھے اور ان كے ياس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حفصہ رہ اُلے کا گر گئے اور ان کے یمال اس سے زیادہ دیر تک ٹھسرے رہے جتنی دیر تک ٹھسرنے کا آپ کا معمول تھا۔ میں نے اس کے متعلق آنحضرت ملٹا کیا سے پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ ان کی قوم کی ایک خاتون نے شمد کی ایک کی انہیں مربیہ کی تھی اور انہوں نے آنخضرت کو اس کا شربت پلایا تھا۔ میں نے اس یر کما کہ اب میں بھی آبخضرت ملٹائیم کے ساتھ ایک حیلہ کروں گی چنانچہ میں نے اس کاذکر سودہ وی اسے کیا اور کماجب آنخضرت آپ کے یمال آئیں تو آپ کے قریب بھی آئیں گے اس ونت تم آپ ے کمنا کہ یا رسول الله! شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ اس پر آپ جواب دیں گے کہ نہیں۔ تم کمناکہ پھریہ بو کس چیز کی ہے؟ آنخضرت سائیل کو بیر بات بہت ناگوار تھی کہ آپ کے جسم کے کسی حصہ سے بو آئے۔ چنانچہ آنخضرت ملتھا اس کاجواب مید دیں گے کہ حفصہ نے مجھے شمد کا شربت پلایا تھا۔ اس پر کہنا کہ شمد کی مکھیوں نے غرفط کارس چوساہو گااور میں بھی آنخضرت سے نہی بات کہوں گی اور صفیہ تم بھی آخضرت سے یہ کمنا چنانچہ جب آخضرت ماٹیکیا سودہ کے یمال تشریف لے گئے تو ان کابیان ہے کہ اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تمہارے خوف سے قریب تھا کہ میں اس وقت

٦٩٧٢ حدَّثَنا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ العَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى العَصْوَ أَجَازَ عَلَى نِسَاتِهِ فَيَدُنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا، أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لى: أهْدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَل، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَالله لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ: إذَا دَخَلَ عَلْيَكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ الله أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لاً، فَقُولِي لهُ مَا هَذِهِ الرّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الريّخُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْنى حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل فَقُولِي لَهُ : جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ: ذَلِكَ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: تَقُولُ: سَوْدَةُ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو َ لَقَدْ كَدْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى البَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ الله الله الله الله الله الله

آنخضرت التاليخ سے به بات جلدی میں کمہ دیتی جبکہ آپ دروازے ہی پر تھے۔ آخر جب آخضرت ملی لیا قریب آئے تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آخضرت ملی لیا نے فرمایا کہ حفصہ نہیں۔ میں نے کما پھر ہو کیسی ہے؟ آخضرت ملی لیا نے فرمایا کہ حفصہ نے جھے شمد کا شربت پالیا ہے میں نے کما اس شمد کی محصوں نے غرفط کارس چوسا ہو گا اور صفیہ بڑی آھا کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی کی کما۔ اس کے بعد جب پھر حفصہ بڑی آھا کے پاس آپ تو انہوں نے بھی کی کما۔ اس کے بعد جب پھر حفصہ بڑی آھا کے پاس آپ کو انہوں نے بھی کی کما۔ اس کے بعد جب پھر حفصہ بڑی آھا کے پاس کے بعد جب پھر حفصہ بڑی آھا کے پاس کے بعد جب پھر حفصہ بڑی آھا کے پاس کے بعد جب پھر حفصہ بڑی آھا کے پاس کے بعد جب پھر حفصہ بڑی آھا کے پاس کے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان کیا ہے کہ اس پر سودہ بڑی آھا ہولیں۔ سجان اللہ یہ ہم نے کیا کیا گویا شمد آپ پر حرام کردیا۔ میں نے کما چپ رہو۔

يَا رَسُولَ الله اكَلْتَ مَعَافير؟ قَالَ: ((لآ)) قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الرّبِحُ؟ قَالَ: ((سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ)) قُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ، فَلَمّا دَخَلَ عَلَيٌ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله الآ اسْقيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: ((لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ)) قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانُ الله لَقَدْ حَرَمَنَاهُ قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا اسْكُتى.

راجع: ٤٩١٢]

کس آخضرت من نہ لیں یا ہماری میہ بات ظاہر نہ ہو جائے۔ گراللہ پاک نے قرآن مجید میں اس ساری بات چیت کا پردہ چاک کر دیا جس کا مطلب میہ ہے کہ حیلہ سازی کرنا ہر حال جائز نہیں ہے کاش کتاب الحیل کے مصنفین اس حقیقت پر غور کر سکتے؟ ازواج النبی بلاشبہ امہات المومنین ہیں گرعورت ذات تھیں جن میں کمزوریوں کا ہونا فطری بات ہے۔ غلطی کا ان کو احساس ہوا' یمی ان کی مغفرت کی دلیل ہے۔ اللہ ان سب پر ہماری طرف سے سلام اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔

# باب طاعون سے بھاگنے کے لیے حیلہ کرنامنع ہے

(۱۹۷۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے 'ان سے ابن شہاب نے 'ان سے عبداللہ ابن عامر بن ربیعہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ (سنہ ۱۹ اھ ماہ ربیع اللّٰ فی شام وبائی تشریف لے گئے۔ جب مقام سرغ پر پہنچ تو ان کو یہ خبر ملی کہ شام وبائی بیاری کی لپیٹ میں ہے۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تھ نے انہیں خبردی کہ رسول اللہ ملی ہوئی ہے تو اس میں واخل مت ہو' انہیں مرزمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں واخل مت ہو' لیکن اگر کسی عبد وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے لیکن اگر کسی عبد وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے لیے تم وہال سے نکلو بھی مت۔ چنانچہ حضرت عمر بڑا تھ مقام مرغ سے واپس آگئے۔

١٣ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَال

فِي الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ مَسْلَمَةً، ٩٩٧٣ حدُّنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ انْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ انْ الوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ اللهِ قَالَ: ((إذَا سَعِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا سَعِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا فِرَارًا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْ سَرْغَ.

[راجع: ۲۹۷٥]

اور ابن شماب سے روایت ہے' ان سے سالم بن عبداللہ نے کہ

حفرت عمر بناتُتُهُ ، حفرت عبدالرحمٰن بن عوف بناتُتُهُ كي حديث من كر

وَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهَ أَنْ عُمْدِ اللهَ أَنْ عُمْدِ عَبْدِ عَبْدِ عَبْدِ اللهَ الْصُمَرَفَ مِنْ حَديثِ عَبْدِ اللهَ عُمْدِ الرَّحْمَنِ.

مَنِ. مَنِ عَمُواس کا ذکر ہے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

٣٩٧٤ - حدَّثَنَا ابُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شَعْدِ شَعَيْبٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصِ اللهِ سَمِعَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بْنِ اَبِي وَقَاصِ اللهِ سَمِعَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحدَّثُ سَعْدًا انْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهٰ ذَكَرَ الوَجَعَ فَقَالَ: ((رجْزُ -أوْ عَذَابٌ - عُذَب بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْدُ بَقِيَّةً، فَتَذْهَبُ السَمَرُّةَ وَتَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ السَمَرُّةَ وَتَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ الشَمْرُةُ وَتَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ الشَمْرُ فَلَا يَقْدَمَنَ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضِ إِلَّا مِنْهُ)).

(۲۹۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' کہا ہم سے شعیب نے بیان کیا' ان سے زہری نے ' ان سے عامرابن سعد بن ابی و قاص نے کہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید جی شا سے سنا' وہ حضرت سعد بن ابی و قاص بن بھی نقل کر رہے تھے کہ رسول اللہ سلی آیا ہے نے طاعون کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کے ذریعہ بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا اس کے بعد اس کا بچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ بھی چلا جا تا ہے اور بھی واپس آجا تا ہے۔ پس جو شخص کی سرز مین براس کے بھیانے کے متعلق سے تو وہاں نہ جائے لیکن اگر کوئی کسی جگہ ہو اور وہاں یہ وبا پھوٹ بڑے تو وہاں سے بھا کے بھی نہیں۔

[راجع: ٣٤٧٣]

آ کی اصل سبب کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یونانی لوگ جدوار خطائی ہے' ڈاکٹر لوگ ورم پر برف کا ککڑا رکھ کر اور بدوی سیت سیست کوگ داغ دے کر اس کاعلاج کرتے ہیں مگرموت سے شاذونادر ہی بچتے ہیں۔ اس لیے مقام طاعون سے بھاگنا گویا موت سے بھاگنا ہے جو اپنے وقت پر ضرور آکر رہے گی۔ مولانا وحیدالزماں مرحوم فرماتے ہیں کہ گھریا محلّہ بدل لینالہتی چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جانا تاکہ صاف آب و ہوا مل سکے فرار میں داخل نہیں ہے' واللہ اعلم بالصواب۔

\$ 1 - باب في الهبّة والشُّنْعَة وَقَالَ بَعْضُ النّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهُم أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدُهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمُّ رَجَعَ الوَاهِبُ فيهَا، فَلاَ زَكَاةً عَلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا فَحَالَفَ الرُّسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الهِبَةِ وَاسْقَطَ الزُّكَاةً.

٦٩٧٥ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
 عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَن

باب ہبہ پھیرلینے یا شفعہ کاحق ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنا مکروہ ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے دو سرے کو ہزار درہم یا اس سے زیادہ ہبہ کئے اور یہ درہم موہوب کے پاس برسوں رہ چکے پھرواہب نے حیلہ کرکے ان کو لیا۔ بہہ میں رجوع کر لیا۔ ان میں سے کسی پر ذکوۃ لازم نہ ہوگی اور ان لوگوں نے آنخضرت ملی کی حدیث کا خلاف کیا جو بہہ میں وارد ہے اور باوجود سال گزرنے کے اس میں ذکوۃ ساقط ہے۔

(۲۹۷۵) ہم سے ابولغیم نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا ' ان سے ابوب سختیانی نے 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت

ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ۚ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوء)).

ابن عباس جی اللے اپن کیا کہ نبی کریم ملتی الے فرمایا اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی تے کو خود چاہ جاتا ہے' مارے لیے بری مثال مناسب نہیں۔

[راجع: ۲۵۸۹]

آ اس مدیث سے یہ نکلا کہ موہوب لہ کا قبضہ ہو جانے کے بعد پھر بہہ میں رجوع کرنا حرام اور ناجائز ہے اور جب رجوع سیستی انجائز ہوا تو موہوب لہ پر ایک سال گزرنے کے بعد زکوۃ واجب ہو گی۔ المحدیث کا یمی قول ہے اور امام ابو منیفہ ک نزدیک جب رجوع جائز ہوا گو محروہ ان کے نزدیک بھی ہے تو نہ واہب پر ذکوۃ ہوگی نہ موہوب لہ پر اور بیہ حیلہ کر کے دونوں زکوۃ سے محفوظ ره سکتے ہیں۔

> ٦٩٧٦ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً.

> وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: إِنِّ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مَائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرى البَاقيَ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السُّهُم الأوَّلِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ.[راجع: ٢٢١٣]

(١٩٤٢) مم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ہشام بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمرنے خبردی' انہیں زہری نے' انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمان بيان كياكه في كريم صلى الله عليه وسلم ن شفعه کا حکم ہراس چیز میں دیا تھاجو تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ پس جب حد بندی ہو جائے اور راہتے الگ الگ کر دیئے جائیں تو پھر شفعہ نہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفعہ کاحق پڑوسی کو بھی ہو تاہے پھرخود ہی ایی بات کو غلط قرار دیا اور کما که اگر کسی نے کوئی گھر خریدا اور اے خطرہ ہے کہ اس کا پڑوس حق شفعہ کی بنا پر اس سے گھرلے لے گاتو اس نے اس کے موصے کر کے ایک حصہ اس میں سے پہلے خرید لیا اور باتی مصے بعد میں خریدے تو ایس صورت میں پہلے مصے میں تو یزدی کو شفعہ کاحق ہو گا۔ گھرکے باقی حصول میں اسے بیہ حق نہیں ہو گااوراس کے لیے جائز ہے کہ بیہ حیلہ کرے۔

آ کیونکہ خریدار اس گھر کا شریک ہے اور شریک کا حق ہمسایہ پر مقدم ہے اور ان لوگوں نے خریدار کے لیے اس قتم کا حیلہ سیسی ایک مسلمان کا حق تلف کرنا ہے اور ان فقهاء پر تعجب ہے جو ایسے، حیلے کرنا جائز رکھتے ہیں۔

( ٢٩٧٤) م سے على بن عبدالله مدينى نے بيان كيا انهول نے كمامم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا' انہوں نے عمرو بن الشرید سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنما آئے اور انہوں نے میرے مونڈھے پر اپناہاتھ

٣٩٧٧ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الشُّريدِ قَالَ: جَاءَ الـمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ ر کھا پھر میں ان کے ساتھ سعد بن الی و قاص رضی اللہ عنہ کے یہاں

گیاتو ابورافع نے اس پر کما کہ اس کا چار سوسے زیادہ میں نہیں دے

سكما اور وہ بھى قسطوں میں دول گا۔ اس ير انہوں نے جواب ديا كه

مجھے تواس کے پانچ سونقد مل رہے تھے اور میں نے انکار کر دیا۔ اگر

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سا ہو تا کہ پروسی

زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تہمیں نہ بیچا۔ علی بن عبدالله مدینی نے

کہا میں نے سفیان بن عیبنہ سے اس پر بوچھا کہ معمرنے اس طرح

نسیں بیان کیا ہے۔ سفیان نے کمالیکن مجھ سے تو ابراہیم بن میسرونے

مَعَهُ إِلَىٰ سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: الأَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْـمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَم فَلاَ يَكُونُ لِلشُّفيعِ فيهَا شُفْعَةً.

تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي فَقَالَ: لا أزيدُهُ عَلَى أرْبَعِمانَة إمّا مُقَطَّعَةِ وَإِمَّا مُنجَّمَةِ قَالَ: أَعْطيتُ خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْ لاَ أَنَّى سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقُولُ: ((الجَارُ أَحَقُّ بصَقَبَهِ مَا بعتُكَهُ -أوْ قَالَ- مَا أَعْظَيْتُكَهُ)) قُلْتُ : لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلُ هَكذَا قَالَ : لَكُنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا. [راجع: ٢٢٥٨] وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذًا أَرَادَ أَنْ يَبيعَ الشُّفْعَة، فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبُ البَانِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ

یہ حدیث اسی طرح نقل کی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ شفیع کو حق شفعہ نہ دے تواسے حیلہ کرنے کی اجازت ہے اور حیلہ سے کہ جا کداد کا مالک خربدار کو وہ جا کداد ہیہ کر دے پھر خربدار لیعنی موہوب لہ اس ہبہ کے معاوضہ میں مالک جائداد کو ہزار درہم مثلاً ببہ کردے اس . صورت میں شفیع کو شفعہ کاحق نہ رہے گا۔

لَهُ اللَّهِ اللهِ عابیے اور ایسا حیلہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اس میں مالک کی حق تلفی کا ارادہ کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے بہہ ہے جس میں کسی کا نقصان نظر آرہا ہے بجیس اور ایسے ناجائز حیلوں ہے دور رہیں اور اس حدیث پر عمل کریں جو بالکل واضح اور صاف ہے۔

( ١٩٤٨) جم سے محد بن يوسف نے بيان كيا انبول نے كما جم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن شرید نے 'ان سے ابورافع نے کہ حضرت سعد بناتھ نے ان کے ایک گھری چار سو مثقال قیمت لگائی تو انہوں نے کما کہ اگر میں نے رسول الله ملتيام كوبير كت نه سنا موتاكه بروسي اين بروس كا زياده مستحق ہے تو میں اسے تہیں نہ ریتا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر کا حصہ خریدااور چاہا کہ اس کاحق شفعہ باطل کردے تواہے اس گھر کواینے چھوٹے بیٹے کو ہبہ کر دینا چاہیئے۔ اب نابالغیر قتم بھی نہیں ہو گی۔

٦٩٧٨ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشُّريدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ سَعْدًا سَبَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالَ فَقَالَ: لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((الجَارُ أَحَقُ بصَقَبهِ)) لَما أَعْطَيْتكَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إنِّ اشْتَرَى نَصيبَ دَارِ فَأْرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لابْنِهِ الصُّغير وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمين.

[راجع: ۲۲۵۸]

اور اس حلیہ سے آسانی سے حق شفعہ ختم ہو جائے گاکیونکہ نابالغ بر قتم بھی نہ آئے گی۔

## باب عامل کا تحفہ لینے کے لیے حیلہ کرنا

(١٩٤٩) م سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا كما مم سے ابواسامه نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والد عروہ نے اور ان ے ابو حمید الساعدی بخات نے بیان کیا کہ رسول الله مان کیا نے ایک شخص کو بن سلیم کے صد قات کی وصولی کے لیے عامل بنایا ان کا نام ابن اللتيبه تھا پھرجب بيه عامل واپس آيا اور آخضرت ماڻ يا نے ان كا حساب لیا' اس نے سرکاری مال علیحدہ کیااور پچھ مال کی نسبت کہنے لگا کہ یہ (مجھے) تحفہ میں ملاہے۔ آخضرت ماٹھیا نے اس پر فرمایا پھر کیوں نہ تم اپنے مال باپ کے گھر بیٹھے رہے اگر تم سیچ ہو تو وہیں یہ تحفہ تہارے پاس آجاتا۔ اس کے بعد آمخضرت ماٹھیا نے ہمیں خطبہ دیا اور الله کی حمدو ثنا کے بعد فرمایا امابعد! میں تم میں سے کسی ایک کو اس کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے پھروہ مخص آتا ہے اور کہتاہے کہ یہ تمهارا مال ہے اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ ات اپنے مال باپ کے گھر بیٹھا رہنا جاہیے تھا تاکہ اس کا تحفہ وہیں بہنچ جاتا۔ اللہ کی قتم تم میں سے جو بھی حق کے سوا کوئی چیز لے گاوہ الله تعالى سے اس حال میں ملے گا كه اس چيز كو اٹھائے ہوئے مو گا۔ میں تم میں ہراس مخص کو پہچان لوں گاجو اللہ سے اس حال میں ملے گا كه اونث اٹھائے ہو گاجو بلبلارہا ہو گایا گائے اٹھائے ہو گاجو اپنی آواز نکال رہی ہو گی یا بکری اٹھائے ہو گاجو اپنی آواز نکال رہی ہو گی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی وکھائی دیے گی اور فرمایا اے اللہ! کیا میں نے پنجادیا۔ یہ فرماتے ہوئے آنخضرت ملتاليم كوميري آنكھوں نے ديکھااور كانوں نے سنا۔

٥ ١ – باب احْتِيَال الْعَامِل لِيُهْدَى لَهُ ٦٩٧٩ حدَّثناً عُبَيْدُ بنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبى حُمَيْدِ السّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللہ ﷺ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتَبيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((فَهَلا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا)) ثُمُّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَل مِمَّا وَلَآنِي اللهُ، فَيَأْتَى فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَالله لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، إلاَّ لَقِيَ الله يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَّعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أوْ شَاةً تَيْعِرُ))، ثُمُّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُوْيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُني.

[راجع: ٩٢٥]

تی المین کے لیے جو اسلامی حکومت کی طرف سے سرکاری اموال کی تخصیل کے لیے مقرر ہوتے ہیں کوئی حیلہ ایسانہیں کہ وہ سیسی المین کے لیے جو اسلامی حکومت اسلامی کے بیت المال ہی کا حق ہو گا۔ سفرائ مدارس کو بھی جو مشاہرہ پر کام کرتے ہیں سے صدیث ذہن نشین رکھنی چاہئے۔ وباللہ التوفق۔

• ۲۹۸- حدَّثنا أبو نُعَيْم، حَدَّثنا سُفيان، ( ۱۹۸٠) بم سے ابونعیم نے بیان کیا کماہم سے سفیان توری نے بیان

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشُويدِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ((الجَارُ أَحَقُّ بِصَفَيهِ)).[راجع: ٢٢٥٨] وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنِ اشْتَرى دَارًا بِعِشْرِينَ الْفَ دِرْهَمِ، فَلاَ بَأْسَ انْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَم، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلافِ دِرْهُم وَتِسْعَمِانَةِ دِرْهَم، وَتِسْعَةً وَتِسْعَينَ وَيَنْقُدُهُ دينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشُّفَيعُ أَخْذَهَا بعِشْرِينَ الْفَ دِرْهَم، وَإِلاَّ فَلاَ سَبيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِن اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْـمُشْتَرِي عَلَى الْبَانِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمَانَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ لأنَّ البَيْعَ حينَ اسْتُحِقُّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَٰذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقُّ فَإِنَّهُ يَرُدُهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ ٱلْفَ دِرْهُمِ قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْحِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَيْعِ الْمُسْلِمِ لاَ دَاء وَلاَ خِبْثَةَ وَلا غَائِلَةً)).

کیا' ان سے ابراہیم بن میسرہ نے ' ان سے عمرہ بن شرید نے اور ان سے حضرت ابو رافع بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ یا نے فرمایا پروی اینے بروس کا زیادہ حق دار ہے۔

اور بعض لوگوں نے کمااگر کسی شخص نے ایک گھربیں بزار درہم کو خریدا (تو شفعہ کا حق ساقط کرنے کے لیے) یہ حیلہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مالک مکان کو نو ہزار نوسو ننانوے درہم نقذ ادا کرے اب بیس ہزار کے تکملہ میں جو باقی رہے لینی دس ہزار اور ایک درہم'اس کے بدل مالک مکان کو ایک دینار (اشرفی) دے دے۔ اس صورت میں اگر شفیع اس مکان کولینا چاہے گاتو اس کو بیس ہزار درہم پر لینا ہو گاورنہ وہ اس گھر کو نہیں لے سکتا۔ ایس صورت میں اگر بھے کے بعد یہ گھر (بائع کے سوا) اور کسی کا نکلا تو خریدار بائع سے وہی قیمت پھیرلے گاجو اس نے دی ہے یعنی نو ہزار نوسونتانوے درہم اورایک دینار (بیس بزار درم نهیس پھیرسکتا) کیونکہ جب وہ گھر کسی اور کا فکلا تو اب وہ بیج صرف جو بائع اور مشتری کے جے میں ہوگئ تھی باطل ہوگئ (تو اصل دینار پھرنالازم ہو گانہ کہ اس کے مثن (یعنی وس ہزار اور ایک درم) اگر اس گھر میں کوئی عیب نکلالیکن وہ بائع کے سواکسی اور کی ملک نہیں نکلاتو خریدار اس گھر کو بائع کو داپس اور بیس ہزار درم اس سے لے سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری نے کما تو ان لوگول نے مسلمانوں کے آیس میں مروفریب کو جائز رکھااور آمخضرت ماڑیا نے تو فرمایا ہے مسلمان کی بیع میں جو مسلمان کے ساتھ ہو نہ عیب ہونا چاہیے یعنی (بیاری) نه خباثت نه کوئی آفت۔

یہ حدیث کتاب البیوع میں عذاء بن خالد کی روایت سے گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلہ میں ان بعض لوگوں پر دو استحقاق کی اعتراض کئے ہیں ایک تو مسلمانوں کے آپس میں فریب اور دغابازی کو جائز رکھنا دو سرے ترجیح بلا مرج کہ استحقاق کی صورت میں تو مشتری صرف نو ہزار نو سو نتانوے درہم اور ایک دینار پھیر سکتا ہے اور عیب کی صورت میں پورے ہیں ہزار پھیر سکتا ہے۔ حالانکہ ہیں ہزار اس نے دیے ہی نہیں۔ صحیح خرب اس مسئلہ میں ابلحدیث کا ہے کہ مشتری عیب یا استحقاق ہروہ صورتوں میں بائع ہے وہی خمی اس قدر رقم دے کر بائع ہے وہی خمی اس قدر رقم دے کر اس جائداد کو مشتری سے لے سکتا ہے۔

### خوابوں کی تعبیر کابیان

٦٩٨١- حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ قَالَ سُفْيَانَ، حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشُّريدِ، أَنَّ أَبَا رَافِع سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بأَرْبَعِمِائَةِ مِنْقَالَ وَقَالَ: لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ: ((الجارُ أَحَقُ بصَقَبهِ)). مَا أَعْطَيْتُكَ.

[راجع: ۲۲۵۸]

حضرت ابورافع نے حق جوار کی ادائیگی میں کسی حیلہ بمانے کو آ ژ شمیں بنایا۔ صحابہ کرام اور جملہ سلف صالحین کا یمی طرز عمل تھاوہ چلوں بمانوں کی تلاش نہیں کرتے اور احکام شرع کو بجالانا اپنی سعادت جانتے تھے۔ کتاب الحیل کو ای آگاہی کے لیے اس مدیث یر ختم

مسی کے ہاتھ چھے ڈالٹا)

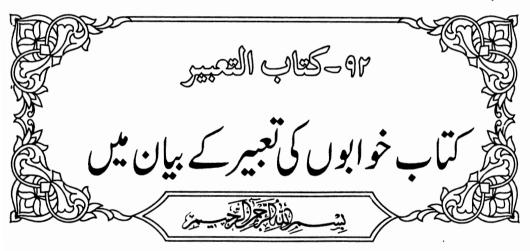

تَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَوْوهُ معالمه جو روح كو معلوم ہو تا ہے بہ سبب اتصال عالم ملكوت كے اس كو رؤيا كہتے ہيں۔ للمُنْ اللَّهِ کا دوسرے شیطانی خیال اور وساوس جو اکثر بہ سبب فساد معدہ اور امتلا کے ہوا کرتے ہیں۔ ان کو عربی میں حکم کہتے ہیں جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رؤیا اللہ کی طرف سے ہے اور حکم شیطان کی طرف سے۔ ہمارے زمانہ میں بعض بے و قونوں نے ہر طرح کے خوابوں کو بے اصل خیالات قرار دیا ہے۔ ان کو تجربہ نہیں ہے کیونکہ وہ دن رات دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول رہتے ہیں خوب ڈٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان کے خواب کمال سے سیچ ہونے لگے آدمی جیسی راستی اور پاکیزگی اور تقویٰ اور طمارت کا الزام کرتا جاتا ہے ویسے ہی اس کے خواب سیجے اور قابل اعتبار ہوتے جاتے ہیں اور جھوٹے مخص کے خواب اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔

باب اور رسول الله التي اير وحي كي ابتداتيج خواب ك ذربعه ہوئی

**₹**(282)>**\$}** 

(١٩٨١) جم سے مسدو نے بیان کیا کما جم سے یکیٰ نے بیان کیا ان

سے سفیان نے 'ان سے ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن

شرید نے کہ ابو رافع بناٹنہ نے سعد بن مالک بناٹنہ کو ایک گھر جار سو

مثقال میں پیچاور کما کہ اگر میں نے نبی کریم ملٹی کیا ہے یہ نہ سناہو تا کہ

پڑوی حق پڑوس کا زیادہ حق دار ہے تو میں آپ کو میہ گھرنہ دیتا (اور

١ - باب وَأُوَّلُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ ا لله ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

(١٩٨٢) م سے يكيٰ بن بكيرنے بيان كيا انہوں نے كمام سے ليث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل بن خالد نے بیان کیا' اور ان سے ابن شاب نے بیان کیا (دوسری سند امام بخاری نے کما) کہ مجھ سے عبدالله بن محمد مندی نے بیان کیا' انہوں نے کہامجھ سے عبدالرذاق نے بیان کیا' ان ہے معمرنے بیان کیا' ان ہے زہری نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبردی اور ان سے حضرت عائشہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سے خواب کے ذریعہ ہوئی۔ چنانچہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آجا آاور آنخضرت صلى الله عليه وسلم غار حرامين چلے جاتے اور اس ميں تها خداكى ياد كرتے تھے۔ چند مقررہ ونول كے ليے (يهال آتے) اور ان ونول كا توشہ بھی ساتھ لاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور وہ مجراتابی توشہ آپ کے ساتھ کردیتی یمال تك كه حق آب كے ياس الهانك آگيا اور آب غار حرابي ميس تھے۔ چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کما کہ بڑھے۔ آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا که میں پر هاہوا نہیں ہوں۔ آخر اس نے مجھے پکر لیا اور زورے دابا اور خوب داباجس کی وجہ ہے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھراس نے مجھے چھوڑ دیا اور کماکہ بڑھے۔ آپ نے پھروہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے الیا دابا کہ میں بے قابو ہو گیا یا انہوں نے اپنا زور ختم کردیا اور پھر چھوڑ کراس نے مجھے کماکہ پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے بداکیا ہے۔ الفاظ "مالم بعلم" تک۔ پھرجب آپ حفرت فدیجہ رضی الله عنها کے پاس آئے تو آپ کے موند هول کے گوشت (ڈر ك مارك) پورك رب تھے جب كريس آپ داخل موے تو فرمايا كه مجمع جادر اژهادو مجمع جادر اژهادو چنانچه آپ كو چادر اژهادي من اورجب آپ کاخوف دور ہوا تو فرمایا که خدیجہ میرا حال کیا ہو گیا ہے؟ پھرآپ نے اپناسارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کاڈر

٦٩٨٢– حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزُاق، حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَني عُرُولَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ الله الله مِنَ الوَحْي الرُّؤيَّا الصَّادِقَةُ فِي النُّوم، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إلاّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبْح، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فيهِ وَهُوَ الْتُعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمُّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيـجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجنَهُ الحَقُّ وَهْوَ في غَار حِرَاء، فَجَاءَهُ المَلَكُ فِيهِ فَقَالَ: ((اقْرَأُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىء فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الجَهْدَ ثُمٌّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىء، فَأَخَذَنِي فَغَطُّنِي النَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأَ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىء فَغَطَّنِي الثَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الجَهْدَ ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأَ بِاسْم رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ – خَتَّى بَلَغَ – مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾)) فَرَجَع بهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى خَديجة فَقَالَ: ((زَمُّلُوني زَمُّلُوني)) فَزَمُّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: ((يَا خَديـجَةُ مَا لِي)) وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ وَقَالَ: ((قَدْ خَشيتُ عَلَى نَفْسي)) فَقَالَتْ لَهُ: كَلاَّ أَبْشِرْ. فَوَ الله لاَ يُخْزِيكَ

ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنهانے کها خدا کی قتم ایسا ہرگز نبیں ہو سکتا' آپ خوش رہے خداوند تعالی آپ کو بھی رسوا نہیں كرے گا۔ آپ توصلہ رحى كرتے ہيں 'بات مچى بولتے ہيں 'ناداروں كا بوجھ اٹھاتے ہیں ممان نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ کو حضرت خديجه رضى الله عنها ورقه بن نو فل بن اسد بن عبدالعزى بن قصى ك ياس لائيس جو حضرت خديجه وفي الله الدخويلد ك بعائى ك بيث تھے۔ جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے اور وه جتنا الله تعالى جابتا عربي مين انجيل كا ترجمه لكها كرت تحف وه اس وقت بہت بو ڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ ان سے پوچھا بھتیج تم کیا دیکھتے ہو؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھاوہ سنایا تو ورقہ نے کہا کہ بیہ تو وہی فرشتہ (جبرمِل علیہ السلام) ہے جو موی مُلِائلًا پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہو تا جب تہمیں تهماري قوم نكال دے گى اور زندہ رہتا۔ آخضرت مائيد بنے يوچھاكيايد مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں۔ جب بھی کوئی نبی و رسول وہ پیغام لے کر آیا جے لے کر آپ آئے ہیں تواس کے ساتھ دشمنی کی گئ اور اگر میں نے تمہارے وہ دن یا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد كروں گاليكن كچھ ہى دنوں بعد ورقہ كاانتقال ہو گيا اور وحى كاسلسله کٹ گیااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی وجہ سے اتناغم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا لیکن جب بھی آپ کسی بہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جریل ملائل آپ کے سامنے آگئے اور کما کہ یا محمد! آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو تا اور آپ واپس آجاتے لیکن جب وحی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایبا ارادہ کیا لیکن جب بہاڑ کی چوئی پر چڑھے تو حضرت جریل علیہ السلام سامنے آئے اور اس طرح

الله أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الحديث وتَحْمِلُ الكل وتُقْرِي الضّيف، وَتُعينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ثُمُّ انْطَلَقْتَ بِهِ خَديجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْن أَسَدٍ بْنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ قُصَيٍّ وَهُو َ ابْنُ عَمُّ خَدِيدِجَةَ أَخُو أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأُ تَنَصُّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانْ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيُّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْتُبُ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَديجَةُ : أي ابْنَ عَمِّ أَسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : ابْنَ أَخي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِنْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤزَّرًا، ثُمُّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ انْ تُوفِّيَ وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حُزِنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَفَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَوَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِق الحِبَالِ فَكُلُّمَا أُوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلِ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ الله حَقًّا، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتُ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الوَحْيِ غَدَا لِمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِلْدِرُوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى

لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَالِقُ الإصْبَاحِ ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ القَمَرِ بِاللَّيْلِ. [راجع: ٣]

کی بات پھر کہی۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے کماسورہ انعام میں لفظ فالق الاصباح سے مراد دن میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی ہے۔

یکاں امام بخاری رطانی اس مدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں بید ذکر ہے کہ آپ کے خواب سے بی ہوا کرتے تھے۔ ذہبی کابوں کے دوسری زبانوں میں تراجم کا سلسلہ مدت مدید سے جاری ہے جیسا کہ حضرت ورقہ کے حال سے ظاہر ہے۔ ان کو جنت میں اچھی حالت میں ویکھا گیا تھا جو اس ملاقات اور ان کے ایمان کی برکت تھی' جو ان کو حاصل ہوئی۔

### ٢- باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الله شَاءَ الله آمِنينَ مُحَلِّقِينَ رُوُّوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح لَا؟].

### باب صالحین کے خوابوں کابیان

اور الله تعالی نے سورہ انا فتحنا میں فرمایا کہ بلاشبہ الله تعالی نے اپنے رسول کا خواب سے کرد کھایا کہ ویقینا تم مسجد حرام میں داخل ہو گا اگر الله نے چاہا امن کے ساتھ کچھ لوگ اپنے سرکے بالوں کو منڈوائیں گے یا کچھ کتروائیں گے اور تمہیں کی کا خوف نہ ہو گا۔ لیکن الله تعالی کو وہ بات معلوم تھی جو تمہیں معلوم نہیں ہے پھر اللہ نے سردست تم کو ایک فتح (فتح فیر) کرادی۔ "

آبی ہے ہے اور یہ تھا کہ آخضرت سائی الے خدید یہ میں یہ خواب دیکھا کہ مسلمان لوگ مکہ میں داخل ہوئے ہیں 'کوئی حلق کرا رہا ہے'

الم الم اللہ ہوتا ہے۔ ہوت کا فروں نے آپ کو مکہ میں نہ جانے دیا اور قربانی کے جانور وہیں حدید میں کاٹ دیے گئے تو صحابہ نے کما

کہ آپ کا خواب برابر نہیں نکلا' اس وقت یہ آیت اتری۔ مطلب یہ ہے کہ پنجبر کا خواب بھٹہ بچ ہوتا ہے۔ جھوٹ نہیں ہو سکتا اب

اگر نہیں تو آئندہ پورا ہو گا اور پروردگار کو اپنی مصلحت خوب معلوم ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو ایک فی کرا دینا

اس کو مناسب معلوم ہوا اور وہ فتح ہمی صلح حدید ہے یا فتح نیبر۔ غرض صحابہ یہ سمجھے کہ ہر خواب کی تعبیر فور آ ظاہر ہونا ضروری ہے' یہ

ان کی غلطی تھی۔ بعض خوابوں کی تعبیر سالما سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے جس طرح کہ حضرت یوسف میلائی نے خواب دیکھا تھا اس کی

تعبیر سائھ سال بعد ظاہر ہوئی۔

(۱۹۸۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ می نیک آدی کا اچھا خواب نبوت کا چھا ایس حصہ ہے۔

ت جیرے ان چھیالیس حصول کا علم اللہ ہی کو ہے ممکن ہے اللہ نے اپنے رسول پاک کو بھی ان سے آگاہ فرما دیا ہو۔ ان حصول کی مسینے کھیں ہے۔ لیسینے اللہ اللہ اللہ اللہ علی مختلف روایات ہیں جن سے زیادہ سے زیادہ نیک خواب کی فضیلت مراد ہے۔

### باب اچھاخواب الله كى طرف سے ہو تاہے ٣- باب الرُّؤيَّا مِنَ الله

قرآني آيت لهم البشزي في الحيوة الدنيا من الي عي بشارتون ير اشاره بـ

٦٩٨٤ - حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنا زُهَيْر، حَدَّثَنَا يَخْيَى هُوَ ابْنُ سَعيدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً قَالَ: سَمعْتُ أَبَا قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((الرُّؤْيَا مِنَ الله، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ)). [راجع: ٣٢٩٢]

شیطان انسان کا بسرَحال دسمن ہے وہ خواب میں بھی ڈراتا ہے۔

٦٩٨٥- حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن خَبّابِ عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقُولُ: ((إذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيًا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الله فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذًا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرُّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ)).

٤ - باب الرُّؤْيَا الصَّالحَةُ جُزْءٌ من ا سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

(۲۹۸۴) ہم سے احدین یونس نے بیان کیا ، کما ہم سے زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے بچل نے جو سعید کے بیٹے ہیں کہا کہ میں نے حضرت ابوسلمہ واللہ سے سنا کما کہ میں نے ابوقادہ واللہ سے سنا کہ نبی کریم مثلیا نے فرمایا (اجھے) خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہی اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔

(1904) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كمامم سے ليث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن الهاد نے' ان سے غبرالله بن خباب نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنز نے کہ انہوں نے رسول الله سالية كويد فرمات موئ سناكه جب تم ميس سے كوكى ايساخواب و كھے جے وہ پند كرا مو تو وہ الله كى طرف سے مو الب الله کی حمد کرے اور اسے بتا دینا چاہیے لیکن اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جو اسے ناپیند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہو تا ہے۔ بیں اس کے شرسے بناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کاذکرنہ كرے ـ بير خواب اسے كچھ نقصان نيس پنچاسك گا۔

> باب اجھاخواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے

و الله عن النبوة قال بعض الشراح كذامر في جميع الطرق وليس في شئى منها بلفظ من الرسالة بدل من النبوة قال وكان السرفية ان الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الاحكام للمكلفين بخلاف النبوة المجردة فانها اطلاع بعض المغيبات وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة من قبله ولا ياتي يحكم جديد مخالف لمن قبله فيوخذ من ذالك ترجيح القول بان من راي النبي صلى الله عليه و سلم في المنام فامره بحكم يخالف حكم الشرح المستقر في الظاهر انه لايكون مشروعًا في حقه ولا في حق غيره الى اخره (فع ) لفظ من النبوة کے متعلق بعض شارحین کا قول ہے تمام طرق میں یمی لفظ وارد ہے اور اس کے بدل من الرسالة کا لفظ منقول نہیں ہے اس میں بھید سے کہ مقام رسالت مقام نبوت سے بور کر ہے رسالت کا منہوم مکلفین کے لیے احکام شرعیہ کی تبلیغ لازم ہے بخلاف نبوت کے جس کے معنی مجرد بعض نیبی چیزوں کی اللہ کی طرف سے خبر مل جانا ہے۔ بعض انبیاء اپنے پہلے کے رسولوں کی شریعت کو قائم کرتے میں اور کوئی نیا تھم نمیں لاتے جو اس کے قبل والے رسول کے خلاف ہو۔ اس سے یہ نکالا گیا ہے کہ کوئی مخص خواب میں بات رسول كريم ما الأيم على سے سے جو شريعت كے تكم طاہر كے خلاف يرتى ہو تو وہ اس كے حق ميں اور دو مرے پنيبر كے حق ميں مشروع نہيں ہو

گایال تک که وه اس کی تبلیغ کابھی مکلف ہو الیا نہیں ہے۔

7 ٩ ٨٦ - حدَّتَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهُ بُنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ حَيْرًا، لَقَيْتُهُ بِاليَمَامَةِ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((الرُّوْيَا السَّيْطَانِ السَّيْطَانِ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ السَّيْطَانِ فَإِذَا حَلِمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ فَإِذَا حَلِمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شَمَالِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَصُرُّهُ)). وَعَنْ أَبِيهِ عَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي عَلَى اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلْهُ اللّهُ إِنْ اللهِ عَلْهُ اللّهُ إِنْ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَلَامَ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلِهِ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۱۹۸۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کما ہم سے عبداللہ بن یجی بن ابی کثیر نے بیان کیا اور ان کی تعریف کی کہ میں نے ان سے بمامہ میں ملاقات کی تھی 'ان سے ان کے والد نے 'ان سے ابو سلمہ بڑائٹر اور ان کے والد نے 'ان سے ابو سلمہ بڑائٹر اور ان کے ابو قادہ بڑائٹر نے کہ نبی کریم ماٹھیل نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ۔ پس اگر کوئی طرف سے ۔ پس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے اس سے اللہ کی بناہ مائٹی چاہیے اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پنچا سکے گا اور طرف عبداللہ بن ابی قادہ عبداللہ بن ابی قادہ نے بیان کیاان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن ابی قادہ نے بیان کیاان سے ان کے والد نے نبی کریم ماٹھیل سے اس طرح بیان

اس مدیث کو اس باب میں لانے کی وجہ ظاہر نہیں ہوئی۔ زرکشی نے حضرت امام بخاری پر اعتراض کیا ہے کہ یہ مدیث اس باب سے غیر متعلق ہے۔ میں کتا ہوں زرکشی حضرت امام بخاری روانیے کی طرح وقت نظر کمال سے لاتے 'ای لیے اعتراض کر بیٹھے۔ امام بخاری روانیے شروع میں یہ حدیث اس لیے لائے کہ آگے کی حدیث میں جس خواب کی نبست یہ بیان ہوا ہے کہ وہ نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے 'اس سے مراد اچھا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کونکہ جو خواب شیطان کی طرف سے ہو تا ہے کونکہ جو خواب شیطان کی طرف سے ہو وہ نبوت کا جزو نہیں ہو سکا۔ خواب کو مسلم کی روایت میں نبوت کے پینتالیس حصوں میں سے ایک حصہ اور ایک روایت چھیس ایک روایت میں ستر حصوں میں سے ایک حصہ۔ ابن عبدالبرکی روایت چھیس حصوں میں سے ایک حصہ۔ ابن عبدالبرکی روایت چھیس حصوں میں سے ایک حصہ۔ طبری کی روایت میں چوالیس حصوں میں سے ایک حصہ فہ کور ہے۔ یہ اختلاف اس وجہ سے کہ روز روز تخضرت ساتھ کیا کے علوم نبوت میں ترقی ہوتی جاتی ہوتی جاتی اور نبوت کے نئے نئے جھے معلوم ہوتے جاتے جاتیا جاتا است ہی حصوں میں اس اف ہو جاتا۔ قطال نے کما چھیالیس حصوں کی روایت بی زیادہ مشہور ہے۔ (وحیدی)

٦٩٨٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرَّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ، عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((رُوْيًا الْمُوْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النّبُوَّةِ)).

٢٩٨٨ حدثناً يَحْيَى بْنُ قَزَعةً، حَدْثُنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْشُحْسَيَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله
 بْنِ الْشُحَسَيَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله

( ١٩٨٤) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کہا ہم سے غندر نے بیان کیا 'کہا ہم سے غندر نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے قادہ نے 'ان سے حضرت انسی بن مالک بڑائی نے اور ان سے حضرت عبادہ بن صامت بڑائی نے کہ نبی کریم مائی ہے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہو تا ہے۔

(۲۹۸۸) ہم سے یکیٰ بن قرعہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے سعید بیان کیا ان سے سعید بن المسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوُّةِ). رَوَاهُ ثَابِتُ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ وَاللهِ وَسُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِلللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِلللّهِ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لِلللّهِ وَلَا لَهُ وَلَاللّهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لِللللّهِ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لِلللّهِ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَا لِللّهِ وَلَا لَا لِلللّهِ وَلَا إِلّهُ وَلِهُ وَلِهِ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهِ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلَا إِلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ إِلَّا لَهُ لِللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِمُولِمُ وَلّهُ وَلَا مِنْ إِلَّا لَهُ وَلّ

79٨٩ حدّثني إبْرَاهيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدُّني ابْنُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي سَعيدِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَبَابِ، عَنْ أَبِي سَعيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّهُ سَعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ((الرُّوْيُ اللهُ اللهُ

#### ٥- باب المُبَشِّرَاتِ

اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے خوش خریاں ہوتے ہیں۔

- ٦٩٩٠ حدَّثَنَا آبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعْيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ انَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ((لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوْةِ إِلاَّ المُبَشِّرَاتُ)) قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ)) قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ)) قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟).

نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کی روایت ثابت مید' اسحاق بن عبداللہ اور شعیب نے حضرت انس بڑاللہ سے کی' انہول نے بی کریم ملی اللہ اسے۔

(۱۹۸۹) ہم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن ابی حازم اور عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا' ان سے بزید بن عبداللہ بن خباب نے' ان سے عبداللہ بن خباب نے' ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ مان کیا کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ نیک خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔

#### باب مبشرات كابيان

(۱۹۹۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہاہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے کہا ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ مالی کہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باتی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے بوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ آنخضرت میں جا نے فرمایا

جن کے ذریعہ بشار تیں ملتی ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں آیت لھم البشؤی فی الحیوة اللنیا میں ان بی مبشرات کا ذکر ہے۔ جس دن سے ضدمت قرآن مجید و بخاری شریف کا کام شروع کیا ہے بہت سے مبشرات اللہ نے خواب میں و کھلائے ہیں۔

#### باب حضرت بوسف علائلًا كے خواب كابيان

اور الله تعالی نے سورہ یوسف میں فرمایا "جب حضرت یوسف میلائل نے اپنے والدے کما کہ اے باب! میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو (خواب میں) دیکھا۔ دیکھا ہوں کہ وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ بولے میرے پیارے بیٹے! اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرناورنہ وہ تہماری دشنی میں تم کو تکلیف

#### ٦- باب رُؤْيَا يُوسُفَ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ: يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبًا وَالسَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. قَالَ يَا بُنِيُّ لاَ تَفْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ

عَدُوً مُبِينٌ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِي الْأَحَادِيثِ وَيُتِهُمْ نِعْمَتَهُ عَلْيَكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمُهَا عَلَى أَبُوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبُّكَ عَليمٌ حَكيمٌ ﴾ [يوسف : ٤-٦] وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَبِّتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدَء احْسَنَ بي إذْ اخْرَجَني مِنَ السُّجْنِ وَجَاءَ بكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ العَليمُ الحَكيمُ. رَبِّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ الـمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١-١٠١] فَاطِرٌ وَالْبَدِيعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْبَارِيءُ

٧- باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السُّعْيَ قَالَ يَا بُنَيُّ إِنِّي أَرَى فِي السَمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ: يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجدُني إنْ شَاء الله مِنَ الصَّابرينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إبْرَاهِيمَ قَدْ صَدُقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنينَ ﴾ [الصافات ١٠٢-١٠٥] قَالَ مُجَاهِدٌ : أَسْلَمَا سَلَّمَا مَا أُمِرًا

وَالْحَالِقُ وَاحِدٌ مِنَ البَدْء بَادْتِةٍ.

دینے کے لیے کوئی جال چل کر رہیں گے۔ بیشک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور اس طرح تمہارا بروردگار تہیں میری اولاد میں سے چن لے گااور تہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گااور جیسے اس نے ابنا احسان مجھ پر اور تیرے دادا پر پہلے بورا کیا ای طرح تھ پر اور یقوب کی اولاد پر ابنا احسان پورا کرے گا (پغیبری عطاکرے گا) بیشک تمهارا يرورد گار براعلم والا ب برا حكمت والا ب- " اور الله تعالى ن سورة يوسف مين فرمايا "اوريوسف ماياتك في كما ات ميرے باب! بيد میرے پہلے خواب کی تعبیرہے اسے میرے پروردگارنے سے کرد کھایا اور ای نے میرے ساتھ کیسااحسان اس وقت کیاجب مجھے قیدخانہ سے نکالا اور آپ سب کو جنگل سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا بیشک میرا یرورد گار جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر دیتا ہے۔ بیشک وہی ہے علم والا حكمت والا ا رب! تون مجمع حكومت بهي دي اور خوابول كي تعبیر کاعلم بھی دیا۔ اے آسانوں اور زمین کے خالق! توہی میرا کارساز دنیا و آخرت میں ہے۔ مجھے دنیا سے اپنا فرمانبردار اٹھااور مجھے صالحین میں الله وے۔ "فاطر' بدیع' مبتدع' باری و خالق" جم معنی بیں ابدء بادیہ ہے ہے العنی جنگل اور دیمات۔

# باب حضرت ابراہیم علائلا کے خواب کابیان

اور الله تعالى في سورهُ والصافات مين فرمايا "يس جب ساعيل ابراجيم (ملیماالسلام) کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں متہیں ذیح کر رہا موں پس تمهاري كيا رائے ہے؟ اساعيل نے جواب ديا ميرے والد! آپ يجيئاس كے مطابق جو آپ كو تھم ديا جاتا ہے 'اللہ نے چاہاتو آپ مجھے صبر کرنے والول میں سے پائیں گے۔ پس جبکہ وہ دونول تیار ہو گئے اور اسے پیشانی کے بل بچھاڑا اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم! تونے اپنے خواب کو بچ کر دکھایا بلاشبہ ہم اس طرح احسان (290) P (290)

بهِ وَتَلَّهُ وَضَعَ وَجُهَهُ بالأرْض.

٨- باب التواطئو على الروثيا
 ٦٩٩١ حدثنا يخيى بن بُكير، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سليم بن عبد الله ابن عُمَر رضي الله عنهما أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن أناسا أروها في العشر الأواخر فقال النبي الله ((التمسؤها في السبع الأواخر)). [راجع: ١١٥٨]
 السبع الأواخر)). [راجع: ١١٥٨]
 ٩- باب رُؤيًا أهل السبعون
 والفساد والشرك

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ اَحَدُهُمَا: إِنِّي اَرَانِي اَعْصِرُ حَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ: إِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي وَقَالَ الآخَرُ: إِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ قَالَ: لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَأَتَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ انْ يَأْتِيكُمَا فَعَامٌ ذَلِكُمَا مِمَا عَلَمْنِي رَبِّي إِنِي تَرَكْتُ مِلَّةً وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ وَلِكُمَا مِنَا للهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَبْعُتُ مِلَّةً آبَانِي ابرَاهِيمَ كَافِرُونَ وَاتَبْعُتُ مِلَّةً آبَانِي ابرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا انْ نُشْوِكَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا انْ نُشُوكِ إِلَا لللهُ عَلَيْنَا وَعَلَى الله عَلَيْنَ وَعَلَى الله عَلَيْنَ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثُورَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ النَّاسِ لاَ يَشْعُنِ اللَّهُ عَلَيْنَا فَيَكُونَ النَّاسِ لاَ يَقْتَالِ اللهِ عَلَيْنَا وَلَا صَاحِبَي السِّعْنِ اللهُ عَلَيْنَا وَلَا مَا مَنْ مَنْ شَنْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا وَالْعَلَى اللّه عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَى اللّه عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا عَلَى اللله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا اللهُهُ الله الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا اللهُ الله الله الله عَلَيْنَا الله الله الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله

کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ "مجابد نے کما کہ "اسلما" کامطلب
یہ ہے کہ دونوں جھک گئے اس حکم کے سامنے جو انہیں دیا گیا تھا
"و تله" لین ان کامنہ زمین سے لگادیا۔ اوندھالٹادیا۔

باب خواب کا توارد لیعنی ایک ہی خواب کئی آدمی دیکھیں
(۱۹۹۱) ہم سے یجیٰ بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن
سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے
بیان کیا' ان سے سالم بن عبداللہ نے' ان سے ابن عمر شکھا نے کہ
پیچھ لوگوں کو خواب میں شب قدر (رمضان کی) سات آخری تاریخوں
میں دکھائی گئی اور پچھ لوگوں کو دکھائی گئی کہ وہ آخری دس تاریخوں
میں ہوگی تو آخضرت ملتھ الے نے فرمایا کہ اسے آخری سات تاریخوں
میں تولاش کرو۔

### باب قیدیوں اور اہل شرک و فساد کے خواب کابیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ''اور (یوسف) کے ساتھ جیل خانہ میں دو اور جوان قیدی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کما کہ میں خواب میں کیادیکھا ہوں کہ میں انگور کاشیرہ نچو ٹر رہا ہوں اور دو سرے نے کما کہ میں کیادیکھا ہوں کہ اپنے سریر خوان میں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں' میں کیادیکھا ہوں کہ اپنے سریر خوان میں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں' اس میں سے پند کہ کو ان کی تعبیر بتائے' بیٹک ہم تو آپ کو ہزرگوں میں سے پاتے ہیں؟ وہ بولے جو کھانا ہم دونوں کے کھانے کے لیے آتا ہے وہ ابھی آنے نہ پائے گا کہ میں اس کی تعبیر تم سے بیان کردوں گا۔ اس سے پہلے کہ کھانا تم دونوں کے بیاس آئے یہ اس میں سے ہے جس کی میرے پروردگار نے مجھے تعلیم بیاس آئے یہ اس میں سے ہے جس کی میرے پروردگار نے مجھے تعلیم دی ہوں جو اس سے جھو ٹرے ہوئے ہوں جو بیاس نمیں رکھتے اور آخرت کے وہ انکاری ہیں اور میں نے تو اللہ پر ایمان نمیں رکھتے اور آخرت کے وہ انکاری ہیں اور میں نے تو اپنے ہزرگوں ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کا دین اختیار کر رکھا ہے۔ اپنے ہزرگوں ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کا دین اختیار کر رکھا ہے۔ ہم کو کئی طرح لاکق نمیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کمی کو بھی شریک قرار

دیں۔ بیہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور کل لوگوں کے اوپر لیکن اکثر لوگ اس نعمت کاشکرادا نہیں کرتے۔ اے میرے قیدی بھائیو! جدا جدا بهت سے معبود اچھے یا اللہ! اکیلا اچھاجو سب بر غالب ہے؟ تم لوگ تواہے چھوڑ کربس چند فرضی خداؤں کی عبادت کرتے ہوجن ك نام تم نے اور تهارے باپ دادول نے ركھ ليے ہيں۔ الله نے كوئى بھى دليل اس پر نہيں اتارى۔ تھم صرف اللہ بى كاہے۔ اسى نے تھم دیا ہے کہ سوااس کے کسی کی پوجاپاٹ نہ کرو۔ یمی دین سیدھاہے لین اکثرلوگ علم نہیں رکھتے۔ اے میرے دوستو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب ملازم بن کر پلایا کرے گا اور رہا دو سرا تو اسے سولی دی جائے گی۔ پھر اسکے سرکو پرندے کھائیں گے۔ وہ کام ای طرح لکھا جا چکا ہے جس کی بابت تم دونوں پوچھ رہے ہو اور دونوں میں ہے جس کے متعلق رہائی کالقین تھااس سے کہاکہ میرابھی ذکر اینے آقا کے سامنے کر دینالکین اسے اپنے آقاسے ذکر کرناشیطان نے بھلا دیا تو وہ جیل خانہ میں کئی سال تک رہے اور بادشاہ نے کما کہ میں خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ سات موثی گائیں ہیں اور اسیں کھائے جاتی ہیں سات دہلی گائیں اور سات بالیاں سنر ہیں اور سات می خشک اے سردارو! مجھے اس خواب کی تعبیر بناؤ اگر تم خواب کی تعبیردے لیتے ہو۔ انہوں نے کما کہ یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ریثان خوابوں کی تعبیر کے ماہر نہیں ہیں اور دو قیدیوں میں سے جس کو رہائی مل گئی تھی وہ بولا اور اسے ایک مدت کے بعدیاد پڑا کہ میں ابھی اس کی تعبیرلائے دیتا ہوں' ذرا مجھے جانے دیجئے۔ اے پوسف! اے خوابوں کی سی تعبیردینے والے! ہم لوگوں کو مطلب تو بتایئے اس خواب كاكم سات كائيس موثى بين اور انسيس سات دبلي كائيس کھائے جاتی ہیں اور سات بالیاں سنر ہیں اور سات ہی اور ختک تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں کہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ (پوسف نے) کہاتم سات سال برابر کاشتکاری کئے جاؤ پھر جو فصل کاٹواہے اسکی بالوں ہی میں لگا رہنے دو بجز تھوڑی مقدار کے کہ اسی کو کھاؤ پھراس

مُتَفَرِّ قُونَ ﴾ [يوسف: ٣٦ - ٣٩]وَقَالَ الفُضَيْلُ لِبَعْضِ الأَتْبَاعِ: يَا عَبْدَ الله ﴿ أَارْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمَ اللهِ الوَاحِدُ الْقَهَارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ الله بِهَا مِنْ سُلْطَان إن الحُكُمُ إلاَّ للهُ أَمَرَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَىِ السُّجْنِ أمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وأمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الأمْرُ الَّذي فيهِ تَسْتَفْياَن وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أنَّه نَاجِ مِنْهُمَا اذْكُرْني عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشُّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ السَمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسَبْعَ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا: أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمينَ وَقَالَ ۖ الَّذي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّيكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبُّع سُنْبُلاَتٍ خُصُّر وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلَّى أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ : تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إلاَّ قَليلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمًّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا

قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامَ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ وَقَالَ السَمَلِكُ: اتْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرُّسُولُ. قَالَ: ارْجعُ إِلَى

وَادْكُورَ: افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ. أُمَّة قَرْن وَيَقْرَأ: أَمَهِ نِسْيَان، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: يَعْصِرُونَ الأغناب والدُّهنَ. تُخصِنُونَ : تَحْرُسُونَ.

رَبُّكَ ﴾ [يوسف: ٤٩-٥٥]

کے بعد سات سال سخت آئیں گے کہ اس ذخیرہ کو کھاجائیں گے جوتم نے جمع کر رکھا ہے بجزاس تھوڑی مقدار کے جوتم نیج کے لیے رکھ چھوڑو گے پھراسکے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہو گی اور اس میں وہ شیرہ بھی نچو ٹریں گے اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس تو لاؤ پھرجب قاصد ان کے پاس پہنچاتو (يوسف كف كماكه اين آقاك پاس واليس جاؤ . "واذكر" ذكرت افتعال کے وزن پر ہے۔ "امة" (بسکون میم) بمعنی قرن لینی زمانہ ہے اور بعض نے "امة" (میم کے نصب کے ساتھ) پڑھا ہے اور ابن عباس بي الله الله الله الله الله عصرون كامعنى الكورنجو زي كا اورتيل نکالیں گے۔ تھنو ن ای اتحر سون لینی حفاظت کروگے۔

۔ لینٹے پیرے اللہ پاک نے حضرت یوسف ملائقا کو خوابوں کی تعبیر کا معجزہ عطا فرمایا تھا ان کے حالات کے لیے سورؤ یوسف کا بغور مطالعہ . کرنے والوں کو بہت سے اسباق حاصل ہو سکتے ہیں اور حضرت یوسف ملائق کی انقلابی زندگی وجہ بصیرت بن سکتی ہے۔ بجین میں برادروں کی بے وفائی کا شکار ہونا مصرمیں جا کر غلام بن کر فروخت ہونا اور عزیز مصرے گھر جاکر ایک اور کڑی آزمائش سے گزرنا پروبال اقتدار كاملنا اور خاندان كو مصر بلانا جمله امور بهت بي غور طلب حالات بير-

> ٦٩٩٢ حدَّثَنا عَبْدُ الله، حَدَّثَنا جُونِدِيَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَأَبَا عُبَيْدِ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿﴿لَوْ لَبَثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِيَ لأجَبْتُهُ)). [راجع: ٣٣٧٢]

(199٢) مم سے عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما مم سے جوریہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' انہیں سعید بن مسیب اور ابوعبیدہ نے خبردی اور ان سے حضرت ابو جريره رضى الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اگر میں اسنے دنوں قید میں رہتا جتنے دنوں پوسف علیہ السلام یڑے رہے اور پھرمیرے پاس قاصد بلانے آتا تو میں اس کی دعوت قبول کرلیتا۔

> گر حضرت بوسف مَلِئنًا كا جگرو حوصلہ تھا كہ اتنى مرت كے بعد بھى معاملہ كى صفائى تك جيل سے ثكانا پند نهيں كيا۔ باب نبي كريم مالي المراكم وخواب ميس

(۱۹۹۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ نے خبردی ، انسیں یونس نے انسیں زہری نے کما مجھ سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم اللہ اسے

• ١ - باب مَنْ رَأَى النُّبيُّ ﷺ فِي المنام

٦٩٩٣ حدَّثناً عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ

فَ يَقُولُ: ((مَنْ رَآنِي فِي السَمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : قَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ. [راجع: ١١٠] تَوْوه آخَضْرَت الْهِيَامِي بول كَـــ

7998 حداثناً مُعَلَّى بْنُ اسَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: وَرَفَيْهَا لله عَنْهُ عَنْ المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الله عَنْهُ الله يَتَمَثّلُ بي وَرُوْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوقِ). [راجع: ٣٩٨٣]

7990 حدثنا يخيى بن بُكيْر، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ ابي جَعْفَرِ الله بنِ ابي جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي ابُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النّبِيُ الله ((الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الله، وَالْحُلُمُ مِنَ الله يُطَان، فَمَنْ رَأَى شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّدُ مِنَ الله يُطَان، فَمَنْ رَأَى شَيْنًا مِنَ الله يُطَان، فَمَنْ رَأَى شَيْنًا مِنَ الله يَطُونُ وَإِنَّ الله يُطَان فَرَّاهًا لا تَصُرُّهُ وَإِنَّ الله يُطَان لِهَ يَعْرَايًا مِي). [راجع: ٢٩٢٣]

7997- حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّبْرِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: قَالَ النبِيُّ ﷺ: ((مَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ: قَالَ النبِيُّ ﷺ: ((مَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ يُونُسُ رَآنِي فَقَدْ رَأَى المحقُّ))، تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٢٩٩٣]

سنا' آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو کسی دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ ابوعبداللہ (حضرت امام بخاری روائید) نے کما کہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ جب آنخضرت ماٹھائیم کو کوئی شخص آپ کی صورت میں دیکھے۔

(۱۹۹۳) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے طابت بنانی نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک جزوہ و تا ہے۔

(1990) ہم سے یکی بین بمیرنے بیان کیا کہ کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ اہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا 'ان سے عبیداللہ بن ابی جعفر نے 'کہ المجھ کو حضرت ابوسلمہ بڑا ٹھڑ نے خبردی اور ان سے ابو قمادہ بڑا ٹھڑ نے بیان کیا نبی کریم الٹی لیا فرایا صالح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے بس جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف کروٹ لے کر تین مرتبہ تھو تھو کرے اور شیطان سے اللہ کی طرف کروٹ اس کو نقصان نہیں دے گا ور شیطان کہی میری پناہ مائے وہ خواب بداس کو نقصان نہیں دے گا ور شیطان کھی میری شکل میں نہیں آسکتا۔

(۱۹۹۲) ہم سے خالد بن خلی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن حرب نے بیان کیا' ان سے حرب نے بیان کیا' ان سے حرب نے بیان کیا' ان سے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ و سلم سے حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس نے محصد دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس روایت کی متابعت یونس نے اور زہری کے بھینے نے کی۔

(2994) مم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما ہم

(294) SHOW (

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن خَبَّابِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ سَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقِّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَكُوُّنِّنِي)).

سے لیٹ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے ابن المادنے بیان کیا' ان ے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا' ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے بیان کیا' انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوبیہ فرماتے ساکہ جس نے مجھے دیکھااس نے حقّ دیکھا کیونکہ شیطان مجھ جىيانىيى بن سكتا۔

خواب میں آنخضرت سائیلاً کی زیارت کا ہو جانا بری خوش نقیبی ہے 'مبارک بادی ہو ان کو جن کو بیر روحانی دولت مبارکہ حاصل جو ـ اللهم ارزقنا شفاعة يوم القيمة آمين يارب العالمين ـ

١١ – باب رُؤْيَا اللَّيْل

رَوَاهُ سَمُرَةً.

باب رات کے خواب کابیان۔

اس مدیث کوسمرہ نے روایت کیاہے

تریم مرت امام بخاری رایتی کا مطلب اس باب سے بیہ ہے کہ رات اور دن دونوں کا خواب معتبراور برابر ہے۔ امام بخاری رمایتی سيسي في حضرت ابوسعيد كي حديث كي طرف اشاره كيا ہے كه رات كاخواب زيادہ سچا ہوتا ہے ' والله اعلم بالصواب۔ مفاتح الكلم كا مطلب سے ہوا کہ باتوں میں الفاظ مختصراور معانی بے انتہا ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں جوامع الکلم کے لفظ ہیں اس سے مراد وہ ملک ہیں جہال اسلام کی حکومت پنچی اور مسلمانوں نے ان کو فتح کیا۔ یہ حدیث آپ کی نبوت کی مکمل دلیل ہے کہ الیی پیشین کوئی پیغمبرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تنتقلونها کا مطلب اب تم ان تنجیوں کو لے رہے ہو۔

> ٦٩٩٨ حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَام العِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَن الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَعْطيتُ مَفَاتِيحَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأرْض، حَتَّى وُضِعَتْ في يَدي)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنْتُمُ تُنْتَقِلُونَهَا. [راجع: ٢٩٧٧]

(۲۹۹۸) ہم سے احمد بن مقدام الجلی نے بیان کیا کما ہم سے محمد بن عبدالرحمٰن الطفادي نے بیان کیا' ان سے ابوب نے بیان کیا' ان سے محدف اور ان سے حضرت ابو مررہ واللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساللہ ا نے فرمایا مجھے مفاتیح الکلم دیئے گئے ہیں اور رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے اور گذشتہ رات میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے سامنے انہیں رکھ دیا گیا۔ حفرت ابو ہریرہ رہائٹھ نے کما کہ آنخضرت ملٹائیل تواس دنیا سے تشریف لے گئے اور تم ان خزانوں کی تنجوں کو الٹ بلیث کر رہے ہو یا نکال رہے ہویالوث رہے ہو۔

آ ﷺ بعض نسخول میں تنتقلونها بعض میں تنتلونها بعض میں تنتفلونها ہے اس لیے بیہ تمین ترجے ترتیب سے لکھ ویے گئے 

(1999) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک ن ان سے نافع نے اور ان سے عبداللد بن عمر جی اللہ نے کہ رسول  ٦٩٩٩ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله

 قَالَ: ((أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاء مِنْ أَدْمِ الرُّجَالِ، لَهُ لِمُّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ مِنَ اللَّمَم قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُو مَاءً مُتَّكِّنًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِق رَجُلَيْن يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الـمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ: إذَا أَنَا برَجُل جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ العَيْنِ اليُمْنَى كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقيلَ: المَسيحُ الدُّجَالُ)). [راجع: ٣٤٤٠]

میں نے ایک گندی رنگ کے آدمی کو دیکھاوہ گندمی رنگ کے کسی سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھے'ان کے لمبے خوبصورت بال تھے' ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جوتم دیکھ سکے ہو گے۔ ان میں انہوں نے کتکھاکیا ہوا تھا اور پانی ان سے نیک رہا تھا اور وہ دو آدمیوں کے سارے یا (بیہ فرمایا کہ) دو آدمیوں کے شانوں کے سارے بیت الله کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ بید مسیح ابن مریم ملیما السلام ہیں۔ پھر ا جانک میں نے ایک گھنگھریا لے بال والے آدمی کو دیکھاجس کی ایک آئھ کانی تھی اور الگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے یوچھا'یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔

عالم رؤیا کی بات ہے یہ ضروری نہیں ہے نہ یہاں فرکور ہے کہ دجال کو آپ نے کہاں کس حالت میں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علائق کی بابت صاف موجود ہے کہ ان کو بیت اللہ میں بحالت طواف دیکھا گر دجال کے لیے وضاحت نہیں ہے اللذا آگے سکوت بهتر ہے لا تقدموا بين يدى الله ورسوله. (الحجرات: ١)

• • • ٧ - حدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ فِي المَنَامِ وَسَاقَ الحَديثَ. وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثيرِ وَابْنُ أخِي الزُّهْرِيّ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَوْ أَبَا هُوَيْوَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ شُعَيْبٌ: وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ الله عَمْرُ لاَ يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ اللهِ اللهِ عَتَّى كَانَ

( ۱۰۰۰) ہم سے کیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے کہ حفرت عبداللہ بن عباس رضى الله عنمان بيان كياكه ايك صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ا ہے اور انہوں نے واقعہ بیان کیا اور اس روایت کی متابعت سلیمان بن کثیر' زہری کے مجیتیج اور سفیان بن حسین نے زہری سے کی' ان سے عبیداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا' اور زبیدی نے زہری سے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے اور ان سے ابن عباس اور ابو ہررہ رضی الله عنمانے نبی كريم صلى الله عليه وسلم سے - اور شعيب اور اسحاق بن يجيٰ نے زہري سے بيان کیا کہ حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند نبی كريم صلى اللہ عليه وسلم سے بیان کرتے تھے اور معمر نے اسے متصلاً نہیں بیان کیالیکن بعد میں مضلابیان کرنے لگے تھے۔

پورا واقعہ آگے باب من لم يرى الرؤيا لاول عابر الخ ، من ذكور ب-

٢ ٧ - باب الرُّؤيّا بِالنَّهَارِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْن : عَنِ ابْنِ سِيرِينَ رُوْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُوْيًا اللَّيْلِ.

٧٠٠١ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْن أبي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ ا لله ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَام بنْتِ مِلْحَانَ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلَى رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ الله الله ثُمُّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ.[راجع: ٢٧٨٨] ٧٠٠٢ قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُك يَا رَسُولَ ا لله؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَيٌّ غُزَاةً فِي سَبيل الله، يَوْكُبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأسِرَّةِ – أَوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأسِرَّةِ -)) شَكَّ اسْحَاقُ قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبيل الله) كَمَا قَالَ فِي الأولَى قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهِ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ قَالَ: ((أنْتِ مِنَ الأُوَّلينَ)) فَرَكِبَتِ البَحْرَ فِي زَمَان مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

#### باب دن کے خواب کابیان

اور ابن عون نے ابن سیرین سے نقل کیا کہ دن کے خواب بھی رات کے خواب کی طرح ہیں

(۱۰۰۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک بوائح سے سنا کہ رسول اللہ مٹائج المحضرت ام حرام بنت ملیان وہ شخو کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے 'وہ حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔ ایک دن آپ ان کے یمال گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے کھانے کی چیز پیش کی اور آپ کا سمر جھاڑنے لگیں۔ اس عرصہ میں آنخضرت سٹائی الم سوگئے پھربیدار ہوئے تو آپ مسکرار ہوئے۔

(۱۹۰۷) انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر پوچھا یارسول اللہ! آپ کوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے پیش کئے گئے ' اس دریا کی پشت پر' وہ اس طرح سوار ہیں جینے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں۔ اسحاق کوشک تھا(حدیث کے الفاظ "ملو کا علی الاسرة" تھیا "منل الملوک علی الاسرة") انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر عرض کیا یارسول اللہ! دعا تیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کردے۔ چنانچہ آخضرت سائے ہی نے ان کے لیے دعا کی پھر آپ نے سرمبارک رکھا آخضرت سائے ہی نے ان کے لیے دعا کی پھر آپ نے سرمبارک رکھا یارسول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں۔ آخضرت سائے ہی نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ قرایا کہ تم سب سے تھا۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ سے دعا کر دیں کہ جھے بھی ان میں کر دے۔ آخضرت سائے ہی نے فرمایا کہ تم سب سے جھے بھی ان میں کر دے۔ آخضرت سائے ہی نے فرمایا کہ تم سب سے جھے بھی ان میں کر دے۔ آخضرت سائے ہیں نے فرمایا کہ تم سب سے جھے بھی ان میں کر دے۔ آخضرت سائے ہی نے فرمایا کہ تم سب سے جھے بھی ان میں کر دے۔ آخضرت سائے ہی نے فرمایا کہ تم سب سے جھے بھی ان میں کر دے۔ آخضرت سائے ہی نے فرمایا کہ تم سب سے جھے بھی ان میں کر دے۔ آخضرت سائے ہی نے فرمایا کہ تم سب سے خوالے کہ تم سب سے خوالے کو نے کہا کہ تم سب سے خوالے کہ تم سب سے خوالے کی دورہ کی کر دے۔ آخضرت سائے ہی کہا کو کہا کہ تم سب سے کی کھی ان میں کر دے۔ آخضرت سائے ہی کہا کہا کہا کہا کہ تم سب سے کھی کو کھی ان میں کر دے۔ آخضرت سائے ہی کو کو کھی کی دورہ کی کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کی کے کھی کی کے کہا کے کہا کی کو کھی کی کو کھی کی کے کھی کی کو کھی کی کے کہا کے کہا کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کے کھی کی کی کو کھی کے کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کھی کی کو کھی کے کھی کی کی کے کھی کی کو کھی کی کے کھی کو کھی کے کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کھی کی کو کھی کی کے کھی کے کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کے کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی

] **EXECUTE** © (297) >

فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

[راجع: ۲۷۸۹]

پہلے لوگوں میں ہوگی۔ چنانچہ ام حرام بھی ہیں معاویہ بڑاتھ کے زمانہ میں سمندر سے باہر آئیں تو سواری سے گر سمندری سفرپر گئیں اور جب سمندر سے باہر آئیں تو سواری سے گر کرشہید ہو گئیں۔

آخضرت مین کی نبوت کی اہم دلیل ایک به حدیث بھی ہے کی مخص کے طلات کی ایکی میج پیٹین کوئی کرنا بجو پیٹیبر کے الیت سیسی اور کسی سے نبیں ہو سکتا۔ ابن تین نے کہا' بعضوں نے اس حدیث سے دلیل لی ہے کہ حضرت معاویہ بھاتھ کی ظافت بھی صحیح تھی۔

#### ١٣ - باب رُوْيًا النَّسَاء باب رُوْيًا النَّسَاء

کتے ہیں کہ عور تیں اگر ایبا خواب دیکھیں جو ان کے مناسب حال نہ ہو تو وہ خواب ان کے خاوندوں کے لیے ہو گا۔ ابن قطان نے کہا کہ عورت کا نیک خواب بھی نبوت کے ۴۶ حصول میں سے ایک حصہ ہے۔

٧٠٠٣ حدَّثَناً سَعيدُ بْنُ غُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَني خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنْ أُمَّ الْعَلاَء امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ۚ بَايَعَتْ رَسُولَ ا لله الله الخُبْرَتُهُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا الـمُهَاجرينَ قُرْعَةً قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون وَأَنزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفَّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ الله عَلْيَكَ أَبَا السَّانِبِ فَشَهَادَتِي عَلْيَكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله الله ((وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهِ أَكْرَمَهُ)) فَقُلْتُ: بأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله فَمَنْ يُكُرِمُهُ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿﴿أَمَّا هُوَ فَوَ اللهُ لَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينُ وَالله إِنَّى لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَوَا لله مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ الله مَاذَا يُفْعَلُ بِي؟)) فَقَالَتْ : وَا لله لاَ أُزَكِّى بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا.

(سامه م) مم سے سعید بن عفیرنے بیان کیا کما مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا کما مجھ سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے انسیں خارجہ بن ثابت نے خبردی انسیں ام علاء و اللہ انے کہ ایک انصاری عورت جنهول نے رسول اللہ مٹھ کے سیعت کی تھی اس نے خردی کہ انہوں نے مهاجرین کے ساتھ سلسلہ اخوت قائم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی تو ہمارا قرعہ عثمان بن مظعون وہ اللہ نکلا۔ پھرہم نے انہیں اپنے گرمیں ٹھرایا۔ اس کے بعد انہیں ایک يماري مو گئي جس ميس ان کي وفات مو گئي۔ جب ان کي وفات مو گئي تو انسیں عبسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں کا کفن دیا گیا تو رسول اللہ مٹھیا تشریف لائے۔ میں نے کما ابوالسائب (عثمان بڑائند) تم براللہ کی رحمت ہو' تمارے متعلق میری کوائی ہے کہ تہیں اللہ نے عزت بخشی ہے؟ آخضرت ملی کیانے اس پر فرمایا تنہیں کیے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں عزت بخش ہے۔ میں نے عرض کیا' میرے ماں باپ آپ پر قربان مول يارسول الله! فيرالله كے عزت بخشے كا؟ آمخضرت ستينام نے فرمایا جمال تک ان کا تعلق ہے تو یقینی چیز (موت) ان پر آچکی ہے اور الله كي فتم ميس بھي ان كے ليے بھلائى كى اميد ركھتا ہول اور الله کی قتم میں رسول اللہ ہونے کے باوجود حتی طور پر نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کے بعد کماکہ اللہ کی قتم

اس کے بعد میں بھی کسی کی برأت نہیں کرول گی۔

آریج مرکز استان ہے حدیث آپ نے اس وقت فرائی ہو جب سور ہ فتح کی آیت لیففر لک الله ماتقدم من ذنبک و ما ناخر ..... (الفتح: ٣٢) استیک بوئی ہو یا آپ نے تفصیلی حالات معلوم ہونے کی نفی کی ہو اور اجمالاً اپنی نجات کا یقین ہو جیسے آیت وان ادری مایفعل بی ولا بکم (الاحقاف: ٩) میں ذکور ہوا۔ پادریوں کا یمال اعتراض کرنا لغو ہے۔ بندہ کیسا ہی مقبول اور بڑے درجہ کا ہو کین بندہ ہے حق تعالی کی حمیت کے آگے وہ کانیتا رہتا ہے 'زدیکال راہیش بود جرائی۔

٧٠٠٤ حداثنا أبو الْيَمَان، أخبَرَنا شَعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيّ بِهَذَا وَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ، قَالَتْ : وَأَخْزَنَىٰ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ لِعُمْمَان عَيْنًا تَجْرِي، فَأَخْرَتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ((ذَلِك عَمَلُهُ)).

[راجع: ١٢٤٣]

[راجع: ١٢٤٣]

(۱۹۴۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی اور انہیں زہری نے کہی حدیث بیان کی اور بیان کیا کہ (آنخضرت مائی کے ایک میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس کا مجھے رنج ہوا (کہ حضرت عثان بڑائی کے متعلق کوئی بات یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے) چنانچہ میں سوگئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان بڑائی کے ایک جاری میں نے دواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان بڑائی کے دی تو آپ نے میں سے اس کی اطلاع آنخضرت میں کے دی تو آپ نے فرایا کہ بیان کا نیک عمل ہے۔

کتے ہیں وہ ایک صالح بیٹا سائب نامی چھوڑ گئے تھے جو بدر میں شریک ہوئے یا اللہ کی راہ میں ان کاچوکی پر پسرہ دینا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ نیک عمل قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا۔

١٤ - باب الحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ
 فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ
 با لله عز وَجَلً.

٥٠٠٥ حدثنا يخيى بن بُكير، حَدثنا اللّيث، عَنْ عُقيل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ اللّيث، عَنْ عُقيل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةً الأَنْصَارِيُّ وَكَانَ مِنْ اصْحَابِ النّبيُّ فَيَّا وَفُوْسَانِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَّا يَقُولُ: ((الرُّوْيَا مِنَ اللهُ عَلَى يَقُولُ: ((الرُّوْيَا مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَا

# باب براخواب شیطان کی طرف سے ہو تاہے

پس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھوک دے اور الله عن الشیطان الرجیم عزوجل کی پناہ طلب کرے کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم برھے۔

(۵۰۰۵) ہم سے یکی بن بگیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شماب نے ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو قادہ انساری بڑاٹھ نے جو نبی کریم مٹائیل کیا کہ صحابی اور آپ کے شمسواروں میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مٹائیل سے سنا آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے شیطان کی طرف سے پس تم میں جو کوئی برا خواب دیکھے جو اسے تاپند ہو تو اس چاہئے کہ اپنے بائیں طرف تھوکے اور اس سے اللہ کی پاہ مانگے وہ اسے ہر گز نقصان نہیں طرف تھوکے اور اس سے اللہ کی پاہ مانگے وہ اسے ہر گز نقصان نہیں

[راجع: ٣٢٩٢]

[راجع: ۸۲]

پنجاسکے گا۔

#### باب دوده كوخواب مين ديكهنا

(۲۰۰۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو یونس نے خردی انہیں زہری نے 'انہیں حمزہ ابن عبداللہ نے خبردی 'ان سے مطرت ابن عمر ولله في الله على الله على في الله كريم الناج سا آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا کیا اور میں نے اس کا دودھ پیا۔ یمال تک کہ اس کی سیرانی کا اثر میں نے اپنے ناخن میں ظاہر ہو تا دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا بچاہوا دے دیا۔ آپ کا اشارہ حضرت عمر بناٹھ کی طرف تھا۔ محابہ نے بوجھا آپ نے اس کی تعبیر کیالی یارسول الله! آنخضرت مان کیا نے فرمایا کہ

دورھ پینے کی تعیر بیشہ علم و سعادت سے ہوتی ہے اللهم ارزقنا السعادة آمین۔

باب جب دودھ کسی کے اعضاء و ناخونوں سے پھوٹ نکلے تو کیا تعبیرے؟

( ١٥٠٠ ) مم سے على بن عبدالله نے بيان كيا ان سے يعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کماان سے میرے والد ابراہیم بن سعد نے بیان كيا ان سے صالح نے ان سے ابن شاب نے ان سے حمزہ بن عبدالله بن عمرنے بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر بھی میں ا كهاكه رسول الله الله الله الله الملياء ميس سويا موا تفاكه ميرب ياس دوده کا ایک پالد لایا گیا اور میں نے اس میں سے پیا' یہاں تک کہ میں نے سرانی کا اثر این اطراف میں نمایاں دیکھا۔ پھرمیں نے اس کا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب بوالتي كو ديا جو محابه وبال موجود تنع 'انهول نے بوچھا کہ یارسول الله (النيكم) آپ نے اس كى تعبيركيالى؟ آخضرت مان کیانے فرمایا کہ علم مرادہ۔

#### 10- باب اللَّبَن

٧٠٠٦ حدُّثَنا عَبْدَانْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتيتُ بقَدَح لَبَن، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إنِّي لأرَى الرِّيُّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَصْلَّي يَعْنِي عُمَرَ) قَالُواً: فَمَا أُوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ : ((الْعِلْمَ)).

١٦- باب إذًا جَرَى اللَّبَنُ في أطْرَافِهِ أَوْ أَظَافيرِهِ

٧٠٠٧ حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأرَى الرِّيُّ يَخُوُّجُ مِنْ أَطْوَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَصْلَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ)) فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ : فَمَا أُوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ:((العِلْمَ)). [راجع: ٨٢]

اس مدیث میں حضرت عمر فاروق بڑاتھ کی بہت بدی فضیلت نکلی' حقیقت میں حضرت عمر بڑاتھ تمام علوم خصوصاً سیاست میں کنشنہ کی اس مدیث میں حضرت عمر بڑاتھ تمام علوم خصوصاً سیاست میں کنشنہ کی اس مدیث میں حضرت عمر بڑاتھ تمام علوم خصوصاً سیاست میں

اور تدبيرول ميں اپني نظير نهيں رکھتے تھے۔

١٧ - باب القَميص فِي المَنَام

٨٠٠٨ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله ، عَنْ ابْو صَالِح ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي ابُو الله أَنَّهُ سَمِعَ ابَا سَعِيدِ أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ الله سَمِعَ ابَا سَعِيدِ السَّحُدْرِيُّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله عَلَيْ عَمَلُ الله وَعَلَيْهِ مَ قُمُص مِنْها مَا يَبْلُغُ النَّدِيُ وَمَنْ عَلَيْ عُمَلُ وَمِنْها مَا يَبْلُغُ النَّدِيُ وَمِنْها مَا يَبْلُغُ النَّدِيُ وَمِنْها مَا يَبْلُغُ النَّدِي وَمِنْها مَا يَبْلُغُ النَّدِي وَمِنْها مَا يَبْلُغُ النَّدِي بَنْ السَحَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْها مَا يَبْلُغُ عُمَلُ عُمَلُ الله الله عَلَيْ عُمَلُ مَن السَحَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُونُ ) قَالُوا مَنْ السَحَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُونُ )) قَالُوا مَا أَوْلُتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَمِيصٌ يَجُونُ ))

[راجع: ٢٣]

١٨ - باب جَرِّ القَميصِ فِي المَنَامِ

# بلب خواب مين قيص كرية ديكهنا

(۱۹۰۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے صالح نے' ان سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے ابوالمہ بن سمل نے بیان کیا' ان سے ابور سامنے پیش نے فرمایا ہیں سویا ہوا تھا کہ ہیں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کئے جا رہے ہیں وہ قمیص پنے ہوئے ہیں۔ ان میں بعض کی قمیص تو صرف سینے تک کی ہے اور بعض کی اس سے بڑی ہے اور آخضرت مربی خطاب بڑاٹھ کے پاس سے گزرے تو ان کی قمیص مرف سے محمد بن خطاب بڑاٹھ کے پاس سے گزرے تو ان کی قمیص نے دیں۔ اس کی کیا تعبیرلی؟ آخصور ماٹھ کے فرمایا کہ دین۔

# باب خواب میں کرتے کا گھیٹنا

جرالقمیص فی المنام قالوا وجه تعبیر القمیص بالدین ان القمیص یستر العورة فی الدنیا والدین یسترها فی الاخرة و یحجبها می الاخرة و یحجبها عن کل مکروه والاصل فیه قوله تعالی ولباس التقوی ذالک خیر الایة والعرب تکنی عن الفضل والعفاف بالقمیص ومنه قوله صلی الله علیه وسلم لعثمان ان الله سیلسک قمیضا فلا تخلعه واتفق اهل التعبیر علی ان القمیص یعبر بالدین وان طوله یدل علی بقاء آثار صالحیه من بعده و فی الحدیث ان اهل الدین یتفاضلون فی الدین بالقلة والکثرة وبالقوة والضعف (فتح الباری) مختر مفهوم سیر که فواب میس قیص کو پہن کر کھینچنا اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہے 'اس لیے کہ قیص دنیا میں بدن کو وُھانپ لیتی ہے اور دین آخرت میں موالی ہو تا کہ تقوی کا لباس خیری خیرہے اور عرب لوگ فضل اور پاک دامنی کو قیص ہے تعبیر کیا کرتے تھے۔ حضرت عثان غنی بڑا تیز ہے آپ نے ایسا ہی قربایا تھا کہ اللہ پاک تم کو ایک قیص (مراد ظافت) پہنائے کا اس کو اتارنا مت جبکہ شریند لوگ آپ کے بعد اس کے نیک آثار کے بقا کی دلیل ہے اور حدیث میں ہے کہ دیندار لوگ دین میں گلت اور کڑت اور صدیث میں ہے کہ دیندار لوگ دین میں گلت اور کڑت اور صدیث میں ہے کہ دیندار لوگ دین میں قلت اور کڑت اور صدیث میں ہے کہ دیندار لوگ دین میں قلت اور کڑت اور صدیث میں ہے کہ دیندار لوگ دین میں قلت اور کڑت اور صدیث میں ہے کہ دیندار لوگ دین میں قلت اور کڑت اور صدیث میں اور قوت کی بنا ہر کم و بیش ہوتے ہیں۔

٧٠٠٩ حدثناً سَعيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثِنِي
 اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُفَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
 أخبَرَني أبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أبي سَعيدِ
 الخدري رضي الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِغْتُ

(۹۰۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کما مجھ سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کما ان سے ابن شماب نے بیان کیا کما ان سے ابن شماب نے کیا کہا ان سے ابن شماب نے کما مجھ کو ابوامامہ بن سمل نے خبردی اور ان سے حضرت ابوسعید خدری بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ماڑ تھیا ہے سنا آپ نے

رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النّاسَ عُرِضُو عَلَيٌ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ وَمَنِهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ فَمِنْها مَا يَبْلُغُ دُونَ فَمِنْها مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيٌ عُمَرُ بْنُ الحَطّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُهُ)) قَالُوا : مَا أُولُتَهُ يَا رَسُولَ الله قَالِ : ((الدّينَ)).[راحع: ٢٣]

١٩ - باب الخُضر في المنام،
 وَالرَّوْضَةِ الخَضراء

٧٠١٠ حداثنا عبد الله بن مُحمد المجمود المُجمود عبد الله بن مُحمد المُعنا حَدثنا حَرَمِي بن عُمارة، حَدثنا قُرة بن خالد، عن مُحمد بن ميرين قال قال قال قال قد هذا في المناه المناه

قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَ عَبْدُ الله سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرً عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ الْمَلِ السَجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنْهُمْ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالُ: سُبْحَانَ الله مَا كَانَ يَنْبَعِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَصْرًاءَ، كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَصْرًاءَ، كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَصْرًاءَ، فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرُوةٌ وَفِي اسْفَلِهَا فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرُوةٌ وَفِي اسْفَلِهَا فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرُوةٌ وَفِي اسْفَلِهَا فَرُقَتْ وَالوصيفُ فَقيلَ: ارْقَةً فَرَقِيتُ حَتَّى اخَذْتُ بِالْعُرُوةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولُ الله اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله اللهُ وَهُو آخِدٌ بِالْعُرُوةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ اللهُ وَهُو آخِدٌ بِالْعُرُوةِ فَقَصَصْتُهَا وَلِيَ مَنْ اللهُ وَهُو آخِدٌ بِالْعُرُوةِ فَقَصَاتُهَا عَلَى رَسُولُ اللهُ فَي فَقَالَ رَسُولُ اللهُ اللهُ وَهُو آخِدٌ بِالْعُرُوةِ فَقَصَعْتُهَا وَلَا اللهُ اللهُ فَعَلَ اللهُ اللهُ وَهُو آخِدٌ بِاللهُ وَقَلَى اللهُ اللهُ وَهُو آخِدٌ بِاللهُ وَقَلَى اللهُ اللهُ وَهُو آخِدٌ بِاللهُ وَقَ الْحَدْلَةُ اللهُ وَقَوْ الْعَلَى اللهُ اللهُ

الوُثْقَى)). [راجع: ٣٨١٣]

فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے لوگوں کو اپنے سامنے پیش ہوتے دیکھا۔ وہ قبیص پہنے ہوئے تک کی میں بعض کی قبیص توسینے تک کی تھی اور بعض کی اس سے بڑی تھی اور میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب بناٹھ پیش کئے گئے تو ان کی قبیص (زمین سے) گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یارسول اللہ! آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ آپ نے فرمایا کہ دین اس کی تعبیر کے۔

كرية بدن كو چھپاتا ہے كرى سردى سے بچاتا ہے دين بھى روح كى حفاظت كرتا ہے اسے برائى سے بچاتا ہے۔

#### باب خواب میں سنری یا ہرا بھراباغ دیکھنا

(۱۰۵) ہم سے عبداللہ بن مجر الجعنی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم
سے حری بن عمارہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے قرہ بن خالد نے
بیان کیا' ان سے مجر بن سیرین نے بیان کیا' ان سے قیس بن عباد نے
بیان کیا کہ میں ایک حلقہ میں بیٹا تھا جس میں حضرت سعد بن مالک
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گزرے تو لوگوں نے کہا کہ بیہ
ائل جنت میں سے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اس طرح کی بات
کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سجان اللہ ان کے لیے مناسب نہیں
کہ وہ الی بات کہیں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ میں نے خواب میں
دیکھا تھا کہ ایک ستون ایک ہرے بھرے باغ میں نصب کیا ہوا ہے
اس ستون کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ (عروہ) لگا ہوا تھا اور نیچ
منصف تھا۔ منصف سے مراد خادم ہے پھر کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ'
اللہ میں چڑھ گیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا' پھر میں نے اس کا تذکرہ رسول
اللہ وہ آلو نقی کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔

یعنی اسلام پر ان کا خاتمہ ہو گا' باغ سے مراد اسلام ہے' کنڈا سے بھی دین اسلام مراد ہے۔

(302) S (302)

#### باب خواب میں عورت کامنہ کھولنا

(۱۱۰) ہم سے عبیداللہ بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رہی آؤہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹی لیا نے فرمایا' مجھے تم خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئیں۔ ایک مخص تمہیں ریشم کے ایک کورٹ میں اٹھائے لیے جا رہا تھا' اس نے مجھ سے کما کہ یہ آپ کی بیوی ہیں' ان کے (چرے سے) پردہ ہٹاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا کہ وہ تہمیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ آگریہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی انجام تک بنجائے گا۔

# باب خواب میں ریشم کے کیڑے کادیکھنا

(۱۹۲۷) ہم سے محمہ نے بیان کیا کہ اہم کو ابو معاویہ نے خبردی کہ اہم کو ہشام نے خبردی انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ بن کھیا ہے نے فرایا تم سے شادی کرنے بن کھیا ہے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماٹھیا نے فرایا تم سے شادی کرنے سے پہلے مجھے تم دو مرتبہ دکھائی گئیں میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ تہیں ریشم کے ایک کلڑے میں اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کھولو اس نے کھولا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر بیا اللہ کے باس سے ہے تو وہ خود ہی اسے انجام تک پنچائے گا۔ پھر میں نے میں میں میں کہا کہ فرشتہ تہیں ریشم کے ایک کلڑے میں اٹھائے ہوئے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ کھولو! اس نے کھولا تو اس میں تم تھیں۔ پھر میں نے کہا کہ کھولو! اس نے کھولا تو اس میں تم تھیں۔ پھر میں نے کہا کہ کہ تو اللہ کی طرف سے ہو ضرور یورا ہوگا۔

#### باب ہاتھ میں تنجیاں خواب میں دیکھنا

(ساام) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' انہیں سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے حضرت

[راجع: ٣٨٩٥]

٢٢ - باب المفاتيح في اليدِ
- ٧٠١٣ - حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيثُ، حَدَّثَنا عَقِيلٌ، عن ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنَى سَعِيدُ بْنُ المستَبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَى سَعِيدُ بْنُ المستَبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

((بُعِثْتُ بجَوَامِعِ الكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتيتُ بِمَفَاتِيح خَزَائِن الأرْض، فَوُضِعَتْ فِي يَدَي قَالَ مُحَمَّدٌ، وَبَلَغني أَنَّ جَوَامِعَ الكَلِمِ أَنَّ الله يَجْمَعُ الأُمُورَ الكَثيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الأَمْرِ الوَاحِدِ، وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ)).[راجع: ٢٩٧٧] ٣٣– باب التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ ٧٠١٤ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ حِ وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا مُعَاذً، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ، عَنْ عَبْدِ ا لله بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ وَوَسَطِ الرُّوْصَةِ عُمُودٌ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرُوةً فَقيلَ ارْقَهْ، قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقيتُ فَاسْتَمْسَكُتُ بالعُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكَ بهَا، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ فَقَالَ: (رَبَّلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الإسْلاَمِ، وَذَلِكَ العُمُودُ عُمُودُ الإسْلاَمِ، وَتِلْكَ العُرْوَةُ العُرُورَةُ الوُثْقَى، لاَ تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بالإسْلاَم

٢٤ باب عَمُودِ الفُسْطَاطِ
 تَحْتَ وِسَادَتِهِ
 ٢٥ باب الإسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ

حَتَّى تَمُوتَ)). [راجع: ٣٨١٣]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سٹھائیا سے
سنا' آپ نے فرمایا کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور
میری مدد رعب کے ذریعہ کی گئی ہے اور میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے
خزانوں کی تنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں انہیں رکھ
دیا گیا۔ اور محمد نے بیان کیا کہ مجھ تک یہ بات پنچی ہے کہ "جوامع
الکلم" سے مرادیہ ہے کہ بہت سے امور جو آنخضرت صلی اللہ علیہ و
سلم سے پہلے کتابوں میں لکھے ہوئے تھ' ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یا
دواموریا سی جع کردیا ہے۔

باب کنڈے یا حلقے کو خواب میں پکڑ کراس سے لٹک جانا

(۱۹۱۹ء) جھ سے عبداللہ بن مجہ نے بیان کیا کہا ہم سے ازہر نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عون نے (دو سری سند) حضرت امام بخاری نے کہا اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا ان سے محاذ نے بیان کیا ان سے ابن عون نے بیان کیا ان سے محمد نے ان سے قیم بن عباد نے بیان کیا ان سے کی اور ان سے حضرت عبداللہ بن سلام بڑا تی نے بیان کیا کہ میں نے کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن سلام بڑا تی نے بیان کیا کہ میں نے رخواب) دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے بی میں ایک ستون ہے جس کے اوپر کے سرے پر ایک طاقت نہیں رکھا۔ پھر میرے پڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھا۔ پھر میرے پاس خادم آیا اور اس نے میرے کپڑے پڑھا دیے پھر میں اوپر چڑھ کیا اور میں نے حافقہ پکڑ لیا 'ابھی میں اسے پکڑے ہی ہوئے تھا کہ گیا اور میں نے حافقہ پکڑ لیا 'ابھی میں اسے پکڑے ہی ہوئے تھا کہ گیا اور میں نے حافقہ پکڑ لیا 'ابھی میں اسے پکڑے ہی ہوئے تھا کہ قبالیا کہ وہ باغ اسلام کا باغ تھا اور وہ ستون اسلام کا ستون تھا اور وہ حافظہ عروۃ الو ٹھی تھا۔ تم بھٹ اسلام پر مضبوطی سے جے رہو گے مہاں تک کہ تمہاری وفات ہوجائے گی۔

باب خواب میں ڈیرے کاستون تکیہ کے پنچے دیکھنا باب خواب میں رنگین ریشی کپڑادیکھنااور بہشت میں

#### داخل ہونا

(۱۵ ح) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان كيا ان سے الوب نے ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عمر بھی ان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ککڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اٹرا کر وہال پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اس کاذ کر حضرت حفصہ رضى الله عنماسے كيا۔

(١١٠٤) اور حفرت حفصه رضى الله عنمان ني كريم النايا اس اس خواب کاذکرکیا۔ آنخضرت مٹھائے نے فرمایا کہ تمہارا بھائی مرد نیک ہے یا فرماما کہ عبداللہ نیک آدمی ہے۔

#### الجنَّةِ فِي السَّنَامِ

٧٠١٥ حدَّثَناً مُعَلِّى بْنُ اسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ آيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ۚ رَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدي سَرَقَةً مِنْ حَرير لاَ أَهْوَى بِهَا إِلَى مَكَانِ فِي الْجَنَّةِ، إِلاَّ طَارَتْ بِي إلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً.

[راجع: ٤٤٠]

٧٠١٦- فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: ((إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ – أَوْ قَالَ - إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ)).

[راجع: ١١٢٢]

۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی ﷺ کے جنتی ہونے پر اشارہ ہے جو آیت لھم البشویٰ کے تحت بشارت الی ہے ' رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

# باب خواب میں پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا

(كا ح) مم سے عبداللہ بن صباح نے بیان كيا انہوں نے كمامم سے معترنے بیان کیا' انہوں نے کمامیں نے عوف سے سنا' ان سے محمد بن سيرين نے بيان كيا انهول نے حضرت ابو مربره رضى الله عنه سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھیم نے فرمایا جب قیامت قريب مو گي تو مومن كاخواب جھوٹا نسيں مو گا اور مومن كاخواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ محمد بن سیرین رطاقید (جو کہ علم تعبیر کے بہت بوے عالم تھے)نے کما نبوت کا حصہ جھوٹ نمیں ہو سکا۔ حضرت ابو ہررہ بزائر کہتے تھے کہ خواب تین طرح کے ہیں۔ ول کے خیالات 'شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے خوش خری۔ پس اگر کوئی مخص کوئی خواب میں بری چیز دیکھا ہے تو اے چاہیے کہ اس کاذکر کس سے نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے محمر بن سيرين نے كماكد حفرت ابو بريره رضى الله عند خواب ميس طوق كو

٢٦- باب القَيْدِ فِي المَنَامِ ٧٠١٧ حدُّثَنا عَبْدُ الله بْنُ صَبّاحٍ، حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفًا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((إذَا اقْتَرَبَ الزُّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُوْيًا المُؤْمِنِ، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوُّة فَإِنَّهُ لاَ يَكُذِبُ)) قَالَ : مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: الرُّؤْيَا ثَلاَثُ حَديثُ النَّفْس وَتَخُويفُ الشَّيْطَان وَبُشْرَى مِنَ اللهُ، فَمَنْ رَأَىَ شَيْئًا يَكُوهُهُ فَلا يَقُصُّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ:

) (305) » وَكَانَ يَكْرَهُ الغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ القَيْدُ وَيُقَالُ: القَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدّين. وَرَوِى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَابُو هِلاَلِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النُّبيِّ ﷺ وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلُّهُ فِي الحديث وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ وَقَالَ يُونُسُ: لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي القَيْدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ ا لله: لاَ تَكُونُ الأَغْلاَلُ إلاّ في الأغنّاق.

ناپند کرتے تھے اور قید دیکھنے کو اچھا سجھتے تھے اور کما گیاہے کہ قید سے مراد دین میں ابت قدمی ہے۔ اور قادہ 'بونس' ہشام اور ابوہال نے ابن سیرین سے نقل کیاہے'انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہالتھ سے' انہوں نے نبی کریم ماٹھالیا ہے۔ اور بعض نے بیہ ساری روایت حدیث میں شار کی ہے لیکن عوف کی روایت زیادہ واضح ہے اور یونس نے کما کہ قید کے بارے میں روایت کو میں نبی کریم ماٹھایا کی حدیث ہی سمجھتا موں۔ ابوعبداللد حضرت امام بخاری نے کماکہ طوق ہیشہ گردنوں ہی میں ہوتے ہیں۔

اور بیریال ماتھول میں۔ آیت غلت ایدیهم میں ماتھول کی بیریال فد کور میں۔

# باب خواب میں یانی کا بہتا چشمہ دیکھنا

(۱۸ حے) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ نے خردی کما ہم کومعمرنے خبردی انہیں زہری نے انہیں خارجہ بن زید بن ثابت نے اور ان سے حضرت ام علاء رضی الله عنهانے بیان کیا جو انسیں میں کی ایک خاتون ہیں کہ میں نے رسول الله سائیل سے بیعت کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب انسار نے مماجرین کے قیام کے لیے قرعه اندازی کی تو حضرت عثان بن مظعون بزاین کا نام ہمارے سال ٹھرنے کے لیے نکلا۔ پھروہ بیار پڑے 'ہم نے ان کی تیارداری کی لین ان کی وفات ہو گئی۔ پھر ہم نے اسیس ان کے کیروں میں لپیٹ دیا۔ اس کے بعد آنخضرت ملتھ اللہ مارے گھر تشریف لائے تو میں نے کما ابوالسائب! تم يرالله كي رحمتين مون ميري كوابي ہے كه حميس الله تعالی نے عزت بخش ہے۔ آمخضرت ملی این نے فرمایا تہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی فتم مجھے معلوم نہیں ہے۔ آخضرت ملی ایم نے اس کے بعد فرمایا کہ جمال تک ان کا تعلق ہے تو یقین بات (موت) ان تک پنچ چکی ہے اور میں اللہ سے ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کی قتم میں رسول اللہ ہوں اور اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ام

٧٧ - باب العَيْنِ الجَارِيَةِ فِي المَنَام ٧٠١٨ - حدَّثَنا عَبْدَإِنْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ العَلاَءِ وَهِيَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَتْ: طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونَ فِي السُّكُنِّي حينَ الْتَرَعَتِ الأنْصَارُ عَلَى سُكُنّى المُهَاجِرِينَ، فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتّى تُونِّيَ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي اثْوَابِهِ فَدَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللَّهُ عَلْيَكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلْيَكَ 'نَقَدْ أَكْرَمَكَ الله قَالَ: ((وَمَا يُدْرِيكِ؟)) قُلْتُ: لاَ أَدْرِي وَاللَّهِ قَالَ : ((أمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليَقينُ، إنَّي الأرْجُو لَهُ الخَيْرَ مِنَ الله، وَاللَّهُ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ)). قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَء: فَوَ ا لله لاَ أَزَكِي احَدًا بَعْدَهُ، قَالَتْ: وَرَأَيْتُ

العلاء نے کما کہ واللہ! اس کے بعد میں کسی انسان کی پاکی نہیں بیان كروں گى۔ انہوں نے بيان كيا كه ميں نے حضرت عثان بزائتہ كے ليے خواب میں ایک جاری چشمہ دیکھا تھا۔ چنانچہ میں نے حاضر ہو کر آخضرت ملی اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے جس کا تواب ان کے لیے جاری ہے۔ لِعُثْمَانَ فِي النُّومِ عَيْنًا تَجْرِي، فَجَنْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ((ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ)).

[راجع: ١١٢٤٣]

آئی ہے اس کہ یہ عثان بت مالدار آدی تھے 'خواب میں جو دیکھا اس سے ان کے صدفہ جاریہ مراد ہیں۔ امام بخاری رمایجہ نے کلیٹریک یاں یہ بالا کہ چشمہ سے نیک عمل کی تعبیر ہوتی ہے جس طرح لوگ حتیٰ کہ جانور بھی چشمہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ای طرح سے ایک مسلمان کا نیک عمل بہت می محلوق کو فائدہ پنجاتا ہے۔ حیر الناس من ینفع الناس کا یمی مطلب ہے۔

> ٢٨ – باب نَوْعِ السَمَاءِ مِنَ البِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٧٠١٩ حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن كَثير، حَدَّثْنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثْنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةً، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((بَيْنَا أَنَا عَلَى بَثْرِ انْزِعُ مِنْهَا، إِذْ جَاءَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ الدُّلُوَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَوْعِهِ ضُعْفٌ فَغَفَرَ الله لَهُ، ثُمُّ أَخَلَهَا ابن بْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرِ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاس يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ)). [راجع: ٣٦٣٤]

٢٩ – باب نَزْع الذُّنُوبِ وَالذُّنُوبَيْنِ مِنَ البئر بضَعْفِ • ٧ • ٧- حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنا

باب خواب میں کنویں سے پانی تھینچیا یہاں تک کہ لوگ سيراب ہوجائيں

اس کو ابو ہررہ وہاللہ نے نبی کریم ملٹھایا سے روایت کیا۔ (19-2) ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن کثرنے بیان کیا کما ہم سے شعیب بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے صخر بن جو رید نے بیان کیا کہا ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر جہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول کریم ماہی اے فرمایا (خواب میں) میں ایک کویں ے پانی تھینچ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر بھی ﷺ بھی آگئے۔ اب حصرت ابو بمر را الله في فول لے ليا اور ايك يا دو دول يانى كھينيا۔ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی۔ اللہ تعالی ائلی مغفرت کرے آمین۔ اس ك بعد حضرت عمر بن الخطاب في اس حضرت ابو بكر والله كم ماته سے لے لیا اور وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بردا ڈول بن گیا۔ میں نے حضرت عمر بخالي جيسا پاني تھيني ميں کسي كو ماہر نہيں ديكھا۔ انهول نے خوب پانی نکالا یمال تک کہ لوگوں نے اونٹول کے لیے یانی سے حوض

> باب ایک یا دو ڈول پانی کمزوری کے ساتھ تھنیخا

(۲۰۲۰) ہم سے احمد بن بونس نے بیان کیا کماہم سے زہیرنے بیان

زُهَيْرٌ، حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُوْيًا النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ الْبَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَكْوِ وَعُمَرَ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ البُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنٍ، وَفِي نَزْعِهِ ضُعْف وَالله يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَفْرِي فَوْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن)). [راجع: ٣٦٣٤]

اللّيْثُ، حَدَّتَنَ سَعيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّتَنِي اللّيْثُ، حَدَّتَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ اللّيْثُ، حَدَّتَنِي سَعيدٌ انْ أبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ انْ أَخْبَرَهُ انْ رَسُولَ الله اللّه قَلْ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَليبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا عَلَى قَليبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ الله ثُمُّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةً، فَنَزَعَ مَنْهَا مَا مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْف وَالله يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَوْعُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مَنْ النَّاسِ يَنْزِعُ نَوْعُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مَنْ النَّاسِ يَنْزِعُ نَوْعُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مَنْ النَّاسِ يَنْزِعُ نَوْعُ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ، مَنْ النَّاسِ يَنْزِعُ نَوْعُ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ مَنَ النَّاسُ بِعَطَنِ)).

[راجع: ٣٦٦٤]

کیا کہ اہم سے موک نے بیان کیا ان سے سالم نے ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم ملٹھ لیا نے حضرت ابو بکر و عمر رہی ہی کے خواب کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہو گئے ہیں پھر حضرت ابو بکر رہا ہی کھڑے گھڑے ہوئے اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رہا ہی کھا یہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بھر حضرت عمر بن خطاب رہا ہی کہ اوگوں میں سے کسی کو اتنی ممارت کے ساتھ پانی نکالتے نہیں دیکھا یہ ال تک کہ لوگوں نے حوض بھر لیے۔

(۱۲۰۷) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہیں سعید نے خبردی کے انہیں سعید نے خبردی کہ رسول اللہ ساڑی کیا نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا۔ اس پر ایک ڈول تھا۔ جتنا اللہ نے چاہا میں نے اس میں سے پانی کھینچا کھراس ڈول کو ابن ابی قافہ رہی تھی نے لیا اور ان کے کھینچ میں کروری تھی انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچ اور ان کے کھینچ میں کروری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے بھروہ بڑا ڈول بن گیا اور اسے عمر بن خطاب اللہ ان کی مغفرت کرے بھروہ بڑا ڈول بن گیا اور اسے عمر بن خطاب رہائی کی طرح اللہ ان کی مغفرت کرے بھروہ بڑا ڈول بن گیا اور اسے عمر بن خطاب دائی کی طرح میں کہا ہو کو صفرت عمر بن خطاب دائی کی طرح کے اپنے تھانوں کے لیے اونٹوں کے لیے اونٹوں کے لیے اونٹوں کے بیا میں ایک کہ انہوں نے لوگوں کے لیے اونٹوں کو سیراب کرکے اپنے تھانوں یو بیلے جا کر بیٹھادیا۔

# باب خواب مین آرام کرناراحت لینا

(۱۲۰۵) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق نے خبردی ان سے معمر نے ان سے ہمام نے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ زالتہ سے سا انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله سالی کیا کہ رسول الله سالی کیا کہ وض نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں حوض پر ہول اور لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں چرمیرے پاس حضرت ابو بکر زائحہ آئے

اور جھے آرام دینے کے لیے ڈول میرے ہاتھ سے لے لیا پھرانہوں نے دو ڈول کھنچے ان کے کھنچنے میں کمزوری تھی' اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب بڑائی آئے اور ان سے ڈول لے لیا اور برابر کھنچتے رہے یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر چل دیئے اور حوض سے یانی لبالب اہل رہاتھا۔

بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُريحَنِي، فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَالله يَغْفِرُ لَهُ، فَأَتَى ابْنُ المخطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلِّي النَّاسُ وَالمَحُوْضُ يَنْفِجُرُ)). [راجع: ٣٦٦٤]

وہ حضرات بہت ہی قابل تعریف ہیں جو خواب میں ہی رسول اللہ طبی ایا کہ آرام و راحت پنچائیں وہ ہر دو ہزرگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ قیامت تک کے لیے رسول کریم طبی ہی کہاو میں آرام فرما رہے ہیں۔

#### باب خواب میں محل دیکھنا

(۱۲۳۰) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' کہا ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ بڑائی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مائی کیا کہ بیٹے ہوئے سے کہ آپ نے فرایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے ایک کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے بوچھا' یہ محل کس کا ہے؟ بتایا کہ عمر بن خطاب شکا۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ معرت ابو ہریرہ بڑائی نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب بڑائی اس پر حضرت ابو ہریرہ بڑائی ایارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں گیا؟

٣١- باب القَصْرِ فِي المَنَامِ

اللّيْثُ، حَدَّتَنَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّتَنِي اللّيْثُ، حَدَّتَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ اللّيْثُ، حَدَّتَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المسيّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الحِنَّةِ، فَإِذَا الْرَأَةُ تَتَوَطَّأُ إِلَى جانِبِ قَصْرٍ قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ فَمَ الْمَنْ الحَطَّابِ فَمَ قَالَ ابُو هَرَيْرَةً فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا)) قَالَ ابُو هَرَيْرَةً فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا)) قَالَ ابُو هَرَيْرَةً وَوَلَيْتُ مُدْبِرًا)) قَالَ ابُو هَرَيْرَةً وَالْمَتَ مُدْبِرًا)) قَالَ ابُو الله هَرَيْرَةً وَالْمَتَ وَأُمّي يَا رَسُولَ الله أَعَلَيْكُ بِأَبِي انْتَ وَأُمّي يَا رَسُولَ الله أَعَلَيْكُ بِأَبِي انْتَ وَأُمّي يَا رَسُولَ اللهِ أَعْلَى أَبُو

آپ تو تمام مومنین کے ولی اور مثل والد بزرگوار کے ہیں۔ دو سرے حضرت عمر بڑاتھ کی عزیز بیٹی حضرت حفصہ بڑاتھ آپ لیسٹ کی کیا ہے تک نکاح میں تھیں۔ داماد اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہوتا ہے' اس پر کون غیرت کرے۔ حضرت عمر بڑاتھ کی اس بیوی کا نام ام سلیم تھا' وہ اس وقت تک زندہ تھیں۔ بسرحال خواب میں محل دیکھنامبارک ہے۔

٧٠٢٤ حدثناً عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثناً مُنْدُ الله بْنُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانْ، حَدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَالَ: رَسُولُ الله قَالَ: ((دَخَلْتُ الحَبَّةُ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ،

(۱۲۴۷) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے معتر بن سلیمان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے محمہ بن منکدر نے اور ان سے حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ایک سونے کا محل مجھے نظر آیا۔ میں نے پوچھا ہے کس

فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِرَجُل مِنْ قُرَيْش، فَمَا مَنَعَنى أَنْ أَدْخُلَهُ يَابِّنَ النَّحَطَّابِ إلا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ)) قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهُ؟.

[راجع: ٣٦٧٩]

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله الله قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأيتني فِي الجنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، رَسُولَ الله أغَارُ؟. [راجع: ٣٢٤٢]

٣٢- باب الوُضُوءِ فِي المَنَام ٧٠٢٥– حدّثني يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ المستيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا)) فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: عَلْيَكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا

٣٣- باب الطُّوَافِ بالكَعْبَةِ فِي المَنَام

٧٠٢٦ حدُّثنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَني سَالِمُ بْن عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ أَنَّ انَّ عبدا لله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لله ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُني أَطُوفُ بِالكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبِطُ الشُّعَرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ

كا ہے؟ كماك قرايش كے ايك شخص كا۔ اے ابن الخطاب! مجھے اس کے اندر جانے سے تہماری غیرت نے روک دیا ہے جے میں خوب جانتا ہوں۔ حضرت عمر بڑاٹھ نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں آپ پر غيرت کروں گا۔

# باب خواب میں کسی کو وضو کرتے دیکھنا

(440) محمد سے کیلی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شماب نے 'انہیں سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہر برہ و مخافذ نے بیان کیا کہ فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھاوہاں ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے یو چھا پیہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ حضرت عمر ہو گھڑ کا۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ کرچلا آیا۔ اس پر حضرت عمر بناٹٹر رودیئے اور عرض كيايارسول الله! ميرے مال باپ آپ ير فدا مون كيا آپ ير غيرت کروں گا۔

آنحضرت ملڑ کیا نے ایک عورت کو خواب میں وضو کرتے دیکھا ہی باب ہے مناسبت ہے وہ عورت جے اس حالت میں دیکھا جائے بری ہی قسمت والی ہوتی ہے۔

#### باب خواب میں کسی کو کعبہ کاطواف كرتے ويكھنا

(۲۹۰۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' انہیں زہری نے خبردی' انہیں سالم بن عبداللہ ابن عمر نے خبردی' ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے این آپ کو کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ اچانک ایک صاحب نظر یرے "گندم گوں بال لکے ہوئے تھے اور دو آدمیوں کے درمیان

(سمارا لیے ہوئے تھے) ان کے سرسے پانی ٹیک رہاتھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ عینی ابن مریم علیہ السلام ' پھر میں مڑا تو ایک دوسرا مخص سرخ ' بھاری جسم والا ' گھنگریا لیے بال والا اور ایک آ تکھ سے کانا جیسے اس کی آ تکھ پر خٹک ا تگور ہو نظر پڑا۔ میں نے پوچھا یہ کون بیں؟ کہا کہ یہ دجال ہے دجال۔ اس کی صورت عبدالعزی بن قطن سے بہت ملتی تھی یہ عبدالعزی بن مصطلق میں تھا جو خزاعہ قبیلہ کی

### باب جب کسی نے اپنا بچاہوا دودھ خواب میں کسی اور کو دیا

( کو کو کی این کیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شماب نے انہیں حزہ بن کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شماب نے انہیں حزہ بن عبداللہ بن عمر اللہ بن کریم اللہ لیا سے سا آپ نے بیان کیا کہ میں سویا ہوا تھا کہ دودھ کا ایک پیالہ میرے پاس لایا گیا اور اس میں سے اتنا پیا کہ سیرانی کو میں نے ہر رگ و بے میں پایا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر من لو کے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کی تعبیر کیالی؟ فرمایا کہ علم اس کی تعبیر ہے۔

رَأْسُهُ مَاءٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ الْيَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ احْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ اعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ اعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَالُ اقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ) رَجُلٌ مِنْ بَنِي المُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً. [راجع: ٢٤٤٠] المصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً. [راجع: ٢٤٤٠]

فِي النَّوْمِ

٧٠ ٢٧ - حدَّثَنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الله بْنِ عُمَرَ الله أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ الله عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ الله عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ الله عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ الله عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَبْدَ الله يُقُولُ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِي الأَرَى الرَّى الرَّى لَبُنِ فَصْرَبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِي الأَرَى الرَّى الرَّى يَجْرِي، فُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ) قَالُوا: يَجْرِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ) قَالُوا: فَمَا أَوْلَا الله عَمْرَ) قَالُوا: فَمَا أَوْلَا الله عَمْرَ) قَالُوا: ((العِلْمَ)).

[راجع: ۸۲]

معلوم ہوا کہ حضرت عمر بڑا اُللہ علم نبوی کے بھی پورے طور پر حامل تھے۔ بہت ہی برے ہیں وہ لوگ جو ایسے فدائے رسول سائیل کی گئیل کی تعمیل اس کی تعمیرہے۔ تنقیص کریں اللہ ان کو نیک ہدایت کرے۔ آمین۔ خواب میں دودھ پینے سے علوم دین کی تحصیل اس کی تعمیرہے۔

# باب خواب میں آدمی اینے شیک بے ڈر دیکھے

(۱۸۰۵) مجھ سے عبیداللہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عفان بن مسلم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عفان بن مسلم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی

# ٣٥– باب الأمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الـمَنَامِ

يَرَوْنَ الْرُوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَقُولُ فيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا شَاءَ اللهِ وَأَنَا غُلاَمٌ حَديثُ السِّنِّ وَبَيتِي الـمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسى: لَوْ كَانَ فيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلاَء؟ فَلَمَّا أَضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِي خَيْرًا فَأَرني رُؤْيَا، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إذْ جَاءَني مَلَكَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، يُقْبِلاَ بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُوا اللهِ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ، ثُمُّ أُرَانِي لَقِينِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَديدٍ فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلَ أنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ، فَانْطَلَقُوا بي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ البِّنْرِ لَهُ قُرُونٌ كَقُرُونِ البِّنْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَديدٍ، وَأَرَى فيهَا رِجَالًا مُعَلَّقينَ بِالسَّلاسِلِ رُؤُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ، عَرَفْتُ فيهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ اليَمين. [رَاجع: ٤٤٠]

الله عليه وسلم كے صحابہ ميں سے مجھ لوگ آخضرت صلى الله عليه و سلم کے عمد میں خواب دیکھتے تھے اور اسے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کرتے تھ' آخضرت سال اس کی تعبیردیے جیسا کہ الله جابتا مين اس وقت نوعمر تقااور ميرا گهرمسجد تقى بيه ميرى شادى سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر جھ میں کوئی خير موتى تو تو بھى ان لوگوں كى طرح خواب ديكھيا۔ چنانچه جب ميں ايك رات لیٹا تو میں نے کما اے اللہ! اگر تو میرے اندر کوئی خیرو بھلائی جانتا ہے تو مجھے کوئی خواب د کھا۔ میں اس حال میں (سو گیا اور میں نے دیکھاکہ) میرے پاس دو فرشتے آئے'ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں لوہے کا جھوڑا تھا اور وہ مجھے جنم کی طرف لے چلے۔ میں ان دونوں فرشتوں کے درمیان میں تھا اور اللہ سے دعاکر تا جا رہا تھا کہ اے اللہ! میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں پھر مجھے دکھایا گیا (خواب ہی میں) کہ مجھ سے ایک اور فرشتہ ملاجس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بتصورًا تھااور اس نے کہاڈرو نہیں تم کتنے اچھے آدمی ہواگر تم نماز زیادہ بڑھتے۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر چلے اور جہنم کے کنارے پر لے جا كر مجھے كھڑا كر ديا توجنم ايك كول كنويں كى طرح تھى اور كنويں كے منکوں کی طرح اس کے بھی ملکے تھے اور ہر دو منکوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا۔ جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھو ڑا تھااور میں نے اس میں کچھ لوگ دیکھیے جنہیں زنجیروں میں لٹکادیا گیا تھااور ان کے سر ینچے تھے۔ (اور پاؤل اور) ان میں سے بعض قریش کے لوگول کو میں نے بیچانا بھی۔ پھروہ مجھے دائیں طرف لے کر چلے۔

(479) بعد میں میں نے اس کا ذکر اپنی بمن حفصہ وہی آتھ سے کیا اور انہوں نے آخضرت ملی اللہ انہوں نے یہ (س کر) فرمایا۔ انہوں نے آخضرت ملی اللہ عبد اللہ مرد نیک ہے۔ (اگر رات کو تنجد پڑھتا ہوتا) نافع کتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر وہی ہیں نے جب سے یہ خواب دیکھاوہ نقل نماز بہت پڑھا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

## باب خواب میں دائیں طرف لے جاتے دیکھنا

(۱۳۰۰) جھ سے عبداللہ بن محر نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن پوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معر نے خبردی 'انہیں نہری نے 'انہیں مالم نے 'ان سے ابن عمر شاہ نا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم سٹا ہیلے کے رائد میں نوجوان غیر شادی شدہ تھا تو مبحد نبوی میں سوتا تھا اور جو مخص بھی خواب دیکھا وہ آنخضرت سٹا ہیلے سے اس کا تذکرہ کرتا۔ میں نے سوچا 'اے اللہ!اگر ٹیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا جس کی آنخضرت سٹا ہیلے مجھے تعبیر دیں۔ پھر میں سویا اور میں نے دو فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے لے چلے۔ پھر ان دونوں سے تیمرا فرشتہ بھی آملا اور اس نے مجھے سے کہا کہ ڈرو ان دونوں سے تیمرا فرشتہ بھی آملا اور اس نے مجھے ہے کہا کہ ڈرو تو وہ کنویں کی طرح تہ بتہ تھی اور اس میں پچھے لوگ تھے جن میں سے نہوں کو میں نے بچوانا بھی۔ پھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بعض کو میں نے بچوانا بھی۔ پھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بعض کو میں نے بچوانا بھی۔ پھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بعض کو میں نے بچوانا بھی۔ پھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بیا۔ بعض کو میں نے بیانا بھی۔ پھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بیانا بھی۔ بھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بیانا بھی۔ بھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بیانا بھی۔ بھروہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے بیانا بھی۔ بھرا کی بین حضرت حفصہ بیانا بھی۔ بھروہ بوئی تو میں نے اس کا تذکرہ اپنی بہن حضرت حفصہ بیانا بھی۔

(اسامی) ام المومنین حفرت حفصہ رضی الله عنها نے جب آنخضرت ملی الله عنها نے جب آنخضرت ملی الله عنها نے جب الله نیک مرد ملی الله نیک الله نیک مرد ہے۔ کاش وہ رات میں نماز زیادہ پڑھا کرتا۔ زہری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد وہ رات میں نقلی نماز زیادہ پڑھا کرتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوجوانی کے نیک اعمال خداوند قدوس کو بہت زیادہ پند ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ ہوائٹہ ابھی کنیسی نوجوان تھے اور فرشتے ان کو نیک اعمال یعنی نماز نفل و تہجد کی طرف ترغیب دے رہے تھے۔

باب خواب میں پیالہ دیکھنا

(۲۹۲۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کماہم سے لیث بن سعد

٣٦- باب الأخْذِ عَلَى اليَمينِ فِي النَّوْم

٧٠٣٠ حدثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ،
 حَدُّتَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
 عَنِ الرُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ عُلاَمًا شَابًا عَزَبًا في عَهْدِ النّبِيِّ قَالَ: كُنْتُ عُلاَمًا شَابًا عَزَبًا في عَهْدِ النّبِيِّ قَالَتُ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصْهُ عَلَى النّبِيِّ قَالِنِي مَنَامًا اللّهُمُ إِنْ كَانَ لي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأْرِنِي مَنَامًا لَيْعَبُرهُ لي رَسُولُ الله قَلْ، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ اتّيَانِي فَانْطَلْقَا بي فَلَقِيَهُمَا مَلَكَ مَكْرُ فَقَالَ لي : لَنْ تُرَاعَ إِنْكَ رَجُلٌ صَالِحٌ مَلَكَيْنِ الْبَيْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ لَا عَلَيْمِيْنِ، فَلَمَا كَطَيِّ البَيْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ كَعْمَهُمْ فَأَخَذَا بي ذَاتَ اليَمِينِ، فَلَمَا أَصْبَحْتُ ذَكُوْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةً.

[راجع: ٤٤٠]

٧٠٣١ - فَزَعَمْتُ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتُهَا وَعَمْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ اللهِ وَجُلِّ عَبْدَ اللهِ رَجُلِّ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ فَقَالَ ((إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلِّ صَالِحٌ، لَوْ كَانْ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ)). قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانْ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانْ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ. [راحع: ١١٢٢]

٣٧- باب القَدَح فِي النَّوْمِ ٧٠.٣٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهُ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله يَقُولُ: ﴿ إِبَيْنَا أَنَا ثَائِمٌ أَتِيتُ بِقَدَحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمُّ اعْطَيْتُ فَصْلَى عُمَرَ بْنَ النَّحَطَّابِ)) قَالُوا: فَمَا أُوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ ا لله؟ قَالَ: ((العِلْمَ)). [راجع: ٨٢]

٣٨ - باب إذًا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَام ٧٠٣٣ - حدّثني سَعيدُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنْ عُبَيْدَةً بْنِ نَشيطٍ قَالَ : قَالَ عُبَيْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهُ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ رؤيًّا رَسُولِ ٧٠٣٤ فقال ابْنُ عَبَّاس: ذُكِرَ لِي أَنَّ

رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿(بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ

أنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيُّ سِوَارَان مِنْ ذَهَبٍ،

فَفَظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأَذِنَ لَى فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوْلُتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ<sub>))</sub> فَقَالَ عُبَيْدُ الله: أَحَدُهُمَا الْعَنسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

[راجع: ٣٦٢١]

٣٩- باب إذًا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ ٧٠٣٥ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدُّهِ أَبِي بُوْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

نے بیان کیا' ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شماب نے 'ان سے حزہ بن عبدالله نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عمر بی اللہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ التي الله عنا آپ نے فرمايا كه میں سويا ہوا تھا كه میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ میں نے اس میں سے بیا پھر میں نے ابنا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب بناٹھ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا يارسول الله! آپ نے اس كى تعبيركيالى؟ آنحضور ماليكم نے فرماياكم علم سے تعبیرلی۔

باب جب خواب میں کوئی چیزا ڑتی ہوئی نظرآئے (۲۰۱۳ م) جمد سے سعید بن محد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے يعقوب بن ابراييم في بيان كيا انهول في كما جم سے جمارے والد في بیان کیا'ان سے صالح نے'ان سے ابوعبیدہ بن نشیط نے بیان کیا'ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس جُهُونا سے نبی کریم مٹھیل کے اس خواب کے متعلق پوچھاجو انہوں نے

(۵۰۲۰۲) تو حفرت عبدالله بن عباس بن ال الد محص سے كماكيا ہے کہ نی کریم ملی اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں تو مجھے اس سے تكليف كيني اور ناگوارى موئى چرمجھ اجازت دى گئ اور ميس في ان یر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیریدلی کہ دو جھوٹے پیدا ہوں گے۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک تو العنسي تفاجے يمن ميں فيروز نے قل كيااور دو سرامسلم

باب جب گائے کو خواب میں ذریح ہوتے دیکھے (۵۳۵) مجھ سے محر بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے بریدہ نے' ان سے ان کے دادا ابوبردہ نے' ان سے حفرت ابوموی بوای نے میرا خیال ہے کہ نی کریم مالی سے کہ

((رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ انِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكُةً إِلَى ارْضِ بِهَا نَحْلٌ، فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى انْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَا الله خَيْرٌ فَإِذَا يَعْمُ الْمُوْمِئُونَ يَوْمَ أَحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْحَيْرِ، وَثَوَابِ الصَّدْقِ الَّذي الله بَعْدَ يَوْمَ بَدْرِ).

[راجع: ٣٦٢٢]

آنخضرت سائیلیم نے فرایا میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک الی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جمال مجوریں ہیں۔ میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جگہ بمامہ ہے یا ہجر۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مینہ لیعنی یژب ہے اور میں نے خواب میں گائے دیکھی (ذرح کی ہوئی) اور یہ آواز سی کہ کوئی کہ رہا ہے کہ اور اللہ کے بہال ہی خیر ہوتو اس کی تجیران مسلمانوں کی صورت میں آئی جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالی نے خیر اور سچائی کے ثواب کی صورت میں ویا لیعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالی نے جنگ بدر کے بعد صورت میں دیا جو ہمیں اللہ تعالی نے جنگ بدر کے بعد (دوسری فقومات کی صورت میں) دی۔

یمامہ مکہ اور یمن کے درمیان ایک بہتی ہے۔ ہجر بحرین کا پاییر تخت تھا یا یمن کا ایک شمراس روایت میں گائے کے ذرئح ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری نے اس کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جو سند احمد میں ہے۔ اس میں صاف یوں ہے بقو النحر تو باب کی مطابقت حاصل ہو گئے۔ گائے کا اس حال میں خواب میں دیکھنا کچھ بے گناہ لوگوں کا دکھ میں جٹلا ہونا مراد ہے جیسا کہ جنگ احد میں ہوا۔ خیرے مراد وہ فتوحات ہیں جو بعد میں مسلمانوں کو حاصل ہو کیں۔

#### باب خواب میں پھونک مارتے دیکھنا

(۱۳۷۰) مجھ سے اسحال بن ابراہیم الحظلی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خردی 'ان سے ہمام بن منبد نے بیان کیا کہ بدوہ صدیث ہے جو ہم سے حضرت ابو ہریرہ رفاقت نے بیان کی کہ رسول اللہ ملتی کے فرمایا ہم سب امتوں سے آخری امت اور سب امتوں سے کہلی امت ہیں۔

(ک ۲۰ میں) اور آنخضرت ملتی ایم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے فرایا میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے فرانے میرے پاس لائے گئے اور میرے ہاتھ میں دوسونے کے کنگن رکھ دیئے گئے جو مجھے بہت شاق گزرے۔ پھر مجھے وہی کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں۔ میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں میں ہوں ایک صنعاء کا اور دو مرائیامہ کا۔

#### ٠ ٤ - باب النَّفْخ فِي الْمَنَامِ

٧٠٣٦ حدثنا إسْحاقُ بْنُ ابْرَاهيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُّ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنبَّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله الله قَالَ: ((نَحْنُ الآخِرُونَ السّابِقُونَ)).

#### [راجع: ٢٣٨]

٧٠٣٧ - وقال رَسُولُ الله ﷺ: ((بَيْنَا أَنَا لَا لِلهُ ﷺ: ((بَيْنَا أَنَا لَائِمْ اللهُ ﷺ: ((بَيْنَا أَنَا لَلْمَ اللهُ اللَّمْنَ فَوْضِعَ فِي لِلَّذِيْنِ سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ، فَكَبُرًا عَلَيٌ لِلنَّانِي فَأُولُتُهُمَا لِللَّهُ اللَّهُ فَعُلَمًا الْكَدّابَيْنِ فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأُولُتُهُمَا الْكَدّابَيْنِ فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأُولُتُهُمَا الْكَدّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْمَمَامَةِ)). [راجع: ٣٦٢١]

آریج من ایک فخص اسود عنی نامی نے نبوت کا دعوی کیا اور بمامہ میں مسیلہ کذاب نے بھی یمی وُمونگ رچایا۔ اللہ نے اللہ نے اس دونوں کو ہلاک کر دیا۔ لفظ فنفخه کے ذیل میں حافظ صاحب فراتے ہیں وفی ذالک اشارہ اللی حقارہ امرهما لان شان الذی ینفخ فیذهب بالنفخ ان یکون فی غایة الحقارہ الن الخوا الن الن آپ کے پھونک دینے میں ان دونوں کی حقارت پر اشارہ ہے۔ اس لئے پھونکنے کی کیفیت میں ہے کہ جس چیز کو پھونکا جائے وہ پھونکنے سے چلی جائے وہ چیز انتمائی حقیراور کمزور ہوتی ہے جیسے رہت می ہاتھوں کے اوپر سے پھونک سے اڑا دیتے ہیں وہ سونے کے کئن نظر آئے جو پھونکنے سے تو فوراً اڑ گئے وہ ختم ہو گئے۔ اسود عنسی کو فیروز نے بمن میں ختم کیا اور مسیلہ کذاب جنگ بمامہ میں وحثی بڑائٹو کے ہاتھوں ختم ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ فیروز نے بمن میں انڈا رُای اُنّهُ اُخْرَجَ الشّیءَ بہا جب کسی نے ویکھا کہ اس نے کوئی چیز کسی طاق سے مین کورۃ فَاَسْکَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ .

ناي سبتي ميں چلي گئي۔

٧٠٣٨ حدُّنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّنَى أَخِي الله، حَدَّنَى أَخِي عَبْدُ الْحَميدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ بِلاَلِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمِ بْنِ عِبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي الله قَالَ: ((رَأَيْتُ كَأَنَّ الْمَرَةُ سُوْدَاءَ قَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، حَتَى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِي الْجُحْفَةُ فَأَوْلْتُ أَنْ وَبَاءَ الْمَدينَةِ نُقِلَ وَهِي الْجُحْفَةُ فَأَوْلْتُ أَنْ وَبَاءَ الْمَدينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا)).[طرفاه في: ٧٠٣٩، ٧٠٣٩].

٢٤- باب المَرْأَةِ السَّوْدَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ فِي رُوْيًا النَّبِيِّ فَيْ فِي الْمَدينَةِ: وَرُوْيًا النَّبِيِّ فَيْ فِي الْمَدينَةِ: حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ حَرَجَتْ مِنَ الْمَدينَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدينَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ)). [راجع: ٣٠٣٨] وهِي الْجُحْفَةُ)). [راجع: ٣٠٣٨] وهي الْجُحْفَةُ)). [راجع: ٣٠٣٨] ٣٤- باب الْمَرْأَةِ الثَّائِوَةِ الرَّأْسِ ٣٤- باب الْمَرْأَةِ الثَّائِوَةِ الرَّأْسِ

ہے۔ مہیعہ جخفہ کو کہتے ہیں۔ باب پراگندہ بال عورت خواب میں دیکھ نا (۱۳۰۰) مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے

باب سياه عورت كوخواب مين ديكهنا

(۱۹۳۹) ہم سے ابو بر المقدی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا ان سے موئی نے بیان کیا ان سے مالم بن عبداللہ بن عمررضی سالم بن عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں خواب کے سلیلے میں کہ (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) میں نے ایک پراگندہ بال سیاہ عورت دیمی کہ وہ مدینہ سے فکل کرمہیعہ علی گئی۔ میں نے اس کی تعبیریہ لی کہ مدینہ کی وہاء مہیعہ خفہ کو کہتے ہیں۔

ابو کرین ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے مولیٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے سالم نے بیان کیا' ان سے سالم نے بیان کیا' ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رہی ہے نے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہے فرمایا میں نے ایک پراگندہ بال کالی عورت دیکھی جو مدینہ سے نکلی اور مہیدہ میں جاکر ٹھر گئی۔ میں نے اس کی تجیریہ لی کہ مدینہ کی وہا مہیدہ یعنی جحفہ منتقل ہوگئی۔

حَدَّلَنِي ابُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُونِسٍ، حَدَّلَنِي اللهِ ابُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُونِسٍ، حَدَّلَنِي اللهِ، سَلَيْمَانُ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَانِرَةُ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةً، فَأُولُت انْ وَبَاءَ الْمَدينَةِ الْمَدينَةِ نُقَلُ إِلَى مَهْيَعَةً وَهِيَ الْجُحْفَةُ)).

[راجع: ٧٠٣٨]

قال المهلب هذه الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب به المثيل ووجه التمثيل انه شق من اسم السوداء السوء والداء فتاول خروجها المستحرين ال

\$ \$ - باب إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ - ٧٠ \$ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي اللهِ أَبِي اللهِ أَبِي اللهِ أَبِي اللهِ أَبِي مُوسَى اللهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النّبِي اللهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ أَلَى هَزَرْتُ سَيْفًا، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ اللهِ هَزَرْتُهُ أَخْدِي فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ هَزَرْتُهُ أُخْرِي فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ، ثُمَّ هُوَ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِماعِ هُوَ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِماعِ الْمُؤْمِنِينَ). [راجع: ٣٦٢٢]

#### باب جب خواب میں تکوار ہلائے

(۱۳۹۵) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ ابن الی بردہ نے بیان کیا ان سے اب برید بن عبداللہ ابن الی بردہ نے بیان کیا ان سے ان کے دادا ابوبردہ نے اور ان سے حضرت ابوموئ رضی اللہ عنہ نے بچھ کو یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخضرت ملی ہے اس کی تجیراحد کی جنگ میں مسلمانوں کے شہید میں سے ٹوٹ گئی۔ اس کی تجیراحد کی جنگ میں مسلمانوں کے شہید ہونے کی صورت میں سامنے آئی پھردوبارہ میں نے اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی شکل مین ہوگئی۔ اس کی تجیر فتح اور مسلمانوں کے انتقاق واجتماع کی صورت میں سامنے آئی۔

آ مہلب نے کہا کہ اس خواب میں صحابہ کرام کے حملوں کو تلوار سے تعبیر کیا گیا اور اس کے ہلانے سے آنخضرت ساتھ کیا کا اسوہ سیسی کیا ہے۔ سیسی کیا جنگ مراد ہے اور ٹوٹنے سے مراد وہ جانی نقصان جو جنگ میں پیش آیا اور جو ڑنے سے احد کے بعد مسلمانوں کا پھر متحد ہو کر جنگ کے لیے تیار ہونا اور کامیابی حاصل کرنا۔ (فتح)

باب جھوٹاخواب بیان کرنے کی سزا (۷۰۴۲)ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہاہم سے سفیان نے '

٤٥ باب مَنْ كَذَبَ في حُلْمِهِ
 ٧٠٤٧ حدثنا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، حَدْثنا

سُفْيَانُ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ تَحلُّمَ بِحُلُم لَمْ يَرَهُ كُلُّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعرَتَيْن، وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَن اسْتَمَعَ إِلَى حَديثِ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ وَكُلُّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِحٍ)). قَالَ سُفْيَانُ: وَصَلَهُ لَنَا اثْيُوبُ وَقِهَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ: مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ وَقَالَ شُغْبَةُ عَنْ أبي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ وَمَنْ تَحَلُّمَ وَمَنِ اسْتَمَعَ.

یعن نہی حدیث نقل کی۔

• • • • - حدَّثنا · إسْحاقُ، حَدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ : مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ. تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ. [راجع: ٢٢٢٥]

٧٠٤٣ حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ مُسْلم، حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ مَوْلَى اِبْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ

ان سے ابوب نے 'ان سے عکرمہ نے 'ان سے ابن عباس می اللے نے کہ نی کریم الن کیا ج فرمایا جس نے الیا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھانہ ہو تواسے دوجو کے دانوں کو قیامت کے دن جو ڑنے کے لیے کہاجائے گااور وہ اسے ہرگز نہیں کرسکے گا(اس لیے مار کھاتا رہے گا) اور جو مخص دو سرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پند سیس کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ بچھلا کر ڈالا جائے گا اور جو کوئی تصویر بنائے گا آسے عذاب دیا جائے گا اور اس پر زور دیا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے جووہ نہیں کرسکے گا۔ اور سفیان نے کماکہ ہم سے ابوب نے سے حدیث موصولاً بیان کی اور قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ہم سے ابوعوانہ ن ان سے قادہ نے ان سے عرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بواللہ نے کہ جواینے خواب کے سلسلے میں جھوٹ بولے۔ اور شعبہ نے کما' ان سے ابوہاشم الرمانی نے انہوں نے عکرمہ سے سنا اور ان سے ابو ہررہ بناٹھ نے (کا قول موقوفاً) جو مخص مورت بنائے 'جو مخص جھوٹا خواب بیان کرے 'جو مخص کان لگا کردو سرول کی باتیں ہے۔

ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا اکہ ہم سے خالد طحان نے بیان کیا ا ان سے خالد حداء نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے حفرت این عباس بھ ف نیان کیا کہ جو کسی کی بات کان لگا کر سننے کے پیچے لگا اور جس نے غلط خواب بیان کیا اور جس نے تصویر بنائی (الی بی مدیث نقل کی موقوفا ابن عباس سے) خالد مذاء کے ساتھ اس حدیث کو ہشام بن حسان فردوسی نے بھی عکرمہ سے 'انہول نے ابن عباس مین اسے موقوفار دایت کیا۔

(۵۹۲۳) مے علی بن مسلم نے بیان کیا کمام سے عبدالعمدنے بیان کیا کہا ہم سے ابن عمر جھ اللہ کے غلام عبد الرحمٰن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے اور ان سے حفرت ابن عمر المنظاف كدرسول كريم ما التيام في فرماياسب سے بد ترين جموث سيد **(318)** 

((مِنْ الْهُرَى الْفِرَى انْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آئکھول نے نہ دیکھی ہو۔

الفظ افری اسم تففیل کا صیغہ ہے بعنی بہت ہی برا بھوٹ۔ قال ابن بھال انعرید اسب اللہ تعالی سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔

بہت برے جھوٹ کو کہتے ہیں۔ بیہ جھوٹا خواب بنانا بہت ہی برا گناہ ہے۔ اس سے اللہ تعالی سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ لفظ افری اسم تففیل کا صیغہ ہے لیمنی بہت ہی بڑا جموث۔ قال ابن بطال الفریة الكذب العظیمة يتعجب منها ليمني تعجب خيز

# باب جب کوئی براخواب دیکھے تواس کی کسی کو خبرنہ دے اورنہ اس کا کسی ہے ذکر کرے

(١٩٣٠) م سے سعيد بن ربيے نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدربہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے ابوسلمہ سے سنا' انہوں نے کہاکہ میں (برے) خواب دیکھتا تھااور اس کی وجہ سے بیار پڑ جاتا تھا۔ آخر میں نے حضرت قادہ رضی الله عنه سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی خواب دیکھتا اور میں بھی بیار بر جاتا۔ آخر میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں پس جب کوئی اچھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اس سے کرے جو اسے عزیز ہو اور جب برا خواب دیکھے تو اللہ کی اس کے شرسے پناہ مائے اور شیطان کے شرسے اور تین مرتبہ تھوتھو کردے اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرے پس وہ اسے کوئی نقصان نہ پنجا سکے گا۔

(۵۹۲۵) مم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا انہوں نے کمامجھ سے این الی حازم اور در اوردی نے بیان کیا ان سے برید نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے حفرت ابوسعید خدری والله میں سے کوئی ہخص خواب دیکھے جے وہ پیند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف ے ہوتا ہے اور اس پر اسے اللہ کی تعریف کرنی جاہئے اور اسے بیان بھی کرنا چاہیے اور جب کوئی خواب ایساد کیھے جے وہ ناپیند کر تا ہو تو وہ شیطان کی طرف ہے ہے اور اسے جاہیے کہ اس کے شرسے اللہ کی

# ٢٤- باب إذًا رَأَى مَا يُكْرَهُ فَلا يُخْبِرُ بِهَا وَلاَ يَذْكُرُهَا

تُو)).

\$ \$ أ ٧ - حدَّثناً سَعيدُ بْنُ الرَّبيع، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سَعيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةً يَقُولُ: لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُني، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ : وَأَنَا كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا تُمْرضُني حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((الرُّؤيَّا الْحَسَنَةُ مِنَ الله، فَإِذَا زَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ إلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِن شَرِّ الشَّيْطَان وَلْيَتْفُل ثَلاَثًا وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرُّهُ)).

[راجع: ٢٣٩٢]

٧٠٤٥ حدُّثناً إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدُّرْاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بْن خَبَّابِ، عَنْ أَبِي سَعيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا رأى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الله، فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا وَلْيَحَدِثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَان، فَلْيَسْتَعِذُ

مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُوٰهَا لأِحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ)).

٧٤ - باب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَّا لأَوَّلِ عَابِر إِذَا لَمْ يُصِبْ.

٧٠٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إنَّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمَنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلً مِنَ الأرْضِ إِلَى السَّمَاء، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمُّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ أَبُوبَكُو يًا رَسُولَ اللهِ بأبي أنْتَ وَالله لَتَدَعَنَّي فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اعْبُرْ)) قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلاَمُ، وَأَمَّا الَّذي يَنْطُفُ مِنَ العَسَل وَالسُّمْن فَالْقُرْآنُ حَلاَوَتُهُ تَنْطُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ القُرْآن وَالْمُسْتَقِلُ وَأَمَّا السُّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ، فَيُعْليكَ ا للهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعِدْكَ فَيَعَلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَيَعُلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ

پناہ مانگے اور اس کاذکر کسی سے نہ کرے میمونکہ وہ اسے نقصان نہیں پنچاسکے گا۔

#### باب اگر پہلی تعبیردینے والاغلط تعبیردے تواس کی تعبیر سے کچھ نہ ہو گا

(۲۹۴۷) ہم سے یکیٰ بن کمیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے بونس نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے 'ان سے ابن عباس می اللہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ مان کیا ہے پاس آیا اور اس نے کما کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر کا مکڑا ہے جس سے تھی اور شمد نیک رہاہے میں دیکھا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ کوئی زیادہ اور کوئی کم اور ایک رس ہے جو زمین سے آسان تک لئلی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے آپ نے آکراسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے پھرایک دو سرے صاحب نے بھی اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے بھرایک تیسرے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گئے پھرچوتھے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعہ پڑھ گئے۔ پھر وہ رسی ٹوٹ گئ ' پھر جڑ گئی۔ حضرت ابو بکر بڑاٹھ نے عرض کیایا رسول الله! ميرے مال باپ آپ ير فدا موں۔ مجھے اجازت ديجي ميں اس كى تعبیر بیان کر دول۔ آخضرت سائیل نے فرمایا کہ بیان کرو۔ انہول نے کما' سامیہ سے مراد دین اسلام ہے اور جو شمد اور تھی ٹیک رہا تھا وہ قرآن مجید کی شرینی ہے اور بعض قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والے ہیں 'بعض کم اور آسان سے زمین تک کی رسی سے مراد وہ سچا طریق ہے جس پر آپ قائم ہیں' آپ اے پکڑے ہوئے ہیں یمال تک کہ اس کے ذریعہ اللہ آپ کو اٹھالے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب آپ کے خلیفہ اول اسے پکڑیں گے وہ بھی مرتے دم تک اس یر قائم رہیں گ۔ پھر تیرے صاحب پکڑیں گے ان کا بھی ہی حال ہو گا۔ پھرچوتے صاحب پکڑس کے توان کامعالمہ خلافت کاکٹ جائے گا

فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبُونِي يَا رَسُولَ اللهِ بَأْبِي أَنْتَ اصَبَّتُ اللهِ اخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأَتَ بَعْضًا)) قَالَ: فَوَ الله يَا رَسُولَ الله لَتُحَدِّثُنِي بِالّذِي اخْطَأْتُ قَالَ: ((لاَ تُقْسِمْ)).

وہ بھی اوپر چڑھ جائیں گے۔ یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہول جمعے بتائے کیا میں نے جو تعیردی ہے وہ غلط ہے یا صحح۔ آخضرت مان کیا نے فرمایا کہ بعض حصہ کی صحح تعیردی ہے اور بعض کی غلط۔ حضرت ابو بکر واللہ نے عرض کیا۔ پس واللہ! آپ میری غلطی کو ظاہر فرمادیں۔ آخضرت مان کیا نے فرمایا کہ قتم نہ کھاؤ۔

آئی ہے اس خواب کی تفصیل بیان کرنے میں بوے بوے اندیشے تھے۔ اس لیے آپ نے سکوت مناسب سمجھا۔ اس خواب سے استعمال اس خواب سے استعمال استحمال استعمال استحمال استعمال استعمال استعمال استعمال استحمال استحما

وقال المهلب توجیه تعبیر ابابکر ان الظلة نعمة من نعم الله علی اهل الجنة و کذالک کانت علی بنی اسرائیل الخ (فخ) یعنی مهلب فی کما که حضرت ابو بکر صدیق براتی کی تعبیر کی توجیه بیہ ہے کہ سابی اللہ کی بہت بری نعمت ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ فے بادلوں کا سابی واللہ الیا بی اللہ فی بادلوں کا سابی واللہ الیا بی مبارک سابیہ ہم جس کے سابی مسلمان کو تکالیف سے نجات ملتی ہے اور اس کو دنیا اور آخرت میں نعموں سے نوازا جاتا ہے۔ ای طرح شمد میں شفا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ایا بی قرآن مجید بھی شفا ہے۔ اند شفاء ورحمة للمومنین وو شنے میں شمد جیسی طلاوت رکھتا ہے۔

#### 

آئی ہے گئی اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ یہ جو بعض لوگوں نے کما ہے کہ عورت سے خواب بیان کرنا سیسی نہ چاہئے' نہ سورج نگلے سے پہلے۔ ان کا یہ کمنا بے ولیل ہے۔ حدیث ذیل میں آپ نے سورج نگلے سے پہلے خواب سحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا' کمی باب سے مناسبت ہے۔ حدیث ذیل میں گئی دوز خیوں کا حال ذکر ہوا ہے ہر مسلمان کو ان سے عبرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تعبیر الرویا بعد صلوة الصبح فیه اشارة الی ضعف ما اخرجه عبدالرزاق عن معمر عن سعید بن عبدالرحمٰن عن بعض علماء هم قال من تقصص رویاک علی امراة ان تخیر بھا حتی تطلع الشمس الخ' رفتی۔

> ٧٠٤٧ حدثنا مؤمّل بن هِشَام ابُو هِشام حَدُّنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدُّنَنا عَوْفٌ، حَدُّنَنَا ابُو رَجَاء، حَدُّنَنا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ مِمّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ الْإِصْحَابِهِ: ((هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا؟)).

قَالَ : فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصُّ، وَإِنَّهُ آتَانِي وَإِنَّهُ آتَانِي اللَّهَ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : ﴿﴿إِنَّهُ آتَانِي اللَّهَا الْبَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَاً

(۲۷ م ک) جھے سے ابوہشام مؤمل بن ہشام نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے ' انہوں نے کما ہم سے عوف نے ' انہوں نے کما ہم سے اللہ عنہ نے کہ ان سے سموہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جو باتیں صحابہ سے اکثر کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے کی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ بیان کیا کہ پھرجو چاہتا اپنا خواب آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کرتا ہو کے اللہ علیہ و اللہ علیہ و سلم سے بیان کرتا باس دو آنے والے آئے اور انہوں نے جھے اٹھایا اور جھے سے کہا کہ جارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ پھر ہم ایک لیٹے ہوئے مارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ پھر ہم ایک لیٹے ہوئے

مخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا مخص پھر لیے کھڑا تھا اوراس کے سرپر پھر پھینک کرمار تاتواس کا سراس سے بھٹ جاتا' پھر لڑھک کر دور چلاجاتا 'لیکن وہ شخص پھرکے پیچیے جا آااور اسے اٹھالا تا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سرٹھیک ہو جاتا جیسا که پہلے تھا۔ کھڑا ہخص پھراسی طرح پھراس پر مار تا اور وہی صورتیں پین آتیں جو پہلے بین آئی تھیں۔ آنخضرت ساتھا اے فرمایا كه ميس في ان دونول سے يو جها سجان الله بيد دونول كون بين؟ فرمايا کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آگے برھو' آگے برھو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھااور ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا آئٹرا لیے کھڑا تھااور بیہ اس کے چرہ کے ایک طرف آتا اور اس کے ایک جبڑے کو گدی تک چیرتا اور اس کی ناک کو گدی تک چیرتا اور اس کی آنکھ کو گدی تک چرا۔ (عوف نے) بیان کیا کہ بعض دفعہ ابورجاء (راوی حدیث) نے "فيشق" كما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان كياكه چروه دوسری جانب جا تا اور ادھر بھی اس طرح چیر تاجس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہو تا تھا کہ پہلی جانب این کبلی صحیح حالت میں اوٹ آتی۔ پھردوبارہ وہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ (اس طرح برابر ہو رہاہے) فرمایا کہ میں نے کما سجان اللہ! میہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کما کہ آگے چلو' آگ چلو (ابھی کچھ نہ پوچھو) چنانچہ ہم آگ چلے پھرہم ایک تنور جیسی چزیر آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کما كرتے تھے كہ اس ميں شور و آواز تھى۔ كما كه پھر ہم نے اس ميں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عور تیں تھیں اور ان کے نیچے ے آگ کی لیك آتی تھی جب آگ انہیں این لیسك میں لیتی تووہ چلانے لکتے۔ (رسول الله صلى الله عليه وسلم نے) فرمايا كه ميس نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کما کہ چلو چلو۔ فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہربر آئے۔ میراخیال ہے کہ آپ نے کما کہ وہ

لِي: انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعِ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهُوي بالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إلَيْهِ حَتَّى يَصِحُّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ الله مَا هَذَان قَالَ : قَالاً لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بكَلُّوبُ مِنْ حَديدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَىٰ وَجْهِهِ فَيُشَرْ شِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ)) قَالَ: وَرَبُّمَا قَالَ أَبُو رَجَاء: فَيَشُقُّ قَالَ: ((ثُمُّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأول، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحُّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمُّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرُّةَ الْأُولِي قَالَ : قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَان؟ قَالَ : قَالاً لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ)) قَالَ: فَأَحْسِبُ انَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿وَفَإِذَا فَيهِ لَغَطَّ وَأَصْوَاتٌ)).قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتَيْهِمْ لَهَبِّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلاء؟ قَالَ: قَالاً لِي انْطَلِق ؟ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَر))

خون کی طرح سرخ تھی اور اس نسرمیں ایک مخص تیررہا تھااور نسر کے کنارے ایک دوسرا فخص تھاجس نے اپنے پاس بہت سے پھر جمع کر رکھے تھے اور ریہ تیرنے والا تیر تا ہوا جب اس فخص کے پاس پہنچتا جس نے پھر جمع کر رکھے تھے تو ریہ اپنامنہ کھول دیتااور کنارے کا فخض اس کے منہ میں بھرڈال دیتا وہ پھر تیرنے لگتا اور پھراس کے پاس لوٹ کر آتااور جب بھی اس کے پاس آتا تواپنامنہ پھیلا دیتااور یہ اس ك منه مين يقرؤال ديتا. فرماياكه مين في بي جهايد كون بين؟ فرماياكه انہوں نے کہا کہ آگے چلو آگے چلو۔ فرمایا کہ چرہم آگے برھے اور ایک نمایت بدصورت آدمی کے پاس پنچ جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ تا تھا (آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے) فرمایا که میں نے ان سے کہا کہ بیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے جھے سے کما چلو چلو۔ ہم آگے برھے اور ایک ایسے باغ میں پنچے جو ہرا بھرا تھااور اس میں موسم بمار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں بہت لمباایک مخص تھا'اتالمباتھا کہ میرے لیے اس کا سردیکھناد شوارتھا کہ وہ آسان ہے باتیں کر تاتھا اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے کہ اتنے کبھی نہیں دیکھے تھے (آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے) فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے یہ بیچ کون ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کما کہ چلو چلو فرمایا که پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الثان باغ تک پنچ' میں نے اتنا بردا اور اتنا خوبصورت باغ مجھی نہیں دیکھاتھا۔ ان دونوں نے کہا کہ اس پر چڑھئے ہم اس پر چڑھے تو ایک ایساشہرد کھائی دیا جو اس طرح بناتھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شرکے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا۔ وہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ تو نمایت خوبصورت تقااور دو سرا نصف نهایت بد صورت ـ ( آمخضرت صلی الله

حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ((أَحْمَرَ مِثْل الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحُ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَزَ رَجُلٌ قُدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يُسَبِّحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلُّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ، فَٱلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَان؟ قَالَ: قَالاً لِي انْطلِقْ انْطلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل كُريهِ الْمَنْظُر كَاكْرُهِ مَا أَنْتَ رَاء رَجُلاً مَوْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُهَا وَيُسْعَى حَوْلَهَا قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالاً لِي انْطَلِق انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةً مُغْتَمَّةِ فيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طُويلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاء، وَإِذَا حَوْلَ الرُّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا مَا هَؤُلاء؟ قَالَ: قَالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَآنْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةِ عَظيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ قَالَ: قَالاً لِي ارْقَ فيهَا قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بَلَبن ذَهَبٍ وَلَبن فِضَّةٍ فَاتَيْنَا بَابَ الْمَدينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا انْتَ رَاءِ، وَشَطْرٌ كَاقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَ : قَالاً

علیہ وسلم نے) فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کما کہ جاؤ اور اس نهرمیں کود جاؤ۔ ایک نهرسامنے بہہ رہی تھی اس کایانی انتہائی سفید تھاوہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کاپہلا عیب جاچکا تھا اور اب وہ نمایت خوبصورت ہو گئے تھے (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنئے) فرمایا کہ ان دونوں نے کما کہ یہ جنت عدن ہے اور بہ آپ کی منزل ہے۔ (آمخضرت صلی الله علیہ و سلم نے) فرمایا کہ میری نظراور کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اور نظر آیا فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کما کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہااللہ تعالی ممہیں برکت دے۔ مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کما کہ اس وقت تو آپ نہیں جاسکتے لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کما کہ آج رات میں نے عجیب وغریب چیزیں دیکھی ہیں۔ بید چزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کما ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا فخص جس کے پاس آپ گئے تھے اور جس كا سر پھرے كيلا جا رہا تھا يہ وہ شخص ہے جو قرآن سكھتا تھا اور پھر ات چھوڑ دیتا اور فرض نماز کو چھوڑ کرسو جاتا اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آنکھ گدى تك چرى جارى تقى يدوه فخص ہے جو صبح اپنے گھرے نكاتا اور جھوٹی خبر تراشتا' جو دنیا میں پھیل جاتی اور وہ ننگے مرد اور عور تیں جو توریس آپ نے دیکھے وہ زنا کار مرد اور عورتیں تھیں وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نسر میں تیر رہاتھا اور اس کے منہ میں پھر دیا جاتا تھا وہ سود کھانے والا ہے اور وہ شخص جو بدصورت ہے اور جہنم کی آگ بھڑکارہاہے اور اس کے چاروں طرف چل پھر رہا ہے وہ جنم کا داروغہ مالک نامی ہے اور وہ لمبا مخص جو باغ میں نظر آیا وہ حضرت ابراہیم ملائلہ ہیں اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں تو وہ بیچ ہیں جو (بیپن ہی میں) فطرت پر مرکئے ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہااے اللہ کے رسول! کیامشر کین

لَهُمُ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ : وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمُّ رَجَعُوا إلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلَكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ قَالَ : قَالاً لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْن، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ : فَسَمَا بَصَري صُغُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرُّبَابَةِ الْبَيْضَاء قَالَ: قَالاً لِي هَذَاكَ مَنْزلُكَ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ الله فيكُمَا ذَرَاني فَأَدْخُلَهُ قَالاً : أمَّا الآنَ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذي رَأَيْتُ قَالَ : قَالاً لي أَمَا إِنَّا سَنُخُبِرُكَ أَمًّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرُ شَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْحِزْهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فإنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التُّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزُّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرُّبَا وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذي عِنْدَ النَّارِ، يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذي في الرُّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ هُهُ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ

کے بیچ بھی ان میں داخل ہیں؟ آخضرت ما اللہ نے فرمایا کہ ہاں مشرکین کے بیچ بھی (ان میں داخل ہیں) اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت تھاتو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کئے۔ اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔

مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ) قَالَ: فَقَالَ اللهِ وَاوْلاَدُ اللهِ عَضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَاوْلاَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ وَآمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَآخَرَ سَيِّنًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ أَلَا اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ ا

ا نبوں کے خواب بھی وحی کا تھم رکھتے ہیں۔ اس عظیم خواب کے اندر آخضرت ساتھیا کو بہت سے دوزخیوں کے عذاب کے اندر آخضرت ساتھیا کو بہت سے دوزخیوں کے عذاب کے نظارے دکھلائے گئے۔ پہلا مخص قرآن شریف پرها ہوا عافظ ، قاری ، مولوی تھاجو نماز کی ادائیگی میں مستحد نہیں تھا۔ دو مرا مخض جھوٹی باتیں پھیلانے والا' افواہیں اڑانے والا' جھوٹی احادیث بیان کرنے والا تھا۔ تیسرے زناکار مرد اور عور تیں تھیں جو ایک تنور کی شکل میں دوزخ کے عذاب میں مرفقار تھے۔ خون اور پیپ کی نہر میں غوطہ لگانے والا اسود بیاج کھانے والا انسان تھا۔ برصورت انسان دوزخ کی آگ کو بھڑکانے والا دوزخ کا دارونہ تھا۔ عظیم طویل بزرگ ترین انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کے اردگرد معصوم بج بچیاں تھیں جو بچین ہی میں ونیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ سب حضرت سیدنا خلیل الله ابراہیم طابقا کے زیر سامیہ جنت میں کھیلتے لیتے ہیں۔ یہ ساری حدیث برے بی غور سے مطالعہ کے قاتل ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ مشرکین اور کفار کے معصوم بچوں کے بارے میں اختلاف ہے گر بہترہے کہ اس بارے میں سکوت اختیار کرکے معاملہ اللہ کے حوالہ کر دیا جائے ایسے جزوی اختلافات کو بھول جانا آج وقت کا اہم ترین نقاضا ہے۔ اس مدیث پر پارہ نمبر۲۸ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سارا پارہ اہم مضامین پر مشمل ہے جن کی پوری تفاصل کے لیے دفاتر درکار ہیں جن میں سابی اطاقی ساجی ، فربی ، فقبی بہت ہے مضامین شال ہیں۔ مطالعہ سے ایسا معلوم ہو تا ہے کہ کی اونچے پایہ کے لائق ترین قائد انسانیت کی پاکیزہ مجلس ہے جس میں انسانیت کے اہم مسائل کا تذکرہ مختلف عنوانات سے ہروقت ہو تا رہتا ہے۔ آخر میں خوابوں کی تعبیرات کے مسائل ہیں جو انسان کی روحانی زندگی سے بہت زیادہ تعلقات رکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں کتنے انسانوں کے ایسے حالات ملتے ہیں کہ محض خواب کی بنا پر ان کی دنیا عظیم ترین حالات میں تبدیل ہو گئ اور یہ چز کھے اہل اسلام بی سے متعلق نسیں ہے بلکہ اغیار میں بھی خوابوں کی دنیا مسلم ہے یمال جو تعبیرات بیان کی گئی ہیں وہ سب حقائق ہیں جن کی صحت میں ایک ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کمی مومن مرد وعورت کے لیے مخبائش شیں ہے۔ یاالله : آج اس پارہ اٹھاکیس کی تسوید سے فراغت حاصل کر رہا ہوں اس میں جمال بھی قلم لغزش کھا گئی ہو اور کوئی لفظ کوئی میں ہے۔ اور تیرے حبیب رسول کریم سے اللہ کی مرضی کے خلاف قلم پر آگیا ہو میں نمایت عاجزی و انکساری سے تیرے دربار عالیہ میں اس کی معافی کے لیے درخواست پیش کرتا ہوں۔ ایک نمایت عاجز کمزور مریض گنگار تیرا حقیر ترین بندہ ہوں جس سے قدم قدم لغزشوں کا امکان ہے۔ اس لیے میرے پروردگار تو اس غلطی کو معاف فرما دے اور تیرے رسالت مآب ملی کیا کے ارشادات عالیہ کے اس عظیم پاکیزہ ذخیرے کی اس خدمت کو قبول فرماکر قبول عام عطاکر دے اور اسے نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے جملہ معزز شا کقین اور کاتبین کے لیے میرے مال باپ اور اہل و عمال کے لیے اور میرے سارے معزز معاونین کرام کے لیے اسے ذخیرہ آخرت

اور صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما کر اسے تمام شاکفین کرام کے لیے ذریعہ سعادت دارین بنائیو۔ آمین ثم آمین یارب العالمین!

#### خوابوں کی تعبیر کابیان



صل وسلم على حبيبك سيدالمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.

محمد داؤد راز مقیم مسجد اہلحدیث نمبر۔ ۱۳۱۲ اجمیری گیٹ دہلی بھارت ۲۲/ صفرالمظفر سنہ ۱۳۹۷ھ



# بِنِيْ إِلَيْ الْبِيْرِيْنِ انتيبوال ياره



١ - باب مَا جَاءَ في قَوْل الله

تَعَالَى : ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال : ٢٥]. وَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُحَدِّرُ مِنَ الْفِتَنِ.

باب الله تعالی کاسورهٔ انفال میں بیہ فرمانا کہ

" ذرواس فتنہ سے جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا (بلکہ ظالم و غیر ظالم عام خاص سب اس میں پس جاتے ہیں)اس کابیان اور آنخضرت ملتہ ہیل جوانی امت کو فتنوں سے ڈراتے اس کاذکر۔

تربیج مرد است مرادیاں ہرایک آفت ہے دینی ہویا دنیاوی لغت میں فتنہ کے معنی سونے کو آگ میں بیانے کے ہیں تاکہ اس کا کھوا یا کھوٹا بن معلوم ہو۔ بھی فتنہ عذاب کے معنی میں آتا ہے جیسے اس آیت میں ذوقوا فتنت کم بھی آزمانے کے معنی میں۔ یہاں فتنے سے مرادگناہ ہے جس کی سزاعام ہوتی ہے مثلاً بری بات دیکھ کر خاموش رہنا' امریالمعروف اور نہی عن المنکر میں سستی اور مداہت کرنا' پھوٹ' نااتفاقی' بدعت کا شیوع' جہاد میں سستی وغیرہ۔ امام احمد اور بردار نے مطرف بن عبداللہ بن فخیر سے نکالا۔ میں نے جنگ جمل کے دن زبیر بڑا تھے سے کہا تم ہی لوگوں نے تو حضرت عثان بڑا تھے گو نہ بچایا وہ مارے گئے اب ان کے خون کا دعوی کرنے آئے ہو۔ زبیر بڑا تھے نے کہا ہم نے آخضرت ساتھ کے زمانہ میں یہ آیت پڑھی واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین منکم حاصة اور یہ گمان نہ تھا کہ ہم ہی لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں تک جو ہونا تھا وہ ہوا تھی اس بلا میں ہم لوگ خودگر قار ہوئے۔

یہ اللہ پاک کا محض فضل و کرم ہے کہ حد سے زیادہ نامساعد حالات میں بھی نظر ثانی کے بعد آج یہ پارہ کاتب صاحب کے حوالہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خیریت کے ساتھ سکتیل بخاری شریف کا شرف عطا فرمائے اور اس خدمت عظیم کو ذریعہ نجات اخروی بنائے اور شفاعت رسول کریم ساتھ ہے سرہ اندوز کرے۔ ربنا لاتوا بحذنا ان نسینآ او احطانا آمین یارب العالمین۔

٧٠٤٨ حدَّثناً عَلِيمُ بنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا ﴿ ٣٨٠٤) بم سے على بن عبدالله مديى نے بيان كيا كما بم سے بشربن

سری نے بیان کیا کماہم سے نافع بن عمرنے بیان کیا ان سے ابن الی

ملیکہ نے کہ نبی کریم مان اللے نے فرمایا (قیامت کے دن) میں حوض کوثر

یر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا پھر (حوض

کوش پر کھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گر فقار کر لیا جائے گاتو

میں کموں گاکہ بیا تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گاکہ آپ

کو معلوم نہیں بیہ لوگ الٹے پاؤل پھر گئے تھے۔ ابن ابی ملیکہ اس

حدیث کو روایت کرتے وقت دعا کرتے "اے اللہ! ہم تیری پناہ مانگتے

میں کہ ہم الٹے یاؤں بھرجائیں یا فتنہ میں پڑ جائیں۔"

بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ عَنَ النُّبَيُّ ﷺ قَالَ: ((أَنَا عَلَى حَوْضِيَ الْنَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيٌّ فَيُؤخَذُ بناس مِنْ دُوني فَأَقُولُ: أُمَّتِي فَيَقُولُ : لاَ تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى)) قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: اللَّهُمُّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ.

[راجع: ۹۳،۲]

تريم من الماديث كامطالعه كرف والول كوغور كرنا مو كاكه وه كسي فتم كى بدعت مين جتلا موكر شفاعت رسول كريم التهايم على المحروم تنتیجی از ہو جائیں۔ بدعت وہ بدترین کام ہے جس ہے ایک مسلمان کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور بدعتی حوض کوٹر اور شفاعت نبوی سے محروم ہو کر خائب و خاسر ہو جائیں گے یا اللہ! ہربدعت اور ہربرے کام سے بچائیو' آمین۔ یااللہ! اس صدیث پر ہم بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یعنی دین سے بے دین ہو جائیں یا فتنہ میں پر کر ہم تباہ ہو جائیں۔ یااللہ! ہاری بھی یہ دعا قبول فرما۔ آمین۔

> ٧٠٤٩ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسْماعيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ مُغيرَةً، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قال عَبْدُ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَنَا ۚ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ، حَتَّى إِذَا الْهُوَيْتُ لِأَنَاوِلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُوني فَاقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْحَابي يَقُولُ : لاَ تَدْرِي مَا أَخْدَثُوا بَعْدَكَ)).

> > [راجع: ٥٧٥٥]

(١٩٩٥) جم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا اکما جم سے ابوعوانہ نے ان سے ابوواکل کے غلام مغیرہ ابن مقسم نے بیان کیا اور ان ے عبداللہ بن مسعود والله في بيان كياكه نبي كريم مالي الم في فرمايا ميں حوض کوٹر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا اور تم میں سے پچھ لوگ میری طرف آئیں گے جب میں انہیں (حوض کاپانی) دینے کے لئے جھوں گاتو انہیں میرے سامنے سے تھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گااے میرے رب! یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ الله تعالی فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیانئ باتیں نکال بي تھيں۔

نی باتوں سے بدعات مروجہ مراد ہیں جیسے تیجہ ' فاتحہ ' چملم ' تعزیہ پرسی ' عرس ' قوالی وغیرہ وغیرہ الله سب بدعات سے بچائے۔ آمین۔ (ا۵۔ ۵۰ مے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابوحازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا' کما کہ میں نے سل بن سعد سے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم سال سائل سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں حوض کو ٹریر تم سے پہلے رمون

٧٠٥٠، ٧٠٥١ حدَّثَناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

گاجو وہاں پنچ گاتو اس کاپانی ہے گا اور جو اس کاپانی پی لے گاوہ اس کے بعد بھی پیاسا نہیں ہو گا۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جنیں میں پچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا۔ ابوحازم نے بیان کیا کہ نعمان بن ابی عیاش نے بھی سنا کہ میں ان سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا تو نے سل بڑا تی سے اس طرح یہ حدیث سی آئیوں کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نا ابوسعید خدری بڑا تی ہے یہ حدیث اس طرح سن تھی۔ ابوسعید نیا رہوں تے کہ کہ کہ خضرت ساتی اس میں انتا برھاتے تھے کہ آخضرت ساتی ہی خرایا کہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں۔ آخضرت ساتی ہی سے میں۔ آخضرت ساتی ہی اس وقت کما جائے گا کہ آپ کو میں سے ہیں۔ آخضرت ساتی ہی سے ہیں۔ آخضرت ساتی ہیں سے ہیں۔ آخضرت ساتی ہی سے ہیں۔ آخضرت ساتی ہی سے ہیں۔ آخضرت ساتی ہیں۔

معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کردی تھیں؟ میں

کموں گاکہ دوری ہو دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَّأُ بَعْدَهُ ابَدًا، لَيَرِدُنْ عَلَيْ اقْوَامْ اعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي اعْرِفُهُمْ ) قَالَ ابُو حَازِمٍ: فَسَمِعنِي النَّعْمَانُ بَنْ أَبِي عَيَاشٍ وَأَنَا أُحَدِّتُهُمْ هَذَا فَقَالَ: مُكَذَا سَمِعْتَ سَهْلاً فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ سَهْلاً فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا الشَهدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِ وَأَنَا الشَهدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي وَأَنَا الشَهدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي وَأَنَا الشَهدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي لَلَّهُ مَنِي فَيُقَالُ: ((إِنَّهُمْ مِنِي فَيُقَالُ: لِسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ: ((إِنَّهُمْ مِنِي فَيُقَالُ: إِنَّا الشَّعِقُ لِمِنْ بَدُلُ بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: السَّمِعْتُ الْمَنْ بَدُلُ بَعْدِي)).

[راجع: ٢٥٨٣، ٨٥٨٤]

دین میں تبدیلیاں کردی تھیں۔

قسمت کی بدنھیی ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا یا اس لیے کہ دو سرے مسلمان ان کا حال پر اختلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیس۔ مسلمانو! ہوشیار ہو جاؤ بدعت سے۔

باب نبی کریم ماتی ایم کا فرمانا که میرے بعد تم بعض کام دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے اور عبداللہ بن زید بن عامرنے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی کیا نے (انصار سے) یہ بھی فرمایا کہ تم ان کاموں پر صبر کرنا یمال تک کہ تم حوض کو ٹر پر آگر جھے سے ملو۔

کچھ باتیں اپنی مرضی کے خلاف دیکھو گے ان پر صبر کرنا اور امت میں اتفاق کو قائم رکھنا۔

(۵۲-۵۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے کیلیٰ بن سعید نے بیان کیا 'کیا 'کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا ' کیا 'کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا 'ان سے زید بن وہب نے بیان کیا ' انہوں نے عبداللہ بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتہ ہیلے ٧- باب قَوْلِ النّبِيِّ ﷺ: ((سَتَرَوْنَ بَعْدي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا)) وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النّبِيُ ﷺ: ((اصْبِرُوا حَتّى تَلْقَوْني عَلَى الْحَوضِ)).

بِهُ بِهِ بِهِ بِهِ رَبِي رَقَ مِنْ اللهِ وَالْ وَيُوكِ الْنَا لَمُ فَيَى بُنُ ٧٠٥٧ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا وَيُدُ بُنُ وَهَبِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: نے ہم سے فرمایا'تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے۔ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آنخضرت ملتی ہے نے فرمایا انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔

فتنوں کابیان

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي اثْرَةً وَامُورًا تُنْكِرُونَها)). قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿(أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهِ حَقَّكُمْ)).

[راجع: ٣٦٠٣]

الین اللہ اور اس کا خلاف کر اللہ ان کو افعاف اور حق رسانے کی توفق دے۔ جیسے توری کی روایت میں ہے یااللہ ان کے بدل میں ہے کہ بارسول اللہ! ہم ان کے بدل سے لایں نہیں۔ آپ نے فرایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ جب مسلمان حاکم نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے تو پھراس سے لڑیا اور اس کا خلاف کرنا درست ہوگیا۔ بے نمازی حاکم کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اس پر تمام اہل حدیث کا اتفاق ہے۔ حافظ نے کہا اس کا بید مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جابلیت والوں کی طرح مرے گا یعنی جیسے جابلیت والوں کا کوئی امام نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کا بھی نہ ہو گا۔ دو سری روایت میں یوں ہے جو مخص جماعت سے بالشت برابر جدا ہوگیا اس نے کوئی امام نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کا بھی نہ ہوگا۔ وہ سری روایت میں یوں ہے جو مخص جماعت سے بالشت برابر جدا ہوگیا اس نے اسلام کی رس اپنی گردن سے نکال ڈائی۔ ابن بطال نے کہا اس حدیث سے یہ نکلا حاکم کو ظالم یا فاس ہو اس سے بخاوت کرنا درست نہیں البتہ اگر صریح کفرافتیار کرے تب اس کی اطاعت جائز نہیں بلکہ جس کو فقدرت ہو اس کو اس پر جماد کرنا واجب ہے۔ آج کل نہیں البتہ اگر صریح کفرافتیار کرے تب اس کی اطاعت جائز نہیں بلکہ جس کو فقدرت ہو اس کو اس پر جماد کرنا واجب ہے۔ آج کل بعض انکہ مساجد لوگوں سے اپنی امامت کی بیعت لے کر بیعت نہ کرنے والوں کو جابلیت کی موت کا فتوی ساتے ہیں اور لوگوں سے بھن ان کہ مساجد لوگوں سے اپنی امامت کی بیعت لے کر بیعت نہ کرنے والوں کو جابلیت کی موت کا فتوی ساتے ہیں اور لوگوں سے بھن وصول کرتے ہیں۔ یہ سب فریب خوردہ ہیں۔ یہاں مراد خلیفہ اسلام ہے 'جو صحیح معنوں میں اسلامی طور پر صاحب اقتدار ہو۔

٣٠٥٣ حدَّثْنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاء، عَنِ الْوَارِثِ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ الْأَنْ مَنْ حَرَجَ مِنَ النَّبِيِّ اللَّهُ مَنْ حَرَجَ مِنَ السَّلْطَان شِبْرًا مَاتَ ميتَةً جَاهِليَّةً)).

[طرفاه في: ۷۰۵٤، ۲۱۲۳].

(۱۳۵۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا ان سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا ان سے جعد صیر فی نے ان سے ابو رجاء عطار دی نے اور ان سے ابن عباس بی اللہ ان کے کہ نبی کریم ماٹھا کیا نے فرمایا جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپند بات دیکھے تو صبر کرے (خلیفہ) کی اطاعت سے اگر کوئی بالشت بھر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

خلیفہ اسلام کی اطاعت سے مقصد یہ ہے کہ معمولی باتوں کو بمانہ بنا کر قانون شکنی کر کے لا قانونیت نہ پیدا کی جائے ورنہ عمد جاہلیت کی یاد تازہ ہو جائے گی فتنہ و فساد زور پکڑ جائے گا۔

٧٠٥٤ حدَّثناً أبو النعْمان، حَدَّثنا حَمَادُ بن زَيْد، عَن الْجَعْدِ أبي عُثْمَان، حَدَّثني أبو رَجَاء الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النبِيِّ الله عَنْهُمَا عَنِ النبِيِّ الله قَالَ: ((مَنْ رَأى مِنْ أميرِهِ شَيئًا يَكُرَهُهُ

(۱۵۴۰) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے جعد ابی عثمان نے بیان کیا' ان سے ابورجاء العطاردی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس را ان سے نی کریم ماٹھیا نے فرمایا جس نے اپنا امیر کی کوئی ناپند چیزدیکھی تواسے چاہئے کہ صبر کرے اس لیے کہ جس نے

فَلْيُصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)).

جماعت سے ایک بالشت بھرجدائی اختیار کی اور اس حال میں مرا تووہ جاہیت کی سی موت مرے گا۔

[راجع: ٥٠٥٣]

تہ ہے۔ اللہ احمد کی روایت میں اتا زیادہ ہے گوتم اپنے تین کومت کا حق دار سمجھو جب بھی اس رائے پر نہ چلو بلکہ حاکم وقت کی اسلامی اس کا تھم سنو ' بہال تک کہ اگر اللہ کو منظور ہے تو بن لڑے بھڑے تم کو حکومت ال جائے۔ ابن حبان اور المام احمد کی روایت میں ہے گو یہ حاکم تمہارا مال کھائے ' تمہاری پیٹے پر مار لگائے لینی جب بھی مبر کرد۔ اگر کفر کرے تو اس سے لڑنے پر آم کو مخافذہ نہ ہو گا۔ دو سری روایت میں یوں ہے جب تک وہ تم کو صاف اور صریح گناہ کی بات کا تھم نہ دے۔ تیسری روایت میں اس کی افاعت نہیں کرنا چاہئے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں یوں ہے تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جو حاکم اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہئے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں یوں ہے تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جو مگر کو ایک باتوں کا حکم کریں گے جن کو تم نہیں بچانے اور ایسے کام کریں گے جن کو تم برا جانے ہو تو ایسے حاکموں کی اطاعت کرنا تم کو طروری نہیں بیہ جو فرمایا اللہ کے پاس تم کو دلیل مل جائے گی یعنی اس سے لڑنا یا اس پر خروج کرنا جائز نہیں البت اس سے یہ نکلا کہ جب تک حاکم کے قول و فعل کی تاویل شری ہو تجا اس وقت تک اس سے لڑنا یا اس پر خروج کرنا جائز نہیں البت اگر صاف و صریح وہ شرع کے خالف تھم دے اور قواعد اسلام کے برخلاف چلے جب تو اس پر اعتراض کرنا اور اگر نہ مانے واس سے لڑنا درست ہے۔ واؤدی نے کہ ااگر ظالم حاکم کا معزول کرنا بغیر فتنہ اور فساد کے ممکن ہو تب تو واجب ہے کہ وہ معزول کر دیا جائے ورنہ میں علاء کا اختلاف ہے اور صحح ہے کہ خروج اس وقت تک جائز نہیں جب تک اعلانیہ کفرنہ کرے 'اگر اعلانیہ کفر کی باتیں کر کے اس وقت اس کو معزول کرنا واجب ہے۔

٧٠٥٥ حدثنا إسماعيل، حدثنى ابن وهب، عن عمرو عن بُكير، عن بُسر بن سعيد، عن جُنادة بن أبي أمية قال: دَخَلْنا عَلَى عُبَادة بن الصامت وهو مريض عَلَى عُبَادة بن الصامت وهو مريض فَقُلْنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمِعته مِن النبي الله قال دَعَانا النبي الله قبايعنا.

[راجع: ۱۸]

٧٠٥٦ فقال: فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى مُنْشَطِنَا عَلَى مُنْشَطِنَا وَمُكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا

(400) ہم سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا' کما مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' ان سے عمرو بن حارث نے' ان سے بمیر بن عبداللہ نے' ان سے بسر بن سعید نے' ان سے جنادہ بن ابی امید نے بیان کیا کہ ہم عبادہ ابن صامت بنائی کی خدمت میں پنچ وہ مریض تھے اور ہم نے عرض کیا اللہ تعالی آپ کو صحت عطا فرمائے کوئی حدیث بیان کیا کہ جم کا نفع آپ کو اللہ تعالی پنچائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ) میں نے بی کریم ساتھ اسے کہ اللہ العقبہ میں ساہے کہ آپ نے بیان کیا کہ) میں نے بی کریم ساتھ اسے کہ آپ نے بیعت کی۔

(۵۹۵) انہوں نے بیان کیا کہ جن باتوں کا آخضرت ملی ایم نے ہم سے عمد لیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی و ناگواری تھی اور کشادگی اور کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ

كُفْرًا بِوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُوْهَانًا. [طرفه في : ٧٢٠٠].

٧٠٥٧ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُرْعَوَةً، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النُّبِيُّ ﴾ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنَا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي؟ قَالَ: ((إِنَّكُمْ سَنَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي)). [راجع: ٣٧٩٢]

حضرت اسيد بن حفير انصاري اوى ليلته العقبه ثانيه من موجود تقع سنه ٢ه من مدينه من فوت موع ـ

٣- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءً))

٧٠٥٨ حدَّثَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو بْن سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النُّبِيُّ اللَّهُ الْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَوْوَانٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: ((هَلَكَةْ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْش)) فَقَالَ مَوْوَانُ: لَعْنَةُ الله عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُوْلَ بَنِي فَالانِ وَ بَنِي فَلَانِ لَفَعَلْتُ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرُوانَ حِيْنَ مَلَكُوا بِالشَّأْمِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسَى هَوُلاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلنا: أنْتَ أَعْلَمُ. [راجع: ٣٦٠٤]

كريں جب تك ان كو اعلانيد كفركرتے نه و كيم ليں أكر وہ اعلانيد كفر کریں تو تم کواللہ کے پاس دلیل مل جائے گی۔

فتنوں كابيان

(۵۵-۵) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان كيا ان سے قادہ نے ان سے انس بن مالك والحد نے اور ان سے اسید بن حفیر رفای نے ایک صاحب (خود اسید) نی کریم مالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله ملتھا آپ نے فلال عمروبن عاص كوحاكم بناديا اور مجھے نسيس بنايا۔ آنخضرت النظام ن فرمایا کہ تم لوگ انساری میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو کے تو قیامت تك صركرنايمال تك كه تم مجهسة آملود

## باب نبی کریم مانتهام کایه فرمانا که میری امت کی تباہی چند ہیو قوف لڑکوں کی حکومت سے ہو گی

(404) ہم سے مولیٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عمرو بن کی بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے میرے دادا سعید نے خروی کما کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں نبی کریم سائھیا کی مسجد میں بیشا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کما کہ میں نے صادق و مصدوق سے سا ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند چھو کروں کے ہاتھ سے ہو گی۔ مروان نے اس پر کماان پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابو ہریزہ بڑائن نے کما کہ اگر میں ان کے خاندان کے نام لے کر بلانا چاہوں تو بلا سکتا ہوں۔ پھرجب بنی مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ انہی میں سے ہوں۔ ہم نے کہاکہ آپ کو زیادہ علم ہے۔

انوں نے نام بنام ظالم ماکموں کے نام آخضرت التائیا سے نے محرور کی وجہ سے بیان نہیں کر کتے تھے۔ قبطلانی نے کہا اس بلاسے مراد وہ اختلاف ہے جو حضرت عثان بناٹھ کی اخیر خلافت میں ہوایا وہ جنگ جو حضرت علی بنٹھ اور معاویہ بر تر میں

ہوئی۔ ابن الی شیبہ نے ابو ہریرہ رہائخہ سے مرفوعاً نکالا ہے کہ میں اللہ کی بناہ چاہتا ہوں چھو کروں کی حکومت سے۔ اگر تم ان کا کہنا مانو تو دین کی تباہی ہے اور اگر نہ مانو تو وہ تم کو تباہ کر دیں۔

# ٤ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَيْلُ اللَّهِ الْتَوَرِبَ)) لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ))

٧٠٥٩ حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّلْنَا ابْنُ عَيْنِئَة، أَنَّهُ سَمِعَ الرُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَة، عَنْ أُمَّ حَبِيبَة، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ رَضِيَ الله عَنْهُنْ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ فَيْقَامِنَ الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتِحَ الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتِحَ الْيُومَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِفْلُ الْيَومَ مِنْ الله وَلِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ((نَعْمُ إِذَا لَكُونَ الْخَبَثُ)). [راجع: ٣٤٤٦]

٧٠٦٠ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ

عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حِ وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن

الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ

رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِي اللهِ

عَلَى أَطُمِ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: هَلْ

تَرَوْنُ مَا ۚ أَرَى؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: ((فَإِنِّي

لأرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْع

# باب نبی کریم سال کیا کایہ فرمانا کہ ایک بلاسے جو نزدیک آگئ ہے عرب کی خرابی ہونے والی ہے

(2404) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیدیہ نے بیان کیا انہوں نے دہری سے سنا انہوں نے عروہ سے وانہوں نے دینب بنت ہم سلمہ رضی اللہ عنها سے انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنها سے اور انہوں نے زینب بنت جمش رضی اللہ عنها سے اور انہوں نے زینب بنت جمش رضی اللہ عنها سے اور انہوں نے زینب بنت جمش رضی اللہ عنها سے کہ انہوں نے بیان کیا نبی کریم طفی نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ عربوں کی تابی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آگی ہے۔ آج نہیں۔ عربوں کی تابی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آگی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے انتاسوراخ ہوگیااور سفیان نے نوے یا یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے انتاسوراخ ہوگیااور سفیان نے نوے یا جوج کی دیوار میں سے انتاسوراخ ہوگیااور سفیان نے بوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں جب بدکاری برج جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں جب بدکاری برج جائی (توابیاتی ہوگا)۔

آ نوے کا اشارہ یہ ہے کہ وائیں ہاتھ کے کلے کی انگل کی نوک اس کی جڑ پر جمائی اور سوکا اشارہ بھی اس کے قریب قریب سیری ہوئی ہے۔ برائی سے مراد زنا یا اولاد زنا کی کثرت ہے دیگر فتی و فجور بھی مراد ہیں۔ یا جوج ماجوج کی سد آنخضرت مل پہلے کے زمانہ میں اتنی کھل گئی تھی تو اب معلوم نہیں کتنی کھل گئی ہوگی ہو گا ور ممکن ہے برابر ہوگئی ہو یا بہاڑوں میں چھپ گئی ہو اور جغرافیہ والوں کی گئی اس نے نزدیک واللہ اعلم بالصواب امنا بما قال دسول اللہ بھیا۔

(۱۲۰ عین کیان کیا کہ ہم سے ابولغیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عین نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عین نے بیان کیا ان سے زہری نے (دوسری سند) امام بخاری نے کہا کہ اور مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی انہیں معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عودہ نے اور ان سے اسامہ بن زید بھی ہے نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کے محل پر چڑھے پھر فرمایا کہ میں جو مالی کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آنخضرت کی قطروں کی قطروں کی قطروں کی قطروں کی قطروں کی

طرح تمهارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔

الْقَطْر)). [راجع: ١٨٧٨] يَدِ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا معرت اسامہ بن زید بن حارثہ قضائی' ام ایمن کے بیٹے ہن جو آنخضرت مان کے والد ماجد جناب عبداللہ کی لونڈی تھیں جنوں نے آنخضرت سان کیا کو ور میں یالا تھا۔ اسامہ حضرت کے محبوب حضرت زید کے بیٹے تھے اور زید بھی آپ کے بہت محبوب غلام تھے۔ وفات نبوی لٹھ پیم کے وقت ان کی عمر ۲۰ سال کی تھی اور بعد میں یہ وادی القریٰ میں رہنے گئے تھے بعد شمادت حضرت عثان غنی براتنه وبين وفات يائي رضي الله عنه وارضاه .

حضرت زینب بنت جحش امهات المؤمنین سے بین ان کی والدہ کا نام امیہ ہے جو عبدالمطلب کی بیٹی ہیں اور آنخضرت مان کیا پھو پھی ہیں۔ حضرت زیب حضرت زید بن حارث روائد والتر آنخضرت میں کے آزاد کردہ غلام کی بیوی ہیں۔ پھر حضرت زید روائد طلاق دے دی اور سنہ ۵ھ میں یہ آنخضرت ساتھ کے حرم محترم میں داخل ہو گئی تھیں۔ کوئی عورت دینداری میں ان سے بمترنہ تھی۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی سب سے زیادہ سے بولنے والی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی تھیں۔ وفات نبوی کے بعد آپ کی پیویوں میں سب سے پہلے سنہ ۲۰ یا ۲۱ھ میں بعمر ۵۳ سال مدینے میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنها وارضاها۔

### باب فتنول کے ظاہر ہونے کابیان

(۱۲۰۵) ہم سے عیاش بن الولید نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو عبدالاعلیٰ نے خردی' انہوں نے کہاہم سے معمرنے بیان کیا' ان سے زمری نے ان سے سوید بن مسیب نے بیان کیا ان سے ابو مررہ رضی الله عند نے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو تا جائے گااور عمل کم ہو تا جائے گااور لالچے دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور ہرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا یارسول اللہ! یہ ہرج کیا چیز ہے؟ آنحضور ملی اللہ نے فرمایا کہ قتل! قتل!۔ اور یونس اور لیث اور زہری کے بھیتج نے بیان کیا' ان سے زہری نے' ان سے حمیدنے' ان سے ابو ہررہ واللہ نے نی کریم ملتی اے۔

### ٥- باب ظُهُور الْفِتَن

٧٠٦١ حدَّثَنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا عَبدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَ: ((يَتَقَارَبُ الزُّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ: ((الْقَتْلُ الْقَتْلُ)). وَقَالَ شُعَيْبٌ: وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النُّبِيُّ ﷺ. [راجع: ٨٥]

ا یعنی لوگ عیش و عشرت اور غفلت میں پڑ جائیں گے 'ان کو ایک سال ایسا گزرے گا جیسے ایک ماہ ایسے جیسے ایک لیسیسے ک سیسیسے مفتہ ایک ہفتہ ایسے جیسے ایک دن یا ہم مراد ہے کہ دن رات برابر ہو جائیں گے یا دن رات چھوٹے ہو جائیں مے گویا ہم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے یا شراور فساد نزدیک آجائے گا کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والانہ رہے گایا دولت اور حکومتیں جلد جلد بدلنے اور مننے لگیں گی یا عمریں چھوٹی ہو جائیں گی یا زمانہ میں سے برکت جاتی رہے گی جو کام انگلے لوگ ایک ماہ میں کرتے تھے وہ ایک سال میں بھی بورا نہ ہو گا۔ شعیب کی روایت کو امام بخاری نے کتاب الادب میں اور بونس کی روایت کو امام مسلم نے صحیح میں اور لیث کی روایت کو طبرانی نے مجم اوسط میں وصل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چاروں نے معمر کا خلاف کیا۔ انہوں نے زہری کا بیخ اس مدیث میں حمید کو بیان کیا اور امام بخاری روزتیر نے دونوں طریقوں کو صبح سمجھا جب تو ایک طریق یمان بیان کیا اور ایک کتاب الادب میں کیونکہ اخمال سے زہری نے اس مدیث کو سعید بن مسیب اور حمید دونوں سے سنا ہو۔

٧٠٦٢ ، ٧٠٦٣ حدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيق قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَى فَقَالاً: قَالَ النَّبِيُ اللهَّ: ((إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ لأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرَجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ)).

[طرفه في: ٧٠٦٦ والحديث: ٧٠٦٣ طرفاه في: ٧٠٦٤، ٧٠٦٥].

٧٠٦٥ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ النَّبِيِّ فَلَا مَنْلُهُ وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ. الْقَتْلُ.

[راجع: ٧٠٦٣]

حضرت ابومویٰ عبداللہ بن قیس اشعری ہیں جو مکہ میں اسلام لائے اور ہجرت حبشہ میں شریک ہوئے سنہ ۵۲ھ میں وفات پائی رضی اللہ عنہ وارضاہ اور حبثی زبان میں ہرج قتل کے معنی میں ہے۔

٧٠٦٦ حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَثَنَا خُندَرٌ، حَدَثَنَا خُندَرٌ، حَدَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِل، عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ الله، وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قُالَ : ((بَيْنَ يَدَي

(۱۹۲۰-۱۹۲۰) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا کہ کہ سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا کہ کہ سے اعمال اعمال اعمال اعمال اعمال این کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابومویٰ رضی اللہ عنما کے ساتھ تھا۔ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی نے فرمایا قیامت کے دن سے پہلے ایسے دن ہوں کے جن میں جمالت اتر پڑے گی اور علم اٹھالیا جائے گا اور ہرج بڑھ جائے گا اور ہرج قل ہے۔

(۱۲۰ علی انہوں نے کہا مجھ سے مربن حقص نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا ان میں اللہ سے شقق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود اور ابوموی رضی اللہ عنما بیٹھے اور گفتگو کرتے رہے پھر ابوموی رفایت نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھالیا جائے گا اور جمالت اتر پڑے گی اور ہرج کی کثرت ہو جائے گی اور جرج قبل ہے۔

(۱۵۰۵) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے ابووا کل نے بیان کیا اور ان سے ابووا کل نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود اور مولیٰ رضی اللہ عنما کے ساتھ بیشا ہوا تھا تو ابومولیٰ برائھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ملٹی کیا سے سنا اسی طرح۔ حرج حبشہ کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں۔

(۲۲۰ کے) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کہا ہم سے غندر نے 'کہا ہم سے شعبہ نے 'ان سے واصل نے 'ان سے ابووا کل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا ٹھر نے اور میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو انہوں

السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ يَزُولُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ)) قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالْهَرْجُ : الْقَتْلُ بلِسَان الْحَبَشَةِ. [راجع: ٢٠٦٢] ٧٠٦٧ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنِ الأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبُّدِ ا لله. تَعْلَمُ الْأَيَّامَ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَيَّامَ الْهَرْجِ نَحْوَهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَخْيَاءً)).

٣- باب لاَ يَأْتِي زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَعدَه شَرٌّ مِنهُ

٧٠٦٨ حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى

مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: ((اصْبرُوا فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إلا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبُّكُمْ)). سَمِعْتُهُ مِنْ نَبيُّكُمْ ﴿

ے اس زمانہ کی نضیلت اگلے زمانہ پر لازم نمیں آتی۔ ٧٠٦٩ حدُّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح. وحدَّثَناَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ، عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ

نے مرفوعاً بیان کیا 'کماکہ قیامت سے پہلے ہرج کے دن ہول گے 'جن میں علم ختم ہو جائے گا ور جہالت غالب ہوگی۔ ابوموسیٰ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ حبثی زبان میں ہرج بمعنی قتل ہے۔

(٧٤٠١) اور ابوعوانه نے بیان كيا ان سے عاصم نے ان سے ابوواکل نے اور ان سے ابوموی اشعری بناتھ نے کہ انہول نے عبدالله والله والخفرت الوه مديث جانع بي جو آنخضرت اللهابان ہرج کے دنوں وغیرہ کے متعلق بیان کی۔ ابن مسعود بڑاتھ نے کما کہ میں نے آپ کو بیہ فرماتے ساتھا کہ وہ بدبخت ترین لوگوں میں سے ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی۔

علم دین کا خاتمہ قیامت کی علامت ہے۔ جب علم دین اٹھ جائے گا مرے ہی لوگ رہ جائیں گے ان ہی پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ باب ہرزمانہ کے بعد دو سرے آنے والے زمانہ کااس سے

(۷۹۸) ہم سے محمر بن یوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے ان سے زبیر بن عدی نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک راللہ کے پاس آئے اور ان سے حجاج کے طرز عمل کی شکایت کی انہوں نے کما کہ صر کرو کیونکہ تم پر جو دور بھی آتاہے تواس کے بعد آنے والا دوراس سے بھی برا ہو گا يمال تك كه تم اين رب سے جاملو- ميں نے بي تہارے نی ماٹی ایم سامے۔

اب یہ اعتراض نہ ہو گا کہ بھی بعد کا زمانہ الگلے زمانہ سے بہتر ہو جاتا ہے مثلاً کوئی بادشاہ عادل اور تنبع سنت پیدا ہو گیا کلیسی علی اللہ علی عمر بن عبدالعزیز جن کا زمانہ حجاج کے بعد تھا وہ نمایت عادل اور تنبع سنت تنبے کیونکہ ایک آدھ مخض کے پیدا ہونے

(١٩٠٥) م سے ابواليمان نے بيان كيا كما مم كو شعيب نے خبردى ، انہیں زہری نے۔ (دوسری سند امام بخاری نے کما) اور ہم سے اساعیل نے بیان کیا' ان سے ان کے بھائی نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے ان سے محد بن عتیق نے ان سے ابن شماب نے ان ے ہند بنت الحارث الفراسيد نے كد نبى كريم مائيدا كى زوج مطمره ام سلمہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ ملکھا

(336) SHOW (

الله الله الله الله عن المُخزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مَالله مَاذَا أُنْزِلَ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفَتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ رُبَّ كَاسِيَةً فِي اللَّنْيَا عَارِيَةً فِي الآخِرَةِ).[راجع: ١١٥]

گھرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خزانے نازل کئے ہیں اور کتنے فتنے اتارے ہیں ان جمرہ والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے آپ کی مراد ازواج مطرات سے تھی تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ بہت می دنیا میں کپڑے باریک پہننے والیاں آخرت میں نگی ہوں گی۔

یہ وہ ہوں گی جو دنیا میں صدے زیادہ باریک کپڑے پہنتی ہیں جس میں اندر کا جسم صاف نظر آتا ہے ایسی عور تیں قیامت کے دن نگی اٹھیں گی۔

## باب نبی کریم ملی ای خرمانا کہ جو ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے

بلکہ کافرہے آگر مسلمان پر ہتھیار اٹھانا حلال جانتا ہے آگر درست نہیں جانتا تو ہمارے طریق سنت پر نہیں ہے اس لیے کیونکہ ایک ام کا ار تکاب کرنا ہے۔

(۱۷۴۵) ہم سے محد بن یکی ذبلی (یا محد بن رافع نے) بیان کیا' کماہم کو عبد الرزاق نے خبردی' انہیں معمر نے' انہیں ہمام نے' انہوں نے ابو ہر یرہ بڑاٹھ سے سنا کہ نبی کریم ماٹھ لیا نے فرمایا' کوئی مخص اپنے کی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے' کیونکہ وہ نہیں جانتا ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے اور پھروہ کی مسلمان کو مارکراس کی وجہ سے جنم کے گڑھے میں گر پڑے۔ ٧- باب قَوْلِ النّبِيِّ ﴿
 ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا)).

یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

٧٠٧٠ حداً ثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَمْرَ عَلَيْنَا السلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)). [راجع: ٦٨٧٤].

٧٠٧١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا)).

ام حرام كار تكاب كرنا بـ .

ام حرام كار تكاب كرنا بـ .

الرُزْاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا الرُزْاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَى النّبِي غَلَى يَدَيهِ، فَيَقَعُ فِي لَعَلَ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدَيهِ، فَيَقَعُ فِي خَفْرَةٍ مِنَ النّار)).

اس طرح کہ دنیا ہے دین کے عالم گرر جائیں گے اور جو لوگ باتی رہیں گے وہ ہمہ تن دنیا کے کمانے میں غرق ہوں گے بیر کی سیمیت ان کو دینی علوم کا بالکل شوق ہی نہیں رہے گا۔ ہمارے زمانہ میں یہ آثار شروع ہو گئے ہیں۔ ہزارہا لکھو کھ ہا مسلمان اپنی بھوں کو صرف انگریزی تعلیم دلاتے ہیں 'قرآن و حدیث ہے بالکل بے ہمرہ رکھتے ہیں الماشاء اللہ۔ کچھ کچھ جو دین کے عالم رہ گئے ہیں 'قیامت کے قریب یہ بھی نہ رہیں گے۔ علم دین کو محض بے کار سمجھ کراس کی تحصیل چھوڑ دیں گے 'کوئکہ اجھے لوگ قیامت سے پہلے اٹھ جائیں گے۔ جیسے امام مسلم نے ابو ہریرہ بڑاتھ ہے روایت کیا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ مین کی طرف ہے ایک ہوا بھیج گا جو حریر سے زیادہ ملائم ہوگی اس کے لگتے ہی جس مخض کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اٹھ جائے گا۔ دو سری حدیث میں ہے قیامت تک قیامت ہوگا کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا تو اس سے یہ نکتا ہے کہ قیامت اچھے لوگوں پر بھی قائم ہوگی کیونکہ اس حدیث میں قیامت میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا تو اس سے یہ نکتا ہے کہ قیامت اچھے لوگوں پر بھی قائم ہوگی کیونکہ اس حدیث میں قیامت شک سے یہ مراد ہے کہ اس ہوا چلنے تک جس کے لگتے ہی ہر ایک مومن مرجائے گا اور کھار ہی دنیا میں رہ جائیں گے انہی پر قیامت تک میں مرجائے گا اور کھار ہی دنیا میں رہ جائیں گے انہی پر قیامت تک قبل گی۔ قبطلانی۔

٧٠٧٣ - حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مُعُمَّدٍ مَنْفَيَانٌ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرَّ رَجُلُّ مِسْمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرَّ رَجُلُّ بِسِيهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : نَعَمْ.

[راجع: ٥١]

٧٠٧٤ حدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولِهَا فَأَمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا. [راجع: ٤٥١].

٧٠٧٥ حدثنا مُحمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بُريد عن أبي بُردة، عن أبي مُوسى عن النبي الله قال: ((إذا مر أحدث من في مسجدنا أو في سُوقِنا ومَعَهُ نبل فليمسيك على نصالِها، أو قال فليقبض بكفه أن يُصيب أحدًا مِن المُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءً).[راجع: ٢٥٤]

(ساک می) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا ابو محمد! تم نے جابر بن عبداللہ می شائل سے سا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک صاحب تیر لے کر مجد میں سے گزرے تو ان سے رسول کریم سائل انے فرمایا کہ تیرکی نوک کا خیال رکھو۔ عمرونے کہا ہال میں نے سا ہے۔

(۷۹۷ م) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر رہ گئز نے کہ ایک صاحب مسجد میں تیر لے کر گزرے جن کے پھل باہر کو نکلے ہوئے سے تو انہیں تھم دیا گیا کہ ان کی نوک کا خیال رکھیں کہ وہ کسی مسلمان کو زخی نہ کردیں۔

(22\*2) ہم سے محمد بن العلاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موی بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موی ہاری مسجد بناتھ نے کہ نبی کریم سلی گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو اسے چاہیے کہ اس کی نوک کا خیال رکھ یا آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے انہیں تھامے رہے۔ کہیں کی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پنچے۔

### باب نبی کریم مالتٰ کا یہ فرمانا کہ میرے بعد ایک دو سرے کی گردن مار کر کافرنہ بن جانا

(۲۷ م ک) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا' کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' کہا ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا' ان سے شقیق نے بیان کیا' کہا کہ عبداللہ بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹ کیا ہے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔

#### ٨- باب قَوْل النَّبِيِّ ۿ:

((لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْضِ))

٧٠٧٦ حدَّثَنا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنِي
 أبي، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنا شَقِيقٌ قَالَ:
 قَالَ عَبْدُ الله قَالَ النَّبِيُّ قَلَّا: ((سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)).

[راجع: ٤٨]

الین بلاوجہ شری لڑنا کفر ہے۔ لینی کافروں کا سافعل ہے جیسے کافر مسلمانوں سے ناحق لڑتے ہیں ایسے ہی اس شخص نے بھی کی سیسی کیا گویا کافروں کی طرح عمل کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسلمان کی مسلمان سے لڑا وہ کافر ہوگیا جیسے خارجیوں کا خرجہ ہو اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا' وان طافقتان من المعومنین اقتتلوا (الحجرات: ۹) اور دونوں گروہوں کو مومن قرار دیا اور صحابہ نے آپس میں لڑائیاں کیں گو ایک طرف والے خطائے اجتمادی میں تھے گر کئی نے ان کو کافر نہیں کہا۔ خود حضرت علی ہوائتی خصرت معاویہ ہوائتی والوں کے حق میں فرمایا احواننا بغوا علینا۔ خارجی مردود مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو کر سارے مسلمانوں کو کافر قرار دینے لگے۔ بس اپنے ہی شین مسلمان سمجھے اور پھر یہ لطف کہ ان خارجیوں ہی مردودوں نے مسلمانوں کے سردار جناب علی مرتفئی قرار دینے گئے۔ بس اپنے ہی شین مسلمان سمجھے اور پھر یہ لطف کہ ان خارجیوں ہی مردودوں نے مسلمانوں کے سردار جناب علی مرتفئی بڑائی کو قتل کیا۔ حضرت عثان اور اجلائے صحابہ رضی اللہ عنم کو کافر بوئے تو تم کو اسلام کمال سے نصیب ہوا؟

٧٠٠٧ حدَّثَنَا شَعْبَةُ، أَخْبَرَني وَاقِدٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَني وَاقِدٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ((لاَ تَوْجُعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).[راجع: ١٧٤٢]

٧٠٧٨ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرينَ، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرينَ،

(22 مل) ہم سے حجاج بن منهال نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا مجھ کو واقد نے خبر دی' انہیں ان کے والد نے اور انہیں ابن عمر شیشی نے ' انہوں نے نبی کریم ماٹی کیا ہے سا' آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دو سرے کی گردن مارنے لگو۔

(2444) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کیلی قطان نے بیان کیا کہا ہم سے ابن سیرین نے

بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے بیان کیااور ایک دوسرے شخص (حمیدین عبدالرحمٰن) ہے بھی سناجو میری نظرمیں عبدالرحمٰن

بن الی بکرہ سے اچھے ہیں اور ان سے ابو بکرہ رہاٹھ نے بیان کیا کہ رسول

الله الله الله المات المات التحرين خطبه ديا اور فرمايا تهيس معلوم ب

ید کون سادن ہے؟ لوگوں نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ

علم ہے۔ بیان کیا کہ (اس کے بعد آنخضرت ساٹیایم کی خاموثی ہے) ہم

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَعَنْ رَجُل آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ((أَلاَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمِ هَذَا؟)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بغَيْر اسْمِهِ فَقَالَ: ((أَلَيْسَ بيَوْم النَّحْر)) قُلْنَا: بَلَى. يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ)) قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فَإِنَّ دَمِاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبٌّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ))، فَكَانُ كَذَٰلِكَ قَالَ: ((لاَ تَرْجَعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْض) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حَينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قَدَامَةَ قَالَ: أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةً فَقَالُوا: هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ: فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ

[راجع: ٦٧]

دَخَلُوا عَلَىُّ مَا بَهِشْتُ بِقَصَبةٍ.

یہ شمجھے کہ آپ اس کاکوئی اور نام رکھیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ قرمانی کا دن (یوم النحر) شیری ہے؟ ہم نے عرض کیا کیول شیں يارسول الله . آپ نے پھر پوچھا یہ کون ساشہرہے؟ کیا یہ البلدہ (مکہ كرمه) نهيں ہے؟ ہم نے عرض كياكيوں نهيں يارسول الله - آنخضرت سائیا نے فرمایا پھرتمهارا خون مهمارے مال متمهاری عزت اور تمهاری کھال تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس دن کی حرمت اس میینے اور اس شهرمیں ہے۔ کیامیں نے پہنچادیا؟ ہم نے کہاجی ہاں۔ لوگ غیرموجود لوگوں کو پہنچادیں کیونکہ بہت سے پہنچانے والے اس پغام کو اس تک پنچائیں گے جو اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو گا۔ چنانچہ ایساہی موا اور آنخضرت سلی الم نے فرمایا میرے بعد کافرنہ مو جانا کہ بعض بعض کی گردن مارنے لگو۔ پھرجب وہ دن آیا جب عبداللہ عمرو بن حفری کو جاریہ بن قدامہ نے ایک مکان میں گھیر کر جلا دیا تو جاربہ نے اپنے لشکر والوں سے کہا ذرا ابو بکرہ کو تو جھا تکو وہ کس خیال میں ہے۔ انہوں نے کما یہ ابو برہ موجود ہیں تم کو دیکھ رہے ہیں۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ کہتے ہیں مجھ سے میری والدہ ہالہ بنت غلیظ نے کہا کہ ابو بکرہ نے کہا اگریہ لوگ (تین جاریہ کے لشکروالے) میرے گھرمیں بھی گھس آئیں اور مجھ کو مارنے لگیں تو بھی میں ان پر ایک بانس کی چھڑی بھی نہیں چلاؤں گا۔

تین کی چہ جائیکہ ہتھیارے لڑوں کیونکہ ابو بکرہ ہوالتہ آنحضرت ماٹائیم کی بیہ حدیث من بیکے تھے کہ مسلمان کو مارنا اس سے لڑنا کفر کیٹیسی ہے۔ ہے۔ عبداللہ بن عمرو حضری کا قصہ یہ ہے کہ وہ معاویہ ہوالتہ کا ہمیجا ہوا بھرے میں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھرے

والوں کو بھی اغوا کر کے علی بڑاتھ کا مخالف کرا دے گویا معاویہ بڑاتھ کی ہے سیاسی چال تھی۔ جب علی بڑاتھ نے یہ ساتو جارہے ابن قدامہ کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ حضری ایک مکان میں چھپ گیا۔ جارہے نے اس کو گھیرلیا اور مکان میں آگ لگا دی اور حضری مکان سسیت جل کر فاک ہو گیا۔ یہ واقعہ سنہ ۱۳۸ جمری کا ہے اور ابن الی شیبہ اور طبری نے بیان کیا نکالا کہ عبداللہ بن عباس بی بھٹا جو علی بڑاتھ کی طرف سے بھرے کے حاکم تھے وہ وہاں سے نکلے اور زیاد بن سمیہ کو اپنا فلیفہ کر گئے۔ اس وقت معاویہ بڑاتھ نے موقع پاکر عبداللہ بن عمرو حضری کو بھیجا کہ جا کر بھرے پر قبضہ کرے 'وہ بن تمیم کے محلّہ میں اترا اور حثمان بڑاتھ کی طرف جو لوگ تھے وہ اس کے شریک ہو گئے۔ زیاد نے حضرت علی بڑاتھ کو اس کے جارہ کی اور مدد چاہی۔ حضرت علی بڑاتھ نے پہلے اعین بن عیبنہ ایک مخص کو روانہ کیا لیکن وہ وہ غالے اس کے چالیس یا ستر رفقاء سمیت ایک مکان میں گھیرلیا اور اس میں آگ لگا دی۔ حضری اور اس کے ساتھی سب جل کر فاک ہو گئے۔ (انا للہ و انا الیہ راجعون)

٧٩ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِهِنْكَابِ،
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا
 قَالَ: قَالَ النّبِيُ ﷺ: ((لاَ تَرْتَدُوا بَعْدِي
 كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ عَضِ)).

(24-4) ہم سے احمد بن اشکاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس پڑھ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' میرے بعد کافرنہ ہو جانا کہ تم میں بعض کی گردن مارنے لگے۔

[راجع: ۱۷۳۹]

منتائے نبوی بیہ تھا کہ آپس میں اڑنا جھڑنا مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے بیہ کافروں کا طریقہ ہے پس تم ہرگز بیہ شیوہ افتیار نہ کرنا مگر افسوس کہ مسلمان بہت جلد اس بیغام رسالت کو بھول گئے۔ انا للہ وا اسفا۔

٧٠٨٠ حداثنا سلينمان بن حرب،
 حَداثنا شعبة، عن علي بن مدرك سمعت أبا زُرْعة بن عمرو بن جرير، عن جدة جرير قال: قال لي رسول الله فلي في حجة الوداع: ((استنصب الناس)) ثم قال: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)). [راجع: ١٢١]

( ۱۹۸۰ ) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے علی بن مدرک نے بیان کیا' کہا میں نے ابو زرعہ بن عمرو بن جریر سے سنا' ان سے ان کے دادا جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے جبۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لوگوں کو خاموش کر دو پھر آپ نے فرمایا میرے بعد کافرنہ ہو جانا کہ تم ایک دو سرے کی گردن مارنے لگ

آ ترون خیر میں ان احادیث نبوی کو بھلا دیا گیا اور جو بھی خانہ بنگیاں ہوئی ہیں وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے فلینتی ہے۔ سیستی کے حد افسوس ناک ہیں۔ آج چودھویں صدی کا خاتمہ ہے گران باہمی خانہ جنگیوں کی یاد تازہ ہے بعد میں تقلیدی نداہب نے بھی باہمی خانہ جنگی کو بہت طول دیا۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو چار حصوں میں تقلیم کر لیا گیا اور ابھی تک یہ جھڑے باتی ہیں۔ اللہ امت کو نیک سمجھ عطا کرے' آمین یارب العالمین۔

باب آخضرت ملته إلم كابيه فرمانا كدايك اليافتنه المصح كاجس

٩- باب تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا

#### خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم

٧٠٨١ حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيُّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﴿(سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرُّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَغُذُّ بِهِ)).

٨٠٥) ہم سے محمد بن عبيدالله نے بيان كيا كما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے ' ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابو ہریرہ رہا تھ نیان کیا کہ ابراہیم بن سعدنے کما کہ مجھ سے صالح بن کیسان نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے 'ان سے سعید بن المسیب نے اور ان سے حضرت ابو مربرہ و بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول الله ماٹھیام نے فرمایا عنقریب ایسے فتنے بریا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو گااور کھڑا ہونے والا ان میں چلنے والے سے بہتر ہو گا اور چلنے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہو گا'جو دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی د کیھے گاتو وہ ان کو بھی سمیٹ لیس گے۔ اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ كى جكه مل جائيا بياؤ كامقام مل سكه وه اس ميں چلاجائے۔

سے بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بهتر ہو گا

[راجع: ٣٦٠١]

آیہ بھے اس کاکہ ان فتول سے محفوظ رہے۔ مراد وہ فتنہ ہے جو مسلمانوں میں آپس میں پیدا ہو اور بیا نہ معلوم ہو سکے کہ حق کس طرف ب، ایسے وقت میں گوشہ نشینی بهتر ہے۔ بعضول نے کما اس شہرسے اجرت کر جائے جمال ایبا فتنہ واقع ہو اگر وہ آفت میں جتلا ہو جائے اور کوئی اس کو مارنے آئے تو صبر کرے۔ مارا جائے لیکن مسلمان پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ بعضول نے کما اپنی جان و مال کو بچا سکتا ہے۔ جمہور علماء کا یمی قول ہے کہ جب کوئی گروہ امام سے باغی ہو جائے تو امام کے ساتھ ہو کر اس سے الزنا جائز ہے جیسے حضرت علی بڑاتھ کی خلافت میں ہوا اور اکثر اکابر محابہ نے ان کے ساتھ ہو کر معاویہ بڑاتھ کے باغی گروہ کا مقابلہ کیا اور میں حق ہے گر بعض محابہ جیسے سعد اور ابن عمراور ابو بکرہ رضی اللہ عنم دونول فریق سے الگ ہو کر گھر میں بیٹھے رہے۔

٧٠٨٧ حدُّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((سَتَكُونُ فِتَنَّ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرُّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأُ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُدُ بِهِ)).

(۸۲ مے) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی ' انمیں زہری نے 'انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے خبردی اور ان ے ابو ہریرہ رہاللہ نے بیان کیا کہ رسول الله ملی اینے فرمایا ایسے فتنے بریا ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بمتر ہو گا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہو گااور چلنے والا دو ڑنے والے سے بمتر ہو گا۔ اگر کوئی ان کی طرف دور سے بھی جھانک کردیکھے گاتو وہ اسے بھی سمیٹ لیں گے ایسے وقت جو کوئی اس سے کوئی پناہ کی عگہ یا لے اسے اس کی پناہ لے لینی چاہئے۔

[راجع: ٣٦٠١]

# ١٠ باب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهما

٧٠٨٣ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ رَجُل لَمْ يُسَمِّهِ، عَن الْحَسَن قَالَ: خَرَجْتُ بسَلاَحِي لَيَالِي الْفِتَنِةِ فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ : أَيْنَ تُريدُ؟ قُلْتُ : أُريدُ نُصْرَةَ ابْن عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ 縣: ((إذَا تُواجَهَ الْمُسْلِمَان بسَيْفَيْهِمَا فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ)) قِيلَ: فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُول؟ قَالَ: ((إنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهِ)) قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْن عُبَيْدٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَانِي بِهِ فَقَالاً: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ عَنِ الأَحْنَفِ بْن قَيْس عَنْ أَبِي بَكْرَةً. [راجع: ٣١] - حدَّثَنا سُلَيْمَانْ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ بهَذَا وَقَالَ مُؤَمَّلٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً. وَقَالَ غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَرْفَعُهُ

# باب جب دومسلمان اپنی تلواریں لے کرایک دوسرے سے بھڑ جائیں توان کے لیے کیا تھم ہے؟

(۸۲۰ عان کیا کما ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زیدنے بیان کیا'ان سے ایک شخص نے جس کانام نہیں بتایا'ان ے امام حسن بھری نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ باہمی فسادات کے دنوں میں اپنے ہتھیار لگا کر نکلا تو ابو بکرہ وٹاٹٹز سے راستے میں ملا قات ہو گئی۔ انہوں نے بوچھا کہاں کا جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں رسول الله طاليّام كے جيا كے لڑكے كى (جنگ جمل وصفين ميں) مدد كرنى چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوث جاؤ۔ آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر آمنے سامنے مقابلہ ہر آجائيں تو دونوں دوزخی ہیں۔ پوچھا گيايہ تو قاتل تھا' مقتول نے كياكيا (کہ وہ بھی ناری ہو گیا) فرمایا کہ وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کئے ہوئے تھا۔ حماد بن زید نے کہا کہ پھرمیں نے یہ حدیث ایوب اور یونس بن عبید سے ذکر کی میرا مقصد تھا کہ یہ دونوں بھی مجر سے بیہ حدیث بیان کریں' ان دونوں نے کہا کہ اس حدیث کی روایت حسن بھری نے احنف بن قیس سے اور انہوں نے ابو بکرہ مُناتِنَّة سے کی۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے یی حدیث بیان کی اور مؤمل بن مشام نے کما کہ جم سے نادیں زید نے بیان کیا کماہم سے ابوب ' یونس 'ہشام اور معلیٰ بن زیاد نے الم مسن بصری سے بیان کیا' ان سے احنف بن قیس اور ان سے ابو بکرہ بناللہ نے اور ان سے نبی کریم النا کیا نے اور اس کی روایت معمر نے بھی ابوب سے کی ہے اور اس کی روایت بکار بن عبدالعزیز نے اپنے باپ سے کی اور ان سے ابو بکرہ رہائٹر نے اور غندر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ربعبی بن حراش نے' ان سے ابو بکرہ بناٹھ نے نبی کریم ساٹھایا سے۔ اور سفیان توری نے بھی

اس حدیث کو منصور بن معتمر سے روایت کیا' پھریہ روایت مرفوعہ نہیں ہے۔

باب جب کسی هخص کی امامت پر اعتماد نه ہو تو لوگ کیا کریں ؟

(۵۰۸۴) ہم سے محمد بن مثنی نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن جابر نے بیان کیا' ان سے بسربن عبیداللہ الحضرى نے بیان كیا' انهول نے ابو ادرایس خولانی سے سنا انہوں نے حذیفہ بن الیمان رضی الله عنما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ ملٹھایا سے خیر کے بارے میں یوچھا کرتے تھے لیکن میں شرکے بارے میں یوچھتاتھا۔ اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں ہی شرنہ پیدا ہو جائے۔ میں نے یوچھایارسول الله! ہم جاہلیت اور شرکے دور میں تھے پھراللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر ے نوازا تو کیااس خیر کے بعد پھر شرکا زمانہ ہو گا؟ آنحضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے یوچھاکیااس شرکے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ آنخضرت ملتی این نے فرمایا کہ ہال لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہو گی؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے ان کی بعض باتیں اچھی ہول گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھاکیا پھردور خیر کے بعد دور شرآئ گا؟ فرمایا که مال جنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے 'جو ان کی بات مان لے گاوہ اس میں انہیں جھنک دیں گے۔ میں نے کما یارسول الله! ان کی کچھ صفت ١١ - باب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ
 جَمَاعَةٌ

سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ.

٧٠٨٤ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنِّي، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ مُنْ مُسْلِم، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِر، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ الله الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَان يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشُّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ، فَجَاءَنَا الله بهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)). قُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشُّرِّ مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ وَفِيهِ لَاخَنَّ)) قُلْتُ: وَمَا لَاخَنُهُ؟ قَالَ: ((قَوْمٌ يَهْدُونَ بغَيْر هَدْي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ)) قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٌّ؟ قَالَ : ((نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا)) قُلْتُ يَا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَا؟ قَالَ: ((هُمْ مِنْ بیان کیجئے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان عربی بولیں گے۔ میں نے پوچھا پھراگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ جھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کما کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو؟ فرمایا کہ پھران تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تہیں جنگل میں جاکر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں یہاں تک کہ اس حالت میں تمہاری موت آجائے۔

جَلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا)) قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِك؟ قَالَ: ((تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)) قُلْتُ: ((فَإِنْ لَمُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامُ؟)) قَالَ: ((فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْضُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ)). [راجع: ٣٦٠٦]

و آفت عکمی ذیلک)). [راجع: ٢٠٦]

اسی حالت میں تمہاری موت آجائے۔

(۱) محدثین نے کہا کہ پہلی برائی ہے وہ فتنے مراد ہیں جو حضرت عثان بڑاٹھ کے بعد ہوئے اور دو سری بھلائی ہے جو عمر بن عثان بڑاٹھ کے بعد ہوئے اور دو سری بھلائی ہے جو عمر بن عثان بڑاٹھ کا زمانہ تھا، وہ مراو ہے اور ان کے بعد کا اس زمانہ میں کوئی فلفہ عادل ہو تا تمجے سنت کوئی فللم ہو تا بدعتی جیسے غلفاء عباسیہ میں مامون رشید بڑا فللم گزرا پھر متوکل علی اللہ اچھا تھا۔ اس نے امام احمد کو قید ہے فلاص دی اور معتزلہ کی خوب سرکولی کی۔ بعضوں نے کہا پہلی برائی ہے حضرت عثان بڑاٹھ کا قتل دو سری بھلائی ہے حضرت علی بڑاٹھ کا زمانہ مراد ہے اور دو مو کس سے فار جیوں اور رافعیوں کے بیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دو سری برائی ہے بئی امیہ کا زمانہ مراد ہے جب حضرت علی بڑاٹھ کو بر سر منبر برا کہا جاتا ہے 'میں (وحید الزمان) کہتا ہوں آخضرت سڑاٹھ کی مراد اس مدیث سے واللہ اعلم یہ ہے کہ ایک زمانہ تک تو جو نقشہ میرے زمانہ میں چند برائی پیدا ہو گی اور بھلائی قائم رہے گی بینی کتاب و سنت کی بیروی کرتے رہیں گے جیسے سنہ ۱۰۰سھ تک رہا اس کے بعد برائی پیدا ہو گی بینی لوگ تھلید مخصی میں گرفتار ہو کر کتاب و سنت سے بالکل منہ موڑ لیں گے بلکہ قرآن و صدیث کے ان کتابوں سے نکالے جائیں گے۔ وین کے مسائل بعوض قرآن و صدیث کے ان کتابوں سے نکالے جائیں گے۔

(۲) یعنی ان کی جماعت میں جا کر شریک ہونا ان کی تعداد بڑھانا منع ہے۔ ابو یعلیٰ نے ابن مسعود بڑاٹھ سے مرفوعاً روایت کی کہ جو شخص کسی قوم کی جماعت کو بردھائے وہ ان ہی میں سے ہے اور جو شخص کسی قوم کے کاموں سے راضی ہو وہ گویا خود وہ کام کر رہا ہے۔ اس حدیث سے اہل بدعات اور فسق کی مجلسوں میں شریک اور ان کا شار بڑھانے کی ممانعت نکلتی ہے گویہ آدمی ان کے اعتقاد اور عمل میں شریک نہ ہو جو کوئی حال قال چراعاں عرس گانے بجانے کی محفل میں شریک ہو وہ بھی بدعتیوں میں گنا جائے گاگو ان کاموں کو اچھا نہ جانیا ہو۔ (از وحیدالزمال)

باب مفسدوں اور ظالموں کی جماعت کو بڑھانا منع ہے ١٢ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ
 الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ

فسادی اور ظالم لوگوں کی حمایت کرنا ان کی تعداد میں اضافہ کرنا سے مسلمان کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے' تشریح نمبر ۲ فد کورہ بالا اس سے متصل جان کر مطالعہ کیجئے۔

٧٠٨٥ حداً ثنا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا اللهِ عَيْرَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ
 وَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: قُطِعَ

بن زبیر بی اللہ کرنے کے اللہ میں شام والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے) اور

میرانام اس میں لکھ دیا گیا۔ پھر میں عکرمہ سے ملااور میں نے انہیں خبر

دی تو انہوں نے مجھے شرکت سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ پھر کما کہ ابن

عباس و مشركين ك مجھ خبردى ہے كہ كھ مسلمان جو مشركين كے ساتھ

رہتے تھے وہ رسول کریم التھا کے خلاف (غروات) میں مشرکین کی

جماعت کی زیادتی کاباعث بنتے۔ پھرکوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو

لگ جا اور قل کردیتایا انہیں کوئی تلوارے قل کردیتا' پھراللہ تعالیٰ

عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ فَاكْتَبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي أَشَدُ النَّهٰي ثُمُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ أَنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَاذَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللهٰ فَيَأْتُونَ فَيَأْتِي السِّهُمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَصْرُبُهُ فَيَقْتُلُهُ فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى: هِإِنْ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ السَّادِينَ تَوقَاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي

﴿إِنْ اللَّذِينَ عَوَفَاهُمُ الْمَلَامِكَةُ ظَالِمِي نے بیہ آیت نازل کی "بلاشک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اَنْهُسِهِمْ ﴾[النساء: ۹۷]. [راجع ۹۹] اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ " آئیہ میں خطرت عکرمہ کا مطلب بیہ تھا کہ بیہ مسلمان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں نکلتے تھے بلکہ کافروں کی جماعت بوھانے کے لیے نہیں نکلتے تھے بلکہ کافروں کی جماعت بوھانے کے لیے نکلے گایا ان کے لیے نکلے تان کو ظالم اور گنگار ٹھرایا بس ای قیاس پر جو لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے گایا ان کے ساتھ جو نکلے گاگؤار ہوگاگواس کی نیت مسلمانوں سے جنگ کرنے کی نہ ہو۔ من کو سواد فوم الح 'کا کی مطلب ہے۔

باب جب کوئی برے لوگوں میں رہ جائے تو کیا کرے؟

الم الم اللہ علی ہم سے محمہ بن کثیر نے بیان کیا' کہا ہم کو سفیان نے خبردی' کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا' ان سے زید بن وہب نے بیان کیا' ان می حذیفہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے رسول اللہ طاق کیا نے دواحادیث فرمائی تھیں جن میں سے ایک تو میں نے دکھے لی دو سری کا انتظار ہے۔ ہم سے آپ نے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی تھی پھرلوگوں نے اسے قرآن سے سکھا' پھرسنت سے سکھا نازل ہوئی تھی پھرلوگوں نے اسے قرآن سے سکھا' پھرسنت سے سکھا فرمایا نے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا تھا کہ ایک فخص ایک نیند سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال دی جائے گا اور اس کانشان ایک دھے جتناباقی رہ جائے گا' پھروہ ایک نیند سوئے گا اور پھرامانت نکال جائے گی تو اس کے دل میں آ بلے کی طرح اس کانشان باقی رہ جائے گا' چوے تم نے گوئی چنگاری اپنے پاؤں پر طرح اس کانشان باقی رہ جائے گا' چوے تم نے کوئی چنگاری اپنے پاؤں پر گرالی ہو اور اس کی وجہ سے آبلہ پڑ جائے 'تم اس میں سوجن دیکھو گرائی ہو اور اس کی وجہ سے آبلہ پڑ جائے 'تم اس میں سوجن دیکھو گرائی امانت ادا کرنے والا نہیں ہو گا اور لوگ خریدوفروخت کریں گے لیکن اندر کچھ نہیں ہو گا اور لوگ خریدوفروخت کریں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں ہو گا۔ پھر کہا جائے گا کہ قلال قبلے میں کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں ہو گا۔ پھر کہا جائے گا کہ قلال قبلے میں

**(346)** 

أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ : مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَل مِنْ إيسمَان، وَلَقَدْ أَتَى عَلَىُّ زَمَانٌ وَلاَ أُبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ عَلَى الإسْلاَمُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدُّهُ عَلَىًّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فُلاَنًا وَفُلاَنًا)).

ایک امانت دار آدمی ہے اور کسی کے متعلق کہاجائے گاکہ وہ کس قدر عقلمند' کتناخوش طبع' کتنادلاور آدمی ہے حالا نکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہو گااور مجھ پر ایک زمانہ گزر گیااور میں اس کی بروا نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے کس کے ساتھ میں لین دین کرتا ہوں اگر وہ مسلمان ہو تا تو اس کا اسلام اسے میرے حق کے ادا کرنے پر مجبور کر تا اور اگروہ نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو دباتے ایمانداری بر مجبور کرتے۔ لیکن آج کل تومیں صرف فلال فلال لوگوں ہے ہی لین دین کر تا ہوں۔

[راجع: ٦٤٩٧]

سیرے امانت دیانت سے بالکل کورے ہیں۔ اس حدیث سے غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کرنا بھی ثابت ہوا بشر طیکہ کسی خطرے کا ڈر نہ ہو۔ حذیفہ بن یمان سنہ ۳۵ھ میں مدائن میں فوت ہوئے 'شمادت عثان بناٹھ کے چالیس روز بعد آپ کی وفات ہوئی (بناٹھ)

#### ١٤ - باب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتَنِةِ

٧٠٨٧ حدَّثناً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يًا ابْنَ الأَكُوعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنَّ رَسُولَ الله 👪 أَذِنَ لِي فِي الْبَدُوِ. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ إِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتَ لَهُ أَوْلاَدًا، فَلَمْ يَزَلُ بِهَا حَتَّى أَقْبَلَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالِ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ.

# ماب فتنه فساد کے وقت جنگل میں جار ہنا

(١٨٠٥) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا 'انہوں نے كما م سے ماتم نے بیان کیا' ان سے برید بن الی عبید نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن الاكوع بن لله نے بیان كياكه وہ مجاج كے يهال گئے تواس نے كماكه اے ابن الاکوع! تم گاؤں میں رہنے لگے ہو کیاا لئے پاؤں پھر گئے؟ کما کہ نہیں بلکہ رسول الله ساتھ کیا نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اور بزید بن الی عبید سے روایت ہے' انہوں نے کما کہ جب حضرت عثان بن عفان بالله شهيد كئ كي توسلمه بن الاكوع بالله ربذه چلے گئے اور وہاں ایک عورت سے شادی کرلی اور وہاں ان کے بیج بھی پیدا ہوئے۔ وہ برابروہں رہے' یہاں تک کہ وفات سے چند دن يلے مينہ آگئے تھے۔

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے حضرت سلمہ بن الا کوع نے ۸۰ سال کی عمر میں سنہ ۷۲ھ میں وفات پائی (والتر) آج بھی فتوں کا زمانہ ہے ہر جگہ گھر گھر نفاق و شقاق ہے۔ باہمی خلوص کا پتہ نہیں۔ ایسے حالات میں بھی سب سے تنمائی بهترہے، کھ مولانا قتم کے لوگ لوگوں سے بیعت لے کر ان احادیث کو پیش کرتے ہیں ' یہ ان کی کم عقل ہے۔ یمال بیعت خلافت مراد ہے اور فتنے ہے اسلامی ریاست کا شیرازہ بکھر جانا مراد ہے۔ ٨٠٠٨ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله أَبِي صَعْصَعَة، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ أَنْهُ يَكُونَ خَيْرَ مَسُولُ الله عَنْمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ، مَالِ الْمُسلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ)).

(۸۸\*ک) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا 'کہا ہم کو مالک نے خبردی' انہیں عبدالرحمان بن عبداللہ بن ابی صعصعہ نے' انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابوسعیہ خدری بواٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھیلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ کمریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر بہاڑی کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ وہ فتوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آجائے گا۔

[راجع: ١٩]

فتوں سے بیخ کی ترغیب ہے اس حد تک کہ اگر بہتی چھوڑ کر پہاڑوں میں رہ کر بھی فتنہ سے انسان پی سکے تب بھی بچنا بہتر ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنے دین کو بایں صورت بھی بچا سکے اور تنمائی میں اپنا وقت کاٹ لے۔

### باب فتنول سے پناہ مانگنا

(٨٩٠٥) جم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کما جم سے ہشام نے بیان کیا' ان سے قمادہ نے اور ان سے انس بڑٹھ نے کہ نبی کریم الٹھیا سے لوگوں نے سوالات کئے آخر جب لوگ بار بار سوال کرنے لگے تو آنخضرت التي منبرير ايك دن چره اور فرماياكه آج تم مجه سے جو سوال بھی کرو گے میں تہمیں اس کاجواب دوں گا۔ انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ پھر میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ہر شخص کا سراس کے کپڑے میں چھیا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آخر ایک مخص نے خاموثی توثری۔ اس کاجب کسی ہے جھڑا ہو تا تو انہیں ان کے باپ کے سوا دو سرے باب کی طرف بکارا جاتا۔ انہوں نے کمایارسول اللہ! میرے والد کون ہیں؟ فرمایا تمهارے والد حذاف ہیں۔ پھر عمر بناٹھ سامنے آئے اور عرض کیا ہم اللہ سے کہ وہ رب ہے 'اسلام سے کہ وہ دین ہے ' محر سے کہ دہ رسول ہیں راضی ہیں اور آزمائش کی برائی سے ہم اللہ کی بناہ ما تگتے ہیں۔ پھر آنحضرت ماٹھیا نے فرمایا کہ میں نے خیرو شر آج جیسا دیکھا تمجى نهيں ديکھا تھا۔ ميرے سامنے جنت ودوزخ کی صورت پیش کی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے قریب دیکھا۔ قادہ نے بیان کیا کہ بیہ بات اس آیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ "اے لوگو! جو ایمان

١٥- باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَن

٧٠٨٩ حدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً، حَدَّثْنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيُّ ﷺ خَتَّى أَخْفُوهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ اللَّهِ خَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَيَّنْتُ أَكُمْ)) فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُل رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاَحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ : يَا نَبِيُّ الله مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: ((أَبُوكَ حُذافه )) نُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ : رَضِينَا با لله رَبًّا وَبِالإِسْلاَم دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، نَعُوذُ بِا لله مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشُّرِّ كَالْيَوْمِ قَطَّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارِ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ) قَالَ قَتَادَةُ: يُذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ هذه الآيةِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

لائے ہو الی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ ظاہر کر دی جائیں جو تہیں بری معلوم ہوں"

( • 9 • 2 ) اور عباس النرى نے بیان کیا ان سے یزید بن زریع نے بیان کیا ان سے سعید نے بیان کیا اور ان سے کیا ان سے سعید نے بیان کیا اور ان سے انس بڑائی نے نبی کریم ماٹھ کیا ہے یہی حدیث بیان کی اور انس بڑائی نے کہا ہر مخص کیڑے میں اپنا سر لیٹے ہوئے رو رہا تھا اور فتنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھایا یوں کمہ رہا تھا کہ میں اللہ کی فتنہ کی برائی سے پناہ مانگ ہوں۔

(۱۹۰۷) اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا' ان سے یزید بن ذریع نے بیان کیا' ان سے سعید و معتمر کے والد نے قادہ سے اور ان سے انس بڑھڑ نے بیان کیا' پھر یمی حدیث آنخضرت ملی ہے نقل کی' اس میں بجائے سوء کے شرکالفظ ہے۔

[راجع: ٩٣]

ال اس روایت کے لانے ہے امام بخاری کا مطلب ہے ہے کہ سعید کی روایت میں خیریا شرشک کے ساتھ فدکور ہے۔ جننے سیا ہے ہے ہوئے ہو سیار موجود سے سیارونے گئے ہیں اور آخضرت ساتھ ہوا کی رخیدہ ہو نافدا کے غضب کی نشانی ہے۔ جب کشرت سوالات ہے آپ کو غصہ آیا تو خیال کرنا چاہئے کہ جو محض آپ کے ارشادات کو من کراس پر عمل نہ کرے اور دو سرے چیلے چاڑوں کی بات سے اس پر آپ کا غصہ کس قدر ہوگا اور اس کو خدا کے غضب سے کتنا ڈرنا چاہئے۔ میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ اہل ہند کی غفلت اور بے اختائی اور حدیث اور قرآن کو چھوڑ دینے کی مزا میں کئی سال سے ان پر طاعون کی بلا نازل ہوئی ہے 'معلوم نہیں آئندہ اور کیا عذاب ات تا ہے۔ ابھی یہ پارہ ختم نہیں ہوا تھا لینی ماہ صفر سنہ ۱۳۲۱ ہے۔ ابھی یہ پارہ ختم نہیں ہوا تھا لینی ماہ صفر سنہ ۱۳۲۱ ہجری میں بخاب سے خبر آئی کہ وہاں سخت زلزلہ ہوا اور ہزاروں لاکھوں مکانات نہ خاک ہو گئے اور جو چگے رہے ہیں ان کی بھی حالت تباہ ہے نہ رہنے کو گھر نہ بیضے کا ٹھکانا۔ غرض اہل ہند کسی طرح خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے اور تعصب اور ناحق شامی نہیں چھوڑتے 'معلوم نہیں آئندہ اور کیا کیا عذاب آنے والے ہیں۔ یااللہ! سے مسلمانوں پر رحم کر اور ان کو ان عذابوں سے بچا شامی نہیں یارب العالمین۔ مولانا وحید الزمال مرحوم آج سے ۵۵ سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں گر آج سنہ موسات میں بھی آندھرا ورکیا کیا وان کو ایان کر دی ہے۔

باب نبی کریم ملٹی کیا کا فرمانا کہ فتنہ مشرق کی طرف سے اٹھے گا

( ۱۹۹۲ ) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہاان سے معمر نے بیان

١٦ باب قولِ النّبِيِّ ﷺ: ((الْفِتْنَةُ مِنْ قِبْلِ الْمَشْرِق))

٧٠٩٧ - حدَّكَنا عَبْدُ الله بَنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّكَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ

الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ اللهُ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((الْفِتْنَةُ هَهُنَا، الْفِتْنَةُ هَهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ - أَوْ قَالَ - قَرْنُ

الشمس)). [راجع٤٠١٣]

٧٠٩٣ حدُّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله الله الله الله مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقَ يَقُولُ: ﴿﴿ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ)).

کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے سالم نے' ان سے ان کے والدنے کہ نبی کریم مالی منبرے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا فتنه ادهرب 'فتنه ادهرب جدهرشيطان كى سينك طلوع موتى بيا . "سورج کی سینگ" فرمایا ۔

مراد مشرق ہے 'شیطان طلوع اور غروب کے وقت اپنا سرسورج پر رکھ دیتا ہے تاکہ سورج پرستوں کا مجدہ شیطان کے لیے ہو۔ (۱۹۹۳) مے قتید بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیٹ نے بیان كيا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بي ان ك انبول نے بى كريم الله سے سار آخضرت اللها مشرق كى طرف رخ كے ہوك تھے اور فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ' فتنہ اس طرف ہے جد سرسے شیطان کاسینگ طلوع ہو تاہے۔

[راجع: ٣١٠٤]

مینہ کے بورب کی طرف عراق عرب ایران وغیرہ ممالک واقع ہوئے ہیں۔ ان بی ممالک سے بہت سے فتنے شروع موئے۔ ا اربول كا فقنه بھى ادهرى سے شروع موا ، جنهول نے بست سے اسلامى مكول كو ية و بالا كرديا۔

> ٧٠٩٤ - حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَن ((اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمُّ بَارِكُ لَّنَا فِي يَمَنِنَا)) قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: ((اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمُّ بَارِكْ لَّنَا فِي يَمَنِنَّا)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَفِي نَجْدِنَا فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِئَةِ: ((هُنَاكَ الزُّلاَزلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قِرَانُ الشَّيْطَانُ)). [راجع: ١٠٣٧]

(۱۹۹۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم ے از ہر بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا' ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ آنخضرت سی الے اے فرمایا اے اللہ! مارے ملک شام میں ہمیں برکت دے ، ہارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابے نے عرض کیا اور جمارے خبد میں؟ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے پھر فرمایا اے اللہ! ہمارے شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کی اور ہمارے نجد میں؟ میرا گمان ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے تیسری مرتبه فرمایا وہال زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کاسینگ طلوع ہو گا۔

یعنی وجال جو مشرق کے ملک ہے آئے گا۔ اس طرف سے یاجوج ماجوج آئیں گے خید سے مراد وہ ملک ہے عراق کا جو بلندی کی میت کیسیسے پر واقع ہے۔ آنخضرت ساتھ کے اس کے لیے وعاضیں فرمائی کیونکہ ادھرسے بری بری آفتوں کا ظہور ہونے والا تھا۔ حضرت حسین بھی ای سرزمین میں شہید ہوئے۔ کوفہ' بائل وغیرہ یہ سب نجد میں داخل ہیں۔ بعضے بے و قوفوں نے نجد کے فتنے سے محمد بن عبدالوہاب کا نکلنا مراد رکھا ہے' ان کو بیہ معلوم نہیں کہ محمہ بن عبدالوہاب تو مسلمان اور موحد تھے۔ وہ تو لوگوں کو توحید اور اتباع سنت کی طرف بلاتے تھے اور شرک و بدعت سے منع کرتے تھے' ان کا نکلنا تو رحمت تھا نہ کہ فتنہ اور اہل مکہ کو جو رسالہ انہوں نے لکھا ہے اس میں سراسریمی مضامین ہیں کہ توحید اور اتباع سنت افتیار کرو اور شرکی بدعی امور سے پر بیز کرو' اونچی اونچی قبریں مت بناؤ' قبروں بر جاکر نذریں مت چڑھاؤ' منتیں مت مانو۔ یہ سب امور تو نمایت عمدہ اور سنت نبوی کے موافق ہیں۔ آنخضرت ساتھ اور حضرت علی بڑھی تجدی اونچی قبروں کو گرانے کا تھم ویا تھا پھر محمد بن عبدالوہاب نے اگر اپنے پیغیبر حضرت محمد ساتھ کیا پیروی کی تو کیا قصور کیا۔ صلی اللہ حبیبہ محمد وبادی وسلم.

(۹۵۰) ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا' کہا ہم سے خلف بن عبداللہ طحان نے بیان کیا' ان سے بیان ابن بصیر نے' ان سے وہرہ بن عبدالرحمٰن نے' ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بی شاہ ہمارے پاس برآمہ ہوئ تو ہم نے امید کی کہ وہ ہم سے کوئی اچھی بات کریں گے۔ اسخ میں ایک صاحب عیم نامی ہم سے کوئی اچھی بات کریں گے۔ اسخ میں ایک صاحب عیم نامی ہم سے پہلے ان کے پاس بہنچ گئے اور پوچھا آے ابوعبدالرحمٰن! ہم سے نمانہ فتنہ میں قبال کے متعلق حدیث بیان کیجے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے تم ان سے جنگ کرویماں تک کہ فتنہ باتی نہ رہے۔ ابن عمر بی شیخ نے کہا من سمیں معلوم بھی ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ ہماری ماں تمہیں روئے۔ محمد من بی بینا بیت خشرک میں معلوم بھی ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ ہماری ماں تمہیں روئے۔ محمد من بین بینا بیہ فتنہ رفع کرنے کے لیے مشرکین سے جنگ کرتے تھے' شرک میں بینا بیہ فتنہ ہے۔ کیا آنحضرت ما پہلے کی لڑائی تم لوگوں کی طرح میں بینا بیہ فتنہ ہے۔ کیا آنحضرت ما پھیا کی لڑائی تم لوگوں کی طرح بوشاہت عاصل کرنے کے لیے ہوتی تھی؟

مبداللہ بن عمر بین کا یہ خیال تھا کہ جب مسلمانوں میں آپس میں فتنہ ہو تو لڑنا درست نہیں۔ دونوں طرف والوں سے الگ سیست اللہ میں عمر بین کا یہ خیال تھا کہ جب مسلمانوں میں آپس میں فتنہ ہو تو لڑنا درست نہیں۔ دونوں طرف والوں سے الگ سیست کے دوئر کے خاص کے خاص کی اس کی خاص کے اس محض نے گویا عبداللہ بن عمر بین کو جواب دیا کہ اللہ تو فتنہ رفع کرنے کا حکم دیتا ہے اور تم فتنے میں لڑنا منع کرتے ہو آیت و قاتلو هم حلی لاتکوں فتنہ (البقرۃ: ۱۹۳) میں فتنہ سے مراد شرک ہے۔ یعنی مشرکوں سے لڑو تاکہ دنیا میں توحید کھیا۔ اسلامی لڑائی صرف توحید کھیلانے کے لیے ہوتی ہے۔ فتنے سے متعلق لفظ مشرق والی حدیث کی مزید تشریح یارہ ۳۰ کے فاتمہ پر ملاحظہ کی جائے (راز)

باب اس فتنے کابیان جو فتنہ سمند رکی طرح ٹھاٹھیں مار کر اٹھے گا

ابن عیبینہ نے خلف بن حوشب سے بیان کیا کہ سلف فتنہ کے وقت ان اشعار سے مثال دینا پیند کرتے تھے۔ جن میں امراء القیس نے کہا ہے۔

ابتدا میں اک جوال عورت کی صورت ہے ہے جنگ

١٧- باب الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ

[راجع: ٣١٣٠]

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبِ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثْلُوا بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ عِنْدَ الْهِتَنِ قَالَ امْرُوُ الْقَيْسِ :

الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً

تَسْعَى بزينَتِهَا لِكُلِّ جَهُول حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبُّ ضِرَامُهَا وَلُّتُ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيل شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتُ مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيل

د مکھ کر ناداں اسے ہوتے ہیں عاشق اور دنگ جبکہ بھڑکے شعلے اس کے پھیل جائیں ہر طرف تب وہ ہو جاتی ہے بوڑھی اور بدل جاتی ہے رنگ الی بدصورت کو رکھے کون چونڈا ہے سفید سو تکھنے اور چومنے سے اس کے سب ہوتے ہیں نگ

ا مراء القیس کے اشعار کا مندرجہ بالا منظوم ترجمہ مولانا وحید الزمان نے کیا ہے۔ جبکہ نثر میں ترجمہ اس طرح ہے۔ ''اول مرحلہ پر جنگ ایک نوجوان لڑی معلوم ہوتی ہے جو ہر نادان کے بمکانے کے لیے اپنی زیب و زینت کے ساتھ دو ڑتی ہے۔ یہاں تک کہ جب لڑائی بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے شعلے بلند ہونے لگتے ہیں تو ایک رانڈ بوہ برھیاکی طرح پیٹے پھیرلتی ہے، جس کے بالول میں سابی کے ساتھ سفیدی کی ملاوٹ ہو گئی ہو اور اس کے رنگ کو ناپیند کیا جاتا ہو اور وہ اس طرح بدل گئی ہو کہ اس ہے بوس و کنار کو ناپیند کیا جاتا ہو۔" ·

(494) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کما ہم سے ہارے والد نے بیان کیا کہاہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے شقق نے بیان کیا' انہوں نے حذیفہ بھاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم حفرت عمر بناتئر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے یوچھاتم میں سے کے فتنہ کے بارے میں نبی کریم ملٹایا کا فرمان یا دہے؟ حذیفہ بٹاٹھ نے کہا کہ انسان کا فتنہ (آزمائش) اس کی بیوی 'اس کے مال 'اس کے نیچے اور پڑوی کے معاملات میں ہو تاہے جس کا کفارہ نماز 'صدقہ' ام مالمعروف اور نبی عن المئكر كرديتا ہے۔ حضرت عمر بناتُند نے كما كه میں اس کے متعلق نہیں یوچھتا بلکہ اس فتنہ کے بارے میں پوچھتا موں جو دریا کی طرح ٹھاٹھیں مارے گا۔ حذیفہ بناٹھ نے بیان کیا کہ امیرالمؤمنین تم پر اس کاکوئی خطرہ نہیں اس کے اور تمہارے درمیان ایک بند دروازہ رکاوٹ ہے۔ عمر بناٹھ نے پوچھاکیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گایا کھولا جائے گا؟ بیان کیا کہ توٹر دیا جائے گا۔ عمر بوالتہ نے اس پر کہا کہ پھر تووہ مجھی بندنہ ہو سکے گا۔ میں نے کہاجی ہاں۔ ہم نے حذیفہ ر فالله سے یو چھاکیا عمر مولائر اس دروازہ کے متعلق جانتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں ،جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی تھی جو بے بنیاد نہیں تھی۔ ہمیں ان سے یہ ٧٠٩٦ حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: فِتْنَةُ الرُّجُل فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفَّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجُ الْبَحْرِ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلْيَكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ عُمَرُ: أَيُكُسَرُ الْبَابُ أَمِه يُفْتَحُ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ قَالَ عُمَرُ: إذن لاَ يُغْلَقُ أَبَدًا قُلْتُ: أَجَلْ. قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَوُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ

فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنِ الْبَابُ قَالَ : عُمَرُ.

[راجع: ٢٥٥]

پوچھتے ہوئے ڈر لگا کہ وہ دروازہ کون تھے۔ چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا (کہ وہ پوچھیں) جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر ہواٹنڈ تھے۔

آبی مرد اللہ میں اور بلاک کی شمادت مراد ہے۔ انا للہ وانا اللہ واجون۔ سجان اللہ حضرت عمر بڑا اللہ و گئے۔ آئے دن ایک ایک اللہ علیہ میں بھر اللہ الکوں کی روک تھی۔ جب سے یہ ذات مقدس اٹھ گئی مسلمان معیبت میں بھلا ہو گئے۔ آئے دن ایک ایک آفت ایک ایک معیبت میں بھلا ہو گئے۔ آئے دن ایک ایک آفت ایک ایک معیبت میں بھلا ہو گئے۔ آئے دن ایک ایک معیبت میں بھلا ہو گئے۔ آئے دن ایک ایک معیبت اگر حضرت عمر فرائی کی جو معاذ اللہ جرچ کو خدا اور عابد اور معبود کو ایک سیجھتے ہیں ، پینجبروں اور آسانی کالوں کو جمطان ہوں اور ان بدعتی کور پرستوں اور پیر پرستوں اور ان وافضیوں اور خارجیوں، دشمنان محابد و الل میت کی بچھ دال گئے پاتی بھی نہیں جرگز نہیں۔ یااللہ! حضرت عمر بڑاتھ کی طرح اور ایک مختص کو مسلمانوں میں بھیج دے واسلام کا جمنڈا از سمر فربلند کرے اور دشمنان اسلام کو سمر گوں کردے۔ آئین یارب العالمین۔ (وحیدی)

(444) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کماہم کو محمد بن جعفر نے خردی' انہیں شریک بن عبداللہ نے' انہیں سعید بن مسیب نے اور ان سے ابوموی اشعری بواٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ مید کے باغات میں کسی باغ کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے 'میں بھی آپ کے پیچھے بیچھے گیا۔ جب آخضرت سال الماغ میں داخل ہوئ تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کما کہ آج میں حضرت کا دربان بنول گا حالا نکه آپ نے مجھے اس کا حکم نمیں دیا تھا۔ آپ اندر چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ پھر آپ کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کرانہیں کنوئیں میں اٹکالیا۔ پھر ابو بکر بناٹھ آئے اور اندر جانے کی اجازت جاہی۔ میں نے ان سے کماکہ آپ یمیں رہیں میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہوہ کھڑے رہے اور میں نے آنخضرت ملڑ کیا کی خدمت میں حاضر مو كر عرض كيايانى الله! ابو بكر والله آپ كياس آن كى اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں اجازت دے دواور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ چنانچہ وہ اندر آگئے اور آنخضرت مان کیا کی دائیں جانب آکر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکالیا۔ اتنے میں عمر ا آئے۔ میں نے کما تھرومیں آنحضرت التائیا سے اجازت لے لوں (اور میں نے اندر جاکر آپ سے عرض کیا) آپ نے فرمایا ان کو بھی اجازت ٧٠٩٧ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، وَخَرَجْتُ فِي إثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ: لِأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِي ﴿ وَلَمْ يَأْمُوْنِي فَلَاهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفٍّ الْبِنْوِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِغْرِ فَجَاءَ أَبُو بَكُر يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجَنْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقُلْتُ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ أَبُو بَكْر يَسْتَأْذِنْ عَلْيَكَ فَقَالَ: ((انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ)) فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِين النُّبِيُّ ﴾ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِنُو فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى

اسْتَأْذِنْ لَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ)) فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكَشَفَ عَنْ سَأَقْيه فَدَلاهُمَا فِي الْبَنْر، فَأَمْتَلاً الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ لَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلاَّةً يُصِيبُهُ)) فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدُ مَعَهُمْ مَجْلِسًا فَتَحَوُّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِثْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمُّ دَلاَّهُمَا فِي الْبُثْرِ فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّى أَخًا لِي وَأَدْعُوا الله أَنْ يَأْتِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ

أَجْتَمَعَتْ هَهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانٌ.

[راجع: ٣٦٧٤]

سند شیں کرنا مراد ہے کو حضرت عمر بڑھڑ بھی شہید ہوئے گران پر بیہ آفتیں نہیں آئیں بلکہ ایک نے دھوکے ۔ ان کو مار ڈالا وہ بھی عین نماز میں۔ باب کا مطلب بہیں سے نکاتا ہے کہ آنخضرت ساتھا نے حضرت عثمان کی نسبت یہ فرمایا کہ ایک بلا یعنی فقنے میں جٹلا ہوں گے اور بید فتنہ بہت بڑا تھاای کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ مغین واقع ہوئی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔

٧٠٩٨ حدَّثني بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ: قِيلَ لأَسَامَةَ أَلاَ تُكَلَّمُ هَذَا؟ قَالَ: ۚ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا أَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُهُ وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُولُ لِرَجُل بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((يُجَاءُ بِرَجُلِ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنَ

دے اور بہشت کی خوشخبری بھی۔ خیروہ بھی آئے اور اس کویں کی منڈریریر آنخضرت ملٹھایا کے ہائیں جانب بیٹھے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر كنويس ميں النكاديں - اور كنويں كى مندير بھر كئي اور وہاں جكه نه رہي ' پھر عثان بناتھ آئے اور میں نے ان سے بھی کما کہ سیس رہیے سال تك كه آپ كے ليے آنخضرت مائيل سے اجازت مانگ لوں۔ آنخضرت ملی این نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بثارت دے دو اور اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے جو انسیں پنیے گی۔ پھروہ بھی داخل ہوئے 'ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ چنانچہ وہ گھوم کران کے سامنے کنویں کے کنارے پر آگئے پھر انہوں نے اپنی پنڈلیال کھول کر کنویں میں پاؤں افکا لیے ' پھر میرے دل میں بھائی (غالبا ابو بردہ یا ابو رہم) کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے لگاکہ وہ بھی آجاتے' ابن المسیب نے بیان کیا کہ میں نے اس سے ان حضرت کی قبروں کی تعبیرلی کہ سب کی قبریں ایک جگہ ہوں گی لیکن عثان بٹاٹنز کی الگ بقیع غرقد میں ہے۔ 

(494) ہم سے بشرین خالد نے بیان کیا کما ہم کو جعفرنے خبردی ، انہیں شعبہ نے انہیں سلیمان نے کہ میں نے ابوواکل سے سنا انہوں نے کما کہ اسامہ بناٹھ سے کما گیا کہ آپ (عثمان بن عفان بناٹھ) سے گفتگو کیوں نہیں کرتے (کہ عام مسلمانوں کی شکایات کا خیال ر کھیں) انہوں نے کہا کہ میں نے (خلوت میں) ان سے گفتگو کی ہے لیکن (فتنہ کے) دروازہ کو کھولے بغیر کہ اس طرح میں سب سے پہلے اس دروازہ کو کھولنے والا ہوں گامیں ایبا آدمی نہیں ہوں کہ کسی مخص سے جب وہ دو آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے سے کموں کہ توسب 

**(**354**)>∂∂∂∂∂∂∂**∂∂

الْحِمَار برَحَاهُ فَيُطِيفُ بهِ أَهْلِ النَّار فَيَقُولُونَ أَيْ فُلاَنَ أَلَسْتَ كُنْتَ تَامُزُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: إنَّى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ)).

[راجع: ٣٢٦٧]

فرمایا کہ ایک مخص کو (قیامت کے دن)لایا جائے گااور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھروہ اس میں اس طرح پچکی پیسے گاجیسے *گدھ*ا پیتا ہے۔ پھردوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کمیں گے' اے فلاں! کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نسیں کرتے تھے؟ وہ مخص کے گاکہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اور بری بات سے رو کتا بھی تھالیکن خو د کرتا تھا۔

ي المراعد المامد بن زيد وي كا مطلب بيه تقاكه ميري نبت تم لوگ بيه خيال نه كرنا كه مين عثان والله كو نيك بات سمجمان سیسی است اور سستی کرم ہوں اور عثمان رہائھ کی اس وجہ سے کہ وہ حاکم ہیں خواہ مخواہ خوشامد کے طور پر تعریف کرما ہوں۔ بعضوں نے کما مطلب یہ ہے کہ جو مخص دو آدمیوں پر بھی حاکم بنے میں اس کی تعریف کرنے والا نہیں' اس لیے کہ حکومت بوے مؤاخذہ کی چیزہے۔ حاکم کو عدل اور انصاف اور رعایا کی پوری خبر گیری کا انظام کرنا چاہیے تو حاکم مخص کے لیے یمی غنیمت ہے کہ حکومت کی وجہ سے اور مواخذہ میں گرفتار نہ ہو چہ جائیکہ بھلائی اور ثواب حاصل کرے۔ اسامہ نے اس دوزخی آدمی سے میہ حدیث بیان کر کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تم میری نبت یہ گمان نہ کرنا کہ میں عثان رافتہ کو نیک صلاح دینے میں کو تاہی کرتا ہوں کیامیں قیامت کے دن اپنا حال اس مخض کا ساکر لوں گا جو انتزایوں کو اٹھائے ہوئے گدھے کی طرح گھوے گا یعنی اگر میں تم لوگوں کو بد کہوں گا کہ بری بات دیکھنے پر منع کیا کرو اور جو کوئی برا کام کرے اس کو سمجھا کر ایسے کام سے باز رکھا کروں اور خود میں ایسانہ کروں بلکہ برے كامول كو د كيم كر خاموش ره جاؤل تو ميرا حال اى مخض كاسا مونا بـ

٧٠٩٩ حدَّثَنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمَ، حَدَّثَنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي الله بكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبَيُّ ﴾ أَنَّ فَارسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: ﴿(لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُوا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)).

[راجع: ٤٤٢٥]

(99+2) ہم سے عثان بن ہیشم نے بیان کیا کہا ہم سے عوف نے بیان کیا' کہاان سے حسن نے اور ان سے ابو بکرہ بڑھٹھ نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے زمانہ میں مجھے ایک کلمہ نے فائدہ پہنچایا جب نبی کریم ماٹالیم کو معلوم ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بوران ٹامی سریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔

عنی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت عائشہ رہی ہیں کا نے والے چند منافق قتم کے فسادی لوگ تھے۔ جنہوں نے حضرت عثان وہاتھ کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر اپنا جادو چلا کر ان کو سردار فوج بنا ليا اور جنگ جمل واقع بهوئي 'جس ميں سراسر منافق يهودي صفت لوگوں كا ہاتھ تھا۔

( ۱۹۰ ) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا ' انہوں نے کہا ہم سے یکی ا • ٧١٠ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ،

حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ عَيْاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْيَمَ عَبْدُ الله بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ قَالَ: لَمَّا صَارَ طَلْحَةُ وَالرُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيًّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيًّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ لَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ وَقَامَ عَمَّارًا يَقُولُ: إِنْ عَائِشَةَ قَدْ وَقَالَهُ إِنَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَيْقًا لَوْوَجَةً لَا الْمَنْبَرِ فِي الْمُنْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا الْمِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ: إِنْ عَائِشَةَ قَدْ سَرَتْ إِلَى الْبَعْمَ فَيَا لَوْوَجَةً لِيَنْهُ وَالله إِنَّا عَائِشَةً قَدْ مَسَارَتْ إِلَى الْبَعْمَ وَوَا اللهِ إِنَّا عَائِشَةً قَدْ نَبِيلًا فَلَاهُ اللهِ عَلَى الْبَلَاكُمُ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ لُوكِنَ اللهِ نَبِيلًا وَلَا يَعْلَمُ إِيَّاهُ لُوكِنَ اللهِ نَبِيلًا فَيْعَلَى الْبَلَاكُمُ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ لَلْمَامُ الْمِنْ لَهُ لَيْعَلَمُ إِيَّاهُ لُولِكِنَ اللهِ لَمُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَوْلُ اللهِ لَهُ اللّهُ لَا اللهِ لَهُ اللّهُ لَوْلُكُمُ الْمَالَةُ لَكُولُ اللهِ لَهُ اللّهُ لَكُولُ لَا اللهُ لَيْكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ لُولِكُنَ اللهُ لَيْعَلَمُ إِيَّاهُ لَعْمَولَ لَا اللهُ لَيْعَلَمُ إِلَيْهُ لَلْمَا لِيَاهُ لُولِكُنَ اللهُ لَعْلَمُ الْمِنْ اللهُ لَعْلَمُ الْمَنْ اللهُ لَعْلَمُ لَلْهُ الْمِنْ اللهِ الْمُؤْلِلُ وَلَاللَهُ الْمُؤْلِلُ وَلَاللّهُ الْمَالِعُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ وَلَا لَهُ الْمُؤْلِلُ وَلَا لَا اللّهُ الْمُؤْلِلُ وَلَاللّهُ الْمُؤْلِلُ وَلَا لَهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللْهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِلُهُ اللْهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِ الللْهُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلُ اللْهُ الْمُؤْلِلُ اللْهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ

بن آدم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو بحرین عیاش نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے ابو مریم عبداللہ بن زیاد الاسدی نے بیان کیا کہ جب طلحہ' زیراور
سے ابو مریم عبداللہ بن زیاد الاسدی نے بیان کیا کہ جب طلحہ' زیراور
عائشہ رضی اللہ عنم بھرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی بڑاتھ نے عمار بن
یاسراور حسن بن علی رضی اللہ عنما کو بھیجا۔ یہ دونوں بزرگ ہمارے
پاس کوفہ آئے اور منبر پر چڑھے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنما منبرکے
اوپر سب سے اونچی جگہ تھے اور عمار بن یا سررضی اللہ عنما ان سے
نیچے تھے۔ پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار بڑاتھ کو یہ
کتے ساکہ عائشہ رہی ہوابھرہ گئی ہیں اور خدا کی قسم وہ دنیا و آخرت میں
کمتے ساکہ عائشہ رہی ہوابھرہ گئی ہیں اور خدا کی قسم وہ دنیا و آخرت میں
تہمارے نبی سٹی ہیا کہ پوری ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تہمیں
آزمایا ہے تاکہ جان لے کہ تم اس اللہ کی اطاعت کرتے ہویا حضرت

ا عمار بڑھڑ کا مطلب یہ تھا کہ حفرت علی بڑھڑ ظیفہ برخل ہیں اور ظیفہ کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہے۔ اساعیلی ک روایت ہیں یوں ہے کہ عمار بڑھڑ نے لوگوں کو حفرت عائشہ بڑھڑا سے لڑنے کے لیے برا گیجئۃ کیا اور حفرت حسن بڑھڑ نے حضرت علی بڑھڑ کی طرف سے یہ پیغام سایا ''میں لوگوں کو خدا کی یاد دلا کر یہ کہتا ہوں وہ بھاگیں نہیں اگر میں مظلوم ہوں تو اللہ میری مدو کرے گا اور اگر میں ظالم ہوں تو اللہ مجھ کو جاہ کرے گا۔ خدا کی قسم طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنمانے خود مجھ سے بیعت کی پھر بیعت تو ٹر کر حفرت عائشہ بڑھ ہے کہ ماتھ لڑنے کے لیے نکلے۔ عبداللہ بن بدیل کہتے ہیں جنگ شروع ہوتے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کہ کو خود فرمایا کہ اب علی بن کے کاوے کے پاس آیا' آپ نے خود فرمایا کہ اب علی بن کے کاوے کے پاس آیا' آپ نے خود فرمایا کہ اب علی بن ابی طالب بڑھڑ کے باس آیا' آپ نے کھے جواب نہ دیا۔ آخر ان کے اور کار کے ان کی کو نجیس کا ٹی گھر میں اور ان کے بھائی محمد بن ابی بحر دونوں اترے اور کواے کو اٹھا کر حضرت علی بڑھڑ کے پاس

٧١٠١ حدثناً أبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَنِيَّةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَلْكَرَ عَائِشَةً وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ : إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكَتْهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ. [راجع: ٣٧٧٦]

لائ - حفرت على والتو في ان كو كريس زنانه من بيج ويا-

(۱۰۱۵) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن الی غنیہ نے بیان کیا اور ان سے ابووا کل نے بیان کیا کہ کوفہ میں عمار رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اور ان کی روا نگی کا ذکر کیا اور کہا کہ بلاشبہ وہ دنیا و آخرت میں تہمارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی ذوجہ ہیں لیکن تم ان کے بارے میں آزمائے گئے ہو۔

حفرت عمار بن یا سر رفائد قدیم الاسلام ہیں۔ ترانوے سال کی عمر میں سند کا دھیں انتقال فرمایا رضی اللہ عند وارضاہ۔ یہ جملہ حضرات آخرت میں و نزعنا مافی صدورہم من غل آیت کے مصداق ہول گے 'ان شاء اللہ)

بُنُ الْمُحَبِّرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، بُنُ الْمُحَبِّرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يَقُولُ: دَحَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْثُ بَعَثَةُ عَلِيٍّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفُرُهُمْ فَقَالاً: مَا رَأَيْنَاكَ أَتْبَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ فَقَال إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ فَقَال إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ فَقَال عَمَّارٌ: مَا رَأَيْتُ مِنْكُما أَسْلَمْتُما أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُما عَنْ هَذَا الأَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً، حُلَّة، ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ.[طرفه في : ٢١٠٦].

[طرفه في : ٥٠١٠]. [طرفه في : ٧١٠٥]. وطرفه في : ٧١٠٥ حدثناً عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ فَقَالَ : أَبُو مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ فَقَالَ : أَبُو مَسْعُودٍ : مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلاَّ لَوْ شَيْنًا مُنْدُ صَحِبْتَ البِي اللَّهِ الْمَا وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ مِنْ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ قَالَ عَمَّارٌ مِنْ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ قَالَ عَمَّارٌ مِنْ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ قَالَ عَمَّارٌ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَنْ مُوسِرًا يَا عُلَامً أَعِيبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا فِي هَذَا الأَمْرِ اللَّهُ اللَّمْ فَعَلَا اللَّمْ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَمَا رَأَيْتُ مُؤْكَمَا فِي هَذَا الأَمْرِ قَالَ عَمَّارٌ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّمْ فَعَلَى اللَّهُ مَنْ إِبْطَائِكُمَا فِي هَذَا الأَمْرِ فَالَ اللَّهُ مَنْ أَبُو مَسْعُودٍ : وَكَانَ مُوسِرًا يَا غُلاَمُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : وَكَانَ مُوسِرًا يَا غُلاَمُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : وَكَانَ مُوسِرًا يَا غُلاَمُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : وَكَانَ مُوسَى أَبَا مُوسَى اللَّهُ مُلَامً اللَّهُ مُوسَى قَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : وَكَانَ مُوسَى أَبَا مُوسَى قَاتَ اللَّهُ مُوسَى قَاتُ مَا أَنْ مُوسَى قَاتَ اللَّهُ مُوسَى قَاتَ عَلَى اللَّهُ مُوسَى قَاتَ اللَّهُ مُوسَى قَاتَ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ

(۵۰۱۵-۲۰۱۱ سے اعمش نے ان سے شقیق بن سلمہ نے کہ میں ابو محزہ نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے شقیق بن سلمہ نے کہ میں ابو مسعود والتہ بیان کیا ان سے شقیق بن سلمہ نے کہ میں ابو مسعود والتہ بینے ابو مسعود والتہ بینے اور عمار روائتہ کا ماتھ بیٹے ابو اتھا۔ ابو مسعود والتہ بین میں اگر فیابوں تو تمہار سوا ان میں سے ہرایک کا کچھ نہ کچھ عیب بیان کر سکتا ہوں۔ (لیکن تم ایک بے عیب ہو) اور جب سے تم نے آخضرت سلتہ کی صحبت اختیار کی میں نے کوئی عیب کا کام تمہارا نہیں دیکھا ایک کی عیب کا کام تمہارا نہیں دیکھا ایک کی عیب کا کام تمہارا نہیں دیکھا کے اٹھانے میں جلدی کر رہے ہو۔ عمار والتہ نے کہا ابو مسعود وول نے لیے اٹھانے میں جلدی کر رہے ہو۔ عمار والتہ کی سے تم دونوں نے سے اور تمہارے ساتھی ابو موکی اشعری سے جب سے تم دونوں نے آخضرت ساتھی ابو موتی اشعری سے جب سے تم دونوں نے آخضرت ساتھی ابو موتی اشعری سے جب سے تم دونوں اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ اس پر آخضرت میں دیکھاجو تم دونوں اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ اس پر ابو مسعود وی گھڑ نے کہا اور وہ مالدار آدمی سے کہ اے غلام! دو حلے لاؤ۔

وَالْأُخْرَى عَمَّارًا وَقَالَ : رُوَحًا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَة.

چنانچہ انہوں نے ایک حلہ ابو موکیٰ بڑاٹنز کو دیا اور دو سراعمار بڑاٹنز کو اور کہا کہ آپ دونوں بھائی کپڑے پہن کرجمعہ پڑھنے چلیں۔

[راجع: ۷۱۰۲، ۷۱۰۳، ۷۱۰۲]

ہوا یہ تھا کہ ابومو کی اشعری بڑاتھ حضرت عثان بڑاتھ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے۔ حضرت علی بڑاتھ نے انہی کو قائم رکھا۔

یہ جمرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک فوج کیر کے ساتھ بھرے تشریف لے حکیں اور طلحہ بڑاتھ اور ذیر بڑاتھ وونوں حضرت علی بڑاتھ کی بیٹھ کی بیٹھ کی بیعت تو ٹر کر ان کے ساتھ گئے تو حضرت علی بڑاتھ نے ابومو کی بڑاتھ کو کہ ملکانوں کو جنگ کے لیے تیار رکھ اور حق کی مدد کر۔ ابومو کی بڑاتھ نے سائب بن مالک اشعری سے رائے گی۔ انہوں نے بھی رائے دی کہ خلیفہ وقت کے تھم پر چانا چاہیے لیکن ابومو کی بڑاتھ نے نہ سنا اور الٹا لوگوں سے یہ کہنے گئے کہ جنگ کا ارادہ نہ کرو۔ آخر حضرت علی بڑاتھ نے قرظہ بن کعب کو کوفہ کا حاکم کیا اور ابومو کی بڑاتھ کو معزول کیا۔ اوھر طلحہ اور زبیر بڑاتھ نے بھرہ جا کر کیا کیا کہ حضرت علی بڑاتھ کے نائب ابن حفیف کو گر قار کر لیا۔ یہ تو عالم بر بخات اور عمد تھنی ٹھری کے اور ایسے لوگوں سے لڑنا بموجب نص قر آئی فقاتلوا النی تبغی حتی تفی المی امر اللہ (الحجرات: ۹) ضرور تھا اور عمار بڑاتھ کی رائے بالکل صائب تھی کہ خلیفہ وقت کی تھیل تھم میں دیر نہ کرنا چاہیے اور آنحضرت مائی بڑاتا ہوں۔ وہ علی بڑاتھ سے فرایا تھا یا علی! تم بیعت تو ٹرنے والوں اور باغیوں سے لڑو گے۔ کہتے ہیں جب جنگ جمل شروع ہوئی سنہ ۱۳۳ جری ۱۵ جمادی الاولی کو تو فرمایا تھا یا علی! تم بیعت تو ٹرنے والوں اور باغیوں سے لڑو گے۔ کہتے ہیں جب جنگ جمل شروع ہوئی سنہ ۱۳۳ جری ۱۵ جمادی الاولی کو تو ایک صفرت علی بڑاتھ کے بیس آیا کہتے ہیں جم حق پر لڑتا ہوں۔ وہ کہنے لگا وہ بھی کہتے ہیں جم حق پر لڑتا ہوں۔ غفراللہ ایم اجھین۔ ایک کہتے ہیں جم حق پر لڑتا ہوں۔ غفراللہ ایم ایم بیعت شکنی اور جماعت کو چھوڑ دینے پر لڑتا ہوں۔ غفراللہ ایم ایم بیعت شکنی اور جماعت کو چھوڑ دینے پر لڑتا ہوں۔ غفراللہ ایم ایم بیعت شکنی اور جماعت کو چھوڑ دینے پر لڑتا ہوں۔ غفراللہ ایم ایم بیعت شکنی اور جماعت کو چھوڑ دینے پر لڑتا ہوں۔ غفراللہ ایم ایم بیعت شکنی اور جماعت کو چھوڑ دینے پر لڑتا ہوں۔ غفراللہ ایم ایم بیعت شکنی اور جماعت کو چھوڑ دینے پر لڑتا ہوں۔

۱۹- باب إِذَا أَنْزَلَ الله بِالله بِهِ الله كَنْ قُوم بِرعذاب نازل كرنا بِ تُوسب فَتْم بقَوْم عَذَابًا كَلُوك اس مِن شَامل مُوجات مِين

(۱۰۸) ہم سے عبداللہ بن عثان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں یونس نے خبردی' انہیں زہری نے ' انہیں حزہ بن عبداللہ بن عمر بی اللہ نے خبردی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے سا' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طرف نے بیان کیا کہ رسول اللہ طرف نے فرایا' جب اللہ کی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں پھر انہیں ان کے مطابق اٹھایا جائے گا۔

٧١٠٨ حدَّثَنا عُبْدُ الله بن عُفْمَان، الله بن عُفْمَان، عَنِ الله بن عُفْمَان، عَنِ الله بن عَبْدَ الله بن عَبْدِ الله بن عُمْرَةُ بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله المَّذَابُ مَنْ كَان الله بِقَوْم عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَان فيهِمْ ثُمُ بُعِنُوا عَلَى اعْمَالِهِمْ)).

[راجع: ۲۷۰٤]

آیت قرآنی واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة مین ای حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ سی کما ہے کہ چنے کے ساتھ گیہوں پس جاتا ہے۔

٧ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ
 بْنِ عَلِيٍّ ((إنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيَّدٌ وَلَعَلُ الله

باب نبی کریم طاق کا حضرت حسن را تی متعلق فرمانا میراید بیٹا سردار ہے اور یقینا اللہ پاک اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔

أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)). جو آپس میں لڑائی چاہتے ہوں کے مران کے اقدام صلح سے وہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ حضرت حسن جو شخر نے حضرت معلویہ جو تھ ے صلح کر کے فساد کو ختم کرا دیا جو بے حد قابل تعریف ہے۔

(٩٠١٥) جم سے على بن عبدالله نے بيان كيا كما جم سے سفيان نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل ابومویٰ نے بیان کیا اور میری ان سے ملاقات کوفہ میں ہوئی تھی۔ وہ ابن شرمہ کے پاس آئے اور کما کہ جھے عیسلی (منصور کے بھائی اور کوفہ کے والی) کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے نصیحت کروں۔ غالبًا ابن شبرمہ نے خوف محسوس کیا اور نہیں لے گئے۔ انہوں نے اس پر بیان کیا کہ ہم سے حسن بھری نے بیان کیا کہ جب حسن بن علی امیر معاویہ رہی تھے کے خلاف الشکر لے کر نکلے تو عمروبن عاص نے امیر معاویہ جی تیا ہے کما کہ میں ایسالشکر دیکھا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اینے مقامل کو بھگا نہ لے۔ پھرامیرمعاویہ بناٹنز نے کہا کہ مسلمانوں کے اہل وعیال کاکون کفیل ہو گا؟ جواب دیا کہ میں۔ پھرعبدالله بن عامراور عبدالرحمٰن بن سرونے کماکہ ہم امیرمعاویہ بنات سے ملتے ہیں (اور ان سے صلح کے لیے کہتے ہیں) حسن بصری نے کہا کہ میں نے ابو بھرہ بناٹھ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹائیا خطبہ دے رہے تھے کہ حسن بواٹند آئے تو آخضرت ملی اے فرمایا کہ میراید بیٹاسید ہے اور امید ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔

٩ . ٧١ – حدَّثناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدُّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو مُوسَى وَلَقيتُهُ بِالْكُوفَةِ جَاءَ إِلَى ابْنِ شُبْرُمَةً فَقَالَ: أَدْخَلَنِي عَلَى عيسَى فَاعِظُهُ فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ : لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا إِلَى مُعَاوِيَةً بِالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمِعَاوِيَةَ: أَرَى كَتيبَةً لاَ تُوَلِّي حَتَّى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَنْ لِذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: أَنَا فَقَالَ عَبْدُ ا لله بْنُ عَامِرِ وَ عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ بْنُ سَمُرَةَ مَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصُّلْحَ قَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِسِي اللَّهُ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسْنُ فَقَالَ النَّبِي عَلَى: ((إِنَّ ابْني هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلُّ اللهِ أَنْ يُصْلِحَ بَهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)).

۔ لَدُنَهُ مِنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ كَ اس اقدام ہے مسلمانوں میں ایك بدى جنگ مُل مَنى جبكہ حالات معنزت حسن ہواتھ كے ليے سازگار منتیں کے اس خانہ جنگی کو حسن تدبر سے ختم کر دیا۔ اللہ پاک آپ کی روح پاک پر ہزارہا ہزار رحمت نازل فرمائے۔ اس طرح رسول كريم التي يا كي يد پيش كوكي كي مو كي جي اس حديث مين ذكور ب- اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. پھرید دونوں حضرت حسن بڑا اور کے پاس آئے اور صلح کی تجویز ٹھمر گئی۔ اور انہوں نے صلح کرلی۔ حضرت حسن بڑا اور عمر کے مقدمہ للکرے سردار قیس بن سعد تھے۔ یہ دونوں اشکر کوفہ کے قریب ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت حسن بڑا تھ نے ان اشکروں کی تعداد پر نظر وال کر حضرت معاویہ بڑاٹھ کو پکارا فرمایا میں نے اپنے پروردگار پاس جو ملنے والا ہے اس کو افتتیار کیا اگر خلافت اللہ نے تمہارے لیے لکھی ے تو مجھ کو ملنے والی نمیں اور اگر میرے لیے لکھی ہے تو میں نے تم کو دے ڈالی۔ اس وقت حضرت معاویہ بڑکٹھ کے لشکر والوں نے تحبیر کمی اور مغیرہ بن شعبہ رناٹھ نے بیہ حدیث سانگ ان ابنی ہذا سید اخیر تک۔ پھر حضرت حسن رناٹھ نے خطبہ سایا اور خلافت معاویہ رناٹھ کے سپرد کر دی' اس شرط پر کہ وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے رہیں۔ لوگ حضرت حسن بڑاٹھ کو کہنے لگے یا عاد المسلمين ليني مسلمانوں كے نك. آپ نے جواب ديا العاد خير من الناد. جو صلح نامہ قرار پايا تھا اس ميں يہ بھى شرط تھى كہ حفرت معاويد بناتُد كے بعد كار خلافت حفرت حسن كو ملے گى۔ محد بن قدامہ نے بہ سند صحح اور ابن ابی خيشمہ نے ايسا بى روايت كيا ہے كہ حضرت حسن بناتُد نے حضرت معاويد بناتُد سے اسى شرط ير بيعت كى تھى۔

مُ ٧١١- حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ : قَالَ عَمْرٌ وَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّلُهُ بَنُ عَلِي أَسَامَةَ أَخْبَرَهُ بَنُ عَلِي أَن حَرْمَلَةَ مَوْلَى أَسَامَةَ أَخْبَرَهُ فَالَ عَمْرٌ و: وَقَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ: إِنَّهُ أَرْسَلَنِي أَسَامَةُ إِلَى عَلِي وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسَالُكَ الآن فَيقُولُ :مَا خَلْفَ صَاحِبَك؟ فَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي صَاحِبَك؟ فَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي صَاحِبَك؟ فَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي صَاحِبَك؟ فَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي شِينًا شِدْقِ الْأَسَدِ لِأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنْ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يُعْطِي شَيْنًا وَلَكِنْ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يُعْطِي شَيْنًا فَذَهُ اللهِ عَلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَلَوْ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي فَلَمْ يُعْطِي شَيْنًا فَذَهُ فَلَمْ يُعْطِي شَيْنًا فَذَهُ اللهِ يَعْطِي شَيْنًا فَذَهُ اللهِ يَعْطِي شَيْنًا فَذَهُ اللهِ يَعْطِي شَيْنًا فَلَوْ اللهِ يَعْطِي شَيْنًا فَوْلُ لَكَ لَوْ كُنْ عَلَى شَيْنًا فَلَاهُ يَعْطِي شَيْنًا فَقُولُ لَكَ لَوْ وَابْنِ جَعْفَى شَيْنًا فَلَاهُ يَعْطِي شَيْنًا فَالْمَ لَهُ عَلَى مَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَر فَالَمْ يُعْلَى مَرَاهُ فَلَوْلُولُ لِكَ يَوْلُ لَكَ لَوْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَلَاهُ لَكُونَ مَلَى اللهَ عَلَى الله فَالَهُ لَكُونَ مَنْ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَهُ لَهُ لَهُ لَكُولُولُ لَكُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

تعبیر میرا اسامہ بن زید بھی مطرت ام ایمن کے بطن سے پیدا ہوئے جو آپ کے والد جناب عبداللہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی میں استین کے بطن سے پیدا ہوئے جو آپ کے والد جناب عبداللہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی اسلی کے وقت جس نے آخضرت ساتھ کے محبوب ترین خادم تھے۔ وفات نبوی کے وقت ان کی عمر میں سال کی تھی۔ وادی القری میں سنہ ۵۲ھ میں شہید ہوئے' رضی اللہ عند۔

۲۱ – باب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ سَيْنًا ثُمَّ سَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى

تو ریہ دغابازی ہے۔

٧١١١ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدُّثنا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ايُّوبَ، عَنْ ايُّوبَ، عَنْ الْفِعِ قَالَ: لَمَا خَلَعَ اهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إنَّى سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِيَّ الْقَيَامَةِ، (رُينْصَبُ لِكُلُ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

(۱۱۱ع) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے نافع نے کہ جب اہل مدینہ نے برید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر بی شی ایک میں نے نبی کریم بی شی نے اپنے خادموں اور الرکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم اللہ ایک سے نا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم عذر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جمنڈ اکھڑا کیا جائے گا اور ہم نے اس شخص قیامت کے دن ایک جمنڈ اکھڑا کیا جائے گا اور ہم نے اس شخص

**(360)** 

(بزیر) کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے اور میرے علم میں کوئی عذراس سے بردھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس ك رسول ك نام يربيعت كى جائ اور پھراس سے جنگ كى جائے اور دیکھو مدینہ والو! تم میں سے جو کوئی بزید کی بیعت کو تو ڑے اور دو سرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا'میں اس سے الگ ہوں۔

وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ الله وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا اعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إلاَّ كَانَتِ الْفَصِيْلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ)).

[راجع: ٣١٨٨]

تریز میرا لائٹ میرا ہوا یہ تھا کہ پہلے کہل مدینہ والوں نے بزید کو اچھاسمجھا تو اس سے بیعت کرنی تھی پھرلوگوں کو اس کے دریافت حال کرنے سيسي ك بعد يزيد ك نائب عثان بن محمد ابن الى سفيان كومدينه سے نكال ديا اور يزيد كى بيعت تو روى ـ

(١١١٢) م سے احمد بن يونس نے بيان كيا انہول نے كما مم سے شاب نے 'بیان کیاان سے جوف نے بیان کیا' ان سے ابومنہال نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زیاد اور مروان شام میں تھے اور ابن زبیر ری این اور خوارج نے بھرہ میں قبضہ کرلیا تھاتو میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ جب م ان کے گرمیں ایک کمرہ کے سامیہ میں بیٹھے ہوئے تھے جو بانس کابنا ہوا تھا' ہم ان کے پاس بیٹھ گئے اور میرے والد ان سے بات کرنے لگے اور کما اے ابو برزہ! آپ نہیں دیکھتے لوگ کن باتوں میں آفت اور اختلاف میں الجھ گئے ہیں۔ میں نے ان کی زبان سے سب سے پہلی بات سے سن کہ میں جو ان قرایش کے لوگوں سے ناراض مول تو محض الله كى رضامندى كے ليے الله ميرا اجر دينے والا ہے۔ عرب ك لوكو! تم جانة مو پہلے تهمارا كيا حال تھائم گمراہي ميں گر فمار تھے' الله نے اسلام کے ذریعہ اور حفرت محر سائیل کے ذریعہ تم کو اس بری طالت سے نجات دی۔ یمال تک کہ تم اس رتبہ کو پنچ۔ (دنیا کے حاکم اور سردار بن گئے) پھراس دنیانے تم کو خراب کردیا۔ دیکھو! بد مخص جو شام میں حاکم بن بیشا ہے لعنی مروان دنیا کے لیے اور رہا ہے۔ بیہ لوگ جو تمہارے سامنے ہیں (خوارج) واللہ! یہ لوگ صرف دنیا کے ليے لڑ رہے ہی اور وہ جو مکہ میں ہے عبداللہ بن زبیر ر اللہ اوہ

٧١١٢ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أبُو شِهَابٍ، عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَال قَالَ: لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّأْم وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةً وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلِيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ، فَجَلَسْنَا إلَيْهِ فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَديثَ فَقَالَ: يَا أَبَا بَوْزَةَ أَلاَ تَرَى مَا وَقَعَ فيهِ النَّاسُ؟ فَأُوَّلُ شَيْء سَمِعْتُهُ تَكُلُّمَ بِهِ إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ الله أَنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَخْيَاء قُرَيْش إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالَ الَّذي عَلْمِتْمُ مِنَ الذَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلالَةِ، وإنَّ الله أَنْقَذَكُمْ بالإسْلاَم وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي افْسَدَتْ بَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذي بِالشَّأْمِ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا، وإنَّ هَوُلاَءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

وَا لله إِنْ يُقَاتِلُونَ إلاَّ عَلَى دُنْيَا وَإِنَّ ذَاكَ الَّذي بمَكَّةَ وَا لله إنْ يُقَاتِلُ إلاَّ عَلَى دُنْيَا.

[طرفه في: ٧٢٧١].

أبي وَاثِل، عَنْ حُذَيْفَةُ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ 🕮 كَانُوا يَوْمَنِلْ يُسرُونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ. ٧١١٤ حدَّثَنَا خَلاَّدُ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٍّ، عَنْ حَبيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الشُّعْثَاء، عَنْ حُذَيْفَة قَالَ: إنَّمَا كَانَ النَّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيْمَان.

# ٢٢- باب لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُور

٥ ١ ١ ٧ - حدَّثنا إسماعيل، حَدَّثني مَالِك،

٧١١٣ حدُّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاس، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ، عَنْ

عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرُّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ)).[راجع: ٨٥]

بھی صرف دنیا کے لیے از رہاہے۔

(۱۱۳۷) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے واصل احدب نے ' ان سے ابووا کل نے اور ان ے حذیفہ بن الیمان نے بیان کیا کہ آج کل کے منافق نبی کریم النظام کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں۔ اس وقت چھپاتے تھے اور آج اس کا تھلم کھلااظہار کر رہے ہیں۔

(۱۱۲۷) ہم سے خلاد نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے معرفے بیان كيا'ان سے حبيب بن الى ثابت نے بيان كيا'ان سے ابوالشعثاء نے بیان کیا اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نمی کریم صلی الله عليه وسلم كے زمانہ میں نفاق تھا آج توايمان كے بعد كفراختيار كرنا

# باب قیامت قائم نه موگی یمال تک که لوگ قبروالول پر رشک نه کریں

(۱۱۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے بیان كيا'ان سے ابوالزناد نے'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہررہ وہ اللہ نے کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یمال تک کہ ایک مخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گااور کیے گاکاش! میں بھی ای کی جگه ہو تا۔

ا ذمانہ کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ لوگ زندگی سے نگ آگر موت کی آرزو کریں گے۔ آرزو کریں گے کاش ہم مینین مرکر قبر میں گڑ گئے ہوتے کہ یہ آفتیں اور بلائیں نہ دیکھتے۔ بعضوں نے کمایہ اس وقت ہو گاجب قیامت کے قریب فتوں کی کثرت ہوگ، دین ایمان جاتے رہنے کا ڈر ہو گا کیونکہ مراہ کرنے والوں کا ہر طرف سے نرغہ ہو گا۔ ایماندار مغلوب ہوں گے وی میہ آرزو کریں گے لیکن مسلم کی روایت میں یوں ہے "ونیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک مخض قبررے سے گزرے گااس پر لوث جائے گا کے گاکاش میں اس قبروالے کی جگہ یر ہوتا اور یہ کمنا اس کا کچھ دینداری کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ بلاؤں اور آفتوں کی وجہ ے۔" ابن مسعود بڑاٹر نے کما" ایک زمانہ ایا آئ گا کہ اگر موت بکتی ہوتی تو لوگ اس کو مول لینے پر مستعد ہو جاتے۔"

۲۳ – باب تَغَيُّر الزَّمَان حَتَّى يَعْبُدُوا بِاب قيامت ك قريب زمانه كارنگ بدلنااور عرب مين پر

# 

# بت پرستی کا شروع ہونا

(۱۱۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا واللہ عنہ نے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یمال تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کا ذوالخاصہ کا (طواف کرتے ہوئے) کھوے سے کھوا چھلے گا اور ذوالخاصہ قبیلہ دوس کا بت تھا جس کو وہ زمانہ عالمیت میں پوجاکرتے تھے۔

#### الأوثان

٧١١٦ حدَّثَنَا اللهِ الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ : قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّب أَخْبَرَنِي اللهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ هَلَّا قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السَاعَةُ حَتَّى تَصْطَرِبَ الْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسِ عَلَى ذِي الْحَلَصَةِ طَاغِيَةً عَلَى ذَوْسِ الْتِي كَانُوا يَعْبُدُون فِي الْجَاهِلِيَّةِ)).

٧١١٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَى سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ فَخْطَانْ يَسُوقُ النّاسَ بِعَصَاهُ)).

(۱۱۵) ہم سے عبدالحزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان نے بیان کیا ان سے ابوالغیث نے اور ان سے ابو ہریرہ رہائی نے نی کریم ملٹ کیا ہے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یمال تک کہ فیطان کا ایک مخض (بادشاہ بن کر) نکلے گا اور لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہائے گا۔

[راجع: ٣٥١٧]

آئیہ ہے ۔ کتیہ ہے ۔ کتیہ ہے ۔ کتیہ ہے ۔ میں بیشہ حاضر رہے۔ ۷۸ سال کی عمر میں سنہ ۵۸ھ میں انقال فرمایا۔ ایک چھوٹی سی بلی پال رکھی تھی' اس سے ابو ہریرہ رفاتھ مشہور ہوے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ قیامت کے قریب ایک ایبا قطانی بادشاہ ہوگا۔

٢٤ باب خُرُوج النّارِ وَقَالَ أَنسٌ قَالَ النّبِيُ ((أوّلُ أشرَاطِ السّاعةِ نَارٌ تَحْشُرُ النّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَقْرِب).

٧١١٨ - حدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعِيدُ بْنُ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي آبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله قَلَ قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَخْنُقَ الإبل ببُصْرَى)).

قَالَ عُقْبَةُ : وَحَدُّثَنَا عُبَيْدُ الله حَدُّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ((يَحْشِرُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَبِ)).

تو خزانے کے بدل بہاڑ کالفظ ہے۔

۲۵ باب

٧١٢٠ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْتَى،
 عَنْ شُغْبَةً، حَدَّثَنَا مَعْبَدٌ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ

### بب ملك حمازے ایک آگ كانكانا

اور انس بوٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ کیا نے فرمایا قیامت کی پہلی علامتوں میں سے ایک آگ ہے جو لوگوں کو پورب سے پہم کی طرف ہائک کرلے جائے گی۔ ہائک کرلے جائے گی۔

(۱۱۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کماشعیب نے خبر دی انہوں نے کماشعیب نے خبر دی انہوں نے کماشعیب نے خبر دی انہوں نے کما ہم سے زہری نے خبردی کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا قیامت قائم نہ ہوگی یماں تک کہ سرزین جانہ سے ایک آگ نکلے گی اور بھری میں اونوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔

یہ آگ نکل چی ہے جس کی تفصیل حضرت نواب صدیق حسن خال مرحوم نے اپنی کتاب اقتراب الساعة میں لکھی ہے۔

(114) ہم سے عبداللہ بن سعید الکندی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عقبہ بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبداللہ نے بیان کیا ان سے خبیب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے ان کے دادا حفص بن عاصم نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا عقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گائیں جو کوئی وہال موجود ہو وہ اس میں سے کھے نہ لے۔

عقبہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا'ان سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ نی کریم میں کیا ہے کہ فرات میں طرح فرمایا۔ البتہ انہوں نے بیہ الفاظ کے کہ (فرات سے)سونے کا ایک بیاڑ فاہر ہوگا۔

#### باب

(۱۲۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے کی بن ابی کثرنے بیان کیا 'ان سے شعبہ نے 'ان سے معبد نے بیان کیا 'انمول نے حارثہ

**€**(364)>**€**|**364**|**364**|**364**|**364**| بن وہب بڑاتھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله ماتھیم

سے سنا آ تخضرت سا اللے نے فرمایا کہ صدقہ کرو کیونکہ عنقریب لوگوں یر ایک ایبا زمانه آئے گاجب ایک مخص اپناصدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ مسدد نے بیان کیا کہ حارث عبیداللہ بن عمرکے مال شریک بھائی تھے۔

ا الله بن عُمَر لأمّه. [راجع: ١٤١١] عبيدالله بن عُمرَك مال شريك بهائي تھے۔ سُکتے ہیں کہ یہ دور حضرت عربن عبدالعزیز کے زمانہ میں گزر چکا ہے یا قیامت کے قریب آئے گا جب لوگ بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔

(۱۲۱) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما مم کوشعیب نے خروی کما ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابو ہررہ بڑائذ نے کہ رسول الله ماٹھیام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نه ہو گی جب تک دوعظیم جماعتیں جنگ نه کریں گی۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بری خونریزی ہو گی۔ حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہو گا اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیج جائیں گے۔ تقریباً تمیں دجال۔ ان میں سے ہرایک دعویٰ کرے گاکہ وہ اللہ کارسول ہے اور یمال تک کہ علم اٹھالیا جائے گااور زلزلوں کی کثرت ہوگی اور زمانہ قریب ہو جائے گااور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور ہرج برھ جائے گا اور مرج سے مراد قل ہے اور یمال تک کہ تمہارے یاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ بڑے گا اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامن گیر ہو گا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گالیکن جس کے سامنے پیش کرے گاوہ کیے گاکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں تک کہ لوگ بردی بردی عمارتوں میں آبس میں فخر کریں گے۔ ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر عمارات بنائیں گے اور یہاں تک کہ ایک فمحض دو سرے کی قبرسے گزرے گا اور کیے گا کہ کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا اور یمال تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ پس جب وہ اس طرح طلوع ہو گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے لیکن ہے وہ وقت ہو گاجب کسی ایسے شخص کو اس کاایمان لانافا کدہ نہ پہنچائے گاجو

وهب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: ((تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَى لنَّاس زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مِنْ يَقْبُلُهَا)) قَالَ مُسَدَّدٌّ : حَارِثَةُ أَخُو عُبَيْدِ

٧١٢١ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئتَانَ عَظيمَتَانَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةً وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلالينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكُثُّو الزُّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزُّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكْثُرَ فيكُمُ الْمَالُ، فَيَفيضَ حَتَّى يُهِمُّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِي بِهِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْهُنْيَان، وَحَتَّى يَمُرُّ الرَّجُلِ بِقَبْرِ الرَّجُلِ لَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَلَالِكَ حينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِسمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قِبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا،

[راجع: ۸۵]

پہلے سے ایمان نہ لایا ہویا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ

کے ہوں اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں
نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہو گا اور اسے ابھی نے نہ پائے ہوں
کے نہ لپیٹ پائے ہوں کے اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ
ایک شخص اپنی او نٹنی کا دودھ نکال کرواپس ہوا ہو گا کہ اسے کھا بھی
نہ پایا ہو گا اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو
درست کررہا ہو گا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہو گا اور قیامت اس
طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہو گا اور

ان میں بت ی علامات موجود میں اور باقی بھی قریب قیامت ضرور وجود میں آگر رہیں گی۔

، ۲۷ - باب ذِكْرِ الدَّجَالِ المُعالِين الدَّجَالِ كابيان

وجال دجل ہے آگا ہے جس کے معنی حق کو چھپانا اور المع سازی کرنا 'جادو اور شعبرہ بازی کرنا' ہر مخض کو جس میں سے سیست سنتیں ہوں دجال کہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اوپر گزرا کہ امت میں شیس کے قریب دجال پیدا ہوں گے 'ان میں سے ہرایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ہمارے زمانہ میں جو ایک مرزا قادیان میں پیدا ہوا ہے وہ بھی ان شمیں میں کا ایک ہے اور برنا دجال وہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہو گا۔ بجیب بجیب شعبرے دکھلائے گا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن مردود کانا ہو گا۔ یہ باب ای کے طلات میں ہوا تہ جو کوئی تم میں سے سے دجال لکلا تو اس سے دور رہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کے شرے محفوظ رکھے۔ ایک مدیث میں ہے جو کوئی تم میں سے سے دجال لکلا تو اس سے دور رہے کی جمال تک ہو کا اور اس کی پیشانی پر کفر کا لفظ مرقوم ہو گا جس کے زدیک اس لائق نہ ہو گا کہ لوگ اس کو خدا سمجھیں کیونکہ وہ کانا اور عیب دار ہو گا اور اس کی پیشانی پر کفر کا لفظ مرقوم ہو گا جس کو دیکھ کر سب مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ جعلی مردود ہے۔ دو سری حدیث میں ہے کوئی تم میں سے مرنے تک اپنے رب کو شمیں کو دیکھ سکتا اور دجال کو لوگ دنیا میں دیکھیں گے قو معلوم ہوا وہ جھوٹا ہے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں دنیا میں دیکھیں اللہ تعالی کا دیوار ہوتا ہے جو کہتے ہیں دنیا میں بیرارئی میں اللہ تعالی کا دیوار ہوتا ہے۔

يَحْدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدُّنَنَا مَسَدُدٌ، حَدُّنَنَا يَحْيَى، حَدُّنَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدُّنَنِي قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ مَا سَأَلَ أَحَدُ النّبِيُّ فَي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ مَا سَأَلَ أَحَدُ النّبِيُّ فَي الدَّجَالِ مَا سَأَلْتُهُ وَإِنّهُ قَالَ لِي: ((مَا يَضُرُّكُ مِنْهُ)) قُلْتُ : لأَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنْ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ : ((أهوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ)).[راجع: ٣٠٥٧]

(۱۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا ہم ہم سے کیلی نے بیان کیا ہم ہم سے اساعیل نے بیان کیا ان سے قیس نے بیان کیا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رہائی نے کہ دجال کے بارے میں نبی کریم سائی اس جھنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا اور آنخضرت سائی ایم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس سے تہیں کیا نقصان پنچے گا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روئی کا بہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ فرمایا کہ وہ اللہ براس سے بھی زیادہ آسان ہے۔

تر بیری اللہ عند وارضاہ د وجال موعود کا آنا برحق ہے۔ حضرت معاویہ رفائق کے برے کارکن تھے۔ سنہ ۵۲ھ میں وفات پائی معنی اللہ عند وارضاہ د وجال موعود کا آنا برحق ہے۔

٧١٢٣- حَدَّثَنا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدُّثُنَا وُ هَيْبٌ، حَدُّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَن ابن عُمَرَ أَراهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنِي كَانَّهَا عِنْبَةً

٧١٢٤ - حدَّثناً سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانْ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إسْحَاقُ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَجِيءُ الدَّجَالُ حتى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدينَةِ، ثُمُّ تَوْجُفُ الْمَدينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٌ)).[راجع: ١٨٨١]

٧٩ ٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدُّجَّالِ وَلَهَا يَوْمَنِذِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلُّ بَابٍ مَلَكَان.

[راجع: ١٨٧٩]

طَافِيَةً)).

آنکھ کیاہے گویا پھولا ہوا انگور۔ (۱۲۲۲) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا' ان سے بجیل نے بیان کیا' ان سے اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه في اور ان سے انس بن مالك رضى الله عنه في بیان کیا کہ نبی کریم ملڑیا نے فرمایا وجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا۔ پھرمدینہ تین مرتبہ کانے گااور اس کے نتیج میں ہر کافراور منافق نکل کراس کی طرف چلاجائے گا۔

(۱۲۳س) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے

کما ہم سے ابوب سختیانی نے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر ا

ے امام بخاری نے کمامیں سمجھتا ہوں کہ ابن عمر نے آنخضرت ماٹھالیا

سے روایت کی آپ نے فرمایا دجال داہنی آنکھ سے کانا ہو گااس کی

(۱۲۵) ہم سے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا کما ہم سے دادا ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف سے انہول نے ابو برہ سے انبول نے آنخضرت سلی اللہ سے آپ نے فرمایا میند والوں ير وجال كا رعب نہیں بڑنے کااس دن مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے (پہرہ دیتے) ہوں گے۔

﴾ آیہ منے الفظ دجال دجل ہے ہے جس کے معنی جھڑا فساد بریا کرنے والے ' لوگوں کو فریب دھوکا میں ڈالنے والے کے ہیں۔ بڑا دجال تن اخر زمانے میں پیدا ہو گا اور چھوٹے چھوٹے وجال بکٹرت ہروقت پیدا ہوتے رہیں گے جو غلط مسائل کے لیے قرآن کو استعال كرك لوگوں كو ب دين كريں مح، قبر پرست وغيرہ بناتے رہيں گے۔ اس فتم كے دجال آج كل مجى بست ہيں۔

(١٢٢٧) م سے على بن عبدالله نے بيان كيا كمام سے محمد بن بشرنے ٧١٢٦ حدُّثُناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا بان کیا کماہم سے معرفے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے بیان مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا كيا ان سے ان كے والد في اور ان سے ابو كر و رائ نے كہ نى كريم سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مٹھیا نے فرمایا مدینہ پر مسے دجال کا رعب نہیں بڑے گا۔ اس وقت عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لاَ يَدْخُلُ الْمَدينَةَ

رُغْبُ الْمَسِيحِ، لَهَا يَوْمَنِلُو سَبْعَةُ الْوَاسِ عَلَى كُلِّ بَاسٍ مَلْكَانِ)). قَالَ وَقَالَ الْبُنُ إسْحاقَ : عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي الْبُو بَكْرَةَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ الْجَهْدَا. [راجع: ۱۸۷۹]

اس كى سات دروازے ہول كے اور ہر دروازے پر پہرہ دار دو فرشتے ہول كے اور ہر دروازے پر پہرہ دار دو فرشتے ہول كے على بن عبدالله ف كماكه محمد بن اسحاق في صالح بن ابراہيم بن عبدالرحمٰن بن عوف في بيان كياكه ميں بصرہ كيا تو مجھ سے ابو بكرہ بزائرة في يكى حديث بان كى ۔

اس سند کے لانے سے امام بخاری رواقعہ کی غرض میہ ہے کہ ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کا ساع ابو بھرہ سے خابت ہو سیست اللہ بھل محدثین نے ابراہیم کی روایت ابو بھرہ سے منکر سمجھ ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم مدنی ہیں اور ابو بھرہ حضرت عمر بڑاٹھ کے زمانہ سے اپنی وفات تک بھرہ میں رہے۔ آنخضرت التا ہیا کی سے پیش کوئی بالکل سمجھ خابت ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ رجال دور سے آپ کا روضہ مبارکہ دیکھ کر کے گا۔ افاہ محمد کا بھی سفید محل ہے۔

> ٧١ ٢٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالَحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله فَيْهُ فَي النّاسِ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ اهْلُهُ ثُمُّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: ((إنّي بَمَا هُوَ اهْلُهُ ثُمُّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: ((إنّي لأُنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِي إلا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِي سَأَقُولُ لَكُمْ فيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ إِنّهُ اعْوَرُ وَإِنْ الله لَيْسَ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ إِنّهُ اعْوَرُ وَإِنْ الله لَيْسَ بأَعْورَ)). [راجع: ٣٠٥٧]

( ۱۹۲۵) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے صالح نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر بی ایک نے بیان کیا کہ رسول اللہ سٹی ای لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تہیں اس سے ڈرا تا ہوں اور کوئی نی ایسا نہیں گزراجس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو' البتہ میں تہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نی نے اپنی قوم کو نہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی اور وہ ہے کہ وہ کانا ہو گا اور اللہ تعالی کانا نہیں ہے۔

تر المری روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے پینمبر گزرے ہیں 'سب نے اپنی اپنی امت کو دجال سے المین میں ہے۔ کانا ہونا ایک براعیب ہے اور اللہ ہرعیب سے پاک ہے۔

(۱۲۸) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعدنے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بیان کیا کہ ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر شہر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملہ کیا ہے فرمایا میں سویا ہوا (خواب میں) کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوں شے اور ان کے سرکے بال سیدھے تھے اور سرسے بانی نیک رہا تھا (پر میری نظریزی) میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟

٧١٢٨ حدثناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدُّنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ انْ رَسُولَ الله سَالِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ انْ رَسُولَ الله الله قَالَ: ((بَيْنَا انَا نَائِمٌ اطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يَنْطِفُ اوْ يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا:

میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ بیہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ملیما السلام ہیں پھر میں نے مڑکر دیکھا تو موٹے تھا اس کے بال کھنگھریا لے شخے ایک آ نکھ کا کانا تھا' اس کی ایک آ نکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ بیہ وجال ہے۔ اس کی صورت عبدالعزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔

یہ ایک مخص تھاجو عمد جالمیت میں مرکیا تھا اور قبیلہ نزاعہ سے تھا۔

(۱۲۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مل اللہ مل اللہ عنا آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے یاہ ما تکتے تھے۔

( ۱۹۳۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خردی ' انہیں شعبہ نے ' انہیں عبدالملک نے ' انہیں ربعی نے اور ان سے حذیفہ بڑاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹائیا نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اور اس کی آگ ٹھنڈ اپانی ہو گی اور پانی آگ ہو گا۔ ابو مسعود بڑاتھ نے بیان کیا کہ میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ ملٹائیا ہے سی ہے۔

وسری روایت میں یوں ہے تم میں ہے جو کوئی اس کا زمانہ پائے تو اس کی آگ میں چلا جائے۔ وہ نمایت شیریں محمندا عمدہ

اللہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دجال ایک شعبدہ باز اور ساح ہو گاپانی کو آگ' آگ کو پانی کر کے لوگوں کو بتلائے گایا اللہ تعالی اس کو ذکیل کرنے کے لیے الٹاکر دے گا' جن لوگوں کو وہ پانی دے گاان کے لیے وہ پانی آگ ہو جائے گا اور جن مسلمانوں کو وہ مخالف سمجھ کر آگ میں ڈالے گا ان کے حق میں آگ پانی ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ آگ اور پانی دونوں مختلف حقیقیں بین۔ ان میں انقلاب کیسے ہو گا در حقیقت وہ پرلے سرے کے ہوقوف ہیں یہ انقلاب تو رات دن دنیا میں ہو رہا ہے۔ عناصر کا کون و خساد برابر جاری ہے۔ بعضوں نے کما مطلب یہ ہے کہ جو کوئی دجال کا کہنا مانے گا وہ اس کو خسٹرا پانی دے گا تو در حقیقت یہ محمندا پانی ہوگی یعنی قیامت میں وہ دوزخی ہو گا اور جس کو وہ مخالف سمجھ کر آگ میں ڈالے گا اس کے حق میں یہ آگ محمندا پانی ہوگی یعنی قیامت میں وہ دوزخی ہو گا اور جس کو وہ مخالف سمجھ کر آگ میں ڈالے گا اس کے حق میں یہ آگ محمندا پانی ہوگی یعنی قیامت کے دن وہ بہشتی ہوگا اس کو بہشت کا خمندا پانی طے گا۔

(۱۳۱۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھ کے فرمایا جو نبی بھی مبعوث کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو

ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ، الْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُّ جَسِيمٌ احْمَرُ جَعْدُ الرَّاسِ، اعْوَرُ الْعَيْنِ كَانُ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوا : هَذَا الدَّجَالُ اقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبِهَا ابْنُ قَطَنِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ)). [راجع: ٣٤٤٠]

٧١٢٩ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعُدِ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ اللَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْتَعيدُ في صَلاَبِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ. [راجع: ٨٣٢] مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ. [راجع: ٨٣٢]

٧١٣١ – حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((مَا بُعِثَ

نَبِيٍّ إِلاَّ انْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ اعَوْرُ الْكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ اعَوْرُ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ). فيهِ اللهِ هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

کانے جھوٹے سے ڈرایا۔ آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا منیں ہے اور تمہارا رب کانا منیں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ''کلھا ہوا ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ رفاقتہ اور ابن عباس بڑی آفتہ نے بھی نبی کریم مالی آپیا سے بید حدیث روایت کی ہے۔

[طرفه في: ٧٤٠٨].

ہے۔ جو رونوں احادیث اوپر احادیث الانبیاء میں موصولاً گزر چکی ہیں۔ دو سری روایت میں ہے کہ مومن اس کو پڑھ لے گا خواہ سیسے کے سیسی کی سیسی کے اور کافرنہ پڑھ سکے گا گو لکھا پڑھا بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہو گی۔ نووی نے کہا میح یہ ہے کہ حقیقاً یہ لفظ اس کی پیشانی پر لکھا ہو گا۔ بعضوں نے اس کی تاویل کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے دل میں ایمان کا ایسا نور دے گا کہ وہ وجال کو دیکھتے ہی پیچان لے گا کہ یہ کافر جعل ساز بدمعاش ہے اور کافر کی عقل پر پردہ ڈال دے گا وہ سیم کھ گا کہ دجال سی اسی مسلمان ہو گا اور لوگوں سے پکار کر کمہ دے گا مسلمانوں میں وہ دجال ہے جس کی خبر آنخضرت سیا ہے۔ دو سری روایت میں ہے یہ محض مسلمان ہو گا اور لوگوں سے پکار کر کمہ دے گا مسلمانوں میں وہ دجال ہے جس کی خبر آنخضرت میں ہیا ہے۔ دو سری روایت میں ہے کہ حجال آرے سے اس کو چروا ڈالے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سکوار سے دو نیم کر دے گا اور یہ جالنا کچھ دجال کا مجزہ نہ ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کافر کو مجزہ نہیں دیتا بلکہ خدا کا ایک فعل ہو گا جس کو وہ اپنے سیجے بندوں کے آذمانے کے دجال کے ہاتھ پر ظاہر کرے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ ولی سب سے بڑی نشانی میہ ہو کہ شریعت پر قائم ہو' اگر کو مخص شریعت کے خلاف چاتا ہو اور مردے کو بھی زندہ کرے دکھلائے جب بھی اس کو نائب دجال سمجھنا چاہیئے۔ اگر کو کی شخص شریعت کے خلاف چاہیے۔ و کہ کی زندہ کرے دکھلائے جب بھی اس کو نائب دجال سمجھنا چاہیئے۔

باب دجال مدینہ کے اندر نہیں داخل ہو سکے گا پر ہمیں میں ادالیں ان ان کا ہم کہ شعب نے

(۱۳۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبروی انہیں زہری نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی ان سے ابوسعید بڑا تھ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول کریم ما تھا ہے نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل بیان کیا۔ آنخضرت ساتھ ہے کہ ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہو گا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا۔ پھراس دن اس کے منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا۔ پھراس دن اس کے باس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہو گا اور اس سے کے گا کہ میں گوائی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول کریم ما تھا ہوا کہ میں گوائی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول کریم ما تھا ہوا کہ میں اس فرمایا تھا۔ اس پر دجال کے گا کیا تم دیکھتے ہوا گر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملہ میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کمیں گے کہ نہیں۔ شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کمیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔

اب وہ صاحب کمیں گے کہ واللہ! آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملہ میں پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی۔ اس پر دجال پھرانہیں قتل کرنا چاہے گالیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا۔

فَيَقُولُونَ: لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ: وَا للهُ مَا كُنْتُ فِيكَ أشَدُّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أنْ يَقْتُلُهُ فَلاَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ۱۸۸۲] امت کابیہ بهترین مخص ہو گاجس کے ذریعہ سے دجال کو شکست فاش ہو گی۔

٧١٣٣ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ الله الْمُحْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: هَلاَيْكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطّاعُونُ وَلاَ الدُّجَالُ)).

[راجع: ۱۸۸۰]

٧١٣٤ حدثني يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدْثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((الْمَدينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجّالُ فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلاَ يَقْرُبُهَا الدَّجّالُ قَالَ وَلا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ الله). [راجع: ١٨٨١]

٢٩ - باب يَأْجُوجَ وَمُأْجُوجَ

(۱۳۳۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے بیان کیا اور ان سے ابد ہریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم ملٹی ہے فرمایا مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرہ دیتے ہیں نہ یمال طاعون آسکتی ہے اور نہ دجال آسکتا ہے۔

(۱۳۳۷) مجھ سے کی بن موی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے برید بن ہارون نے بہا کیا' انہوں نے کہا ہم سے برید بن ہارون نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی' انہیں انس بن مالک بڑاٹھ نے کہ نبی کریم الٹی لیا نے انہیں انس بن مالک بڑاٹھ نے کہ نبی کریم الٹی لیا فرمایا دجال مدینہ تک آئے گاتو یہاں فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا۔ چنانچہ نہ دجال اس کے قریب آسکتا ہے اور نہ طاعون' (ان شاء اللہ)

### باب ياجوج وماجوج كابيان

٧١٣٥ حدَّثنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا إسْمَاعيلُ، حَلَّاثَنِي أخي عَنْ سُلَيْمَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتيقِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، الَّهُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبيبَةَ بنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشِ أَنْ رَسُولَ الله اللهُ اللهِ اللهُ الله إلاَّ الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ اقْتَرَبَ، فُتِحَ ٱلْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ)) وَحَلَّقَ بِإصْبَيَعْهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشِ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ا للهُ أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ إِذَا ۚ كَثُورَ الْخَبَثُ )).[راجع: ٣٣٤٦] ٧١٣٦ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ)) مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ.

(۱۳۵۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی انہیں زہری نے ' (دوسری سند) اور امام بخاری نے کما کہ ہم سے اساعیل بن الی اولیں نے بیان کیا کما مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید ن ان سے سلیمان بن بلال نے ان سے محمد بن الی عتیق نے ان سے ابن شماب نے ان سے عروہ بن زبیرنے ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا' ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان ر می اللہ نے اور ان سے زینب بنت جحش بڑے اے کہ ایک دن رسول کریم ملڑ اللہ ان كياس گھرائے ہوئے داخل ہوئ أپ فرمارے تھے كه تباہى ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آچکی ہے۔ آج یاجوج وماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیاہے اور آپ نے ایخ اٹکو مھے اور اس کی قریب والی انگلی کو ملا کرایک حلقه بنایا - اتناس کر زینب بن جحش رشاشه نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ آخضرت ما اللهام نے فرمایا کہ ہاں جببد کاری بہت بور جائے گا۔ (٢٠١١م) جم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ اہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا' ان سے ان ك والدف اور ان سے ابو بريره والله نے كه نبي كريم ماليان نے فرمايا سدیعنی یاجوج وماجوج کی دیوار اتن کھل گئی ہے۔ وہیب نے نوے کا اشارہ کرکے بتلایا۔

[راجع: ٣٣٤٧]

کی وحثی قویم اس دیوار کی وجہ سے رکی رہنے میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کے کمی مخص کا نہ مرنا جب تک وہ ہزار آدمی اپنی نسل سے نہ دیکھ لے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک کابیان ہو جب تک آدمی کی عمر ہزار دو ہزار سال تک ہوا کرتی تھی نہ کہ ہمارے زمانہ کا جب عمرانسانی کی مقدار سو برس یا ایک سو بیس برس رہ گئی ہے۔ آخر یاجوج بھی انسان ہیں ہماری عمروں کی طرح ان کی عمریں بھی گھٹ گئی ہوں گی اب ہے جو آثار صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں کہ ان کے قدو قامت اور کان ایسے ہیں کی طرح ان کی عمریں بھی گھٹ گئی ہوں گی اب ہے جو آثار صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں کہ ان کے قدو قامت اور کان ایسے ہیں ان کی سندیں صحیح اور قابل اعتاد نہیں ہیں اور جغرافیہ والوں نے جن قوموں کو دیکھا ہے انہیں میں سے دو بردی قومیں یاجوج اور ماجوج ہیں۔



الحاكم ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضى فذكرها يتعلق بكل منها والحكم الشرعى عندالاصوليين خطاب الله تعالى الحاكم ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضى فذكرها يتعلق بكل منها والحكم الشرعى عندالاصوليين خطاب الله تعالى اطبعوا الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء اوالتخيير ومادة الحكم من الاحكام وهو الاتقان للشنى ومنعه من العيب باب قول الله تعالى اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامر منكم في هذا اشارة من المصنف الى ترجيح القول الصائر الى ان الاية نزلت في طاعة الامراء خلافا لمن قال نزلت في العلماء وقد رجح ذالك ايضا الطبرى الخ (فتح البارى) خلاصه بي به كه لفظ احكام حكم كى جمع به مراد حكومت كى آداب اور شرائط بين جو اس كتاب مين بيان بول كے ابيا بى لفظ حاكم به جو ظيفه اور قاضى بردو پر مشمل ہے۔ پس ان كے متعلق ضرورى امور يمال نذكور بول كے اور عكم شرعى اصولول كے نزديك مكلفين كے ليے امور خداوندى بين جو ضرورى بول يا مستحب اور لفظ احكام كا ماده لفظ حكم ہے اور وہ كى كار ثواب كو بجالانا يا منوعات شرعيه ہے رك جانا بر دو ر بولا جاتا ہے۔

آسلام کا آخری نصب العین ایک خالص عدل و مساوات و آزادی پر بنی حکومت کا قیام بھی ہے جیسا کہ بہت سی آیات سیسی ایک آزاد اسلامی حکومت قائم قرآنی سے یہ امر ثابت ہے چنانچہ کی ہوا کہ رسول کریم ساتھ کیا اپنے عمد آخر میں عرب میں ایک آزاد اسلامی حکومت قائم فراکر دنیا سے رخصت ہوئے اور بعد میں ظفائے راشدین سے اس کا دائرہ عرب و عجم میں دور دور تک وسیع ہوتا گیا۔ رسول کریم التا ہے اس سلسلہ کی بھی بیشتر ہدایات فرمائیں۔ الی ہی احادیث کو حضرت امام بخاری رطفیہ نے اس کتاب الاحکام میں جمع فرمایا ہے جسے آيت قرآني ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم (النساء: ٥٩) سے شروع فرمايا ـ الله اور رسول كي اطاعت ك بعد خلفائے اسلام کی اطاعت بھی ضروری قرار دی تھی جو قوی و ملی نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے ساتھ ہی ہی اصول بھی قرار پایا کہ لا طاعة للمحلوق فی معصية الحالق خلفائے اسلام يا ديگر ائمہ اسلام کی اطاعت كتاب و سنت كى حد تك ہے اگر کسی جگہ اس کی اطاعت میں کتاب و سنت سے تصادم ہو تا ہو تو وہاں بسرحال ان کی فرمانبرداری کو چھو ڑنا اور کتاب و سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہو گا۔ حضرت امام ابو صنیفہ رمایٹی کا ارشاد گرامی بالکل بجا ہے کہ جب میرا کوئی مسئلہ کوئی فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کو لازم پکڑو۔ دیگر ائمہ کرام کے بھی ایسے ہی ارشادات ہیں جو کتاب حجة اللہ البالغه اور رساله الانصاف وعقد الجيد مؤلفات حفزت حجة الهند شاه ولى الله محدث دبلوى مين ديكهي جاسكتے بين وبالله التوفق ـ

> ٧١٣٧ حدَّثَنا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ أميري، فَقَدْ أَطَاعَني، وَمَنْ عَصَى أَميري فَقَدْ عَصَانِي)). [راجع: ۲۹۵۷]

ا لله الله الله قال: ((مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ الله،

٧١٣٨ حدَّثنا إسماعيل، حَدَّثني مَالِك، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَوَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿﴿الْاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذَي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعَ عَلَى أَهْل بَيْتِهِ وَهُوُ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْد الرَّجُل رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ ألاً فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَنْ

(۲۳۱۵) م سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی انہیں یونس نے انہیں زہری نے انہیں ابوسلمہ ابن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور انہوں نے ابو ہریرہ رفاقتہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول کریم ملتی اے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے (مقرر کئے ہوئے) امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

لیکن اگر امیر کا تھم قرآن و حدیث کے خلاف ہو تواسے چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہو گا۔

(۱۱۳۸) م سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما مجھ کو امام مالک نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں عبداللہ بن عمر ایک مگہبان ہے اور ہرایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس امام (امیرالمؤمنین) لوگوں پر ٹکھبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہو گا۔ مرد اینے گھر والوں کا تکہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہو گا اور عورت اپنے شو ہرکے گھروالوں اور اس کے بچوں کی مگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہو گا اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا مکمبان ہے اور اس ہے اس کے بارے میں سوال ہو گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہرایک جمہان ہے اور ہرایک سے اس کی رعایا

کے بارے میں پرسش ہوگی۔

رُعِيَّتِهِ)). [راجع: ۸۹۳]

مقصد سیے کہ ذمہ داری کا دائرہ حکومت و خلافت ہے ہٹ کر ہرادنی ہے ادنی ذمہ دار پر بھی شامل ہے۔ ہر ذمہ دار اپنے حلقہ کا ذمہ دار اور مسئول ہے۔

باب امیراور سردار اور خلیفه بمیشه قریش قبیلے سے ہونا

٢ - باب الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْش

#### جائي۔

ا جہر مرح باب خود ایک حدیث کا لفظ ہے جس کو طبرانی نے نکالا لیکن چو نکہ وہ بخاری کی شرط پر نہ تھی اس لیے اس کو نہ لا سیکے جہور علاء سلف اور خلف کا بی قول ہے کہ امامت اور خلافت کے لیے قرثی ہونا شرط ہے اور غیر قرثی کی امامت اور خلافت صبح نہیں ہے اور حضرت ابو بکر صدیق بواتی نے اس حدیث ہے استدلال کر کے انصار کے وعویٰ کو رو کیا' جب وہ کہتے تھے کہ ایک امیر انصار میں ہے رہے ایک قریش میں ہے اور تمام صحابہ نے اس پر انفاق کیا گویا صحابہ کا اس پر اجماع ہوگیا کہ غیر قرثی کے لیے خلافت نہیں ہو سکتی البتہ خلیفہ وقت کا وہ نائب رہ سکتا ہے جیسے آخضرت ہوئی ہے اور خلفاء راشدین نے اور خلفاء بنی امیہ اور عباسیہ نظافت نہیں ہو سے اور خلافت بائز رکھتے ہیں۔ این طیب نے کہ اان کا قول النفات کے لاکن نہیں ہے۔ جب حدیث ہے فابت ہے کہ امام کہ قریش کا حق ہو اور ہر قرن میں مسلمانوں نے ای اصول پر عمل کیا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا سب علاء کا یمی خرجب ہے کہ امام کے لئے قرشی ہونا شرط ہے اور یہ اجماع مسائل میں سے ہے اور خارجی اور معزبی نے یہ شرط نہیں رکھی ان کا قول تمام مسلمانوں کے لئے قرشی ہونا شرط ہے اور یہ اجماع مسائل میں سے ہے اور خارجی اور معزبی نے یہ شرط نہیں رکھی ان کا قول تمام مسلمانوں کے خات ہے۔

أَقَامُوا الدَّينَ)). تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ. [راجع: ٣٥٠٠]

١٤٠ حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا

عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ

ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَزَالُ

هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشِ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَان)).

٣- باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ

ا لله فَأُولِنَك هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾.

[راجع: ٣٥٠١]

جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ اس روایت کی متابعت تعیم نے اور این المبارک سے کی ہے' ان سے معمر نے' ان سے زہری نے اور ان سے محمد بن جبیر نے۔

( ۱۳۰ ) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم بن محمد
نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ
عبداللہ بن عمر جی شائے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتی ہے فرمایا بید امر
خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گاجب تک ان میں دو مختص
مجھی باقی رہیں گے۔

اور جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ اگر دین کو چھو ٹیس کے تو امر خلافت دیگر اقوام کے حوالہ ہو جائے گا۔

باب جو شخص الله کے حکم کے موافق فیصلہ کرے اس کا ثواب کیونکہ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے جو لوگ اللہ کے انارے موافق فیصلہ نہ کریں وہی گنگار ہیں۔

معلوم ہوا کہ جو اللہ کے اتارے موافق فیصلہ کریں ان کو ثواب ملے گا۔

(۱۳۱۱) ہم سے شہاب بن عباد نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابراہیم بن حمید
نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن ابی خالد نے' ان سے قیس بن ابی
حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفاقتہ نے بیان کیا کہ رسول
اللہ طاق کیا نے فرمایا' رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہئے۔ ایک وہ
شخص جے اللہ نے مال دیا اور پھراس نے وہ حق کے راستے میں بے
درلیخ خرج کیا اور دو سرا وہ جے اللہ نے حکمت دین کا علم (قرآن و
حدیث) کادیا ہے وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے۔

٧١٤١ حدُّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ، حَدُّثَنَا الْبِرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَلْ: ((لاَ حَسَدَ إلاّ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلَّ آتَاهُ الله مَالاً فَسَلُطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقّ، وَآخَرُ آتَاهُ الله حِكْمَةُ فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَآخَرُ آتَاهُ الله حِكْمَةُ فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)). [راجع: ٧٣]

(376) P (376)

کی اللہ تعالی ان کے درج بلند کرے اور ان کی نیکیاں قبول فرمائے۔

٤ - باب - السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ للإِمَامِ
 مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

جب تک وہ خلاف شرع اور گناہ کی بات کا حکم نہ دے اور گناہ کی بات کا حکم نہ دے

باب امام اور بادشاہ اسلام کی بات سنتا اور مانتاواجب ہے

حدیث کا مطلب سے ہے کہ بادشاہ اسلام اگر کسی حبثی غلام کو بھی عامل مقرر کرے تو اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ حبثی غلام کا خلیفہ ہونا مراد نہیں ہے۔

کما ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے یکیٰ نے بیان کیا' ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے بیان کیا' ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھ لیا نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو' خواہ تم پر کسی ایسے حبثی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا مرمنقیٰ کی طرح چھوٹا ہو۔

٧١.٤٢ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَنَس بْنِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي التَّيَاحِ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((اسْمَعُوا وَأطيعُوا وَإن اسْتُعْمِلَ عَلْيُكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةً)).

[راجع: ٦٩٣]

یعنی اونیٰ سے اونیٰ حاکم کی بھی اطاعت ضروری ہے بشرطیکہ معصیت النی کا تھم نہ دیں۔

٧١٤٣ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ،
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يَرْويهِ قَالَ : قَالَ النّبِيُ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يَرْويهِ قَالَ : قَالَ النّبِي اللهِ اللّهِ عَبْرَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاعَةَ شِبْرًا فَيُمُوتَ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِليّةً).

(۱۳۲۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا اور ان سے ابورجاء نے حاد نے بیان کیا اور ان سے ابورجاء نے بیان کیا اور ان سے ابورجاء نے بیان کیا اور ان سے ابورجاء نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس نے اپنے امیر میں کوئی براکام دیکھاتو اسے صبر کرنا چاہے کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

[راجع: ۲۰۵۳]

بِمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ جب تك اس معصيت كاتكم نه ديا جائد كهرجب اس معصيت كا طَاعَةً)). [راجع: ٩٥٥]

طاعةً)). [راحع: ٥٥٥] امير بول يا امام مجتمد غلطى كا امكان سب سے ہے' اس ليے غلطى ميں ان كى اطاعت كرنا جائز نہيں ہے۔ اى سے اندهى تقليدكى جڑكتی ہے۔ آج كل كى امام مجد كا امام و خليفہ بن بيشنا اور اپنے نہ ماننے والوں كو اس مديث كا مصداق ٹھرانا اس مديث كا مُداق اڑانا ہے اور "ككھے نہ پڑھے نام محمد فاضل" كا مصداق بننا ہے جب كہ ایسے امام اغیاركى غلامى ميں رہ كر خليفہ كملاكر خلافت اسلامى كا

نداق اڑاتے ہیں۔

٧١٤٥ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ، حَدُّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَن، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَالْمَرَ عَلَيْهِمُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطيعُوهُ، فَغَضِبِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَوَ النَّبِي اللَّهُ أَلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ تُطيعُوني؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأُوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأُوْقَدُوا فَلَمَّا هَمُّوا بالدُّخُول فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْض فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّمَا تَبغْنَا النَّبِيُّ اللَّهِ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفْنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُه فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)). [راجع: ٣٣٤٠]

(۵۱۲۵) ہم سے عمربن حفص بن غیاث نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے میرے والدنے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے اعمش نے بیان کیا' ان سے سعد بن عبیدہ نے بیان کیا' ان سے ابو عبدالرحلٰ نے بیان کیا اور ان سے حضرت علی رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم نے ایک دستہ جھیجا اور اس پر انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھرامیر فوج کے لوگوں پر غصہ ہوئے اور کما کہ کیا آمخضرت ساتھا اے تہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ لوگوں نے کما کہ ضرور دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں جہیں تھم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرواور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کودیرو۔ لوگوں نے لکڑی جمع کی اور آگ جلائی 'جب کودنا چاہا تو ایک دو سرے کو لوگ دیکھنے لگے اور ان میں ے بعض نے کہا کہ ہم نے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی فرمانبرداری آگ سے نیچنے کے لیے کی تھی کیا پھر ہم اس میں خود ہی داخل ہو جائیں۔ اسی دوران میں آگ مھنڈی ہو گئی اور امیر کاغصہ بھی جاتا رہا۔ پھر آخضرت ملٹ کیا سے اس کاذکر کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ اگریہ لوگ اس میں کودیڑتے تو پھراس میں سے نہ نکل سکتے۔ اطاعت صرف الحیمی باتوں میں ہے۔

غلط باتوں میں اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ امیر لشکر حضرت عبداللہ بن حذافہ سمی انصاری بڑاٹھ تھے غصہ میں ان سے بیہ بات ہوئی غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہ آگ بھی ٹھنڈی ہوگئی۔

باب جے بن مائے سرداری ملے تواللہ اس کی مدد کرے گا

ا لله

٥- باب مَنْ لَمْ يَسْأَلُ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ

(۱۳۲۱) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا' ان سے حسن نے اور ان سے عبدالرحمٰن بن سمرہ رضى الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا اے عبدالرحمٰن! حکومت کے طالب نہ بننا کیونکہ اگر تہمیں مانگنے کے بعد حکومت ملی تو تم اس کے حوالے کر دیئے جاؤ گے اور اگر ممس وہ بلا مائے ملی تو اس میں تمہاری (اللہ کی طرف سے) مدد کی جائے گی اور اگرتم نے قتم کھالی ہو پھراس کے سوا دوسری چیز میں بهلائی دیکھو تو اپنی قتم کا کفارہ ادا کر دو اور وہ کام کروجس میں بھلائی

غلط بات پر خواہ مخواہ اڑے رہنا کوئی دانشمندی نہیں ہے آگر غلط قتم کی صورت ہو تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔

باب جو شخص مانگ کر حکومت یا سرداری لے اس کواللہ یاک چھوڑوے گاوہ جانے اس کاکام جانے

(۷۱/۱۷) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے یونس نے بیان کیا' ان سے حسن نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن سموہ بوالتر نے بیان کیا کہ ان سے رسول الله مالی نے فرمایا اے عبدالرحل ابن سمرہ! حکومت طلب منت کرنا کیونکہ اگر تہمیں مانگنے کے بعد امیری ملی توتم اس کے حوالے کر دیئے جاؤ کے اور اگر تنہیں مانگے بغیر ملی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی اوراگر تم کسی بات پر قتم کھالواور پھر اس کے سوا دو سری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کروجس میں بھلائی ہو اور اینی قشم کا کفاره ادا کردو۔

اس کی مرداری نیک نامی سے گزرے گی اور جو مخص مانگ کرعمدہ حاصل کرے گا اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو گی۔ ٧١٤٦ حدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ النُّبِي اللَّهُ اللَّهُ الرُّحْمَنِ لا تَسْأَل الإمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطيتَهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ يَمينَكَ، وَانْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ).[راجع: ٦٦٢٢]

٦- باب مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِل

٧١٤٧– حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَن، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَإِلَ : قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تسنأل الإمارة، فَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتُ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعُطيتَهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فائتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْ عَنْ يَمينِكَ)).

اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حاکم اعلیٰ اپنی حکومت میں قابل ترین افراد کو تلاش کرکے امور حکومت ان کے حوالے کرے اور جو لوگ خود لالچی ہوں ان کو کوئی ذمہ داری کا منصب سپرد نہ کرے۔ ایسے لوگ ادائیگی میں کامیاب نہیں ہول سے 'الا

باب حکومت اور سرداری کی حرص کرنا

٧- باب مَا يُكُرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى

#### الإمارة

٧١٤٨ - حِدُّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدُّنَا ابْنُ أَبِي ذِنبِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِيّةَ وَبِنْسَتِ مِنْ الْمُرْضِعَةُ وَبِنْسَتِ الْفَاطِمَةُ)) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْران، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْحَميدِ، عَنْ المَعْدُ الْحَميدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكِمِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَوْلَهُ:

### منعہ

(۱۳۸۸) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
ابن ابی ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے بیان کیا اور ان
سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے
فرمایا' تم حکومت کا لائح کرو گے اور یہ قیامت کے دن تمہارے لیے
باعث ندامت ہوگی۔ پس کیا ہی بمتر ہے دودھ پلانے والی اور کیا ہی
بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ اور محمد بن بشار نے بیان کیا' کہا ہم سے
عبداللہ بن حمران نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالحمید نے بیان کیا' ان
سعید المقبری نے ان سے عمر بن حکم نے اور ان سے ابو ہریہ
بریہ سعید المقبری نے ان سے عمر بن حکم نے اور ان سے ابو ہریہ
بریہ نے اپنا قول (موقوفا) نقل کیا۔

ترجیم اور ابو ہریرہ باتی میں دو باتیں ایک طریق کے خلاف ہیں ایک تو سعید اور ابو ہریرہ باتھ میں عمر بن تھم کا واسطہ ہونا' دو سرے سیسی کلیسی کی مدیث کو موقوفاً نقل کرنا۔

سجان اللہ آنخضرت التی اس کو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سدا قائم رہنے والی چیز نہیں ' ایک دن چین جائے گی تو جتنا مزہ اٹھایا ہے وہ سب مزے اڑا تا ہے لیکن اس کو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سدا قائم رہنے والی چیز نہیں ' ایک دن چین جائے گی تو جتنا مزہ اٹھایا ہے وہ سب کرا ہو جائے گا اور اس رنج کے سامنے جو سرداری اور حکومت جاتے وقت ہو گا یہ خوشی کوئی چیز نہیں ہے۔ عاقل کو چاہئے کہ جس کام کے انجام میں رنج ہو اس کو تھوڑی می لذت کی وجہ سے ہرگز افقیار نہ کرے۔ عاقل وہی کام کرتا ہے جس میں رنج اور دکھ کا نام نہ ہو' نری لذت ہی لذت ہو گو یہ لذت مقدار میں تھوڑی ہو لیکن اس لذت سے بدرجما بہتر ہے جس کے بعد رنج سمنا پڑے ' لاحول ولا تو قالا باللہ۔ دنیا کی حکومت پر سرداری اور بادشاہت در حقیقت ایک عذاب ایم ہے۔ اس لیے عقلند بزرگ اس سے بھیشہ بھاگتے رہے۔ امام ابو حقیفہ روائی قید میں رہے مگر حکومت قبول نہ کی۔ دو سری حدیث میں ہے جو مخص عدالت کا حاکم لیمنی قاضی (ج) ہنایا گیا وہ بن چھری فرنج کیا گیا۔

٧١٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُوْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اللهِ عَنْهُ قَالَ اللهِ وَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ عَنْهُ وَلَى هَذَا مَنْ صَرَصَ عَلَيْهِ).

[راجع: ۲۲۲۱]

(9 4 ال ) ہم سے محر بن علاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے بریدہ نے اور ان سے ابوموی بیان کیا ان سے بریدہ نے اور ان سے ابوموی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے دو آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یارسول اللہ! ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجئے اور دو سرے نے بھی کی خواہش ظاہر کی۔ اس پر آخضرت میں ہے فرمایا کہ ہم ایسے محض کو یہ ذمہ داری نہیں سونیتے ہو اسے طلب کرے اور نہ اسے دیتے ہیں جواس کا حریص ہو۔

# **(**380 **)⊳8}}}}€}}€** باب جو شخص رعیت کاحاکم ہے اور ان کی خیرخواہی نہ

# کرے اس کاعذاب

( ۱۵۰ ) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابو الاشہب نے بیان کیا' ان سے حسن نے کہ عبیداللہ بن زیاد معقل بن بیار بناٹھ کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انقال ہوا او معقل بن بیار بنالت نے ان سے کما کہ میں تہیں ایک مدیث ساتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ملتی کیا سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا' جب الله تعالی سی بندہ کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کر تا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں یائے

تر المرانی کی روایت میں اتنا زیادہ ہے حالا تکہ بہشت کی خوشبو ستربرس کی راہ سے محسوس ہوتی ہے۔ طبرانی کی دوسری روایت 💆 میں ہے کہ یہ عبیداللہ بن زیاد ایک ظالم سفاک جھو کرا تھا جس کو حضرت معاویہ بڑاتھ نے حاکم بنایا تھا وہ بہت خونریزی کیا کرتا آخر معقل بن بیار صحابی بواللہ نے اس کو نصیحت کی کہ ان کاموں سے باز رہ اخیر تک۔

(١٥١٤) جم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما جم کو حسین الجعفی الله تعالی اس پر جنت کو حرام کردیتا ہے۔

حِضرت معقل بن بیار مزنی اصحاب شجرہ میں ہے ہیں۔ سنہ ۲۰ھ میں وفات پائی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

٩ - باب مَنْ شَاقً شَقَ الله عَلَيْهِ

٧١٥٧ حدَّثناً إسْحاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْوِيِّ، عَنْ طَريفٍ

٨- باب مَن اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

٧١٥٠ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا أَبُو الأشهَبِ، عَن الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ فِي مَرَضِهِ الَّذي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إنَّى مُحَدِّثُكَ حَديثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدِ اسْتَوْعَاهُ ا للهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بنصيحَةٍ إلاَّ لَمُ يَجدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)).

٧١٥١ حدُّثَنَا إسحاقُ بْنُ مَنْصُور،

أَخْبَرَنَا حُسَيْنَ الْجُعَفِيُّ قَالَ زَائِدَةُ: ذَكَرَهُ

عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَتَيْنَا مَعْقِلَ

بْنَ يَسَارِ نَعُودُهُ، فَدَخَلَ عُبَيْدُا لله فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أَحَدُّثُكَ حَديثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول

ا لله هيم؟ فَقَالَ: ((مَا مِنْ وَال يَلَى رَعِيَّةً

مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ،

إلا حَرُّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).

نے خبردی کہ زائدہ نے بیان کیا'ان سے ہشام نے اور ان سے حسن نے بیان کیا کہ ہم معقل بن بیار بن تی عمادت کے لیے ان کے پاس كئے كرعبيداللد بھى آئے تو معقل بناتھ نے ان سے كماكه ميس تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جے میں نے رسول الله ماٹھیا سے سنا تھا۔ آنخضرت مالی کے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اس حالت میں مرگیاتو

باب جو شخص بند گان خدا کو ستائے (مشکل میں پھانسے) اللہ اس کوستائے گا(مشکل میں پھنسائے گا)

(١٥٢) م سے اسحاق واسطی نے بیان کیا ، کما م سے خالد نے ان سے جریری نے 'ان سے طریف ابوتمیمہ نے بیان کیا کہ میں صفوان

أَبِي تَمِيمَةً قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدُبًا وَاصْحَابَةُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا: هَلُ سَمْعِتَ مِنْ رَسُولِ الله فَيْكُ شَيْنًا؟ قَالَ: سَمْعَتُ مِنْ رَسُولِ الله فَيْكُ شَيْنًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ الله عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالُوا: اوْصِنَا فَقَالَ: إِنْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالُوا: اوْصِنَا فَقَالَ: إِنْ الْتَعْلَمُ عَنْ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ الْعَنْقُلَ، الله عَلَيْهِ وَمَنْ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ وَمَنْ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ الْجَنّةِ وَمَنْ الْإِنْسَانِ بَطْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنّةِ وَمَنْ الْجَنّةِ وَمَنْ الْجَنّةِ وَمَنْ مَعْ أَهُواقَهُ فَلْيَفْعَلُ)). قُلْتُ لِكُمْ عَنْدِ الله مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَا يُعَمْ جُنْدُبٌ قَالَ: الله مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَعَمْ جُنْدُبٌ قَالَ: الله مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَعَمْ جُنْدُبٌ قَالَ: الله مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَعَمْ جُنْدُبٌ قَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُنْدُبٌ قَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُنْدُبٌ قَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُنْدُبٌ قَالَ: الله عَمْ جُنْدُبٌ قَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُنْدُبٌ قَالَ: الله عَمْ جُنْدُبٌ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُنْدُبٌ قَالَ: الله عَمْ جُنْدُبٌ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُنْدُبٌ قَالَ:

[راجع: ٦٤٩٩]

١٠ باب الْقَضَاء وَالْفُتْيَا فِي
 الطُّريقِ وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطُّريقِ
 وَقَضَى الشُّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ.

٣٠١٥٣ خَدْثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،
خَدْثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ
أَبِي الْجَعْدِ، حَدْثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ
الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَالنّبِيُ
خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِيَنَا رَجُلّ
عِنْدَ سُدَّة الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْى السّاعَةُ؟ قَالَ النّبِي السّاعَةُ؟ قَالَ النّبِي السّاعَةُ؟ قَالَ النّبِي اللهِ اللهِ اللهُ ال

اور جندب اور ان کے ساتھیوں کے پاس موجود تھا۔ صفوان اپنہ ساتھیوں (شاگردوں) کو وصیت کر رہے تھے ' پھر (صفوان اور ان کے ساتھیوں نے جندب بڑاٹھ سے بچھ سا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت ساٹھیا کو یہ کہتے سا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت ساٹھیا کو یہ کہتے سا ہے کہ جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے گااللہ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کاحال لوگوں کو سادے گااور فرمایا کہ جو لوگوں کو تکلیف میں جٹلا کرے گااللہ تعالی قیامت کے دن اس تکلیف میں جٹلا کرے گااللہ تعالی قیامت کے دن اسے تکلیف میں جٹلا کرے گا' پھران لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انسان کے جہم میں اس کا پییٹ سرتا ہے پس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک و طیب کے سوا اور پچھ نہ کھائے تو اسے ایسابی کرنا چاہئے اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو وہ چلو بھر اہو بہا کر ایعنی ناحق خون کر کے) اپنے تئیں بہشت رکھتا ہو وہ چلو بھر اہو بہا کر (یعنی ناحق خون کر کے) اپنے تئیں بہشت میں جانے سے نہ روکے۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ سے بیچھا'کون صاحب اس صدیث میں سے کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ سے بیچھا'کون صاحب اس صدیث میں سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں جانے سے سنا؟ کیا جندب کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی کھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں وہی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی کہتے میں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی کہتے میں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی کہتے میں کہ میں نے کہا کہ ہاں وہی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی کھتے ہیں۔

بب چلتے چلتے راستہ میں کوئی فیصلہ کرنااور فتویٰ دینا 'نیجیٰ بن یعمرنے راستہ میں فیصلہ کیااور شعبی نے اپنے گھرکے دروازے پر فیصلہ کیا

(۱۵۲س) ہم ۔ عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے سالم بن ابی الجعد نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم معجد سے نکل رہے تھے کہ ایک مخص معجد کی چو کھٹ پر آگر ہم سے ملا اور دریافت کیایار سول اللہ! قیامت کب کی چو کھٹ پر آگر ہم سے ملا اور دریافت کیایار سول اللہ! قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس پر وہ مخص خاموش ساہو گیا' پھراس نے کہایار سول اللہ!

**(**382 )▶**8}** 

لَهَا؟)) فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمُّ قَالَ يَا رَسُولَ الله: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَام وَلَا صَلاَةٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنَّى أُحِبُّ ا للهَ وَرَسُولُهُ قَالَ: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ)).

[راجع: ٣٦٨٨]

ا ١١- باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

٧١٥٤ حدُّثنا إسْحاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ يَقُولُ لامِرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلاَنَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّ الَّنْبِيِّ ﷺ مَرَّ بهَا وَهِيَ تَبْكَى عِنْدَ قَبْر فَقَالَ: ((اتَّقَى الله وَاصْبري)) فَقَالَتْ: إلَيْكَ عَنَّى فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصَيَبِتِي قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرُّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رِيسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدُ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتُ: يَا رَسُولُ الله وَالله مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النُّبِيُّ اللَّهُ: ((إنَّ الصَّيْرَ عِنْدَ أُوَّل صَدْمَةٍ)). [راجع: ١٢٥٢]

میں نے بہت زیادہ روزے 'نماز اور صدقہ قیامت کے لیے نہیں تار کئے ہیں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آنخضرت التي المنظم نے فرمایاتم اس كے ساتھ ہو كے جس سے تم محبت

# باب یہ بیان کہ نبی کریم ملٹھ کیا كاكوئى دربان نهيس تفا

(۱۵۴۷) م سے اسحاق نے بیان کیا کمامم کو عبدالصدنے خردی کما ہم سے شعبہ نے 'کماہم سے ثابت البنانی نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رہائی نے کہ وہ اپنے گھر کی ایک عورت سے کمہ رہے تھے فلانی کو بچانتی ہو؟ انہوں نے کما کہ ہاں۔ بتلایا کہ نبی کریم ملتھ اس کے پاس سے گزرے اوار وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آنخضرت ملتهم نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے جواب دیا۔ آپ میرے پاس سے چلے جاؤ میری مصبت آپ پر نمیں بڑی ہے۔ بیان کیا کہ آخضرت مٹھیے وہاں سے مٹ گئے اور طلے گئے۔ پھرایک صاحب ادهرے گزرے اور ان سے بوچھاکہ آنخضرت مائی اے تم ے کیا کما تھا؟ اس عورت نے کما کہ میں نے انہیں پہچانا نہیں۔ ان صاحب نے کما کہ وہ رسول اللہ اللہ اللہ عقد پھروہ عورت آخضرت النامیم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ کے بیال کوئی دربان سیں پایا پھر عرض کیا یارسول اللہ! میں نے آپ کو پیچانا سیں۔ آنخضرت ملی این نے فرمایا کہ صبر توصد مہ کے شروع میں ہی ہو تاہے۔

روایت میں آپ کے ہال دربان نہ ہونا فد کور ہے کی باب سے مطابقت ہے۔

١٢ - باب الْجَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإمَام الَّذِي فَوْقَهُ

باب ماتحت حاكم قصاص كاحكم دے سكتاب برے حاکم سے اجازت لینے کی ضرورت نهيں

آ اور تمام کی طرح مد بھی ہے تو ہر ملک کا عال مدود اور قصاص شرع کے موافق جاری کر سکتا ہے۔ برے بادشاہ یا غلیفہ کشینے

ے اجازت لینا شرط نہیں ہے اور حفیہ کتے ہیں کہ عاملوں کو ایسا کرنا درست نہیں بلکہ شرکے سردار حدیں قائم کریں۔ ابن قاسم نے کما قصاص دارالخلافہ ہی میں لیا جائے گا جہال خلیفہ رہتا ہو یا اس کی تحریری اجازت سے اور مقاموں میں۔ اشہب نے کہا جس عامل یا والی کو خلیفہ اجازت دے 'حدود اور قصاص قائم کرنے کی وہ قائم کر سکتا ہے۔

٧١٥٥ حدثناً مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا الأنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَيْسَ بِنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النبيِّ عَنْ إِلَى مَعْزِلَةَ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأميرِ.

اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قیس بن سعد بڑاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے تھے جیسے امیر کے ساتھ کو توال رہتا ہے۔

ا بعض کوتوال اچھے بھی ہوتے ہیں اور حاکم اعلیٰ کی طرف سے وہ مجاز بھی ہوتے ہیں'اس میں میں اشارہ ہے۔

(۱۵۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے بیجی نے بیان کیا ان سے قرہ نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی بھیجا تھا اور ان کے سے ابوموی بھیجا تھا ۔ اس سے ابوموی بھیجا تھا ۔ ساتھ معاذ براٹھ کو بھی بھیجا تھا ۔

(۱۵۵۷) ہم سے محمر بن خالد ذبلی نے بیان کیا کما ہم سے انصاری محمد

نے بیان کیا کما ہم سے ہمارے والدنے بیان کیا ان سے تمامہ نے

٧١٥٦ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ٰ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قُرَّةَ، هُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَل، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعْثَهُ وَأَثْبَعَهُ بِمُعَاذٍ.

[راجع: ۲۲۲۱]

حضرت ابومویٰ عبداللہ بن قیس اشعری بڑاٹھ مکہ میں اسلام لائے اور ہجرت حبشہ میں شریک ہوئے پھراہل سفینہ کے ساتھ خیبر میں خدمت نبوی میں واپس ہوئے۔ سنہ ۵۲ھ میں وفات یائی رضی اللہ عنٰہ وارضاہ۔

> ٧١٥٧ حدّثنى عَبْدُ الله بْنُ الصّبَاحِ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال، عَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَاهُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتَلَهُ قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ عَلَىٰ

> > [راجع: ۲۲٦١]

(۱۵۵) ہم سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا کہا ہم سے محبوب بن الحسن نے بیان کیا کہا ہم سے محبوب بن الحسن نے بیان کیا کان سے حمید بن ہلال نے کان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موکی بڑا تھ نے کہ ایک محف اسلام لایا پھر یمودی ہوگیا پھر معاذ بن جبل بڑا تھ آئے اور وہ محف ابوموکی اشعری بڑا تھ کے پاس تھا۔ انہوں نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ ابوموکی بڑا تھ نے جواب دیا کہ اسلام لایا پھر یمودی ہوگیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب تک میں اسے قبل نہ کر لوں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے تک میں اسے قبل نہ کر لوں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے تک میں اسے قبل نہ کر لوں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے تھی انہوں ہے۔

حصرت معاذ ہوائی نے جو جواب دیا ای سے باب کا مطلب نکلتا ہے کہ شرعی تھم صاف ہوتے ہوئے انہوں نے ابو موی ہوائی سے بھی اجازت لینا ضروری نہیں جانا۔

كِمُ أو باب قاضى كو فيصله يا فتوى غصه كى حالت مين ويناورست

١٣ – باب هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ

ہیانہیں

(۱۵۸) ہم سے آدم نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما

ہم سے عبدالملك بن عمير نے كماكه ميں نے عبدالرحمٰن ابن الى بكره

ے سنا کہا کہ ابو بکرہ بڑاٹنہ نے اپنے لڑکے (عبیداللہ) کو لکھااور وہ اس

وقت مجستان میں تھے کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ

کرناجب تم غصہ میں ہو کیونکہ میں نے بی کریم مالی کیا سے ساہے کہ

کوئی ثالث دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرے جب وہ

#### يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟

٧١٥٨- حدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)).

حدُّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بسِجسْتَانَ بَانْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَانْتَ غَضْبَانُ ۚ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : ((لاَ يَقْضِيَنُّ

غصه میں ہو۔ ج صاحبان کے لیے بہت بری نفیحت ہے، غصہ کی حالت میں انسانی ہوش و حواس مخل ہو جاتے ہیں اس لیے اس حالت میں فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔

٧١٥٩ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا إسْماعيلُ بْنُ أَبِّي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله الله الله الله إنِّي وَالله لأَتَأْخُرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنِ مِمَّا يُطيلُ بنَا فيهَا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ النُّبِيُّ اللَّهُ قَطُّ أَشَدٌ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِّرينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بالنَّاسِ فُلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فَيْهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعَيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ)). [راجع: ٩٠]

(109) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ نے خبر دی کماہم کو اساعیل بن ابی خالد نے خبردی 'انہیں قیس ابن ابی حازم ن ان سے ابومسعود انساری والتی نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول الله الله الله علي الله الدر عرض كيا يارسول الله! مين والله صبح كى جماعت میں فلال (امام معاذبن جبل یا ابی بن کعب رضی الله عنما) کی وجہ سے شرکت نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اس نماز کو بہت لمی کردیتے ہیں۔ ابومسعود بناٹھ نے کما کہ میں نے آخضرت سائیلیم کو وعظ و تصیحت کے وقت اس سے زیادہ غضب ناک ہو تا کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ آپ اس دن تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو! تم میں سے بعض نمازیوں کو نفرت ولانے والے ہیں ' پس تم میں سے جو مخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے اختصار کرناچاہئے کیونکہ جماعت میں بو ڑھے 'نیچ اور ضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں۔

آخضرت مل الم الله الله على عضبناك مول آپ كے موش و حواس قائم بى رہتے تھے۔ اس ليے اس حالت ميں آپ كابير ارشاد بالكل بجاتھا۔ اس سے امام کو سبق لینا چاہئے کہ مقدی کا لحاظ کتنا ضروری ہے۔

٧١٦٠ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعقُوبَ الْكِرْمَانِي، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسِ قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَني سَالِمّ

(۱۲۰) جم سے محمد بن ابی یعقوب الکرمانی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے حسان بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے یونس نے بیان کیا محدفے بیان کیا کہ مجھے سالم نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن عمر

انَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ اللهِ طَلْقَ المُرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ الْمُرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ فَلَا فَيَعَيْظَ فيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمُ ثُمَّ قَالَ ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا، حَتَى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ فَهَا بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَحيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يُطَلِّقُهَا)).[راجع: ١٩٠٨]

ری است خفردی که انهول نے اپنی بیوی کوجب که وہ حالت حیض میں تخصیل (آمنه بنت غفار) طلاق دے دی ' پھر عمر بوالتی نے اس کا تذکرہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے کیا تو آپ بہت خفا ہوئے پھر فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ رجوع کرلیں اور انہیں اپنے پاس رکھیں' یہال تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں پھر حالفنہ ہوں اور پھر پاک ہوں تب اگر جائے تو اسے طلاق دے دے۔

آپ نے بحالت خفگی فتوی دیا۔ یہ آپ کی خصوصیت میں سے ہے۔

١٤ - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ
 يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ

إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتَّهْمَةَ كَمَا قَالَ النَّبِيُ الْمُعْدُونِ (رَخُدَي مَا يَكْفيكِ وَوَلَدِي مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)) وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمُرٌ مَسْهُورٌ.

باب قاضی کو اپنے ذاتی علم کی روسے معاملات میں حکم دینا درست ہے (نہ کہ حدود اور حقوق اللہ میں) ہیہ بھی جب کہ برگمانی اور تہمت کاڈر نہ ہو۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ آنخضرت ملتہ ہے نے ہند (ابوسفیان کی بیوی) کو یہ حکم دیا تھا کہ تو ابوسفیان بڑاتھ کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہے جو دستور کے موافق تجھ کو اور تیری اولاد کو کانی ہو اور بیراس وقت ہو گاجب معاملہ مشہور ہو۔

(۱۲۱ه) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی انہیں ذہری نے ان سے عودہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ بڑی آخا نے کہ ہند بنت عتبہ بن ربعہ آئیں اور کہایا رسول اللہ! روئے زمین کا کوئی گھرانہ الیا نہیں تھا جس کے متعلق اس درجہ میں ذلت کی خواہشند ہوں جتنا آپ کے گھرانہ کی ذلت و رسوائی کی میں خواہشند ہوں حقی لیکن اب میرا یہ حال ہے کہ میں سب سے زیادہ خواہشمند ہوں کہ روئے زمین کے تمام گھرانوں میں آپ کا گھرانہ عزت و سربکندی والا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابوسفیان بڑا تی بخیل آدمی ہیں ' تو کیا میرے لیے کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے (ان کی اجازت میرے لیے کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے (ان کی اجازت کے بغیر لے کر) اپنے اہل و عیال کو کھلاؤں؟ آخضرت ما تھا ہے نے ان کے مطابق کھلاؤ۔

اس مقدمہ کے متعلق آپ کو زاتی علم تھاائی وثوق پر آپ نے یہ تھم دے دیا۔

# 

# باب مری خط پر گوائی دینے کابیان

(که به فلال مخض کا خط ہے) اور کون سی گواہی اس مقدمہ میں جائز ہے اور کون می ناجائز اور حاکم جو اپنے نابول کو پروانے لکھے۔ اس طرح ایک ملک کا قاضی دو سرے ملک کے قاضی کو' اس کابیان اور بعض لوگوں نے کما حاکم جو پروانے اپنے نانبوں کو لکھے ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ مرحدود شرعیہ میں نہیں ہو سکتا (کیونک، ڈر ہے کہ پروانہ جعلی نہ ہو) پھرخود ہی کہتے ہیں کہ قتل خطامیں پروانے پر عمل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی رائے پر مثل ملی دعووں کے ہے حالا نکہ قتل خطا ملی دعووں کی طرح نہیں ہے بلکہ جوت کے بعد اس کی سزا مالی ہوتی ہے تو قتل خطا اور عمد دونوں کا تھم ایک رہنا چاہیے۔ (دونوں میں روانے کا اعتبار نہ ہونا چاہئے) اور حضرت عمر بناتھ نے اپنے عاملوں کو صدود میں پروانے لکھے ہیں اور عمر بن عبد العزیزنے وانت تو ژنے کے مقدمہ میں پروانہ لکھا اور ابراہیم نخعی نے کما ایک قاضی دوسرے قاضى كے خط پر عمل كر لے جب اس كى مراور خط كو پيچانا مو توبيہ جائز ہے اور شعبی مری خط کو جو ایک قاضی کی طرف سے آئے جائز ر کھتے تھے اور عبداللہ بن عمر جہ اے بھی ایسا ہی منقول ہے اور معاویہ بن عبدالكريم ثقفي نے كما ميں عبدالملك بن يعلى ابعره ك قاضی) اور ایاس بن معاویہ (بصریٰ کے قامنی) اور حسن بھری اور ثمامہ بن عبداللہ بن انس اور بلال بن ابی بردہ (بصریٰ کے قاضی) اور عبدالله بن بریدہ (مرو کے قاضی) اور عامر بن عبیدہ (کوفہ کے قاضی) اور عباد بن منصور (بصری کے قاضی) ان سب سے ملا مول- بد سب ایک قاضی کاخط دو سرے قاضی کے نام بغیر گواہوں کے منظور کرتے۔ اگر فریق ثانی جس کواس خط سے ضرر ہو تاہے یوں کے کہ یہ خط جعلی ہے تواس کو تھم دیں گے کہ اچھااس کا ثبوت دے اور قاضی کے خط پر سب سے پہلے ابن الی لیل (کوفہ کے قاضی) اور سوار بن عبداللہ (بعریٰ کے قاضی) نے گواہی چاہی اور ہم سے ابو ھیم فضل بن د کین

٥ ١ - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطُّ الْمَخْتُوم وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إلاّ في الْحُدُودِ ثُمُّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ حَطَّأً فَهُوَ جَائِزِ لِأِنَّ هَذَا مَالٌ بزُعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْحُدُودِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز في سِنٌّ كُسِوَتْ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائزٌ، إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ، وَكَانَ الشَّغْبَي يُجيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فيهِ مِنَ الْقَاضِي وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةً، وَالْحَسَنَ وَتُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَنَسٍ وَبِلاَلَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَعَامِرَ بْنَ عَبيدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُور يُجيزُونَ كُتُبَ الْقُصَاةِ بغَيْر مَحْضَرِ مِنَ الشُّهُودِ فَإِنْ قَالَ الَّذي جِيءَ عَلَيْهِ بَالْكِتَابِ إِنَّهُ زُورٌ قَيلَ لَهُ اذْهَبْ فَالْتَمِسُ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَوَارُ بْنُ عَبْدِ الله. وَقَالَ لَنَا

ٱبُونُعَيْم، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُحَرِّزٍ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى ابْنِ أَنَسِ قَاضِي ٱلْبَصْرَةِ وَاقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلاَن كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُولَةِ وَجَنْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَنَ فَأَجَازَهُ وَكُرهَ الْحَسَنُ وَٱبُو قِلاَبَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فيهَا لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلُّ فيهَا جَوراً وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَى أَهْلِ خَيْبَوَ ﴿ (إِمَا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبِ)). وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: في شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السُّتْر إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَلاَ تَشْهَدُ.

٧١٦٢ – حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدُّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ: سَمِغْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ اللهُمْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُوانِ اللهُمُوانِ اللهُمُوانِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُم يَقْرَوُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبيصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.[راجع: ٦٥]

١٦- باب مَتَى يَسْتَوْجبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ؟

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ الله عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لاَ يَتَّبعُوا الْهَوَى وَلاَ يَخْشُوُ النَّاسَ وَلاَ يَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَليلاً ثُمُّ قَرَأَ: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَليفَةً فِي الأَرْض فَأْحُكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقُّ وَلاَ تَتَّبع الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ

نے کما 'ہم سے عبیداللہ بن محرز نے بیان کیا کہ میں نے مویٰ بن انس بھری کے پاس اس مدی بر گواہ پیش کئے کہ فلال مخف بر میرا حق اتنا آتا ہے اور وہ کوفہ میں ہے چرمیں ان کا خط لے کر قاسم بن عبدالرحل كوفه كے قاضى كے پاس آيا۔ انہوں نے اس كو منظور كيا اور امام حسن بصری اور ابوقلابہ نے کماوصیت نامہ پر اس وقت تک مواہی کرنا مکروہ ہے جب تک اس کامضمون نہ سمجھ لے ایسانہ جو وہ ظلم اور خلاف شرع ہو۔ اور آخضرت ملی الے خیبرے یمودیوں کو خط بھیجا کہ یا تو اس (مخض لینی عبداللہ بن سمل)مقتول کی دیت دوجو تماری بستی میں مارا گیاہے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور زہری نے کما اگر عورت بردے کی آڑیں ہو اور آواز وغیرہ سے تواسے بھانا ہو تواس پر گوائی دے سکتاہے ورنہ نہیں۔

(١٩٢٧) محص عربن بشارنے بيان كيا كما بم سے غندر نے بيان كيا ان سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ میں نے قادہ سے سا'ان سے انس بن مالك والله فالله في ميان كياكه جب في كريم النيكم في الل روم كو خط کھنا چاہا تو محابے نے کما کہ روی صرف مراکا ہوا خط بی قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ آخضرت ملی کی ایک مربوائی۔ گویا میں اس کی چیک کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور اس پر کلمہ "محمد رسول الله" نقش تھا۔

ای مدیث سے امام بخاری رواید نے نکالا کہ خط پر عمل ہو سکتا ہے بالخصوص جب وہ مختوم ہو تو شک کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ باب قاضی بننے کے لیے کیا کیا شرطیں ہونی ضروری ہیں اور امام حسن بصرى روای نے کما کہ الله تعالی نے حاکموں سے بدعمد لیا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں اور لوگوں سے نہ ڈریں اور میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلے میں نہ بیچیں پھرانہوں نے يد آيت پرهي "اے داؤد! جم نے تم كو زمين پر خليف بنايا ہے كيس تم اوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو اللہ کے رائے سے مگراہ کردے۔ بلاشبہ جو لوگ اللہ کے راستہ سے مراہ ہو جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہو گا

بوجه اس کے جو انہوں نے تھم اللی کو بھلادیا تھا۔" اور امام حسن بصری نے یہ آیت تلاوت کی۔ "بلاشبہ ہم نے توریت نازل کی ،جس میں ہدایت اور نور تھااس کے ذریعہ انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار تھے' فیصلہ كرتے رہے۔ان لوگوں كے ليے انهوں نے مدايت اختيار كى اور پاك باز اور علماء (فیصله کرتے ہیں) اس کے ذریعہ جو انہوں نے کتاب اللہ کو یاد رکھااور وہ اس پر مگہبان ہیں۔ پس لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے بی ڈرو اور میری آیات کے ذریعہ دنیا کی تھوڑی یو نجی نه خریدو اور جو الله كے نازل كے ہوئے تھم كے مطابق فيصله نسيس كرتے تو وہى مكر بس- بما استحفظوا اى بما استودعوا من كتاب الله اور امام حسن بصری نے سورہ انبیاء کی یہ آیت بھی تلاوت کی (اور باد کرو) داؤد اور سلیمان کو جب انہوں نے کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا جب کہ اس میں ایک جماعت کی بکریاں گفس پڑیں اور ہم ان کے فیصلہ کو دمکھ رہے تھے۔ پس ہم نے فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو نبوت اور معرفت دی تھی" پس سلیمان ملائلا نے اللہ کی حمد کی اور داؤد طلائل کو طامت نہیں گی۔ اگر ان دو انبیاء کا حال جو اللہ نے ذکر کیا ہے نہ ہو تا تو میں سمجھتا کہ قاضی تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ الله تعالی نے سلیمان کی تعریف ان کے علم کی وجہ سے کی ہے اور داؤد ملائل کو ان کے اجتماد میں معذور قرار دیا اور مزاحم بن زفرنے کما کہ ہم سے عمر بن عبدالعزيز نے بيان كياكه پانچ خصلتيں ايى بيں كه اگر قاضى ميں ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی نہ ہو تو اس کے لیے باعث عیب ہے۔ اول بیا کہ وہ دین کی سمجھ والا ہو۔ دوسرے بیا کہ وہ بردبار ہو۔ تيرے وه پاک دامن مو 'چوتھ وه قوي مو 'پانچويں يه كه عالم مو علم دین کی دو سرول سے بھی خوب معلومات حاصل کرنے والا ہو۔

عَنْ سَبِيلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ بمَا نسوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [الصافات: ٢٦] وَقَرَأَ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا النُّوْرَاةَ فيهَا هُديُّ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحِفظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَون وَلاَ تَشْتَرُوا بآياتي ثَمَنًا قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ا لله فَأُولِنَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] بمَا اسْتُحِفظُوا: اسْتُودِعُوا مِنْ كِتَابِ ا لله. وَقَرَأَ ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقُوْم. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكماً وَعِلْماً ﴾ [الأنبياء: ٧٨، ٧٩] فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ وَلَوْ لاَ مَا ذَكَرَ الله مِنْ أَمْر هَذَيْن لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا باجْتِهَادِهِ. وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ : قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمْسٌ إذا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فيهِ وَصْمَةٌ أَنْ يَكُونَ فَهِمًا حَليْمًا عَفيفًا صَليبًا عَالِمًا سَؤُلاً عَن الْعِلْمِ.

ای لیے اصول قرار پایا کہ مجتد کو غلطی کرنے میں ہی ثواب ملت ہے ہیں قاضی سے بھی غلطی کا امکان ہے۔ اللہ اسے معذور المین سے بھی غلطی کا اور اس کی غلطی پر مؤاخذہ نہ کرے گا۔ الا ان بیٹاء اللہ۔ صلیبا کا ترجمہ یوں بھی ہے کہ وہ حق اور انساف کرنے پر خوب پکا اور مضبوط ہو۔ آیت میں حضرت داؤد کے فیصلے کا غلط ہونا نہ کور ہے جس سے معلوم ہوا کہ کبھی پیغیروں سے بھی اجتماد میں غلطی ہو سکتی ہو سکتی ہے مگروہ اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالی وی کے ذریعہ ان کو مطلع کر دیتا ہے۔ مجمدین سے غلطی کا ہونا عین ممکن

ہے۔ ان کی غلطی پر جے رہنا کی اندھی تقلید ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اتحذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الاية. شافعیہ نے کما قضاکی شرط سے ہے کہ آدمی مسلمان متی رہیزگار مکلف آزاد مرد سنتا ریکتا بواتا ہو تو کافریا نابالغ یا مجنون یا غلام لونڈی یا عورت یا خنٹی یا فاسق بسرے یا گوئے یا اندھے کی قضا درست نہیں ہے۔ اہل حدیث اور شافعیہ کے نزدیک قضا کے لیے مجتمد ہونا ضروری ہے یعنی قرآن اور حدیث اور ناسخ اور منسوخ کا عالم ہونا اس طرح قضایائے محابہ اور تابعین سے واقف ہونا اور ہر مقدمہ میں اللہ کی کتاب کے موافق تھم دے۔ اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو حدیث کے موافق اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو صحاب کے اجماع کے موافق اگر محابہ میں اختلاف ہو تو جس کا قول قرآن و حدیث کے زیادہ موافق دیکھے اس پر تھم دے اور المحدیث اور محققین علاء نے مقلد کی قضا جائز نہیں رکھی اور یمی صحیح ہے۔

١٧ – باب رزْق الْحُكَّام وَالْعَامِلينَ

عَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاء أَجْراً وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بقَدْر عُمَالَتِهِ وَأَكُلَ أَبُو بَكُر وَ عُمَرُ.

٧١٦٣ حدَّثنا أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزيدَ ابْن أَختِ نَمِو أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزِّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَال لَهُ عُمَرُ : أَلَمْ أُحَدُّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَال النَّاس أعْمَالاً فَإِذَا أَعْطيتَ الْعُمَالَةَ دَوهْتَهَا؟ فَقُلْتُ : بِلَى: فَقَالَ عُمَرُ : مَا تُريدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرِ وَأَرْبِدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ عُمَوُ : لاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْطيني الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إلَيْهِ مِنَّى حَتَّى أَعْطَاني مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النُّبيُّ ﷺ: ((خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ، فَمَا

باب حکام اور حکومت کے عاملوں کا تنخواہ لینا

اور قاضی شریح قضاکی تنخواه لیتے تھے اور عائشہ رئی فیان نے کماکہ (یتیم (خلیفہ ہونے یر) بیت المال سے بقدر کفایت تخواہ لی تھی۔

جمهور علماء كايمى قول ہے كه حكومت اور قضاكى تنخواه لينا درست ہے گربقدر كفاف مونانه كه حدسے آ كے برهنا۔

(۱۹۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خروی انسیں زہری نے 'انسیں نمر کے بھانج سائب بن بزید نے خبردی ' اسیس حویطب بن عبدالعزی نے خردی اسی عبدالله بن السعیدی نے خبردی کہ وہ عمر واللہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں آئے تو ان ے عمر بناتی نے یو چھا کیا مجھ سے جو یہ کما گیاہے وہ صحیح ہے کہ تہیں لوگوں کے کام سپرد کئے جاتے ہیں اور جب اس کی تنخواہ دی جاتی ہے توتم اے لینالیند نمیں کرتے؟ میں نے کماکہ یہ صحیح ہے۔ عمر واللہ نے کہاکہ تہمارااس سے مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میں خوشحال ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواه مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے۔ عمر رات نے فرمایا کہ ایسانہ کرو کیونکہ میں نے بھی اس کاارادہ کیا تھاجس کاتم نے ارادہ کیا ہے آنخضرت ملتَّيَا مجھے عطا كرتے تھے تو میں عرض كر ديتا تھا كہ اسے جھ سے زیادہ اس کے ضرورت مند کو عطا فرماد پچئے۔ آخر آپ نے ایک مرتبہ مجھے مال عطاکیا اور میں نے وہی بات دہرائی کہ اسے ایسے شخض کو دے دیجئے جو اس کامجھ سے زیادہ ضرورت منہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اسے لو اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کرو۔ یہ مال

**(390)** جب تہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے نہ خواہشند ہو اور نہ اسے مانگاتواہے لے لیا کرداور اگر اس طرح نہ کے تواس کے پیچھے نہ بڑا

(۱۲۲۲) اور زہری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے

سالم بن عبدالله نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن عمر الله نے کہ میں

نے عمر وہاللہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا مجھے عطا

كرتے تھے تو ميں كتاكہ آپ اے دے ديں جو اس كامجھ سے زيادہ

ضرورت مندمو' چرآپ نے مجھے ایک مرتبہ بال دیا اور میں نے کما کہ

آپ اے ایسے مخص کو دے دیں جو اس کامجھ سے زیادہ ضرورت

مند ہو تو آخضرت ما تھا نے فرمایا کہ اسے لے او اور اس کے مالک

بننے کے بعد اس کاصدقہ کردو۔ یہ مال جب تہیں اس طرح ملے کہ

تم اس کے خواہشمند نہ ہواور نہ اسے تم نے مانگا ہو تواسے لے لیا کرو

اور جواس طرح نہ ملے اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔

جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفِ، وَلاَ سَائِلِ فَخُذْهُ وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبعْهُ نَفْسَكَ)). [راجع: ١٤٧٣]

٧١٦٤ وعن الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَني سَالِمُ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ

فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبعْهُ نَفْسَكَ)).

قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ الله المُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ الْفَقَرَ إِلَيْهِ الْمُقَرَ إِلَيْهِ مِنَّى، حَتَّى أَعْطَانِي مَرُّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُذْهُ فَتَمَوُّلُهُ وَتَصَدُّقُ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَال وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلاَ سَائِل

[راجع: ١٤٧٣]

سینے کیا ۔ مرف واپس کر دیتے تو اس میں اتنا فائدہ نہ تھا جتنا لے لینے میں اور پھراللہ کی راہ میں خیرات کرنے میں۔ کیونکہ صدقہ کا ثواب بھی اس میں حاصل ہوا۔ محققین فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مال کے رد کرنے میں بھی نفس کو ایک غرور حاصل ہو تا ہے۔ اگر ایبا ہو تو اے مال لے لینا جائے پھر لے کر خیرات کر دے بید نہ لینے سے افضل ہو گا۔ آج کل دینی خدمات کرنے والوں کے لیے بھی یمی بمتر ہے کہ تنخواہ بقدر کفاف لیں'غنی ہوں تو نہ لیں یا لے کر خیرات کر دیں۔

## ١٨– باب مَنْ قَضى وَلاعَنَ فِي المسجد

وَلاَعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مُنْبَرِ النَّبِيِّ ﴿ وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشُّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بن ثَابِتِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أُوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرُّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ. [راجع: ٤٢٣] ٧١٦٥ حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا

# باب جومسجد میں فیصلہ کرے یالعان کرائے

اور عمر بنات نے مجد نبوی کے منبر کے پاس لعان کرا دیا اور شریح قاضى اور شعبى اور يحيى بن يعمر في مسجد مين فيصله كيا اور مروان في زید بن ثابت کومسجد میں منبرنبوی کے پاس فتم کھانے کا حکم دیا اور امام حسن بصری اور زرارہ بن اوفی دونوں مسجد کے باہرایک والان میں بیٹھ کر قضا کاکام کیا کرتے تھے۔ ابن الی شیبہ کی روایت میں ہے کہ عین معجد میں بیٹھ کروہ نیسلے کرتے تھے۔

(۱۲۵) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان

سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

٧١٦٦ حدُّنَا يَخْيَى، حَدُّنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ، أَخْبَرَنِي الْبُنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْبُنُ الرُّزَاقِ، أَخْبَرَنِي الْبُنُ شَهْلِ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَجُلاً وَجَدَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ وَجُلاً وَجَدَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ رَجُلاً ايَقْتَلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا وَجُلاً اللهَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [راجع: ٤٢٣]

19 - باب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٌّ أَمَرَ الْ يَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اللهُ عَلَى حَدٌّ أَمْرَ الْ يَخْرَجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ اللهُ عَالَ عُمَرُ : أُخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيُدْكُرُ عَنْ عَلِيٌّ نَحْوُهُ.

[راجع: ۲۷۱ه]

٧١٦٨ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَني مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ فيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلِّى. رَوَاهُيُونُسُ وَ مَعْمَرٌ

کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے سل بن سعد والتی نے بیان کیا کہ میں نے دو لعان کرنے والوں کو دیکھا۔ میں اس وقت پندرہ سال کا تھااور ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی گئی تھی۔

سل بن سعد ساعدی انصاری ہیں یہ آخری محالی ہیں جو مدینہ میں فوت ہوئے سال وفات سند اور ہے۔

(۱۲۱۷) ہم سے کی نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا '
انسیں ابن جرتے نے خردی 'انسیں ابن شماب نے خردی 'انسیں بی ماعدہ کے ایک فرد سل بڑا ہو سے خردی کہ قبیلہ انسار کا ایک مخص نی کریم مل ہے کہ کی ساتھ دو سرے مرد کو دیکھے میں کیا خیال ہے اگر کوئی مردا پی بیوی کے ساتھ دو سرے مرد کو دیکھے کیا 'اسے قل کر سکتا ہے؟ پھردونوں (میاں بیوی) میں میری موجودگی میں لعان کرایا گیا۔

باب حد کامقدمہ مسجد میں سنمنا پھر جب حد لگانے کاوفت آئے تو مجرم کومسجد کے باہر لے جانا اور عمر بڑاٹھ نے فرمایا تھا کہ اس مجرم کومسجد سے باہر لے جاؤ اور حد لگاؤ۔ (اس کو ابن ابی شیبہ نے اور عبدالر ذاق نے وصل کیا) اور علی بڑاٹھ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔

(۱۲۷) ہم سے یکی بن کمیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن سعد نے

بیان کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابوسلمہ
نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ بواٹھ نے بیان

کیا کہ ایک فخص رسول کریم مل پیلے کے پاس آیا۔ آنخضرت مل پیلے مبعد
میں سے اور انہوں نے آپ کو آواز دی اور کمایارسول اللہ! میں نے

زنا کر لیا ہے۔ آنخضرت مل پیلے نے ان سے منہ موڑ لیا لیکن جب اس

ن اپنے بی ظاف چار مرتبہ کو ابی دی تو آپ نے اس سے پوچھا کیا

نر اپنی موج اس نے کما کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ

اور رجم کردو۔

(۱۲۸) ابن شاب نے بیان کیا کہ پھر مجھے اس مخص نے خروی جس این شاہ بیان کیا کہ میں جس نے جاربن عبداللہ بی میں ان لوگوں میں تھا جنوں نے اس مخص کو عیدگاہ پر رجم کیا تھا۔

وَابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً،

عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجْمِ.

(392) **332** 

اس کی روایت یونس معمراور ابن جرت نے نہری سے کی ان سے ابوسلمہ نے ان سے جار روائد نے نبی کریم ساتھیا سے رجم کے سلسلے میں یمی حدیث ذکر کی۔

[راجع: ۷۷۰] عیدگاہ کے قریب ان کو رجم کیا گیا۔ یہ مخص ماعز بن مالک اسلمی مدنی ہے جو بھم نبوی سنگسار کئے گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ۷۰ باب مَوْعِظَةِ الإمَامِ لِلْخُصُومِ بِلِيْنِ کُوامام کانصیحت کرنا

(۱۲۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے ہشام نے ان سے ان کے والد نے ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے اور ان سے ام سلمہ بڑی شان کے رسول کریم ساتھ لیا سلمہ نے فرمایا 'بلاشبہ میں ایک انسان ہوں 'تم میرے پاس اپنے جھڑے نے فرمایا 'بلاشبہ میں ایک انسان ہوں 'تم میرے پاس اپنے جھڑے لاتے ہو۔ ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمہ کو پیش کرنے میں فریق فائی کے مقابلہ میں زیادہ چرب زبان ہو اور میں تہماری بات سن کر فیصلہ کر دول تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی (فریق خالف) کاکوئی حق دلا دوں۔ چاہیے کہ وہ اسے نہ لے کیونکہ یہ آگ کا ایک مکرا ہے جو میں اسے دیتا ہوں۔

٧١- باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ
 ٧١٦٩ حَدُّتَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً،
 عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ الله عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ الله عَنْهَ أَبِي سَلَمَةً مَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهَ قَالَ: (( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تُخْتَصِمُونَ إِلَيْ، وَلَعَلَّ بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تُخْتَصِمُونَ إِلَيْ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضَ فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَكُ بِحَقِّ أَخِيهِ هِنَا فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَكُ بَحْقًا أَنْ مَا أَنْمَا أَقْطَعُ لَكُونَ أَلْحُدَاهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَكُ الله وَطَعْمَةً مِنَ النَّارِ)). [راحع: ١٤٥٨]

معلوم ہوا کہ کی بھی قاضی کا غلط فیصلہ عنداللہ صحیح نہیں ہو سکتا گو وہ نافذ کر دیا جائے 'غلط غلط ہی رہے گا۔ اس حدیث سے المیت سے المیت ہوا کہ قاضی کا فیصلہ ظاہر میں نافذ ہوتا ہے لیکن اس کے فیصلہ خاہراً میں اور شافعی اور اجمہ اور اہلی ہوتی ہے اور امام ابو حنیفہ روائیہ کا قول رد ہو گیا کہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح نافذ ہو جاتا ہے اور اس مسللہ کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ آنخضرت ساتی کے خیب کا علم نہ تھا۔ البتہ اللہ تعلق اگر آپ کو بتلا دیتا تو معلوم ہو جاتا۔

٢١ باب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ
 الْحَاكِمِ في وِلاَيَتِهِ الْقَضاءَ أوْ قَبْلَ
 ذَلِكَ لِلْحَصْم

وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي: وَسَأَلَهُ إِنْسَالٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: انْتِ الأميرَ حَتَّى اشْهَدَ لَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلَى حَدِّ زِنًا اوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ اميرً فَقَالَ:

باب اگر قاضی خود عهده قضاحاصل ہونے کے بعد یااس سے پہلے ایک امر کا گواہ ہو تو کیااس کی بناپر فیصلہ کر سکتا ہے؟

اور شری (مکہ کے قاضی) سے ایک آدمی (نام نامعلوم) نے کہاتم اس مقدمہ میں گواہی دو۔ انہوں نے کہا تو بادشاہ کے پاس جاکر کہنا تو میں وہاں دوں گا۔ اور عکرمہ کہتے ہیں عمر بڑاٹھ نے عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ سے پوچھااگر تو خودا پی آنکھ سے کسی کو زنایا چوری کا جرم کرتے دیکھے اور تو امیر ہو تو کیا اس کو حد لگا دے گا۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہ حكومت اور قضا كابيان

شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ: لَوْ لاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ الله لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْم بِيَدي وَأَقَرُّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِسِيِّ اللَّهِ بِالزُّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يُذْكُرُ أَنَّ النُّبيُّ ﷺ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا ۚ أَقَرُّ مَرُّةً عِنْدَ الْحَاكِم رُجمَ وَقَالَ الْحَكُمُ: أَرْبَعًا.

نہیں۔ عمر پالٹھ نے کہا آخر تیری گواہی ایک مسلمان کی گواہی کی طرح ہوگی یا نہیں۔ عبدالرحمٰن نے کمابے شک سچے کہتے ہو۔ عمر بڑاتھ نے کما اگر لوگ یوں نہ کمیں کہ عمرنے اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے بردھا دیا تو میں رجم کی آیت این ہاتھ سے مصحف میں لکھ دیتا۔ اور ماعز اسلمی نے آمخضرت مان کے سامنے جاربار زناکا قرار کیاتو آپ نے اس کو سنگسار کرنے کا تھم دے دیا اور بیہ منقول نہیں ہوا کہ آمخضرت سُلُولِ نے اس کے اقرار پر حاضرین کو گواہ کیا ہو۔ اور حماد بن ابی سلیمان (استاد امام ابو حنیفه رواتیر) نے کما اگر زنا کرنے والا حاکم کے سامنے ایک بار بھی اقرار کرلے تو وہ سنگسار کیا جائے گا اور تھم بن عتیبے نے کما جب تک چاربار اقرار نہ کرلے سنگسار نہیں ہو سکا۔

آری ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ باب کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر قاضی خود عمدہ قضا حاصل ہونے کے بعدیا قبل ایک امر کا کلیت کی ہے۔ اور امام بخاری کلیت کی بنا پر 'اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور امام بخاری رائے کے نزدیک رائے میں معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کو خود اپنے علم یا گواہی پر فیصلہ کرنا درست نہیں بلکہ ایبا مقدمہ باوشاہ وقت یا دو سرے قاضی کے پاس رجوع ہونا چاہئے اور اس قاضی کو مثل دو سرے گواہوں کے دہاں گواہی دینا چاہئے۔

(۱۷۵۰) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کمام سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے بچیٰ بن سعید انصاری نے' ان سے عمر بن کثیر نے 'ان سے ابو قادہ کے غلام ابو محمد نافع نے اور ان سے ابو قادہ رہا تھ نے کہ رسول کریم مالی اے حنین کی جنگ کے دن فرمایا ،جس کے پاس کسی مقتول کے بارے میں جے اس نے قتل کیا ہو گواہی ہو تواس کاسامان اسے ملے گا۔ چنانچہ میں مقتول کے لیے گواہ تلاش کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھاجو میرے لیے گواہی دے سكے 'اس ليے ميں بير گيا۔ پھرميرے سامنے ايك صورت آئى اور ميں نے اس کاذکر آنخضرت مٹھائیا ہے کیاتو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ اس مقتول کا سامان جس کا ابو قمادہ ذکر کر رہے ہیں میرے یاس ہے۔ انہیں اس کے لیے راضی کر دیجئے (کہ وہ یہ ہتھیار وغیرہ مجھے دے دیں) اس پر ابو بکر بٹاٹھ نے کما کہ ہرگز نہیں۔ اللہ کے شروں میں سے ایک شیر کو نظرانداز کر کے جو اللہ اور اس کے رسول • ٧١٧ - حدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثيرِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَا ۚ قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْن: ((مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلُهُ فَلَهُ سَلَبُهُ)) فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتيلِ فَلَمْ أرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْتُ ثُمُّ بَدَا لِي فَذَكُوْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: سِلاَحُ هَذَا الْقَتيل الَّذي يَذْكُرُ عِنْدي قَالَ فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْر: كَلاً لاَ يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَنِ اللهُ وَرَسُولِهِ قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ

**(394)** 

کی طرف سے جنگ کرتاہے وہ قریش کے معمولی آدمی کو ہتھیار نمیں دیں گے۔ بیان کیا کہ پھر آخضرت ساتھ نے محم دیا اور انہوں نے ہتصار مجھے دے دیے اور میں نے اس سے ایک باغ خریدا۔ یہ پالا مال تھاجو میں نے (اسلام کے بعد) حاصل کیا تھا۔ حضرت امام بخاری روائد نے کما اور مجھ سے عبراللہ بن صالح نے بیان کیا' ان سے لیث بن سعد نے کہ " پھر آنخضرت النہام کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سلمان دلا دیا' اور الل حجاز امام مالک وغیرہ نے کما کہ حاکم کو صرف اینے علم کی بنياد ير فيصله كرنادرست نهيس - خواه وه معامله يرعمد أقضاحاصل جون کے بعد گواہ ہوا ہو یا اس سے پہلے اور اگر کمی فریق نے اس کے سامنے دوسرے کے لیے مجلس قضامیں کسی حق کا اقرار کیا تو بعض لوگوں کاخیال ہے کہ اس بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کرے گابلکہ دو گواہوں کو بلا کران کے سامنے اقرار کرائے گا۔ اور بعض اہل عراق نے کما ہے کہ جو کچھ قاضی نے عدالت میں دیکھایا سااس کے مطابق فیصلہ كرے گاليكن جو كھ عدالت كے باہر ہو گااس كى بنياد ير دو كوابول کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا اور انہیں میں سے دوسرے لوگوں نے کما کہ اس کی بنیاد پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ امانت دار ہے۔ شادت کامقصدتو صرف حق کاجاناہے پس قاضی کاذاتی علم کواہی سے برے کرے۔ اور بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ اموال کے بارے میں تواینے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے گااور اس کے سوامیں نہیں کرے گا اور قاسم نے کہا کہ حاکم کے لیے درست نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ صرف اپ علم کی بنیاد پر کرے اور دو مرے کے علم کو نظرانداز کردے گو قاضی کا علم دو سرے کی مواہی سے بردھ کر ہے لیکن چو نکه عام مسلمانوں کی نظرمیں اس صورت میں قاضی کے متم ہونے کا خطرہ ہے اور مسلمانوں کو اس طرح بد گمانی میں جتلا کرنا ہے اور نی کریم مانیدان برگمانی کو ناپند کیا تھا اور فرمایا تھا کہ بیہ صفیہ میری بیوی ہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَى فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ حِرَافًا، فَكَانَ أُولَ مَال تَأَثَّلْتُهُ قَالَ عَبْدُ الله: عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيُّ وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لاَ يَقْضي بعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلاَيَتِهِ أَوْ قَبْلُهَا، وَلَوْ أَقَرُّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَقْضَى عَلَيْهِ فِي قَوْلَ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ، فَيُحْضِرَهُمَا إقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إلاَّ بِشَاهِدَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنَّ، وَإِنَّمَا يُرَدُ مِنَ الشُّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقُّ فَعِلْمُهُ اكْثُرُ مِنَ الشُّهَادَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْضَى بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ وَلاَ يَقْضي فِي غَيْرِهَا وَقَالَ الْقُاسِمُ: لاَ يَنْبَغي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَصَاءُ بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمٍ غَيْرِهِ مَعَ انْ عِلْمَهُ أَكْثُرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّنَّ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيْةً)).

[راجع: ۲۱۰۰]

جب دو انساریوں نے آپ کو معجد سے باہران کے ساتھ چلتے دیکھا تھا تو ان کی بدگمانی دور کرنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا سیستی تھا جس کی تفصیل آگے والی صدیث میں وارد ہے۔ تو اگر حاکم یا قاضی نے کسی مخض کو زنا یا چوری یا خون کرتے ویکھا تو صرف اپنے علم کی بنا پر مجرم کو سزا نہیں دے سکتا جب تک باقاعدہ شمادت سے جوت نہ ہو۔ امام احمد رہ اللہ سے بھی ایسا ہی مردی ہے۔ امام ابو صنیفہ رہ اللہ کہتے ہیں قیاس تو یہ تھا کہ ان سب مقدمات میں بھی قاضی کو اپنے علم پر فیصلہ کرنا جائز ہوتا لیکن میں قیاس کو چھوڑ دیتا ہوں اور استحسان کے روسے یہ کہتا ہوں کہ قاضی ان مقدمات میں اپنے علم کی بنا پر تھم نہ دے۔

الأويسي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ اللهِ اللهَوَيْسِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ اللهِ شِهَابِ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٌ أَنَّ النّبِي اللهِ اللهِ اللهِ النّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[راجع: ٧١٧١] **٢٢ – باب أمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ** 

أميرَيْنِ إلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطَاَوَعَا وَلاَ تَتَعَاصَنَا

۱۷۹۷ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّتَنا الْعَقَدِيُّ، حَدَّتَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُودَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ الْمَنِ فَقَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ الْمَنِ فَقَالَ: (رَسَّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَبَشَّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَبَشَّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَتَطَاوَعًا)) فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ وَتَطَاوَعًا)) فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ بِارْضِنَا الْبِنْعُ فَقَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). وَقَالَ النَّضْرُ وَابُودَاوُدَ وَيَزيدُ بْنُ هَارُونَ وَقَالَ النَّصْرُ وَابُودَاوُدَ وَيَزيدُ بْنُ هَارُونَ

(اکاک) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شملب نے اور ان سے جناب زین بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شملب نے اور ان سے جناب زین العلدین علی بن حسین روافع نے کہ صغیہ بنت جی وقی آفیا (رات کے وقت) نبی کریم طابق کے پاس آئیں (اور آخضرت ما آفیا ہم جمہ میں مخلف سے) جب وہ واپس آنے لگیں تو آخضرت ما تھا ہم جمہ ان کے ساتھ آئے۔ اس وقت دو افساری محابی ادھرے گزرے تو آخضرت ما تھا ہے ان ساریوں ماتھ آئے۔ اس وقت دو افساری محابی ادھرے گزرے تو آخضرت ما تھا ہے ان ساریوں افساریوں فرایا کہ بیہ صغیہ ہیں۔ ان دونوں افساریوں نے کہا سجان اللہ (کیا ہم آپ پر شبہ کریں گے) آخضرت ما تھا ہے نون دوڑتا ہے جسے خون دوڑتا ہے جسے خون دوڑتا ہے۔ اس کی روایت شعیب ابن مسافر ابن ابی عتیق اور اسحاق بن کے ان سے علی بن حسین نے اور ان سے کہا نے زہری سے کی ہے 'ان سے علی بن حسین نے اور ان سے کہا نے نہری سے کی ہے 'ان سے علی بن حسین نے اور ان سے مفید رہی ہے کہا ہے۔

منیہ ری کے بی کریم مالی ہے ہی واقعہ نقل کیاہے۔ باب جب حاکم اعلی دو شخصوں کو کسی ایک جگہ ہی کاحاکم مقرر کرے تو انہیں ہیہ حکم دے کہ وہ مل کرر ہیں اور ایک دو سرے کی مخالفت نہ کریں

(۱۷۲) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالملک بن عروعقدی نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی بردہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والدسے سا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم التی ہی ہے والد (ابوموکیٰ بڑاتھ) اور معاذ بن جبل بڑاتھ کو یمن بھیجا اور ان سے فرمایا کہ آسانی پیدا کرنا اور شکی نہ کرنا اور فوش خبری وینا اور نفرت نہ دلانا اور آپس میں انفاق رکھنا۔ ابوموکیٰ بڑاتھ نے بوچھا کہ ہمارے ملک میں شہد کا نبیذ (تع) بنایا جاتا ہے؟ رفضرت سائی لیا نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں شہد کا نبیذ (تع) بنایا جاتا ہے؟ آخضرت سائی لیا نے فرمایا کہ ہم نشہ آور چیز حرام ہے۔ نفر بن شمیل '

وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبيهِ

٣٧- باب إجَابَةِ الْحَاكِم الدَّعْوَةَ

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ

٧١٧٣ حدَّثناً مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ

سَعيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَني مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي

وَائِل، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

٢٤ - باب هَدَايَا الْعُمَّال

((فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ)).

[راجع: ٣٠٤٦]

عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ٢٢٦١]

بْن شُعْبَةَ

## باب حاكم دعوت قبول كرسكتاب

اور حضرت عثمان بزائن نے مغیرہ بن شعبہ بناٹن کے ایک غلام کی دعوت قبول کی

(۱۷۲۱) م سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما مم سے کیل بن سعیدنے بیان کیا' ان سے سفیان نے 'کہامجھ سے منصور نے بیان کیا' ان سے ابووا کل نے اور ان سے ابوموی باللہ نے کہ نی کریم اللہ اللہ نے فرمایا قیدیوں کو چھڑاؤ اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو۔

٧١٧٤ - حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النُّبيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنِي أسَد يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَنْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ: فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ سُفْيَانُ أيْضًا: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلاّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ ايُهْدَى لَهُ أَمْ لاً. ِ وَالَّذِيْ نَفْسَى بِيَدِهِ لاَ يَأْتِي بِشَيْءٍ إلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إنْ كَانَ

باب حاکموں کو جو ہدیے تخفے دیئے جائیں ان کابیان

ان كالينا ان كے ليے قطعاً ناجائز ہے وہ سارا مال بيت المال كا ہے۔

(۱۲۸۵) ہم سے علی بن عبدالله مرینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے زہری نے 'انہوں نے عروہ سے سنا' انہیں حمید ساعدی مناشر نے خبردی' انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسد کے ایک شخص کو صدقہ کی وصولی کے لیے رسول الله ماٹھیا نے تحصیلدار بنایا 'ان کا نام ابن الاتبية تھا۔ جب وہ لوث كر آئے تو انہوں نے كماكہ بير آپ لوگوں کا ہے اور رہ مجھے ہدیہ میں دیا گیا ہے۔ پھر آنخضرت ماٹھیام منبربر کھڑے ہوئے 'سفیان ہی نے یہ روایت بھی کی کہ "پھر آپ منبربر چڑھے" پھراللہ کی حمدوثنا بیان کی اور فرمایا 'اس عامل کا کیا حال ہو گا جے ہم مخصیل کے لیے بھیجتے ہیں چروہ آتا ہے اور کہتاہے کہ یہ مال تمهارا ہے اور یہ میراہے۔ کیوں نہ وہ اینے باپ یا مال کے گھر بیٹھا رہا اور دیکھاہو تاکہ اسے مدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عامل جو چیز بھی (ہدید کے طور پر) لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ

ابوداؤد طیالی مرید بن مارون اور و کیع نے شعبہ سے بیان کیا ان سے سعیدنے 'ان سے ان کے والدنے 'ان سے ان کے دادانے نی کریم مان الله الله من مدیث نقل کی۔

بَعيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا جُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَبْعَرُ)) ثُمُّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِيْ
إِبْطَيْهِ ((أَلا هَلْ بَلَغْتُ)) ثَلاَثًا. قَالَ سُفْيَانُ: قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنِي وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعي، وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أُذُني. خُوَارٌ : صَوْتُ وَالْجُوَارُ مِنْ تَجْأَرُونَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ. وَالْجُوارُ مِنْ تَجْأَرُونَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ. [راجع: ٩٢٥]

ہو گاتو وہ اپنی آواز نکالنا آئے گا'اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی آئے گئ' بھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا گئے۔ یہاں تک کہ ہم نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی اٹھائے۔ یہاں تک کہ ہم نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے پنچادیا! تین مرتبہ یمی فرمایا۔ سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ میر ساتی دینوں کانوں نے والد سے روایت کی'ان سے ابو حمید بڑاتھ نے بیان کیا کہ میر ساتھ دونوں کانوں نے سنا اور دونوں آگھوں نے دیکھا اور زید بن ثابت صحابی بڑاتھ سے بھی پوچھ کیونکہ انہوں نے بھی یہ حدیث میر ساتھ سن ہے۔ سفیان نے کہا زہری نے یہ لفظ نہیں کہا کہ میر کانوں نے سالہ امام بخاری رایٹھ نے کہا حدیث میں خوار کالفظ ہے بعنی گائے کی آواز نکالتے ہوں گے۔

حضرت زید بن ثابت بناتھ فقہائے بزرگ اصحاب سے ہیں۔ عمد صدیقی میں انہوں نے قرآن کو جمع کیا اور عمد عثانی میں نقل کیا۔ ۵۲ سال کی عمر میں سنہ ۴۵مھ میں مدینہ منورہ میں وفات یائی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

# باب آزاد شده غلام کو قاضی یا حاکم بنانا

(۵۷۵) ہم سے عثان بن صالح نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ کو ابن جر رضی اللہ دی انہیں خفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے خبردی کہا کہ ابوحذیقہ بڑائئہ کے (آزاد کردہ غلام) سالم مماجر اولین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ بڑائٹہ معجد قبامیں امامت کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب میں ابو بکر عمر ابوسلمہ 'زید اور عامرین رہیعہ بڑگائی بھی ہوتے تھے۔

# ٥٢ - باب اسْتِقْضاء الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

جائزے جیاکہ صدیث دیل سے ثابت ہے۔ ۱۷۹۰ حداثنا عُشْمَانُ بْنُ صَالِح، حَداثَنَا عُشْمَانُ بْنُ صَالِح، حَداثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ أَنَّ الله عُنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ يَؤُمُ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَبِي حُدَيْفَةَ يَؤُمُ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ النبي الله عَنْهُمُ وَأَبُو سَلَمَةً وَزَيْدٌ وَعَامِلُ ابُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةً وَزَيْدٌ وَعَامِلُ بَنُ رَبِيعَةً [راجع: ۲۹۲]

اس کی وجہ یہ تھی کہ سالم قرآن کے بوے قاری تھے جب کہ دو سری حدیث میں ہے قرآن چار مخصول سے سیمو۔
سیمین اللہ بن مسعود اور سالم مولی ابوحذیفہ اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل مین اللہ سعود اور سالم مولی ابوحذیفہ اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل مین اللہ سعود اور سالم مولی ابوحذیفہ اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل مین اللہ ا

رضی اللہ عنما کہتی ہیں ایک بار میں نے آخضرت مٹھیا کے پاس آنے میں دیر لگائی۔ آپ نے وجہ پوچھی۔ میں نے کما ایک قاری کو نمایت عمدہ طور سے میں نے قرآن پڑھتے سا۔ یہ سنتے ہی آپ چادر لے کر باہر نکلے دیکھا تو وہ سالم مولی ابو حذیفہ بڑاتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسا مخص بنایا۔ سالم بڑاتھ امامت کر رہے تھے جو آزاد کردہ غلام تھے' اس سے غلام کو حاکم یا قاضی بنانا ثابت ہوا' بشرطیکہ وہ المبت رکھتا ہو۔

# باب لوگوں کے چود هری یا نقیب بنانا

(۱۷۱۵-۱۷۱۵) ہم ہے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم ہے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے پچا موکیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے موکیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور انہیں مروان بن تھم اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنم نے خبردی کہ رسول کریم سائی ان جب مسلمانوں نے قبیلہ ہوازن کے قیدیوں کو اجازت دی تو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے۔ پس قراب جاؤ اور تہمارا معالمہ ہمارے باس تہمارے نقیب یا چودھری اور تہمارا ساخ اور ان کے ذمہ داروں نے ان سے بات کی اور پھر آنخضرت سائی ہم کو آکراطلاع دی کہ واروں نے دلی خوثی سے اجازت دے دی ہے۔

# باب بادشاہ کے سامنے منہ در منہ خوشامد کرنا' پیٹھ بیچھے اس کوبرا کہنامنع ہے

کیونکہ یہ وغابازی اور نفاق ہے جس کے معنی کی بین کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ کی نفاق ہے۔

(۱۷۵م) ہم سے ابو تعیم فضل بن و کین نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن محمد بن ذید بن عبداللہ بن عمر نے اور ان سے ان کے والد نے کہ کچھ لوگوں نے ابن عمر جی شا سے کہا کہ ہم اپنے حاکموں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے حق میں وہ باتیں کتے ہیں کہ باہر آنے کے بعد ہم اس خلاف کتے ہیں۔ ابن عمر جی شات نے کہا کہ ہم اس نفاق کتے

٢٦- باب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

[راجع: ۲۳۰۷، ۲۳۰۷]

٧٧– باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ : غَيْرَ ذَلِكَ.

٧١٧٨ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَاسٌ لاَبْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلاَفَ مَا نَتَكَلَّمُ إذَ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا. (9212) م سے قتیب نے بیان کیا کمام سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے بزید بن الی حبیب نے' ان سے عراک نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑاتھ نے کہ انہوں نے نی کریم طاقیا سے سنا اسخضرت طاقیا نے فرمایا کہ بدترین مخص دو رخاہے۔ کسی کے سامنے اس کاایک رخ ہوتاہے اور دوسرے کے سامنے دوسرا رخ برتآ ہے۔

٧١٧٩ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبيبٍ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ أَبِي ((إنَّ شَرُّ النَّاسِ ذُوْ الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوُلاَء بوَجْهِ وَهَوُلاَء بوَجْهِ)).

[راجع: ٣٤٩٤]

مند دیکھی بات کرنا اجھے لوگوں کا شیوہ نیس ایسے لوگ سب کی نظروں میں غیر معتر ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی مقام نہیں رہتا۔

## باب ایک طرفہ فیصلہ کرنے کابیان

( ۱۸۰ ) ہم سے محر بن کثیرنے بیان کیا کما ہم کو سفیان نے خبردی ' انسیں ہشام نے 'انسیں ان کے والدنے اور ان سے عائشہ رہی آفا نے کہ ہندنے نی کریم مال کے اس کما کہ (ان کے شوہر) ابوسفیان بخیل ہیں اور مجھے ان کے مال میں سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنخضرت ملی کیا نے فرمایا کہ وستور کے مطابق انتا لے لیا کرو جو تمهارے اور تمهارے بچوں کے لیے کافی ہو۔

آب نے ابوسفیان کی غیر حاضری میں فیصلہ دے دیا ہی باب سے مطابقت ہے۔ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان کی اور مال حضرت

باب اگر کسی مخص کو حاکم دو سرے مسلمان بھائی کا،ال ناحق دلادے تواس کونہ لے کیونکہ حاکم کے فیصلہ سے نہ حرام طلال ہوسکتاہے نہ حلال حرام ہوسکتاہے

(۱۸۱۵) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شماب نے بیان کیا' انہیں عروہ بن زبیرنے خردی' انہیں زینب بنت ابی سلمہ نے خبر دی اور انہیں نی کریم مالی اللہ عنمانے خبر دی۔ آپ نے اپنے حجرہ کے دروازے پر جھکڑے کی آواز سی تو باہر ان کی طرف نکلے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان موں اور میرے پاس اوگ مقدے لے کر آتے ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے

٢٨ - باب الْقَصَّاء عَلَى الْغَائِبِ ٧١٨٠ حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﴿ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ ﷺ: ((خُذي مَا يَكُفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَغْرُوفِ)). [راجع: ٢٢١١]

معاويه بزاتر كى خلافت فاروقى من وفات ياكى ري ين ٢٩– باب مَنْ قُضِيَ لَهُ بحَقِّ أَخيهِ فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِم لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً

٧١٨١ – حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَن ابْن شِهَابَ قَالِيَ : أَخْبَرَني عُرُّوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ انَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺأَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُول ا لله ﷺ أنَّهُ سَمِعَ خُصومَةً بِنَابٍ خُجْرَتِهِ فَخُرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ وَإِنَّهُ

يَأْتِينِي الْحَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اللَّ يَكُونَ اللَّغَ مِنْ بَعْضِ، فَأَحْسِبُ اللَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقً مُسْلِمٍ فَإِنْمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أُو لِيَتْرُكُهَا)). [راجع: ٢٤٥٨]

ایک فریق دو سرے فریق سے بولنے میں زیادہ عمدہ ہواور میں یقین کر لوں کہ وہی سچاہے اور اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں۔ پس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک مکڑا ہے وہ چاہے اسے لے یا چھوڑ دے 'میں اس کو در حقیقت دوزخ کا ایک مکڑا دلا رہا ہوں۔

و میں ان کے انقال کے بعد حرم نبوی میں داخل میں تھیں۔ سند مھھ میں ان کے انقال کے بعد حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ سند مھھ میں ان کے انقال کے بعد حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ مل سال کی عمر میں سند 20ھ میں فوت ہو کر بقیع غرقد میں دفن ہوئیں۔ رضی الله عنها وارضاہا۔

(۱۸۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ بن زبیر کہ عتبہ بن الی و قاص نے اپنے بھائی سعد بن الی و قاص رہاتھ کو یہ وصیت کی تھی کہ زمعہ کی لونڈی (کا لڑکا) میرا ہے۔ تم اے اپنی پرورش میں لے لینا۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن سعد بڑاٹھز نے اسے لے آیا اور کما کہ بیر میرے بھائی کالڑکاہے اور مجھے اس کے بارے میں انہون نے وصیت کی تھی۔ پھر عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے اور کما کہ بد میرا بھائی ہے میرے والد کی لونڈی کالڑکاہے اور انہیں کے فراش پر پیدا ہوا۔ چنانچہ یہ دونوں آنخضرت سائھیا کے پاس پنچے۔ سعد مالتہ نے کما کہ یارسول اللہ! میرے بھائی کا اڑکا ہے' انہوں نے مجھے اس کی وصیت کی تھی اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ میرا بھائی ہے 'میرے والد کی لونڈی کالڑکا ہے اور انہیں کے فراش پر پیدا ہوا۔ آنخضرت ساتھاہم نے فرمایا کہ عبد بن زمعہ! یہ تمهارا ہے ، پھر آپ نے فرمایا کہ بچہ فراش کا ہو تا ہے اور زانی کے لیے پھر ہے۔ پھر آپ نے سودہ بنت زمعہ وی اور اس اور کے سے بردہ کیا کرو کیو نکہ آپ نے لڑے کی عتبہ سے مشابہت دیکھ لی تھی۔ چنانچہ اس نے سودہ رضی اللہ عنها کوموت تک نہیں دیکھا۔

٧١٨٢ - حدَّثناً إسْمَاعيلُ قَالَ: حَدَّثني مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ أَبْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبَطْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَحِي: قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أحي وَابْنُ وَليدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله ابْنُ أخي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أخى وَابْنُ وَليدَةِ أَبي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله الله الله ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلَلِغَاهِر الْحَجَرُ)) ثُمُّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ: ((احْتَجِبِي مِنْهُ)) لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ ا لله تَعَالَى.

[راجع: ٢٠٥٣]

تر المراح الله الله الله الم بخارى را الله كا ما بخارى را الله كا ما بخارى را الله كا ما كا ما كا كا الله كا كا الله كا الله كا كا الله كا الل

کی قضا ظاہر اور باطن لیمنی عندالناس و عنداللہ دونوں طرح نافذ ہو جاتی جیسے حنیہ کہتے ہیں تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بچہ زمعہ کا بیٹا ہے تو سودہ کا بھائی ہو جاتا اور اس وقت آپ سودہ کو اس سے پردہ کرنے کا کیوں تھم دیتے۔ جب پردے کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہ تضائے قاضی سے باطنی اور حقیق امر نمیں بدل اُم ظاہر میں وہ سودہ کا بھائی ٹھبرا کر حقیقاً عنداللہ بھائی نہ ٹھبرا' ای وجہ سے پردہ کا تھم

> ٧١٨٣ – حدَّثَناً إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاق، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ ا لله قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَحْلِفُ عَلَى يَمين صَبْرِ يَقْتَطُعُ مَالاً، وَهُوَ فيهَا فَاجِرُ إلاَّ لَقِيَ ا لله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَاثَ)) فَأَنْزَلَ ا لله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَّنَّا قَليلاً ﴾ [آل عمران ٧٧] الآية.

> > [راجع: ٢٣٥٦]

٧١٨٤ - فَجَاءَ الأَشْعَثُ وَعَبْدُ الله يُحَدُّثُهُمْ فَقَالَ: فِيُّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُل خَاصَمْتُهُ فِي بِنْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قُلْتُ: لاً، قَالَ: ((فَلْيَحْلِفْ)) قُلْتُ: إذًا يَحْلِفَ فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُون بِعَهْدِ الله ﴾ الآية.

٣٠- باب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وِنَحُوهَا

[راجع: ۲۳۵۷]

باب کنویں اور اس جیسی چیزوں کے مقدمات فیصل کرنا (۱۸۲۳) ہم سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا 'کما ہم کو سفیان نے خبردی' انہیں منصور اور اعمش نے' ان سے ابووا کل نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود بڑاللہ نے بیان کیا کہ نی کریم مان کیا نے فرمایا جو مخص ایسی فتم کھائے جو جھوٹی ہوجس کے ذرایعہ وہ کسی دو سرے کا مال مار لے تو اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا که وه اس یر غضبناک موگا ، پرالله تعالی نے بیر آیت (اس کی تصدیق میں) نازل فرمائی "بلاشبہ جو لوگ اللہ کے عمد اور اس کی قسموں کو تھوڑی ہونجی کے بدلے خریدتے ہیں"(الابیہ)

(١٨٨٧) ات من اشعث والله بهي آكة . ابهي عبدالله بن مسعود والله ان سے حدیث بیان کری رہے تھے۔ انہوں نے کما کہ میرے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور ایک اور مخص کے بارے میں' میراان سے کنویں کے بارے میں جھگڑا ہوا تو آنخضرت ملتی کے اے (مجھ سے) کما کہ تمہارے یاس کوئی گواہی ہے؟ میں نے کما کہ نہیں۔ آ مخضرت سالی الم فرمایا چرفریق مقابل کی قتم پر فیصله مو گا۔ میں نے كهاكه پيرتويه (جموثي) فتم كهالے كا. چنانچه آيت" بلاشبه جولوگ الله كے عهد كو" الخ نازل ہوئى۔

اس سے کنوئیں وغیرہ کے مقدمات ثابت ہوئے اور یہ بھی کہ اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ سے قتم لی جائے گی۔ باب ناحق مال اڑانے میں جو وعید ہے وہ تھو ڑے اور بہت

دو نوں مالوں کو شامل ہے

اور ابن عیسنہ نے بیان کیا' ان سے شہرمہ (کوفہ کے قاضی) نے کہ دعویٰ تھوڑا ہویا بہت سب کافیصلہ یکساں ہے ٣١- باب الْقَضَاءِ فِي كَثيرِ الْمَالِ و َقَليله

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: عَن ابْن شُبْرَمَةَ الْقَضاءُ في قَليل الْمَال وَكَثيرهِ سَوَاءً.

٧١٨٥ حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرنه شعيب، عن الزهري، أخبرني عُرْوَةُ بْنُ الزُبَيْرِ أَنْ زَيْبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيُ فَقَالَ لَهُمْ: ((إنَّمَا أَنَا بَشَرَّ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي فَقَالَ لَهُمْ: ((إنَّمَا أَنَا بَشَرَّ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي فَقَالَ لَهُمْ: ((إنَّمَا أَنَا بَشَرَّ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ الْخَصْمُ أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ بِحَقٍ مُسْلِمٍ فَإِنْمَا وَالْمَا أَوْ لِيَدَعْهَا)).

[راجع: ۲٤٥٨]

معلوم ہوا کہ قاضی کا فیصلہ اگر غلط ہو تو وہ نافذ نہ ہو گا۔

٣٢ - باب بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ الْمُوالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُ ﷺ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْم بْنِ النَّحَّامِ

یہ مدیث آگے آرہی ہے۔

٧١٨٦ حداثنا ابن نُمَيْرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ، حَدَّثنا سَلَمَةُ بَنُ بِشْرٍ، حَدَّثنا السَمَاعيلُ، حَدَّثنا سَلَمَةُ بِنُ كَهَيْلٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَلَغَ النبي اللهِ قَالَ: بَلَغَ النبي اللهُ قَالَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ عُلاَمًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ عُلاَمًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِشَمَانِهِانَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ مَالَ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَلَ عَنْدُهُ إِلَيْهِ. [راجع: ٢١٤١]

٣٣- باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ فِي الْأَمَرَاءِ حَدَيثًا

(۱۸۵ه) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی '
انہیں زہری نے 'انہیں عروہ بن زبیر نے 'انہیں زینب بنت الی سلمہ رفی ہی نے خردی 'ان سے ان کی والدہ ام سلمہ رفی ہی نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ ہی نے اپ وروازے پر جھڑا کرنے والوں کی آواز سنی اور ان کی طرف نگلے۔ پھر ان سے فرمایا 'میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں 'میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں 'ممکن ہے ایک فریق ووسرے سے زیادہ عمدہ بولنے والا ہو اور میں اس کے لیے اس حق کا فیصلہ کر دوں اور یہ سمجھوں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا ہے (حالا نکہ وہ صحیح نہ ہو) تو جس کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو بلاشہ یہ فیصلہ جنم کا ایک خلوا ہے۔

باب حاکم (ب و قوف اور غائب) لوگوں کی جائد ادمنقولہ اور غیر منقولہ دونوں کو پیچ سکتاہے اور آنخضرت ملٹی کیا نے ایک مدبر غلام نعیم بن نحام کے ہاتھ بیچ ڈالا

(۱۸۲۵) ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بشر نے بیان کیا کہا ہم سے اسلمہ بن کمیل نے کیا کہا ہم سے سلمہ بن کمیل نے بیان کیا کہا ہم سے سلمہ بن کمیل نے بیان کیا ان سے عطاء نے اور ان سے جابر بن عبداللہ بی آتی نے بیان کیا کہ آخی سے ایک کیا کہ آخی ایک معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے ایک غلام کو مدبر بنا دیا ہے (کہ ان کی موت کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا) چو نکہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا اس لیے آخضرت ساتھ ہے اس غلام کو آٹھ سودر ہم میں جو دیا اور اس کی قیمت انہیں بھیج دی۔

باب کسی شخص کی سرداری میں نافرمانی سے لوگ طعنہ دیں اور حاکم ان کے طعنہ کی پرواہ نہ کرے ٧١٨٧ حدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، حَدُّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ الله فَطُعِنَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ الله فَطُعِنَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ الله فَطُعِنَ أَمَارَتِهِ وَقَالَ: ((إلْ تَطْعُنُوا فِي إمَارَتِهِ فَطُعِنَ وَيُلِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَقَالَ: (خَلَيقًا لِلإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَحَلَيقًا لِلإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَحِنْ أَحَبُ لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إلَي وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إلَيُ وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إلَي وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إلَي وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إلَى وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ا

(۱۸۵۷) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر جی شائلہ سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید جی کو بنایا لیکن ان کی مرداری پر طعن کیا گیا۔ آنخضرت اللہ آگر آج تم ان کی امارت کو مطعون قرار دیتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے والد (زید بڑالٹہ) کی امارت کو بھی مطعون قرار دیا تھا اور خدا کی قتم وہ امارت کے لیے سزاوار تھے اور وہ مطعون قرار دیا تھا اور خدا کی قتم وہ امارت کے لیے سزاوار تھے اور وہ محجمے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے اور یہ (اسامہ بڑالٹہ) ان کے بعد سب سے زیادہ عزیز تھے اور یہ (اسامہ بڑالٹہ) ان

الدین کے بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہوئے آپ نے ایک چھوکرے کو سردار بنایا۔ حالا نکہ آپ کا کوئی فعل مصلحت اور دور النہ النہ تھے۔ اور دور النہ تھے۔ اور دور کے باتھ سے شہید ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے بیٹے کو اس لیے سردار بنایا کہ وہ اپنے باپ کے مارنے والوں سے بوے بوش کے ساتھ لڑیں گے۔ دو سرے بید کہ اسامہ بڑاتھ کے والد حضرت زیر بڑاتھ کو آخضرت بڑاتھ کے دار کو درا تعلی ہوگ ۔ اسامہ بڑاتھ کے والد حضرت زیر بڑاتھ کو آخضرت بڑاتھ کے دار کو درا تعلی ہوگ ۔ اسامہ بڑاتھ کے والد حضرت زیر بڑاتھ کو آخضرت بڑاتھ کے بیال تک کہ ایک ران پر ان کو بٹھاتے اور ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک ران پر ان کو بٹھاتے اور ایک ران پر حضرت حسن بڑاتھ کو اور فرماتے یا اللہ! بیں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اس حدیث کے ایک ران پر حضرت حسن بڑاتھ کو سرداری سے علیحدہ کیا ہیں گیا۔ اب بیہ اعتراض نہ ہوگا کہ حضرت عمر بڑاتھ نے اہل کوفہ کی بے اصل شکایات پر سعد بن ابی و قاص بڑاتھ کو کیوں معزول کر دیا نہیں گیا۔ اب بیہ اعتراض نہ ہوگا کہ حضرت عمر بڑاتھ کو اس کو بیا اس شکایات بہ حضرت عمر بڑاتھ نے دریافت کیں تو بے اصل کوئنکہ ہم زمانہ اور ہم موقع کی مصلحت جو اگانہ ہوتی ہے گو سعد بڑاتھ کی شکایات جب حضرت عمر بڑاتھ نے دریافت کیں تو بے اصل کوئنگہ تا اور آخضرت بڑاتھ کو ایک کی فتنہ اور کھرت بڑاتھ نے اور اس موقع کی مصلحت بوائھ کو ان کا علیحدہ بی کر دینا قرین مصلحت نظر آیا اور آخضرت بڑاتھ کو ایک کی فتنہ اور کوئنگہ نے اور اس موقع کی مصلحت کوئنگہ کو ایک کی فتنہ اور کوئنگہ نے اور اس موقع کی مصلحت کوئنگہ کوئنگوئنگہ کوئنگہ کوئنگ

### باب الدالخصم كابيان

یعنی اس شخص کابیان جو ہمیشہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہے۔ لُدًا لیعنی شیر هی

سورة مريم ميں جو ہے ونندر به قومالداً. يهال لدا كامعنى شيرهى اور سج ہے لينى مرابى كى طرف جانے والے۔

(۱۸۸۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے یکیٰ بن سعید نے بیان کیا' ان سے ابن جرتج نے بیان کیا' انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا' وہ حضرت عائشہ وہی تھاسے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ

٣٤– باب الأَلَدُ الْخَصْمِ وَهُوَ

الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ

لُدًّا : عُوجًا

٧١٨٨ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ
 سَعيدٍ، عَنْ ابْنِ جُريْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي
 مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا

ما الله بالله كے نزديك سب سے مبغوض وہ مخص ہے جو سخت جھڑالوہو۔

# باب جب حاكم كافيصله ظالمانه مويا علماءكے خلاف موتووہ رد كروياجائ كا

(١٨٩) م سے محود نے بیان کیا کما مم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کما ہم کو معرفے خردی انسیں زہری نے انسیں سالم نے اور انسیں ابن عمر بھن نے کہ نبی کریم ماٹھی نے خالد بھٹ کو بھیجا۔ (دوسری سند) امام بخاری نے کہااور مجھ سے تعیم بن حماد نے بیان کیا' کہا ہم کو عبداللہ نے خردی کہا ہم کو معمرنے خردی انسیں زہری ن انسي سالم ن انسي ان ك والدن كه ني كريم النظام ف خالد بن وليد والتركوني جذيمه كي طرف بهيجا (جب انسين اسلام كي دعوت دى) تووه "اسلمنا" (بم اسلام لائے) كمه كراچھى طرح اظمار اسلام نہ کرسکے بلکہ کنے لگے کہ صبانا صبانا (ہم اینے دین سے پھر كئے ' ہم اينے دين سے چركئے) اس پر خالد رخات انسيں قل اور قيد کرنے لگے اور ہم میں سے ہر شخص کو اس کے حصہ کا قیدی دیا اور ہمیں تھم دیا کہ ہر فحض اپنے قیدی کو قتل کردے۔ اس پر میں نے کما که والله! میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گااور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی این قیدی کو قل کرے گا۔ پھر ہم نے اس کا ذکر نبی کریم ملی اس سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! میں اس سے برأت طاہر كرتابول جو خالد بن وليد بغايرُ نے كيا۔ دو مرتبہ۔ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُ الْحَصِمُ)).

[راجع: ٧٤٤٧]

٣٥– باب إذًا قَضَى الْحَاكِمُ بجَوْر أَوْ خِلاَفِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ اس کا مانتا ضروری نه ہو گا۔

٧١٨٩ حدَّثَنا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرُّزُاقَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعْثَ النَّبِيُّ اللَّهِ حَالِدًا ح. وحَدَّثَني نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا لله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ اللَّهِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدَ إِلَى بَنِي جَذِيهَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ فَأَمَرَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أُسيرَهُ فَقُلْتُ: وَالله لاَ أَقْتُلُ أَسيرى وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ)) مَرُّتَيْن.

[راجع: ٤٣٣٩]

آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔ حضرت خالد بواٹھ حاکم تھے گران کے غلط فیصلے کو ساتھیوں نے نہیں مانا۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوتا ہے۔ کچ ہے لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق. ٣٦ - باب الإمَام يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ

باب امام کسی جماعت کے پاس آئے اور ان میں باہم صلح کرا

• ٧١٩ حدَّثَنا أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ٱبُو حَازِمٍ الْمَدِّينِيُّ، عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرُو فَبَلَغٌ ذَلِكَ النَّبِيُّ الظُّهُرُّ ثُمُّ أَنَّاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ اللَّهُمْ يُصَلِّحُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَأَذُنْ بِلاَلَّ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكُر فَتَقَدُّمَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَٱبُو بَكْرٍ فِي الصَّلاَةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ ابِي بَكْرٍ، فَتَقَدُّمَ فِي الصُّفِّ الَّذي يَليهِ قَالَ: وَصَنَّفُحَ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفيحَ لاَ يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيُّ ﴿ لَلَّهُ خَلَّفُهُ فَأَوْمَأَ اِلَيْهِ النُّبِي ﴿ أَنَّ امْضِهُ، وَأَوْمَأُ بِيَدِهِ هَكَذَا ُوَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ الله عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمُّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ اللَّهِ وَلِكَ تَقَدُّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكُر مَا مَنَعَكَ إِذْ أوْمَأْتُ إِلَيْكِ أَنْ لاَ تَكُونَ مَضَيْتَ)) قَالَ:١ لَمْ يَكُنْ لابِن أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِلْقَوْمِ: ((إذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّح

النساءُ)). کہ (نماز میں) جب کوئی معاملہ پیش آئے تو مردول کو سجان اللہ کمنا [راجع: ١٨٤] چاہئے۔ [راجع: ١٨٤] قبلہ بن عمرو بن عوف میں آپ مسلح کرانے گئے اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا' اس میں امام کی کسرشان نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خوبی ہوگ۔ کی خوبی ہوگ۔

( ۱۹۰ ) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا ان سے ابوحازم المدینی نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد الساعدي برالتي نے بيان كياكه قبيله بني عمرو بن عوف ميں باہم لرائي ہو بر می اور ان کے بہال صلح کرانے کے لیے تشریف لائے۔ جب عصر کی نماز کاونت موا (مدینه مین) تو بلال بواید نے اذان دی اور اقامت كى ـ آپ نے ابو بر راہر كو نماز يرهانے كا حكم ديا تھا۔ چنانچه وہ آگ برھے اتنے میں آخضرت ملکھ تشریف لے آئے ابو بروالت نمازی میں تھے ' پھر آخضرت مالی اوگوں کی صف کو چرتے ہوئے آگے بڑھے اور ابو بکر بھاتھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس صف میں آگئے جوان سے قریب تھی۔ سل بواٹھ نے کہا کہ لوگوں نے آنخضرت ملی اللہ كى آمدكو بتانے كے ليے ہاتھ ير ہاتھ مارے۔ ابو بكر بواتھ جب نماز شروع كرتے توخم كرنے سے پہلے كى طرف توجہ نبيں كرتے تھے۔ جب انبول نے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا رکتابی نہیں تو آپ متوجہ ہوئے اور آمخضرت مالیا کو اپنے پیچھے دیکھالیکن آمخضرت مالی کیا نے اشارہ کیا کہ نماز بوری کریں اور آپ نے اس طرح ہاتھ سے اپنی جگہ تھرے رہنے کا اشارہ کیا۔ ابو بکر بناٹھ تھوڑی درینی کریم الٹاتیا کے تھم یر الله کی حمد کرنے کے لیے ٹھسرے رہے ، پھر آپ الٹے پاؤں پیچیے آگئے۔ جب آخضرت ملی اللہ نے یہ دیکھاتو آپ آگ برھے اور لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ابو براجب میں نے اشارہ کردیا تھاتو آپ کو نماز پوری پڑھانے میں کیا چیرمانع تھی؟ انہوں نے عرض کیا' ابن ابی قافہ کے لیے مناسب نہیں تفاكه وہ آنخضرت النيال كى امامت كرے اور آنخضرت مالياليان فرمايا

# باب فيصله لكصف والاامانت داراور عقلند مونا جابي

(1912) ہم سے محربن عبداللہ ابو ثابت نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعدنے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے ' ان سے عبید بن سباق نے اور ان سے زید بن ثابت بواللہ نے کہ جنگ یمامہ میں بھرت (قاری صحابہ کی) شمادت کی وجہ سے ابو بکر بڑاٹھ نے مجھے بلا بھیجا۔ ان کے پاس عمر بناٹھ بھی تھے۔ ابو بکر بناٹھ نے مجھ سے کما کہ عمر میرے پاس آئے اور کما کہ جنگ ممامہ میں قرآن کے قاربوں کا قتل بہت ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ دوسری جنگوں میں بھی اسی طرح وہ شہید کئے جائیں گے اور قرآن اکثر ضائع ہو جائے گا۔ میں سجھتا ہوں کہ آپ قرآن مجيد كو (كتابي صورت ميس) جمع كرنے كاتھم ديں۔ اس پر ميں نے عر بن الله سے كماكم ميں كوئى ايساكام كيے كرسكتا ہوں جے رسول الله مَلْقَالِم نے نہیں کیا۔ عمر بناٹھ نے کماواللہ! یہ تو کار خیرہے۔ عمر بناٹھ اس معالمہ میں برابر مجھ سے کتے رہے ' یمال تک کہ اللہ تعالی نے ای طرح اس معالم میں میرا بھی سینہ کھول دیا جس طرح عمر بناتھ کا تھا اور میں بھی وہی مناسب سمجھنے لگا جے عمر بناٹھ مناسب سمجھتے تھے۔ زید بناٹھ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بکر ہناٹھ نے کہا کہ تم جوان ہو 'عقلمند ہو اور ہم تہیں کسی بارے میں متم بھی نہیں سمجھتے تم آنخضرت التا کیا کی و مي بھي لکھتے تھے' پس تم اس قرآن مجيد (کي آيات) کو تلاش كرواور أيك جكه جمع كردو- زيد بناتذ نے بيان كياكه والله! اگر ابو بكر بناتذ مجھ کسی بہاڑ کو اٹھا کر دو سری جگہ رکھنے کامکلف کرتے تو اس کابوجھ بھی میں اتنانہ محسوس کر تا جتنا کہ مجھے قرآن مجید کو جمع کرنے کے حکم سے مجسوس ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کس طرح ایسا کام والله! بيه خيرب ينانچه مجھے آمادہ كرنے كى وہ كوشش كرتے رہے ' یال تک کہ اللہ تعالی نے اس کام کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا جس کے لیے ابو بکرو عمر رضی اللہ عنهما کاسینہ کھولا تھا اور میں بھی وہی

٣٧-بابيستَحِبُ لِلْكَاتِبِ الْآيَكُونَ المينَاعَ اقِلاً ٧١٩١ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْو ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ السَّبَاق، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيُّ ابُو بَكْرِ لِمَقْتَلَ أَهْلَ الْيَمَامَة، وَعِنْدَهُ غُمَرُ فَقَالَ ابُو بَكْرِ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرُّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآَنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرُّ الْقَتْلُ بِقُرَّاء الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِن بُكُلُّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّى ارَى انْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْنًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ والله خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُني فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ الله صَدْري ﴿ لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ : قَالَ أَبُو بَكْرِ وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتْهَمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَتَتُّبعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ قَالَ زَيْدٌ: فَوَ الله لَوْ كَلُّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيٌّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جِمْعِ الْقُرْآن، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلاَن شَيْنًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله هُمُ ؟ قَالَ أَبُو بَكُرٍ : هُوَ وَا لله خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يَحُثُّ مُرَاجَعَتِي حَتّى شَرَحَ الله صَدْرِي لِلذِّي شَرَحَ الله لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْر وَعُمَرَ، وَأَرَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذي رَأَيَا

فَتَتَبُعْتُ الْقُرْآنَ اجْمَعَهُ مِنَ الْعُسُبِ
وَالرِّقَاعِ وَاللَّحَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ،
وَالرِّقَاعِ وَاللَّحَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ،
فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَة ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴿ [التوبة: ١٢٨]
الَى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ اوْ أَبِي خُزَيْمَةَ
وَالْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا وَكَانَتِ الصَّحُفُ
عَنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله عزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ. قَالَ الله عزَّ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّحَافُ : يَعْنِي الْحَرَفَ.

[راجع: ۲۸۰۷] باب کامضمون اس سے جابت ہوا کہ حضرت صدیق اکبر بواٹر نے ایک اہم تحریر کے لیے حضرت زید بن عابت بواٹر کا انتخاب فرمایا۔

> ٣٨- باب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَٱلْقَاضِي إِلَى أُمْنَائِهِ

اَخْبَرُنَا مِالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ح حَدَّثَنَا الله بْنُ يُوسُف، أَجْبَرُنَا مِالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ح حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَال سَهْلِ بْنِ سَهْلٍ مِنْ حَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيَّصَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيَّصَةَ أَنَّ عَبْدَ الله قُتِل وَمُحَيَّصَة أَنَّ عَبْدَ الله قُتِل وَمُحَيَّصَة أَنَّ عَبْدَ الله قُتِل وَمُو وَرَجَال فَقَالَ: انْتُمْ وَالله قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَالله مُنْ الله عَبْدَ الله مُنْ وَالله وَتَلَيْمُوهُ قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَالله مُنْ وَالله مُنْ وَالله قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَالله مُنْ وَالله مُنْ حَتّى قَدِم عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ وَاقْبَلَ هُو وَاخُوهُ حُويُصَةً، وَهُو أَكْبُرُ

> باب امام کااپنے نائبوں کو اور قاضی کااپنے عملہ کو لکھنا

(۱۹۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں ابن ابی لیا نے (دو سری سند) امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اساعیل نے بیان کیا 'کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ہم سے اساعیل نے بیان کیا 'کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے سل بن ابی ابولیلی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن سل نے 'ان سے سل بن ابی حثمہ نے 'انہیں سل اور ان کی قوم کے بعض دو سرے ذمہ دارول نے خبر دی کہ عبداللہ بن سل اور محیصہ بی شاخ خبر کی طرف (محبور لیے ورک کے خبر دی کہ عبداللہ کو کسی نے تک کو تک میں جتالاتے 'پھر محیصہ کو جایا گیا کہ عبداللہ کو کسی نے قتل کرکے گڑھے یا کنویں میں ڈال دیا ہے۔ پھر وہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ واللہ! تم نے ہی قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا واللہ! ہم نے انہیں نہیں قتل کیا۔ پھروہ وابس آئے اور ان سے ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ اور ان کے اور کہا کہ ویا کہ خور وہ وہ اور ان کے بعد وہ اور ان کے ہوں نے ہوئی خور کیا۔ اس کے بعد وہ اور ان کے ہوئی نے نہیں گئی خور ہے۔ بولی تھائی خور ہے۔ ان سے بڑے تھے اور عبدالرحمٰن بن سمل بی شاخ آئے '

[راجع: ۲۷۰۲]

آپ نے یہودیوں لواس مقدمہ کل کے بارے ۳۹ – باب ہل یکجُوزُ لِلْحَاکِمِ اَنْ یَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ؟

يبد المرب ا

پرمجیمہ بڑاتھ نے بات کرنی چاہی کیونکہ آپ ہی خیبر میں موجود سے
لین آنخفرت ہا تھا نے ان سے کما کہ بڑے کو آگے کو 'بڑے کو۔
آپ کی مراد عمر کی بڑائی تھی۔ چنانچہ حویصہ نے بات کی 'پرمجیمہ نے
بھی بات کی۔ اس کے بعد آنخضرت ہا تھا نے فرمایا کہ یمودی تہمارے
ماتھی کی دیت ادا کریں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ
آخضرت ہا تھا نے یمودیوں کو اس مقدمہ میں لکھا۔ انہوں نے
جواب میں یہ لکھا کہ ہم نے انہیں نہیں قتل کیا ہے۔ پھر آپ نے
حویصہ 'محیصہ اور عبدالر حمٰن بڑی تھا سے کما کہ کیا آپ لوگ قتم کھا کر
اپ شہید ساتھی کے خون کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے کما
کہ نہیں (کیونکہ جرم کرتے دیکھا نہیں تھا) پھر آپ نے فرمایا 'کیا آپ
لوگوں کے بجائے یمودی قتم کھا کیں (کہ انہوں نے قتل نہیں کیا
ہیں۔ چنانچہ آنخضرت ہا تھا نے اپنی طرف سے سواونٹوں کی دیت ادا
ہیں۔ چنانچہ آنخضرت ہا تھا نے نئی طرف سے سواونٹوں کی دیت ادا
کی اور وہ اونٹ گھر میں لائے گئے۔ سمل بڑاتھ نے بیان کیا کہ ان میں
سے ایک او نئی نے جھے لات ماری۔

۔ آپ نے یبودیوں کو اس مقدمہ قتل کے بارے میں سوالنامہ لکھوا کر بھیجاای سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔

باب کیاحاکم کیلئے جائز ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو معاملات کی دیکھ بھال کیلئے بھیجے

(۱۹۳۷ - ۱۹۲۷) ہم سے آدم نے بیان کیا کماہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا کہا ہم سے ابن الی ذئب عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد الجبنی رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ایک دیماتی آئے اور عرض کیایا رسول اللہ! ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے۔ پھردو سرے فریق کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کما کہ یہ صحیح کتے ہیں 'ہمارا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیجئے۔ پھردیماتی نے کما' میرالڑکا اس مخص کے یمال مزدور تھا' پھر دیماتی نے کما' میرالڑکا اس مخص کے یمال مزدور تھا' پھر اس نے ہی کہا کہ

تہمارے لڑکے کا تھم اسے رجم کرنا ہے لیکن میں نے اپ لڑکے کی طرف سے سو بکریوں اور ایک باندی کا فدید دے دیا۔ پھریس نے اہل علم سے پوچھاتو انہوں نے کہا کہ تہمارے لڑکے کو سو کو ڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہریدر ہوگا۔ آنخضرت ہا تھیا نے فرمایا کہ میں تہمارے در میان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ باندی اور بحریاں تو تہمیں واپس ملیں گی اور تیرے لڑکے کی سزا سو کو ڑے اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہونا ہے اور انیس (جو ایک محابی شخے) سے فرمایا کہ تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور اسے رجم محابی شخے انہیں بڑھڑ اس کے پاس گئے اور اسے رجم کیا۔

آ کی بھر سے اور کا بھی ہوا جیسے وہ آنخضرت سے بھیلے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوا جیسے وہ آنخضرت سے بھیلے کی بھیلے کے سامنے اس کے اقرار کا وہی تھم ہوا جیسے وہ آنخضرت سے بھیلے کی ہوئے کہ المسید کے سامنے اقرار کرتی اگر انیس گواہ بنا کر بھیجے گئے ہوئے تو ایک محض کی گواہی پر اقرار کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ حافظ نے کہ امام بخاری مطاقے نے یہ باب لا کر امام محمد کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا فدہب یہ ہے کہ قاضی کی محض کے اقرار پر کوئی تھم نہیں دے سکتا ، جب تک دو عادل مخصوں کو جو قاضی کی مجلس میں رہا کرتے ہیں اس کے اقرار پر گواہ نہ بنا دے اور جب وہ دونوں اس کے اقرار پر گواہ نہ بنا دے اور جب وہ دونوں اس کے اقرار پر گواہی دیں تب قاضی ان کی شمادت کی بنا پر تھم دے۔

# ١٠ باب تَرْجَمَةِ الْحُكَامِ وَهُل يَجُوزُ تِرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟

٧١٩٥ وقال خَارِجَةُ بْنُ زَیْدِ بْنِ ثَابِتِ
 عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتِ إِنَّ النَّبِیِّ ﷺ آَمْرَهُ أَنْ
 یَتَعَلَّمَ کِتَابَ الْیَهُودِ حَتَّی کَتَبْتُ لِلنَّبِیِّ

عَن زَيدِ بنِ تَابِتِ إِنَّ النَّبِي وَهِ الْمَرَهُ الْ
يَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِي
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ وَأَقْرَأَتُهُ كُتُبَهُمْ
إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ: وَعِنْدَهُ عَلِيًّ وَعَنْدَهُ عَلِيًّ وَعَنْدَهُ عَلِيًّ وَعَنْدَهُ عَلَيًّ فَعَدُ الرَّحْمَنِ وَعُنْمَالُ مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ وَعَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ: قَالَ عَبْدُ الرِّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا الَّذِي صَنَعَ بِهِمَا وَقَالَ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهُمَا الَّذِي صَنَعَ بِهِمَا وَقَالَ أَبُوجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَاسٍ أَبُو جَمْرَةً : كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَاسٍ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ بُدُّ وَبَيْنَ النَّاسِ: لاَ بُدُّ

لِلْحَاكِم مِنْ مُتَرْجِمَينِ.

# باب حاکم کے سامنے مترجم کارہنا اور کیاایک ہی مخص ترجمانی کیلئے کانی ہے۔

(1902) اور خارجہ بن زید بن ثابت نے اپ والد زید بن ثابت بڑا تھ اسے بیان کیا کہ رسول اُللہ ساڑی اِ نے تھم دیا کہ وہ یہودیوں کی تحریر سیکھیں' یہاں تک کہ میں یہودیوں کے نام آنخضرت ساڑی اِ کے خطوط کیستا تھا اور جب یہودی آپ کو کھتے تو ان کے خطوط آپ کو پڑھ کر ساتا تھا۔ عمر بڑا تھ نے عبدالرحمٰن بن حاطب سے بوچھا' اس وقت ان کے پاس علی' عبدالرحمٰن اور عثمان رہی ہی موجود تھے کہ یہ لونڈی کیا ہی می عبدالرحمٰن بن حاطب نے کہا کہ امیرالمؤمنین یہ آپ کو کیا کہتی ہے؟ عبدالرحمٰن بن حاطب نے کہا کہ امیرالمؤمنین یہ آپ کو اس کے متعلق بٹاتی ہے جس نے اس کے ساتھ زناکیا ہے (جو برغوس نام کا غلام تھا) اور ابو جمرہ نے کہا کہ میں ابن عباس بی ہے اور لوگوں کے در میان ترجمانی کر تا تھا اور بعض لوگوں (امام مجمداور امام شافعی) نے کہا کہ حکم کے لیے دو ترجموں کا ہونا ضروری ہے۔

ترجمان ایک بھی کانی ہے جب وہ نقہ اور عادل ہو۔ امام مالک کا کی قول ہے اور امام ابو صفیفہ اور امام احمد بھی ای کے قائل سیسے اسے امام بخاری کا بھی کی قول معلوم ہوتا ہے لیکن شافعی نے کہا جب حاکم فریقین یا ایک فریق کی ذبان نہ سجمتنا ہو تو دو مختص عادل بطور مترجم کے ضرور ہیں جو حاکم کو اس کا بیان ترجمہ کرکے سائیں۔ خارجیہ کے قول کو امام بخاری روایتی نے تاریخ میں وصل کیا۔ کتے ہیں ذبید بن خابت بڑھے گے۔ اس مدیث سے یہ کیا۔ کتے ہیں ذبید بن خابت بڑھے ایک ذبین سے کہ پندرہ دن کی محمت ہیں ، خصوصاً جب ضرزرت ہو۔ کیونکہ آخضرت مائی کے۔ اس مدیث سے یہ فریا تھا بھی کو یمودیوں سے تکھوانے میں اطمینان نہیں ہوتا۔ لونڈی نے اپنی زبان میں کہا کہ فلال غلام برغوس نامی نے مجمع سے زنا کیا اور کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ اس کو عبدالرزاق اور سعید بن منصور نے وصل کیا۔ ابوجمرہ کی سے حدیث بیجی کتاب العلم میں موصولاً گزر کیا ہوا کہ ترجمہ کو حضرت ابن عباس میں ہی وغیرہ نے شمادت پر قباس کیا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کا جواب ہو گیا جو ہوتا ہو امام بخاری نے بھی امام بخاری نے بھی الناس کوئی تحقیر کا کلمہ نہیں اگر استعال کرتے۔

(۱۹۹۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی اور انہیں انہیں زہری نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خبردی اور انہیں عبداللہ بن عبال جُن انہیں قبردی کہ ابوسفیان بن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے انہیں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلا بھیجا 'پھر اپنے ترجمان سے کہا' ان سے کہو کہ میں ان کے بارے میں پوچھوں گا۔ اگریہ مجھ سے جھوٹ بات کیے تو اسے جھٹلادیں۔ پھرپوری مدیث کیاں کی 'پھراس نے ترجمان سے کہا' اس سے کہو کہ اگر تمہاری باتیں صحیح ہیں تو وہ شخص اس ملک کا بھی مالک ہو جائے گا جو اس وقت میرے قدموں کے نیچے ہے۔

٣٩٦٠ حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْسِ أَخْبَرَهُ اللهِ بْنَ عَبْسِ أَخْبَرَهُ اللهِ بْنَ عَبْسِ أَخْبَرَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آ بیاں یہ اعتراض ہوا ہے کہ ہرقل کا فعل کیا جت ہے وہ تو کافر تھا۔ نصرانیوں نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ کو ہرقل کافر سیاری ہے۔ سیسی کی سیسی ہے گرا گلے پنیمروں کی کتابوں اور ان کے حالات سے خوب واقف تھا تو گویا پہلی شریعتوں میں بھی ایک ہی مترجم کا ترجمہ کرنا کافی سمجھا جاتا تھا۔ بعضوں نے کہا ہرقل کے فعل سے غرض نہیں بلکہ ابن عباس بی شیانے نے جو اس امت کے عالم سے اس قصے کو نقل کیا اور اس پر یہ اعتراض نہ کیا کہ ایک مخص کا ترجمہ غیر کافی تھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک مخص کی مترجی کافی سیجھتے تھے۔

> ١ ٤ - باب مُحَاسبَةِ الإَمَامِ عُمَّالَةُ ٧١٩٧ - حدُّتَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ فَلَى اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَا جَاءَ

باب امام کااینے عاملوں سے حساب طلب کرنا

(294) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا' کہا ہم کو عبدہ بن سلیمان نے خبردی' ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے ابو حمید ساعدی نے کہ نبی کریم طاق کیا نے ابن الا تبیہ کو بی سلیم کے صدقہ کی وصولیابی کے لیے عامل بنایا۔ جب وہ آنخضرت ساتھ کیا

إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللہ ﷺ: ((فَهَلاّ جَلَسْتَ في بَيْتِ أبيكَ وَبَيْتِ أُمُّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيُّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا)) ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله الله الله فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((أمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أَمُور مِمَّا وَلاَّنِي الله فَيَأْتِي احَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لي فَهَلاّ جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَوَ الله لا َ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْنًا)) قَالَ هِشَامٌ: ((بغَيْر حَقَّهِ إلاّ جَاءَ الله يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ فَلاَّعْرِفَنَّ مَا جَاءَ الله رَجُلّ بِبَعيرِ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ)) ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ((أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟)).[راجع: ٩٢٥]

کے پاس (وصولیانی کر کے) آئے اور آنخضرت ملتی اِن نے ان سے صاب طلب فرمایا تو انہوں نے کمایہ تو آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے مدید دیا گیاہے۔ اس یر آنخضرت اللہ اللہ اللہ عمرتم اپنا اللہ اللہ کے گھرکیوں نہ بیٹھے رہے' اگرتم سے ہوتو وہاں بھی تہمارے پاس مديد آتا۔ پھر آپ كھرے موسے اور لوگوں كو خطبه ديا۔ آپ نے حمدوثنا کے بعد فرمایا۔ امابعد! میں کچھ لوگوں کو بعض ان کاموں کے لیے عامل بناتا ہوں جو اللہ تعالی نے مجھے سونے ہیں ' پھرتم میں سے کوئی ایک آتا ہے اور کہتاہے کہ یہ مال تمهاراہے اور بد بدید ہے جو مجھے دیا گیاہے۔ اگر وہ سچاہے تو پھر کیوں نہ وہ اپنے باپ یا اپنی مال کے گھر میں بیضارہا تاکہ وہیں اس کاہدیہ پہنچ جاتا۔ پس خدا کی قتم تم میں سے کوئی اگر اس مال میں سے کوئی چیز لے گا۔ ہشام نے آگے کامضمون اس طرح بیان كياكه بلاحق ك توقيامت كون الله تعالى اس اس طرح لائ كا کہ وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہو گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں اسے پیجان لوں گا جواللہ کے پاس وہ مخص لے کر آئے گا۔ اونٹ جو آواز نکال رہا ہو گایا گائے جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی یا بحری جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی اور فرمایا کیامیں نے پہنچادیا۔

جس حکومت کے عمال اور افسران بددیانت ہوں گے اس کا ضرور ایک دن بیڑا غرق ہو گا۔ ای لیے آپ ساتھ اس مخت کیسٹینے نے اس مخت کیسٹینے کے ساتھ اس عال سے بازپر س فرمائی اور اس کی بددیا نتی پر آپ نے سخت لفظوں میں اسے ڈانٹا۔ (ساتھ اِس)

باب امام کاخاص مشیر جے بطانہ بھی کہتے ہیں یعنی را زدار

#### وست

(۱۹۸ک) ہم سے اصبع نے بیان کیا' کہا ہم کو ابن وہب نے خبردی'
انہیں یونس نے خبردی' انہیں ابن شہاب نے' انہیں ابوسلمہ نے اور
انہیں ابوسعید خدری بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ملٹھائیا نے فرمایا' اللہ نے
جب بھی کوئی نبی بھیجا یا کسی کو خلیفہ بنایا تو اس کے ساتھ دو رفیق تھے
ایک تو انہیں نیکی کے لیے کہتا اور اس پر ابھار تا اور دو سرا انہیں برائی
کے لیے کہتا اور اس پر ابھار تا۔ پس معصوم وہ ہے جے اللہ بچائے

٢ ٤ – باب بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ

مَشْوَرتِه الْبطَانَةُ : الدُّخَلاَءُ.

آب الله الله الله الله الله الله وهبر قال: أخْبَرَنَا الله وهبر قال: أخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ الله شِهَاب، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، عَنِ الله مِنْ نَبِيَّ وَلا الله مِنْ نَبِيًّ وَلا الله مِنْ نَبِيلُهُ إِلا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَان، بِطَانَة تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُطّهُ عَلَيْهِ بِطَانَة تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُطّهُ عَلَيْهِ

رکھ۔ اور سلیمان بن بلال نے اس حدیث کو یکیٰ بن سعید انصاری سے روایت کیا کما مجھ کو ابن شماب نے خبردی (اس کو اساعیلی نے وصل کیا) اور ابن ابی عتیق اور موئیٰ بن عقبہ سے بھی 'ان دونوں نے ابن شماب سے بہی حدیث (اس کو بہتی نے وصل کیا) اور شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے یوں روایت کی۔ مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا۔ انہوں نے ابو سعید خدری بڑائی سے ان کا قول (یعنی حدیث کو موقو فا نقل کیا) اور امام اوزاعی اور معاویہ بن سلام نے کما' مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے 'انہوں نے ابول کے انہوں نے ابول کے ابول نے ابول نے ابول نے ابول کے ابول نے ابول کی ابول نے ابول کے ابول نے ابول کے ابول نے ابول کے ابول کے

وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشُّرِ وَتَحُضُهُ عَلَيْهِ،
فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله تَعَالَى)). وَقَالَ
سُلَيْمَانُ: عَنْ يَحْتَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ
بِهَذَا وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى عَنِ ابْنِ
شِهَابِ مِثْلَهُ وَقَالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ
حَدَّثَنِي ابُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَعيدٍ قَوْلَهُ:
وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ: وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا
الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعيدٍ قَوْلَهُ:
عَنِ النَّبِيُّ عَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي مَعيدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَدَّثَنَا
وَسَعيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَمَيْنٍ،
سَعيدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي حَمْقَوِ مَنْ أَبِي مَعْقَدٍ
سَعيدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي حَمْقَو أَبِي مَنْ أَبِي حَمْقَو أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَمْقَو أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَمْقَو أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَدْثَنِي صَفُوانُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَمْقَو أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَدْثَنِي أَبُولِ مَقُوانُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي اللّهِ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَلْمَةً، عَنْ أَبِي اللّهِ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَالَمَةً عَنْ أَبِي أَبُو اللّهِ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَالِهُ عَنْ أَبِي أَلِي عَنْ أَبِي مَا أَبُولِ أَقَالَ : سَمِعْتُ النَّي هَنْ أَبِي مَنَا أَبِي اللّهُ وَقَالَ عُبْورَانُ عُنْ أَبِي مَا لَهُ إِنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَالَوْلَ عُنْ أَبِي مَا لَوْلِهُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ الْهُ إِنْ أَبِي اللّهُ الْهُ عَنْ أَبِي مَالْمَةً عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَبِي اللّهُ الْهُ الْهُ إِنْ أَبْهِ اللّهُ الْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[راجع: ٦٦١١]

اس کو امام نمائی نے وصل کیا۔ حدیث ندکور کا مطلب یہ ہے کہ پیغیروں کو بھی شیطان برکانا چاہتا ہے مگروہ اس کے وام بیل استیں استین کے تنہ اللہ تعالی ان کو معصوم رکھنا چاہتا ہے۔ باتی دو سرے ظیفے اور بادشاہ بھی بدکار مشیر کے دام بیل پہن جاتے ہیں اور برے کام کرنے گئے ہیں۔ بعضوں نے کما نیک رفتی سے فرشتہ اور برے رفتی سے شیطان مراد ہے۔ بعضوں نے کما نش امارہ اور نفس مطمئة مراد ہیں۔ اوزای کی روایت کو امام احمد نے اور معاویہ بڑاتھ کی روایت کو امام نسبی نے وصل کیا۔ ان دونوں نے رادی حدیث ابو ہریرہ بڑاتھ کو قرار دیا اور اوپر کی روایتوں میں ابوسعید تھے اور حبداللہ بن ابی حسین اور سعید کی روایت کو محلوم نہیں کس نے وصل کیا۔ سند میں تفصیل کا حاصل ہے ہے کہ اس حدیث میں ابوسطمہ پر رادیوں کا اختلاف ہے۔ کوئی کرتا ہے ابوسلمہ بڑاتھ نے ابو ہمید سے موقوقاً نقل کرتا ہے ابوسلمہ بڑاتھ نے ابو ہمید سے موقوقاً نقل کرتا ہے کوئی مرفعا۔

٣٤ – باب كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النّاسَ ٤٣ – باب كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النّاسَ ٩٤ – حدَّثَنَا إسماعيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكُرَهِ.

باب امام لوگوں سے كن باتوں پر بيعت ك؟

(199) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے کچی ہن سعید نے انہوں نے کما کہ مجھ کو عبادہ بن الولید نے خبردی ان سے عبادہ بن صامت فخبردی ان سے عبادہ بن صامت رہائی نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ میں ہے سے آپ کی سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں ہیں۔

[راجع: ۱۸]

٧٢٠٠ وَأَنْ لَا نُنَازِعُ الأَمْرَ اهْلَهُ وَانْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ خَيْثُمَا كُنَا لاَ نَحَافُ فِي الله لَوَمَةُ لائِم.

[راجع: ٥٠٥٦]

٧٢٠١ حدَّثَناً عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا خالدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ه فَي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَ فَقَالَ :

> اللُّهُمُّ إِنَّ الْحَيْرَ حَيْرُ الآخِرَةُ فَاغْفِرْ للأنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة

> > فَأَجَابُوا :

نَحْنُ الَّذينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

[راجع: ٢٨٣٤]

مولانا وحید الزمال رواتیر نے دعائے نبوی اور انصار کے شعر کا ترجمہ شعر میں یوں ادا کیا ہے فائدہ جو کچھ کہ ہے وہ آخرت کا فائدہ

انصار کے شعر کاار دو منظوم ترجمہ یوں کیا ہے ۔

ایے بیٹیبر محرکت یہ بیعت ہم نے کی

٧٧٠٢ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ الله عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: ((فيمَا اسْتَطَعْتَ)). ٧٢٠٣ حدُّثَنا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى،

( ۱۹۰۰ کا اور اس شرط پر کہ جو مخص سرداری کے لاکق ہو گا (مثلاً قریش میں سے ہو اور شرع پر قائم ہو) اس کی سرداری قبول کرلیں ے اس سے جھڑانہ کریں گے اوربیا کہ ہم حق کولے کر کھڑے ہوں گے یا حق بات کمیں گے جہاں بھی ہوں اور اللہ کے زاتے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔

(١٠١١) جم سے عمرو بن على نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے خالد بن حارث نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے حمید نے بیان کیااوران ے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم مٹھیم سردی میں میح کے وقت باہر نکلے اور مهاجرین اور انصار خنرق کھود رہے تھے ' پھر آنخضرت ملی کے فرمایا '

اے اللہ! خیراتو آخرت بی کی خیرہے۔ پس انسار و مهاجرین کی مغفرت

اس کاجواب لوگوں نے دیا کہ

"ہم وہ بیں جنوں نے محد مالی اس جماد پر بیعت کی ہے بیشہ کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں۔ "

بخش دے انصار اور بردیسیوں کو اے خدا!

جان جب تک ہے اڑیں گے کافروں سے ہم سدا

(۲۰۲) م سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا انبول في كمامم كو امام مالک نے خبردی انہیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ ہم سے فرماتے کہ جتنی تہیں طاقت ہو ۔

(۲۰۹۳) ہم سے مدد نے بیان کیا کماہم سے کی نے بیان کیا ان

عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كَتَبَ إِنّي أُقِرُ بِالسّمْعِ وَالطّاعَةِ لِعَبْدِ الله عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِر الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنّةِ الله وَسُنّةِ الله وَسُنّةِ رَسُولِهِ، مَا اسْتَطَعْتُ وَإِنْ بَنِي قَدْ اقَرُوا رَسُولِهِ، مَا اسْتَطَعْتُ وَإِنْ بَنِي قَدْ اقَرُوا بِمُثِلِ ذَلِكَ. [طرفاه في: ٧٧٠، ٢٧٢٧٢].

سے سفیان نے 'ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' کہا کہ میں اس وقت عبداللہ بن عمر جی ہے اس موجود تھا جب سب لوگ عبدالملک بن مروان سے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیان کیا کہ انہوں نے عبدالملک کو لکھا کہ "میں سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں عبداللہ عبدالملک امیرالمؤمنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی بھی جھے میں قوت ہوگی اور یہ کہ میرے لڑے بھی اس کا قرار کرتے ہیں۔"

ا بوا یہ کہ جب برید فلیفہ ہوا تو عبداللہ بن زبیر بی اضافت کا دعویٰ کیا۔ ادھر معاویہ بن برید بن معاویہ فلیفہ ہوا کچھ لوگوں نے عبداللہ سے کچھ لوگوں نے معاویہ بن برید کسی سی برید کے فافت کا دعویٰ کیا۔ ادھر معاویہ بن برید بن معاویہ فلیفہ ہوا کچھ لوگوں نے عبداللہ سے کچھ لوگوں نے معاویہ بن برید کسی سیت کی لیکن یہ معاویہ جیا نہیں چالیس بی دن سلطنت کر کے فوت ہو گیا اور مروان فلیفہ بن بیٹھا وہ چھ ممینہ جی کر فوت گیا اور اپنے بیٹے عبدالملک کو فلیفہ کر گیا۔ عبدالملک نے تجاج بیٹ فلام کو عبداللہ بن زبیر بیٹھا ہو کے لیے روانہ کیا۔ جب تجاج فالب ہوا اور عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تو اب سب لوگوں کا انقاق عبدالملک پر ہو گیا۔ اس وقت عبداللہ بن عمر بیٹھا نے اپنے بیٹوں کے نام یہ تھے۔ (۱) عبداللہ اور (۲) ابو براور (۳) ابوعبیدہ اور (۳) بلال اور سسے بیعت کرلی۔ عبداللہ بن عمر بیٹھا کے بیٹوں کے نام یہ تھے۔ (۱) عبداللہ اور (۲) ابو براور (۵) سالم اور (۵) عبداللہ (۵) عبداللہ اور (۹) مالم اور (۵) مالم اور (۵) سالم اور (۵) مالم اور (۵) مالونڈی تھی۔ اور (۹) میں اور در (۹) کارور (۱۳) کی مال لونڈی تھی۔ اور (۵) میں اور در (۱) کو اور در اور کی مال لونڈی تھی۔ اور (۵) کی مال لونڈی تھی۔

٧٢٠٤ حدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَارٌ، عَنِ الشَّعْبِيُ، عَنْ جَريرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَايَعْتُ النِّبِيِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَى فَيمًا اسْتَطَعْتُ وَالنُّعْتِ لِكُلِّ مُسْلِم.

اراجع: ٥٧]

٧٢٠٥ حدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَخْتَ اللهِ يَخْتَ اللهِ يَخْتَ اللهِ يَخْتَ اللهِ يَخْتَ اللهِ يَخْتَ الْمَلِكِ بُنُ دَينَارٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ إَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُقِرُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَبْدِ الْمَلِكِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَسُنَةِ اللهِ وَسُنَةِ اللهِ وَسُنَةِ اللهِ وَسُنَةِ اللهِ وَسُنَةً اللهِ وَسُنَا اللهُ وَلِي اللهُ وَسُنَةً اللهِ وَسُنَةً اللهِ وَسُنَةً اللهِ وَسُنَةً اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهُ وَسُنَا اللهُ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهُ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهُ وَسُنَا اللهُ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهُ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَنْ اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَسُنَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَسُنَا اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُنَا اللهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(۱۹۴۷) ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے ہشم نے بیان کیا کہ ہم سے ہشم نے بیان کیا کہ ہم سے ہشم نے بیان کیا کہ ہم کو سیار نے خبردی انہیں شعبی نے ان سے جریر بن عبداللہ بھ شائے اس کی تلقین کی کہ جتنی اطاعت کرنے کی بیعت کی تو آپ نے مجھے اس کی تلقین کی کہ جتنی مجھ میں طاقت ہواور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بھی بیعت

( ۲۰۵۵) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یکی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یکی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالللہ بن دینار نے بیان کیا کہ جب لوگوں نے عبدالملک کی بیت کی تو عبداللہ بن عمر جی شا نے اسے لکھا "اللہ کے بندے عبدالملک امیرالمومنین کے نام میں اقرار کرتا ہوں سننے اور اطاعت کرنے کی۔ اللہ کے بندے عبدالملک امیرالمومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ، جتی مجھ میں طاقت ہوگی

رَسُولِهِ، فيمَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيٍّ قَدْ اَقَرُّوا بذَلِكَ.[راجع: ٧٢٠٣]

٧٢٠٦ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، حَدثنا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِسَلَمَة عَلَى اللهِ عَنْ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِسَلَمَة عَلَى أيء أيعتُمُ النبي الله يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ؟ قَالَ : عَلَى الْمَوْتِ.

[راجع: ٢٠٦٠]

٧٧٠٧ حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذينَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَن: لَسْتُ بِالَّذِي أَنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إنْ شِنْتُمْ أَخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلُوا عَبْدَ الرُّحْمَن أَمْرَهُمْ فَهِمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاس يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانٌ قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَقَني عَبْدُ الرُّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعِ مِنَ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظُّتُ فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِمًا فَوَ الله مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةُ بِكَبيرِ نَوْم، انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ: فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَاني فَقَالَ

اور میرے بیوں نے بھی اس کاا قرار کیا۔"

(۲۰۲۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے حاتم نے بیان کیا کا ہم سے حاتم نے بیان کیا کا ہم سے حاتم نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ روائی سے بوچھا آپ لوگوں نے صلح حدیب کے موقع پر رسول اللہ ساتھ کیا سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ موت پر۔

(١٠٠٤) مم سے عبداللہ بن محمد بن اساء نے بیان کیا کما مم سے جوریہ بن اساء نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے زہری نے 'انہیں حمید بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور انہیں مسور بن مخرمہ نے خردی کہ وہ چھ آدمی جن کو عمر بناتھ خلافت کے لیے نامزد کر گئے تنجے ایعنی علی' عثان' زبیر' طلحہ اور عبدالرحمٰن بن عوف مُمَنَثَیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنالیا جائے) میہ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان سے عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا خلیفہ ہونے کے ليے ميں آپ لوگوں سے كوئى مقابلہ سيس كروں گا۔ البت اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبدالرحمٰن بن عوف کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبدالرحمٰن بناتھ کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے۔ جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچیے چل رہے تھے'ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسانہ دیکھاجو عبدالرحمٰن کے پیچیے نہ چل رہاہو۔ سب لوگ ان ہی کی طرف ماکل ہو گئے اور ان دنول میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جبوہ رات آئی جس کی صبح کو ہم نے عثمان بناٹٹھ سے بیعت کی۔مسور من الله نے بیان کیا تو عبدالرحل رات گئے میرے یمال آئے اور دروازہ کھنکھٹایا بہال تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہامیراخیال ہے آپ سورہے تھے' خدا کی قتم میں ان راتوں میں بہت کم سوسکا موں۔ جائے! زبیراور سعد کو بلالائے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلالایا

اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا ، پر مجھے بلایا اور کما کہ میرے لیے علی بڑاٹھ کو بھی بلاد بیجئے۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ یمال تک کہ آدھی رات گزرگئی۔ پھر علی بواٹھ ان ك ياس سے كورے مو كئے اور ان كو اپنے عى ليے اميد متى۔ عبدالرحمٰن کے دل میں بھی ان کی طرف سے میں ڈر تھا، پرانہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان بوٹھ کو بھی بلالاسیئے۔ میں انسیس بھی بلالایا اور انہوں نے ان سے بھی مرگوشی کی۔ آخر مبح کے مؤذن نے ان کے درمیان جدائی کی۔ جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور میرسب لوگ منبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے موجود مماجرین انصار اور لشكرول كے قائدين كو بلايا۔ ان لوكول نے اس سال جج عمر والله كے ساتھ کیا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبدالرحمٰن بڑاتھ نے خطبہ بڑھا پھر کماا مابعد! اے علی! میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کئے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سجھتے'اس لیے آپاپے دل میں کوئی میل پیدانہ کریں۔ پھر کھا اور آپ کے دو خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ يهلے ان سے عبدالرحمٰن بن عوف بناٹھ نے بیعت کی مجرسب لوگوں نے اور مهاجرین 'انسار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں

: اذْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى أَبْهَارً اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ عَلَى طَمَع وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرُّحْمَن يَخْشَى مِنْ عَلِيٌّ شِيْنًا، ثُمٌّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ، حَتَّى فَرُّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بالصُّبْح فَلَمَّا صَلِّي لِلنَّاسِ الصُّبْحَ، وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسُلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِوًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أَمْرَاء الأجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَن ثُمُّ قَالَ : أمَّا بَعْدُ يَا عَلِيٌّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ في أمْر النَّاس فَلَمْ أرَهُمْ يَعْدِلُونَ بعُثْمَانَ، فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ الله وَرَسُولِهِ وَالْخَليفَتَيْن مِنْ بَعْدِهِ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَمَوَاءُ الأُجَناِد وَالْمُسْلِمُونَ. [راجع: ١٣٩٢]

آبہ میں اس سے خوش نہیں ہیں۔ ان سے خوش خوش سے یا نہیں ایسانہ ہو کوئی فقتہ کھڑا ہو جائے بعضے کتے ہیں حضرت علی بناٹیز کے مزاج شریف ہیں ظرافت اور خوش طبعی کے ساتھ خلافت کا کام انچھی طرح سے چلے گایا نہیں۔ چنانچہ ایک ہخض نے حضرت علی بناٹیز سے اس خرافت اور خوش طبعی کی نسبت کما ہذا الذی احرک الی المرابعۃ پس بعد میں حضرت علی بناٹیز خلیفہ ہوں اور اخیر میں جناب مرتضی بناٹیز کو خلافت کے۔

نے بیعت کی۔

ا ٤٤ - باب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ بيعت كي

لفظ بعت رج من المام كے جماد كے ليے لفظ بعت رج منتق ہے۔ بيعت كرن والا جس كے ہاتھ پر بيعت كررہا ہے كويا اپنى جان و مال اسلام كے جماد كے ليے للميت كي رہا ہے۔ ايبا عمد نامہ حسب ضرورت بار بار بھى ليا جا سكتا ہے۔ اسلام قبول كرنے كاعمد ايك ہى وفعہ بھى كافى ہے۔ تجديد ايكان كے ليے بار بار بھى يہ عمد نامہ و ہرايا جا سكتا ہے۔ اسلام قبول كرنے كى بيعت كى بھى اچھے عالم صالح امام كے ہاتھ پر كى جا سكتا

ہے۔ حالات حاضرہ میں امام کو چاہیئے کہ کسی بھی سرکاری عدالت میں اس کا بیان رجٹرڈ کرا دے تاکہ آئندہ کوئی فتنہ نہ ہو سکے۔

(۲۰۸) م سے ابوالعاصم نے بیان کیا کمام سے بزید بن الی عبید نے ان سے سلمہ واللہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم مالیا سے ورخت کے نیچے بیعت کی۔ آنخضرت ملی اے مجھ سے فرمایا 'سلمہ! کیا تم بیعت نمیں کرو گے؟ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں نے پہلی ہی مرتبہ میں بیت کرلی ہے، فرمایا کہ اور دوسری مرتبہ میں بھی کراو۔ ٧٢٠٨ حدُّثَناً أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزيدَ بْنِ أبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ : بَايَعْنَا النَّبِيُّ اللهُ عَمْنَ الشُّجَرَةِ فَقَالَ لِي: ((يَا سَلَمَةُ أَلاَ تُبَايِعُ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَدْ بَايَعْتُ فِي الأوَّل قَالَ: ((وَفِي الثَّانِي)).

[راجع: ۲۹۹۰]

۔ دوبارہ بیعت کا مطلب تجدید عمد ہے جو جس قدر مضبوط کیا جاسکے بمتر ہے۔ اس لیے آنخضرت سٹن کیا نے بعض صحابہ سے بار بار بیعت لی ہے۔ سلمہ بن اکوع برے بماور اور لڑنے والے مرد تھے تیر اندازی اور دوڑ میں بے نظیر تھے۔ ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ان سے دو مرتبہ بیعت لی گئی۔

#### 20- باب بَيْعَةِ الأَعْرَابِ

٧٢٠٩ حدُّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الإسْلاَم فَأَصَابَهُ وَعْكُ فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمٌّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثْهَا وَيَنْصَعُ طِيبَهَا)).

[راجع: ١٨٨٣]

مالک نے بیان کیا' ان سے محرین متکدر نے ' ان سے جابر بن عبداللد جَهُون نے کہ ایک دیماتی نے نبی کریم طاق کیا سے اسلام پر بیعت کی چر اسے بخار ہو گیاتو اس نے کہا کہ میری بیعت فنخ کر دیجئے۔ آنخضرت مٹی نے انکار کیا چروہ آنخضرت مٹی کے پاس آیا اور کنے لگا کہ میری بیعت فنخ کر دیجئے۔ آنحضرت مالیج نے انکار کیا آخر وہ (خود ہی مدینہ ے) چلا گیاتو آنخضرت مٹائیا نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اپنی میل کچیل دور کر دیتا ہے اور صاف مال کو رکھ لیتا ہے۔

باب ديماتيون كااسلام اور جماد يربيعت كرنا

(۲۰۹) م سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کمام سے امام

بیعت فنظ کرانے کی درخواست دینا تالیندیدہ فعل ہے۔ مدینہ منورہ کی خاص فضیلت بھی اس سے ثابت ہوئی۔ باب نابالغ ارکے کابیعت کرنا

٤٦– باب بَيْعَةِ الصَّغِير

صدیث باب سے ظاہر ہے کہ اپنے نابالغ بچے کو والدین ظیفہ اسلام یا بزرگ آدمی کے ہاں بیعت کے لیے لے کر آسکتے ہیں اور بزرگ اس کے سریر دست شفقت پھیر کر دعائیں دے سکتا ہے۔

> • ٧٢١ – حدَّثَناً عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُقَيْلِ زُهْرَةُ

(۱۲۱۰) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالله بن يزيد في بيان كيا ان سے سعيد ابن الى ايوب في بيان كيا ان سے ابوعقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا' انہوں نے اپنے دادا

بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ الله بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النِّبِي ﷺ وَدَهَبَتْ بِهِ أُمَّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ حُمَيْدٍ إَلَى رَسُولِ اللهَ فَقَالَ النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله بَايِعْهُ فَقَالَ النَّبِي ﷺ ((هُوَ صَغِيرٌ)) فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضْحِي بِالشَّاقِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ وَكَانَ يُضْحِي بِالشَّاقِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ

آ بہتر ہے ایک سنت ہے کہ ہرایک گھر کی طرف سے عیدالاضیٰ میں ایک بکری قربانی کی جائے۔ سارے گھروالوں کی طرف سے ایک سنت ہے اور صرف بی بکری ہی کانی ہے۔ اب یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ بہت می بکریاں قربانی کرتے ہیں یہ سنت نبوی کے خلاف ہے اور صرف مخرک کخر کیلئے لوگوں نے ایسا کرنا اختیار کر لیا ہے جیسے کتاب الاضحیہ میں گزر چکا ہے۔ حافظ نے کما عبداللہ بن ہشام آنخضرت مٹاہیم کی دعاکی برکت سے بہت مدت تک زندہ رہے۔

٤٧ - باب مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ لَمُ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ لَيْنَا لَا لَبَيْعَةً

[راجع: ۱۸۸۳]

تَشَبِّی مِن عبر بن عبدالله مشهور انساری ہیں سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ احادیث کثیرہ کے راوی ہیں سنہ ۱۷۲ھ میں بعمر لنیسٹی میں سال وفات پائی رضی الله عنه وارضاه۔

# باب بیت کرنے کے بعد اس کافنخ کرانا

(۱۲۱ه) ہم سے عبداللہ بن یوسف تغیبی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں محمد بن منکدر نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے کہ ایک دیماتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے اسلام پر بیعت کی پھراسے مدینہ میں بخار ہو گیا تو وہ آخضرت ساڑھیا کے پاس آیا اور کما کہ یارسول اللہ! میری بیعت فنح کر دیجئے۔ آخضرت ساڑھیا نے انکار کیا پھروہ دوبارہ آیا اور کما کہ میری بیعت فنح کردیجئے۔ آخضرت ساڑھیا نے اس مرتبہ بھی انکار کیا پھروہ آیا اور بیعت فنح کرنے کا مطالبہ کیا۔ آخضرت ساڑھیا نے اس مرتبہ بھی انکار کیا پھروہ آیا اور بیعت فنح کرنے کا مطالبہ کیا۔ آخضرت ساڑھیا نے اس مرتبہ بھی انکار کیا۔ اس کے بعد وہ خود بی (مدینہ سے) چلاگیا۔ آخضرت ساڑھیا نے اس پر فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اپنی میل کچیل کو دور کردیتا ہے اور خالص مال رکھ لیتا ہے۔

باب جس نے کسی سے بیعت کی اور عصد خالص دنیا کمانا ہو

اس کی برائی کابیان

(۲۱۲) جم سے عبدان نے بیان کیا کما جم سے ابو حمزہ محمد بن سیرین

نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابوصالح نے اور ان سے

ابو ہریرہ واللہ نے کہ رسول کریم ماڑیے نے فرمایا 'تین آدمی ایسے ہیں

جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گااور نہ انہیں

پاک کرے گا اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہو گا۔

ایک وہ مخص جس کے پاس راتے میں زیادہ پانی ہواور وہ مسافر کواس

میں سے نہ بلائے۔ دو سرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت

کی غرض صرف دنیا کمانا ہو اگر وہ امام اسے کچھ دنیا دے دے تو بیعت

یوری کرے ورنہ توڑ دے۔ تیسرا وہ <del>فخص جو کی دو سرے سے پچھ</del>

مال متاع عصر کے بعد بیج رہا ہو اور قتم کھائے کہ اسے اس سامان کی

ا تنی اتنی قیمت مل رہی تھی اور پھر خریدنے والا اسے سچاسمجھ کر اس

٤٨ – باب مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إلاً لِلدُّنيَا.

٧٢١٢ حدُّثَناً عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿(ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولاَ يُزَكِّيهمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَصْلِ مَاءِ بِالطُّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبيل، وَرَجُلُّ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إلاَّ لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاًّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرُجُلْ يُبَايعُ رَجُلاً بسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِا للهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَحَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بهَا)).

[راجع: ۲۳۵۸]

مال کولے لیے حالا نکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ آیے جمعے معاذ اللہ سے کیسی سخت ولی اور قساوت قلبی ہے۔ بزرگوں نے تو سے کیا ہے کہ مرتے وقت بھی خود پانی نہ بیا اور دو سرے مسلمان بھائی کے پاس بھیج دیا چنانچہ جنگ رموک میں جس میں بہت سے صحابہ شریک تھے۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں میں اینے بچپازاد بھائی کے پاس جو زخمی ہو کر پڑا تھا پانی لے کر گیا اتنے میں اس کے پاس ایک اور مسلمان زخمی پڑا تھا اس نے پانی مانگا۔ میرے بھائی نے اشارے سے کما پہلے اس کو بلاؤ۔ جب میں اس کے بلانے کو گیا تو ایک اور زخی نے پانی مانگا اس نے اشارے سے کما اس کے پاس لے جاؤ گرجب تک پانی لے کر اس کے پاس پنچا وہ جان بحق تسلیم ہوا۔ لوٹ کر آیا تو وہ مخص بھی مرچکا تھا جس کے یلانے کے لیے میرے بھائی نے کما تھا آگے جو بردھا تو کیا دیکھتا ہوں میرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے ( ریکھتھ اُ)۔ مسلم کی روایت میں تین آدی اور ہی ایک بوڑھا حرام کار دو سرے جھوٹا بادشاہ تیرے مغرور فقیر۔ ایک روایت میں نخوں سے نیچے ازار لئکانے والا' دو سرا خیرات کر کے احسان جمانے والا' تیسرا جھوٹی قتم کھاکر مال بیچنے والا نہ کور ہے۔ ایک روایت میں قتم کھاکر کسی کا مال چھین لینے والا نہ کور

> ٤٩ باب بَيْعَةِ النّساء رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

باب عور توں سے بیعت لینا اس کو ابن عباس بی ﷺ نے نبی كريم مالي الماس روايت كياب

تَنْ مِنْ الله الله على به سلسله بعت لفظ بين ايدبكم وارجلكم آيا ب وه اس ليه كد اكثر كناه باته اور پاؤل سے صادر موت للبند الله الله اور پاؤل سے صادر موت ہیں۔ اس لیے افتراء میں انہی کا بیان کیا۔ بعضوں نے کمایہ محاورہ ہے جیسے کہتے ہیں ہما حسبت ایدیکم اور پاؤل کا ذکر محض

تاکید کے لیے ہے۔ بعضوں نے کما ہیں ایدیکم واد جلکم سے قلب مراد ہے۔ افتراء پہلے قلب سے کیا جاتا ہے۔ آدمی دل میں اس کی نیت کرتا ہے پھر زبان سے نکالتا ہے۔ صدیث ذیل کا تعلق ترجمہ باب سے سمجھ میں نہیں آتا گرامام بخاری کی باریک بنی اللہ اکبر ہے یہ شرطیں سورہ ممتحنہ میں قرآن مجید میں عورتوں کے باب میں فدکور ہیں یاایھا النبی اذا جاء کی المعنومنات یبایعنک علی ان لا یشوک باللہ شینا اخیر آیت تک تو امام بخاری نے عبادہ کی صدیث بیان کر کے اس آیت کے طرف اشارہ کیا جس میں صراحتا عورتوں کا ذکر ہے۔ بعضوں نے کما امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق اس صدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں صاف یوں ذکر ہے۔ بعضوں نے کما امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق اس صدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں صاف یوں شریک نہ کریں گی' چوری نہ کریں گی۔ صدیث دوم میں عورتوں سے بیعت کرنا فدکور ہے۔ نسائی اور طبری کی روایت میں یوں ہے امیمہ شریک نہ کریں گی' چوری نہ کریں گی۔ صدیث دوم میں عورتوں سے بیعت کرنا فدکور ہے۔ نسائی اور طبری کی روایت میں یوں ہے امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عند کریں گی' ورقوں کے ساتھ آخضرت سے بیعت کرنا فدکور ہے۔ نسائی اور طبری کی روایت میں یوں ہے امیمہ فریا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ کی بن سلام نے اپنی تفیر میں شعبی سے نکالا کہ عورتیں کیڑا رکھ کر آپ کا باتھ تھامتیں یعن فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ کی بن سلام نے اپنی تفیر میں شعبی سے نکالا کہ عورتیں کیڑا رکھ کر آپ کا باتھ تھامتیں یعن بیعت کے وقت۔

شَعْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ، شَعْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي ابُو إِنْ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ لاَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ لاَ تَشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَان تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَلاَ عُمْنُ وَفَى مِنْكُمْ فَاجُرُهُ عَلَى اللهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ، فَاللهُ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله فَمْ وَأَنْ الله فَيْ وَلَى اللهُ فَي اللهُ الله فَيْ وَلَكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله فَا عَنْهُ ) فَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله فَا عَنْهُ ) فَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله عَنْ عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ الله عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَهُ الله عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَهُ الله عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا فَسَامَ عَلَى ذَلِكَ شَلُولُ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا فَسَامَ عَلَى الله الله إِنْ شَاءَ عَاقِبُهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ .

(۱۲۱۳) ہم ہے ابوالیمان نے بیان کیا' کہا ہم کو شعیب نے خردی' انہیں زہری نے (دو سری سند) اور لیٹ نے بیان کیا کہ جھ سے بونس نے بیان کیا کہ بھے سے ابن شہاب نے 'کہا جھے کو ابوا در لیس خولائی نے خبر دی' انہوں نے عبادہ بن صامت بڑھ ہے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم مجلس میں موجود تھے کہ رسول کریم ملڑ ہے نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گھراؤ گے' چوری نہیں کرو گے اور اپنی طرف گے' زنا نہیں کرو گے' اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس جو کوئی تم میں سے اس وعدے کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے بیاں اسے ملے گا اور جو کوئی ان کاموں میں سے کسی برائی کام کرے گا اور برے کام کو کرے گا' اس کی سزا اسے دنیا میں بی مل جائے گی تو یہ اس کی سزا اسے جھپالے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے۔ چاہ تو اللہ بات چھپالے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے۔ چاہ تو اس کی سزا دے اور چاہ اسے معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر اس کی سزا دے اور چاہ اسے معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر اس کی سزا دے اور چاہ اسے معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر اس کی سزا دے اور چاہ اسے معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر اس کی سزا دے اور چاہ ہے۔ بیات معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر اس کی سزا دے اور چاہ اسے معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر اس کی سزا دے اور چاہ ہے۔ بیات معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر اس کی سزا دے اور چاہ ہے۔ بیات معاف کردے۔ چنانچہ ہم نے اس پر اس کی سزا دے اور چاہ ہے۔ بیات کی دور کی ہو کہ کو کرے گا تو اس کی سزا دے ہو ہو کوئی ان میں ہو گا تو اس کی سزا دے ہو ہو گا تو ہو ہو گا تو ہو

[راجع: ۱۸]

بیعت اقرار کو کتے ہیں جو خلیفہ اسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا جائے یا پھر کسی نیک صالح انسان کے ہاتھ پر ہو۔ ۱۲۱۶ – حدثناً مَحْمُودٌ، حَدُثَنَا عَبْدُ (۲۱۴۷) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرزاق

الرُّزُاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ يُبَايِعُ النَّسَاءَ بِالْكَلاَمِ بِهَذِهِ الآيَةِ ﴿لاَ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] قَالَتْ : وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ المَرْأَةِ إِلاَّ الْمُرَأَةً يَمْلِكُهَا. [راجع: ٢٧١٣]

بن ہمام نے بیان کیا کہ اہم کو معمر نے خبردی 'انہیں زہری نے 'انہیں عودہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم ملڑ ہیا عور توں سے زبانی اس آیت کے احکام کی بیعت لیتے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گی آخر آیت تک۔ بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھ ہے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا 'سوا اس عورت کے جو آپ کی لونڈی ہو۔

یا آپ کی بیوی ہو۔ ان سب سے غیر عور تیں مراد ہیں۔ بیعت میں بھی آپ نے ان کا ہاتھ نہیں چھوا۔ نسائی اور طبری کی روایت میں یول ہے۔ امیمہ بنت رقیقہ کی عورتول کے ساتھ آنخضرت ساتھ کیا ہی آئی اور مصافحہ کے لیے کما۔ آپ نے فرمایا کہ میں عورتول سے مصافحہ نہیں کرتا۔

الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبِ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمَّ الْوَارِثِ، عَنْ أَلَّهِ بَا عَنْ خَفْصَةً، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَرَأَ عَلَيُ عَطِيَّةً قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَرَأَ عَلَيُ النَّيْ فَقَلَا فَقَرَأَ عَلَيْ إِلَّا لَهُ شَيْنًا ﴿ [الممتحنة : ﴿ آلَ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةُ أَسْعَدَتْنِي وَأَنَا أُرِيكُ مَنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةُ أَسْعَدَتْنِي وَأَنَا أُرِيكُ أَنْ أَرِيكُ وَأَنَا أُرِيكُ وَمَعَتْ فَمَا وَقَتِ امْرَأَةٌ إِلاَّ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُ الْعَلاءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٌ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَيِي سَبْرَةَ امْرَأَةٌ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةً أَيِي سَبْرَةً امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةً أَيِي سَبْرَةً وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ أَو وَامْرَأَةً مُعَاذٍ أَي سَبْرَةً وَامْرَأَةً مُعَاذٍ أَي سَبْرَةً وَامْرَأَةً مُعَاذٍ أَي سَبْرَةً وَامْرَأَةً مُعَاذٍ أَو الْمَالَةً مُعَاذٍ أَي سَبْرَةً وَامْرَأَةً مُعَاذٍ أَي سَبْرَةً وَامْرَأَةً مُعَاذٍ أَي اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ مُعَاذٍ أَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

[راجع: ١٣٠٦]

روایت میں ہاتھ کھینچنے سے مرادیہ ہے کہ بیعت کی شرطیں قبول کرنے میں اس نے توقف کیا۔ بیعت پر قائم رہنے والی وہ لیکنیت کی شرطیں قبول کرنے میں اس نے توقف کیا۔ بیعت پر قائم رہنے والی وہ لیکنیت کی عورت اور ایک عورت اور یہ سب نوحہ کرنے سے رک گئیں۔ یہ راوی کا شک ہے کہ ابو سبرہ کی بیٹی وہ معاذکی جورو تھی یا معاذکی جورو اس کے سواتھی۔ حافظ نے کما صحیح یہ ہے کہ صحیح واؤ عطف کے ساتھ ہے کیونکہ معاذکی جورو ام عمرو بنت خلادتھی۔ نسائی کی روایت میں صاف یوں ہے آپ نے فرمایا جا اس کا بدلہ کر آ وہ گئی گھر آئی اور آپ سے بیعت کی شاید یہ نوحہ اس قسم کا نہ ہو گا جو قطعاً حرام ہیں جا یہ اجازت خاص طور سے اس عورت کے لیے ہو گی۔ بعضے مالکیہ کا یہ تول ہے کہ نوحہ حرام نہیں ہے گرنے کھاڑنا' منہ یا بدن نوچنا' خاک

ا ڑانا۔ بعضوں نے کما اس وقت تک نوحہ حرام نہیں ہوا تھا۔ قطلانی نے کما صحیح یہ ہے کہ پہلے نوحہ جائز تھا مجر مکروہ تنزیبی ہوا مجر محروہ تح کی۔ (وحیری)

#### • ٥- باب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةُ

وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠]. لَيْسَ عَلَيْ اور وہ چودہ سو حفرات تھے۔ یہ اصحاب الشجرہ کے نام سے مشہور ہیں ' مُحاشِرُم

٧٢١٦ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: بَايغنِي عَلَى الإسْلاَم فَبَايَعهُ عَلَى الإسْلاَم ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُومًا فَقَالَ : أَقِلْنِي فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: ((الْمَدِينَةُ كَالْكِير تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبَهَا)).

[راجع: ١٨٨٣]

١٥- باب الاستخلاف

## باب اس كاكناه جس في بيعت تورى

اور الله تعالی کاسور و فتح میں فرمان یقیناً جو لوگ آپ سے بیعت کرتے میں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پس جو کوئی اس بیعت کو تو ڑے گابلاٹک اس کا نقصان اسے ہی پنچے گااور جو کوئی اس عمد کو بورا کرے جو اللہ سے اس نے كياب توالله اس برا اجرعطا فرمائ كار

(۲۲۲) ہم سے ابو لعیم (فضل بن دکین) نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا'ان سے محمد بن متلدر نے'انہوں نے کما میں نے جابر بن عبداللہ انصاری بھن سے سنا' وہ کہتے تھے ایک منوار (نام نامعلوم) یا قیس بن ابی حازم آنخضرت ملی الم کے پاس آیا کنے لگا يارسول الله! اسلام ر مجھ سے بيعت ليجئ ۔ آپ نے اس سے بيعت لے لی کھردوسرے دن بخار میں بلملاتا آیا کمنے لگا میری بیعت فنخ کر دیجئے۔ آپ نے انکار کیا (بیعت فنع نہیں کی) جب وہ پیٹھ موڑ کرچاتا مواتو فرمایا مدینه کیا ہے (اوہار کی بھٹی ہے) پلید اور نایاک (میل کچیل) کو جھانٹ ڈالتاہے اور کھراستھرا مال رکھ لیتاہے۔

بإب ایک خلیفه مرتے وقت کسی اور کو خلیفه کرجائے تو کیسا

واي تعين الخليفة عند مو ته خليفة بعده او يعين جماعة ليتخير وامنهم واحدا (فتح) يعني ظيفه ايني موت كے وقت كى كو ظيفم نامزو كر جائے يا ايك جماعت بنا جائے جو اپنے ميں سے كسى ايك كو خليفه منتخب كرليں۔

(۲۱۷) مم سے کی بن کی نے بیان کیا کمامم کو سلیمان بن بلال نے خبردی' انہیں کیچل بن سعید نے 'کہامیں نے قاسم بن محمہ سے سنا کہ عائشہ وٹاکٹھ نے کہا (اینے سروردیر) ہائے سر پھٹا جاتا ہے۔ رسول الله الله على فرمايا والرتم مرجاة اوريس زنده رباتويس تهارے ليے مغف ت ملا اورتمهارے لیے دعا کروں گا۔ عائشہ وہی پیانیا نے اس پر

٧٢١٧ حدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بلال، عَنْ يحْيى بْن سَعِيدِ سمعْتُ القاسم بن مُحمَّد قَال: قالتُ عائشةٌ رَضِيَ الله عنْهَا وارْأُساهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ

فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَالْكُلْيَاةُ وَاللهِ إِنِّى لِأُطْنُكَ تُحِبُ مَوْتِي وَلَوْ كَانْ ذَلِكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَغْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ: ((بَلْ أَنا وَارْأُسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ انْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ)) ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى الله وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَأْبَى الله وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَأْبَى الله وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ الله

کماافسوس میراخیال ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ دن کے آخری وقت ضرور کی دوسری عورت سے شادی کرلیں گے۔ آمخضرت ساٹھیا نے فرمایا تو نہیں بلکہ میں اپنا سر دکھنے کا اظہار کرتا ہوں۔ میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکراور انکے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں (ابو بکر کو) خلیفہ بنا دوں تاکہ اس پر کسی دعویٰ کرنے والے یا اسکی خواہش رکھنے والے کیلئے کوئی مخبائش نہ رہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ خود (کسی دوسرے کو خلیفہ) نہیں ہونے دے گا ور مسلمان بھی اسے دفع کریں گے۔ یا (آپ نے اس طرح فرمایا کہ) اللہ دفع کرے گا اور مسلمان کسی اور کو خلیفہ نہ ہونے دیں گے۔

ووسری روایت میں بول ہے کہ آپ نے مرض موت میں فرمایا عائشہ! اپنے باپ اور بھائی کو بلا لو تاکہ میں ابو بکر بڑاتھ کے استین کیے خلافت کیے جاؤں۔ اس کے آخر میں بھی یہ ہے کہ اللہ پاک اور مسلمان لوگ ابو بکر بڑاتھ کے سوا اور کسی کی خلافت نہیں مانیں گے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر بڑاتھ کی خلافت ارادہ اللی اور مرضی نبوی کے موافق تھی۔ اب جو لوگ ایسے پاک نفس خلیفہ کوغامب اور خالم جانتے ہیں وہ خود ناپاک اور پلید ہیں۔

ور ۲۱۸ کی جم سے محمہ بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا جم کو سفیان اور ک نے خبردی 'انہیں ہشام بن عروہ نے 'انہیں ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر فری اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بڑا تھی جب زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا فلیفہ کسی کو کیوں نہیں منخب کر تا ہوں (تو اس کی کو حقیقہ منخب کر تا ہوں (تو اس کی بھی مثال ہے کہ) اس مخص نے اپنا فلیفہ منخب کیا تھا جو مجھ سے بہتر سے یعنی ابو بکر ہؤا تھ اور اگر میں اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ تا ہوں تو (اس کی بھی مثال موجود ہے کہ) اس بزرگ نے (فلیفہ کا انتخاب تو (اس کی بھی مثال موجود ہے کہ) اس بزرگ نے (فلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے لیے) چھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بہتر سے یعنی رسول کریم مالیانوں کے لیے) چھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بہتر سے یعنی رسول کریم مالیانوں نے کہا کہ کوئی تو دل سے میری تعریف کرتا ہے کوئی ڈر کر۔ اب میں تو بہی غنیمت سمجھتا دل سے میری تعریف کرتا ہے کوئی ڈر کر۔ اب میں تو بہی غنیمت سمجھتا ہوں کہ خلافت کی ذمہ داریوں میں اللہ کے ہاں برابر برابر ہی چھوٹ جوئی نے زندگی بھر اٹھایا۔ اب مرنے پر میں اس بار کو نہیں اٹھاؤں گا۔ بوجھ اپنی زندگی بھر اٹھایا۔ اب مرنے پر میں اس بار کو نہیں اٹھاؤں گا۔ بوجھ اپنی زندگی بھر اٹھایا۔ اب مرنے پر میں اس بار کو نہیں اٹھاؤں گا۔ بوجھ اپنی زندگی بھر اٹھایا۔ اب مرنے پر میں اس بار کو نہیں اٹھاؤں گا۔

آخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ أَلِنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ أَلِنَ الله عَنْ عَبْدِ الله فَقَدِ الله عَنْ عَنْ مِنْي أَبُو بَكُو، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوْ خَيْرٌ مِنِي أَبُو بَكُو، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوْ خَيْرٌ مِنِي أَبُو بَكُو، وَإِنْ أَتُرُكُ فَقَدُ تَرَكَ مَنْ هُوْ خَيْرٌ مِنِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَثْنُوا عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَثْنُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتُ إِنِّي نَجَوْتُ مِنْهُ كَفَالًا لاَ لِي وَلاَ عَلَيْ لاَ أَتَحَمَّلُهَا حَيْلًا وَمَيْتًا.

آئی ہے میں اللہ حضرت عمر براٹھ کی احتیاط انہوں نے جب دیکھا کہ آنخضرت ماٹھ کیا نے تو کسی کو خلیفہ نہیں کیا مسلمانوں کی رائے کی سیست کیا جس میں دونوں کی پیروی ہو جاتی ہے لیعنی کچھ مشورہ پر چھوڑا اور ابو بر صدیق براٹھ خلیفہ کر گئے تو وہ ایسے رہتے چلے جس میں دونوں کی پیروی ہو جاتی ہے لیعنی کچھ مشورہ پر چھوڑا کچھ مقرر کر دیا۔ انہوں نے چھ آدمیوں کو جو اس وقت افضل اور اعلیٰ تھے معمورہ کی بھین کیا پھران چھ میں سے کسی کی تعیین مسلمانوں کی رائے تھے گر کی رائے پر چھوڑ دی۔ گویا دونوں سنتوں پر عمل کیا۔ دوسرے تقوی شعاری دیکھئے کہ عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید بھی زندہ تھے گر ان کا نام تک نہ لیا' اس خیال سے کہ وہ حضرت عمر بڑا تھ سے کچھ رشتہ رکھتے تھے۔ ہائے حضرت عمر بڑا تھ کی طرح مسلمانوں میں کون بے نئس اور عادل اور منصف پیدا ہوا ہے۔ ان کا ایک ایک کام ایسا ہے جو ان کی فضیلت پہچانے کے لیے کافی ہے اور افسوس ہے ان عقل کے اندھوں پر جو الیے فرد فرید کو جس کا نظیراسلام میں نہیں ہوا برا جانتے ہیں۔

٧٢١٩ حدَّثَناً إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَر، هَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَوَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطبة عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَر وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ الله فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكُر صَامِتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيش رَسُولُ الله ﴿ حَتَّى يَدَّبِرُنَا، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ اللَّهِ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ، هَدَى الله مُحَمَّدًا لللهَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَانِي اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، وَكَانَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ: اصْعَدِ الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرِ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً.[طرفه في : ٧٢٦٩].

(2119) ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کما ہم کو ہشام نے خبر دی انہیں معمرنے انہین زہری نے انہیں انس بن مالک روافت نے خردی کہ انہوں نے عمر بخالی کا دوسرا خطبہ سناجب آپ منبر پیٹھے ہوئے تھے' یہ واقعہ رسول الله ساليم كى وفات كے دوسرے دن كا ہے۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا' حضرت ابو بکر پڑھٹر خاموش تھے اور کچھ نہیں بول رہے تھ ' پھر کہا مجھے امید تھی کہ آنخضرت مان پیم زندہ رہیں گے اور ہمارے کاموں کی تدبیرو انتظام کرتے رہیں گے۔ ان کا منشابیہ تھا کہ آنخضرت ملی ان سب لوگوں کے بعد تک زندہ رہیں ك تو اكر آج محمد ملتي الإعاد إلى الله تعالى في تمهارك سامنے نور (قرآن) کو باقی رکھا ہے جس کے ذریعہ تم ہدایت حاصل کرتے رہو گے اور اللہ نے حضرت محمد ملٹھایا کو اس سے ہدایت کی اور حضرت ابو بكر بنالتر آنخضرت سائيل ك ساتھى (جو غار ثور ميس) دو ميں کے دوسرے ہیں' بلاشک وہ تمہارے امور خلافت کے لیے تمام مسلمانول میں سب سے بمتر ہیں۔ پس اٹھو اور ان سے بیعت کرو۔ ایک جماعت ان سے پہلے ہی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کر چکی تھی' پھر عام لوگوں نے منبرر بیعت کی۔ زہری نے بیان کیا ان سے انس بن الك بنالية ن انهول نے عمر بنالية سے سناكه وہ حضرت ابو بكر بنالية ہے' اس دن کمہ رہے تھے' منبربر چڑھ آیئے۔ چنانچہ وہ اس کا برابر اصرار کرتے رہے' یہاں تک کہ ابو بکر ہواٹٹر منبر پر چڑھ گئے اور سب لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ سقیفہ کا ترجمہ مولانا وحید الزمال روایتہ نے منڈوے سے کیا ہے۔ عرف عام میں بنوساعدہ کی چوپالی ٹھیک ہے۔ کانت مکان
اجتماعهم للحکومات لیعنی وہ پنچائت گر تھا۔ ابن معین نے کما کہ حضرت عمر بڑاتی کا اصرار حضرت ابو بکر بڑاتی کو منبر پر
چھانے کا درست تھا تاکہ آپ کا سب سے تعارف ہو جائے اور حضرت ابو بکر بڑاتی تواضع کی بنا پر چر صف سے انکار کر رہے تھے۔ آخر
چھانے کا در اب بیعت عموی ہوئی جبکہ سقیفہ بنوساعدہ کی بیعت خصوصی تھی۔ باب کی مناسبت اس سے نگلی کہ حضرت عمر بڑاتی نے ابو بکر
صدیق بڑاتی کی نبیت فرمایا وہ تم سب میں خلافت کے زیادہ مستحق اور زیادہ لائق ہیں۔ شیعہ کتے ہیں کہ حضرت صدیق بڑاتی کی خلافت سے مخفرت سے حضرت عمر بڑاتی ہو کہ ور نہ حضرت صدیق بڑاتی بالکل درویش صفت اور منکسر المزاج اور خلافت سے مخفر تھے۔
ہم کتے ہیں اگر ایسا ہی ہو جب بھی کیا قباحت ہے۔ حضرت عمر بڑاتی کی ہی رائے غلط ہوتی تو دو سرے صدیا بڑارہا صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ اور حق پیند لوگوں کا یمی قاعدہ ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر بڑاتی کی ہی رائے غلط ہوتی تو دو سرے صدیا بڑارہا صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ کیوں انقاق کرتے۔ غرض باجماع صحابہ ابو بکر صدی بڑاتی خلافت کے اہل اور قائل شمرے۔

٧٢٧ - حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدُ الله،
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
 مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
 أَتَتِ النَّبِيُ عَلَيْ الْمِرَأَةُ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءِ فَالَتِي النَّبِي قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَرَائِتَ إِنْ جَنْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تُرِيدُ أَرَائِتَ إِنْ جَنْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتِ قَالَ : ((إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَائْتِي أَبَا الْمَوْتِ قَالَ : ((إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَائْتِي أَبَا رَاجِع: ٢٦٥٩]

( ۱۳۲ ) ہم سے عبد العزیز بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے مان سے محمد بن جیر بن مطعم نے 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم مائی کیا کہ ایک خاتون آئیں اور کسی معاملہ میں آپ سے گفتگو کی 'پھر آنخضرت مائی کیا نہ ان سے کہا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ان کا اشارہ وفات کی طرف ہو۔ آنخضرت مائی کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ان کا اشارہ وفات کی طرف ہو۔ آنخضرت مائی کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ان کا اشارہ وفات کی طرف ہو۔ آنخضرت مائی کیا کہ اگر مجھے نہ یاؤ تو ابو بکر برائی کے پاس آئیو۔

تری مرکز است مدیث صاف دلیل ہے اس بات کی کہ آخضرت مٹائیا کو معلوم تھا کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر بڑاٹھ فلیفہ ہوں گ۔

دو سری روایت میں جے طرانی اور اسامیلی نے نکالا یوں ہے کہ آخضرت مٹائیا ہے ایک گنوار نے بیعت کی وچھا اگر آپ

کی وفات ہو جائے تو کس کے پاس آؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر بڑاٹھ کے پاس آنا۔ پوچھا اگر وہ بھی گزر جائیں؟ فرمایا کہ پھر عمر بڑاٹھ کے

یاس۔ تر تیب خلافت کا یہ کھلا ہوا فبوت ہے۔

رُورَ اللهِ اللهِ

(۲۲۱) ہم سے مسدو نے بیان کیا' کہا ہم سے یکی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے 'ان سے قیس بن مسلم نے' ان سے طارق بن شماب نے کہ ابو بکر رہا تھ نے قبائل بزاخہ کے وفد سے (جو آنحضرت سل قیا کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور اب معافی کے لیے آیا تھا) فرمایا کہ اونٹوں کی دموں کے پیچے چیچے جنگلوں میں گھومتے رہو' یماں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی سل کے خلیفہ اور مہاجرین کو کوئی امر بتلا دے جس کی وجہ سے وہ تمہارا قصور معاف کردیں۔

یہ بزاخہ والے بہت سے لوگ تھے۔ طے اور اسد اور غطفان قبلوں کے۔ انہوں نے کیا کیا کہ آنخفرت ساتھ کیا کی وفات کے احد اسلام سے پھر گئے اور طلیحہ بن خویلد اسدی پر ایمان لائے جس نے آنخفرت ساتھ کے بعد پیفیری کا جھوٹا دعوئی کیا تھا۔ خالد بن ولید بڑتی جب مسلمہ کو قتل و قتع سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آخر ان پر غالب آئے۔ انہوں نے عاجز ہو کر توبہ کی اور اپنی طرف سے چند لوگوں کو معانی قصور کے لیے ابو برصدیتی بڑتی کے پاس بجوایا اور ابو بر بڑتی نے فرمایا یا تو بھک افتیار کرد انہوں نے پوچھا ذات کی صلح کیا ہے؟ حضرت ابو بر مان اسباب کھر بار اہل و عیال سے ہاتھ دھوؤ یا ذات کی صلح افتیار کرد۔ انہوں نے پوچھا ذات کی صلح کیا ہے؟ حضرت ابو بر برخی نے فرمایا 'ہتھیار اور سامان جگ ہم سب تم سے لیس کے اور جو لوٹ کا مال ہاتھ آیا ہے وہ مسلمانوں پر تقسیم ہو جائے گا اور جو لوگ مارے گئا ان کو داخل جنم سمجھو اور تم غریب رعیت کی طرح جگل میں ادث چرائے درجو کرائے جس سے دو تم میں دو۔ تم میں سے دور تم غریب رعیت کی طرح جگل میں ادث چرائے درجو کیا تا کہ درجو برت بتائے جس سے دہ تمارا قصور معاف کریں۔

بإ.

باب

الْمُثَنَّى، حَدَّنَنَا غُنْدُرٌ، حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّنَنَا غُنْدُرٌ، حَدَّنَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((يَكُونُ آثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا)) فَقَالَ: كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: ((كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ)).

(۲۲۲۷ ـ ۲۲۲۳) ہم سے جو بن شیٰ نے بیان کیا کما ہم سے خندر جمد بن جعفر نے بیان کیا کما ہم سے خندر جمد بن جعفر نے بیان کیا کا ہم سے شعبہ بن تجاج نے بیان کیا ان سے عبدالملک بن عمیر نے انہوں نے جابر بن سمرہ بزائقہ سے سنا کما کہ جس نے نبی کریم میں انہوا سے سنا آپ نے فرمایا کہ (میری امت میں) بارہ امیر ہوں گے ، پھر آپ نے کوئی الی ایک بات فرمائی جو جس نے نبیس سی۔ بعد جس میرے والد نے بنایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ سب تے لیش خاندان سے ہوں گے۔

وسری روایت میں ہوں ہے کہ سے دین برابر عزت ہے رہے گا' بارہ ظیفوں کے زمانہ تک۔ ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ سے است اللہ کی برابر قائم رہے گا' بہاں تک کہ تم پر بارہ ظیفے ہوں گے اور سب پر امت القاق کرے گی۔ یہ بارہ ظیفے آنحضرت ساتھ کی امت میں گزر چکے ہیں۔ حضرت صدیق بڑھ ہے کے کر عمر بن عبدالعزیز رہیٹے تک چودہ مخض حاکم ہوئے ہیں۔ ان میں ہے دو کا زمانہ بہت قلیل رہا۔ ایک معاویہ بن یزید' وو سرے مروان کا۔ ان کو نکال ڈالو تو دی بارہ ظیفہ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت زور شور کے ساتھ ظافت کی۔ عمر بن عبدالعزیز رہیٹے کے بعد پھر زمانہ کا رنگ بدل گیا اور حضرت من اور عبداللہ بن زیر بڑگھ ہے ہوگے اس لوگ جمع نہیں ہوئے سے گراکٹر لوگ تو پہلے جمع ہو گئے اس لیے ان دونوں صاحبوں کی بھی ظافت حق اور صحیح ہے۔ امامیہ نے اس حدیث سے نہیں ہوئے سے کہ بارہ امام مراد ہیں یعنی حضرت علی بڑا ہے کہ جنہ میں مہدی تک گر اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت حسن بڑا ہے کہ بعد پھر کسی امام پر لوگ جمع نہیں ہوئے نہ ان کو شوکت اور حکومت حاصل ہوئی بلکہ اکثر جان کے ڈر سے چھپے حضرت حسن بڑا ہے کہ عدر سے کیے مراد ہو سکتے ہیں' واللہ اعلی۔

باب جھگڑااور فسق وفجور کرنے والوں کو معلوم ہونے کے بعد گھروں سے نکالنا

الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ

٧٥- باب إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْل

ىغْد الْمَعْرَفَة وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي

عمر بناٹنز نے ابو بکر بناٹنز کی بہن (ام فروہ) کو اس وقت (گھرہے) نکال دیا

بَكْر حِينَ نَاحَتْ.

١٧ ٢ ٧ - حدثناً إسماعيل، حدثني مالك، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عَمْمَ أَنْ رَسُولَ الله هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبِ يُخْتَطَب، ثُمَّ آمُرَ بِحَطَب يُخْتَطَب، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فِيُودُنُ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُمُ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ فَأُحرَّقَ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ فَأُحرَّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ عَلَيْهِمْ أَنَهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مَرَمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهَدَ الْعِشَاءَ)).

[راجع: ٦٤٤]

وَمْنَعَ اللّهِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُخْرِمِينَوَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلاَمِ
 مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوهِ

اللّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَانِهِ، عَنْ اللّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَانِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ مَمْ عَبْدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ عِينَ عَمِي قَالَ مَمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَذَكَرَ حَديثَهُ وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَ وَذَن كَلَامِنا فَلْهُ عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً وَذَن رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً وَذَن رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً وَذَن رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذِن رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذِن رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذِن رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذِن رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَاذِن رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهِ عَنْ وَالْهُ لِكُونَ لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَل

تفاجب وه (ابو بمرصديق بناته ير) نوحه كرري تحين-

(۱۳۲۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہا جھے سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابوائز ناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان مالک نے بیان کیا 'ان سے ابوائز ناد نے 'ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ رسول اللہ سٹھ کیا اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میرا ارادہ ہوا کہ میں لکڑیوں کے جع کرنے کا تھم دول 'پر نماز کے لیے اذان دینے کا 'پر کسی سے کموں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اس کے بجائے ان لوگوں کے پاس جاؤں (جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے) اور انہیں ان کے گھرول سمیت جلا دول۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم سے کسی کو آگر یہ امید ہو کہ وہاں موثی ہڑی یا دو مروز (نماز) مراة حن (بحری کے کمر) کے درمیان کا گوشت ملے گاتو وہ ضرور (نماز) عشاء میں شریک ہو۔

باب كا مطلب يون فكلا كه رسول پاك مانية من نماز باجماعت ترك كرف والون كو جلافي كا اراده فرمايا -

باب کیاامام کے لیے جائز ہے کہ وہ مجرموں اور گنرگاروں کو اپنے ساتھ بات چیت کرنے اور ملا قات وغیرہ کرنے سے روک دے۔

(۲۲۵) ہم سے یخی بن بمیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن کیا ان سے عبدالرحمٰن کیا ان سے عبداللہ بن کعب بن مالک نے کہ عبداللہ بن کعب بن مالک کوب بن مالک کے سب کعب بن مالک بڑا تھے کے نابینا ہو جانے کے زمانے میں ان کے سب لاکوں میں کبی راستے میں ان کے ساتھ چلتے تھے 'نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک بڑا تھے سے سا' انہوں نے کہا کہ جب وہ غروہ تبوک میں رسول اللہ ملٹ کے ساتھ نہیں جاسکے تھے 'پھرانہوں نے اپنا پورا میں رسول اللہ ملٹ کے ساتھ نہیں جاسکے تھے 'پھرانہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور آنحضرت ملٹ کیا کہ ایک ون ای حالت میں رہے 'پھر آنحضرت ملٹ کیا کہ اللہ نے ہماری تو ہول کرلی ہے۔

[راجع: ۲۷۵۷]

تر بیر مرکز کو بین مالک نے غزوہ تبوک سے بلا اجازت غیر طاخری کی تھی اور یہ بڑا بھاری ملی جرم تھا جو ان سے صادر ہوا۔

السیسی کے ساتھیں سے اور ان کے ساتھیوں سے پورا ترک موالات فرمایا حتی کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ اب
ایسے معاملات خلیفہ اسلام کی صواب دید پر موقوف کئے جا سکتے ہیں۔

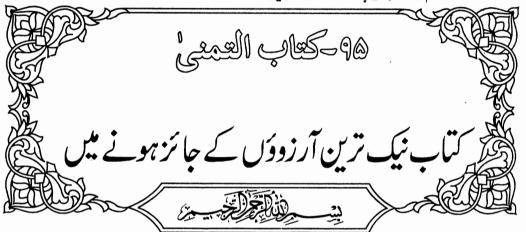

(تمنی عرف عام میں آدمی کا یوں کہنا کاش ایبا ہوتا' تمنی اور ترجی میں بیہ فرق ہے کہ تمنی اس بات میں بھی ہوتی ہے جو محال ہو جیسے کہنا کہ کاش جوانی پھر آجاتی اور ترجی ہمیشہ ان ہی باتوں میں ہوتی ہے جو ہونے والی ہوں)

## ١- باب مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي وَمَنْ

## تَمَنِّي الشَّهَادَةَ

اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْبِي سَلَمَةً وَ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اللَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخُرَهُونَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخُرَهُونَ الله يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي وَلاَ أَجِدُ مَا يَحُرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي وَلاَ أَجِدُ مَا أَخْدُ مَا أَخْدُ الله مُمْ أَخْدًا، ثُمْ أَنْدَالًى الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ اللهُ أَنْ أَلُهُ الله أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ الله أَنْ الله أَنْ اللهُ أَنْ الله أ

[راجع: ٣٦]

# باب آرزو کرنے کے بارے میں اور جس نے شہادت کی آرزو کی

سعد بن سعد بن عفیر نے بیان کیا کہا مجھ سے لیث بن سعد نے 'کہا مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے 'کہا مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے ' ان سے ابوسلمہ اور سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ بیائی نے کہ میں نے رسول اللہ ملٹی کیا ہے سنا' آپ نے فرمایا' اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر ان لوگوں کا خیال نہ ہو تاجو میرے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو سکنے کو برا جانتے ہیں گر اسبب کی کمی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے اور کوئی الیی چیز اسبب کی کمی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے اور کوئی الیی چیز میں شریک ہونے ہی کہ اللہ کے میں شریک ہونے سے بہ رہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے میں شریک ہونے سے بہ رہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیاجاؤں پھر زندہ کیاجاؤں اور پھر مارا جاؤں' پھر قتل کیاجاؤں اور پھر مارا جاؤں۔

اليي پاكيزه تمنائي كرنا بلاشبه جائز ہے۔ جيساكه خود آنخضرت ساتي يا سے معقول موا۔

٧٧٧٧ حدِّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله اللَّهُ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَأَقْتَلُ ثُمَّ أَحَيَا، ثُمَّ أَقْتَلُ، ثُمَّ أُخْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُخيا)) فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلاَثًا أَشْهَدُ بِالله.

( ۲۲۲۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو مالک نے خبردی 'انہیں ابو ہریرہ بڑاٹھ کے افردی 'انہیں ابور سف ابور ہریہ بڑاٹھ میں نے کہ رسول اللہ ساڑیے کے فرمایا 'اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں کھرزندہ کیا جاؤں 'کھرزندہ کیا جاؤں 'کھر قتل کیا جاؤں 'ابو ہریرہ بڑائے ان الفاظ کو تین مرتبہ دہراتے ہے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں۔

[راجع: ٣٦]

کہ آخضرت مٹھ کے ای طرح فرمایا۔ آخر میں خم شادت پر کیا کیونکہ مقصود وہی تھی جو آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا جیسا کہ فرمایا' والله بعصمک من الناس لیکن یہ آرزو محض فضیلت جماد کے فاہر کرنے کے لیے آپ نے فرمائی۔

تومیں اسے بھی خیرات کر دیتا

٢- باب تَمَنَّى الْخَيْرِ

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَوْ كَانَ لِي أَحُدّ ذَهَبًا)).

٧٢٢٨ حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدُثنا عِنْ هَمَّامٍ سَمِعَ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلِمَّا قَالَ: ((لَوْ كَانَ عِنْدِي أَحُدُ ذَهَبًا لأَخْبَبْتُ أَنْ لاَ يَأْتِي عَنْدِي أَحُدُ ذَهَبًا لأَخْبَبْتُ أَنْ لاَ يَأْتِي ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ لَلاَثُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنِ عَلَيْ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ)).

[راجع: ٢٣٨٩]

(۲۲۸) ہم ہے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا 'ان سے معمر نے 'ان سے ہمام بن منبہ نے 'انہوں نے ابو ہریرہ بڑاؤ سے ساکہ نبی کریم ماٹھیل نے فرملیا 'اگر میرے پاس احد بہاڑ کے برابر سونا ہو تا تو ہیں پہند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو تین دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی نہ بچے 'سوا اس کے جے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لول۔

باب نیک کام جیسے خیرات کی آرزو کرنا

اور نی کریم مان کیا کارشاد "اگر میرے پاس احد بھاڑ کے برابر سونا ہو تا

ا بن اصل درولتی ہے جو آنخضرت مٹائی نے بیان فرادی کہ کل کے لیے بچھ نہ رکھ چھوڑے 'جو روپید یا مال متاع آئے میں اسک درولتی ہے جو آنخضرت مٹائی نے بیان فرادی کہ کل کے لیے بچھ نہ رکھ چھوڑے 'جو روپید یا مال متاع آئے دہ غراء اور مستحقین کو فوراً تقیم کر دے۔ اگر کوئی مخض خزانہ اپنے لیے جمع کرے اور تمین دن سے زیادہ روپیہ بیسہ اپنی اس رکھ چھوڑے تو اس کو درولیش نہ کسی گے بلکہ دنیا دار کسی گے۔ ایک بزرگ کے پاس روپیہ آیا' انہوں نے پہلے چالیسوال حصہ اس میں سے زکوۃ کا نواب حاصل کرنے کے لیے پہلے چالیسوال حصہ نکالا اگر سب ایکبارگی خیرات کر دیتا تو اس فرض کے ثواب سے محروم رہتا۔ حیدر آباد میں بہت سے مشائخ اور درولیش ایسے نظر آتے ہیں کہ دنیادار ان سے بمراتب بہتر ہیں۔ افسوس ان کو اپنے شیئل درولیش کہتے ہوئے شرم نہیں آتی وہ تو ساہو کاروں کی طرح مال و

دولت اکشما کرتے میں ان کو مهاجن یا ساہو کار کالقب دینا جائے نہ کہ شاہ اور فقیر کا۔ (وحیدی) الا ماشاء الله-

## باب نبي كريم مانيك كاارشاد

(۲۲۰۰) ہم سے حسن بن عمر جرمی نے بیان کیا کما ہم سے برید بن زریع بصری نے 'ان سے حبیب بن الى قريبه نے 'ان سے عطاء بن ابی رباح نے 'ان سے جابر بن عبدالله جي الله عندالله عند الله على الله مم رسول الله ساليا ك (حجة الوداع ك موقع ير) ساته تع ، پر مم في حجك لي تلبيه كما اور ٣ ذي الحجه كو كمه پنچ ، پھر آخضرت النايم نے ميں بیت الله اور صفااور مروه کے طواف کا حکم دیا اور بید کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں (سواان کے جن کے ساتھ قرمانی كاجانور مو وه حلال نهيس موسكة) بيان كياكه آمخضرت ماليدم اورطلحه ر بناٹنز کے سوا ہم میں سے کسی کے پاس قرمانی کاجانور نہ تھا اور علی بناٹنز يمن سے آئے تھے اور ان كے ساتھ بھى ہدى تھى اور كماكه ميس بھى اس کااحرام باندھ کر آیا ہوں جس کارسول الله ملی کیا نے احرام باندھا ے ' پھر دوسرے لوگ کئے گئے کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد منی جاسکتے ہیں؟ (اس حال میں کہ ہمارے ذکر منی ٹیکاتے ہوں؟) آنخضرت ملتھا نے اس پر فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے ہی معلوم ہوتی تو میں ہدی ساتھ نہ لا تااور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ بیان کیا کہ آنخضرت ملتھایا سے سراقہ بن مالک نے ملاقات کی۔ اس وقت آپ برے شیطان پر رمی کر رہے تھے اور بوچھایا رسول اللہ! یہ ہمارے

## ٣- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

• ٧٢٣ - حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثنا يَزِيدُ، عَنْ حَبيبٍ، عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله الله فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لَأَرْبَعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَلْنَحِلَّ إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَن مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنِّي وَذَكُرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْبُت مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ)) قَالَ: وَلَقِيَهُ سَرَاقَةُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله: أَلْنَا هَذِهِ خَاصَّةً؟ قَالَ: ((لا بَلْ لِلأَبَدِ)) قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ

حَائِضٌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﴿ أَنْ تَنْسُكَ الْمَناِسَك كُلُّهَا، غَيْرَ أَنُّهَا لاَ تَطُوفُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى تَطْهِرُ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله أَتَنْطَلِقُونَ بحَجَّةٍ عُمرةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاغْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ.

[راجع: ٥٥٥٧]

## ٤ – باب قَوْل النَّبيِّ ﷺ: ((لَيْتَ كَذَا وَكَذَا)

٧٢٣١ حَدُّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهُ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَتْ عُاثِشَةُ أَرِقَ النَّبِيُّ ﷺ، ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: ((لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصْحَابى يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ) إذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاَح قَالَ : ((مَنْ هَذَا؟)) قِيلَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ الله جَنْتُ أَحْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِيّ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ ا لله: وَقَالَتْ عَانِشَةُ: قَالَ بِلاَلُّ: أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةَ

> بوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ فَأَخْبَرْتُ النُّبِيُّ ﷺ. [راجع: ٢٨٨٥]

ليے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ بمیشہ کے لیے ہے۔ بیان كياكه عائشه بين في محمد آئي تهيس ليكن وه حائضه تهيس تو آخضرت ما الله الله الله المال في اداكرن كا حكم ديا ورف وه ياك مون سے پہلے طواف نہیں کر عتی تھیں اور نہ نماز پڑھ عتی تھیں۔ جب سب لوگ بطحاء میں اترے تو عائشہ بھی ہے ہے کہایارسول اللہ! کیا آپ سب لوگ عمرہ و حج دونوں کر کے لوٹیں گے اور میرا صرف حج ہو گا؟ بیان کیا کہ پھر آنخضرت ساتھ کیا نے عبدالرحمٰن بن الی بکرصدیق جھے او علم دیا کہ عائشہ کو ساتھ لے کرمقام تعیم جائیں۔ چنانچہ انہوں نے تجى ايام حج كے بعد ذى الحجه ميں عمره كيا۔

## باب آنخضرت ملتَّهٰ إلى كايون فرماناكه كاش ابيااورابيابوتا

(اس۲۲) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' کما مجھ سے یکیٰ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربید سے سنا کہ عائشہ رہی ہیں نے بیان کیا کہ ایک رات می کوئی نیک مرد میرے لیے آج رات پرہ دیتا۔ اتنے میں ہم نے بتصارون کی آواز سی۔ آنخضرت ملی آیا نے بوچھاکون صاحب ہیں؟ بنایا گیا کہ سعد بن ابی و قاص بھائنہ ہیں یارسول الله! (انسول نے کما) میں آپ کیلئے پرہ دینے آیا ہوں ، پھر آخضرت الن کیا سوئے یمال تک کہ ہم نے آیکے خرائے کی آواز سی۔ ابوعبداللہ امام بخاری نے بیان کیا کہ عائشہ وہ اُڑھ نے بیان کیا کہ بلال بناٹھ جب سے مے مدینہ آئے تو بحالت بخار حرونی میں بیا شعر راجعتے تھے۔ "کاش میں جانا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار سکوں گا (وادی مکه میں) اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہو گ۔ " پھریس نے نبی ما المالية المالي خبركي -

> مولانا وحیدالزماں نے اس شعر کا ترجمہ شعرمیں یوں کیا ہے<sup>۔</sup> کاش میں مکہ کی یاؤں ایک رات گرد میرے ہوں جلیل اذخر نبات

میہ ہرہ کا ذکر مدینہ میں شروع شروع آتے وقت کا ہے کیونکہ وشمنوں کا ہر طرف ججوم تھا۔ آپ کی دعاسعد بزاتھ کے حق میں قبول

### باب قرآن مجيداور علم كي آرزوكرنا

(۲۲۳۲) م سے عثال بن ابی شیب نے بیان کیا کمام سے جریر بن عبدالحميد نے بيان كيا' ان سے اعمش نے' ان سے ابوصالح نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول الله سال کیا نے فرمایا 'رشک صرف دو مخصول يرجو سكما ب ايك وه جه الله في قرآن ديا ب اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتاہے اور اس پر (سننے والا) کے کہ اگر مجھے بھی اس کاابیاہی علم ہو تاجیسا کہ اس شخص کو دیا گیاہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ بیر کرتا ہے اور دو سراوہ فخص جے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راہتے میں خرچ کر تاہے تو (دیکھنے والا) کے کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسا اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کر رہا ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم نے جربرنے پھر بی مدیث بیان کی۔

#### بابجس کی تمناکرنامنعہے

اور الله في سورة نساء مين فرمايا "اورنه تمناكرواس چيزى جس ك ذرایعہ اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر (مال میں) نضیلت دی ہے۔ مرداین کمائی کا ثواب یائیں گے اور عور تیں اپنی کمائی کا اور اللہ تعالی ہے اس کافضل ما گوبلاشبہ اللہ ہر چیز کاجانے والاہے۔

٥- باب تَمَنَّى الْقُرْآن وَالْعِلْم ٧٢٣٢ حدُّثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثْنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ ا لله الله الله عَاسُدَ إلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُّ آتَاهُ الله الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ يَقُولُ : لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَٰذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرُجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ : لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا لَفَعَلْتُ كُمَا يَفْعَلُ). حَدُّثَنَا قُتَيْبَةً حَدُّثَنَا جَرِيرٌ بِهَذَا.

[راجع: ٥٠٢٦]

٦- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِي ﴿ وَلاَ تُتَمَّنُّوا مَا فَضَّلَ الله بهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنَّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضَلِهِ إِنَّ اللَّهِ كَانَ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمًا ﴾ آالنساء: ٣٢].

الله برایک کی حالت جانتا ہے جس کو جتنا دیا ہے 'ای میں اس کی حکمت ہے پس لوگوں کو دیکھ کر ہوس کرنا کیا ضرور ہے۔ ٧٢٣٣- حدَّثناً الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيع، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَس قَالَ : قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ الله غَنْهُ لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((لا تَتَمَنُّوا الْمَوْتَ لَتَمَنَّوا )).

[راجع: ١٧١٥]

(2777 ) م سے حسن بن رہیے نے بیان کیا' ان سے ابو الاحوص ن ان سے عاصم نے بیان کیا ان سے نفر بن انس نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی الله عند نے کما اگر میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیر نہ سا ہو تا کہ موت کی تمنانہ کرو تو میں موت کی آرزو کرتا۔

تھ جھے میں اس بڑاتھ کی عمر بہت طویل ہوئی تھی۔ انہوں نے طرح طرح کے نتنے اور فساد مسلمانوں میں دیکھے مثلاً حضرت عثان المسلمانی کہ مسلمانی کہ اس وجہ سے موت کو پیند کرنے گئے۔ قسطلانی نے کما اگر آدمی کو دین کی خرابی اور فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو تب تو موت کی آرزد کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ میں کمتا ہوں ایک حدیث میں ہے اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون دو سمری حدیث میں ہے ایسے وقت میں یوں دعا کرنا بہتر ہے اللهم احینی ماکانت الحیاوة خیرالی و تو فنی اذا کانت الوفاة خیرالی۔

[راجع: ۲۷۲٥]

٧٧٣٥ حدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اسْمَهُ سَعْدُ بَنُ عُبَيْدٍ اسْمَهُ سَعْدُ بَنُ عُبَيْدٍ اسْمَهُ سَعْدُ بَنُ عُبَيْدٍ اسْمَهُ سَعْدُ بَنُ عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَنْ بَنُ عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَنْ بَنُ عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَنْ رَسُولَ الله الله قَلَا قَالَ: ((لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَهُ يَوْدَادُ، وَإِمَّا لَمُسِينًا فَلَعَلَهُ يَوْدَادُ، وَإِمَّا مُسْيِعًا فَلَعَلَهُ يَوْدَادُ، وَإِمَّا مُسْيِعًا فَلَعَلَهُ يَوْدَادُ، وَإِمَّا مُسْيِعًا فَلَعَلَهُ يَوْدَادُ، وَإِمَّا

(۲۳۳۷) ہم سے محمد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدہ نے بیان کیا ان سے ابن ابی خالد نے ان سے قیس نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت بڑا تھ کی خدمت میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے سات داغ لگوائے تھے ' پھر انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعاکر نے سے منع نہ کیا ہو باتو میں اس کی دعاکر تا۔

(۵۲۳۵) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی' انہیں زہری نے' انہیں الی عبید نے جن کا نام سعد بن عبید ہے' عبدالرحمٰن بن از ہرکے مولی کہ رسول اللہ ماٹھ کے فرمایا' کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے' اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہواور اگر براہے تو ممکن ہے اس سے تو ہہ کرلے۔

بعض شخول میں یمال اتن عبارت اور زائد ہے قال ابوعبدالله ابوعبید اسمه سعد بن عبید مولٰی عبدالرحمٰن بن اذھر لیمنی المرکاغلام تھا۔ امام بخاری نے کماکہ ابوعبید کا نام سعد بن عبید ہے وہ عبدالرحمٰن بن از ہر کاغلام تھا۔

ً باب کسی شخص کا کهنا که اگر الله نه هو تاتو جم کومدایت نه هوتی

(۲۲۳۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو ہمارے والد عثمان بن جبلہ نے خبردی انہیں شعبہ نے ان سے ابواسحاق نے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب بزائق نے کہ غزوہ خندق کے دن (خندق کھودتے ہوئے) رسول اللہ مائی کیا کواس حال میں دیکھا کہ مٹی اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے آنخضرت مائی کیا کواس حال میں دیکھا کہ مٹی نے

٧- باب قولِ الرَّجُلِ : لَوْ لاَ الله مَا ا

٧٧٣٦ حدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُغْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهِ يَنْقُلُ مَعَنَا النَّرَابِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يَنْقُلُ مَعَنَا النَّرَابِ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى النَّرَابُ بِيَاضَ بَطْنِهِ يَقُولُ:

4(434) B 3(434) آپ کے پید کی سفیدی کو چھیا دیا تھا۔ آپ فرماتے تھ "اگر تونہ موتا (اے الله!) تو ہم نه برایت پاتے 'نه ہم صدقه دیے' نه نماز

برصحد پس مم ير ول جعى نازل فرماد اس معاندين كى جماعت نے مارے فلاف مدے آگے براہ کر حملہ کیا ہے۔ جب یہ فتنہ جاہتے میں تو ہم ان کی بات نہیں مانے 'نہیں مانے۔ اس پر آپ آواز کو بلند

لَوْ لاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَنَحْنُ وَلاَ تَصَدُقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِن الْأَلَى (وَرُبُّمَا قَالَ) إِنَّ الْمَلاَ قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

[راجع: ٢٨٣٦]

تریج میر مولانا وحید الزمال کا منظوم ترجمہ یوں ہے ۔ تشکیج

اے خدا اگر تو نہ ہوتا تو کمال ، ملتی نجات کیے پڑھے ہم نمازیں کیے دیے ہم زاؤۃ اب اتار ہم پر تیلی اے شہ عالی صفات یاؤں جموا دے لڑائی میں تو دے ہم کو ثبات

(به معرعه بار مویں پارے میں ہے یمال ندکور نہیں ہے)

ب سب ہم پر یہ وحمٰن ظلم سے چڑھ آئے ہیں جبوہ فتنہ عابیں تو سنتے نہیں ہم ان کی بات۔

آپ بلند آوازے یہ اشعار پڑھے۔

٨- باب كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّي لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَرَوَاهُ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

٧٢٣٧ - حدّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ غَقْبَةً، عَنْ سَالِم أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله الله قَالَ : ((لا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا الله الْعَافِيَةُ)). [راجع: ٢٨١٨]

٩- باب مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾.

باب دسمن سے ٹر بھیڑ ہونے کی آرزو کرنامنع ہے۔ اس کواعرج نے ابو ہررہ وہ اللہ سے 'انہوں نے نبی کریم ملتی ایم سے نقل کیاہے

(۲۲۳۷) مجھ سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا انہوں نے کما مم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابواسحاق نے بیان کیا' ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے عمر بن عبیداللہ کے غلام سالم ابو الضرفے بیان کیا 'جو اپنے آقا کے کاتب تھے۔ بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنمانے انہیں لکھااور میں نے اسے پڑھا تو اس میں بیہ مضمون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ وحمن سے ٹرجھیر ہونے کی تمنانہ کرو اور اللہ ہے عافیت کی دعامانگا کرو۔"

باب لفظ ''اگر مگر'' کے استعال کاجواز اور اللہ تعالیٰ کاار شاد "اگر مجھے تمہارامقابلہ کرنے کی قوت ہوتی"

امام بخاری روانی نے بیہ باب لا کر اس طرف اشارہ کیا کہ مسلم نے جو ابو ہریرہ بڑاتھ سے روایت کی کہ اگر محر کمنا شیطان کا کام کی گئیت کے اور نسائی نے جو روایت کی جب تھے پر کوئی بلا آئے تو یوں نہ کہ اگر میں ایسا کرتا اگر یوں ہوتا بلکہ یوں کہ اللہ کی نقدیر میں یوں ہی تھا۔ اس نے جو چاہا وہ کیا تو ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر محرکہنا مطلقاً منع ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ اور رسول کے کلام میں اگر کا لفظ کیوں آتا۔ بلکہ ان روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تدبیر پر نازاں ہو کر اور اللہ کی مشیت سے عافل ہو کر اگر کہنا منع ہے۔ آیت کے الفاظ حضرت لوط علیہ السلام کے ہیں جو انہوں نے قوم کی فرشتوں کے ساتھ گستانی دیکھ کر کہے تھے۔

(۲۳۳۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ابن عباس بی او الزناد نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ابن عباس بی او اللہ عبداللہ بن شداد نے پوچھا کیا ہی وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ طاق نے فرمایا تھا کہ ''اگر میں کی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا۔ '' ابن عباس بی او کہا کہ نہیں وہ ایک اور عورت تھی جو (اسلام لانے کے بعد) کھلے عام (فخش کام) کرتی تھی۔

محر قاعدے سے ثبوت نہ تھا یعنی جار مینی گواہ نہیں تھے۔

٧٢٣٨ - حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا

سُفْيَاتْ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

مُحَمَّدٍ قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ

فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ

رَسُولُ. الله ﷺ: ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا الْمُرَأَةُ

مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ)). قَالَ: لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ

أَعْلَنَتْ. [راجع: ٥٣١٠]

٣٧٧٩ حدُّنَا عَلِيٌّ، حَدُّنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: حَدُّنَا عَطَاءٌ قَالَ: أَعْتَمَ النبيُ عَمْرُ فَقَالَ: العَلاَةُ يَا رَسُولَ الله رَقَدَ النساءُ وَالصَّبْيَانُ، فَخَرَجَ عُمْرُ فَقَالَ: الصَّلاَةُ يَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: ((لَوْ لاَ أَنْ أَشُقُ عَلَى وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: ((لَوْ لاَ أَنْ أَشُقُ عَلَى النّاسِ)) وقَالَ سُفْيَانُ أَمْتِي النّاسِ)) وقَالَ سُفْيَانُ النّاعَةِ)) وقَالَ الله عُرَيْجِ: عَنْ عَطَاء عَنِ النّسِعَةِ)) وقَالَ الله جُريْجِ: عَنْ عَطَاء عَنِ السَّاعَةِ)) وقَالَ الله جُريْجِ: عَنْ عَطَاء عَنِ السَّاعَةِ)) وقَالَ الله جُريْجِ: عَنْ عَطَاء عَنِ النّسَاءُ وَالْولْدَانُ فَخَرَجَ وَهُو يَمْسَحُ النّسَاءُ عَنْ شَقَةٍ يَقُولُ: ((إِنّهُ لَلُوقْتُ لَوْ لاَ الله وَقَالَ عَمْرُو فَقَالَ اللهُ عَمْرُو فَقَالَ عَمْرُو فَقَالَ عَمْرُو فَقَالَ اللهُ عَمْرُو فَقَالَ عَمْرُو فَقَالَ عَمْرُو فَقَالَ عَمْرُو فَقَالَ اللهُ عَمْرُو فَقَالَ اللهُ عَمْرُو فَقَالَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْرُو فَقَالَ عَمْرُو فَقَالَ اللّهُ عَمْرُو فَقَالَ عَمْرُو فَقَالَ اللّهُ عَلَالَ عَمْرُو فَقَالَ اللّهُ عَمْرُو فَقَالَ اللّهُ عَمْرُو فَقَالَ اللّهُ عَلَى أَلَا عَلَو لَا اللّهُ عَلَى أَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَلْمُولَ اللّهُ عَلَى المَالَعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۲۳۹۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم
سے سفیان بن عیبنہ نے کہ عمرو بن دینار نے کہا ہم سے عطاء بن ابی
رباح نے بیان کیا ایک رات ایسا ہوا آنخصرت سال کے الے ارسول اللہ! نماز
میں دیر کی۔ آخر حصرت عمر بناتھ نکلے اور کہنے لگے یارسول اللہ! نماز
بڑھئے عور تیں اور بچ سونے لگے۔ اس وقت آپ (جمرے سے)
برآمہ ہوئے آپ کے سرسے بانی ٹیک رہاتھا اعسل کر کے باہر تشریف
برآمہ ہوئے آپ کے سرسے بانی ٹیک رہاتھا اعسل کر کے باہر تشریف
ہوتا۔ سفیان بن عیبنہ نے یوں کہا میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں
اس وقت (آئی رات گی) ان کو یہ نماز پڑھنے کا تھم دیتا۔ اور ابن جرت کے
اس وقت (آئی رات گی) ان کو یہ نماز پڑھنے کا تھم دیتا۔ اور ابن جرت کے
عطاء سے روایت کی انہوں نے ابن عباس بی تی سے کہ آخضرت
عطاء سے روایت کی انہوں نے ابن عباس بی تی سے کہ آخضرت
مر بناتھ اور کئے گے یارسول اللہ! عور تیں بیچ تو سو گئے۔ یہ سن کر
آپ باہر تشریف لائے اپ سے بانی پونچھ رہے
آپ باہر تشریف لائے اپ نے سرکی ایک جانب سے بانی پونچھ رہے

[راجع: ۷۱٥]

٧٢٤٠ حدثنا يَخيى بن بُكنو، حَدثنا اللّيث، عَنْ جَعْفَو بن رَبِيعَة، عَنْ عَبْدِ اللّيث، عَنْ جَعْفَو بن رَبِيعَة، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ اللّهَ عَنْهُ عَلْمَ رَسُولَ الله عَلَى الله عَنْهُ عَلَى أُمْتِي الْمَرْتُهُمْ بالسّواكِ).

[راجع: ۸۸۷]

٧٢٤١ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُّ أَنَسَ مِنَ النَّاسِ فَيْهُ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ فَقَالَ: ((لَوْ مُدَّ بِي الشَّهْرُ لَوَاصَلَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ فَقَالَ: ((لَوْ مُدَّ بِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقُهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُ لَعَلَيْكُمْ إِنِّي أَظَلُ لَعَلَيْكُمْ إِنِّي أَظَلُ لَعَلَيْكُمْ إِنِّي أَظَلُ لَعَلَيْكُمْ إِنِّي وَيَسْقِيْنِي)).

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ

سے فرہ رہے سے اس نماز کا (عمدہ) وقت ہی ہے اگر میری امت پر شاق نہ ہو۔ عمرو بن دینار نے اس حدیث میں یوں نقل کیا۔ ہم سے عطاء نے بیان کیا اور ابن عباس بی شاکا کا ذکر نہیں کیا لیکن عمرو نے یوں کما آپ کے سرے پانی نیک رہا تھا۔ اور ابن جری کی روایت میں یوں ہے آپ سرکے ایک جانب سے پانی یو نچھ رہے تھے۔ اور عمرو نے لیوں ہم آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہو تا۔ اور ابن جری نے کہا آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہو تا تو اس نماز کا (افضل) کما آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہو تا تو اس نماز کا (افضل) وقت تو ہی ہے۔ اور ابراہیم بن منذر (امام بخاری کے شخ ) نے کہا ہم سے معن بن عینی نے بیان کیا کہا مجھ سے محمد بن مسلم نے 'انہوں نے عمرو بن دینار سے 'انہوں نے عطاء بن ابی رباح سے 'انہوں نے عربی مدیث نقل کی۔ انہوں نے کہا ہی حدیث نقل کی۔

( ۱۳۴۰) ہم سے یخی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے جعفر بن ربعہ نے ' ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے اور انہوں نے ابو ہر یہ بھاتھ سے سنا کہ رسول اللہ ملتہ ہے ا فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہو تا تو میں ان پر مسواک کرنا واجب قرار دے دیتا۔

الالالا) ہم سے عیاش بن الولید نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا کہا ہم سے حمید طویل نے ان سے خابت نے اور ان سے انس بوائی نے بیان کیا کہ نبی کریم مائی کیا نے رمضان کے آخری دنوں میں صوم وصال رکھا تو بعض صحابہ نے بھی صوم وصال رکھا۔ آخضرت مائی کیا کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اگر اس مینے کے دن اور بڑھ جاتے تو میں اتنے دن متواتر وصال کرتا کہ ہوس کرنیوالے اپنی ہوس چھوڑ دیتے میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں۔ میں کرنیوالے اپنی ہوس چھوڑ دیتے میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں۔ میں اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اس دوایت کی متابعت سلیمان بن مغیرہ نے کی ان سے خابت نے ان

أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾.[راجع: ١٩٦١]

سے انس روافتہ نے ان سے نبی کریم ملتھا نے ایسا فرمایا جو اویر فدکور

الیعنی حقیقت میں جنت کا کھانا پانی اس صورت میں آپ کا وصالی روزہ ظاہری ہو گانہ کہ حقیقت میں۔ گر بعض نے کہا کہ می کو کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ صوم و مال کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ صوم و مال اس روزے کو کہتے ہیں جس میں افطار و سحرکے وقت میں بھی نہیں کھایا جاتا اور روزے کو مسلسل جاری رکھا جاتا ہے۔

(۲۲۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خروی کہاہم کو زہری نے خبردی اور لیٹ نے کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب (زہری) نے' انہیں سعید بن مسیب نے خبردی اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول الله ملٹھیا نے صوم وصال سے منع کیا تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ تو وصال كرتے ہيں۔ آخضرت ما اللہ انے فرماياتم ميں كون مجھ جيسا ہے میں تواس حال میں رات گزار تا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلا تا پلا تا ہے لکین جب لوگ نہ مانے تو آپ نے ایک دن کے ساتھ دو سرادن ملاکر (وصال کا) روزہ رکھا' پھرلوگوں نے (عید کا) چاند دیکھاتو آپ نے فرمایا کہ اگر جاند نہ ہو تا تو میں اور وصال کرتا۔ گویا آپ نے انہیں تنبیہ كرنے كے ليے ايبا فرمايا۔

(2777) جم سے مسدد نے بیان کیا کماجم سے ابو الاحوص نے بیان کیا، کما ہم سے اشعث نے ان سے اسود بن بزید نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملتھ کیا سے (خانہ کعبہ کے) خطیم کے بارے میں اوچھا کہ کیا یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا ' پھر کیوں ان لوگوں نے اسے بیت الله میں داخل نہیں کیا؟ آمخضرت ملی آیا نے فرمایا کہ تمهاری قوم کے یاس خرچ کی کی ہو گئی تھی۔ میں نے کما کہ بیر خانہ کعبہ کا دروازہ اونچائی پر کول ہے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے تاکہ جے چاہیں اندر داخل کریں اور جے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم (قریش) کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہو تا اور مجھے خوف نہ ہو تا کہ ان کے دلوں میں اس سے انکار پیدا ہو گاتو میں خطیم کو بھی خانہ کعبہ میں

٧٧٤٧ حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْن شِهَابِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْوصَال قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: ((أَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِين)) فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمُّ يَوْمًا ثُمُّ رَأُوا الْهِلاَلَ فَقَالَ : ((لَوْ تَأَخُّرَ لَزِدْتُكُمْ)). كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ.

[راجع: ١٩٦٥]

٧٢٤٣ حدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص، حَدَّثَنَا أَشْعَتُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيُّ ﷺ، عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قُلْتُ: فَمَا لُهُمْ لَمْ يُذْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: ((إِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ)) قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: ((فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ

شامل کردیتااور اس کے دروازہ کو زمین کے برابر کر دیتا۔

أَلْصِقَ بَابَهُ فِي الأَرْض)).[راجع: ١٢٦] نے ضد میں آگر اس عمارت کو تروا کر پہلی حالت پر کر دیا۔ آج تک ای حالت پر ہے۔ دو سری روایت میں یوں ہے اس کے دو دروازے رکھتا ایک مشرقی ایک مغربی۔ عبداللہ بن زبیر بھی نے اپی خلافت میں بید حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے س كر جيسا نشا أتخضرت ملي كيام كا تعااى طرح كعبه كوبنا ديا مكرخدا حجاج ظالم ف مجهجه اس نے كياكياكه عبدالله براتند كى ضد سے پر كعبه تزوا كرجيسا جاليت ك زمانه مين تها ويها بى كرويا أكر كعبه مين دو دروازك رجتے تو دافط كے وقت كيسى راحت رہتى، بوا آتى اور ثكلتى رہتی اب ایک ہی دروازہ اور روشندان بھی ندارد۔ ادھر لوگوں کا ججوم۔ داخلے کے وقت وہ تکلیف ہوتی ہے کہ معاذ اللہ اور گرمی اور

> حس کے مارے نماز بھی اچھی طرح اطمینان سے نہیں پڑھی جاتی۔ ٧٧٤٤ حدَّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ لاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الأَنْصَار، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْباً،، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ)).[راجع: ٣٧٧٩] انصار کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔

> > ٧٢٤٥ حدُّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((لَوْ لاَ الْهِجْرَة لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا)).تَابَعَهُ أَبُو التَّيَّاح، عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ فِي الشَّعْبِ.

(۷۲۴۴) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی 'انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا 'ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا أكر جرت (كي فضيلت) نه جوتي تومیں انصار کا ایک فرد بننا (پند کرتا) اور اگر دو سرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی يا گھاڻي ميں چلوں گا۔

) ہم سے موسیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے .LTMQ) وہیب نے بیان کیا'ان سے عمرو بن کیلی نے 'ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید عض انے بیان کیا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا اور اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ اس روایت کی متابعت ابوالتیارے نے کی'ان سے انس بخات نے نبی کریم ساتھیا سے۔ اس میں بھی درے کاذکرہے۔

[راجع: ٤٣٣٠]

تہ ہے ۔ اس باب میں اور کی ہے۔ اس باب میں امام بخاری رائع نے ان احادیث کو جمع کیا جن میں آگر کا لفظ المنظم کے اس باب میں امام بخاری رائع نے ان احادیث کو جمع کیا جن میں آگر کا لفظ سیر کی ہوا کہ اگر گر کمنا مطلقاً منع نہیں ہے اور دو سری حدیث میں جو آیا ہے اگر گرسے بچارہ وہ خاص مقاموں پر محمول ہے بینی جب کسی کار خیر کا ارادہ کرے اور اس پر قدرت ہو تو اس کو کر ڈالے۔ اس میں اگر مگر نہ نکالے۔ دو سرے جب کوئی مصیبت پیش آئے کچھ نقصان ہو جائے تو اللہ کی نقدیر اور اس کے ارادے سے سمجھے۔ اس میں بھی اگر گر نکالنا اور یوں کہنا اگر ہم ایسا

كرتے توبية آفت نه آتى منع بے كيونكه اس ميں تقدير اللي پر بے اعتادى اور اپني تديير بمروسه كلتا ہے۔



## باب ایک سیچ هخص کی خبرپر اذان نماز روزے فرا نکض سارے احکام میں عمل ہونا

اور الله تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا "ایسا کیوں نہیں کرتے ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ تکلیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور لوٹ کر اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں اس لیے کہ وہ جابی سے بیچے رہیں۔"
اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں اس لیے کہ وہ جابی سے بیچے رہیں۔"
اور ایک شخص کو بھی طائفہ کہ سکتے ہیں جیسے سورہ جرات کی اس آیت میں فرمایا "اگر مسلمانوں کے دوطائفے لڑ پڑیں اور اس میں وہ دو مسلمان بھی داخل ہیں جو آپس میں لڑ پڑیں (تو ہر ایک مسلمان ایک طائفہ ہوا) اور (اسی سورت میں) الله تعالی نے فرمایا "مسلمانو! (جلدی مت کیا کرو) اگر تمہارے باس بدکار شخص کچھ خبر لائے تو اس کی شخص کو حاکم بنا کر اور اس کے بعد دوسرے شخص کو کیوں بھیجے اور یہ کو صافح کو کا کروں اس کے بعد دوسرے شخص کو کیوں بھیجے اور یہ کو صافح کے طریق پر لگادے۔

# ١ باب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الأذان وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْم وَالْفَرَانِض

وَالأَحْكَامِ وَقُولِ الله تَعَالَى : ﴿
فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَومَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْنَرُونَ ﴾ [التوبة : رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْنَرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٢] ويُسمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا ﴾ ﴿ وَإِنْ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا ﴾ [الحجرات : ٩] فَلَوِ اقْتَتَلُ رَجُلانِ دَحَلا فَي مَعْنِي الآيةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيْهِ فَي مَعْنِي النّبِي فَي اللهُ أَمْرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا فَي السُّنَةِ.

جن کو اصطلاح اہلحدیث میں خبرواحد کتے ہیں اکثر صحیح احادیث ای فتم کی ہیں کہ ان کو ایک یا دو صحابہ یا ایک یا دو آبھوں سند میں کہ اس کا قبول کرنا تمام اماموں نے واجب رکھا ہے اور استیت کیا ہے۔ خبرواحد کا جب راوی سچا اور ثقہ اور معتبر ہو تو اس کا قبول کرنا تمام اماموں نے واجب رکھا ہے اور ہیشہ قباس کو ایس صدیث کے مقاتل ترک کر دیا ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رمایتھ نے تو اور زیادہ احتیاط کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرسل اور ضعیف حدیث یمال تک کہ صحابی کا قول بھی حجت ہے اور قباس کو اس کے مقابلہ میں ترک کر دیں گے۔ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رمایتے کو جزائے خبردے وہ اہلسنت یعنی الل حدیث کے پیشوا تھے۔ ہمارے زمانے میں جو لوگ اپنے تئیں حنی کہتے ہیں اور صحیح حدیث کو رمایت

سن کر بھی قیاس کی پیروی نہیں چھوڑتے وہ سچے حنی نہیں ہیں بلکہ بدنام کنندہ کلونا سے چند اپنے امام کے جھوٹے نام لیوا ہیں۔ سچے حنی اہل حدیث ہیں جو امام ابو حنیفہ رواتی کی ہدایت اور ارشاد کے مطابق چلتے ہیں اور تمام عقائد اور صفات اللہ اور اصول میں ان کے ہم اعتقاد اور ہم عمل ہیں۔ اس آیت ذیل سے خبرواحد کا حجت ہونا نکلتا ہے کیونکہ طائفہ ایک فخص کو بھی کہہ سکتے ہیں اور ایحفے فرقہ میں صرف تین ہی آدی ہوتے ہیں۔ اس دو سری آیت سے صاف نکلتا ہے کہ اگر نیک اور سچا اور معتبر فخص کوئی خبرالائے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر اس کی خبر کا بھی بھی تھم ہو جو بدکار کی خبرکا ہے تو نیک اور بدکار دونوں کا کیسال ہونا لازم آئے گا۔ ابن کیرنے کما آیت سے یہ بھی نکلا کہ فاس اور بدکار فخص کی روایت کی ہوئی حدیث ججت نہیں' اس طرح مجمول الحال کی۔ حدیث فہ کور سے فاہر ہوا کہ اگر خبرواحد قبول کے لائن نہ ہوتی تو ایک فخص واحد کو حاکم بنا کر بھیجنا یا ایک فخص واحد کا دو سرے کی غلطی ظاہر کرنا اس کو ٹھیک رہے پر لگانا اس کے کچھ معنی نہ ہوتے۔

(۲۲۲۲) ہم سے محمہ بن مثنی نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' کہا ہم سے محمہ بن مثنی نے بیان کیا' ان سے ابو قلابہ نے' ان سے مالک بڑا تی نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم طاق کے خدمت میں ماضر مالک بڑا تی نے ہم سب جوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں ہیں دن تک محمرے رہے۔ آخضرت ماتی ہم شقق تھے۔ جب آپ نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشاق ہے تو نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے تھے ہم کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ اور بست می باتیں اور فرمایا کہ اب کے کہیں جن میں بعض مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں اور فرمایا کہ) جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھاای طرح نماز پڑھو۔ (فرمایا کہ) جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھاای طرح نماز پڑھو۔ کے اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک مخص اذان دے تو معلوم ہوا کہ ایک مخص کے اذان دینے پر لوگوں کو عمل کرنا اور نماز پڑھ لینا درست ہے۔ آخر یہ بھی تو خبرواحد ہے۔

٧٢٤٧ - حدَّثَنَا مُسَدُّدٌ، عَنْ يَخْتَى، عَنِ الْنِ مَسْعُودٍ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي

(2772) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یکی قطان نے 'ان سے حضرت سے سلیمان تیمی نے 'ان سے ابوعثان نهدی نے 'ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساڑ ہیا نے فرمایا 'کسی مخص کو حضرت بلال بڑا تھ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ صرف اس لیے اذان ویتے ہیں یا نداء کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے وہ صرف اس لیے اذان ویتے ہیں یا نداء کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے

لِيَوْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَيُنَبَّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا) وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَيْهِ حَتَّى يَقُولُ: هَكَذَا وَمَدُّ يَحْيَى إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْن.

[راجع: ٦٢١]

یعنی چوڑے آسان کے کنارے کنارے پھیلی ہوئی صبح صادق ہوتی ہے۔

٧٧٤٨ حدثناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنَ الله بْنَ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِسِيِّ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِسِيِّ الله قَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا قَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)).

وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِيَ ابْنُ أُمَّ مَكَتُومٍ<sub>)]</sub>. [راجع: ٦١٧]

لیے بیدار ہیں وہ واپس آجائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور فجروہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی دھاری ہوتی ہے۔ یجی نے اس کے اظہار کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ملائے اور کہا یہاں تک کہ وہ اس طرح ظاہر ہو جائے اور اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو پھیلا کر ہتلایا۔

(۲۲۳۸) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن مسلم نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عمر شی شیاسے ساکہ نبی کریم سائی اے فرمایا بلال بنائی (رمضان میں) رات ہی میں اذان دیتے ہیں (وہ نماز فجر کی اذان نہیں ہوتی) پس تم کھاؤ ہو 'یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں (تو کھانا بینا بند کردو)

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ نے ایک مخص بلال یا عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کو عمل کے لیے کافی سمجھا اس سے بھی خبر واحد کا اثبات ہوا۔ واحد محض جب معتبر ہوئے اس کا روایت کرنا بھی اسی طرح جمت ہے جیسے محض واحد کی اذان جملہ مسلمانوں کے لیے جمت ہے۔ خبرواحد کو جمت نہ ماننے والے کو چاہیئے کہ محض واحد کی اذان کو بھی تشلیم نہ کرے۔ اذ لیس فلیس۔

٧ ٢ ٤٩ حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شَعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُ النَّهِمُ الظَّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

[راجع: ٤٠١]

(۲۲۲۹) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے 'ان سے علقمہ بن سے حکم بن عتبہ نے 'ان سے ابراہیم نخعی نے 'ان سے علقمہ بن قیس نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماڑ ہو ہے ہمیں ظہر کی پانچ رکعت نماز پڑھائی تو آپ سے پوچھا گیا کیا نماز (کی رکعتوں) میں کچھ بڑھ گیا ہے؟ آخضرت ساڑ ہو کے دریافت فرمایا 'کیا بات ہے؟ صحابہ نے کما کہ آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پھر آخضرت ساڑھیا نے سلام کے بعد دو سجدے (سموکے) کئے۔

آگرچہ اس روایت کی تطبیق ترجمہ باب سے مشکل ہے کو تکہ یہ کنے والے کہ آپ نے پانچ رکعت پڑھی ہیں۔ کی آدی معلوم ہوتے ہیں لیکن امام بخاری روایت کی عادت کے موافق اس حدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا جے خود انہوں نے کتاب الصلوۃ باب اذا صلی حمشا ہیں روایت کیا۔ اس ہیں یہ صیغہ مفرد یوں ہے کہ قال صلیت خمسا تو باب کی مطابقت عاصل ہو گئی۔ اس لیے کہ آخضرت مالی کیا ایک معض کے کئے پر عمل کیا۔ عافظ نے کما کہ اس محض کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ آخضرت مالی کیا کی کو ایک کیا تام معلوم نہ ہو سکا۔ آخضرت مالی کی کو ایک محض کے کئے پر اعتبار کر لیا اگر ایک معتبر آدی کا کمنا نا قابل اعتبار ہو تا تو آپ ایسا کیوں کرتے۔ معلوم

ہوا کہ مخص واحد معتبر کی روایت کو تتلیم کرنا عقلاً و نقلاً ہر طرح سے درست ہے جو لوگ مطلق خبرواحد کے تتلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کا یہ کہنا کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔

٧٧٥- حدثناً إسماعيل، حدثني مالك، عن أيوب عن محمل عن أبي هريرة أن رسول الله المساتين أقصرت النتين فقال له فريرت أقصرت المشكرة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: المسكرة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: (أصدق ذو اليدين) فقال الناس: نعم. فقام رسول الله فل فصلى ركعتين أخرين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل المجودة أو أطول ثم رفع ثم كبر، فم سجد مثل سجودة أو أطول ثم رفع ثم كبر، فسحد مثل سجودة ثم رفع.

( ۱۳۵۰) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کا انہوں نے کہا مجھ سے مالک نے بیان کیا سے ابو ہر یہ وہا سختیانی نے ان سے محمہ بن سیرین نے اور ان سے ابو ہر یہ وہائی نے کہ رسول اللہ سائی ہے نے دوہی رکعت پر (مغرب یا عشاء کی نماز میں) نماز ختم کردی تو ذوالیدین رہائی نے میں کہا کہ یارسول اللہ! نماز کم کردی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے لوگوں نے کما جی ہال ۔ پھر آپ نے پوچھاکیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کما جی ہال ۔ پھر آپ نے پوچھاکیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کما جی ہال ۔ پھر کشرت سائی کیا کھڑے ہوں دو آخری رکعتیں پڑھیں پھر سلام کھیرا' پھر تکبیر کی اور سجدہ کیا (نماز کے عام) سجدے جیسایا اس سے طویل 'پھر آپ نے سراٹھایا' پھر تکبیر کی اور نماز کے سجدے جیسا بیا اس سے طویل 'پھر سراٹھایا۔

[راجع: ٤٨٢]

رجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ نے زوالیدین اکیلے مخص کی خبر کو قاتل عمل جان کر منظور کر لیا اور تقدیق مزید کے لیے دوسرے لوگوں سے بھی دریافت فرمالیا۔ اگر ایک مخص کی خبر قاتل عمل نہ ہوتی تو آپ ذوالیدین کے کہنے پر پچھ خیال ہی نہ فرماتے، اس سے خبرواحد کی دوسروں سے تقدیق کرلینا بھی ثابت ہوا۔

(۱۲۵۱) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن معرفی شائے نے بیان کیا کہ معجد قبامیں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے ان کے پاس پہنچ کر کما کہ رسول اللہ ملی کے ان کے پاس پہنچ کر کما کہ رسول اللہ ملی کے نماز رات قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرلیں پس تم بھی اسی طرف رخ کرلو۔ ان لوگوں کے چرے شام (یعنی بیت المقدس) کی طرف تھے 'چروہ لوگ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔

باب کی مطابقت یہ ہے کہ ایک مخص کی خریر معجد قبا والوں نے عمل کیا۔

٧٥٧- حدُثناً يَخيَى، حَدُثناً وَكِيعٌ، (٢٥٢) ہم سے يُجيٰ بن موىٰ بلخي نے بيان كيا كما ہم سے وكيج بن عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ جراح نے بيان كيا ان سے اسرائيل بن يونس نے ان سے ابو

اسحاق سیعی نے اور ان سے براء بن عازب رہا تھ نے بیان کیا کہ جب

رسول الله مالي مدينه تشريف لاے تو آپ سوله ياستره مين تك بيت

المقدس كى طرف منه كرك نماز پڑھتے رہے ليكن آپ كى آرزو تھى

کہ کعبہ کی طرف منہ کرے نماز پڑھیں۔ پھراللہ تعالی نے سور اُبقرہ

میں یہ آیت نازل کی' "ہم آپ کے منہ کے بار بار آسان کی طرف

اٹھنے کو دیکھتے ہیں' پس عنقریب ہم آپ کے منہ کواس قبلہ کی طرف

پھیردیں مے جس سے آپ خوش ہوں مے" چنانچہ رخ کعبہ کی طرف

کر دیا گیا۔ ایک صاحب نے عمری نماز آنخضرت ساتھ کے ساتھ

برطی ' چروہ مدینہ سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پنچ اور کما

کہ وہ گوائی دیتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت ساتھ الماز

ردھی ہے اور کعبہ کی طرف منہ کرنے کا تھم ہو گیا ہے چنانچہ سب

لوگ كعبه رخ ہو گئے حالا نكه وہ عصر كى نماز كے ركوع ميں تھے۔

DECKE (443)

قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﴿ الْمَدِينَةُ مَسَرَ أَوْ مَلِّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِنَّةً عَشَرَ أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّةً لِلَّى الْكَفْبَةِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنُكَ قِبْلَةً تَوْضَاهَا ﴾ [البقرة: 188] فَوُجَّة نَحْوَ الْكَفْبَةِ وَصَلَّى مَعَةُ رَجُلُ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ الْكَفْبَةِ وَصَلَّى مَعَةُ رَجُلُ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ لَمُولِيَنُكَ فَلَا الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ لَكُوبُةً فَلَا يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النبي ﴿ قَالَهُ قَدْ وَجُدُ إِلَى الْكَفْبَةِ فَانْحَرَفُوا وَهُم رُكُوعٌ فِي صَلَاةٍ الْعَصْر.

[راجع: ٤٠]

یہ واقعہ تحویل قبلہ کے پہلے دن مجد بنی حارث یعنی مجد قبلتین کا ہے۔ بعض روایتوں میں ظهر کی نماز ذکور ہے اور اگل سیست مدیث کا واقعہ دوسرے روز کامجد قبا کا ہے تو دونوں روایتوں میں اختلاف نہیں رہا۔ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ خبرواحد کو تتلیم کر کے اس پر جمہور صحابہ نے عمل کیا۔ جو لوگ خبرواحد کے متکر ہیں وہ جمہور صحابہ کے طرز عمل سے متکر ہیں۔

ر کام کاک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابوطلحہ انصاری ابوعبیدہ بن الجراح اور ابی بن کعب رضی اللہ عنم کو مجور کی شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آنے والے مخص نے آکر خبردی کہ شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آنے والے مخص نے آکر خبردی کہ شراب حرام کردی گئی ہے۔ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے اس مخص کی خبر سنتے ہی کمانس! ان منکوں کو بڑھ کر سب کو تو ڑ دے۔ انس رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک ہاون دستہ کی طرف بڑھا جو ہمارے پاس تفا اور میں نے اس کے نچلے حصہ سے ان منکوں پر مارا جس سے وہ سے ان منکوں بر مارا جس سے وہ سے ان منکوں بر مارا جس سے وہ سے ان منکوں کے اور کی سے وہ سے ان منکوں بر مارا جس سے وہ سے ان منکوں کی مارا جس سے وہ سے ان منکوں کی میں گئے۔

[راجع: ٢٤٦٤]

آبِ من الله! صحابه رضى الله عنهم كى ايماندارى اور تقوى شعارى ايمان موتو ايسا مو باب كى مطابقت ظاهر ب كه ايك فخص لينسيج

کی خبر پر شراب کے حرام ہو جانے پر اعتاد کر لیا۔ اس سے بھی خبرواحد پر عمل کا اثبات ہوا۔

٧٢٥٤ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ،
عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ لأَهْلِ نَجْرَانَ (لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقً أَمِينٍ))
السَّتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَبَعَثَ أَمِينًا عَنْ فَبَعَثَ أَمِينًا عَنْ أَمِينًا عَنْ أَمِينًا عَنْ أَمِينًا عَنْ أَمِينًا فَلَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَبَعَثَ أَمِا عُبَيْدَةً. [راجع: ٣٧٤٥]

(۲۵۴۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ بن وفر نے حجاج نے بیان کیا کہا ہم اور ان سے صلہ بن وفر نے اور ان سے حذیفہ بڑائی ہے ۔ اگریم اٹھ الیا نے اہل نجران سے فرمایا میں تمہارے پاس ایک امانت دار آدمی جو حقیقی امانت دار ہو گا بھیجوں گا۔ آنحضرت الی سے محابہ منتظر رہے (کہ کون اس صفت سے موصوف ہے) تو آپ نے حضرت ابوعبیدہ بڑائی کو بھیجا۔

اس سے بھی خبر واحد کا اثبات ہوا کہ آپ نے اکیلے ابوعبیدہ بڑاٹھ کو روانہ فرمانے کا اعلان کیا اور ان کو بھیجا۔ صدق دسول الله الله الله

٧٢٥- حدَّثنا سُلَيْمَانُ 'بْنُ حَرْبِ،
 حَدُّثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ،
 عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ النَّبِيُ الله عَنْهُ قَالَ النَّبِيُ الله وَلَيْنُ هَذِهِ اللَّمَةِ أَبُو
 ((لِكُلُّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وأَمِينُ هَذِهِ اللَّمَةِ أَبُو
 عُبَيْدَةً)). [راجع: ٣٧٤٤]

(2۲۵۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے فالد بن مہران نے بیان کیا' ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے کہ نبی کریم ملڑ آئی نے فرمایا' ہر امت میں ایک امانتدار ہو تاہے اور اس امت کے امانت دار ابو عبیدہ ابن الجراح بڑاٹھ ہیں۔

یه ایمانداری اور امانت داری میں فرد فرید تھے گو اور سب محابہ بھی ایماندار دیانتدار تھے گران کا درجہ اس خاص صفت میں بہت ہی بڑھا ہوا تھا جیسے حضرت عثان بڑاٹھ کا درجہ حیا میں' حضرت علی بڑاٹھ کا شجاعت میں۔ (رضی اللہ عنهم اجمعین)

(۲۵۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے جماد بن زید نے بیان کیا ان سے بی بن سعید نے بیان کیا ان سے عبید بن حنین نے بیان کیا ان سے عبید بن حنین نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عباس بی شائے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بقیلہ انصار کے ایک صاحب سے (اوس بن خولی نام) جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت نہ کر سکتے اور میں شریک ہوتا تو انہیں آکر آخضرت میں شریک ہوتا تو انہیں آکر مجلس میں شریک نہ ہو یا تا اور جب میں آخضرت میں شریک نہ ہو یا تا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آکر آخضرت میں اللہ کی مجلس میں شریک نہ ہو یا تا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آکر آخضرت میں کی مجلس میں شریک نہ ہو یا تا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آکر آخضرت میں کی مجلس میں شریک نہ ہو یا تا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آکر آخضرت میں کی مجلس کی خبریں مجھے بتاتے۔

اس مدیث سے خبرواحد کا جمت ہونا نکاتا ہے کیونکہ حضرت عمر بڑاٹھ ان کی خبر پریقین کرتے اور وہ حضرت کی خبر پر اعتماد کرتا تھا۔ پس خبرواحد پر تواتراً عمل ہوتا آرہا ہے مرمقلدین کو اللہ عقل دے کہ وہ کیوں ایک صحح بات کے زبردستی سے منکر ہو گئے ہیں۔ ۷۵۷ – حداثناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشّار، حَداثَنا (۲۵۷) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کماہم سے غندر نے بیان غُندُرٌ، حَدُّلْنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بَنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النّبِي اللّهِ بَعْثَ جَيْشًا وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأُوقَدَ نَارًا وَقَالَ: اذْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنّبِي اللّهِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا لِلنّبِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: ((لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا لِللّهِ عَرِينَ: ((لا يَعْنُوهَا فِي مَعْصِينَةٍ إِنْمَا الطَّاعَةُ فِي مَعْصِينَةٍ إِنْمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِي). [راجع: ٣٤٠]

بکیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے زبید نے' ان سے سعد بن عبیدہ نے' ان سے ابو عبدالرحلٰ نے اور ان سے حضرت علی بڑا تھ کہ نبی کریم التی ہے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیرا یک صاحب عبداللہ بن حذافہ سمی کو بنایا' پھر(اس نے کیا کیا کہ) آگ جلوائی اور الشکریوں سے) کما کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ جس پر بعض لوگوں نے داخل ہونا چاہا لیکن کچھ لوگوں نے کما کہ ہم آگ ہی سے بھاگ کر آئے ہیں۔ پھراس کا ذکر آنخضرت التی ہے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا' جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا کہ آگر تم اس فرمایا' جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا کہ آگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو اس میں قیامت تک رہتے اور دو سرے لوگوں سے کما کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کی کی اطاعت حلال نہیں ہے اطاعت صدف نیک کاموں میں ہے۔

آئی ہے ۔ بی خدا و رسول کے علم کے خلاف کی کا علم نہ مانا چاہئے' بادشاہ ہویا وزیر سب چھیر پر رہے ہمارا بادشاہ حقیق اللہ ہے۔ یہ اللہ ہے۔ یہ دنیا کے چند روزہ زندگی لے لیں مے وہ ہمی بادشاہ حقیق چاہے کے جس کے اور اور مناہ کی گریوں کے بادشاہ ہیں یہ کیا کر سے ہیں بت ہوا تو دنیا کی چند روزہ زندگی لے لیں مے وہ ہمی بادشاہ حقیق چاہے گا ورنہ ایک بال ان سے بیکا نہیں ہو سکتا۔ اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یوں نکلتی ہے کہ آخضرت منتی ہم ہوتا ہے دو سرے یہ کہ بعضے صحابہ نے اس کی بات سنی اور آگ ہیں ہمی میں سروار کی اطاعت کا علم دیا' حالانکہ وہ ایک مخص ہوتا ہے دو سرے یہ کہ بعضے صحابہ نے اس کی بات سنی اور آگ ہیں ہمی گھنا چاہا۔

٧٢٥٨، ٧٢٥٩ حداثنا رُهيْرُ بن بن إبراهِيم، حداثنا حرب، حداثنا يعقوب بن إبراهِيم، حداثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب أن عُبيد آبي، عن صالح، عن ابن شهاب أن عُبيد آبه بن عبد آبه أخبره أن آبا هُرَيْرة، وزَيْدَ بن خالِد أخبراه أن رَجُلَيْنِ اختصما إلى النبي هي [راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٥] إلى النبي هي [راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٥] شعيب، عن الزهري، أخبرني عُبيد الله بن عُنية بن مسعود أن أبا هريْرة قال : بينما نحن عِند رسول الله هريْرة قال : بينما نحن عِند رسول الله هريْرة قام رَجُل مِن الأعراب فقال: يَا

(۲۵۸ ـ ۲۵۹ ـ ۲۵۹ ) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شماب نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنما نے خبر دی کہ دو مخص رسول اللہ ما آیا ہے پاس اپنا جھاڑا لائے۔ دو سری سند اور امام بخاری روایت نے کما (تفصیل آگے حدیث ذیل میں ہے) اور امام بخاری روایت نے کما (تفصیل آگے حدیث ذیل میں ہے) انہیں زہری نے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے کما جھے کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبردی اور ان سے ابو ہریرہ روایت نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ما آگا ہے کہا سے مواود تھے کہ دیماتوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کما کہ یارسول اللہ اکتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرماد بچئے۔ اس

کے بعد ان کامقابل فریق کھڑا ہوا اور کما انہوں نے صحیح کمایارسول الله! بمارا فيصله كتاب الله ك مطابق كرد يجي اور مجھے كہنے كى اجازت دیجے۔ آخضرت سی الم الے فرمایا کہ کو۔ انہوں نے کما کہ میرالز کاان کے یہال مزدوری کیا کر تا تھا (عسیت جمعنی اجیر' مزدور ہے) چراس نے ان کی عورت سے زنا کرلیا تولوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہو گی لیکن میں نے اس کی طرف سے سو بکریوں اور ایک باندی کافدیہ دیا (اور لڑے کو چھڑالیا) پھرمیں نے اہل علم سے بوچھاتو انہوں نے بتایا کہ اس کی بیوی پر رجم کی سزا لاگو ہوگی اور میرے لڑے کو سو کو ڑے اور ایک سال کے لیے جلاو کمنی کی۔ آنخضرت ماٹھائیا نے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ باندی اور بمریاں تو اسے واپس کر دو اور تمہارے لڑکے پر سو کو ژے اور ایک سال جلا وطنی کی سزاہے اور اے انیس! (قبیلہ اسلم کے ایک صحابی) اس کی بیوی کے پاس جاؤ 'اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ انیس بڑاٹھ ان کے پاس گئے اور اس نے اقرار کرلیا پھرانیس ہٰ پہٰتہ نے اس کو سنگسار کرڈالا۔

رَسُولَ الله اقْض لِي بكِتَابِ الله فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ يَا رَسُولَ الله اقْض لَهُ بِكِتَابِ اللهِ وَاثْذَنْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللهِ ((قُلْ)) فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسيفًا عَلَى هَذَا، وَالْعَسيفُ: الأجيرُ، فَزَنَى بامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمُّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأْتِهِ الرُّجْمَ، وَإِنَّمَا عَلَى ابْنَى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، أمَّا الْوَلْيِدَةُ وَالْغُنَّمُ فَرُدُوهَا وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ – لِرَجُل مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)) فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتُرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

ا باب کی مطابقت اس سے نگلی کہ آپ نے ایک مخص واحد کو ایذا کا تھم دیا۔ اس نے تھم شری یعنی رجم جاری کیا۔ بعضوں کی سے کہ اس میں تبدل کی اس کی تصدیق فرائی۔ امام این تیم نے فرایا، فرواحد تین قسم کی سے ایک یہ کہ آن کے موافق ہو، دو سرے یہ کہ اس میں قرآن کی تفصیل ہو، تیسرے یہ کہ اس میں ایک نیا تھم ہو جو قرآن میں نہیں ہے۔ ہر حال میں اس کا اجام واجب ہے کہ کو کہ اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کے علاوہ رسول اللہ میں تیل اللہ تعالی کے اپنی اطاعت کا جداگانہ تھم دیا۔ کہ اس میں اس کا اجام واجب ہے کہ کو کہ اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کے علاوہ رسول اللہ میں تجل اور حنفیہ جو کتے ہیں کہ قرآن پر نیادتی فہر واحد وہی قاتل قبول ہو جو قرآن کے موافق ہے تو رسول کی اطاعت علیمہ اور خاص نہیں ہوئی اور حنفیہ جو کتے ہیں کہ قرآن پر نیادتی فہر واحد سے نہیں ہو کئی اور حنفیہ فر اور فسل سرقہ اور مردس درہم سے کم نہ ہونا اور ایک عورت اور اس کی پھو بھی یا خود ظلاف کیا ہے جسے نبیز تمرے وضو کے جواز اور نصاب سرقہ اور ممردس درہم سے کم نہ ہونا اور ایک عورت اور اس کی پھو بھی یا خود ظلاف کیا ہے جسے نبیز تمرے وضو کے جواز اور نصاب مرقہ اور اصادیٹ وارد ہیں اور باوجود اس کے حفیہ نے اس سے کلام ظلہ میں جع حرام ہونا اور شخعہ یا رہن اور صدیا مسائل میں جن میں آصاد اصادیٹ وارد ہیں اور باوجود اس کے حفیہ نے اس سے کلام سے۔ بتوک به القیاس اور پھر صدیا مسائل میں حدیث کے خلاف قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ اصول میں تکھتے ہیں دہاں جانج ہیں وہاں فہر مشہور کو بھی سے بہند کر کے کہ مخالف کتاب اللہ ہے ترک کر دیتے ہیں۔ مثل کیمین مع الشابہ الواحد کی احادیث کی د غرض یہ عجب اصول ہیں جو کچھ یہ بہانہ کر کے کہ مخالف کتاب اللہ ہے ترک کر دیتے ہیں۔ مثل کیمین مع الشابہ الواحد کی احادیث کی د غرض یہ عجب اصول ہیں جو کچھ یہ بہانہ کر کے کہ مخالف کتاب اللہ ہو ترک کر دیتے ہیں۔ مثل کیمین مع الشابہ الواحد کی احادیث کی د غرض یہ عجب اصول ہیں جو کچھ

سمجھ میں نہیں آتے اور حق یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رہائیے کے اصول نہیں ہیں خود پچھلوں نے قائم کئے ہیں اور وہی حق تعالیٰ کے پاس جواب دار بنیں گے اللہ انصاف نصیب کرے۔.

۲ - باب بَغْثِ النَّبِيِّ اللَّالَةُ بَيْرَ طَلَيعَةً باب نِي كريم التَّيَيَّ كا زبير بِاللَّهِ كواكيكِ كا فرول كى خبرلانے
 وَخْدَهُ

حصرت امام بخاری رہ گئیے اس باب سے یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ خبرواحد کی صحت پر رسول کریم مٹھ کیا نے خود اعتاد فرمایا اگر ایسا نہ ہو تو آپ واحد محض لینی حصرت زبیر رہ گئے کو اس معرکے کے لیے نہ سیمیج ۔

(۲۲۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کماہم سے محدین المتکدرنے کماکہ میں نے جابرین عبدالله ويهدا سے سنا بیان کیا کہ غزوہ خندق کے دن نبی کریم ملتہا نے (دشمن سے خبرلانے کے لیے)محابہ سے کمانو زبیر بڑاٹئو تیار ہو گئے پھران سے کماتو زبیر بڑھڑ بی تیار ہوئے۔ پھر کما کھر بھی انہوں نے ہی آمادگی دکھلائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر بی کے حواری (مددگار) ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بی اس اور سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ میں نے بیر روایت ابن المکدر سے یاد کی اور ابوب نے ابن المنكدر سے كها اے ابوبكر! (بير محمد بن منكدركي كنيت ے) ان سے جابر بن اللہ کی حدیث بیان کیجئے کیونکہ لوگ پیند کرتے ہیں کہ آپ جابر رافت کی احادیث بیان کریں تو انہوں نے ای مجلس میں کماکہ میں نے جابر ہوائٹر سے سنا اور چار احادیث میں بے در پے سے کما کہ میں نے جابر بڑاٹھ سے سا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کما کہ میں نے سفیان بن عیبنہ سے کہا کہ سفیان ٹوری تو "غزوہ قریظہ" کہتے ہیں (بجائے غزوۂ خندق کے) انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے ہی یقین کے ساتھ یاد کیا ہے جیسا کہ تم اس وقت بیٹھ ہو کہ انہوں نے "غزوة خندق کها" سفیان نے کها که بید دونوں ایک ہی غزوہ ہیں (کیونکہ) غزوهٔ خندق کے فور أبعد ای دن غزوہ قریظہ پیش آیا اور وہ مسکرائے۔

٧٢٦١ حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَدِبَ النَّبِيُّ صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَق فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهَمُ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمُّ نَدَبَهَمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: ((لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ)) قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنَ ابْنِ الْمُنْكَلِرْ وَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: يَا أَبَا بَكْرِ حَدِّثْهُمْ عَنْ جَابِرِ فَإِنْ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثُهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ في ذَلِكَ الْمَجْلِس: سَمِعْتُ جَابِرًا فَتَابَعَ بَيْنَ أَحَاديثَ سَمِعْتُ جَابِرًا قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ النُّورِيُّ يَقُولُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ: فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ يَوْمَ الْحَنْدَق قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ. [راجع: ٢٨٤٦]

بی قریظہ کے دن سے وہ دن مراد ہے جب جنگ خندق میں آخضرت مٹھ کے بی قریظہ کی خبرلانے کے لیے فرمایا تھا وہ دن مراد نسیں ہے جب بنی قریظہ کا محاصرہ کیا اور ان سے جنگ شروع کی کیونکہ سے جنگ جنگ خندق کے بعد ہوئی جو کی دن تک قائم رہی تھی۔ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ آخضرت مٹھ کے ایک فخص کی خبر

قابل اعتماد سمجمي ـ

٣- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيُّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] فَإِذَا أَذِنْ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ.

٧٢٦٢ حدَّثناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ اليُّوبَ، عَنْ أَبِي. عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا، وَأَمَرَنِي بَحِفْظِ الْبَابِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنْ فَقَالَ: ((الْذَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ)) فَإِذَا ٱبُوبَكُر، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: ((الْذَلَ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ)) ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ: ((انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ)).

[راجع: ٣٦٧٤]

ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک مخص لینی ابوموسیٰ بڑاٹھ کی اجازت کو کافی سمجھا۔ ٧٢٦٣ حدَّثناً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ، سَمِعَ ابنَ عَبَّاس عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: جنْتُ فَإِذَا رَسُولُ الله الله الله الله عَشْرُبَةِ لَهُ وَغُلاَمٌ لِرَسُولِ الله اللهُ إَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدُّرَجَةِ فَقُلْتُ: قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنْ لَى.

بإب الله تعالى كاسورة احزاب ميس فرماناكه

''نی کے گھروں میں نہ داخل ہو گراجازت لے کرجب تم کو کھانے کے لیے بلایا جائے۔" فلاہر ہے کہ اجازت کے لیے ایک شخص کا بھی ازن دیناکافی ہے

جمور کا یمی قول ہے کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک مخص یا اتنے مخص اجازت دیں بلکہ اذن کے لیے ایک عادل مخص کا اذن دینا کافی ہے کیونکہ ایسے معالمے میں جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اس سے بھی خبرواحد کی صحت ثابت ہوتی ہے۔

(۲۲۲۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے ابوب نے' ان سے ابو عثمان نے اور ان سے ابو موی والله نے کہ نی کریم التی ایک باغ میں داخل ہوئ اور مجھ دروازہ کی نگرانی کا تھم دیا' پھرایک صحابی آئے اور اجازت چاہی۔ آنخضرت التي المنات المنات فرماياكه انسين اجازت دے دواور انسين جنت كي بثارت دے دو۔ وہ ابو بكر زائند تھے۔ پھر عمر زائند آئے۔ آنخضرت مائيل نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بثارت دے دو۔ پھرعثان بناتھ آئے۔ آنخضرت ماہیم نے فرمایا کہ انہیں بھی

احازت دے دواور جنت کی بشارت دے دو۔

(۲۲۲۳) مم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما مم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے کیل نے ' ان سے عبید بن حنین نے 'انہوں نے ابن عباس ہی ہیں سے سنا اور ان سے عمر مزالتھ نے بیان كياكه مين حاضر مواتو رسول الله التأييم اسيخ بالإخانه مين تشريف ركھتے تھے اور آپ کا ایک کالا غلام سیرهی کے اویر (نگرانی کر رہا) تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کہو کہ عمرین خطاب بناٹھ کھڑا ہے اور اجازت چاہتا

[راجع: ٨٩]

حفرت عمر بوالله نے یہ خبر سنی کہ آنخضرت سال این بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس تحقیق کے لیے آئے اور ایک دربان رباح نامی کی اجازت لینے پر اعتماد کیا۔ اس سے خبرواحد کا حجت ہونا ثابت ہوا۔

-2-

### باب نبی کریم ملی کی کاعاملوں اور قاصدوں کو کیے بعد دیگرے بھیجنا

اور حاطب بن ابی بلتعہ کو خط دے کر مقوقس بادشاہ اسکندریہ کے پاس بھیجا یہ خط اب تک موجود ہے اور اس کی عکمی تصاویر چھپ چکی ہیں اور شجاع بن ابی شمر کو بلقاء کے حاکم کے پاس بھیجا۔

(۲۲۲۲) ہم سے یکی بن بمیر نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شاب بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے بیان کیا ان سے ابن شاب نے بیان کیا انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عبال رضی اللہ عنما نے خبردی کہ رسول اللہ ملی اللہ عنما نے خبردی کہ رسول اللہ ملی اللہ عنما کو خط بھیجا اور قاصد عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ خط بحرین کے گور نر منذر بن ساوی کے حوالہ کریں وہ اسے کسری تک پنچائے گا۔ جب کسری نے وہ خط پڑھا تو اسے بھاڑ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے بددعا دی کہ اللہ انہیں بھی آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے بددعا دی کہ اللہ انہیں بھی

٤- باب مَا كَانَ يَبْغَثُ النَّبِيُّ اللَّهِ

مِنَ الْأَمَرَاء وَالرُّسُلِ وَاحِدًا ۚ بَعْدَ

وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ،

دِحْيَة الْكَلْبِيُّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظيم بُصْرَى انْ

يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ.

المجازی کی سلطنت حضرت عمر ہوگئی اور پھر آج تک پارسیوں کو سلطنت نظیب نہیں ہوا۔ ایران والوں کی سلطنت حضرت عمر ہوگئی کی سلطنت میں بالکل نابود ہو گئی اور پھر آج تک پارسیوں کو سلطنت نظیب نہیں ہوئی جہاں میں دو سروں کی رعیت ہیں۔ ان کی شنرادیاں تک قید ہو کر مسلمانوں کے تصرف میں آئیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ذات ہو گی مردود کسرئی پرویز ایک چھوٹے سے ملک کا بادشاہ ہو کریہ وماغ رکھتا تھا کہ پروردگار عالم کے محبوب کا خط جو آٹھوں پر رکھنا تھا اس نے حقیر جان کر پھاڑ ڈالا۔ اس کی سزا ملی۔ یہ ونیا کے (جائل) بادشاہ در حقیقت طاغوت ہیں۔ معلوم نہیں اپ شیک کیا سجھتے ہیں کہو جیسے تم ویسے ہی خدا کی دو سری محلوق تم میں کیا لئل کے کرے جھڑتے جاتے ہیں اور آج کے زمانہ میں تو کوئی ان نام نماد بادشاہوں کو ایک کو ڈی برابر بھی نہیں پوچھتا ہے۔ عظمت آور عزت کا تو کیا ذکر ہے۔ (آج سنہ ۱۹۵۸ء کا دور تو بہت ہی عبرت انگیز ہے)

٧٢٦٥ حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى،
 عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ
 الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ

(2540) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے سلمہ بن الاکوع بڑائن نے کہ رسول الله مائیلیم نے قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ہند بن اساء سے فرمایا

أَسْلَمَ : ((أَذَّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلْيُتِمُّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ)).

[راجع: ١٩٢٤]

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ نے ایک ہی مخص کو اپنی طرف سے ایلی مقرر کرویا۔

٥- باب وَصَاةِ النَّبِيِّ ﷺوَفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.

٧٠٢٦٦ حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ الْجَعُدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثِنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُني عَلَى سَريرِهِ فَقَالَ : إنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَن الْوَفْدُ؟)) قَالُوا: رَبيعَةُ قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْوَقْدِ أَوِ الْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى)) قَالُوا يَا رَسُولَ ا لله : إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَارَ ` مُضَرَ، فُمُرنَا بِأَمْرِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَسَأَلُوا عَنِ الأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبُعِ وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبُعِ أَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ بالله، فَأَلَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَا الإيْمَانُ بِالله؟)) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزُّكَاةِ – وَأَظُنُّ فيهِ – صِيَامُ رَمَضَانَ وَتُؤْتُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ

کہ اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کردوعاشورہ کے دن کہ جس نے کھالیا ہو وہ اینالقیہ دن (بے کھائے) پورا کرے اور جس نے نہ کھایا یمو وه روزه رکھے۔

باب وفود عرب کو نبی کریم مانتاییم کی بیه وصیت که ان لوگول کو جوموجود نهیں ہیں دین کی باتیں پہنچادیں۔ یہ مالک بن حورث صحابیٰ نے نقل کیا۔

(۲۲۲۷) ہم سے علی بن الجعد نے بیان کیا کما ہم کوشعبہ نے خردی (دو سری سند) امام بخاری روایتی نے کما کہ اور مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کماہم کو نفر بن شمیل نے خردی کماہم کو شعبہ نے خبردی 'ان سے ابو جمرہ نے بیان کیا کہ ابن عباس بی ا مجھے خاص ای تخت پر بھا لیتے تھے۔ انہوں نے ایک باریان کیا کہ قبیلہ عبدالقيس كاوفد آيا جب وه لوگ نبي كريم التيكيم كي خدمت ميس پنچ آنخضرت ملی لیا نے پوچھا کس قوم کاوفد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ قبیلہ کا (عبدالقیس اس قبیلے کی ایک شاخ ہے) آنخضرت التی اے فرمایا که مبارک مواس وفد کو یا یول فرمایا که مبارک موبلا رسوائی اور شرمندگی اٹھائے آئے ہو۔ انہوں نے کما یارسول اللہ! ہمارے اور آپ کے پچ میں مفر کافروں کا ملک پڑتا ہے۔ آپ ہمیں الی بات کا تکم دیجئے جس سے ہم جنت میں داخل ہوں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتائیں۔ پھرانہوں نے شراب کے برتنوں کے متعلق بوچھا تو آنحضرت التاليا نے انسيں جارچيزوں سے روكا اور جارچيزوں كا تھم دیا۔ آپ نے ایمان باللہ کا حکم دیا۔ دریافت فرمایا جائے ہو ایمان باللہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد ساتھ کیا اللہ کے رسول بیں اور نماز قائم کرنے کا (تھم دیا) اور زکوۃ دینے کا۔ میرا

وَنَهَاهُمْ عَنِ الدَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْنَقْيرِ)) وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ قَالَ: ((احْفَظُوهُنَّ وَأَبْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ)).

[راجع: ٥٣]

خیال ہے کہ حدیث میں رمضان کے روزوں کا بھی ذکر ہے اور غنیمت میں سے پانچوال حصہ (بیت المال) میں دینااور آپ نے انہیں دباء' حنم' مزفت اور نقیر کے برتن (جن میں عرب لوگ شراب رکھتے اور بناتے تھے) کے استعمال سے منع کیااور بعض او قات مقیر کہا۔ فرمایا کہ انہیں یاد رکھواور انہیں پنچادوجو نہیں آسکے ہیں۔

آ تیج میر اینی قار لگا ہوا قارورہ روغن ہے جو کشتیوں پر ملا جاتا ہے۔ ترجمہ باب ای فقرے سے نکلتا ہے کہ اپنے ملک والوں کو کرنیٹی میں کا بیت باتیں دو سرے کو پہنچا سکتا ہے۔ ای سے خبرواحد کا ججت ہونا ثابت ہوا۔ دباء کدو کا تونبا، حتم سبز لا تھی اور رال کا برتن، نقیر کریدی ہوئی لکڑی کا برتن۔ اس وقت ان برتوں میں شراب بنائی جاتی تھی۔ اس لیے آپ نے ان برتوں کے استعال سے بھی روک دیا، اب یہ خطرات ختم ہیں۔

٦- باب خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

اگريد عورت ثقه مو تواس كى خرىجى واجب القبول ہے۔

٧٢٦٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيّ، ارَأَيْتَ حَديثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ وَقَاعَدْتُ الْمُحَمَّرُ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ اوْ سَنَةٍ وَنِصْفُو، ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ اوْ سَنَةٍ وَنِصْفُو، فَلَمْ اسْمَعْهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ غَيْرَ النَّبِيِّ فَلَا أَنْ عَنْ النَّبِيِّ فَيْ غَيْرَ النَّبِيِّ فَلَا عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ ازْوَاجِ النَّبِيِّ فَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ الله عَلَيْهِ وَسَدْمَ الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَدْمَ الله عَلَيْهِ وَسَدْمَ الله الله عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

ر کالاک) ہم سے محمہ بن الولید نے بیان کیا کہا ہم سے محمہ بن جعفر نے کہا ہم سے محمہ بن الولید نے بیان کیا کہ مجھ سے شعبہ نے ان سے توبہ بن کیمان العبری نے بیان کیا کہ مجھ سے شعبی نے کہا کہ تم نے دیکھاامام حسن بھری نی کریم ملتہ ہے کہ محمد سے کتنی حدیث (مرسلاً) روایت کرتے ہیں۔ میں ابن عمر رشاہ کا کہ خدمت میں تقریباً اڑھائی سال رہا لیکن میں نے ان کو آنخضرت ملتہ ہیا سے اس حدیث کے سوا اور کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ہا کہ صحابہ میں سے کئی اصحاب جن میں سعد رہا ہی بھی تھے (دستر خوان پر بیٹھے ہوئے تھے) لوگوں نے گوشت سعد رہا ہی بھی تھے (دستر خوان پر بیٹھے ہوئے تھے) لوگوں نے گوشت مطہرہ ام المؤمنین میمونہ رش ہوا تو ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین میمونہ رش ہوا نے آگاہ کیا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ سب لوگ کھانے سے رک گئے 'پھر آنخضرت ہا ہے ہے فرمایا کہ کھاؤ (آپ نے کلوا فرمایا یا اطعموا) اس لیے کہ طال ہے یا فرمایا کہ اس کھاؤ (آپ نے کلوا فرمایا یا اطعموا) اس لیے کہ طال ہے یا فرمایا کہ اس کھاؤ (آپ نے کلوا فرمایا یا اطعموا) اس لیے کہ طال ہے یا فرمایا کہ میں البتہ یہ جانور میری خوراک نہیں ہے۔ ایک قتم کی نفرت آتی ہے۔

شعبی کا بیہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ امام حسن بھری جھوٹے ہیں بلکہ ان کا مطلب بیہ ہے کہ امام حسن بھری حدیث بیان کرنے میں بہت جرائت کرتے ہیں حالانکہ وہ تابعی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر میں اللہ عمالی ہو کر بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ احتیاط کی بنا پر تھا کہ خدانخواستہ کوئی غلط حدیث بیان میں آئے اور میں زندہ دوزخی بنوں کیو کر غلط حدیث بیان کروں۔ آئیہ میں اس سے پہلے دائے قیاس پر عمل مرائ اور ان کے خلاف رائے و قیاس سے پچنا بنیاد ایمان ہے۔ سب سے پہلے رائے قیاس پر عمل میں ہوئے ہوئے گئیں ہے۔ سب سے پہلے رائے قیاس پر عمل کرنے اور نص صرح کو رد کرنے والا ابلیس ہے۔ قرآن مجید کی صرح آیات اور رسول کریم مٹائیل کی حدیث کے منکر کی سزا کی ہے کہ وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنا رہا ہے۔ ایک عورت ذات نے گوشت کے بارے میں بتلایا کہ وہ سانڈے کا گوشت ہے۔ اس کی خبر کوسب نے تسلیم کیا۔ اس سے عورت کی خبر بھی قبول کی جائے گی بشر طیکہ وہ ثقہ ہو۔ اس سے خبرواحد کا جمت ہونا ثابت ہوا جو لوگ خبر واحد کو جمت نہیں مانے ان کا مسلک صحیح نہیں ہے جملہ احادیث کے نقل کرنے سے حضرت امام بخاری روایٹی کا کی مقصد ہے۔ والحمد لله اول و آخراً یہ باب ختم ہوا۔

عاب الأوسام بالكتاب والسعة كومفبوطى سة تقام ربنا كتاب الله اور سنت رسول الله عليه كومفبوطى سة تقام ربنا

الاعتصام افتعال من العصمة والمراد امتتال قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا الاية قال الكرماني هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى واعتصموا بحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة والجامع كونهما سببا للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب كما ان الحبل سبب لحصول المقصود به من السقى وغيره والمراد بالكتاب القرآن للتعبد بتلاوته وبالسنة من جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله وتقريره وماهم بفعله والسنة في اصل اللغة الطريقة وفي اصطلاح الاصوليين والمحدثين ماتقدم قال ابن بطال لاعصمة لاحد الا في كتاب الله اوفي سنة رسوله او في اجماع العلماء على معنى في احدهما ثم تكلم على السنة باعتبار ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (فق الهارك)

لفظ اعتصام باب اقتعال کا مصدر عصمت سے ماخوذ ہے۔ اس سے مراد اللہ کے ارشاد واعتصموا بحبل الله جمیعا کی تغیل ہے۔

کرمانی نے کہا کہ یہ ترجمہ اللہ کے قول واعتصموا بحبل الله جمیعا سے ماخوذ ہے کیونکہ حبل سے مراد اللہ کی تماب اور اس کے رسول

کی سنت ہے اور مقصود ان سے ثواب اخروی پاٹا اور عذاب اخروی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ رسی سے تھینج کر کنویں سے پانی
پا جاتا ہے اور رسی میں لئک کر اسے مضبوطی سے پکڑ کر کنویں سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ پس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جس کی محض

تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اور سنت سے مراد رسول کریم سٹھینے کے اقوال اور افعال اور آپ کا اپنے سامنے کسی کام کو ہوتے دیکھ کر
ثابت رکھنا ہے اور لفظ سنت لغت میں طریقہ پر بولا جاتا ہے اور اصولیوں اور محدثین کی اصطلاح میں رسول کریم سٹھینے کے اقوال و
افعال اور تقریر پر بولا جاتا ہے۔ ابن بطال نے کہا غلطی سے بچنا صرف کتاب اللہ یا پھر سنت رسول اللہ سٹھینے ہی میں ہے یا پھر اجماع علماء
میں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔

حُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا (۲۲۸) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا' کہا ہم سے اللہ عن زبیر حمیدی نے بیان کیا' کہا ہم سے اللہ میں قیس بن سفیان بن عبینہ نے بیان کیا' ان سے معربین کدام اور ان کے علاوہ

٧٢٦٨ حدَّثناً الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثناً سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَو وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ

مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دينًا ﴾ [المائدة: ٣] لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عيدًا فَقَالَ عُمَرُ: إنَّى لأَعْلَمُ أَيُّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ. سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرِ، وَمِسْعَرٌ قَيْسًا وَقَيْسٌ طَارِقًا.

[راجع: ٥٤]

(سفیان توری) نے ان سے قیس بن مسلم نے ان سے طارق بن شاب نے بیان کیا کہ ایک یہودی (کعب احبار اسلام لانے سے پہلے) نے حفرت عمر واللہ سے کہا' اے امیرالمؤمنین! اگر ہارے یہال سورهٔ مائده کی بیر آیت نازل ہوتی که "آج میں نے تمهارے لیے تمهارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو بورا کر دیا اور تهمارے لیے اسلام کو بطور دین کے پیند کرلیا" تو ہم اس دن کو عید (خوشی) کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر بناٹھ نے کما کہ میں جانتا ہوں کہ بیہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی۔ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جعہ کادن تھا۔ امام بخاری نے کہایہ روایت سفیان نے مسعرے سنی۔ مسعرنے قیں سے سنااور قیس نے طارق سے۔

حدیث کی مناسبت باب سے بول ہے کہ اللہ یاک نے امت محمدیہ پر اس آیت میں احسان جتلایا کہ میں نے آج تمهارا وین بورا کر دیا' ا پنا احسان تم پر تمام کر دیا۔ یہ جب ہی ہو گا کہ امت اللہ و رسول کے احکام پر قائم رہے۔ قرآن و حدیث کی پیروی کرتی رہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر اوا کہ نزول آیت کے وقت اسلام مکمل ہو گیا بعد میں اندھی تقلید سے تقلیدی خداہب نے اسلام میں اضافہ کر کے تقلید بغير أسلام كى يحيل كامضحكه ازايا لها اسفى

٧٢٦٩– حدُّثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْن شِهَابٍ أَخْبَونِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَوَ الْغَدَ حِيْنَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكُر، وَاسْتَوَى عَلَى مِنْبَر رَسُول الله ﷺ تَشْهَدُ قَبْلَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَاخْتَارَ الله لِرَسُولِهِ ﷺ الَّذي عِنْدَهُ عَلَى الَّذي عِنْدَكُمْ، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى الله بِهِ رَسُولَكُمْ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا وَإِنَّمَا هَدَى ا لله بهِ رَسُولَهُ.

[راجع: ۲۱۹]

(۲۲۹) ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا کماہم سے لیث بن سعدنے بیان کیا' ان سے عقیل بن خالد نے' ان سے ابن شماب نے اور انہیں انس بن مالک بڑاٹھ نے خبردی کہ انہوں نے عمر بڑاٹھ سے وہ خطبہ ساجو انہوں نے وفات نبوی کے دوسرے دن پڑھا تھا۔ جس دن مسلمانوں نے ابو بکر مٹاٹھ سے بیعت کی تھی۔ حضرت عمر بٹاٹھ رسول اللہ ملی کے منبر پر چر سے اور ابو بر بناٹھ سے پہلے خطبہ پر ھا پھر کما امابعد! الله تعالی نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز (آخرت) پند کی جو اس کے ا یاس تھی اس کے بجائے جو تمہارے پاس تھی یعنی دنیا اور یہ کتاب الله موجود ہے جس کے ذریعہ الله تعالی نے تمہارے رسول کو دین و سیدهاراسته بتلایا پس اسے تم نھامے رہو توہدایت باب رہو گے۔ یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغیبر کو بتلایا تھا۔

ا اگر قرآن کو چھوڑ دو کے تو گراہ ہو جاؤ کے۔ قرآن کا مطلب مدیث سے کھاتا ہے تو قرآن اور مدیث یی دین کی املیں 💇 ہیں۔ ہر مسلمان کو ان دونوں کو تھامنا لینی سمجھ کر انہی کے موافق اعتقاد اور عمل کرنا ضرور ہے جس مخص کا اعتقاد یا عمل قرآن اور حدیث کے موافق نہ ہو' وہ مجھی اللہ کا ولی اور مقرب بندہ نہیں ہو سکتا اور جس مخص میں جتنا اتباع قرآن و حدیث زیادہ ہے اتنا ہی ولایت میں اس کا درجہ بلند ہے۔ مسلمانو! خوب سمجھ ر کھو موت سر پر کھڑی ہے اور آخرت میں پروردگار اور اپنے پیفیر کے سامنے حاضر ہونا ضرور ہے 'ایبانہ ہو کہ تم وہال شرمندہ بنو اور اس وقت کی شرمندگی کچھ فائدہ نہ دے۔ دیکھویی قرآن اور حدیث کی پیروی تم کو نجات دلوانے والی اور تمهارے بچاؤ کے لیے ایک عمدہ دستاویز ہے۔ باتی سب چیزیں ڈھونگ ہیں۔ کشف و کرامات ' تصور شیخ' درویش کے شطحیات دو سرے خرافات جیسے حال قال نیاز اعراس میلے تھیلے چراغال صندل یہ چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ ایک مخض نے حضرت جنید رماید کو جو رکیس الاولیاء تھے خواب میں دیکھا پوچھا کہو کیا گزری؟ انہوں نے کما وہ ورویٹی کے حقائق اور وقائق اور فقیری کے نکتے اور ظرائف سب مجے گزرے کچھ کام نہیں آئے۔ چند رکھتیں تجد کی جو ہم سحرکے قریب (سنت کے موافق) پڑھا كرتے تھے' انہوں نے بى بم كو بچايا۔ يااللہ! قرآن اور حديث ير بم كو جمائے اور شيطانی علوم اور وسوسوں سے بچائے ركھ' آمين۔

(۱۷۲۵) م سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالدنے بیان کیا' ان سے خالد حذاء نے' ان سے عکرمدنے' ان ے ابن عباس بی و بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ! اسے قرآن کاعلم سکھا۔

٧٢٧٠ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْماعيل، حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : ضَمَّنِي إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﴿(اللَّهُمُّ عَلَّمْهُ الْكِتَابَ)).

[راجع: ٥٧]

آنحضرت التَّهَيَّا كى دعاكابيه اثر ہواكه حضرت ابن عباس بي الا امت كے بدے عالم ہوئے خاص طور پر علم تغيير ميں ان كاكوئي نظير

٧٢٧١ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ صَبَّاح، حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ : سَمِغْتُ عَوْفًا أَنَّ أَبَا الْمِنْهَال حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ : إِنَّ ا لله يُغْنيكُمْ أَوْ نَعَشَكُمْ بالإسلاَم وَبِمُحَمَّدِ 🦓. [راجع: ۲۱۱۲]

ورنہ اسلام سے پہلے تم ذلیل اور محاج تھے۔ ٧٢٧٢ حدَّثنا إسماعيل، حَدَّثني مَالِك، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانْ يُبَايِعُهُ وَأَقِرُ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فيمَا اسْتَطَعْتُ.

(اک ۲۷) جم سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا کما جم سے معتربن سلیمان نے بیان کیا' کما کہ میں نے عوف اعرابی سے سنا' ان سے ابوالمنهال نے بیان کیا' انہوں نے ابوبرزہ بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے کما کہ اللہ تعالی نے تہمیں اسلام اور محمد ملی ایکا کے ذریعہ غنی کردیا ہے یا بلند ورجه كرديا ہے

(214۲) م سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا کمامجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے کہ عبداللہ بن عمر یہ اللہ نے عبدالملك بن مروان كو خط لكھا كه وہ اس كى بيعت قبول كرتے ہیں اور بیہ لکھا کہ میں تیرا تھم سنوں گا اور مانوں گا بشرطیکہ اللہ کی شریعت اور اس کے رسول کی سنت کے موافق ہو جمال تک مجھ سے

باب نبی کریم ملٹی کارشاد کہ میں جوامع الکم کے ساتھ

بهيجأكيامون

یہ حضرت عبداللہ بن زبیر عامق کی شمادت کے بعد کی بات ہے۔ جب عبدالملک بن مروان کی خلافت پر لوگوں کا انفاق ہو کیا۔ ١- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ))

جن کے لفظ تھوڑے اور معانی بہت ہوں۔

٧٢٧٣ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتيتُ بمَفَاتيح خَزَائِن الأرْض، فَوُضِعَتْ في يَدي)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا.[راجع: ٢٩٧٧]

(۲۷۲۳) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے سعید بن مسيب نے اور ان سے ابو ہريرہ رضي الله عند نے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا مجھے جوامع الكلم (مخضر الفاظ ميس بهت سے معانی کو سمورینا) کے ساتھ بھیجا گیاہے اور میری مدد رعب کے ذریعہ کی گئی اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی تنجیاں رکھ دی گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنخضرت ملٹائیل تو چلے گئے اور تم مزے کر رہے ہویا اسی جیسا کوئی کلمہ کہا۔

حديث مين تلعنونها ب يه كلمه لغيث سے لكا بـ لغيث كھانے كو جس ميں جو لمے مول كہتے ہيں ليني جس طرح انقاق برے کھاتے ہو یا لفظ تر عنونها ہے جو رخث سے لکا ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں دغث المجدى امد لین بکری کے بیچے نے اپنی مال کا دودھ لي

> ٧٢٧٤ - حدَّثَناً عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدُّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((مَا مِنَ الأنبيَّاء نَبِيٌّ إِلاَّ أَعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيَا أُوْحَاهُ اللَّهِ إِلَىٌّ فَأَرْجُو أَنَّى أَكْثَوْهُمْ تَابِعًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ)).

> > [راجع: ٤٩٨١]

(۲۷۲۲) مے عبدالعزر: بن عبدالله اولي نے نے بیان کیا کمام سے لیث بن سعدنے بیان کیا'ان سے سعید بن ابی سعیدنے'ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ وٹاٹھ نے کہ نی کریم التی جام نے فرمایا انبیاء میں سے کوئی نی ایسانہیں جن کو کچھ نشانیاں (یعنی معجزات) نہ دیے گئے موں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیایا (آپ نے فرمایا که) انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیاوہ قرآن مجیدہے جو الله نے میری طرف بھیجا۔ پس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہول گے۔

سورت نہ بن سکی باوجود یکہ ہر زمانہ میں قرآن کے صدم مخالف اور دعمن گزر تھے۔ اب کوئی سے نہ کیے کہ مردم شاری کی رو سے نصاریٰ کی تعداد به نبت مسلمانوں کے زیادہ معلوم ہوتی ہے تو مسلمانوں کا شار آخرت میں کیونکر زیادہ ہو گا۔ اس لیے که نصاریٰ جو حصرت علیلی ملاتھ کی امت کملانے کے لائق ہیں' وہی ہیں جو آنخضرت ملتھا کی بعثت تک گزر چکے' ان میں بھی وہ نصاریٰ جو حضرت عیسی عالی کی تچی شریعت پر قائم رہے لینی توحید الی کے قائل اور حضرت عیسی علیه السلام کو خدا کا بندہ اور پغیر سجھتے تھے۔ ان نصاری ے قیامت کے دن مسلمان تعداد میں زیادہ ہول گے۔ اس زمانہ کے نصاری در حقیقت حضرت عیسی طائھ کی امت اور سے نصاری نہیں میں وہ طرف حضرت عیسیٰ برائھ کے نام لیوا ہیں۔ انہوں نے اپنا دین بدل ڈالا اور دین کے بدے رکن لینی توحید ہی کو خراب کر دیا۔ افسوس ای طرح نام کے مسلمانوں نے بھی اپنا دین بدل ڈالا اور شرک کرنے لگے' اس قتم کے مسلمان بھی در حقیقت مسلمان نہیں ہیں نہ امت محدی میں ان کاشار ہو سکتا ہے۔

> ٢ – باب الإقْتِدَاءِ بِسُنَنِرَسُولِ الله 🕮 وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ قَالَ: أَئِمَّةً نَقْتَدي بِمَنْ قَبْلُنَا وَيَقْتَدي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا، وَقَالَ ابْنُ عَوْن: ثَلَاثٌ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسي وَلإخْوَاني هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ وَيَدَعُوا النَّاس إلاَّ مِنْ خَيْرٍ.

٧٢٧٥– حدَّثَناً عَمْرُو بْنُ عَبّاسٍ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِل، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ: جَلَسَ إِلَيُّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ: هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ، إلاّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ : مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ قَالَ : لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ؟ قَالَ : هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَى بَهِمَا.

[راجع: ١٥٩٤]

## باب نبی کریم مانی کیا کی سنتوں کی پیروی کرنا

اور الله تعالی کا سورهٔ فرقان میں فرمانا که "اے پروردگار! ہم کو بر بیزگاروں کا پیشوا بنادے۔ " مجابد نے کمالینی امام بنادے کہ ہم لوگ الکلے لوگوں صحابہ اور تابعین کی پیروی کریں اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں وہ ہماری پیروی کریں اور عبداللہ بن عون نے کما تین باتیں الی ہیں جن کو میں خاص اینے لیے اور دو سرے مسلمان بھائیول کے ليے پند كرتا ہوں 'ايك توعلم حديث. مسلمانوں كواسے ضرور حاصل كرنا چائي دوسرے قرآن مجيد'اے سمجھ كريزهيں اور لوگول سے قرآن کے مطالب کی تحقیق کرتے رہیں۔ تیسرے میہ کہ مسلمانوں کا ذكر بيشه خيرو بھلائي كے ساتھ كياكريں 'كسى كى برائى كاذكرنه كريں-(2440) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن مدی نے 'کماہم سے سفیان توری نے 'ان سے واصل نے 'ان سے ابوواکل نے بیان کیا کہ اس مسجد (خانہ کعبہ) میں میں شیبہ بن عثان حجی (جو کعبہ کے کلید بردارتھے) کے پاس بیٹھاتو انہوں نے کما کہ جال جم بيٹے مو وہي عمر والله بھى ميرے پاس بيٹے تھے اور انهول نے کما تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کعبہ میں کسی طرح کا سوتا جاندی نہ چھو ڑوں اور سب مسلمانوں میں تقشیم کردوں جو نذراللہ کعبہ میں جمع ہے۔ میں نے کما کہ آپ ایبانہیں کر سکتے۔ کما کیوں؟ میں نے کما کہ آپ کے دونوں ساتھیوں (رسول الله طائلیلم اور ابو بكر بوالله) نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس پر انہوں نے کما کہ وہ دونوں بزرگ ایسے ہی تھے

جن کی اقتداء کرنی ہی چاہئے۔

٣٧٧٧ حداً ثَنا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ : سَأَلْتُ الأَعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَأَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ في جَدْدِ (رَأَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ في جَدْدِ فَقَرَلُ لُونَا الْقُرْآنُ فَقَرَلُ الْقُرْآنُ فَقَرَلُ الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَة)).

[راجع: ٦٤٩٧]

الاکاک) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کہ اللہ میں نے اعمش سے پوچھاتو انہوں نے زید بن عبیان کیا کہ میں نے حذیفہ بن یمان بڑا تھ سے سا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم میں تھ فرمایا کہ امانت داری آسان سے بیض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں امری۔ (یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے) اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کامطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا تو قرآن و حدیث دونوں سے اس ایمانداری کوجو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی۔

ور المراق المرا

٧٧٧٧ - حدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي اِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ مَرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ الله إِنَّ أَحْسَنَ الْحَديثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ هَنَّ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثُاتُهَا وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. [راجع: ٩٨: ٦]

(ککاک) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے قرم المحدانی سے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود بناٹھ نے کہا سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد ساٹھ کیا کا طریقہ ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد ساٹھ کیا کا طریقہ ہو اور سب سے اور کا طریقہ ہو کہا شہبہ جس سب سے بری نئی بات (بدعت) پیدا کرنا ہے (دین میں) اور بلاشہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آگر رہے گی اور تم پروردگارسے فی کر کہیں نہیں جاسکتے۔

آخرت عذاب قر حشر نشریه سب پی ضرور ہو کر رہے گا۔ دو سری مرفوع حدیث میں ہے جابر بناتی کی کل بدعة صلالة اور کریٹ کلیسے کی خدرت عائشہ بڑاتی کی حدیث میں ہے من احدث فی امر نا هذا ما لیس منه فهو رد اور عواض بن ساریہ کی حدیث میں ہے ایا کم و محدثات الامور فان کل بدعة صلالة اس کو ابن ماجہ اور حاکم اور ابن حبان نے صبح کما۔ حافظ نے کما بدعت شرقی وہ ہے جو دین میں نئی بات نکالی جائے جس کی اصل شرع سے نہ ہو۔ ایس جربدعت ندموم اور فتیج ہے لیکن لفت میں بدعت ہم نئی بات کو کہتے ہیں۔ اس میں بعض بات اچھی ہوتی ہے اور بعضی بری۔ امام شافعی نے کما ایک بدعت محمود ہے جو سنت کے موافق ہو، دو مری ندموم جو

سنت کے ظاف ہو اور امام بہتی نے مناقب شافعی میں ان سے نکالا' انہوں نے کہانے کام دو قتم کے ہیں ایک تو وہ ہو کتاب و سنت اور آثار محابہ اور اجماع کے ظاف ہیں' وہ بدعت صفالات ہیں۔ وہ سرے وہ جو ان کے ظاف نہیں ہیں وہ کو محدث ہوں محر فہ موم نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں بدعت کی تحقیق میں علماء کے مختف اقوال ہیں اور انہوں نے اس باب میں جداگانہ رسائل اور کتابیں تصفیف نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں بدعت کی تحقیق میں صاحب کا ہے ایستال الحق ۔ این عبداللام نے کہا بد ت پانچ قسم ہم ہعت واجب جیسے علم صرف اور نحو کا حاصل کرنا جس سے قرآن و حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے۔ بعضے مستحب ہیں جیسے مراوئ میں جمع ہونا' مدر سے بنانا' مرائل مانا۔ بعضے حرام ہیں جو ظاف سنت ہیں جیسے قدر رہ مرجبہ مشہد کے بدعات بعضے مباح ہیں جیسے مصافحہ نماز فجر یا نماز عصر کے بعد اور کمانے پینے کی لذخیں وغیرہ بعضے کروہ اور ظاف اولی۔ میں کتا ہوں این عبدالسلام کی مراد بدعت سے بدعت نفوی ہے۔ بینک اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن بدعت شری جس کو کہ اصل کتاب و سنت سے نہ ہو اور قرون ظافہ کے بعد دین میں نکالی جائے وہ نری گرائی ہے ایک بدعت کوئی اعلی مصافحہ اور مرف و نحو کا علم حاصل کرنا یا مدر سے یا مرائیں بنانا یا نماز تراوئ میں کہ بعضی باتیں صحابہ اور تابعین کے وقت میں مروع ہوگئی تحیں۔ بدعت شری نمان کی اصل کتاب اور ان میں کی بعضی باتیں صحابہ اور تابعین اور تی تابعین کے بعد دین میں نکالی جائے اور اس کی اصل کتاب اور سنت سے بائی جو کی تھیں جب مرائی مانا یا نماز کر وہ کہ نماز کے بعد تو گو این عبدالسلام نے اس کو مباح کما مگر اکثر علماء نے اس کو بدعت نہ موم قرار دیا ہے۔ اس طرح عیدین کے بھی مصافحہ اور معافحہ معافحہ اور معافحہ اور معافحہ کی اور مدین کے۔

سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كُنَا عِنْ اللهِ قَالَ: كُنَا عِنْ اللهِ قَالَ: كُنَا عِنْدَ النّبِيِّ فَقَى فَقَالَ: ((لأَقْطِينَ بَيْنَكُمَا عِنْدَ النّبِيِّ اللهِ )).[راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٥] بِكِتَابِ اللهِ )).[راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٤] مُكتَابِ اللهِ )).[راجع: ٤ بُنُ مِينَان، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انْ رَسُولَ اللهِ وَمُنْ أَبِي اللهِ قَالَ: ((كُلُّ أُمْتِي يَدْخُلُونِ الْجَنَّةَ، إِلاَ مَنْ أَبِي) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمُنْ أَبِي؟ فَلَا: ((مَنْ أَطَاعَني دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَبِي؟ عَصَاني فَقَدْ أَبِي)).

٧٢٨١ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِّنَ عَبَادَةً، أُخْبَرَنَا يَوْيِدُ، حَدُّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، حَدُثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءِ، حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ

(24-49) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے اور ان اور زید بن خالد رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ہم نبی کریم مائی کیا کہ اس موجود منے آپ نے فرمایا یقیناً میں تمادے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔

(۱۲۸۰) ہم سے محمہ بن سان نے بیان کیا' ان سے فلح بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو ہریرہ رہ ہوئے کہ رسول اللہ میں ہے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گاوہ جنت میں داخل ہو گااور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔

(۷۲۸۱) ہم سے محد بن عبادہ نے بیان کیا کما ہم کویزید بن ہارون نے خبردی کما ہم سے محد بن حیان نے بیان کیا اور یزید بن ہارون نے ان کی تعریف کی کما ہم سے سعید بن میناء نے بیان کیا انہوں نے کما

کہ میں نے جابرین عبداللہ می ہیں ہے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ فرشتے نی کریم مٹھ کے باس آئے (جرائیل و میکائیل) اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ ایک نے کما کہ بیر سوئے ہوئے ہیں ' دوسرے نے کما کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کادل بیدار ہے۔ انہوں نے کما کہ تمارے ان صاحب (آنخضرت سے اللہ مال ہے اس ان کی مثال بیان کرو۔ تو ان میں سے ایک نے کما کہ بیہ سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہاکہ آنکھ سورتی ہے اور دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس مخص جیسی ہے جس نے ایک محربنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا' پس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کرلی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا اور جس نے بلانے والے کی وعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں واخل نمیں ہوا اور وسترخوان سے کھانا نمیں کھایا ، پھرانہوں نے کما کہ اس کی ان کے لیے تغیر کردو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ بعض نے کما کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں لیکن بعض نے کماکہ آئکھیں گو سورہی ہیں لیکن دل بیدارہے۔ پھرانہوں نے کہا کہ گھرتو جنت ہے اور بلانے والے محمد ملتی کیا ہیں۔ پس جو ان کی اطاعت کرے گاوہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو ان کی نافرمانی کرے گاوہ اللہ کی نافرمانی کرے گااور محمہ ما المجيم المحص اور برے لوگوں كے درميان فرق كرنے والے بيں- محمد بن عبادہ کے ساتھ اس مدیث کو قتیبہ بن سعید نے بھی لیث سے روایت کیا انہوں نے خالد بن بزید معری سے 'انہوں نے سعید بن الی بال سے انہوں نے جابر سے کہ آخضرت مٹھا ہم پر بیدار ہوئے ' پھریمی حدیث نقل کی اسے ترفری نے وصل کیا۔

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: جَاءَتْ مَلاَتِكَةٌ إِلَىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَاثِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نائمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا : إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يُقْظَانُ فَقَالُوا: مَثْلَهُ كَمَثَلَ رَجُل بَنِي دَارًا، وَجَعَل فِيْهَا مَأْدُبَةٍ وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ اجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ. وَأَكُلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجب الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوا : أُوَّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعَي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا، فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَمُحَمَّدٌ فَرُّقَ بَيْنَ النَّاسِ. تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ، عَنْ جَابِرٍ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَ

آ اس مدیث ہے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث ہی دین کے اصل الاصول ہیں اور سنت نبوی ہی بسرحال مقدم کلینے می کنیسی ہے۔ امام استاد بزرگ سب کو ترک کیا جا سکتا ہے گر قرآن و حدیث کو مقدم رکھنا ہوگا' میں نجات کا راستہ ہے ک ملک سنت یہ اے مالک چلا جا بے وحرث جنت الفردوس کو سیدهی عمیٰ ہے یہ سراک

( ۲۸۴ ) ہم سے ابو قعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کما ہم سے ٧٢٨٢ حدُّثناً أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَن الأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهيمَ، عَنْ هَمَّام عَنْ

حُذَيْفَةَ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاء اسْتَقيمُوا

فَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمينًا

سفیان توری نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابراہیم نے ا ان سے جام نے اور ان سے حذیفہ بھٹ نے کہا کہ اے قرآن و حدیث پڑھنے والو! تم اگر قرآن و حدیث پر نہ جمو گے اوھرادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گراہ ہوگے بہت ن بڑے گراہ۔

وَشِمَالاً لَقَدْ صَلَلْتُمْ صَلاً لا بَعيدًا. دائين بائين راستہ لوگ تو بھي گمراہ ہوگ بہت،ن برے گمراہ۔ المجرم اللہ اللہ اللہ اللہ الفل ہوگ جو تمارے بعد آئين گے۔ یہ ترجمہ اس وقت ہے جب لفظ حدیث فقد سبقتم به المباری سند معروف ہو اگر بہ صیغہ مجمول سبقتم ہو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم حدیث اور قرآن پر جم جاؤ کیونکہ دو سمرے لوگ حدیث اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم اگر بردھ کئے ہیں یعنی دور نکل گئے ہیں۔

(۲۸۲س) ہم سے ابو کریب محمد بن علاء نے بیان کیا' کما ہم سے اسامہ نے بیان کیا' ان سے برید نے ' ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے اور ان سے ابو موی اشعری بواٹھ نے کہ نبی کریم ساڑھ نے فرمایا میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے مخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کیے کہ اے قوم! میں نے ایک لشکر اپنی آئھوں سے دیکھا ہے اور میں نگ دھرنگ تم کو ڈرانے والا ہوں' پس بچاؤکی صورت کرو تو اس قوم کے دھرنگ تم کو ڈرانے والا ہوں' پس بچاؤکی صورت کرو تو اس قوم کے دھائی اور رات کے شروع ہی میں نگل بھائے اور مری مفاظت کی جگہ چلے۔ اس لیے نجات پاگئے لیکن ان کی دو سری حفاظت کی جگہ چلے۔ اس لیے نجات پاگئے لیکن ان کی دو سری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود رہے' پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آلیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کردیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی بیروی کریں اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لیا ہوں اس کی بیروی کریں اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لیا ہوں اسے جھٹلا کیں۔

٣٧٧٨ حداثنا أبُو كُريْب، حَدَّنَا أبُو مُريْب، حَدَّنَا أبُو أَسَامَة، عَنْ بُريْد، عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى عَنِ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم مُوسَى عَنِ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم قَالَ: ((إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُ مَا بَعَنَنِي الله بِهِ، تَمَثْلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْم إِنِّي رَأَيْتُ الْبَدينُ وَإِنِّي أَنَا النَّذينُ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيُّ وَإِنِّي أَنَا النَّذينُ الْعُرْيَالُ، فَالنَّجَاء، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ الْعُرْيَالُ، فَالنَّجَاء، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ وَكَدَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ وَكَدَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، وَاجْتَاحَهُمْ وَكَدَّبَتْ طَائِفَةً مِنْ أَطَاعَتِي، فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، فَلَيْكُ مَنْ أَطَاعَتِي، فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، فَلَيْكُ مَنْ أَطَاعَتِي، فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، فَلَيْكُ مَنْ أَطَاعَتِي، فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَسَلُّ مَنْ أَطَاعَتِي، فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَسَلُّ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جَنْتُ بِهِ، وَسَلُّ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جَنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقَى ).

آ عرب میں قاعدہ تھا جب و شمن نزدیک آن پنچا اور کوئی مخص اس کو دیکھ لیتا اس کویہ ڈر ہوتا کہ میرے پنچنے سے پہلے یہ الکیسی کیسے کا قریبات کی استعمال کیسے کی استعمال کیسے کی جائے گا تو نگا ہو کر جلدی جلدی چنجا چلاتا ہماگا۔ بعضے کہتے ہیں اپنے کیڑے اتار کر جھنڈے کی طرح ایک کئڑی پر لگاتا اور چلاتا ہوا ہماگا۔

٧٢٨٤، ٥٧٢٨- حدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا لَيْتٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

(۲۸۵۰ ۱۸۵۰) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے ایث بن سعد نے بیان کیا ان سے خقیل نے ان سے زہری نے انسیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب نے خردی ان سے ابو ہریرہ واللہ

عُتْبَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَمَّا تُولِيِّي رَسُولُ اللہ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ ٱبُو بَكُر بَعْدَهُ وكفر مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ا للهُ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله فَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إلاَّ الله عُصَمَ مِنَّى مَالَهُ ونَفْسَهُ إلاَّ بحَقَّهِ وَحِسَائِهُ عَلَى اللهِ)) فَقَالَ : وَاللهِ لِأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرُّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزُّكَاةِ، فَإِنَّ الزُّكَاةَ حَقُّ الْمَال، وَالله لَوْ مَنعُوني عِقَالاً كانو يُؤدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ : فَوَ الله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُو لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: وَعَبْدُ الله عَنِ اللَّيْثِ (عِنَاقًا) وَهُوَ أَصَحُ.

[راجع: ۱۳۹۹، ۱٤٠٠]

کیونکہ زکوہ میں بکری کا بچہ تو آجاتا ہے گر رسی زکوہ میں نہیں دی جاتی۔ بعضوں نے کہاکہ آمخضرت ملتی الم اے جب محمد بن مسلمہ کو زکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو وہ ہر مخص سے زکوۃ کے جانور باندھنے کے لیے رسی بھی لیتے' اس طرح نبغا رسی بھی زکوۃ میں

> ٧٢٨٦ حدّثنا إسماعيل، حَدّثني ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَني عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ ا لله بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ ا لله عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ خُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرِ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَحْيِهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ

نے بیان کیا کہ جب نبی کریم الٹی ایم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بكر بناتي كو خليف بنايا كيا اور عرب كے كئي قبائل پھر گئے۔ ابو بكر بناتي نے ان سے اڑنا چاہا تو عمر بناٹھ نے ابو بکر بناٹھ سے کما کہ آپ لوگوں ے س بنیاد پر جنگ کریں گے جب کہ آخضرت سی الے اے یہ فرمایا تھا کہ مجھے علم دیا گیاہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کاا قرار نہ کرلیں پس جو ہخص ا قرار کرلے کہ لاالہ الااللہ تو میری طرف سے اس کامال اور اس کی جان محفوظ ہے۔ البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے (مثلاً کسی کا مال مار لے یا کسی کاخون کرے) اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے لیکن ابو بکر بڑاٹھ نے کہا کہ واللہ! میں تو اس شخص سے جنگ کروں گاجس نے نماز اور زکوۃ میں فرق کیا ہے کیونکہ زکوۃ مال کاحق ہے' والله اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیس گے جو وہ رسول الله ما اللہ کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر ر الله نا الله تعالى نے غور كيا مجھے يقين ہو كيا كه الله تعالى نے ابو بكر ر والر کا میں الزائی کی تجویز ڈالی ہے تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر بیں۔ ابن بکیراور عبداللہ بن صالح نے لیث سے "عناقا" (بجائے عقالاً) کمالینی بری کابچہ اور یمی زیادہ صحیح ہے۔

(۷۲۸۲) مجھ سے اساعیل بن الی اویس نے بیان کیا کما مجھ سے عبدالله بن وجب نے بیان کیا' ان سے پونس بن بزید ایلی نے' ان ے ابن شاب نے ان سے عبیداللد بن عبداللد بن عتب نے ان سے عبداللہ بن عباس اللہ انے بیان کیا کہ عیبینہ بن حذیفہ بن بدر مدینہ آئے اور اپنے بھتیج الحربن قیس بن حصن کے یہال قیام کیا۔ الحر بن قیس ان لوگول میں سے تھے جنہیں عمر بناتھ اپ قریب رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے علماء عمر ہوالتہ کے شریک مجلس ومشورہ رہتے تھے"

خواہ وہ ہو ڑھے ہوں یا جوان۔ پھر عیبیۃ نے اپنے بھتیج حرسے کما ' بھتیج!

کیا امیرالمؤمنین کے یمال کچھ رسوخ حاصل ہے کہ تم میرے لیے

ان کے یمال حاضری کی اجازت لے دو؟ انہوں نے کما کہ میں آپ

کے لیے اجازت ما گوں گا۔ ابن عباس بڑا نے بیان کیا کہ پھرانہوں

نے عیبیۃ کے لیے اجازت چاہی (اور آپ نے اجازت دی) پھر جب

عیبیۃ مجلس میں پنچ تو کما کہ اے ابن خطاب! واللہ! تم ہمیں بہت

نیادہ نہیں دیتے اور نہ ہمارے در میان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے

ہو۔ اس پر عمر بڑا تھ غصہ ہو گئے ' یمال تک کہ آپ نے انہیں سزا

دینے کا ارادہ کر لیا۔ اسے میں حضرت الحرف کما' امیرالمؤمنین! اللہ

تعالیٰ نے اپنے نبی ساتھ ہے میں حضرت الحرف کما' امیرالمؤمنین! اللہ

تعالیٰ نے اپنے نبی ساتھ ہے مواور جالوں سے اعراض کرو' اور یہ مخض

اختیار کرواور بھلائی کا تھم دواور جالوں سے اعراض کرو'' اور یہ مخض

جالوں میں سے ہے۔ پس واللہ! عمر بڑا تھ کے سامنے جب یہ آیت

انہوں نے تلاوت کی تو آپ ٹھنڈے ہو گئے اور عمر بڑا تھ کی عادت تھی

الْقُرّاءُ اصْحَابُ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةَ لِإَبْنِ أَخِيهِ هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَميرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ : سَأَسْتَأْذِنَ لِعُيَيْنَةَ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ : سَأَسْتَأْذِنَ لِعُيَيْنَةَ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ لِعُيَيْنَةً لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ لِعُيَيْنَةً لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَاسْتَأَذَنَ لِعُيَيْنَةً لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْخَطَابِ وَا لللهُ مَا لَكَ عَلَيْهِ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، لَعُطينَا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، فَقَالَ لَعُطينَا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، لَا لَهُ تَعَالَى قَالَ لَلْعُرْفِ اللّهُ عَمْرُ حَتّى هَمْ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ لِنَا اللهُ تَعَالَى قَالَ لِنَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِللّهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى قَالَ لَكُونُ وَاعْرُفِ اللّهُ مَا جَاوَزَهَا وَاللّهُ مَا جَاوَزَهَا وَإِنْ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ فَو اللهُ مَا جَاوَزَهَا عَلْهِ عَمْرُ حِينَ تَلاَهًا عَلَيْهِ، وَكَانُ وَقَافًا عِنْدَ وَقَافًا عِنْدِ كَتَابِ اللهُ [راحع: ٢٤٤٤]

یہ عینہ بن حص آنخضرت مل کے عمد میں مسلمان ہوگیا تھا پھر جب طلیحہ اسدی نے آنخضرت مل کیا تو وہ الیہ عینہ بن حص آنخضرت مل کیا تو وہ الیہ کیا تو وہ بیت کا دعویٰ کیا تو عینہ بھی اس کے معقدوں میں شریک ہوگیا۔ ابو بھر بڑا ٹیڈ کی خلافت میں طلیحہ پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ بھاگ گیا لیکن عینہ قید ہوگیا۔ اس کو مدینہ لے کر آئے۔ ابو بھر بڑا ٹیڈ نے اس سے کما توبہ کر۔ اس نے توبہ کی۔ سجان اللہ! علم کی قدر دانی جب بی ہوتی ہے جب بادشاہ اور رئیس عالموں کو مقرب رکھتے ہیں۔ علم الی ہی چیز ہے کہ جوان میں ہویا بو ڑھے میں ، ہر طرح اس سے افغلیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک جوان عالم درجہ اور مرتبہ میں اس سو برس کے بوڑھے سے کمیں ذائد ہو جو کم بخت جال لا جو ہو۔ حضرت عمر بواٹھ میں جمال اور فضیاتیں جمع تھیں وہاں علم کی قدر دانی بھی بدرجہ کمال ان میں تھی۔ سجان اللہ! خلافت ایسے لوگوں کو سزاوار ہے جو قرآن و حدیث کے ایسے تابع اور مطبع ہوں۔ اب ان جابلوں سے پوچھنا چاہیے کہ عینیہ بن حص تو تہمارا ہی بھائی تھا پھر اس نے ایسی بدتمیزی کیوں کی اگر ذرا بھی علم رکھتا ہو تا تو ایس بے ادبی کی بات منہ سے نہ نکالا۔ حربن قیس جو عالم تھے' ان کی وجہ سے اس کے عربی قبل جو درخ تی وردہ علی اس کی عزت فی گئی ورنہ حضرت عمر بواٹھ کے ہاتھ سے وہ مار کھاتا کہ چھٹی کا دودھ یاد آجاتا۔

٧٢٨٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَسْلَمَةً، عَنْ مالكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْدِرِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي كَارُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ عَالِشَةً حِينَ حَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ عَالِشَةً حِينَ حَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ

(۷۲۸۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے مالک نے بیان کیا' ان سے مالک نے بیان کیا' ان سے مالک ان سے بیان کیا' ان سے بشام بن عروہ نے ' ان سے فاطمہ بنت منذر نے ' ان سے اساء بنت ابی بگررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں عائشہ رہی آئیا کے بیال گئی۔ جب سورج گر بن ہوا تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ عائشہ رہی آئیا بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کمالوگوں کو کیا ہو گیا

ہے (کہ ب وقت نماز بڑھ رہے ہیں) تو انہوں نے ہاتھ سے آسان کی

طرف اشارہ کیا اور کما سجان اللہ! میں نے کما کوئی نشانی ہے؟ انہوں

نے سرمے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھرجب رسول اللہ مانجین نمازے فارغ

موے تو آپ نے اللہ کی حمدو ثاکے بعد فرمایا 'کوئی چیزالی نمیں لیکن

میں نے آج اس جگہ سے اسے دیکھ لیا' یمال تک کہ جنت و دوزخ

بھی اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ

ك وجال ك فقف ك قريب قريب بس مومن يامسلم مجه يقين

نہیں کہ اساء رہی ہے ان میں سے کون سالفظ کما تھا تو وہ (قبر میں

فرشتوں کے سوال پر کے گا) محمد سٹھائیا مارے پاس روشن نشانات کے

كر آئے اور ہم نے ان كى دعوت قبول كى اور ايمان لائے۔ اس سے

کہا جائے گاکہ آرام سے سو رہو' ہمیں معلوم تھاکہ تم مومن ہو اور

منافق یا شک میں مبتلا مجھے یقین نہیں کہ ان میں سے کون سالفظ اساء

وقراف نے کما تھا' تو وہ کے گا (آخضرت سائید کے متعلق سوال پر کہ)

مجھے معلوم نہیں ' میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی بک

وَهْيَ قَائِمَةٌ تُصَلَّى فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاء فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله، فقلت: آيَةً؟ قَالَتْ برَأْسِهَا: ـ أَنْ نَعَمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ، حَمِدَ اللهِ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْء لَمْ أَرَهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَريبًا مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَّال، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُسلِمُ)) لاَ أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ: ((جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا أَنُّكَ مُوقِنَّ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَو الْمُرْتَابُ)) لاَ أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ((فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسِ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتُهُ)). [راجع: ٨٦]

باب كا مطلب اس فقرے سے فكا كم بم نے ان كاكمنا مان ليا ان ير ايمان لائے۔

٧٢٨٨ حدَّثنا إسْمَاعيلُ، حَدَّثَني مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((دَعُوني مَا تَرَكْتُكُمْ، إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَأَجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).

(2704) مم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالرناد نے' ان سے اعرج نے' ان سے ابو ہررہ والتر نے کہ نی کریم مالی اللے فرمایا جب تک میں تم سے میسو ر ہول تم بھی مجھے چھوڑ دو (اور سوالات وغیرہ نہ کرو) کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے (غیر ضروری) سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ پس جب میں تمہیں کی چیزے روکوں تو تم بھی اس سے پر ہیز کرو اور جب میں تہہیں کسی بات کا تھم دول تو بجا لاؤجس مد تک تم میں طاقت ہو۔

اینی جس بات کا ذکر میں تم سے نہ کروں وہ مجھ سے مت پوچھو لینی بلا ضرورت سوالات نہ کرو۔

٣- باب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَال وَتَكَلُّفِ مَا لاَ يَعْنيهِ

باب بے فائدہ بہت سوالات کرنامنع ہے اسی طرح بے فائدہ سختی اٹھانا اور وہ باتیں بنانا جن میں کوئی فائدہ نہیں

وَقُوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبدُلَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١].

اور الله نے سورہ مائدہ میں فرمایا مسلمانو! الیی باتیں نہ یوچھو کہ اگر بیان کی جائیں تو تم کو بری لگیں۔

جب تک کوئی حادث نہ ہو تو خواہ مخواہ فرضی سوالات کرنا منع ہے جیسا کہ فقہاء کی عادت ہے کہ وہ اگر محرسے بال کی کھال نکالتے رہتے ہیں۔

> ٧٢٨٩ حَدُّثُناً عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرىءُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنى عُقَيْلٌ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عامر بْن سَعْدِ بْن أبي وَقَاصِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : ((إنَّ أَعْظُمُ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ

شَيْء لَمْ يُحَرُّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْل مَسْأَلَتِهِ)).

• ٧٢٩ حدَّثنا إسْحاقُ أَخْبَونَا عَهَّالْ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْن سَعيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ اتَّخَذَ خُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصيرِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَتِّى اجْتَمَعَ إلَيْهِ نَاسٌ فَفَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً، فَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ((مَا زَالَ بَكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنيعِكُمْ، حَتَى خَشيتُ انْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بهِ. فَصَلُوا آيُهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرِءِ فِي بَيْتِهِ إلا الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ)). [راجع: ٧٣١]

(2474) م سے عبداللہ بن بزید المقرى نے بیان کیا كما مم سے سعید بن الی الوب نے بیان کیا کما مجھ سے عقیل بن خالدنے بیان کیا ان سے ابن شماب نے 'ان سے عامر بن سعید بن الی و قاص نے 'ان ے ان کے والدنے کہ نبی کریم مٹھیا نے فرمایا 'سب سے برا مجرم وہ ملمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھاجو حرام نہیں تھی اوراس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کردی گئی۔

موسوال تحریم کی علت نہیں مگرجب اس کی حرمت کا حکم سوال کے بعد اترا تو گویا سوال بی اس کی حرمت کا باعث ہوا۔

(۷۲۹۰) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کو عفان بن مسلم نے خردی انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا " کہا ہم سے موی ابن عقبہ نے بیان کیا کمامیں نے ابوالضرے سا انہوں نے بسر بن سعید سے بیان کیا' ان سے زید بن ثابت واللہ ك کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد نبوی میں چٹائی سے گھیر کر ا یک جمرہ بنالیا اور رمضان کی راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے بجراور لوگ بھی جمع ہو گئے تو ایک رات آنحضرت ملٹی کیا کی آواز نسیں آئی۔ لوگوں نے سمجھاکہ آنخضرت مان کیا سو گئے ہیں۔ اس لیے ان میں ے بعض کھنگارنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لائیں ' پھر آ تخضرت المراجم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کام سے واقف ہوں' یمال تک که مجھے ڈر ہوا کہ کمیں تم پر بیہ نماز تراوی فرض نہ کردی جائے اور اگر فرض کردی جائے تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے۔ پس اے لوگو! اپنے گھروں میں بیہ نماز پڑھو کیونکہ فرض نماز کے سوا انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھرمیں ہے۔

ا يا جو نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے جیسے عيدين گهن کی نماز وغيرہ يا تحية المسجد که وہ خاص مسجد بی کے تعظيم کے ليے ہے۔ سیر اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یہ ہے کہ ان لوگوں کو مجد میں اس نماز کا تھم نہیں ہوا تھا مگرانہوں نے اپنے نفس

یر سختی کی' آپ نے اس سے باز رکھا۔ معلوم ہوا کہ سنت کی پیروی افضل ہے اور خلاف سنت عبادت کے لیے سختی اٹھانا قیدیں لگانا کوئی عمرہ بات نہیں ہے۔

> ٧٢٩١ حدُّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنا ابُو أَسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كُرهَهَا، الله مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)) ثُمَّ قَامَ آخُرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَبِي فَقَالَ: ((أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً)) فَلَمَّا

أبي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: فَلَمَّا اكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ: ((سَلُوني)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ رَأَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى الله عَزُّوجَلَّ.

کی نے یہ پوچھا میری او نٹنی اس وقت کمال ہے؟ کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ کسی نے پوچھا کیا ہر سال جج فرض ہے وغيره وغيره

> ٧٢٩٢– حدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغيرَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغيرَةِ اكْتُبْ إِلَيُّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، اللَّهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّي)، وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانْ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكُثْرَةِ السُّؤَالَ، وَإضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوق

(2791) ہم سے یوسف بن موی نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ حماد بن اسامہ نے بیان کیا ان سے برید بن الی بردہ نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی اشعری بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول جب لوگوں نے بہت زیادہ پوچمنا شروع کر دیا تو آپ تاراض ہوئے اور فرمایا پوچھو! اس پر ایک محانی کھڑا ہوا اور پوچھا یارسول اللہ! میرے والد کون بی؟ آنخضرت ملی این فرمایا که تمهارے والد حذافه بين عجردوسرا صحابي كمرا موا اور يوجها ميرے والدكون بين؟ فرمایا کہ تممارے والد شیبہ کے مولی سالم ہیں۔ پھرجب عمر بواٹھ نے آنخضرت ملی ای چرہ پر غصہ کے آثار محسوس کے تو عرض کیا ہم الله عزوجل كى بارگاه ميس آب كوغصه دلانے سے توبه كرتے بيں۔

(۲۹۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا اکما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کم اہم سے عبدالملك بن عميركوفى نے بيان كيا ان سے مغیرہ بڑاٹھ کے کاتب وراد نے بیان کیا کہ معاویہ بڑاٹھ نے مغیرہ بڑاٹھ کو لكهاكه جوتم نے رسول الله النظام سے ساب وہ مجھے لكھے تو انموں ن انسیں کھاکہ نی کریم ساتھ مرنماز کے بعد کتے تھے "تنااللہ کے موا کوئی معبود نہیں' اس کا کوئی شریک نہیں' ملک اس کا ہے اور تمام تعریف ای کے لیے ہیں اور وہ مرچزر قادر ہے! اے اللہ جو تو عطا كرے اسے كوئى روكنے والا نہيں اور جے تو روكے اسے كوئى دينے والانسيس اوركس نصيبه وركانصيبه تيرے مقابله ميس اسے نفع نسيس پنچا سکے گا اور انہیں یہ بھی لکھا کہ آخضرت ماٹھیا بے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع کرتے تھے اور مال ضائع کرنے سے اور آپ ماؤل کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ در گور 466 DE SERVICE (

كرنے سے اور اپناحق محفوظ ركھنے اور دوسروں كاحق نہ دينے سے

اوربے ضرورت ما لگنے سے منع فرماتے تھے۔

الأُمَّهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعِ وَهَاتِ.

[راجع: ٨٤٤]

ذ ٧٢٩٣- حدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ : نُهينَا عَنِ النِّكُلُف.

(۲۹۳س) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے ثابت نے اور ان سے انس بڑا تئی نے بیان کیا کہ ہم عمر بڑا تئی کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

آب ہے ہے۔ ابو قیم نے متخرج میں نکالا انس بڑا ہے کہ ہم حضرت عمر بڑا ہو کے پاس تھے وہ چار پوند گئے ہوئے ایک کرت پنے تھے۔

سیست است میں انہوں نے یہ آیت پڑھی وفاکھة وابا تو کئے گئے فاکھة تو ہم کو معلوم ہے لیکن ابّا کیا چزہے۔ پھر کہنے گئے ہائیں ہم کو تکلف سے منع کیا گیا اور اپنے تین آپ پکارنے گئے کہنے گئے اے عمر کی مال کے بیٹے! یمی تو تکلف ہے اگر تھے کو یہ معلوم نہ

مواكه ابًاكيا چيزے توكيا نقصان ہے۔؟

٧٢٩٤ حدَّثَنا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَني أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرَج حينَ زَاغَتِ الشُّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكُر انَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمُّ قَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلُ عَنْهُ، فَوَ الله لاَ تَسْأَلُوني عَنْ شَيْءِ إلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَلَا)) قَالَ أَنَسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَاكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولَ: ((سَلُوني)) فَقَالَ أَنَسٌ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: ((النَّارُ)) فَقَام عَبْدُ اللَّهُ بْنُ خُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ) قَالَ : ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولُ:

(۷۲۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے شعیب نے خبردی 'انہیں زہری نے (دوسری سند) امام بخاری روایت نے کما اور مجھ سے محمود نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو معمرنے خردی' انہیں زہری نے ' انہول نے کہا مجھ کو انس بن مالک بڑاٹھ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سورج وصلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور ظہری نماز پڑھی کھر سلام پھیرنے کے بعد آپ منبرر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور آپ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بدے بدے واقعات مول مے ' پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو مخص کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہے تو سوال کرے۔ آج مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں اس کا جواب دوں گاجب تک میں اپنی اس جگہ پر ہوں۔ انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ اس پر لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور آمخضرت ملی الم بار بار وہی فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھرایک صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا' میری جگہ کمال ہے (جنت میں یا جہنم میں) يارسول الله! آخضرت ملي إلى مناكياك جمنم مين . بهرعبدالله بن حذاف بناتن كھرے موسے اور كما ميرے والدكون بي يارسول الله؟ فرمایا که تهمارے والد حذافه بین- بیان کیا که چرآپ مسلسل کھتے

((سَلُوني سَلُوني)) فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى دينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً: فَسَكَتَ رَسُولُ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشُّرِ)). [راجع: ٩٣] أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنَّ أَنَس قَالَ: سَمِعْتُ أَنَس بن مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يا نَبِيُّ اللهُ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ فُلاَن)) وَنَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾

[المائدة: ١٠١] الآية.[راجع: ٩٣]

رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ : رَضينَا با لله رَبًّا وَبالإسْلاَم رَسُولُ الله ﷺ: ﴿﴿أُولَٰى وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَقَدْ عُرضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا في عَرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي فَلَمْ أَرَ ٧٢٩٥ حدَّثناً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحيم،

رے کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے بوچھو۔ آخر عمر بناٹن نے اپنے گھٹوں كے بل بيش كركما ، ہم اللہ سے رب كى حيثيت سے اسلام سے دين كى حیثیت سے محمر سال کے سے رسول کی حیثیت سے راضی و خوش ہیں۔ عمر والتي نيد كلمات كى تو أتخضرت ماتيان خاموش مو ك، كر آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی مجھ پر جنت اور دوزخ اس داوار کی چو ژائی میں میرے سامنے کی گئی تھی (لعنی ان کی تصویریں) جب میں نماز بڑھ رہاتھا 'آج کی طرح میں نے خيرو شرتمعي كونهيس ديكها ـ

(2592) ہم سے محمد بن عبدالرحيم نے بيان كيا كما ہم كو روح بن عبادہ نے خروی کماہم سے شعبہ نے بیان کیا کمامجھ کوموسیٰ بن انس نے خبردی کہ میں نے انس بن مالک بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا كه ايك صاحب في كمايا ني الله! ميرك والدكون بين؟ آنخضرت ملتُ إلى عن فرماياك "تمهار عوالد فلال بن - "اوربير آيت نازل موكى "اے لوگو! الی چیزیں نہ پوچھو" الآبیہ۔

تر بینے میں اسلام کی کا باب می کا باب می کے نہ ہو اور آپ پوچھنے پر اس حقیقت کو ظاہر کر دیں تو پوچھنے والے کی کتنی رسوائی ہو سکتی ہے۔ تربیعی اس لیے احتیاطاً جا و پیجا سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ کو اللہ پاک وتی کے ذریعہ سے آگاہ کر دیتا تھا۔ یہ کوئی غیب دانی کی بات نهيس بلكه محض الله كاعطيه ب جووه اين رسولول نميول كو بخشاب قل لا يعلم من في السموات ومن في الارض الغيب الاالله الخر-٧٢٩٦ حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ صَبّاحٍ، (۲۹۲۵) م سے حسن بن صباح نے بیان کیا انہوں نے کما م سے حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ الله

شابہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ور قاء نے بیان کیا' ان سے عبدالله بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک رضی الله عنه سے سنا كه رسول الله مائيم نے فرمايا انسان برابر سوال كرتا رہے گا۔ یمال تک کہ سوال کرے گاکہ یہ تو اللہ ہے ، ہر چیز کا پیدا کرنے والالیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا۔

معاذ الله يه شيطان ان كے دلول ميں وسوسہ ڈالے گا۔ دو مرى روايت ميں ہے كہ جب ايبا وسوسہ آئے تو اعو ذبالله يرمويا آمنت بالله كهويا الله احد الله الصمد اور باكس طرف تحوكو اور اعوذ بالله يرحور

(2194) م سے محد بن عبید بن میمون نے بیان کیا کمام سے عیسی

٧٢٩٧– حِدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَنْ يَبْرَحَ

النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا الله

خَالِقُ كُلِّ شَيْء فَمَنْ خَلَقَ الله؟)).

بن یونس نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے علقمہ نے' ان سے ابراہیم نے کہ کہ سے علقمہ نے' ان سے ابن مسعود بواٹ نے بیان کیا کہ میں نی کریم ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں تھا۔ آنخضرت ساتھ یا کھور کی ایک شاخ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے بچھ یہودی ادھرسے گزرے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ لیکن دوسروں نے کہا کہ ان سے نہ پوچھو۔ کمیں الی بات نہ سادیں جو متہیں ناپند ہے۔ آخر آپ کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا' ابوالقاسم! روح کے بارے میں ہمیں بتاہیے؟ پھر آنخضرت ساتھ کے تھوڑی دیر موری ہے۔ کھڑے دیکھتے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں تھوڑی دور ہٹ گیا' یہاں تک کہ وحی کانزول پوراہو گیا' پھر آپ نے یہ آب پر وحی تازل ہو رہی ہے۔ میں تھوڑی دور ہٹ گیا' یہاں تک کہ وحی کانزول پوراہو گیا' پھر آپ نے یہ آب پر قبی بوچھتے ہیں۔ کہنے کہ دوح میرے رہے کہا سے ہے۔ "

مَيْمُون، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ، عَنِ الْعُمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنِ الْعُمْشُ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنِ الْعُمْشُهُ عَنْ فَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ فَقَلَ كَنْتُ مَعَ النّبِيِّ فَقَلَ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ فَقَلَ عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى عَسيبٍ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُحْرَهُونَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَحْرَهُونَ فَقَالُوا لَا يَسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَامُوا لِلَّهِ فَقَالُوا: يَا آبَا الْقَاسِمِ حَدُّثَنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامُ اللهِ فَعَرَفْتُ انْهُ يُوحَى الرُّوحِ فَقَامَ اللهُ وَحَى الرُّوحِ قَلْنَ اللهِ فَتَاكُمُ مَا تَكْرَهُونَ فَقَامُوا اللهِ فَتَى صَعِدَ الْوَحْيُ لُمُ اللهِ فَتَى صَعِدَ الْوَحْيُ لُمُ اللهِ فَتَى الرُّوحِ قُلْنِ الرُّوحِ قُلْنَ الرَّوحِ قُلْنَ الرُّوحِ قُلْنَ الْمُؤْمِ الرَّوحِ قُلْنَ الْمُؤْمِ الرَّوحِ قُلْنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الرَّوحِ قُلْنَ الْمُؤْمِ الرَّوحِ قُلْنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْقُومِ الرَّوْمِ الرَّوعِ قُلْنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ

[راجع: ١٢٥]

آیم برمنے اس یمودیوں نے آپس میں یہ صلاح کی تھی کہ ان سے روح کا پوچھو۔ اگر یہ روح کی کچھ حقیقت بیان کریں جب تو سمجھ ﷺ جائیں گے کہ یہ عکیم ہیں' پیغبر نہیں ہیں۔ چو نکہ کی پیغبرنے روح کی حقیقت بیان نہیں کی۔ اگر یہ بھی بیان نہ کریں تو معلوم ہو گاکہ پیغیر ہیں۔ اس پر بعضول نے کہانہ پوچھو'اس لیے کہ آگر انہوں نے بھی روح کی حقیقت بیان نہیں کی تو ان کی پیغیری کا ایک اور جوت پیدا ہو گا اور تم کو ناگوار گزرے گا۔ روح کی حقیقت میں آدم بلائل سے لے کرتا ایں دم ہزارہا حکیموں نے غور کیا اور اب تک اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی۔ اب امریکہ کے حکیم روح کے پیچے پڑے ہیں لیکن ان کو بھی اب تک پوری حقیقت دریافت نہ ہوسکی' پر ابناتو معلوم ہو گیا کہ بیٹک روح ایک جو برہے جس کی صورت ذی روح کی صورت کی می ہوتی ہے۔ مثلا آدمی کی روح اس کی صورت پر ' کتے کی روح اس کی صورت پر اور یہ جو ہرایک لطیف جو ہرہے جس کا ہر جزو جسم حیوانی کے ہر جز میں ساجاتا ہ اور بوجہ شدت اطافت کے اس کونہ پکڑ سکتے ہیں نہ بند کر سکتے ہیں۔ روح کی اطافت اس درجہ ہے کہ شیشہ ہیں سے بھی پار مو جاتی ہے حالا نکہ جوا اور پانی دو سرے اجمام لطیفہ اس میں سے نمیں نکل سکتے۔ یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے۔ اس نے روح کو اپنی ذات مقدس کا ایک نمونہ اس دنیا میں رکھا ہے تاکہ جو لوگ صرف محسوسات کو مانتے ہیں وہ روح پر غور کر کے مجروات یعنی جنوں اور فرشتوں اور پروردگار کو بھی مانیں کیونکہ روح کے وجود سے انکار کرنا ہیہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر آدی جانتا ہے کہ ساٹھ برس ادھر میں فلانے ملک مں گیا تھا۔ میں نے یہ یہ کام کئے تھے حالانکہ اس ساتھ برس میں اس کابدن کی باربدل گیا۔ یمال تک کہ اس کا کوئی جزو قائم نہیں رہا' مچروہ چیز کیا ہے جو نہیں بدلی اور جس پر میں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے آدمیوں کا مجز دکھانے کے لیے روح کی حقیقت پوشیدہ کر دی۔ پیغبروں کو اتنا بی بتلایا گیا کہ وہ پروردگار کا امریعنی تھم ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی کا حاکم ہو تعلقداریا تحصیلداریا ڈپٹی کلکٹر پر اس کی موقوفی کا تھم بادشاہ پاس سے صادر ہو جائے۔ ریکھو وہ محض وہی رہتا ہے جو پہلے تھا اس کی کوئی چیز نہیں بدلتی لیکن موقوفی کے بعد اس کو معلقداریا تحصیلداریا ڈپٹی کلکرنسیں کتے۔ آخر کیا چیزاس میں سے جاتی رہی وہی تھم بادشاہ کا جاتا رہا۔ ای طرح روح بھی پروردگار

#### کا ایک تھم ہے یعنی حوہ کی صفت کا ظہور ہے۔ جال یہ تھم اٹھ گیا عوان مرگیا اس کا جم وغیرہ سب دیا ہی رہتا ہے۔ ٤ - باب الإقْنِدَاءِ بأَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ میں باب نبی کریم ملتی کے کاموں کی پیروی کرنا

الله تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة الخ الین الله کے رسول میں جمارے لیے عمدہ نمونہ ہے۔

الله تعالی میں آنخضرت میں آنخضرت میں ہوی کرنا علامت ایمان ہے۔ صحابہ رضی الله عنم ہر فعل میں آپ کی پیروی کیا کرتے سے۔ جو آپ کے کسی کام کو مکروہ جانے وہ ایمان سے خالی ہے۔ اجباع نبوی کا یمی مطلب ہے کہ آپ میں ہوتی کا ہر نقش قدم آپ کے عقائد و اعمال کا جزو ہو اور پورے طور پر اجباع کی جائے۔ ہر سنت نبوی کو سرمایہ سعادت دارین سمجھا جائے۔ اللهم وفقنا لانباع حبیب صلی الله علیه وسلم.

٧٩٨ - حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دَينَارٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : اتَّخَذَ النَّبِيُ الله خَوَاتِيمَ مِنْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ : ((إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ)) فَنَبَذَهُ وَقَالَ : ((إنِّي لَنْ خَوَاتِيمَهُمُ (أَبْسَهُ أَبَدًا)) فَنَبَذَهُ وَقَالَ : ((إنِّي لَنْ أَنْسَهُ أَبَدًا)) فَنَبَذَهُ وَقَالَ : ((إنِّي لَنْ

( ۲۹۹۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمر بی شائد بن عمر بی شائد بن اور ان سے عبداللہ بن عمر بی شائد نے بیان کیا کیا کہ نبی کریم ملی ہے اس سونے کی ایک انگو تھی بنوائی تو دو سرے لوگوں نے بھی سونے کی انگو ٹھیاں بنوالیس' پھر آنخضرت ملی ہے اور الوگوں فرمایا کہ میں اسے کہی شیں پنوں گا۔ چنانچہ اور لوگوں نے بھی این انگو ٹھیاں پھینک دیں۔

[راجع: ٥٨٦٥]

بعد میں سونے کی انگوشی مردوں کے لیے حرام قرار پائی تو آپ نے اور محابہ کرام رضی اللہ عنہم سب نے سونے کی انگوشیوں کو ختم کر دیا۔ عورتوں کے لیے بیہ طال ہے۔

٥- باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّق

وَالنَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ
وَالْبِدَعِ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ
إلاَّ الْحَقَّ﴾ [النساء: ١٧٦].

### باب کسی امرمیں تشدداور سختی کرنا

یا علم کی بات میں بے موقع نضول جھڑا کرنا اور دین میں غلو کرنا' بدعتیں نکالنا' حدسے بڑھ جانا منع ہے کیونکہ اللہ پاک نے سور و نساء میں فرمایا دیمتاب والو! اپنے دین میں حدسے مت بڑھو۔ "

جید مرسے اسلام کے حضرت عیسیٰ طالق کو گھٹا کر ان کی پیٹمبری کا بھی انکار کر دیا اور نصاریٰ نے چڑھایا کہ ان کو خدا بنا دیا' دونوں میں ہود و ابتیں غلو ہیں۔ غلو ہیں۔ غلو ہیں کہ علو میں میود و نصاری کی پیروی کی۔ هداهم الله تعالٰی۔

(2794) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے کما ہم کو معمر نے خبردی انہیں زہری نے 'انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ زائشہ نے بیان کیا کہ نبی مائی کیا نے فرمایا 'تم صوم وصال (افطار و

٧٧٩ جدائنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد،
 حَدُثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : غَالَ

سحرکے بغیر کئی دن کے روزے)نہ رکھا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ آنخضرت ملٹھیا تو صوم و صال رکھتے ہیں۔ آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ میں رات گزار تا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے لیکن لوگ صوم و صال سے نہیں رکے۔ بیان کیا کہ پھر آنخضرت ملٹھیا نے انکے ساتھ دو دن یا دو راتوں میں صوم و صال کیا' پھرلوگوں نے چاند دیکھ لیا تو آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا کہ اگر چاند نہ نظر آتا تو میں اور وصال کرتا۔ آنخضرت ملٹھیا کا مقصد انہیں سرزنش کرنا تھا۔

آئی ہے ہوئے اس کے دوایت باب کے مطابق نہیں ہے 'گراہام بخاری رہائی خارت کے موافق اس کے دو سرے طریق کی طرف النہ ہے میں استے طریق کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں صاف یوں فدکور ہے کہ میں استے طے کرتا کہ یہ سختی کرنے والے اپنی سختی چھوڑ دیتے۔ اس مدیث سے یہ نکاتا ہے کہ ہر عبادت اور ریاضت اس طرح دین کے سب کاموں میں آنخضرت مٹائیا کے ارشاد اور آپ کی سنت کی پیروی کرنا ضرور ہے۔ اس میں زیادہ ثواب ہے باقی کسی بات میں غلو کرنا یا حد سے بڑھ جانا مثلاً ساری رات جاگتے رہنا یا بھیشہ روزہ رکھنا یہ کچھ افضل نہیں ہے۔ اس میں زیادہ شعر نہیں سا

#### به زېد و درغ کوش و صدق و صفا و کیکن پیغزاۓ پر مصطفیٰ

ای طرح یہ جو بعضے مسلمانوں نے عادت کرلی ہے کہ ذرا سے مکردہ کام کو دیکھا تو اس کو حرام کمہ دیا یا سنت یا متحب پر فرض واجب کی طرح سختی کی یا حرام یا مکردہ کام کو شرک قرار دے دیا اور مسلمان کو مشرک بنا دیا' میہ طریقتہ اچھا نہیں ہے اور غلو میں داخل ہے۔ ولا تقولوا ھذا حلال وھذا حرام لنفتروا علی الله الكذب.

بُن حَفْس بُن عَمْرُ بُنُ حَفْسِ بُن عَلَمْ بُن عَفْسِ بُن عَلَمْ بُن حَدَّنَهَ الْاعْمَشُ، حَدَّنَهَ الاعْمَشُ، حَدَّنَهَ الوَعْمَشُ، حَدَّنَهَ أَبِي قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٌ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فيهِ صَحيفة مُعَلَقة مُعَلَقة أَبَر وَالله مَا عِنْدَنَا مِن كِتَابٍ يُقْرَأُ إلا كِتَابُ الله، ومَا في هَذِهِ الصَّحيفَة فَنشَرَهَا فَإذَا فيهَا السَّنَانُ الإبلِ وَإذَا فيهَا الْمَدينَةُ حَرَمٌ مِنْ عِيْرٍ إلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فيهَا حَرَمٌ مِنْ عِيْرٍ إلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فيهَا حَرَمٌ مِنْ عِيْرٍ إلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فيهَا حَدَثُ فيهَا حَدَثُ فيهَا وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعَنَة الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَة الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ عَدْلاً وَلاَ عَدْلاً

(۱۰۰۳) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا مجھ سے ابراہیم تیمی نے بیان کیا کہا کہ علی بواٹی نے بیان کیا کہا کہ علی بواٹی نے ہمیں این کے بیا ہمارے ہو کر خطبہ دیا۔ آپ تکوار کیے ہوئے تھے جس میں ایک صحیفہ لاکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا واللہ! اللہ کے ہوئے تھے جس میں ایک صحیفہ لاکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا واللہ! ہمارے پاس کتاب اللہ کے سواکوئی اور کتاب نہیں جے پڑھا جائے اور سوااس صحیفہ کے۔ پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں دیت میں ایک اور اس میں ہے بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی دمین عربیاڑی سے ثور پہاڑی تک حرم ہے۔ پس اس میں جوکوئی نئ بات زمین عیر پہاڑی سے ثور پہاڑی تک حرم ہے۔ پس اس میں جوکوئی نئ بات زمین عیر پہاڑی سے ثور پہاڑی تک حرم ہے۔ پس اس میں جوکوئی نئ بات (بدعت) نکالے گااس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام بات (بدعت) نکالے گااس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام بات (بدعت) نکالے گااس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام بات (بدعت) نکالے گااس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام

وَإِذَا فِيهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْعَي بِهَا أَذْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ، لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَإِذَا فيهَا مَنْ وَالَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

[راجع: ١١١]

لوگوں کی۔ اللہ اس سے کسی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں کرے گا اور اس میں بیہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری (عہدیا امان) ایک ہے اس کا ذمہ دار ان میں سب سے ادنی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ پس جس نے کسی مسلمان کا ذمہ تو ڑا' اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل عبادت اور اس میں بیہ بھی تھا کہ جس نے کسی سے اپنے والیوں کی اجازت کے بغیرولاء کارشتہ قائم کیااس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے'اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گانہ نفل ۔

اوں ہے' اس میں یہ بھی تھا کہ جو اللہ کے سوا اور کسی کی تعظیم کے لیے ذیح کرے اس پر اللہ نے لعنت کی اور جو کوئی ذشن کا نشان چرا لے اس پر اللہ نے لعنت کی اور جو مخص اپنے باپ پر لعنت کرے اس پر اللہ نے لعنت کی اور جو مخص کسی بدعتی کو اپنے یمال ٹھکانا دے اس پر اللہ نے لعنت کی۔ اس حدیث سے بیہ بھی نکلا کہ شیعہ لوگ جو بہت می کتابیں جناب امیر کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسے محیفہ کاملہ وغیرہ یا جناب امیر کا کوئی اور قرآن اس مروج قرآن کے سوا جانتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ ای طرح سورہ علی جو بعضے شیعوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے لعنہ الله علی واضعه. البتہ بھنے روایتوں سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جناب امیر کے قرآن شریف کی ترتیب دو سری طرح پر تھی لینی باعتبار تاریخ نزول کے اور ایک تابعتی کہتے ہیں کہ اگر بیہ قرآن مجید موجود ہو تا تو ہم کو بہت فائدے حاصل ہوتے لیعنی سورتوں کی تقدیم و تاخیر معلوم ہو جاتی۔ باقی قرآن نہی تھا جو اب مروج ہے۔ اس سے زیادہ اس میں کوئی سورت نہ

> ٧٣٠١– حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوق قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا صَنَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ شَيْنًا تَرَخُصَ لَيهِ وَتَنَزُّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبَسِيُّ اللَّهِ فَحَمِدَ الله ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَام يَتَنَزُّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَ اللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ حَشْيَةً)).

(ا اسلا) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کماہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے مسلم نے ان سے مروق نے 'ان سے عائشہ رہی ہیا نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ یا نے کوئی کام کیا جس سے بعض لوگوں نے بچنا پر بیز کرنا اختیار کیا۔ جب آخضرت ملی اس کی خریخی تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کاکیا حال ہو گاجو الیم چیزہ پر ہیز اختیار کرتے ہیں جو میں کر تا ہوں۔ واللہ میں ان سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ خشت رکھتاہوں۔

[راجع: ٦١٠١]

و اوری نے کما آنخضرت ساتھ کیا اس سے بچنا اس کو خلاف تقوی سمجھنا برا گناہ ہے بلکہ الحاد اور بے دبنی ہے۔

میں کتا ہوں جو کوئی آخضرت مٹائیا کے افعال کو تقویٰ یا اولی کے خلاف یا آپ کی عبادت کو بے حقیقت سمجھے اس سے کہنا چاہیے تجھ کو تقویٰ کماں سے معلوم ہوا اور تو نے عبادت کیا سمجی نہ تو نے خدا کو دیکھانہ تو خدا سے ملا جو پچھ تو نے علم حاصل کیا وہ آنخضرت سائی کے ذرایعہ سے۔ پھرخدا کی مرضی تو کیا جانے 'جو آنخضرت سائی کیا یا تالیا اس میں خدا کی مرضی ہے کے

ظاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بنزل نخواہد رسید

٧ • ٧٧ - حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل، أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ نَافِعِ عَنِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكُر وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ الله وَفْدُ بَنِي تَميم أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ أخي بَني مُجَاشِعَ وَأَشَارَ أَلاَّخَرُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ إنَّمَا أَرَدْتَ خِلاَفِي لَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِي اللَّهِ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ﴾ [الحجرات: ٢] إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَظَيمٌ ﴾ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ وَلَمْ يَذْكُر ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرِ إِذَا حَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ بحديث حدَّثَهُ كَأْخِي السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ.

[راجع: ٤٣٦٧]

(۲۰۰۲) ہم سے محمد بن مقاتل ابوالحن مردزی نے بیان کیا کہ ہم کو وكيع نے خروى النيس نافع بن عمرنے ان سے ابن الى مليك نے بيان کیا کہ امت کے دو بہترین انسان قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے (لیعنی الوبكرو عمر بي الله على وقت ني كريم التي باس بن متيم كاوفد آيا تو ان میں سے ایک صاحب (عمر والله ) نے بی مجاشع میں سے اقرع بن حابس خطل بناتند كو ان كاسردار بنائے جانے كامشورہ ديا (تو انهوں نے یہ درخواست کی کہ کسی کو ہمارا سردار بنا دیجئے) اور دو سرے صاحب (ابو بكر بن الحذي ) نے دو مرے (قعقاع بن سعيد بن زراره) كو بنائے جانے كا مثورہ دیا۔ اس پر ابو برنے عمرے کما کہ آپ کامقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے۔ عمر رہ گئز نے کما کہ میری نیت آپ کی مخالفت کرنا نمیں ہے اور نی کریم مالی کے موجودگی میں دونوں بزرگوں کی آواز بلند مو گئ - چنانچہ یہ آیت نازل موئی "اے لوگو! جو ایمان لے آئے مو ايني آواز كو بلند نه كرو" ارشاد خداوندى "عظيم" تك- ابن الي ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن زبیر رہ اللہ کتے تھے کہ عمر رہ اللہ نے اس آیت کے اترنے کے بعدیہ طریقہ اختیار کیااور ابن زبیرنے ابو بکر ہو اتخہ اپنے نانا كاذكر كياوه جب آمخضرت ماليا سي كيم عرض كرت تواتن آاتكي ے جیے کوئی کان میں بات کرتا ہے حتی کہ آنخضرت سائی کے بات سائی نه دين تو آپ دوباره پوچھے کيا کما۔

اس مدیث کی مطابقت باب سے بیہ ہے کہ اس میں جھڑا کرنے کا ذکر ہے کیونکہ ابو بکر اور عمر رہی آھے دونوں تولیت کے باب سیسی جھڑ رہے تھے بینی کس کو حاکم بنایا جائے' یہ ایک علم کی بات تھی۔

(۳۰۱۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' ان سے اس المومنین عائشہ رضی اللہ

٧٣٠٣ حدَّثناً إسماعيل، حَدَّثني
 مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَانِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

قَالَ فِي مَرَضِهِ : ((مُؤُوا أَبَا بَكُو يُصَلِّي بالنَّاسِ)) قَالَتْ عَائِشَةُ : قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكُر إَذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسِ مِنَ الْبُكَاء فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ)) فَقَالَتْ: عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفَصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ ﴿ إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ)) فَقَالَتْ حَفَصَةٌ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لأصيبَ مِنْكِ خَيْرًا.

[راجع: ۱۹۸]

المنتهج التم نع بعز كر مجمع سے ايك بات كهلوائي اور آنخضرت ما الله كو مجمد پر غصه كرايا۔ بيه حديث اس باب ميں اس ليے لائے كه اس ے اختلاف کرنے کی یا بار بار ایک ہی مقدمہ میں عرض کرنے کے جھڑا کرنے کی برائی ثکلی ہے۔

٧٣٠٤ حدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرُ الْعَجْلاَنِيُّ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعْ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ اتَقْتُلُونَهُ بِهِ؟ سَلْ لي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ فَكَرهَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَائِلَ وَعَابٌ، فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كره المسَائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَا لله لآتِيَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ الله تَعَالَى الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمِ فَقَالَ

کمو کہ لوگوں کو نماز بردھائیں حضرت عائشہ نے کماکہ میں نے جوابا عرض کیا کہ ابو بروائٹ اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے تو رونے کی شدت کی وجہ سے اپنی آوازلوگوں کو نہیں سناسکیں گے اس لیے آپؑ عمر والتد كو تكم ويجي آخضرت التياليات فرماياكه الوبكر والتد سع كوك لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے حفصہ رق اللہ سے کما کہ تم کو کہ ابو برواللہ آپ کی جگہ کھڑے مول مے قوشدت بکاء کی وجہ سے اوگوں کو سنا نہیں سکیں مے اس لیے آپ عمر بناللہ کو نماز بڑھانے کا حکم دیں۔ حفصہ بھی اللہ نے ایسانی کیا۔ اس پر آخضرت سائلیم نے فرمایا کہ بلاشبہ تم لوگ بوسف پینمبری ساتھ والیاں ہو؟ ابو برے کمو کہ لوگوں کو نماز برهائیں۔ بعد میں حفصہ وق الله عائشہ وق الله على الله ميس في تم سے چھے مجھى بھلائى شيس ويکھی۔

(۱۹۰۳) م سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کمام سے ابن الی ذئب نے 'کما ہم سے زہری نے 'ان سے سل بن سعد ساعدی واللہ نے بیان کیا کہ عویمر عجلانی عاصم بن عدی کے پاس آیا اور کما اس فخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی ہوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کویائے اور اسے قل کردے کیا آپ لوگ مقول کے بدله میں اسے قتل کر دیں مے؟ عاصم! میرے لیے آپ رسول اللہ ملہ اس کے متعلق بوچھ دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے آخضرت اللہ سے پوچھا لیکن آپ نے اس طرح کے سوال کو ناپیند کیا اور معیوب جانا۔ عاصم روالتر نے واپس آگر انہیں بتایا کہ آنحضرت ملتھیا نے اس طرح کے سوال کو ٹاپیند کیا ہے۔ اس پر عویمر ہو گئر ہو لے کہ والله! ميس خود آتخضرت ملى الله إلى جاؤل كاخير عويمرآب كياس آئے اور عاصم کے لوث جانے کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید کی

لَهُ: قَدْ الزّلَ الله فيكُمْ قُرُآنًا فَدَ عابِهِ الله فَتَقَدّما فتلاعنا ثُمَّ قال عُمويِمرُ كَذَبْتُ عَلَيْهِ السَّلَةُ الله الله إنْ امسكتُها فَفَارَقَها وَلَم يَأْمُرُهُ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا فَجَرَتِ السَّنَّةُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ بِفِرَاقِهَا فَجَرَتِ السَّنَّةُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((انظُرُوها فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ احْمَرَ قصيرًا مِثْلُ وَحَرَةٍ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَب، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ الْحَمْرِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَب، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ الشَّحَمَ اعْيَنَ ذَا الْيَتَيْنِ فَلاَ أَرَاهُ الله أَوْ النَّعَنْ فَلا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ الْحُسِبُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ)) عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ الْمَكْرُوهِ.

آیت آپ پر نازل کی۔ چنانچہ آخضرت سائی ایم نے ان سے کما کہ تمہمارے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا ہے ' پھر آپ نے دونوں آگے برصے اور لعان کیا۔ پھر عویمر دونوں آگے برصے اور لعان کیا۔ پھر عویمر نے کہا کہ یارسول اللہ! آگر ۔ اسے اب بھی اپنے پاس رکھتا ہوں تو کہ اس کامطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں چنانچہ اس نے فوری اپنی یہوی کو جدا کر دیا۔ آخضرت سائی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں چنانچہ اس نے فوری اپنی یہوی کو جدا کر دیا۔ آخضرت سائی اس کی طریقہ دائج ہوگیا۔ آخضرت سائی اس دیا تھا۔ پھر لعان کرنے والوں میں کبی طریقہ دائج ہوگیا۔ آخضرت سائی اس کا بیدا ہوتو میں کہ دیکھتے رہواس کا بچہ لال لال بست قدبامنی کی طرح کا بیدا ہوتو میں سمجھوں گا کہ عویمر نے عور ت پر جموٹا طوفان باند ھا اور اور اگر سانو لے رنگ کا بری آ تکھ والا بڑے بڑے چو تڑوالا بیدا ہو ، جب میں سمجھوں گا کہ عویمر سیا ہے پھراس عورت کا بچہ اس مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی ' اس صورت کا لیک اس صورت کا لیک مورد سے وہ بدنام ہوئی تھی ' اس صورت کا لیک کو مورت کا لیک کو اس کمروہ صورت کا لیک جو مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی ' اس صورت کا لیک کو مورت کا لیک کو میں مد سے وہ بدنام ہوئی تھی ' اس صورت کا لیک کی دس مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی ' اس صورت کا لیک کو مورت کا لیک کو کو کہ کو کم کو کھوں کھی ' اس صورت کا لیک کو کو کھوں کھی ' اس صورت کا لیک کو کھوں کھی تھی ' اس صورت کا لیک کو کھی کو کھوں کی تھی ' اس صورت کا لیک کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی تھی ' اس صورت کا لیک کو کھوں کو کھوں

ترجمه باب اس سے فلتا ہے کہ آنخضرت مٹھیم نے ایسے سوالات کو برا جانا۔

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرنِي مَالِكُ بْنُ اوْسٍ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرنِي مَالِكُ بْنُ اوْسٍ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ مَالِكِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى اذْخُلَ مَالِكِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى اذْخُلَ عَلَى عُمَرَ اتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ: هَلْ لَكَ عَلَى عُمْرَ اتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ: هَلْ لَكَ يَعْمُ فَدَخُلُوا فَسَلَّمُوا فِي عُلَيْ وَعَبَاسٍ يَسْتَأَذِنُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ فَدَخُلُوا فَسَلَّمُوا يَسْتَأْذِنُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ فَدَخُلُوا فَسَلَّمُوا يَسْتَأْذِنُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ فَدَخُلُوا فَسَلَّمُوا يَسْتَأَذِنُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ فَدَخُلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا فَقَالَ: هَلْ لَكَ فَي عَلَيٌ وَعَبَاسٍ وَجَلَسُوا فَقَالَ: هَلْ الْمَوْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْطَالِمِ السَبَّا فَقَالَ الرَّهُطُ فَقَالَ الرَّهُطُ الْفَوْمِنِينَ افْضَ الْمُؤْمِنِينَ افْصَ الْمُؤْمِنِينَ الْطَالِمِ السَبَّا فَقَالَ الرَّهُطُ وَالْمَانُ وَاصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ افْصَ الْمُؤْمِنِينَ افْصَ الْجُهُ مِنْ وَاصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ افْصَ الْحَبَانُ وَاصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ افْصَ الْمُؤْمِنِينَ افْصَ

(۵۰۰۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف تغیبی نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے انہیں مالک بن اوس نظری نے خبردی کہ محمہ بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے اس سلسلہ میں ذکر کیا تھا ' پھر میں مالک کے پاس گیا اور ان سے اس مدیث کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں روانہ ہوا اور عمر بزاتھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں ان کے دربان برفاء آئے اور کما کہ عثمان 'عبدالرحمٰن ' زبیر اور سعد رقی آئی اندر آنے کی اجازت کہا کہ عثمان 'عبدالرحمٰن ' زبیر اور سعد رقی آئی اندر آنے کی اجازت جا ہیں 'کیا انہیں اجازت دی جائے ؟ عمر بزاتھ کے ' پھر برفاء نے آگر پوچھا کے کہ کیا علی اور عباس کو اجازت دی جائے ؟ ان حضرات کو بھی اندر کہ کیا علی اور عباس کو اجازت دی جائے ؟ ان حضرات کو بھی اندر بلایا۔ عباس بزائی نے کہا کہ امیرالمؤمنین ! میرے اور ظالم کے درمیان فیصلہ کرد یجئے۔ آپس میں دونوں نے سخت کلای کی۔ اس پر عثمان بزائش فیصلہ کرد یجئے۔ آپس میں دونوں نے سخت کلای کی۔ اس پر عثمان بزائش فیصلہ کرد یہ کے۔ آپس میں دونوں نے سخت کلای کی۔ اس پر عثمان بڑائش

درمیان فیصله کرد بیجت تاکه دونول کو آرام حاصل مور عمر والته نے کما کہ صبر کردمیں تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کی اجازت سے آسان و زمین قائم ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم ساتھ ال فرمایا تھا کہ جاری میراث نہیں تقسیم ہوتی' ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ آخضرت ملی اللہ اس سے خود اپنی ذات مرادلی تھی۔ جماعت نے کماکہ ہاں۔ آنخضرت النائظ نے بد فرمایا تھا کھر آپ علی اور عباس کی طرف متوجه موے اور کما کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی متم دیتا ہوں۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آنخضرت مان کیا نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی کما کہ ہاں۔ عمر بناٹھ نے اس کے بعد کما کہ چرمیں آپ لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول کا اس مال میں ہے ایک حصہ مخصوص کیا تھا جو اس نے آپ ك سواكسى كو نهيس ديا ـ اس ليه كم الله تعالى فرماتا ب كم ماافآء الله على رسوله منهم فما اوجفتم (الاية) تويد مال خاص آنخضرت مليدام ك لي تفا كيروالله! آخضرت متفيدا في اس آپ لوكول كو نظر انداز کر کے اپنے لیے جمع نہیں کیا اور نہ اسے اپنی ذاتی جا کداد بنایا۔ آخضرت ملی أن اے آپ لوگوں کو بھی دیا اور سب میں تقسیم کیا' یمال تک اس میں سے یہ مال باقی رہ کیاتو آمخضرت ماٹھیا اس میں سے این گھروالوں کا سالانہ خرچ دیتے تھے ' چرماتی اپنے قبضے میں لے ليتے تھے اور اسے بيت المال ميں ركھ كرعام مسلمانوں كے ضروريات میں خرچ کرتے تھے۔ آخضرت سالیا نے زندگی بھراس کے مطابق عمل کیا۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا آپ کو اس کاعلم ہے؟ صحابہ نے کما کہ ہاں پھر آپ نے علی اور عباس جی واسے کما میں آپ دونوں حضرات کو بھی الله کی قتم دیتا ہوں کیا آپ لوگوں کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ پھراللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ساتھ کے ا وفات دی اور ابو بکر والتئ نے آنخضرت ملتی کیا کے ولی ہونے کی حیثیت ے اس پر قبضہ کیا اور اس میں اس طرح عمل کیا جیسا کہ آنحضرت ملتُناياً كرتے تھے۔ آپ دونول حضرات بھی يميں موجود تھے۔ آپ نے

بَيْنَهُمَا وَارِحْ احْدَهُمَا مِنَ الآخَرِ، فَقَالَ: اتَّنِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ يَقُومُ السُّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لأ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً))؟ يُريدُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالَ الرُّهُطُ : قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانَ أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالاً نَعَمُّ قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءِ لَمْ يُعْطِهِ احَدًا غَيْرَهُ، فَإِنَّ اللَّهِ يَقُولُ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [الحشر: ٢] الآيَةَ فَكَانَتُ هَذِهِ خَالِصَةٌ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ والله ما اخْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثُرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثْهَا فَيكُمْ، حَتَّى بَقَىَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمُّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ الله، فَعَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَيَاتُهُ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. ثُمُّ قَالَ لِعَلِيٌّ وَعَبَّاسَ أَنْشُدُكُمَا الله هَلْ تَعْلَمَان ذَلِكَ؟ قَالاً : نَعَمْ ثُمَّ تَوَفَّى الله

على اور عباس بين الله علرف متوجه موكريد بات كمي اور آب لوكول كا خیال تھا کہ ابو بر بڑاتھ اس معافے میں خطاکار ہیں اور الله خوب جانتا ہے کہ وہ اس معالم میں سے اور نیک اور سب سے زیادہ حق کی پروی کرنے والے تھ' پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر واللہ کو بھی وفات دی اور میں نے کما کہ میں رسول الله ساتھ اور ابو بكر والله كا ولى مول اس طرح میں نے بھی اس جائداد کو اپنے قبضہ میں دوسال تک رکھااور اس میں ای کے مطابق عمل کرتا رہاجیسا کہ آمخضرت ساتھیا اور ابو بكر صدیق بناتھ نے کیا تھا' چرآپ دونوں حضرات میرے پاس آئے اور آب لوگوں كامعالمه ايك بى تھا۔ كوئى اختلاف سيس تھا۔ آپ (عباس اور یہ (علی بڑی ) اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کی میراث کا مطالبہ کرنے آئے۔ میں نے تم سے کماکہ یہ جائداد تقیم تو نہیں ہو عتی لیکن تم لوگ چاہو تو میں اہتمام کے طور پر آپ کو بیہ جا کداد دے دول لیکن شرط بیہ ہے کہ آپ لوگوں پر الله کاعمد اور اس کی میثاق ہے کہ اس کو اس طرح خرج کرد مے جس طرح رسول اللہ التي اللہ ا کیا تھااور جس طرح ابو بکر بڑاتھ نے کیا تھااور جس طرح میں نے اپنے زمانہ ولایت میں کیا اگر بیہ منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس معالمہ میں بات نہ کریں۔ آپ دونوں حفزات نے کما کہ اس شرط کے ساتھ ہارے حوالہ جائداد کردیں۔ چنانچہ میں نے اس شرط کے ساتھ آپ کے حوالہ جا کداد کردی تھی۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی متم دیتا ہوں۔ کیامی نے ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ جائیداد دی تھی۔ جماعت نے کما کہ ہاں ' پھر آپ علی اور عباس بھن کا طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں آپ لوگوں کو اللہ کی فتم دیتا ہوں۔ کیا میں نے جا کداد آپ لوگوں کو اس شرط کے ساتھ حوالہ کی تھی؟ انہوں نے بھی کما کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا' کیا آپ لوگ مجھ سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں۔ پس اس ذات کی شم جس کے تھم سے آسان و زمین قائم ہیں' اس میں' میں اس کے سواکوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یماں آک کہ

نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكُو: أَنَا وَلِي رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْر فَعَمِلَ فيهَا بِمَا عَمِلَ فيهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَٱنْتُمَا حِينِلِهِ وَأَلْمُهُلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ تَرْعُمَانِ انْ ابا بَكْرٍ فِيهَا كَذَا وَالله يَعْلَمُ أَنَّهُ فيهَا صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللهِ أَبَا بَكْر فَقُلْتُ: أَنَا وَلِي رَسُولِ اللهِ ﴿ وَأَلِي بَكُرَ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَينِ أَعْمَلُ فيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَٱبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِنْتُمَاني وَكَلِمَتُكُمًا على كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَامْرُكُمَا جَميعٌ جِنْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيْبَكَ مِنَ ابْنِ أخيك وَاتَّاني هَذَا يَسْأَلُني نَصيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ، تَهْمَلان فيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلَ فيهَا أَبُو بَكْرِ وَبِمَا عَمِلْتَ فَيْهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا وَإِلَّا فَلاَ تُكَلَّمَاني فيهَا فَقُلْتُمَا: النَّفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ أَنْشُدُكُمْ الله هَلْ دَفَعُتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِك؟ قَالَ الرُّهُطُ : نَعَمْ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: انْشُدُكُمَا با لله هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِك؟ قَالاً: نَعَمْ . قَالَ: الْقَلْتَمِسَان مِنَّى قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أقْضي فيهَا ِ قَضَاءٌ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ فإنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَىُّ

فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا.

حواله كردومين اس كابھى انتظام كرلوں گا۔ [راجع: ۲۹۰٤]

۔ ترجمہ باب کی مطابقت اس طرح سے ہے کہ حضرت عثان بناتھ اور ان کے ساتھیوں نے علی اور عباس بین ا کے تنازع اور اختلاف کو برا سمجھا۔ جب تو حضرت عمر بڑاٹھ سے کما' ان دونوں کا فیصلہ کر کے ان کو آرام دیجئے۔

روایت کی ہے۔

قیامت آجائے۔ اگر آپ لوگ اس کا نظام نہیں کر سکتے تو پھرمیرے

باب جو شخص بدعتی کو ٹھکانادے 'اسکواینے پاس ٹھمرائے

اس کا بیان اس باب میں حضرت علی بواٹھ نے آمخضرت ساتھا ہے

(۲۰۰۷) ہم سے مولیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' کما ہم سے

عبدالواحد نے بیان کیا کما ہم سے عاصم نے بیان کیا کما کہ میں نے

انس بڑاتھ سے بوچھاکیا رسول اللہ سائھیا نے مدینہ منورہ کو حرمت والا

شر قرار دیا ہے؟ فرمایا کہ ہال فلال جگہ عیرے فلال جگہ (تور) تک۔

اس علاقہ کا درخت نہیں کا اجائے گاجس نے اس مدود میں کوئی نی

بات پیدای' اس پراللہ کی' فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔

نے یہ بھی بیان کیاتھا کہ "یا کسی نے دین میں بدعت پیدا کرنے والے

- عاصم نے بیان کیا کہ پھر مجھے موسیٰ بن انس نے خبر دی کہ انس واللہ

٣- باب إثم مَنْ اوَى مُحْدِثًا رَوَاهُ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٧٣٠٦ حدُّثناً مُوسَى بْنُ إسماعيل، حَدَّثَنَا عبد الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ: أَحَرُّمَ رَسُـــولُ الله الله الْمَدينَة؟ قَالَ: نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ. قَالَ عَاصِمٌ: فَأَخْبَرَني مُوسَى بْنُ أَنَسِ أَنَّهُ قَالَ : أَوْ آوَى مُحدِثًا.

[راجع: ۱۸۹۷]

کویناه دی۔"

الله بعض الله بدعت سے آنخضرت سل الله الله بدعت کے آخضرت سل الله کو کتنی نظرت تھی کہ فرمایا جو کوئی بدعتی کو اپنے پاس اتارے جگہ دے اس پر بھی سين العنت مسلمانو! اپني پنيمر صاحب ك فرمان ير غور كرو بدعت سے اور بدعتوں كى محبت سے بيتے رہو اور جروقت سنت نوی اور سنت پر چلنے والوں کے عاشق رہو۔ اگر کسی کام کے بدعت حسنہ یا سینہ ہونے میں اختلاف مو جیسے مجلس میلاد یا قیام وفیرو تو اس سے بھی بچنا بی اضل ہوگا' اس لیے کہ اس کا کرنا پھے فرض نہیں ہے اور نہ کرنے میں احتیاط ہے۔ مسلمانو! تم جو بدعت کی طرف جاتے ہو یہ تمہاری نادانی ہے اگر آخرت کا ثواب چاہتے ہو تو آخضرت ساتھ کی ایک ادنی سنت پر عمل کر لوجیے فجر کی سنت کے بعد ذرا

سالیك جانا اس میں ہزار مولود سے زیادہ تم كو ثواب ملے گا۔

٧- باب مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْي وَتَكُلُّفِ الْقِيَاس

﴿وَلاَ تَقْفُ ﴾ ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ والأسواء: ٣٦].

باب دین کے مسائل میں رائے پر عمل کرنے کی ذمت اس طرح بے ضرورت قیاس کرنے کی برائی

جیسا کہ ارشاد باری ہے سورہ بنی اسرائیل میں ولا تقف لا تقل ماليس لك به علم ليني نه كهووه بات جس كاتم كوعلم نه مو-

شرع میں ان باتوں کو کسی محابی نے پند نہیں کیا بلکہ بھشہ کتاب و سنت پر عمل کرتے رہے جس مسلے میں کتاب و سنت کا حکم نہ طا اس میں اپنی رائے کو دخل دیا وہ بھی سیدھے سادھے طور سے اور پیچ دار وجوں سے بھشہ پر بیز کیا۔ ترجمہ باب میں رائے کی ذمت سے وی رائے مراد ہے جو نص ہوتے ساتھے دی جائے۔

> ٧٣٠٧ حدَّثناً سَعيدُ بْنُ تَليدٍ، حَدَّثني اَبْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ قَالَ: حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ لِللَّهِ يَقُولُ: ((إنَّ الله لا يَنْزعُ الْعِلْم بَعْدَ انْ أَعْطَاهُمُوهُ الْتِزَاعَا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيُفْتُونَ بَرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَصِلُّونَ) فَحَدَّثْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهُ بْنَ عَمْرِو حَجُّ بَعْدُ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِى انْطَلِق إِلَى عَبْدِ الله فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدِّثْتَنِي عَنْهُ، فَجِنْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنَحْوِ مَا حَدُّلَنِي فَأَتَيْتُ عَالِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا، فَعَجبَتْ فَقَالَتْ: وَالله لَقَدْ

> > [راجع: ١٠٠]

حَفِظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو.

یع: ۱۱۰ که اتنی مدت کے بعد بھی حدیث میں ایک لفظ کابھی فرق نہیں کیا۔

٧٣٠٨ حدثاناً عَبْدَانْ، أَخْبَرَنَا آبُو
 حَمْزَةَ سَمِعْتُ الأَعْمَشُ قَالَ: سَالْتُ أَبَا
 وَائِلٍ هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
 فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنُ خُنَيْفُو يَقُولُ ح.
 وحدثنا مُوسَى بْنُ إسْماعيل، حَدْثَنَا آبُو

(١٠٠٤) جم سے سعيد بن تليد نے بيان كيا كما محص عبدالله بن وہب نے ' کما مجھ سے عبدالرحمٰن بن شریح اور ان کے علاوہ ابن لہید نے بیان کیا' ان سے ابوالاسود نے اور ان سے عروہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص بھن انے ہمیں ساتھ لے کر ج کیاتو میں ن انسیں یہ کتے ساکہ میں نے نبی کریم ساتھ سے سا اپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو'اسکے بعد کہ حمیس دیا ہے ایک دم سے نہیں اٹھا لے گابلکہ اسے اس طرح ختم کرے گاکہ علماء کوان کے علم کے ساتھ اٹھا لے گا پھر کچھ جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے' ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ اپنی رائے کے مطابق دیں گے۔ پس وہ لوگوں کو مراہ کریں گے اور وہ خود بھی مراہ ہول گے۔ پھر میں نے بیہ حدیث آنخضرت ملی اوجه مطمره عائشه وی فیات سے بیان کی۔ ان کے بعد عبداللد بن عمرو بي والله في كياتوام المؤمنين في محص ماكه بھانجے عبداللہ کے پاس جاؤ اور میرے لیے اس حدیث کو من کر خوب مضبوط کرلوجو حدیث تم نے مجھ سے ان کے واسطہ سے بیان کی تھی۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے یو چھاتو انہوں نے مجھ سے وہ مدیث بیان کی 'اس طرح جیسا کہ وہ پہلے مجھ سے بیان کر چکے تھے' پھر میں عائشہ رہی تھا کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی تو انہیں تعجب ہوا اور بولیں کہ واللہ عبداللہ بن عمرونے خوب یاد رکھا۔

فرق نیں کیا۔
(۸\*۸۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہم کو ابو حمزہ نے خبردی کہا
میں نے اعمش سے سنا کہا کہ میں نے ابووا کل سے پوچھاتم صفین کی
الزائی میں شریک تھے؟ کہا کہ ہاں 'پھر میں نے سمل بن حنیف کو کہتے
سنا (دو سری سند) امام بخاری نے کہا اور ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے
بیان کیا' کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے

عَوَانة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَل، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدٌ أَمْرَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا سَيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعنَا إِلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْوِفُهُ، غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ قَالَ: وَقَالَ أَبُو وَائِلِ شَهِدْتُ صَفَينَ وَبِفْسَتُ صِفِّين.

[راجع: ٣١٨١]

ابو واکل نے بیان کیا کہ سمل بن حنیف بڑاتھ نے (جنگ مغین کے موقع پر) کہا کہ لوگو! اپ دین کے مقابلہ میں اپنی رائے کو بے حقیقت سمجھو۔ میں نے اپنے آپ کو ابو جندل بڑاتھ کے واقعہ کے دن (صلح حدیدیہ کے موقع پر) دیکھا کہ اگر میرے اندر رسول اللہ طابع کی طاقت ہوتی تو میں اس دن آپ سے انحراف کرتا (اور کفار قریش کے ساتھ ان شرائط کو قبول نہ کرتا) اور ہم نے جب کمی مردئ کی اور ہم نے جب کمی مردئ کی اور ہم نے جب کمی پر اپنی تکواریں کاندھوں پر رکھیں (لڑائی شروع کی) تو ان تکواروں کی بدولت ہم کو ایک آسانی مل گئی جے ہم پہانتے سے گر اس مہم میں (بینی جنگ صفین میں ہم مشکل میں گرفار ہیں دونوں طرف والے اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں) ابو اعمش نے کہا کہ ابو واکل نے بتایا کہ میں صفین میں موجود تھا اور صفین کی لڑائی بھی کیا ابو واکل نے بتایا کہ میں صفین میں موجود تھا اور صفین کی لڑائی بھی کیا ابو واکل نے بتایا کہ میں صفین میں موجود تھا اور صفین کی لڑائی بھی کیا بو واکل نے بتایا کہ میں صفین میں موجود تھا اور صفین کی لڑائی بھی کیا

العضے نخول میں یمال اتن عبارت زیادہ ہے۔ قال ابو عبداللہ انھموا دایکم یقول مالم یکن فیہ کتاب ولا سنة ولا ینبغی له ان المنتخصی اللہ انہمی اللہ انہمی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہیں ہے اس کا بیہ مطلب ہے کہ ہر مسلم میں جب تک کتاب اور سنت سے کوئی دلیل نہ ہو تو اپنی رائے کو مسجے نہ سمجھوا ور رائے پر فتوئی نہ دو بلکہ کتاب و سنت میں غور کرکے اس میں سے اس کا تھم نکالو۔ ابن عبدالبرنے کما رائے ذموم سے وہی رائے مراد ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر آدمی قیاس پر عمل کرے۔

## 

بلکہ جب آپ سے کوئی ایس بات پوچھی جاتی جس باب میں وحی نہ اتری ہوتی تو آپ فرماتے میں نہیں جانتا یا وحی اترنے تک خاموش رہتے کچھ جواب نہ دیتے کیونکہ اللہ پاک نے سور انساء میں فرمایا تاکہ اللہ جیسا تھے کو بتلائے اس کے موافق تو تھم دے۔

اور عبدالله بن مسعود والتي في كما آنخضرت ملي الم الله يوجها كياروح كيا چيزے؟ آپ خاموش مورے يمال تك كديد آيت اترى-

(۹۰سو) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہا میں نے محد بن المشکد رسے سنا بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ می میں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں بیار پڑا تو رسول

# ٨- باب مَا كَانَ النّبِيُ ﴿ يُسْأَلُ مِمّا لَمْ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ

فَيَقُولُ : ((لاَ ادْرِي)) اوْ لَمْ يُجِبْ حَتَى يُنْوَلُ ، (لاَ ادْرِي)) اوْ لَمْ يُجِبْ حَتَى يُنْوَلُ مَلَيْهِ الوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْي وَلاَ بِقِيَاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ﴾ [النساء : ١٠٥]

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﴿ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

٩ • ٧٣٠ حداً ثناً علي بن عبد الله، حداثنا سفيان قال: سميغت أبن المنكدر يقول: سميغت جابر بن عبد الله يقول: مرضت

الله النافيظ اور ابو بكر رفائق عمادت كے ليے تشريف لائے۔ يه دونوں بررگ بيدل چل كر آئے تھ ، چر آخضرت النافظ بني تو جھ پر ب بوقى طارى تقى۔ آخضرت النافظ بن جھ پر بح چركا اور وضو كا بانى جھ پر چھڑكا اس سے مجھے افاقہ ہوا تو ميں نے عرض كيا يارسول الله! اور بعض او قات سفيان نے يہ الفاظ بيان كے كہ ميں نے كما۔ اى دسول الله! ميں اپنے مال كے بارے ميں كس طرح فيصله كروں ميں اپنے مال كا كيا كروں؟ بيان كيا كہ آخضرت ساتھ بيا نے كوئى جواب نہيں ديا۔ يمال تك كه ميراث كى آيت نازل ہوئى۔

فَجَاءَني رَسُولُ الله الله يَعُودُني وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَان، فَأَتَاني وَقَدْ أُغْمَى عَلَيٌ، فَتَوَرَّنُا رَسُولُ الله فَقَا ثُمُّ صَبُّ وَصُوءَهُ عَلَيٌ فَالَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَرُبُهما قَالَ: سُفْيَانُ فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ الله كَيْفَ قَالَ: سُفْيَانُ فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ الله كَيْفَ الْفَضَى فِي مَالِي كَيْفَ اصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ: فَمَا اجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَى نَزَلَتْ آيَةُ فَمَا اجْبَنِي بِشَيْءٍ حَتَى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. [راجع: ١٩٤]

مدیث ہے آپ کا سکوت لکلا وی اترنے تک لیکن یہ فرمانا کہ میں نہیں جانا ابن حبان کی روایت میں ہے ایک فض نے الیہ میں نہیں جانا۔ دار قطنی اور حاکم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا میں جانا حدود گناہ کرنے والوں کا کفارہ ہیں یا نہیں۔ مسلب نے کما آنحضرت سی کیا نے بعضے مشکل مقامات میں سکوت فرمایا لیکن آپ بی نمین جانا حدود گناہ کرنے والوں کا کفارہ ہیں یا نہیں۔ مسلب نے کما آنحضرت سی کیا ہے بھے مشکل مقامات میں سکوت فرمایا لیکن آپ بی نے اپنی امت کو قیاس کی تعلیم فرمائی۔ ایک عورت سے فرمایا اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو تو اوا کرتی یا نہیں؟ تو اللہ کا حق ضرور اوا کرنا ہو گا۔ یہ عین قیاس ہے اور امام بخاری رہی کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل قیاس نہ کرنا چاہیے اور یہ مسلم تو علاء کا اجمائی ہے گیاں ہو اصول شرعیہ کے خلاف ہو یا کی دلیل شرع پر بنی نہ ہو صرف ایک خیال بات ہو نہ کرنا چاہیے اور یہ مسلم تو علاء کا اجمائی ہے کہ ایسا کہ نص موجود ہوتے ہوئے قیاس جائز نہیں اور جو محض صدیث کا خلاف کرے طلا نکہ وہ دو سری صدیث ہا مام کمال ہو سکتا ہے اور امام نہ اس کی شد میں قدر کرے تو اس کی عدالت جاتی رہے گی وہ لوگوں کا امام کمال ہو سکتا ہے اور امام ابو سکتا ہے اور امام کمال ہو سکتا ہے اور امام ابو سکتا ہے اور امام کمال ہو سکتا ہے اور امام کمال ہو سکتا ہے تول پر تو کم از کم چانا چاہیے۔

٩- باب تغليم النبي هَاأَمْتَهُ مِنَ
 الرّجالِ وَالنّسَاءِ مِمّا عَلْمَهُ ا الله لَيْسَ
 بِرَأْي وَلَا تَمْثيلٍ

وہی ہاتیں سکھانا جو اللہ نے آپ کو سکھائی تھیں ہاتی رائے اور تمثیل آپ نے نہیں سکھائی۔

ممثیل معنی ایک چیز کا عظم دو سری چیز کے مثل قرار دینا بوجہ علت جامعہ کے جس کو قیاس کہتے ہیں۔

ر باساک) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کا اس سے عبدالرحمٰن بن الاصبانی نے 'ان سے ابوصالح ذکوان نے اور ان سے ابوصالح ذکوان نے اور ان سے ابوسالح ذکوان نے اور ان سے ابوسید بڑا تھ نے کہ ایک خاتون نبی کریم ساتھ کے ایک خدمت میں حاضر ہو کیں اور کما یارسول اللہ! آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے ' مارے لیے بھی آپ کوئی دن اپنی طرف سے مخصوص کردیں جس ممارے لیے بھی آپ کوئی دن اپنی طرف سے مخصوص کردیں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے

باب رسول الله التي المائي امت كے مردول و عور تول كو

٧٣١- حدثناً مُسَدد، حَدثنا ابُو عَوانَة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِي، عَنْ أَبِي سَعيدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْرَان، عَنْ أَبِي سَعيدِ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ: فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله ﷺ: فَقَالَتْ يَا رَسُولَ إِلله خَديثك يَا رَسُولَ إِلله خَديثك يَا رَسُولَ إِلله خَديثك فَيهِ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِك يَوْمًا نَأتيك فيهِ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِك يَوْمًا نَأتيك فيهِ

تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ الله فَقَالَ : اجْتَمِعْنَ في يَوْم كَذَا وَكَذَا فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا فَأَجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ فَعَلَّمَهُنٌّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْكُنَّ أَمْرَأَةً تُقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً، إلاّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ) فَقَالَتِ: امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ الله وَاثْنَيْنِ قَالَ : فَأَعَادَتُهَا مَرَّتَيْن ثُمَّ قَالَ: ((وَاثَّنَيْنِ وَاثَّنَيْنِ وَاثَّنَيْنِ)). [راجع: ١٠١]

آب کو سکھائی ہیں۔ آنخضرت ملٹائیم نے فرمایا کہ پھر فلاں فلال دن فلال فلال جله جمع مو جاؤ۔ چنائجہ عورتیں جمع موئیں اور آنخضرت سکھایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا'تم میں سے جو عورت بھی اپنی زندگی میں اسیخ تین بیچ آگے بھیج دے گی (یعنی ان کی وفات ہو جائے گی) تو وہ اس کے لیے دوزخ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اس پر ان میں سے ایک خانون نے کما' یا رسول الله! دو؟ انهوں نے اس کلمه کو دو مرتبه د ہرایا' پھر آنخضرت ماٹھیا نے فرمایا' ہاں دو' دو بھی یمی درجہ رکھتے

باب کا مطلب یمیں سے نکلتا ہے۔ کرمانی نے کما اس قول ہے کہ وہ اس کے لیے دوزخ سے آڑ ہوں گے کیونکہ یہ امر بغیر خدا کے بتلائے قیاس اور رائے سے معلوم نہیں ہو سکتا۔

> ١٠ باب قَوْل النّبيُّ ﷺ: ((لا ) تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ، يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ)).

باب نبی کریم ما الله ایم کاار شاد "میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی اور جنگ کرتی رہے گی "اور امام بخاری نے کما کہ اس گروہ سے دین کے عالموں کا گروہ مراد ہے۔

على بن عبدالله مديني استاد امام بخارى والله نے كماكه اس سے جماعت الل حديث مراد ب-

٧٣١١ حدَّثَنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إسْماعيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ (لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي ظَاهِرِينَ حَتَى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونِ)). [راجع: ٣٦٤٠]

(ا**ااالے)** ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا' ان سے اساعیل نے' ان سے قیس نے ان سے مغیرہ بن شعبہ بن اللہ نے کہ نبی کریم مالی اللہ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا(اس میں علمی و دینی غلبہ بھی داخل ہے) یہاں تک کہ قیامت آجائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے۔

آپیج میے اس دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں ہیہ ہے کہ قیامت بدترین خلق اللہ پر قائم ہوگی کیونکہ یہ بدترین لوگ ایک تصلی مقام میں ہوں گے اور وہ گروہ دو سرے مقام میں ہو گایا اس حدیث میں امراللہ سے یہ مراد ہے یہاں نک کہ قیامت قریب آن مہنیے تو قیامت سے کچھ پہلے یہ فرقہ والے مرجائیں گے اور نرے برے لوگ رہ جائیں گے جیسے دو سری حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب ایک ہوا چلے گی جس سے ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی۔

> ٧٣١٢ حدَّثنا إسماعيل، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْن شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ

(۲۳۱۲) ہم ہے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا'ان سے بوٹس نے'ان سے ابن شہاب نے 'انہیں حمید نے خبروی' کہا کہ میں نے معاویہ بن الی سفیان جہے

سے سنا وہ خطبہ دے رہے تھے انہوں نے کما کہ میں نے نبی کریم

ملی سے ساہے۔ آخضرت ملی اے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا

ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم

كرنے والا موں اور ديتا الله ہے اور اس امت كامعاملہ بيشہ درست

رہے گا'یال تک کہ قیامت قائم ہو جائے یا (آپ نے یوں فرمایا کہ)

أَبِي سُفْيَانُ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ للهُ يَقُولُ: ((مَنْ يُردِ الله بهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّين، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي الله وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ)).

[راجع: ۷۱]

يهال تك كه الله كاحكم آيني. تَنَا مِعْ مِنْ الله الله كادين اسلام قيامت تك قائم رہے گامعاندين اسلام لاكھ كوشش كريں مگر - لينينون الله الكھ كوشش كريں مگر -پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گلہ

١١ – باب قَوْل ا لله تَعَالَى:

﴿ اوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ﴾ [الأنعام: ٣٥]

٧٣١٣ حدَّثَنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ [الانعام : ٦٥] قال أَعُوذُ بوَجُهكَ ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ [الانعام : ٦٥] قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ غَلَمَا نَزَلَتْ: ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُديقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ قَالَ هَاتَانَ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ. [راجع: ٤٦٢٨]

١٢ – باب مَنْ شَبَّهَ أَصْلاً مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَيَّنِ،

قَدْ بَيَّنَ اللهُ خُكْمَهُمَا لِيَفْهَمَ السَّائِلُ.

آ ۔ اِی کو قیاس کہتے ہیں۔ باب کی دونوں احادیث سے قیاس کا جواز نکاتا ہے لیکن ابن مسعود ہواٹھ نے صحابہ میں سے اور عامر شعبی اور ابن سیرین نے فقہاء میں سے قیاس کا انکار کیا ہے۔ باقی تمام فقہاء نے قیاس کے جواز پر اتفاق کیا ہے۔ جب اس کی

باب الله تعالى كاسورة انعام مين يون فرماناكه ياوه تهمارك کئی فرقے کردے۔

(۱۳۱۳) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کماہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبدالله عن الله عن ان انهول في بيان كياكه جب رسول الله التي المربي آیت نازل ہوئی کہ "کمو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمهارے اوپر ے عذاب بھیجے۔" تو آمخضرت ماٹائیا نے کما کہ میں تیرے باعظمت و بزرگ منه کی پناہ مانگنا ہوں" یا تمهارے پاؤں کے نیچے سے" (عذاب بھیج) تواس پر پھر آنخضرت مٹھائے اے کہا کہ میں تیرے مبارک منہ کی پاہ مانگا موں' پھرجب بير آيت نازل موئي كه "يا تمهيس فرقول ميں تقسیم کر دے اور تم میں ہے بعض کو بعض کا خوف چکھائے" تو آپ نے فرمایا کہ بید دونوں آسان وسل ہیں۔

اوپر سے بھروں یا بارش کاعذاب مراد ہے۔ نیچ سے زلزلہ اور زمین میں دھنس جانا مراد ہے۔

باب ایک امرمعلوم کو دو سرے امرواضح سے تثبيه ديناجس كاحكم اللدني

بیان کردیا ہے تاکہ پوچھنے والا سمجھ جائے

ضرورت ہو اور جمهور صحابہ اور تابعین سے قیاس منقول ہے اور اور جو امام بخاری نے رائے اور قیاس کی ندمت بیان کی ہے' اس سے مراد وہی قیاس اور رائے ہے جو فاسد ہو لیکن قیاس صحیح شرائط کے ساتھ وہ بھی جب حدیث اور قرآن میں وہ سئلہ صراحت کے ساتھ نہ ملے۔ اکثر علاء نے جائز رکھا ہے اور بغیراس کے کام چلنا دشوار ہے۔

> ٤ ٧٣١- حدَّثَنا أصبَّغُ بْنُ الْفَرَج، حَدَّثَني ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُـولَ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكُوْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ))؟ قَالَ: نَعَمْ. قالَ: ((فَمَا أَلُوانُهَا؟)) قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: ((هَلْ فيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟)) قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ ((فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَها؟)) قَالَ يَا رَسُولَ ا للهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ : ((وَلَعَلُّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ، وَلَمْ يُرَخُّصْ لَهُ فِي الأنْتِفَاء مِنْهُ)). [راجع: ٥٣٠٥]

٧٣١٥ حدَّثناً مُسكدد، حَدَّثنا أنه عَوَانَةً، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ الله فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجُّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ حُجّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمُّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: ((فَاقْضُوا الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)). [راجع: ١٨٥٢]

١٣ – باب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ الله تَمَالَى لِقَوْلِهِ:

(۱۳۱۲) ہم سے اصبغ بن الفرج نے بیان کیا کما مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' ان سے بونس بن بزید نے' ان سے ابن شاب نے 'ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابو ہررہ بخالیہ نے کہ ایک اعرابی نبی کریم سائیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما کہ میری بیوی کے یہاں کالالڑ کا پیدا ہوا ہے جس کو میں اپنا نہیں سمجھتا۔ آنخضرت التي الله ان سے فرمايا كه تمهار في ياس اونث بين؟ انهول ا نے کماکہ ہیں۔ دریافت فرمایا کہ ان کے رنگ کیے ہیں؟ کماکہ سرخ ہیں۔ یوچھا کہ ان میں کوئی خاکی بھی ہے؟ انہوں نے کہ ہال ان میں خاکی بھی ہیں۔ اس پر آنخضرت ملی کیا نے یوچھا کہ پھر کس طرح تم سجھتے ہو کہ اس رنگ کاپیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! کسی رگ نے یہ رنگ تھینج لیا ہو گا۔ آنخضرت الٹھایا نے فرمایا کہ ممکن ہے اس بچے کارنگ بھی کسی رگ نے تھینج لیا ہو؟اور آنحضرت ملٹ کیا نے ان کونیچ کے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی۔

(۱۵۳۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے ابوبشرنے' ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس جی اس آئیں اور عرض کیا جی ایک فاتون رسول اللہ ملتی کیا ہے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کرنے کی نذر مانی تھی اور وہ (ادائیگی سے پہلے بی) وفات پاکئیں۔ کیامیں ان کی طرف سے حج کرلوں؟ آنخضرت ساتھالیام نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے جج کراو۔ تہمارا کیا خیال ہے' اگر تمهاری والدہ پر قرض ہو تا تو تم اے پورا کرتیں؟ انہوں نے کما کہ ہاں۔ آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ پھراس قرض کو بھی یورا کرجو اللہ تعالیٰ کا ہے کیونکہ اس قرض کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔

باب قاضیوں کو کوشش کرکے اللہ کی کتاب کے موافق حکم دینا چاہئے کیونکہ اللہ یاک نے فرمایا

﴿وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة : ٤٥]

وَمَدَحَ النَّبِيُ ﴿ اللَّهِ صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لاَ يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاء وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْم.

جو لوگ اللہ کے اتارے موافق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں اور آخران و آخضرت ملٹی ہیا ہے اس علم والے کی تعریف کی جو علم (قرآن و حدیث سکھلاتا حدیث) کے موافق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن و حدیث سکھلاتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا۔ اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ خلفاء نے اہل علم سے مشورے لیے ہیں۔

مافظ صاحب فرمات بين العلماء ممن سلف على الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاء لا اعلم بين العلماء ممن سلف على الناس ان يقضى بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارنا لكتاب الله عالمًا باكثر احكامه عالما بسنن

رسول الله حافظًا لاكثرها وكذا اقوال الصحابة عالما بالوفاق والخلاف واقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فان لم يجد فالسنن فان لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فان اختلفوا في وجده الشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى الصحابة عمل به ويكون كثير المذاكرة مع اهل العلم عمل به ويكون كثير المذاكرة مع اهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع ويكون حافظا به ويكون كثير المذاكرة مع اهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه فهما لكلام الخصوم الخ وقت البارى)

لیعنی ابو علی کراہیسی نے کہا کتاب آواب القضاء میں اور یہ حضرت امام شافعی کے شاگردوں میں سے ہیں کہ میں علماء سلف میں اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں پاتا کہ جو مخص مسلمانوں میں عہد ہ قضا پر فائز ہوا اس کا علم و فضل و صدق اور تقویٰ ظاہر ہونا چاہیئے۔ اس طرح وہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا' اس کے اکثر احکام کا جاننے والا' رسول کریم سل کے اللہ کا جانے والا' وہ اس کی استوں کا عالم بلکہ اکثر سنن کا حافظ ہونا چاہیئے۔ اس طرح اقوال صحابہ کا بھی جاننے والا ہو۔ نوازل میں کتاب اللہ کا اجاع کرنے والا ہو اگر کتاب اللہ میں نہ پاسکے تو پھر سنن نبوی میں پھر اقوال متفقہ صحابہ کا میں ماہر ہو اور اہل علم و اہل مشاورت کے ساتھ کیر المذاکرہ ہو' فضل و ورع کو ہاتھ سے نہ وینے والا اور اپنی زبان کو کلام حرام سے' پیٹ کو لقمہ حرام سے اور فرج کو حرام کاری سے بورے طور پر بچانے والا ہو اور خصم کے کلام کو سمجھنے والا ہو۔

٧٣١٦ حداثنا شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ، حَدَّنَنا شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ، حَدَّنَنا إبرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إبسماعيل عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَلَى: ((لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلِّ آتَاهُ الله عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقّ، وَآخَرُ آتَاهُ الله حِكْمَةُ فَهُو يَقْضي الْحَقّ، وَآخَرُ آتَاهُ الله حِكْمَةُ فَهُو يَقْضي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)). [راجع: ٣٣]

(۱۳۱۲) ہم سے شماب بن عباد نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی حازم نے ان سے عبداللہ بن مسعود بڑاٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ماڑھیا نے فرمایا کر شک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے ایک وہ جے اللہ نے مال دیا اور اسے (مال کو) راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوتی ہے اور دو سرا وہ جے اللہ نے حکمت دی ہے اور دہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔

صحمت سے قرآن و حدیث کا پختہ علم مراد ہے جے حدیث میں فقاہت کما گیا ہے۔ من برد الله به خیرا یفقه فی الدین قرآن و حدیث کی فقاہت مراد ہے۔

٧٣١٧ حدَّثَنَا مُحمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية، حدُّثُنا هشَامٌ، عنْ أَبِيه، عن المُغيرَة بْن شُعْهَ قال: سَأَلَ عُمرُ بْنُ

(کاساک) ہم سے محر بن سلام نے بیان کیا 'کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی 'کہا ہم سے ہشام نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ بڑائٹر نے میان کیا کہ عمر بن خطاب بڑائٹر نے عورت کے

الْخَطَّابِ عَنْ إمْلاَصِ الْمَرْأَةِ وَهْيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنينًا؟ فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ اللَّهِ فَيهِ شَيْتًا؟ فَقلتُ أَنَا فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلِّي ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿﴿فِيهِ غُرُّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةً)). فَقَالَ: لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجيئني بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ.

[راجع: ٦٩٠٥]

٧٣١٨ - فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((فيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)). تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ عَن الْمُغيرَةِ. [راجع: ٦٩٠٦]

الماص كے متعلق (صحابہ سے) يوچھا۔ يه اس عورت كو كہتے ہيں جس کے پیٹ پر (جبکہ وہ حاملہ ہو) مار دیا گیا ہو اور اس کا ناتمام (ادھورا) بچہ گر گیا ہو۔ عمر بواللہ نے بوچھا آپ لوگوں میں سے کسی نے نبی کریم اللہ سے اس کے بارے میں کوئی حدیث سی ہے؟ میں نے کما کہ میں نے سی ہے۔ یوچھاکیا حدیث ہے؟ میں نے بیان کیا کہ میں نے نبی كريم النايا سے ساہے كه الي صورت ميں ايك غلام يا باندى تاوان کے طور پر ہے۔ عمر می اللہ نے کہا کہ تم اب چھوٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم نے جو صدیث بیان کی ہے اس سلسلے میں نجات کا کوئی ذرایعہ (لعنی کوئی شمادت کہ واقعی آنخضرت سائیلیا نے یہ حدیث فرمائی تھی)

(۱۸سام) پھرمیں نکلاتہ محدین مسلمہ ہناشہ مل گئے اور میں انہیں لایا اور انہوں نے میرے ساتھ گواہ کے انہوں نے رسول الله ساتھ ا کو فرماتے سا ہے کہ اس میں ایک غلام یا باندی کی تاوان ہے۔ ہشام بن عروہ کے ساتھ اس حدیث کہ بن ابی الزناد نے بھی اپنے باپ سے ' انہوں نے عروہ سے 'انہول نے مغیرہ سے روایت کیا۔

المستريم المراس سے نكا كه حضرت عمر بن الله خليفه وقت تھے مگرانهوں نے دو سرے محابہ سے بيد مسئلہ پوچھا۔ اب بيد اعتراض سیسی کی است میں بھائی ہے ہو صرف مغیرہ رہاٹھ کا بیان قبول نہ کہا تو خبرواحد کیوں کر حجت ہو گی حالا نکہ وہ حجت ہے جیسے اویر گزر چکا کیونکہ حضرت عمر بھاتھ نے مزید احتیاط اور مضبوطی کے لیے دوسری گواہی طلب کی نہ کہ اس لیے کہ خبرواحد ان کے پاس ججت نہ تھی کیونکہ محمد بن مسلمہ کی شہادت کے بعد بھی یہ خبرواحد ہی رہی۔

# باب نبی کریم ما الله ایم الله ایم اسلمانو! تم الکے لوگوں کی چال پر چلوگ

(2019) ہم سے احد بن يونس نے بيان كيا كما ہم سے ابن الى ذئب نے بیان کیا' ان سے مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ را اللہ نے کہ نبی كريم النيايا نے فرمايا و قيامت اس وقت تك قائم نهيں ہو گى جب تك میری امت اس طرح تجیلی امتول کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ یوچھاگیا یارسول الله! الله امتول سے كون مراد ميں وار نصراني ؟ آپ نے فرمايا

 ١٤ - باب قَوْل النَّبي ﷺ: ((لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ))

٧٣١٩ حدَّثناً أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُون قَبْلَهَا شِبْرًا بشِبرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ)) فَقَيلَ يَا رَسُولَ الله كَفَارِسَ

وَالرُّومِ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسِ إلاَّ أُولِنك؟ . فيمراوركون ـ

تَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّ سینتی سلطین کی سلطنت سند ۱۲۰۰ جری تک رہی تو انہیں کی سب باتیں جاری ہوئیں۔ یہاں تک کہ من اللی جاری ہو گیا اس کے بعد انگریزوں کی حکومت ہوئی اب اکثر مسلمان ان کی مشاہت کر رہے ہیں۔ کھانے ' پینے' لباس' معاشرت' نشست برخاست سب رسموں میں انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔

> • ٧٣٢ - حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا ٱبُو عُمَرَ الصَّنعاني مِنَ اليَمن، عَنْ زيدِ بْن أسلمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: ((لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْر وَذِرَاعًا بِلْدِرَاعِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٌّ تَبغْتُمُوهُمْ)) قُلْنَا يَا رَسُولَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: ((فَمَن؟)).

( ۲۳۲۰) ہم سے محمد بن عبدالعزیز نے بیان کیا کما ہم سے یمن کے ابوعمرصنعانی نے بیان کیا'ان سے زید بن اسلم نے'ان سے عطاء بن یبار نے اور ان سے ابوسعید خدری بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔ ہم نے پوچھا يارسول الله إكيايهود ونصاري مرادبين؟ فرمايا پهراور كون-

ا کے اس میں گھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہی کی ہی چال ڈھال اختیار کرد گے۔ اچھی ہویا بری ہر حال میں ان کی چال چلنا کہ انہی کہ انہی کی جا جاتا ہے۔ انہی کہ علام کا انہاں کی جاتا ہے۔ انہی کہ معلوم کے انہیں کہ انہاں کی جاتا ہے۔ انہیں کہ انہیں کی جاتا ہے۔ انہیں کہ بھول چانا ہے۔ انہیں کہ معلوم کی انہیں کی جاتا ہے۔ انہیں کی جاتا سیسی کی اور اختراعی کا مادہ میں بعینہ یی حال ہے۔ مسلمانوں سے قوت اجتمادی اور اختراعی کا مادہ بالکل سلب ہو ممیا ہے۔ پس جیے انگریزوں کو کرتے دیکھا وہی کام خود بھی کرنے لگتے ہیں' کچھ سوچتے ہی شیں کہ آیا ہی کام ہمارے ملک اور ہماری آب و ہوا کے لحاظ سے مناسب اور قرین عقل بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی رحم کرے۔

أوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ الله تَعَالَى:

﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ ﴾ [النحل: ٢٥] الآيَةُ.

٧٣٢١ حدَّثَنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْن مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿(لَيْسَ مِنْ نَفْس تُقْتَلُ

ظُلْمًا إلاّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ

# ٥١ - باب إثم مَنْ دعا إلَى صَلاَلَةِ باب اس كالناه جو كسى مرابى كى طرف بلائ ياكوئى برى رسم قائم کرے

الله پاک کے فرمان و من او زار الذين الخ ، كى روشنى ميس يعنى الله تعالى نے سور و نحل میں فرمایا ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جس کو ب علمی کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں۔

(2011) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے 'کما ہم سے اعمش نے 'ان سے عبدالله بن مرو نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑاٹنے نے بیان کیا کہ نمی كريم النياية نے فرمايا ، جو مخص بھي ظلم كے ساتھ قتل كيا جائے گااس ك (كناه كا) ايك حصد آدم ماليك كيل بيل بيني (قابيل) يربهي براك كاد

مِنْها)) وَرُبُّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ ' بعض اوقات سفيان نے اس طرح بيان كياكه "اس كے خون كاد" أوّلُ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ أوّلاً. [راجع: ٣٣٣٥] كيونكه اس نے سب سے پہلے ناحق خون كى برى رسم قائم كى۔

آ اس باب میں صری اُحادیث وارد ہیں گر اہام بخاری رہ تینے اپنی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے شاید ان کو نہ لا سکے۔ اہام مسلم اور ابوداؤد اور ترفذی نے ابو ہریرہ رہ ٹاٹھ سے نکالا۔ آخضرت سٹھینے نے فرمایا جو مخص گراہی کی طرف بلائے گا اس پر اس کا گناہ اور ان لوگوں کا جو اس پر عمل کرتے رہیں گے پڑتا رہے گا۔ عمل کرنے والوں کا گناہ کچھ کم نہ ہوگا اور اہام مسلم نے جریر بن عبداللہ بجل سے روایت کیا کہ جو مخص اسلام میں بری رسم قائم کرے اس پر اس کا بوجھ اور عمل کرنے والوں کا بوجھ پڑتا رہے گا عمل کرنے والوں کا بوجھ کچھ کم نہ ہوگا۔

#### خاتمه

الحمد للله كه پارہ ٢٩ كى تسويد اور تين بار نظر الى كرنے كے بعد آج اس عظيم خدمت سے فارغ ہوا۔ الله پاك كاكس منہ سے شكر اداكروں كه محض اس كى توفق و اعانت سے يہ پارہ اختتام كو بہنچا۔ اس پارے ميں كتاب الفتن 'كتاب الاحكام 'كتاب اخبار الاحاد 'كتاب الاعتصام بالكتاب والسنہ جيسى اہم كتابيں شامل بيں جس كے ادق مسائل بہت كچھ تشريح طلب ہيں۔ ميں نے جو كچھ لكھا ہے وہ سمندر كے مقابلہ پر پانى كا ایک قطرہ ہے۔ پہلے پاروں كى طرح ترجمہ و حواشى ميں بہت غور كيا گيا ہے۔ ماہرين فن حدیث پھر بھى كسى جگہ خاى محسوس كريں تو ازراہ كرم خاى پر مطلع فرماكر مشكور كريں۔ الله ان كو جزائے فير دے گا۔ الله پاك سے بار بار دعا ہے كہ وہ لغزشوں كے ليے اپنى مغفرت سے نوازے اور بھول چوك كو معاف فرماكے اور اس خدمت كو قبول فرماكر قبول عام عطاكرے۔ آمين۔

یااللہ! اس خدمت حدیث نبوی ساتھ اکو قبول فرما کر میرے لیے 'میرے والدین و اولاد و اساتذہ و جملہ معاونین کرام کے لیے ذریعہ نجات دارین بنائیو اور ہم سب کے بزرگول کے لیے بھی اسے بطور صدقہ جاریہ قبول کیجئو اور قیامت کے دن ہم سب کو جوار رسالت مآب ساتھ میں جگہ دیجئو' آمین۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحمين.

خادم حدیث نبوی محمد داوُد راز عبدالله السلفی مقیم معجد المحدیث ۱۳۱۳ اجمیری گیث دیلی نمبر۲ (کیم ذی لحجة الحرام سند ۱۳۹۷ ججری)



# بِيِّهُ إِلَّهُ الْبِحَنِّرُالِجَهُرُ

# تبيسوال پأره

باب آنخضرت ہلتی ہے عالموں کے اتفاق کرنے کاجو ذکر فرمایا ہے اس کی ترغیب دی ہے اور مکہ اور مدینہ کے عالموں کے اجماع کابیان اور مدینہ میں جو آنخضرت ملتی ہے اور مهاجرین اور انصار کے متبرک مقامات ہیں اور آنخضرت ملتی ہے نماز پڑھنے کی جگہ اور منبراور آپ کی قبر شریف کابیان۔

97- باب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَّ عَلَى اتَّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَضَّ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ: مَكَّةُ وَالْمَدينَةُ وَمَا اخْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ: مَكَّةُ وَالْمَدينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِيْنُ وَالأَنْصَادِ وَمُصَلِّى النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُنْبَرُ وَالْقَبْر.

یااللہ اس مبارک ترین وقت تحریس میری غلطیاں معاف فرمانے والے میری قلم میں طاقت عطاکر تاکہ میں تیرے حبیب المیتیک سیسی سی المیتیکی کے مصرت سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ المیتیکی ارشادات عالیہ کے عظیم ذخیرہ کی بیر آخری منزل تیری اور تیرے حبیب سی اللہ کی عین منشا کے مطابق لکھ سکول اور اسے بخیرہ خوبی اشاعت میں لا سکول۔ یااللہ! اس عظیم خدمت کو قبول فرما کر جملہ معاد نین کرام و مخلصین عظام کے حق میں اسے بطور صدقہ جاربی قبول فرما لے اور میری آل و اولاد کے لیے والدین کے لیے ذخیرہ دارین بنائیو۔ آمین یارب العالمین۔ دب یسر ولا تعسر و تمم بالمحیو بک نستعین۔ (خادم محمد داود راز۔ کا رمضان سند۔ ۱۹۵

حضرت امام بخاری رطقیہ نے یہ باب منعقد فرماکر ان معاندین کے منہ پر طمانچہ مارا ہے جو کتے رہتے ہیں کہ اہل حدیث مدینہ کی حقیق عظمت نہیں کرتے 'یہ اجماع کے منکر ہیں' یہ درود نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے کہ وہ الی ہخوات باطلہ سے باز آئیں۔ کی مومن مسلمان پر تہمت الزام لگانا بدترین گناہ ہے۔ بسرحال اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ اجماع جب معتبر ہوتا ہے کہ تمام جمال کے جہتدین اسلام اس مسلہ پر اتفاق کر لیں' ایک کا بھی اختلاف نہ ہو۔ حضرت امام مالک نے اہل مدینہ کا اجماع بھی معتبر کہا ہے۔ حضرت امام بخاری کے کلام سے بی نکلتا ہے کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ دونوں کا اجماع بھی ججت ہے۔ مگر حافظ نے کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ دونوں کا اجماع بھی ججت ہے۔ مگر حافظ نے کہ المام بخاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل مکہ و مدینہ کا اجماع جمت ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے وقت اس جانب کو ترجیح ہوگی جس پر اہل مکہ اور مدینہ اتفاق اجماع سمجھا ہے۔ مگر جہور کا وہی قول ہے کہ ایل ایس انسان ہو گئے۔ جب تک تمام جمان کے مجتدین اسلام اتفاق نہ کر لیں۔ حضرت امام شوکانی ریا تھے نے کہا اجماع کا دعوی ایک ایسا دعوی ہے کہ طالب حق کو اس سے پچھ خوف نہ کرنا چاہئے۔ میں (وحید الزمال) کہتا ہوں اس شوکانی ریا تھیے نے کہا اجماع کا دعوی ایک ایسا دعوی ہے کہ طالب حق کو اس سے پچھ خوف نہ کرنا چاہئے۔ میں (وحید الزمال) کہتا ہوں اس دوکت نہ کرنا چاہئے۔ میں (وحید الزمال) کہتا ہوں اس دوکت نہ کرنا چاہئے۔ میں روحید الزمال) کہتا ہوں اس دوکت نہ کرنا چاہئے۔ میں روحید الزمال) کہتا ہوں اس دوکت نہ کرنا چاہئے۔ میں روحید الزمال) کہتا ہوں اس دوکت نہ کہا جموری دور کہ ساتھ ہے) المحدللہ اس

حکومت نے حرمین شریفین کو بیشتر برعات اور خرافات سے پاک کر دیا ہے۔ الله پاک تحفظ حرمین شریفین کے لیے اس حکومت کو قائم و دائم رکھے اور ان کو بیشہ کتاب و سنت کی اتباع پر استقامت عطاکرے (آمین) پس خلاف شرع امور میں اہل حرمین کا اجماع کوئی جمت نسی ہے۔ طالب حق کو بھشہ دلیل کی پیروی کرنی چاہئے اور جس قول کی دلیل قوی ہو۔ اس کو اختیار کرنا چاہئے کو اس کے قائل قلیل ہوں البتہ بہت سے مسائل ہیں جن پر تمام جمال کے علماء اسلام سے شرقا و غربا انقاق کیا ہے اور ایک مجمتد یا عالم سے بھی ان میں اختلاف منقول نہیں ہے۔ ایسے مسائل میں بے شک اجماع کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے (خلاصہ شرح وحیدی) ائمہ اربعہ کی تقلید جامد پر بھی اجماع کا دعویٰ کرنا صبح نہیں ہے کہ ہر قرن اور ہر زمانہ میں اس جمود کی مخالفت کرنے والے بیشتر اکابر علماء اسلام ہوتے چلے آرہے ہیں۔ جیسا کہ کتب تاریخ میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ (دیکھو کتب اعلام الموقعین و معیار الحق وغیرہ)

(24474) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے محمد بن منکدر سے' انہوں نے جابر بن عبداللہ انساری میں اسے کہ ایک گنوار (قیس بن الی حازم یا قیس بن حازم یا اور کوئی) نے آنخضرت ماٹھیا سے اسلام پر بعت کی کھرمدینہ میں اس کو تپ آنے گی۔ وہ آخضرت ملی اس ياس آيا - كهن لكايار سول الله! ميرى بيعت تو زُ ديجيّ - آخضرت اللهيام ن انكاركيا . پر آيا اور كين لكايارسول الله! ميرى بيت فنخ كرد يجئه آخضرت ملی کی انکار کیا۔ اس کے بعد وہ مدینے سے نکل کر ا بن جنگل کو چلا گیاتو آنخضرت سائی است فرمایا که مدیند لوبار ی بھٹی کی طرح ہے جو اپنی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور کھرے پاکیزہ مال کو ر کھ لیتی ہے۔

٧٣٢٢ حدَّثنا إسماعيل، حَدَّثني مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله الله عَلَى الإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الأَعْرَابِيُّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ ا لله الله الله الله أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ ا لله ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمُّ جَاءَهُ فَقَالَ: اقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، فَخَرَجَ الإعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ الله المَدينة كَالْكيرِ تَنْفي خَبَثَهَا ((إنَّمَا الْمَدينة كَالْكيرِ تَنْفي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طيبُها)). [راجع: ١٨٨٣]

اس مدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ جب مدینہ سب شہوں سے افضل ہوا تو وہاں کے علاء کا اجماع سیری است کا کیونکہ مدینہ میں برے اور بدکار لوگ ٹھر ہی نہیں سکتے۔ وہاں کے علماء سب سے اچھے ہی ہول مے محرید عم حیات نبوی کے ساتھ تھا۔ بعد میں بہت سے اکابر محاب مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔

(سعم على الماعيل في بيان كيا كما جم س عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کما ہم سے معمر بن راشد نے بیان کیا ' ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے ان سے ابن عباس بھی شان نے بیان کیا کہ میں عبدالرحمٰن بن عوف بڑھٹھ کو (قرآن مجید) برهایا کرتا تھا۔ جب وہ آخری جج آیا جو عمر رہاتھ نے کیا تھا تو عبدالرحمٰن نے منیٰ میں مجھ سے کماکاش تم امیرالمؤمنین کو آج دیکھتے جب ان کے پاس ایک مخص آیا اور کما کہ فلاں مخص کتاہے کہ اگر ٧٣٢٣ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسْماعيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَقْرِىءُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بِمِنِّي: لَوء شَهدْتَ أَميرَ الْمُؤْمِنينَ

امیرالمؤمنین کا انقال ہو جائے تو ہم فلال سے بیعت کرلیں گے۔ یہ س کر عمر بنالتر نے کہا کہ میں آج سہ پہر کو کھڑے ہو کرلوگوں کو خطبہ ساؤں گا اور ان کو ڈراؤں گاجو (عام مسلمانوں کے حق کو) غصب کرنا چاہتے ہیں اور خود اپن رائے سے امیر منتخب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ایسانہ کریں کیونکہ موسم جج میں ہر طرح کے ناواقف اور معمولی لوگ جع مو جاتے ہیں۔ یہ سب کثرت سے آپ کی مجلس میں جع موجائیں کے اور مجھے ڈرہے کہ وہ آپ کی بات کا صحیح مطلب نه سمجھ کر کچھ اور معنی نه کرلیں اور اسے منه در منه اڑاتے کھریں۔ اس لیے ابھی توقف کیجئے۔ جب آپ مدینے پہنچیں جو دارالبحرت اور دارالسنر ہے تو وہاں آپ کے مخاطب رسول الله ملتي يا کے صحابہ 'مهاجرین و انصار خالص ایسے ہی لوگ ملیں گے وہ آپ کی بات کو یاد رکھیں گے اور اس کامطلب بھی ٹھیک بیان کریں گے۔ اس پر امیرالمؤمنین نے کہا کہ واللہ! میں مدینہ پہنچ کرجو پہلا خطبہ دوں گا اس میں اس کابیان کروں گا۔ ابن عباس جھن نے بیان کیا کہ چرہم مدینے آئے تو حفرت عمر بناتھ جمعہ کے دن دوپسر ڈھلے بر آمد ہوئے اور خطبه سنایا۔ انہوں نے کمااللہ پاک نے حضرت محد مان کیا کو سچا رسول بنا كر بهيجا اور آپ پر قرآن ا تارا۔ اس قرآن ميں رجم كى آيت بھى

أَتَاهُ رَجُلٌ قَالَ : إِنَّ فُلاَّنَّا يَقُولُ : لَوْ مَاتَ أميرُ الْمُؤْمنينَ لَبَايَعْنَا فُلاَنَّا فَقَالَ عُمَرُ لأَقُومَنَّ الْعَشِيَّةَ فَأَحَدَّرُ ۚ هَوُلاء الرَّهْطَ الَّذينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ قُلْتُ: لاَ تَفْعَلُ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ الناس يَغلِبُون على مَجلِسِكَ فأخافُ أن لاَيْنَزلوها على وجهاَ فَيُطرُ بها كُلُّ مَطير، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدينَةَ دَارَ الْهِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بأصْحَابِ رَسُولِ الله للهُ: مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكَ وَيُنزِّلُوهَا عَلَى وَجُههَا فَقَالَ: وَاللَّهُ لِأَقُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ اقُومُهُ بِالْمَدينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَدِمْنَا الْمَدينَةَ فَقَالَ : إِنَّ ا لله بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقُّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ آيَةُ الرُّجْمِ. [راجع: ۲٤٦٢]

حضرت عمر بن فحر کا خلافت سے متعلق فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ امر خلافت میں رائے دینے کا حق سارے مسلمانوں کو ہے۔ پس جس پر اکثر لوگ انفاق کر لیں اس سے بیعت کر لینا چاہئے۔ پس یہ کہنا غلط ہے کہ ہم فلال سے بیعت کر لیں گے۔ بیعت کر لینا کوئی کھیل بہت کہنا نہیں ہے ' یہ مسلمانوں کے جمہور کا حق ہے۔ فلیفۃ المسلمین کا انتخاب معمولی بات نہیں ہے۔ اس روایت کی باب سے مطابقت یہ کہ اس میں مدینہ کی فضیلت نہ کور ہے کہ وہ دارالسنۃ ہے۔ کتاب و سنت کا گھرہے تو وہاں کے علاء کا اجماع بہ نسبت اور شہوں کے زیادہ معتبر ہوگا۔ حافظ نے کہا کہ صحابہ کا اجماع بھی جمت ہے یا نہیں اس میں بھی اختلاف ہے۔

٧٣٢٤ حدَّلْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،
 حَدُّلْنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
 كُنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَثِّقَانِ
 مِنْ كَتَّانِ فَتَمَخُّط فَقَالَ: بَخٍ بَخِ أَبُو

ر ۲۲۲۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے ان سے الاب ختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ ہم الا ہریرہ بڑا تھ کے پاس تھے اور ان کے جسم پر کتان کے دو کیڑے گیرو میں رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان ہی کپڑوں میں ناک

هُرَيْرَةَ، يَتَمَخُّطُ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْتَني وَإِنِّي لِأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَر رَسُول ا لله ﷺ إِلَى خُجْرَة عَائِشَةَ مَغْشِيًا عَلَيُّ فَيَجِيءُ الْجَاني، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقي ويُرىَ أَنَّى مَجْنُونٌ وَمَا بِي جُنُونٌ مَا بِي إلاَّ الْجُوعُ.

صاف کی اور کما واہ واہ دیکھو ابو ہربرہ کمان کے کیٹروں میں ناک صاف کرتا ہے' اب ایسا مالدار ہو گیا حالا نکہ میں نے اپنے آپ کو ایک زمانہ میں ایساپایا ہے کہ میں رسول الله مان کے منبراور عائشہ رہی او کے حجرہ کے درمیان بے ہوش ہو کر کر پڑتا تھا اور گزرنے والا میری گردن پر يد سجه كرياؤل ركمتا تحاكه من يأكل موكيا مول عالا تكه مجع جنون سیس ہوتا تھا' بلکہ صرف بھوک کی وجہ سے میری بیہ حالت ہو جاتی

لَهُ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مِن عَاكمه كمان كوروني كا كلزا تك نه تعاكمه آج ريثي كيزول میں ناک صاف کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں رسول کریم مائی کے منبر کا ذکر ہے۔ یمی باب سے مطابقت ہے۔ حجرہ عائشہ ر فی ایک تاریخی جگه ہے جس میں رسول کریم مٹی آرام فرما رہے ہیں۔

٧٣٢٥ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَابِسِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْ لاَ مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شِهِدْتُهُ مِنَ الصُّغَرِ، فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى، ثُمُّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ ٱذَانًا وَلاَ إِقَامَةً، ثُمُّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ النَّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ فَأَمَرَ بِلاَلاُّ فَأَتَاهُنَّ ثُمُّ رَجِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(2012) ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا کما ہم کو سفیان توری نے خردی' ان سے عبدالرحلٰ بن عابس نے بیان کیا' کما کہ ابن عباس و المنظ سے یوچھا گیا کہ کیا آپ نبی کریم مٹھیا کے ساتھ عید میں گئے ہیں؟ کما کہ ہاں میں اس وقت کم س تھا۔ اگر آنخضرت ماڑیجا سے مجھ کو ا تنازدیک کارشتہ نہ ہو تا اور میں کم سن نہ ہو تا تو آپ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ آنحضرت ساتھیا گھرے نکل کراس نشان کے پاس آئے جو کثیرین صلت کے مکان کے پاس ہے اور وہال آپ نے نماز عید بر هائی پھر خطبہ دیا۔ انہوں نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا ا پرآپ نے صدقہ دینے کا حکم دیا توعور تیں اپنے کانوں اور گردنوں کی طرف ہاتھ برھانے لگیں زیوروں کاصدقہ دینے کے لیے۔ اس کے ملی ہوئی چیزوں کو لے کر آمخضرت مانتھا کے پاس واپس محقے۔

[راجع: ٩٨]

اس حدیث کی مناسبت باب سے بیہ ہے کہ اس میں آنخضرت میں ایکٹی کاکثیر بن صلت کے محرکے پاس تشریف کے جاتا اور وہال عید کی نماز پڑھنا ندکور ہے۔

> ٧٣٢٦ حدَّثناً أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمْتَوَ أَنَّ النُّبيُّ ﷺ كَانْ يَأْتِي قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا.

(۲۳۲۷) م سے ابوقعم نے بیان کیا کمام سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینارنے اور ان سے ابن عمر می فانے کہ نی کریم ملی ایم قباء میں تشریف لاتے تھے مجھی پیدل اور مجھی سواری

[راجع: ١١٩١]

قباء مدینہ کے قریب وہ بستی جس میں آپ نے بوقت ہجرت نزول اجلال فرمایا اس کی معجد بھی ایک تاریخی جگہ ہے جس کا ذکر قرآن میں مذکور ہوا۔

> > [راجع: ١٣٩١]

٧٣٢٨ - وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ انْ عُمَرَ ارْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ انْذَنِي نِي انْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْ فَقَالَتْ: إِيْ وَالله، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا ارْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ: لاَ وَالله لاَ أُوثِرُهُمْ باحَد ابَدًا.

(۱۳۲۷) ہم سے عبید بن ا عامل نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے والد نے اور ان سے عائشہ رہی آئی نے کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر بی آئی سے کہا تھا کہ جملے انقال کے بعد میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا۔ آنخضرت مائی ہے کہ ساتھ حجرہ میں دفن مت کرنا کیو تکہ میں پند نہیں کرتی کہ میری آب کی اور بیویوں سے زیادہ یا کی بیان کی جائے۔

( ۱۳۲۸) اور ہشام سے روایت ہے' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر بناتھ نے عائشہ وئی آفا کے یہاں آدمی بھیجا کہ مجھے اجازت دیں کہ آنخضرت ماٹھ وفن کیا جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قتم' میں ان کو اجازت دیتی ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ پہلے جب کوئی صحابی ان سے وہاں دفن ہونے کی اجازت ماٹھے تو وہ کہلادی تھیں کہ نہیں! اللہ کی قتم میں ان کے ساتھ کی اور کو دفن نہیں ہونے دول گی۔

حضرت عائشہ رہی ہوں نواضع یہ نہیں منظور کیا کہ دو سری یوایوں سے بڑھ چڑھ کر رہیں اور آنخضرت مٹی ہی ہاں دفن ہوں۔ ۱۳۲۹ حداثناً ایوب بن سکنیمان، (۲۳۲۹) ہم سے ابوب بن سلیمان نے بیان کیا اکما ہم سے ابوب بن سلیمان نے بیان کیا اکما ہم سے ابو بم

(۱۳۲۹) ہم سے ابوب بن سلیمان نے بیان کیا کما ہم سے ابو برین اولیس نے بیان کیا کا ان سے صالح بن اولیس نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک بیائی نے خردی کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عمر کی نماز پڑھ کران گاؤں میں جاتے جو مدینہ کی بلندی پر واقع ہیں وہاں پہنچ جاتے اور سورج بلند رہتا۔ عوالی مدینہ کا بھی کی حکم ہے اور لیث نے بھی اس حدیث کو بونس سے روایت کیا۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ گاؤں مدینہ سے تین یا جار میل پر واقع ہیں۔

مُسَلَيْمَانَ بْنِ بِلاَل، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ الله ﴿ كَانَ اصَلَّى الْعَصْرَ فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً. وَزَادَ اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ وَبُعْدُ الْعَوَالِي ارْبَعَةُ امْيَال اوْ ثَلاَقَةً. [راجع: ٤٨]

حَدَّثَنَا ابُو بَكُر بْنُ أَبِي أُويْس، عَنْ

جال آپ کے قدم مبارک بینچ گئے اس جگہ کو تاریخی اہمیت ماصل ہو گئی۔

رجمہ باب سے مطابقت اس طرح ہے کہ مدینہ کے اطراف میں بوے بدے گاؤں تھے۔ ان بی آنخضرت سال آیا تشریف لے گئ

ہں تو ان کو بھی ایک تاریخی بزرگی حاصل ہے۔ ٧٣٣٠ حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا

الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ الْجَعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﴿ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدَّكُمُ الْيَوْمَ

وَقَدُ زِيدَ فِيهِ. [راجع: ١٨٥٩]

باب سے اس مدیث کی مطابقت اس طرح سے ہے کہ خواہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس مدکی مقدار بردھ مٹی ہو لیکن احکام شرعید میں جیسے صدقہ فطروغیرہ ہے ای صاع کا اعتبار رہا جو اہل مدینہ اور آنخضرت ساتھا کا تھا۔

> ٧٣٣١ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إسْحاقَ بْن عَبْدِ الله بْن أبي طَلْحَةً، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله الله عنه أن ((اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ في مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدُّهِمٌ)) يَعْنَى أَهْلَ الْمَدينَةِ.

> > [راجع: ۲۱۳۰]

٧٣٣٧ حدَّثناً إبْرَاهيمُ بْنُ الْمُنْلِرِ، الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ. [راجع: ١٣٢٩]

حَدُّثَنَا ٱبُو ضَمْرَةً، حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بهمَا فَرُجمَا قَريبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ

باب کی مطابقت اس طرح ہے ہے کہ مسجد کے قریب بی مقام بھی تاریخی طور پر متبرک ہے کیونکہ آپ اکثر جنازہ کی نماز بھی ای جگہ پڑھایا کرتے تھے۔

> ٧٣٣٣ حدَّثناً إسماعيل، حَدَّثني مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطّلِبِ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا

( ۲۳۳۰) ہم سے عمرو بن ذرارہ نے بیان کیا کما ہم سے قاسم بن مالک نے بیان کیا' ان سے جعید نے' انہوں نے سائب بن بزید سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ کیا کے زمانے میں صاع تمہارے وقت کی مدے ایک مداور ایک تهائی مد کامو تا تھا' پھرصاع کی مقدار بڑھ گئی لینی حضرت عمربن عبدالعزیز کے زمانہ میں وہ چار مد کا ہو گیا۔

(اسعد) مم سے عبداللہ بن مسلم نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے اسحاق بن عبدال ملے اور ان سے الس بن مالک بڑاٹھ نے کہ رسول الله ماٹھالیم نے فرمایا اے اللہ! ان مدینہ والول کے پیانہ میں انہیں برکت دے اور ان کے صاع اور مدمیں انہیں برکت دے۔ آپ کی مراد اہل مدینہ (کے صاع ومر) سے تھی۔ (مدنی صاع اور مد کو بھی تاریخی عظمت حاصل ہے)

(۲۳۲۲) ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا کما ہم سے ابوضمرہ نے بیان کیا 'کما ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے 'ان سے نافع نے اور ان ے ابن عمر بھن فی کہ نی کریم التی ایم کی پاس مودی ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زناکیا تھاتو آنخضرت ملتی کیا نے ان کے لیے رجم کا حکم دیا اور انہیں مسجد کی اس جگہ کے قریب رجم کیا گیاجہاں جنازے رکھے جاتے ہیں۔

(۷۳۳۳) م سے اساعیل نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے مطلب کے مولی عمرو نے اور ان سے انس بن مالک مْنْ لِنَّهُ نِهِ كَهِ احديمارُ رسول الله مِنْ اللهِ ا نے فرمایا کہ بیہ وہ پیاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے

وَنُحِبُهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّهُ مَا بَيْنَ لِأَبَتَيْهَا)).

تَابَعَهُ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُحُدٍ.

کوہ احد کو رسول کریم میں النے اپنا محبوب قرار دیا۔ پس سے بیاڑ ہر مسلمان کے لیے محبوب ہے۔

٧٣٣٤ حدَّثَنا أَبْنُ أَبِي مَرْيَهَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانْ، حَدَّثَني أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْل أَنَّهُ كَانْ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرُ الشَّاةِ. [راجع: ٤٩٦]

مسجد نبوى كى ديوار اور منبر تاريخي نقدس ركهة بير- تلك آثارنا تدل علينا فانظر و بعدنا الى الاثار -

٧٣٣٥- حدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنْ خُبَيْبِ بْن عَبْدِ الرُّحْمَن، عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَرْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضي)). [راجع: ١١٩٦]

٧٣٣٦ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إسماعيلَ، حَدُّثَنَا جُوَيْرِيَةً، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ فَأُرْسِلَتِ الَّتِي ضُمَّرَتْ مِنْهَا وَأَمَدُهَا مِنَ الْحَفْيَاء إِلَى تُنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ اٰمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ ا لله كَانْ فِيمَنْ سَابَقَ. [راجع: ٢٠]

مجت رکھتے ہیں۔ اے اللہ! ابراہیم مین فئے نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھااور میں تیرے تھم ہے اس کے دونوں پھر لیے کناروں کے درمیانی علاقه كوحرمت والا قرار ديتا مول اس روايت كي متابعت سل جايخه نے نی کریم ماہیم سے احد کے متعلق کی ہے۔

(۱۳۳۳۲) جم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا کما جم سے ابو غسان

نے بیان کیا 'کما مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا ان سے سل بوائند نے که معجد نبوی کی قبلہ کی طرف کی دیوار اور منبرکے درمیان بمربوں کے گزرنے جتنافاصلہ تھا۔

(۲۳۳۵) جم سے عمرو بن علی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالرحمٰن بن مهدى نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے مالك نے بیان کیا' ان سے خبیب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے حفص بن عاصم نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرہ اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے اور میرایه منبرمیرے حوض پر ہوگا۔

معجد نبوی میں فدکورہ حصہ جنت کی کیاری ہے یہاں کی نماز اور دعاؤں میں عجیب لطف ہوتا ہے کما جربنا مرادا

(2004) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جوریہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بناٹھ نے بیان کیا کہ كئے جو گھوڑ دوڑ كيلئے تيار كئے گئے تھے تو ان كے دوڑنے كاميدان مقام حفیاء سے تنیم الوداع تک تھااور جو تیار نہیں کئے گئے تھے ان کے دوڑنے کا میدان ثنیة الوداع سے مسجد بنی زراق تک تھا اور عبدالله بناتله بهاته کمی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا

مقام حفیاء سے تنتیہ الوداع تک کا میدان بھی تاریخی عظمت کا حامل ہے کیونکہ عبد رسالت میں یمال جہاد کے لیے تیار کردہ

گھو ژوں کی دوڑ ہوا کرتی تھی۔

٧٣٣٧ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ لَيْث، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح.

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عِيسَى وَابْنُ إِذْرِيسَ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ اللهِ [راجع: ٤٦١٩]

٧٣٣٨ حدُّثناً أبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَني السّائِبُ بْنُ يَوْيَدُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ خَطَبَنَا عَلَى مِنْبُرِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ. [راجع: ٢٥٠]

٧٣٣٩ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ أَنَّ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ أَنَّ هِشَامَ بْنُ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ الله هَذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا.

[راحع: ۲۵۰] وه لگن بھی تاریخی چیز بن گئی۔

• ٧٣٤- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ عَبَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَالَفَ النَّبِيُ اللَّهُ بَيْنَ الأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ فِي دَارِي الْتِي بِالْمدينَةِ. [راحع: ٢٢٩٤] في دَارِي الْتِي بِالْمدينَةِ. [راحع: ٢٢٩٤] مِنْ بَنِي سُلَيْم. [راجع: ٢٠٠١]

(کسسنے) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' ان سے لیٹ نے' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر می اللہ کے (دوسری سند)

اور مجھ سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عیسیٰ اور ابن ادر ابن الرس نے خبر دی اور ابن ابی غنیہ نے خبر دی' انہیں ابوحیان نے' انہیں شعبی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں اللہ عنہ کو نبی کریم مان کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کر کیا کہ ک

(۲۳۳۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' کہا ہم کو شعیب نے خبر دی' انہیں ناہری نے خبر دی' انہیں سائب بن بزید نے خبر دی' انہوں نے عثان بن عفان بنائذ سے سنا' جو نبی کریم مالی کیا کے منبر سے ہمیں خطاب کر رہے تھے۔

منبر نبوی کی عظمت کا کیا کهنا گرصد افسوس که دشمنوں نے اس ممبر کی عظمت کو بھی بھلا دیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی بٹاشو کنیسیسے کنا ہے کہ مبرر بھی توہین کی۔ فد خابوا و خسروا فی الدنیا والاخرة.

(2000) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن حمان نے بیان کیا ان سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ عائشہ وہی ہواتی تھی اور ہم میرے اور رسول اللہ ماتھ نماتے تھے۔ دونوں اس سے ایک ساتھ نماتے تھے۔

(\* ۲۹۳۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ اہم سے عباد بن عباد نے بیان کیا کہ کہ مہم سے عباد بن عباد نے بیان کیا اور ان سے انس بڑائٹر نے کہ نبی کریم ماٹی کیا نے انصار اور قریش کے درمیان میرے اس گھر میں بھائی چارہ کرایا جو مدینہ منورہ میں ہے۔

(۱۳۳۷) اور آپ نے قبائل بی سلیم کے ملیے ایک مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی۔ جس میں ان کے لیے بددعا کی۔ یہ وہ بدباطن غدار تھے جو چند قراء قرآن کو مدعو کر کے اپنے پاس کے گئے تھے پھران کو دھوکا سے شہید کر ڈالا تھا۔

٧٣٤٢ حدثنا أبُو كُريْبِ حَدَّثنا أبُو اللهِ اللهِ اللهُ الل

ابواسامہ نے ابواسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' کہا ہم سے برید نے بیان کیا' کہا کہ میں مدینہ منورہ آیا اور عبداللہ بن سلام بناٹھ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ گرچلو تو میں تہیں اس پیالہ میں پلاؤں گا جس میں رسول اللہ ماٹھ کے پیا تھا اور پھرہم اس نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھیں کے جہاں آنخضرت ماٹھ کے جہاں آنخضرت ماٹھ کے اور کھور کھلائی اور میں نے ان کے ساتھ گیا اور انہوں نے مجمعے ستو پلایا اور کھور کھلائی اور میں نے ان کے مائے نماز پڑھی کی جگہ نماز پڑھی۔

آئی ہور اللہ بن سلام علائے یہود میں سے زبردست عالم تھے۔ ان کی کنیت ابویوسف ہے۔ بنوعوف بن خزرج کے حلیف اللہ علی سیسی سے۔ آخضرت ما کھیا نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی۔ سنہ ۱۳۳ھ میں مینہ میں وفات ہوئی۔ ان کے بہت سے مناقب ہیں۔ حدیث میں پیالہ نبوی کا ذکر ہے۔ ایسے تاریخی مقامات کو دیکھنے کے شکرانہ پر دو رکعت نقل نماز اوا کرنا بھی ثابت ہوا۔

٧٣٤٣ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِي عَلِي بُنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ حَدَّثُنِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ حَدَّثُنِي اللّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبّي النّبِيُ اللّيَلَةَ آتٍ مِنْ رَبّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةً وَقَالَ هَارُونُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِي عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

[راجع: ١٥٣٤]

عقیق ایک میدان ہے جو مدینہ کے پاس آپ ہجرت کے نویں سال جج کو چلے جب اس میدان میں پنچے جس کا نام عقیق تھا تو آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ حدیث میں مبارک وادی کا ذکر ہے۔ یمی باب سے مطابقت ہے۔

(۲۳۴۴) ہم سے محمد بن بوسف نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر بھی ہے اہل نجد کے لیے مقام قرن' جمفہ کو اہل شام کے لیے اور ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر کیا۔ بیان شام کے لیے اور ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر کیا۔ بیان

٧٣٤٤ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَتَ النَّبِيُ ﷺ قَرْنًا: لأهلِ نَجْدِ وَالْجُحْفَةَ لأهلِ الشّامِ وَذَا الْحُلَيْفَةِ لأهلِ

کیا کہ میں نے بیانی کریم ساتھیا سے سنا اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ

آتخضرت ملی این نے فرمایا کہ اہل یمن کے لیے ململم (میقات ہے) اور

الْمَدِينَةِ: قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: ((وَلَأَهْلُ)) الْيَمَن ((يَلَمْلَمُ)) وَذُكِرَ الْعِرَاقُ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَنِذٍ.

عراق کاذکر ہوا تو انہوں نے کما کہ آنخضرت مٹھائیا کے زمانے میں عراق نهیں تھا۔

یہ مقامات احرام مج کی میقات ہیں اس لحاظ سے قابل ذکر ہیں یمی باب سے مطابقت ہے۔

(2000) ہم سے عبدالرحمان بن مبارک نے بیان کیا کما ہم سے فضیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے سالم بن عبداللہ نے 'ان سے ان کے والد عبدالله بن عمر رضی الله عنمانے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوجب که آپ مقام ذوالحليفه ميں يزاؤ كئے موئے تھے 'خواب دكھايا كيا اور كما كيا كہ آپ ایک مبارک وادی میں ہیں۔

٧٣٤٥ حدَّثناً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عن أبيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. [راجع: ٤٨٣]

تَهُ ﴿ مِهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مبارك وادى ہے جس كا ذكر كيا كيا۔ حافظ نے كما امام بخارى نے اس باب ميں جو احاديث بيان كيس اس ے مدینہ کی نضیلت ظاہر کی اور اس کی نضیلت میں شک کیا ہے؟ وہاں وحی اترتی رہی وہیں آخضرت التہایا کی قبرہے اور منبرہے جو بہشت کی ایک کیاری ہے۔ کلام اس میں ہے کہ مدینہ کے عالم کیا دو سرے ملکوں کے عالموں پر مقدم ہیں تو اگر یہ مقصود ہو کہ آنخضرت مٹھانیا کے زمانہ میں یا اس زمانہ میں جب تک محابہ مدینہ میں جمع تھے تو ریہ مسلم ہے۔ اگر یہ مراد ہو کہ ہر زمانہ میں تو اس میں نزاع ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ مدینہ کے عالم ہر زمانہ میں دو سرے ملکوں کے عالموں پر مقدم ہوں۔ اس لیے کہ ائمہ مجتمدین کے زمانہ کے بعد پھر مدینہ میں ایک بھی عالم ایبانہیں ہوا جو دو سرے ملول کے کسی عالم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو چہ جائیکہ دو سرے ملول کے سب عالموں سے بڑھ کر ہو بلکہ مدینہ میں ایسے ایسے بدعتی اور بدطینت لوگ جاکر رہے جن کی بدنیتی اور بدطینتی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔

> ١٧ – باب قَوْلِ ا لله تَعَالَى : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

٧٣٤٦ حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ا يُقُولُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: ﴿﴿اللَّهُمُّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْأَخِيرَةِ)) ثُمَّ قَالَ : ((اللَّهُمُّ الْعَنْ فُلاَّنَا

# باب الله تعالی کا فرمان سورهٔ آل عمران میں کہ اے پیغمبر! تجھ کواس کام میں کوئی دخل نہیں آخر آیت تک۔

(۲۳۲۲) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا کما ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی کہاہم کو معمر نے خردی انہیں زہری نے انہیں سالم نے اور انسیں عبداللہ بن عمر بھی اللہ نے انسوں نے نبی كريم اللہ اللہ ے سنا' آپ فجر کی نماز میں میہ دعار کوع سے سراٹھانے کے بعد پڑھتے تھے کہ "اے اللہ! ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں ' پھر آپ نے کما' اے اللہ! فلال اور فلال کو این رحمت سے دور کر

دے۔"اس پراللہ عزوجل نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کواس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یااللہ! ان کی توبہ قبول کرلے یا انہیں عذاب دے کہ بلاشیہ وہ حدسے تجاوز کرنے والے ہیں۔

## باب الله تعالی کاارشاد سورهٔ کهف میں " "اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالوہے"

اور ارشاد خداوندی سورہ عنکبوت میں ''اور تم اہل کتاب سے بحث نہ كرو ليكن اس طريقه سے جو اچھا ہو يعنى نرمى كے ساتھ اللہ كے پنیمبروں اور اس کی کتابوں کا دب ملحوظ رکھ کران ہے بحث کرو۔" (۱۳۴۷) م سے ابوالیمان نے بیان کیا کمام کوشعیب نے خردی (دوسری سند) امام بخاری نے کما کہ اور مجھ سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا' کہا ہم کو عتاب بن بشیرنے خبردی' اسین اسحاق ابن الی راشد نے 'انہیں زہری نے 'انہیں زین العلدین علی بن حسین مٹالٹر نے خبردی اور انہیں ان کے والد حسین بن علی بی ﷺ نے خبردی کہ علی بن الی طالب بنالتہ نے بیان کیا کہ ان کے اور فاطمہ بنت رسول الله عليهم السلام والصلوة ك كرايك رات آخضرت ملي يلم تشريف لائے اور فرمایا کیاتم لوگ تہد کی نماز نہیں پڑھتے۔ علی بوالتھ نے بیان كياكه ميس نے عرض كيا' يارسول الله! مارى جانيس الله كے ہاتھ ميس ہیں پس جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے تو ہم کو اٹھادے گا۔ جون ہی میں نے آنخضرت سالی کیا ہے یہ کمانو آپ بیٹھ موڑ کرواپس جانے لگے اور کوئی جواب نہیں دیا لیکن واپس جاتے ہوئے آپ اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تے اور کمہ رہے تھے کہ "اور انسان برا ہی جھڑالو ہے" اگر کوئی تمهارے پاس رات میں آئے تو"طارق" کہلائے گااور قرآن میں جو "والطارق" كالفظ آيا ہے اس سے مراد ستارہ ہے اور "ثاقب" بمعنی چکتا ہوا۔ عرب لوگ آگ جلانے والے سے کہتے ہیں۔ القب ناری لعنی آگ روش کر۔ اس سے لفظ ٹاقب ہے۔ وَفُلاَنَا)) فَأَنْزَلَ الله عزَّ وَجَلُّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَإِنْهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. [راحم: ٤٦٩]

١٨ - باب قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿وَكَانَ الإنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ [الكهف: ٤٥] وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ الاّ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

٧٣٤٧- حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح. حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشير عَنْ إسْحَاقَ عَنَ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَني عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَحْبَرَهُ أَنَّ عَلَىٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ فَقَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حينَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ : وَلَمْ يَرْجَعْ إِلَيْهِ شَيْنًا، ثُمُّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾. مَا أَتَاكَ لَيْلاً فَهُوَ طَارِقٌ وَيُقَالُ الطَّارِقُ: النَّجْمُ وَالنَّاقِبُ الْمُضِيءُ يُقَالَ: اثْقُبُ ِ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ. [راجع: ١١٢٧]

سیمین اگر وہ آنحضرت مٹاہیم کے فرمانے پر اٹھ کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے تو اور زیادہ افضل ہوتا۔ اگرچہ حضرت علی وٹاٹھ نے جو کها وه بھی درست تھا گر کسی مخص کا جگانا اور بیدار کرنا بھی اللہ ہی کا جگانا اور بیدار کرنا ہے۔ حضرت علی بڑاتھ کا اس موقع پر بیہ کہنا کہ جب الله بم كو جگائے گا تو الميس كے محض مجادله اور مكابرہ تھا، اس ليے آخضرت الله يا تيت پڑھتے ہوئے تشريف لے مكئے اور تنجد کی نماز کچھ فرض نہ تھی کہ آنخضرت مٹاہیم ان کو مجبور کرتے۔ دو سرے ممکن ہے کہ حضرت علی بڑاٹھ اس کے بعد اٹھے ہوں اور تہد کی نمازیرهی مور (وحیدی)

> ٧٣٤٨ حدَّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ سَعيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ رَسُولُ الله الله عَمَّالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَتّى جنْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النّبيُّ هُ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا)) فَقَالُوا: بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: .((ذَلِكَ أُريدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا)) فَقَالُوا: قَدْ بَلُّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله الله التَّالِيَةُ أَرِيدُ) ثُمُّ قَالَهَا التَّالِيَّةَ فَقَالَ: ((ذَلِكَ أُرِيدُ)) ((اعْلَمُوا إِنَّمَا الأَرْضُ لللهُ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْنًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاًّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ للهِ وَرَسُولِهِ)).

> > [راجع: ٣١٦٧]

١٩ – باب قَوْل الله تَعَالَى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا ﴾ [البقرة ١٤٣] وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ. ٧٣٤٩ حدَّثنا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور،

(۲۳۴۸) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا'ان سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے ' ان سے ان کے والد ابوسعید کیسان نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ ہم مسجد نبوی میں چلو۔ چنانچہ ہم آنخضرت ملی ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ہم ان ك مدرسه تك بنيح تو آمخضرت مالياتيان كفرك بوكرانيس آوازدي اور فرمایا اے بیودیو! اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے۔ اس پر بیودیوں نے کما کہ ابوالقاسم! آپ نے اللہ کا حکم پنچادیا۔ راوی نے بیان کیا کہ آنخضرت سلی این نے دوبارہ ان سے فرمایا کہ میں میرا مقصد ہے اسلام لاؤ توتم سلامت رہو گے۔ انہوں نے کماکہ ابوالقاسم! آپ نے پیغام خدا پنچا دیا۔ پھر آپ نے یی بات تیسری بار کمی اور فرمایا ، جان لوک ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تہمیں اس جگہ سے باہر کر دول۔ پس تم میں سے جو کوئی اپنی جا کداد۔ کے بدلے میں کوئی قیمت پاتا ہو تو اسے چے لے ورنہ جان لو کہ زمین الله اوراس کے رسول کی ہے۔ (تم کویہ شمرچھو ژناہو گا)

باب الله تعالی کاارشاد"اور ہم نے اس طرح تهيس ''امة وسط" بناديا (يعني معتدل اورسيد هي راه پر چلنے والي)اور اس کے متعلق کہ رسول اللہ ماٹھیا نے جماعت کو لازم پکڑنے کا تھم فرمایا اور آپ کی مراد جماعت سے اہل علم کی جماعت تھی۔ (۷۳۲۹) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کماہم سے ابواسامہ

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((يُجَاءُ بِنُوح يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. يَا رَبِّ فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلُّغَكُمْ فَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذيرٍ فَيَقُولُ مَنْ شَهُودُكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمُّتُهُ فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ) ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله الله الله ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا﴾ – قَالَ عَدْلاً – ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة : ١٤٣]. وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ أبي صَالِحِ، عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَهَذَا.

[راجع: ٣٣٣٩]

ت المراقب المراقب المراقب المراقبين كل و المراقبين المراقبين كل المت والول كو محريقين ك ساتھ كواہى ويں كے المراقبين كا ماتھ كواہى ويں كا المراقبين سے کے نکہ جو بات اللہ اور رسول کے فرمانے سے اور تواتر کے ساتھ سی جائے وہ مثل دیکھی ہوئی بات کے بیٹین ہوتی ہے اور دنیا میں بھی ایس گواہی لی جاتی ہے۔ مثلاً ایک مخص کسی کابیٹا ہو اور سب لوگوں میں مشہور ہو تو یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ فلاں مخص کابیٹا ہے حالا نکہ اس کو پیدا ہوتے وقت آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اس آیت سے بعضوں نے یہ نکالا ہے کہ اجماع ججت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت عادلہ فرمایا اور یہ ممکن نہیں کہ ساری امت کا اجماع ناحق اور باطل پر ہو جائے۔

• ٧ – باب إذًا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ – أو الْحَاكِمُ- فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْم، فَحُكْمُهُ مَرْدُودُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ اللَّهِ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّي).

نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے بیان کیا کما ہم سے ابوصالح (ذکوان) نے بیان کیا' ان سے ابوسعید خدری بوائد نے بیان کیا کہ رسول الله ملتيليم في فرمايا قيامت ك دن نوح مايسً كولايا جائ كااور ان سے پوچھاجائے گائمیاتم نے اللہ کاپیغام پنچادیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں اے رب! پھران کی امت سے پوچھاجائے گاکہ کیا انہوں نے تہیں الله كاپيغام پنچا ديا تھا؟ وہ كميں سے كه جمارے ياس كوئى ورانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے بوجھے گا، تمهارے گواہ کون ہیں؟ نوح مالِنا عرض کریں گے کہ محد اور ان کی امت پھر تہمیں لایا جائے گا اور تم لوگ ان کے حق میں شمادت دو ك ، پھر رسول الله الله الله الله عند يرهي "اور اس طرح جم نے تمہیں درمیانی امت بنایا" کہا کہ وسط جمعنی عدل (میانہ رو) ہے' تاكه تم لوگوں كے ليے گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اسحاق بن منصور سے جعفر بن عون نے روایت کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان كيا ان سے ابوصالح نے ان سے ابوسعيد خدرى بوالحد نے اور ان ت نبی کریم سلیدانے یی صدیث بیان فرمائی۔

باب جب کہ کوئی عامل یا حاکم اجتماد کرے اور لاعلمی میں رسول کے تھم کے خلاف کرجائے تواس کافیصلہ نافذ نہیں ہو گا کیونکہ رسول اللہ التھ اللہ نے فرمایا تھا کہ جس نے کوئی ایساکام کیاجس کے بارے میں ہمارا کوئی فیصلہ نہیں تھاتووہ

• ٧٣٥، ٧٣٥- حدَّثَناً إسْمَاعِيلُ، عَنْ أَحِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَٱبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثُ أَخَا بَني عَدِيٌّ الأنْصَارِيُّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بَتَمْرِ جَنِيَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله الله ((أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا)) قَالَ: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله إنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ. مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ (الْأَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْل – أَوْ بيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الميزان)). [راجع: ٢٢٠١، ٢٢٠٢] ٧١ – باب أُجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ

ثواب بهرحال ملے گا۔

٧٣٥٢ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ يَويدَ الْمُقْرَىءُ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، حَدَّثَني يَزيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ السَّهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُسْر بنِ سَعيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ا للَّهُ لِلَّهُ يَقُولُ: ((إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ 
 « فَاجْتَهَدَ ثُمُّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌى قَالَ: فَحَدَّثْتُ

فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

(۵۳۵۱-۷۳۵۰) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا ان ے ان کے بھائی ابو برنے بیان کیا' ان سے سلمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے عبدالجید بن سہیل بن عبدالرحمٰن بن عوف نے بیان کیا' انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا' وہ ابوسعید خدری اور ابو ہررہ رضی الله عنما سے بیان کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے بني عدى الانصارى كے ايك صاحب سواد بن عزبيہ كو خيبر كا عامل بناكر بهيجا تو وہ عمدہ فتم كى تھجوريں وصول كرك لائے۔ آنحضور التي الم ي يوجها كيا خيبركي تمام كھجوريں الي بي بي إنهول نے کہا کہ نہیں یارسول الله! الله کی قتم! ہم ایس ایک صاع تھجور دو صاع (خراب) تھجور کے بدلے خرید لیتے ہیں۔ آنخضرت النہا کے فرمایا کہ ایبا نہ کیا کرو بلکہ (جنس کو جنس کے بدلے) برابر برابر میں خریدو' یا یوں کرو کہ ردی تھجور نقتہ ﷺ ڈالو پھر پیر تھجور اس کے بدلے . خرید لو۔ اس طرح ہر چیز کو جو نول کر بکتی ہے اس کا حکم ان ہی چیزوں کا ہے جو ناپ کر بکتی ہیں۔

باب حاکم کانواب'جب کہ وہ اجتماد کرے اور صحت پر ہویا غلطی کرجائے۔

(۲۳۵۲) م سے عبداللہ بن يزيد مقرى كى في بيان كيا' انہول في کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے بزید بن عبدالله بن الهادن بيان كيا ان سے محد بن ابراجيم بن الحارث نے ان سے بسرین سعید نے 'ان سے عمرو بن العاص کے مولی ابوقیس ن ان سے عمرو بن العاص والله في انهول في رسول الله مالي الله سے سنا آپ نے فرمایا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ اپنے اجتماد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دہرا ثواب ملتا ہے اور جب کسی فیصلہ میں اجتماد کرے اور غلطی کرجائے تو اسے اکمرا تواب ملتا ہے (اجتماد کا) بیان کیا کہ پھرمیں نے یہ حدیث ابو بحربن عمرون حزم سے بیان کی تو

بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّنَنِي ابُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ الله مُثْلَهُ.

انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اس طرح بیان کیااور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اور عبدالعزیز بن المطلب نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم ملتی ہے ا اس طرح بیان فرمایا۔

المجائے علی مرسلاً روایت کی اُس کے والد نے موصولاً روایت کی تھی۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ ہر مسئلہ میں حق ایک ہی امر ہوتا کے لین مجتد اگر غلطی کرے تو بھی اس سے مؤاخذہ نہ ہو گا بلکہ اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب مجتد جان بوجھ کر نص یا اجماع کا خلاف نہ کرے ورنہ گنگار ہو گا اور اس کی عدالت جاتی رہے گی۔ جیسے اور گزر چکا۔ اس حدیث سے بعضوں نے یہ بھی نکالا ہے کہ ہر قاضی مجتد ہونا چاہئے ورنہ اس کی قضا صبح نہ ہو گی۔ المحدیث کا یمی قول ہے اور یمی رائے ہے اور حفیہ نے مقلد قاضی کی بھی قضا جائز رکھی ہے اور یہ کما ہے کہ مقلد کو اپنے امام کے علم کے برخلاف تھم دینا جائز نہیں گراس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آدمی کچھ مسائل میں مجتد ہو گیا تو اب اس کو اس مسئلہ میں آدمی تمام دلائل کو اچھی طرح دیکھ دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آدمی کچھ مسائل میں مجتد ہوگیا تو اب اس کو اس مسئلہ میں تقلید درست نہیں ہے بلکہ دلیل پر عمل کرنا چاہئے۔ یمی قول حق اور جب اس مسئلہ میں مجتد ہوگیا تو اب اس کو اس مسئلہ میں تقلید درست نہیں ہے خلاف اپنا امام کے قول پر جے رہنا چاہیے۔ یمی قول حق اور جب اس مشعول اور غلط ہے۔ دلیل معلوم ہونے کے بعد دلیل کی پیروی کرنا ضروری ہے اور تقلید جائز نہیں اور اللہ تعالی نے جائجا قرآن میں ایسے مقلدوں کی خدمت کی ہے جو دلیل معلوم ہو جانے پر تقلید پر جے رہتے تھے یہ صریح جمالت نہیں اور ناانسانی ہے۔

٢٢ - باب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ :

إِن أَخْكَامَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغيبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمُورِ الإسْلامِ

باب اس مخص کار دجویہ سمجھتاہے کہ آنخضرت ملتی ایم کے تمام ادکام ہرایک صحابی کو معلوم رہتے تھے اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ بہت سے صحابہ آنخضرت ملتی کے پاس سے غائب رہتے تھے اور ان کو اسلام کی کئی باتوں کی خبر نہ ہوتی تھی۔

تربیخ مرح الله الم محابہ پر جیسے حضرت عمر بڑا تھ یا عبداللہ ابن مسعود بڑا تھ تھے پوشیدہ رہ جاتی۔ جب دو سرے صحابہ سے سنتے تو المسید میں بات اکابر صحابہ پر جیسے حضرت عمر بڑا تھ یا عبداللہ ابن مسعود بڑا تھ تھے ہوئے دین سب کے زمانوں میں ہی ہوتا رہا کچھ اصادیث ان کو پنچیں کچھ نہ پنچیں کیونکہ اس زمانے میں حدیث کی کناہیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ اب حفیہ کابیہ سمجھنا کہ امام ابو حفیفہ کو سب احادیث پنچی تھیں بالکل خلاف عقل اور خلاف واقعہ ہے۔ الیا ہوتا تو خود امام ابو حفیفہ براتھ یہ کیوں فرماتے کہ جمال تم کو آخضرت میں اور خلاف واقعہ ہے۔ الیا ہوتا تو خود امام ابو حفیفہ براتھ کی نبیت یہ خیال میں منافی ہوئی ہوں تو اور امام ابو حفیفہ براتھ کی نبیت یہ خیال کرنا کیوں کر صبحے ہو سکتا ہے اور جب حضرت عمر بڑا تھ سے مسائل میں غلطی ہوئی ہے تو اور امام یا جمتد کس شار و قطار میں ہیں۔ کی ایس اصل امام و مقتدا معموم عن الخطا سیدنا محمد رسول اللہ ماتھ ہیں۔ امت میں کی کابیہ مقام نہیں ہے۔

(2404 ) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا 'کما ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے ' ان سے عطاء بن الی

٧٣٥٣ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ عُبَيْدِ عَنِ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ

بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ الله بْن قَيْس

[راجع: ٢٠٦٢]

انْذَنُوا لَهُ؟ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بهَذَا، قَالَ: فَأَنْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَافْعَلَنَّ بكَ، فَانْطَلْقَ إلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأنْصَارِ فَقَالُوا: لاَ يَشْهَدُ إلاّ أَصَاغِرُنَا، فَقَامَ ٱبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ : قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْهَانِي الصُّفْقُ بالأسْوَاق.

حضرت عمر والله نے اپنے نسیان کو فوراً تسلیم کر کے حدیث نبوی کے آگے سر جھکا دیا۔ ایک مومن مسلمان کی میں شان ہونی علم سيك كه حديث پاك ك سامن ادهر ادهركى باتين چهو رُكر مرتسليم فم كردد. باب اور ديث مين مطابقت ظاهر ب كه بعض احادیث حضرت عمر را الله کو بعد میں معلوم ہو کیں ' یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ مضمون حدیث ایک بہت بڑے ادبی اخلاقی ساجی امریر مشمل ہے اللہ ہر مسلمان کو اس بر عمل کرنے کی توفیق دے ' آمین-

٧٣٥٤ حدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الأَعْرَج يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: إنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَديثَ عَلَى رَسُول الله ﷺ، وَالله الْمَوْعِدُ إِنَّى كُنْتُ امْرَأَ مِسْكينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْء بَطْنى، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصُّفْقُ بالأسْوَاق، وَكَانَتِ الأنْصَارُ يَشْغُلُهُمُ \* الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَشَهَدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ: ((مَنْ

(۲۳۵۴) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے کمامجھ سے زہری نے 'انہوں نے اعرج سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو ہریرہ رہا تھ خبردی 'انہوں نے کما کہ تم سجصتے ہو کہ ابو ہررہ رسول الله مان الله علیان كرتے ہيں' اللہ كے حضور ميں سب كو جانا ہے۔ بات سے تھى كه ميں ایک مسکین شخص تھااور پیٹ بھرنے کے بعد ہروقت آنحضرت ملتھائیا کے ساتھ رہتا تھالیکن مہاجرین کو بازار کے کاروبار مشغول رکھتے تھے اور انصار کواپنے مالوں کی د مکیر بھال مصروف رکھتی تھی۔ میں ایک دن آنخضرت ملتَّ الله كي خدمت ميں حاضر تھا اور آپ نے فرمايا كه كون اپنی چادر پھیلائے گا' یمال تک کہ میں اپنی بات بوری کر لوں اور پھروہ

رباح نے 'ان سے عبید بن عمیرنے بیان کیا کہ ابوموسیٰ اشعری بناتی نے عمر بناتی سے (ملنے کی) اجازت چاہی اور بدو مکھ کر کہ حضرت عمر وفالله مشغول ہیں آپ جلدی سے واپس چلے گئے۔ پھر عمر والله نے کما كه كياميں نے ابھى عبدالله بن قيس (ابوموكى بناٹنة) كى آواز نہيں سنى تقى؟ انهيں بلالو۔ چنانچہ انهيں بلاياً كيا تو عمر بناتند نے يوچھا كہ ايسا كيوں کیا؟ (که جلدی واپس ہو گئے) انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث میں اس كا حكم دياً كياہے۔ حضرت عمر بناتھ نے كماكہ اس حديث پر كوئى گواہ لاؤ' ورنه میں تمهارے ساتھ یہ اسخق) کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوموی ر فالله انصاري ايك مجلس ميس كئ - انهول نے كماكد اس كى كواہى ہم میں سب سے چھوٹا دے سکتا ہے۔ چنانچہ ابوسعید خدری بڑاٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمیں دربار نبوی سے اس کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس پر عمر والله نالله الخضرت النايا كابيد علم مجمع معلوم نهيل تفا مجمع بإزار

کے کاموں خریدوفروخت نے اس مدیث سے غافل رکھا۔

يَبْسُطُ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضُهُ

فَلَنْ يَنْسَ شَيْنًا سَمِعَهُ مِنِّي؟)) فَبَسَطْتُ

بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا

٢٣ - باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكير مِنَ

ا بنی چادر سمیٹ لے اور اس کے بعد کبھی مجھ سے سنی ہوئی کوئی بات نہ بھولے۔ چنانچہ میں نے اپنی جاور جو میرے جسم پر تھی میسال دی اور اس ذات کی قتم جس نے آنخضرت ما تھا کا کو حق کے ساتھ جمیعاتھا پر جھی میں آپ کی کوئی حدیث جو آپ سے سن تھی 'نہیں بھولا۔

نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.[راجع: ١١٨] ا معرت ابو ہریرہ بھٹر کو پانچ ہزار سے زائد احادیث برزبان یاد تھیں۔ بعض لوگ اس کثرت حدیث پر رشک کرتے 'ان کے عواب میں آپ نے یہ بیان دیا جو یہاں مذکور ہے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

باب آخضرت النايام سے ايك بات كى جائے اور آپاس پرانکارنہ کریں جے تقریر کہتے ہیں توبہ ججت ہے۔ آنخضرت النايل كے سوااور کسی کی تقریر حجت نہیں

النَّبيِّ ﷺ خُجَّةً لاَ مِنْ غَيْرِ الرَّسُول

تہ ہے اس کیونکہ آپ خطا ہے معصوم اور محفوظ تھے اور آپؑ کا انکار نہ کرنا اس فعل کے جواز کی دلیل ہے۔ دو سرے لوگوں کا سکوت لگرٹ کے بیار کی دلیل ہے۔ دو سرے لوگوں کا سکوت سیسی است کے دلیل نہیں ہو سکتا۔ بعضوں نے کہا اگر ایک محابی نے دو سرے محابہ کے سامنے یا ایک مجتمد نے ایک بات کمی اور دو سرے صحابہ نے یا مجمتدوں نے اس کو سن کر اس پر سکوت کیا تو یہ اجماع سکوتی کہلایا جائے گاوہ بھی حجت ہے جیسے حضرت عمر بناتھ نے متعه کی حرمت پر برسرمنبربیان کیا اور دو سرے صحابہ نے اس پر انکار نہیں کیا تو گویا اس کی حرمت پر اجماع سکوتی ہو گیا۔

(2000) ہم سے حماد بن حمید نے بیان کیا کما ہم سے عبیداللہ بن معاذ نے 'کہا ہم سے ہمارے والد حضرت معاذبن حسان نے بیان کیا' ان سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا' ان سے سعد بن ابراہیم نے 'ان سے محد بن المنكدر نے بيان كياكه ميں نے جابر بن عبدالله ولي الله دیکھا کہ وہ ابن الصیاد کے واقعہ پر اللہ کی قتم کھاتے تھے۔ میں نے ان ے کماکہ آپ اللہ کی قتم کھاتے ہیں؟ انہوں نے کماکہ میں نے عمر وٹاٹر کو نبی کریم ساٹھیا کے سامنے اللہ کی قتم کھاتے دیکھااور آنخضرت ملٹی کیا نے اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا۔ ٧٣٥٥ حدَّثَناً حَمّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ الدَّجَّالُ قُلْتُ تَحْلِفُ بالله قَالَ: إنَّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ اللَّهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

تہ ہمرے اگر ابن صیاد دجال نہ ہو تا تو آپ ضرور خضرت عمر ٹاٹٹر کو اس پر قتم کھانے سے منع فرماتے۔ یہاں یہ اشکال ہو تا ہے کہ اوپر تعلیر میں گرر چاہے کہ حضرت عمر ہواٹھ نے اس کی گردن مارنا جابی تو آپ نے فرمایا اگر وہ دجال ہے تب تو تو اس کی گردن نہ مار سکے گا اگر دجال نہیں ہے تو اس کا مارنا تیرے حق میں بھتر نہ ہو گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آمخضرت ساتھا کو اس کے دجال ہونے میں شبہ تھا' پھر حضرت عمر ہوا گھ کے قتم کھانے پر آپ نے انکار کیوں نہیں کیا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ شاید پہلے آ تخضرت سلی اس کے دجال ہونے میں شبہ ہو پھر حضرت عمر بواٹھ نے یہ قشم کھائی اس وقت معلوم ہو گیا کہ وہی دجال ہے۔ ابوداؤد نے ابن عمر وراث سے نکالا وہ قتم کھاتے تھے اور کہتے تھے بیٹک ابن صیاد ہی مسے دجال ہے اور ممکن ہے کہ آنخضرت ساتھ کیا نے حضرت عمر بٹاٹھ یر اس لیے انکار نہ کیا ہو کہ ابن صیاد بھی ان تمیں دجالوں میں کا ایک دجال ہو جس کے نگلنے کا ذکر دو سری حدیث میں ہے اس معنی کو اس کا دجال ہونا یقینی ہوا اور مسلم نے تمیم داری بڑاتھ کا قصہ نکالا کہ انہوں نے دجال کو ایک جزیرے میں دیکھا اور آنحضرت ساتھیا ہے ہیہ قصہ نقل کیا اور مسلم نے ابوسعید بڑاتھ سے نکالا کہ ابن صاد کا اور میرا مکہ تک ساتھ ہوا' وہ کہنے لگا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے مجھ کو وجال سجھتے ہیں۔ کیاتم نے آنخضرت ساتھ اس سے یہ نہیں ساکہ وجال مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا۔ میں نے کما بیٹک ساہے۔ کیاتم نے آخضرت ملتی اس ساکہ اس کی اولاد نہ ہو گی؟ میں نے کما بیٹک سا ہے۔ ابن صیاد نے کما میری تو اولاد بھی ہوئی ہے اور میں مدینہ میں پیدا ہوا' اب مکہ میں جا رہا ہوں۔ اور ابوداؤد نے جابر بناٹھ سے روایت کیا کہ ابن صیاد واقعہ حمد میں مم ہو گیا۔ بعضوں نے کما وہ مدینہ میں مرا اور لوگوں نے اس پر نماز پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ این صیاد نے کما البتہ یہ تو ہے کہ میں دجال کو پچانا ہوں اور اس کے پیدا ہونے کی جگد جانا ہوں' یہ بھی جانا ہوں اب وہ جہاں ہے۔ یہ سنتے ہی ابوسعید خدری رہاتھ نے کما' ارے کمبخت! تیری تبای ہو سارے دن لین تونے پر شبہ ڈال دیا۔ ایک روایت میں عبدالرزاق کے بہ سند میچ این عمر می اس عاد کی ا یک آئکھ پھول گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تیری آ کھ کب سے پھولی؟ اس نے کما میں نہیں جانیا۔ میں نے کما تو جھوٹا ہے آ ککھ تیری سرمیں ہے اور تو کمتا ہے میں نمیں جانا۔ یہ من کراس نے کماانی آنکھ پر ہاتھ چھیر! اور تین بار گدھے کی می آواز نکالی۔ میں نے اس كا ذكرام المؤمنين حفصه رضى الله عنها سے كيا۔ انهوں نے كها تو اس سے بچارہ كيونكه ميں نے لوگوں سے بير كہتے ساہے كه دجال كو غصہ دلایا جائے گا اس وقت وہ نکل پڑے گا، پھر محابہ کو اس میں شبہ ہی رہا کہ ابن صیاد دجال ہے یا نہیں۔ امام احمد نے ابوذر رائٹر سے نکالا اگر میں دس بار یہ قتم کھاؤں کہ ابن صیاد وجال ہے تو یہ اس سے بمترہے کہ میں ایک بار یہ قتم کھاؤں کہ وہ وجال نہیں ہے۔ (ابن صیاد بھی ایک قتم کا دجال تھا گر دجال موعود وہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہو گا۔

٢٤ - باب الأخكام الَّتي تُعْرَفُ باب دلائل شرعیہ ہے احکام کا تکالا جانا اور دلالت کے معنی

اوراس کی تفسیر کیا ہوگی؟

رسول الله ملی لیا نے گھوڑے وغیرہ کے احکام بیان کئے پھر آپ سے گدهوں کے متعلق بوچھاگیا تو آپ نے بیر آیت بیان فرمائی که "جو ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گاوہ اسے دیکھ لے گا۔" اور آمخضرت ملی است ساہنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں خود اسے نہیں کھاتا اور (دوسرول کے لیے) اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا اور آخضرت ملی کے وسر خوان پر ساہند کھایا گیا اور اس سے ابن عباس بھن استدلال کیا کہ وہ حرام نہیں ہے (یہ بھی دلالت کی مثال ہے یہ حدیث آگے آرہی ہے)

بِالدَّلاَئِلِ وَكَيْفَ مَعْنَى الدَّلاَلَةِ وَتَفْسيرُهَا وَقَدْ أَخُبُرَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ

تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَسُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ ((لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ)) وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ الضَّبُّ فَاسْتَدَلُّ ابْنُ عَبَّاسِ بأَنَّهُ

لَيْسَ بِحَرَامٍ.

المرعم المرعيد لعني اصول شرع وہ دو بين قرآن اور حديث اور بعضوں نے اجماع اور قياس كو بھى برهايا ہے ليكن امام سیسی الحرمین اور غزالی نے قیاس کو خارج کیا ہے اور کچ یہ ہے کہ قیاس کوئی ججت شرعی نہیں ہے یعنی ججت ملزمہ اس کیلئے کہ ا یک مجتند کا قیاس دو سرے مجتند کو کانی نہیں ہے تو جبت ملزمہ دو ہی چیزیں ہوئیں کتاب اور سنت۔ البتہ قیاس حجت مظمرہ ہے یعنی ہر مجتد جس سکلہ میں کوئی نص کتاب اور سنت سے نہ پائے تو اپنے قیاس پر عمل کر سکتا ہے البتہ اجماع حجت ملزمہ ہو سکتا ہے بشر طبیکہ اجماع ہو اگر ایک مجہد کا بھی اس میں خلاف ہو تو اجماع باتی علاء کا حجت نہ ہو گا۔ دلالت کے معنی سے ہیں کہ ایک شے جس میں کوئی خاص نص نہ وارد ہو اسکو کسی شے منصوص کے تھم میں داخل کرنا بدلالت عقل 'جس کی مثال آگے خود امام بخاری نے بیان کی ہے۔ (وحدی)

> ٧٣٥٦ حدَّثنا إسماعيل، حَدَّثني مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح السُّمَّان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ الْخَيْلُ لِلْلاَثَةِ: لِرَجُلُ اجْرٌ، ((الْخَيْلُ لِلْلاَثَةِ: لِرَجُلُ اجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِنْرٌ، وَعَلَى رَجُل وزْرُّ، فَأَمَّا الرُّجُلُ الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله، فَأَطَالَ فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أُصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ الْمَرْجِ وَالرُّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَناتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا إَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ولم يُرِدْ أَنْ يَسْفِيَ بهِ كَانَ ذَلكَ حسناتِ له وهْيَ لِذَلِكَ الرُّجُلِ أَجْرُ ورَجُلُ رَبَطها تَغَنِيًّا وَتَعَفُّفَا وَلَمْ يَنْسَ حَقًّ ا لله فِي رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَرَجُلُّ رَبَطَهَا فَحْرًا وَرِيَاءً فَهْيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ)) وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ قَالَ: ((مَا أَنْزَلَ الله عَلَى فِيهَا إلا هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾)).

> > [راجع: ٢٣٧١]

(2007) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا کما مجھ سے امام مالك نے بيان كيا ان سے زيد بن اسلم نے ان سے الى صالح الممان نے اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ رسول الله سائیل نے فرمایا گوڑے تین طرح کے لوگوں کے لیے ہیں۔ ایک مخص کے لیے ان کار کھناکار تواب ہے ' دو سرے کے لیے برابر برابر نہ عذاب نہ تواب اور تيسرے كے ليے وبال جان ہيں۔ جس كے ليے وہ اجر ہيں بيد وہ ھنص ہے جس نے اسے اللہ کے رائے کے لیے باندھ کر رکھا اور اس کی رسی چرا گاہ میں دراز کر دی تو وہ گھو ڑا جتنی دور تک چرا گاہ میں گوم کر چرے گا وہ مالک کی نیکیوں میں ترقی کا ذریعہ ہو گا اور اگر گھوڑے نے اس دراز رسی کو بھی تڑوالیا اور ایک یا دو دوڑاس نے لگائی تواس کے نشانات قدم اور اس کی لید بھی مالک کے لیے باعث اجرو ثواب ہوگی اور اگر گھوڑا کسی نسرے گزرا اور اس نے نسر کاپانی بی لیا' مالک نے اسے پلانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں کیا تھا تب بھی مالک کے لیے یہ اجر کاباعث ہو گا اور ایسا گھوٹرا اپنے مالک کے لیے ثواب ہوتا ہے اور دوسرا مخص برابر برابر والاوہ ہے جو گھوڑے کو اظہار ب نیازی یا اپنے بچاؤ کی غرض سے باندھتا ہے اور اس کی پشت اور گردن یراللہ کے حق کو بھی نہیں بھولتا تو بید گھو ڑااس کے لیے نہ عذاب ہے نه ثواب اور تیسرا وہ مخص ہے جو گھوڑے کو فخر اور ریا کے لیے باندھتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے اور رسول الله الله الله الله الله الله گدھوں کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس سلسلہ میں مجھ پر اس جامع اور نادر آیت کے سوا اور کچھ نہیں نازل فرمایا ہے۔ "پس جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گاوہ اسے دیکھے گااور جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گاوہ اسے دکھے گا"

گدھے پال کر ان سے اپنا کام لینا اور بوجھ وغیرہ اٹھانے کے لیے کی کو بطور امداد اپنا گدھا دے دینا آیت فعن بعمل منفال ذرة خيرا بره کے تحت باعث خيرو اواب ہو گا۔ آنخضرت ما اللہ اللہ اللہ اللہ اس آیت کو بطور دلیل عام پیش فرمایا۔

٧٣٥٧ - حدَّثَنا يَحْيَى، حَدَّثَنا ابْنُ عُيَيْنة، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَلَى ح.

حدَّثَنا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةً، حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ ﴿ عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تُغْتَسَلُ مِنْهُ؟ قَالَ: ﴿وَتَأْخُدَينَ فُرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّنينَ بِهَا)) قَالَتْ: كَيْفَ أَتُوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَوَضَّني)) قالت كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَوَضَّنينَ بهَا)) قَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَرَفْتُ الَّذي يُريدُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا.

[راجع: ٣١٤] .

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بدلالت عقل سمجھ محکیں کہ کپڑے سے وضو تو نہیں ہو سکتا تو لفظ توضااس سے آپ کی مراد یمی ہے کہ اس کوبدن پر پھیر کرپاکی عاصل کر لے۔

٧٣٥٨- حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَعيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَبِي بِشُو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ أَهْدَتْ إلى النَّبِيِّ ﷺ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بهنَّ النُّبِيُّ ﷺ فَأَكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُتَقَذَّر لَهُ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكِلْنَ مَا مَائِدَتِهِ وَلاَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنُّ.

(۱۳۵۷) ہم سے یجیٰ بن جعفر بیکندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا'ان سے منصور بن صفیہ نے'ان سے ان کی والدہ نے اور ان سے عائشہ رہی ایک خاتون نے رسول الله طالي سے سوال كيا (دوسرى سند) امام بخارى نے كما أور جم سے محمد نے بیان کیا لینی ابن عقبہ نے 'کہا ہم سے فضیل بن سلیمان النمیری نے بیان کیا کہا ہم سے منصور بن عبدالرحمٰن بن شیبہ نے بیان کیا' ان سے ان کی والدہ نے اور ان سے عائشہ رہی ہیں نے کہ ایک عورت نے رسول کریم التھا ہے حیض کے متعلق پوچھا کہ اس سے عسل كس طرح كيا جائع؟ آمخضرت ما الناج ن فرمايا كه مشك لكا موا ایک کیڑا لے کر اس سے پاک حاصل کر۔ اس عورت نے بوچھا یارسول الله! میں اس سے پاکی کس طرح حاصل کروں گی؟ آمخضرت الله الله الله الله الله على عاصل كرود انمول في جروجها كه کس طرح پاکی عاصل کروں؟ آمخضرت مان کھا نے پھروہی جواب دیا کہ یای حاصل کرو۔ عائشہ رہی ہی ان کیا کہ میں آنخضرت النہ کیا کا منا سمجھ گئی اور اس عورت کو میں نے اپنی طرف تھینج لیا اور انہیں طریقہ بنایا کہ پاک سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کیڑے کو خون کے مقاموں پر پھیر تاکہ خون کی بدبو رفع ہو جائے۔

(2004) بم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ اہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشرنے' ان سے سعید بن جبیرنے اور ان سے ابن عباس من الله الله الله الله الله الله عباس من الله الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ یہ پیزیں قبول فرمالیں اور آپ کے دسترخوان پر انسیں کھایا گیا لیکن آنخضرت ملی ایم نے اس (سانڈے کو) ہاتھ نہیں لگایا 'جیسے آپ کو پسند نہ ہو اور اگر وہ حرام ہو تا تو آپ کے دسترخوان پر نہ کھایا جاتا اور نہ آپکھانے کے لیے کتے۔ (2009) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کما مجھے یونس نے خبردی 'انہیں ابن شماب نے کما

کہ مجھ کو عطاء بن ابی رباح نے خبردی انسیں جابر بن عبداللہ جہ الله

سے دور رہے یا (بد فرمایا کہ) ہماری معجدسے دور رہے اور اپنے گھر

[راجع: ۲۵۷۵]

آ مین رسول الله النظیم نے ساہند کو کھانا طبعاً پند نہیں فرمایا گر آپ کے دسترخوان پر محابہ نے اسے کھایا۔ آپ نے ان کو منع المنیسی المنی نظیم کے دسترخوان پر محابہ نے اسے کھایا۔ آپ نے ان کو منع منیسی میں۔ چنانچہ نہیں فرمایا۔ ساہند تو حرام ہو ہی نہیں سکتا وہ تو عربوں کی اصلی غذا ہے۔ خصوصاً ان عربوں کی جو محرا نشین ہیں۔ چنانچہ فردوی کہتا ہے۔

#### زشیر شتر خوردن و سوسار عرب را بجائے رسید است کار

اس مدیث سے امام بخاری رہاتھ نے ولالت شرعیہ کی مثال دی کہ جب ساہنہ آنخضرت مٹھیلم کے دسترخوان پر دو سرے لوگوں نے کھائے تو معلوم ہواکہ وہ حلال ہیں اگر حرام ہوتے تو آپ اپنے دسترخوان پر رکھنے بھی نہ دیتے چہ جائیکہ کھانا۔

٧٣٥٩ حَدُّثَناً أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدُّثَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَوَني عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً، فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ))، وَإِنَّهُ أَتِيَ بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَعْني طَبَقًا فيهِ خَضِرَات مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا ريحًا فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأُخْبِرَ بِمَا فيهَا مِنَ الْبُقُول فَقَالَ: فَقَرَّبُوهَا فقربوها إِلَى بَعْض أَصْحَابِهِ كَانْ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كُرهَ أَكُلَّهَا قَالَ: ((كُلُ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي)). وَقَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ: عَنِ ابْنِ وَهْبِ بَقِدْرِ فَيْهِ خَضِرَاتٌ وَلَمْ يَذْكُر اللَّيْثُ وَٱبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ.

[راجع: ٥٥٤]

میں بیٹا رہے (یمال تک کہ وہ بو رفع ہو جائے) اور آپ کے پاس
ایک طباق لایا گیاجی میں سزیاں تھیں۔ آخضرت التا ہیا ہے اس میں

بو محسوس کی 'چر آپ کو اس میں رکھی ہوئی سزیوں کے متعلق بتایا گیا

قرایا کہ ان کے پاس لے جاؤلیکن جب ان صحابی نے اسے دیکھا

قرایا کہ ان کے پاس لے جاؤلیکن جب ان صحابی نے اسے دیکھا

قرایا کہ ان کے باس لے جاؤلیکن جب ان صحابی نے اسے دیکھا

قرایا کہ آن کے ہی اسے کھاٹا پہند نہیں کیا۔ آخضرت التا ہی اس پر

ان سے فرایا کہ تم کھالو کیونکہ میں جس سے سرگوشی کرتا ہوں تم اس

عنیر نے جو حضرت امام بخاری روایت کیا کہ آخضرت التا ہی میں اور لیٹ وابو صفوان عبداللہ بن وجب

ہنڈی لائی گئی جس میں ترکاریاں تھیں اور لیٹ وابو صفوان عبداللہ بن انہوں

ہنڈی لائی گئی جس میں ترکاریاں تھیں اور لیٹ وابو صفوان عبداللہ بن

سعید اموی نے بھی اس حدیث کو یونس سے روایت کیا لیکن انہوں

نے ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا' اب میں نہیں جانا کہ ہانڈی کا قصہ

حدیث میں داخل ہے یا زہری نے بوھادیا ہے۔

(۱۷۰۷) مجھ سے عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم نے بیان کیا کما مجھ

. ٧٣٦ حدّثني عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالاً: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ أَنَّ َ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَكُلِّمَتُهُ فِي شَيْء، فَأَمَرَهَا بَأَمْرِ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهُ إِنْ لَمْ أجدُكَ قَالَ: ((إِنْ لَمْ تَجِديني فَاثْتِي أَبَا بكر)). زَادَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدُ كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ.

[راجع: ٣٦٥٩]

ے میرے والد اور چھانے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا اور ان سے ان کے والدنے 'انہیں محدین جبیرنے خبردی اور انہیں ان کے والد جبیر بن مطعم بڑاتھ نے خبر دی کہ ایک خاتون رسول كريم الله كالمال أكبي لو أتخضرت الله في انسي ايك تحم ديا-انہوں نے عرض کی ارسول اللہ! اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا كول كى؟ آخضرت الني إلى فرماياكه جب مجص ندياناتو الوكروالله ك پاس جانا۔ حمیدی نے ابراہیم بن سعدے یہ اضافہ کیا کہ غالبا خاتون کی مراد وفات تھی۔ امام بخاری نے کہا حمیدی نے اس روایت میں ابراہیم بن سعدے اتنا برهلا ہے کہ آپ کو نہ پاؤں'اس سے مرادبہ ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے۔

اس مدیث کو امام بخاری دالت کی مثال کے طور پر لائے کہ آنخضرت میں کے بورت کے یہ کہنے ہے کہ میں آپ کو نہ لیسی اور سے سمجھ لیا کہ مراد اس کی موت ہے۔ بعضوں نے کما اس میں دلالت ہے ابو بکر صدیق بڑھڑ کے خلیفہ ہونے کی اور حضرت عمر بن الله نے جو کما کہ آنحضرت ساتھ الم ان کے کسی کو خلیفہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ' باتی اشارے کے طور پر تو کئی احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ ابو بکر صدیق بڑاتھ کو غلیفہ کرنا چاہتے تھے۔ مثلاً بیر حدیث اور مرض موت میں ابو بکر بڑاتھ کو نماز پڑھانے کا تھم دینے کی حدیث اور حضرت عائشہ رہی آھا کی وہ حدیث کہ اپنے بھائی اور باپ کو بلا بھیج ' میں لکھ دوں' ایسانہ ہو کوئی آرزد كرنے والا كچھ اور آرزوكرے اور وہ حديث كه محابہ نے آپ سے بوچھا ہم آپ كے بعد كس كو خليفه كريس فرمايا ابو بكر والله كوكرو ك تووه اي بين عمر الله كوكروك تووه اي بين على الله كوكروك تووه اي بين مكر جمه كواميد نسيس كم تم على الله كوكروك- اس حدیث میں بھی ابو بر رہ اور کو پہلے بیان کیا اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالہ الخفامیں اس بحث کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔

## باب نبی کریم سال کافرمان که "الل کتاب سے دین کی کوئی بات نه يو چھو"

(۷۳۷۱) ابوالیمان امام بخاری کے شخ نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے انہیں حمید بن عبدالرحلٰ نے خبردی ا انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا' وہ مدینے میں قریش کی ایک جماعت سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ معاویہ رضی الله عنه نے كعب احبار کا ذکر کیا اور فرمایا جتنے لوگ اہل کتاب سے احادیث نقل کرتے ہیں ان سب میں کعب احبار بہت سے تھے اور باوجود اس کے مجمی تمھی ان کی بات جھوٹ نکلتی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کعب احبار

### ٥٧- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

((لاَ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءً)) ٧٣٦١ وَقَالَ أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَني حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشِ بِالْمَدِينَةِ، وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَار فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَق هَؤُلاَء الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْل الْكِتَابِ، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ

جھوٹ بولتے تھے۔

کعب احبار ہوائتہ یمود کے برے عالم تنے جو حضرت عمر ہوائتہ کی خلافت میں مسلمان ہو گئے تنے۔

لَشِينَ الْمُ

الْكَذبَ.

٧٣٦٧ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشّار، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانْ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنًا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ)) الآية.[راجع: ٤٤٨٥] ٧٣٦٣ حدَّثَناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونُ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْء وَكِتَابُكُمُ الَّذي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْدَثُ تَقْرَؤُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبُّ وَقَدْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ الله وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله

لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا الاَ يَنْهَاكُمْ مَا

جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ، لاَ وَاللهُ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْأَلُكُمْ عَن الَّذِي

أُنْولَ عَلَيْكُمْ. [راجع: ٢٦٨٥]

(۲۲۷۲) جھ سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو علی بن المبارک نے خبر دی' انہوں نے کہا ہم کو علی بن المبارک نے خبر دی' انہوں نے کہا ہم سے بجیٰ بن الی کثیر نے ' انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب توریت عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفییر مسلمانوں کے لیے عربی میں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تقدیق کرواور نہ ان کی تکذیب کروکیونکہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے تم پر نازل ہوا آخر آبر آبر تیت تک جوسورہ بقرہ میں ہے۔

ایر اور اس پر ہو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے تم پر نازل ہوا آخر آبر آبروں نے کہا ہم سے دیارا ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو این شہال نے سے ایرائیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو این شہال نے

(۱۳۱۳) ہم ہے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ہے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو ابن شہاب نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ تم اہل کتاب سے کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ و جبکہ تہماری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی اور تہمیں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپناوین بدل ڈالا اور تہمیں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپناوین بدل ڈالا اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کردی اور اسے اپنے ہاتھ سے ازخود بنا کر لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعہ ونیا کا تھو ڑا سا مال کمالیں۔ تہمارے پاس (قرآن و حدیث کا) جو علم ہے وہ تہمیں ان مال کمالیں۔ تہمارے پاس (قرآن و حدیث کا) جو علم ہے وہ تہمیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے۔ واللہ! میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا

تر میر است کے اس اللہ کا سچا کلام قرآن موجود ہے اس کی شرح صدیث تہمارے پاس ہے پھر برے شرم کی بات ہے کہ تم ان سیست کے اس کے شرح مدیث کے رو سے توراۃ اور انجیل اور اگلی آسانی کمابوں کا مطالعہ کرنا بھی مکروہ رکھا ہے

کیونکہ ان میں تحریف اور تبدیلی ہوئی۔ ایسانہ ہو ضعیف الایمان لوگوں کا اعتقاد گرز جائے لیکن جس مخض کو یہ ڈرنہ ہو اور وہ اہل کتاب سے مباحثہ کرنا چاہے اور اسلام پر جو اعتراضات وہ کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہو تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے بلکہ اجر ہے۔ انعا الاعصال بالنیات۔

> > [راجع: ٥٠٦٠]

یعنی جب کوئی شبہ در پیش ہو اور جھڑا پڑے تو اختلاف نہ کرو بلکہ اس وقت قرآت ختم کر کے علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ مراد کلیسی کی مختلات کی جھڑے سے ڈرانا ہے نہ کہ قرآت سے منع کرنا کیونکہ نفس قرآت منع نہیں ہے۔

> ٧٣٦٦ حباً ثَنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: لَمَا حُضِرَ النَّبِيُّ اللهُ قَالَ: وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ: وَلَيْ الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ:

باب احکام شرع میں جھگڑا کرنے کی کراہت کابیان (۲۳۷۳) ہم سے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو عبدالرحمٰن بن مهدی نے خبر دی' انہیں سلام بن ابی مطیع نے' انہیں ابوعمران الجونی نے' ان سے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جب تک تمہارے دل ملے رہیں قرآن پڑھواور جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اس سے دور ہو حادہ

الماسم الله الماسم الله الماسم الله الماسم الله الماسم الله الماسم الله الماسم الماسم

(۲۳۱۱) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کماہم کوہشام نے خبر دی 'انہیں معرفے 'انہیں دہری نے 'انہیں عبیداللہ بن عبداللہ ن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس بی شائلے نے بیان کیا کہ جب آنحضرت ملی ہے کہ وفات کاوقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے 'جن میں عمر بن خطاب بنا تھ بھی تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤ میں

**€**(512)**►** تمهارے لیے ایک ایسا کمتوب لکھ دول کہ اس کے بعد تم بھی مگراہ نہ ہو۔ عمر بن اللہ نے کما کہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمهارے ليے ايك ايما كمتوب لكھ دول كه اس كے بعد تم بھى ممراہ نہ ہو۔ عمر والترك الما آخضرت التي المكيف من جتلابين تمهار عياس الله كي كتاب ہے اور يى جارے ليے كافى ہے۔ گھركے لوگول ميں بھى

اختلاف ہو گیااور آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کماکہ آخضرت مٹھا کے قریب (لکھنے کاسامان) کردو۔ وہ تمارے لیے الی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد تم ممراہ نہیں ہو گے اور

بعض نے وہی بات کمی جو عمر بناتھ کمہ چکے تھے۔ جب آنخضرت ماتھا کیا ك ياس لوگ اختلاف و بحث زياده كرنے لگے تو آپ نے فرمايا كه

میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عبیداللہ بناللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس

مین کما کرتے تھے کہ سب سے بھاری مصیبت تو وہ تھے جو رسول كريم ملي يل اور اس نوشت ككهوانے كے درميان حاكل ہوئے ' يعني

جَهَّرُ ااور شور ـ (والخير فيماوقع)

((هَلُمُ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ)) قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ الله، والختكف أهل البيت والحتصموا فمنهم مَنْ يَقُولُ: قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا ٱكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((قُومُوا عَنِّي)). قَالَ عُبَيْدُ الله : فَكَانَ ابْنُ عَبَّاس يَقُولُ : إنَّ الرَّزيَّةَ كُلُّ الرَّزيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ انْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنَ اخْتِلاَفِهمْ وَلَغَطِهمْ.

[راجع: ١١٤]

منا کے مطابق ہوا۔ حضرت عمر بھاتھ کا بھی میں مطلب تھا۔ حدیث اور باب میں وجہ مناسبت سے کہ آمخضرت ساتھ الم انتقاف باہمی کو يندنيس فرمايا ـ

> ٢٧- باب نَهْيُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى التَّحْرِيمِ إلاَّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ

وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْوَ قَوْله حِينَ أَحَلُوا أصيبُوا مِنَ النُّسَاء وَقَالَ جَابِرٌ : وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : نُهينَا عَن اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَنْنَا.

باب نی کریم النی ایم کسی چیزے لوگوں کو منع کریں تووہ حرام ہو گامگریہ کہ اس کی اباحت دلائل سے معلوم ہو جائے ای طرح آپ جس کام کا علم کریں۔ مثلاً جب لوگ ج سے فارغ ہو گئے تو آنخضرت ملتھا کا یہ ارشاد کہ اپنی پولوں کے پاس جاؤ۔ جابر بناٹھ نے کہا کہ محابریر آپ نے اس کا کرنا ضروری نمیں قرار دیا بلکہ صرف اسے حلال کیا تھا۔ ام عطیہ رہی اور کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیاہے لیکن حرام نہیں ہوا۔

آ ۔ لینیٹریم است جابر بڑاٹھ کے اس اثر کو اساعیلی نے وصل کا۔ مطلب امام بخاری راٹھ کا یہ ہے کہ اصل میں امروجوب کے لیے اور لینیٹریم ا نمی تحریم کے لیے موضوع ہے گر جمال قرائن یا دوسرے دلائل سے معلوم ہو جائے کہ وجوب یا تحریم مقصود نہیں ہے تو

وہاں امراہاحت کے لیے اور نئی کراہت کے لیے ہو عتی ہے۔ حدیث ذیل سے باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ عورتوں سے صحبت کرنے کا جو حکم آپ نے دیا تھا وہ وجوب کے لیے نہ تھا۔ قرآن میں بھی ایسے امر موجود ہیں جیسے فرمایا واذا حللتم فاصطادوا (المائدہ: ۲) لیٹی جب تم احرام کھول ڈالو تو شکار کرو حالا نکہ شکار کرنا کچھ واجب نہیں ہے۔ اس طرح فاذا قضیت الصلوة فائتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله (الجمعہ: ۱۰)

٧٣٦٧ حدُّثَنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ: حِ قَالَ أَبُو عَبْدِ ا لله: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ أَخْبَرَني عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله في أَنَاسِ مَعَهُ، قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةً، قَالَ عَظَاءً: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلٌ وَقَالَ: ((أحِلُوا وَأَصِيبُوا مِنَ النَّسَاء)) قَالَ عَطَاءً: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلُ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْي قَالَ : وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَحَرَّكُهَا فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ الله، وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُكُمْ، وَلَوْ لاَ هَدْبِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُونَ، فَحِلُوا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي `هَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ)) فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

(۲۳۷۷) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ابن جر یج نے بیان کیا' ان سے عطاء نے بیان کیا' ان سے جابر بناٹھ نے (دو سری سند) حضرت امام ابوعبدالله بخاري نے كماكه محربن بكربرقى نے بيان کیا ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہا کہ مجھے عطاء نے خبردی ' انہوں نے جابر بڑاٹھ سے سنا' اس وقت اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھ 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله طائیا کے صحابے نے آنخضرت الله عرور کا احرام باندهااس کے ساتھ عموہ کا نہیں باندها۔ عطاء نے بیان کیا کہ جابر بناٹھ نے کہا کہ پھر آمخضرت ساتھیا م ذی الحجہ کی صبح کو آئے اور جب ہم بھی حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم طال ہو جائیں اور آپ نے فرمایا کہ حلال ہو جاؤ اور اپنی یوبوں کے پاس جاؤ۔ عطاء نے بیان کیا اور ان سے جابر ہو پھنے نے کہ ان يريه ضروري نهيس قرار ديا بلكه صرف حلال كيا، پهر آمخضرت ما الله کو معلوم ہوا کہ ہم میں بدبات ہو رہی ہے کہ عرفہ پینچنے میں صرف پانچ دن رہ گئے ہیں اور پھر بھی آنخضرت سائیل نے ہمیں اپنی عور تول کے پاس جانے کا تھم دیا ہے 'کیا ہم عرفات اس حالت میں جائیں کہ ندی یا منی ہمارے ذکرے ٹیک رہی ہو۔ عطاء نے کماکہ جابر والتر نے این ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح ذی شبک رہی ہو'اس کو ہلایا۔ پر آخضرت سائید کھڑے ہوئے اور فرمایا، تہمیں معلوم ہے کہ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا موں ، تم میں سب سے زیادہ سچاہوں اور سب سے زیادہ نیک ہوں اور اگر میرے پاس مدی (قربانی كاجانور) نه مو تا توميس بهي حلال موجاتا 'پس تم بهي حلال موجاؤ ـ اگر مجھے وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تومیں قرمانی كاجانور ساتھ ندلا كا۔ چنانچہ ہم حلال ہو گئے اور ہم نے آنخضرت ملتا کیا

[راجع: ٥٥٥٧]

گنگان کا می المالی کا می کا می ک کی بات منی اور آپ کی اطاعت کی۔

۱۹۳۱۸ حداثناً أبُو مَعْمَرِ، حَدَّنَنا عَبْدُ سعيد نے بيان كيا ان سے حسين بن ذكوان معلم نے ان سے الومعمر نے بيان كيا كما ہم سے عبدالوارث بن الوّارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، سعيد نے بيان كيا ان سے حسين بن ذكوان معلم نے ان سے حَدَّقَني عَبْدُ الله الْمُزَنِيُ عَنِ النّبِي عبيدالله بن بريده نے كما مجھ سے عبدالله بن مغفل مزنى نے بيان كيا كيا قال: ((صَلُوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمُعْرِبِ)) اوران سے نبى كريم اللّي الله في النّالِيّة : لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَة أَنْ يَرْهُو اور تيمرى مرتب مين فرمايا كه جس كا جي چاہے كيونكه آپ بند يَتَعْجَذَهَا النّاسُ سُنَةً. [راحع: ١١٨٣]

اَهُ النّاسُ سُنّةً. [راجع: ۱۱۸۳] نيس كرتے تھے كه اسے لوگ لازمى سنت بناليں۔ اس مدیث سے بھی معلوم ہوا كه اصل میں امروجوب كے ليے ہے جب تو آپ نے تيرى بار لمن شاء فرماكريد وجوب رفع كيا۔ ۲۸ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى : باب الله تعالى كا (سورة شورئ ميں) فرمانا مسلمانوں كاكام

آپس کے صلاح اور مشورے سے چلتاہے

(اور سور ہ آل عمران میں) فرمانا ''اے پینمبر! ان سے کاموں میں مشورہ لے" اور یہ بھی بیان ہے کہ مشورہ ایک کام کامضم عزم اور اس کے بیان کردیے سے پہلے لینا چاہئے جیسے فرمایا پھرجب ایک بات ٹھمرالے (یعنی صلاح ومشورے کے بعد) تو اللہ پر بھروسہ کر(اس کو کر گزر) پھر جب آخضرت سائلیم مشورے کے بعد ایک کام ٹھرالیں اب کی آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بردھنا درست نہیں (لیعنی دو سری رائے دینا) اور آنخضرت ملٹی کیا نے جنگ احد میں اپنے اصحاب ے مشورہ لیا کہ مدینہ ہی میں رہ کر اڑیں یا باہر نکل کر۔ جب آپ نے زرہ پہن لی اور باہر نکل کر لڑنا ٹھہرالیا' اب بعض لوگ کہنے گئے مدینہ ہی میں رہنا چھاہے۔ آپ نے ان کے قول کی طرف النفات سیس کیا کیونکہ (مثورے کے بعد) آپ ایک بات ٹھمرا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب پغیر (الزائی پر مستعد موکر) اپنی ذرہ پین لے (ہتھیار وغیرہ باندھ کرلیس ہو جائے) اب بغیر اللہ کے عکم کے اس کو اتار نہیں سکتا۔ (اس مدیث کو طرانی نے ابن عباس بی اللے اسے وصل کیا) اور آنخضرت ملن لیا نے علی اور اسامہ بن زید جی منا سے عائشہ وی منا اور جو بہتان لگایا گیا تھا اس مقدمہ میں مشورہ کیااور ان کی رائے سنی یہال

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠٨] ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ٩٥٩] وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْم وَالتَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوَكُّلُ عَلَى الله ﴾ فَإذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِبَشَر التَّقَدُّهُ عَلَى الله وَرَسُولِهِ وَشَاوَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْم أُحُدِ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لِبَسَّ لامَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلُ إلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ: ((لاَ يَنْبَغي لِنَبِيٌّ يَلْبَسُ لاَمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحكُمَ ا لله)) وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فيمَا رَمَى بهِ أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرّامينَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى تَنَازُعِهمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ الله وَكَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَسْتَشيرُونَ الْأَمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم فِي الْأَمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةِ لَمْ يَتَعَدُّونُهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ، وَرَأَى أَبُوبَكُم قِتَالَ مَنْ مَنْعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لأَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُواْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمُوا مِنَّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بحَقَّهَا)) فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَا لله لأُقَاتِلنَّ مَنْ فَرُّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْر إلَى مَشُورَةٍ إذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَرَادُوا تَبْديلَ الدّين وَأَحْكَامِهِ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ بَدُّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)) وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابُ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَابِ الله عزُّ وَجَلُّ.

تك كه قرآن اترا اور آب نے تهمت لگانے والوں كو كو ژے مارے اور على اور اسامه ويهن على جو اختلاف رائے تھا اس ير پچھ التفات نسیں کیا (علی کی رائے اور گزری ہے) بلکہ آپ نے اللہ کے ارشاد کے موافق تھم دیا اور آنخضرت ملتی ایا کی وفات کے بعد جتنے امام اور خلیفہ ہوئے وہ ایماندار لوگوں سے اور عالموں سے مباح کاموں میں مثورہ لیا کرتے تاکہ جو کام آسان ہو'اس کو اختیار کریں پھرجب ان کو قرآن اور حدیث کا حکم مل جا ما تواس کے خلاف کسی کی نہ بنتے کیونکہ آنخضرت ملتھا کی پیروی سب پر مقدم ہے اور ابو برصدیق مِنْ اللهِ نِهِ ان لوگوں سے جو زکوۃ نہیں دیتے تھے الرنامناسب سمجھاتو عمر ہے مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا الله کہیں جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کمہ لیا تو اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچالیا۔ ابو بکر بناٹھ نے یہ جواب دیا میں تو ان لوگوں سے ضرور لروں گاجو ان فرضوں کو جدا کریں جن کو آنخضرت ملٹھ کیا نے میساں ر کھا۔ اس کے بعد عمر بناٹھ کی وہی رائے ہو گئی۔ غرض ابو بکرنے عمر من الله الله النفات نه كيا كيونكه ان كي ياس آنخضرت الله المام موجود تھا کہ جو لوگ نماز اور زکوۃ میں فرق کریں ' دین کے احکام اور ارکان کو بدل ڈالیس ان سے لڑنا چاہیے (وہ کافرہو گئے) اور آتخضرت سلی این فرمایا جو مخص ا پنادین بدل والے (اسلام سے پھر جائے) اس کو مار ڈالو اور عمر بناٹنز کے مشورے میں وہی صحابہ شریک رہتے جو قرآن کے قاری تھے (یعنی عالم لوگ) جوان ہوں یا بو ڑھے اور عمر بناتی جمال الله کی کتاب کاکوئی حکم سنتے بس تھرجاتے اس کے موافق عمل کرتے اس کے خلاف کسی کامشورہ نہ سنتے۔

تَهُ اللهِ ا سیسی کے ساتھ بیان کر دیا جو بری بری بوٹ کتابوں کا لب لباب ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آدمی کو دینی اور دنیاوی کاموں میں صرف ا پی منفرد رائے پر بھروسہ کرنا باعث تاہی اور بربادی ہے۔ ہر کام میں عقلاء اور علماء سے مشورہ لینا چاہیے ' پھر بعضے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مشورہ ہی لیتے لیتے وہمی مزاج ہو جاتے ہیں۔ ان میں قوت فیصلہ بالکل نہیں ہوتی۔ ایسے آدمیوں سے بھی کوئی کام یورا نہیں ہو تا تو فرمایا

پی مثورے کے بعد جب ایک کام محمرا لے اب کوئی وہم نہ کر اور اللہ کے بھروسے پر کر گزریمی قوت فیصلہ ہے۔ یہ سب باب میں فہ کورہ احادیث اوپر موصولاً گزر چکی ہیں۔ امام بخاری رہائے کا مطلب سے ہے کہ حاکم اور بادشاہ اسلام کو سلطنت کے کاموں میں علاء اور عظمندوں سے مشورہ لینا چاہیے لیکن جس کام میں اللہ اور رسول کا تھم صاف صاف موجود ہے اس میں مشورہ کی حاجت نہیں اللہ اور رسول پر اس کے خلاف مشورہ دیں تو اس کو بیکار سمجھنا چاہیے۔ اللہ اور رسول پر کس کی تقدیم جائز نہیں ہے۔ دعوا کل قول عند قول محمد ساتھ کے کس کی تقدیم جائز نہیں ہے۔ دعوا کل قول عند قول محمد ساتھ کے

٧٣٦٩– حدَّثَناَ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إبْرَاهيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي عُرُورَةَ وَابْنُ الـمُسَيَّبِ وَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ، وَعُبَيْدُ الله عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ ا لله عَنْهَا حينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا حينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا، وَهُوَ يَسْتَشيرُهُمَا في فِرَاق أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّق الله عَلْيَكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثيرٌ، وَسَلُّ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ فَقَالَ: ((هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء يُريبُكِ؟)) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثُهُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبُوِ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْلِرُني مِنْ رَجُلٍ بَلَغَني أَذَاهُ في أَهْلي وَا لله مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلَي إِلاًّ خَيْرًا)) فَلَأَكُو بِرَاءَةَ عَائِشَةً. وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَام.

[راجع: ٢٥٦٣]

٧٣٧- حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ،

(۲۳۷۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کماہم سے ابراہیم بن سعدنے 'ان سے صالح بن کیسان نے 'ان سے ابن شماب ن كماكه مجه سے عروہ بن مسيب اور علقمه بن و قاص اور عبيدالله بن عبدالله نے بیان کیا اور ان سے عائشہ وی فی اللہ اے کہ جب تھت لگانے والوں نے ان پر تھت لگائی تھی اور رسول الله ماتھ پیم نے علی بن الى طالب اسامه بن زيد ري الله الله الله الله الله عالمه ميس وحي اس وقت تك نميس آئى تقى اور آخضرت ما اللهام اين الل خانه كوجدا كرف ك سلسله مين ان سے مثورہ لينا جائے تھے تو اسامہ را الله نے وہى مشوره دياجو انهيس معلوم تفاليني آنخضرت مليكيم كى الل خاندكى برأت کا لیکن علی بناٹھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی پابندی تو عائد نہیں کی ہے اور ان کے سوا اور بہت سی عور تیں ہیں 'باندی سے آپ وریافت فرمالیں وہ آپ سے صحیح بات بتا دے گی۔ چنانچہ آنخضرت ما لی ای چھا کہ کیاتم نے کوئی ایس بات دیکھی ہے جس سے شبہ ہو تا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا کہ وہ کم عمرلز کی ہیں' آٹا گوندھ کر بھی سوجاتی ہیں اور پڑوس کی بکری آکر اسے کھاجاتی ہے (ایعنی کم عمری کی وجہ سے مزاج میں بے پروائی ہے) اسك بعد آنخضرت ملي إم منبرير كفرك موسة اور فرمايا اب مسلمانو! میرے معاملے میں اس سے کون منے گاجس کی اذبیتی اب میرے ائل خانہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اللہ کی قشم! میں نے ان کے بارے میں بھلائی کے سوا اور کچھ شیں جانا ہے۔ پھر آپ نے عائشہ رہی ہی افیا کی پاک دامنی کاقصہ بیان کیااور ابواسامہ نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا۔ (۵۳۷۰) ہم سے محدین حرب نے بیان کیا کماہم سے یکیٰ بن ذکریا

نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے' ان سے عروہ اور ان سے

عائشہ رہی خونے بیان کیا کہ رسول اللہ الٹی کیا نے لوگوں کو خطاب کیااور

الله كى حمدو ثنا كے بعد فرمايا ،تم مجھے ان لوگوں كے بارے ميں كيامشوره

دیتے ہو جو میرے اہل خانہ کو بدنام کرتے ہیں حالا نکہ ان کے بارے

میں مجھے کوئی بری بات مجھی نہیں معلوم ہوئی۔ عروہ سے روایت ہے'

انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ عائشہ رہی کیا کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا

(کہ کچھ لوگ انسیں بدنام کر رہے ہیں) تو انہوں نے آنخضرت ملی اللہ

ے کہایارسول اللہ! کیا مجھے آپ اینے والد کے گھر جانے کی اجازت

ریں گے؟ آنخضرت ملی این نے انہیں اجازت دی اور ان کے ساتھ

غلام کو بھیجا۔ انسار میں سے ایک صاحب ابوالوب راٹھ نے کما

سبحانك مايكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم تیری ذات پاک ہے اے اللہ! ہارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس

طرح کی ہاتیں کریں۔ تیری ذات یاک ہے ' یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيًّا الْغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَام عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((مَا تُشيرُونَ عَلَيٌّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ الْهُلِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوء قَطُّى)، وَعَنْ عُرْوَةً قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالأَمْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي فَأَذِنْ لَهَا، وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلاَمَ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

[راجع: ٢٥٩٣]

یہ واقعہ پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔

٩٨-كتاب الترحيك والرد فلي الجهمية وفيرهم الله کی توحیداس کی ذات اور صفات کے بیان میں اورجهميه وغيره كى ترديد

آیہ مرح کا امام بخاری رایتھ جب اعمال کے بیان سے فارغ ہوئے تو عقائد کا بیان شروع کیا گویا ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی۔ اوپر خوارج اور روافض کارد ہو چکا ہے۔ اب قدریوں اور جمہوں کا رد اس کتاب میں کیا۔ یمی چار فرقے بدعتیوں کے سرکردہ ہیں۔ جہمیہ منسوب ہے جہم بن صفحان کی طرف جو ایک بدعتی محض بشام بن عبدالملک کی خلافت میں ظاہر ہوا تھا۔ یہ اللہ کی ان صفات کی جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں بالکل نفی کرتا تھا گویا اینے نزدیک تنزیہ میں مبالغہ کرتا تھا اور الجحدیث کو مشبہہ اور مجسمہ قرار دیتا' آخر مسلم بن احور نے اس کی گردن کاٹی۔ کمبغت کا منہ کالا ہو گیا۔ امام ابو عنیفہ رمایتے نے کہا جہم نے نفی تشبیہ میں یہال تک مبالغہ کیا کہ اللہ کو لاشی اور معدوم بنا دیا۔ میں کہتا ہوں ہمارے زمانہ میں بھی اللہ رحم کرے جہم کے متبعین کا بجوم ہو رہا ہے اور اللہ تعالٰی کی نبت یہ کما جاتا ہے کہ وہ کسی مکان اور جست میں نہیں ہے نہ اتر تا ہے نہ چڑھتا ہے نہ بات کرتا ہے نہ بنتا ہے نہ تعجب کرتا ہے۔ معاف الله المحديث ان سب صفات كے قائل ہوں۔ وہ كہتے ہوں الله جل جلاله كى ذات مقدس عرش كے اوپر ہے مگر وہ عرش كا محتاج نهيں۔ عرش و فرش سب اس کے محتاج ہیں وہ جب چاہتا ہے آواز اور حوف کے ساتھ بات کرتا ہے جس لغت میں چاہتا ہے کام کرتا ہے۔
جمال چاہتا ہے انرتا ہے، جُل فراتا ہے بھر عرش کی طرف چڑھ جاتا ہے۔ وہ دیکتا ہے، سنتا ہے، بنتا ہے، میں ہر کرتا ہے۔ عرش پر رہ کر رہ کر ترقی رتی رتی تحت الٹری تک سب جانتا ہے، اس کے علم اور سمح اور بھرسے کوئی چیز باہر سیں ہو کتی۔ وہ علم سے سب کے ساتھ ہے اور مدست اور کرم سے نیک بندوں کے ساتھ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، مند ہے، الگلیاں ہیں، کر ج جیسے اس کی ذات مقدس کو لاکت ہے نہ ہو گلوت کے ہاتھوں اور پاؤں یا مند یا الگلیوں یا آئھوں اور کرے جیسے اس کی اس کے مصفت کی ہم کر ہے جیسے اس کی ذات سے مشابہ سیس ہے وہے ہی اس کی صفت کی ہم تشہید دے سکتے ہیں وہ جس صورت میں چاہ جگلی فروا سکتا ہے۔ آخضرت ساتھ کے نے اس کو ایک جواں مرد کی صورت میں دیکھا اور تشہید دے سکتے ہیں وہ جس صورت میں طاہر ہو گا گھر دو سری صورت میں اس کے امام کا اختلاف نہیں۔ اس کے دیدار سے مشرف ہوں اعتقاد پر قائم رکھے اور اہل سنت کے اعتقاد کا جس میں کی اس کھے امام کا اختلاف نہیں۔ اس کے دیدار سے مشوف ہوں اعتقاد پر قائم رکھے اور اس اعتقاد پر مارے۔ اس اعتقاد پر حشر کرے اور بچھے مولویوں کی گمراہی سے بچائے رکھے۔ جنوں نے اپنی عملانوں کو اس عقاد پر خشر کی اور بہنی مارک وغیرہم رضوان دانوں ہو کہا ہوں ہو کہا ہوں ہوں ہو کہا کہ کہ اس کی منہ ہوں ہوں خیائی نہیں جریں ہو میں کی اس کے نہ بائیں تیم اور عبداللہ ہیں مارک وغیرہم رضوان دور ہو کہا ہوں کہا ہوں کہ منہ ہو نہ وہ عرش کے اور ہو سکی اور ہو سکی اور ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو سکی اور عبداللہ ہیں میں خالوں۔ نہ ہو کہا کہا ہو سکی ہو نہ اس کے منہ جن نہ آئی نہ دارت نہ بائی نہ دور اور موان ہوں کہا ہو سکی اس کے نہ بات کر سکتا ہے نہ نہ کہی صورت میں طاہر ہو سکتا ہو نہ بائی نہ بائیں نہ بائی نہ بائی نہ بائی نہ ہو نہ اور کہا ہوں۔ نہ ہو مورش کے اور ہو سکتا ہو نہ اور سکت بائی خال ہو سکی اس کے دیات کر سکتا ہو نہ بائی نہ بائی نہ بائی نہ بائی نہ بائی نہ اور بائی ہو سکتا ہو نہ بائی نہ بائی نہ بائی نہ اور بائی سکتا ہو نہ بائی نہ اور بائی سکتا ہو نہ بائی نہ بائی نہ اور بائی سکتا ہو نہ اور سکتا ہو نہ بائی نہ بائی نہ او

وقد سمى المعتزلة انفسهم اهل العدل والتوحيد وعنوا بالتوحيد ما اعتقد ولا من نفى الصفات الاالهية لاعتقادهم ان اثباتها ليستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه اشرك وهم فى النفى موافقون للجهمية واما اهل السنة ففسروا التوحيد بنفى التشبيه والتعطيل ومن ثم قال المجنيد فيما حكاه وابو القاسم القشيرى التوحيد افراد القديم من المحدث وقال ابو القاسم التميمى فى كتاب الحجة التوحيد مصدر وحد يوحد ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه وقيل معنى وحدته علمته واحد اوقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد فى ذاته لا انقسام له وفى صفاته لاشبيه له وفى الهية وملكه و تدبيره لاشريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره وقال ابن بطال تضمنت ترجمة الباب ان الله ليس بجسم لان الجسم مركب من اشياء مختلفة وذلك يرد على الجهمية فى زعمهم انه جسم كذا وجدت فيه ولعله اراد ان يقول المشبهة واما الجهمية فلم يختلف احد ممن صنف فى المقالات انهم ينفون الصفات حتى نسبوا الى التعطيل و ثبت عن ابى حنيفة انه قال بالغ جهم فى نفى التشبيه حتى قال ان الله ليس بشئى وقال الكرماني الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون الى جهم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة ان لا قدره للعبد اصلا وهم جبرية بفتح الجيم وسكون الموحدة ومات مقتولا فى زمن بشام بن عبدالملك انتهى وليس انكروه على انجهمية مذهب النجبر خاصة وانما الذى اطبق السلف على ذمهم بسببه انكار الصفات حتى قالوا ان القران ليس كلام الله وانه مخلوق (في البارى ياره ۳۰۰ صفح ۱۵ النجر عاصة وانما الذى اطبق السلف على ذمهم بسببه انكار الصفات حتى قالوا ان القران ليس كلام الله وانه مخلوق (في البارى ياره ۳۰۰ صفح ۱۵ انجر عاصة وانما الذى اطبق السلف على ذمهم بسببه انكار الصفات حتى قالوا القران القران القران الم الله وانه مخلوق (في البارى ياره ۳۰۰ صفح ۱۵ انجر عاصة وانما الذى اطبق السلف على ذمهم بسببه انكار الصفات حتى قالوا الذي الم الموحدة ومات مقتولا فى المؤلف المؤلف المؤلف ولي المؤلف ولي المؤلف ولي المؤلف المؤلف ولي الفي المؤلف ولي المؤلف ولي المؤلف ولي المؤلف ولي المؤلف ولي المؤلف

عبارت ندکورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ "فرقہ معزلہ نے اپنا نام صاحب عدل و توحید رکھا ہے اور ان کی توحید سے نفی صفات الہیہ مراد ہے کونکہ اثبات میں تشبیہ لازم آتی ہے اور جس نے اللہ کی تشبیہ مخلوق سے دی وہ مشرک ہو جاتا ہے اور وہ اس نفی میں فرقہ جمیہ کے موافق ہیں لیکن اٹل سنت نے توحید کی تفییر نفی تشبیہ و تعطیل سے کی ہے۔ ای نوع کا قول جنید رطفے سے منقول ہے۔ ابوالقاسم قشیری نے کہا کہ توحید سے ایسی ذات مراد ہے جو قدیم سے حادث نہیں۔ ابوالقاسم تمیں نے کتاب الحجہ میں تحریر فرمایا ہے کہ توحید صدر ہے۔ جس کے صینے وحد بوحد ہیں۔ توحید سے ایا اعتقاد مراد ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں منفرد ہے۔ نہ اس کی کوئی شبیہ

ب نہ نظیر بعض کا قول سے ب کہ وہ اپنے علم میں منفر ہے۔ بعض کا قول سے بے کہ اللہ کیفیت اور کمیت سے بے نیاز ہے۔ لین اللہ ائی ذات اور صفات میں کی و بیشی اور تغیرات سے بالاتر ہے اور اس کی ذات ابن و اب کی تقسیم سے بھی پاک ہے۔ اس کی صفات تثبیہ سے منزہ ہیں۔ اس کی معبودیت اور حکومت و تدبیر ظائق میں کوئی شریک نہیں۔ نہ اس کے سوا کوئی رب اور خالق ہے۔ ابن بطال نے اتنا اضافہ اور کیا کہ اللہ کی ذات جسم سے بے نیاز ہے کیونکہ جسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ چند اشیاء مختلفہ اور متفقہ سے مرکب ہو جس سے جمیہ کی تردید ہوتی ہے جو جسم کو تتلیم کرتے ہیں اور غالبا اس سے مشبعہ کے قول کی تردید بھی مراد ہے۔ فرقہ جمیہ کی ساری کتابوں میں بلا اختلاف یہ عقیدہ تحریر ہے کہ اللہ کی ساری صفین جو بیان کی جاتی ہیں علط ہیں اور انہوں نے اللہ کی ذات کو معطل (ب كار) قرار ديا۔ امام ابو صنيف روايت نے فرمايا كه فرقه جميه اس عقيده مين بت غلوكر مح كه الله كى كوئى ستى نسين - كرمانى كا قول ے کہ یہ فرقہ جہمیہ نیا فرقہ ہے جو جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ پہلے وہ جربیہ عقیدہ کا قائل تھاکہ بندہ مجبور محض ہے جو جہم ہشام بن عبدالملک کے زمانہ میں قتل کیا گیا جن وجوہ پر لوگوں نے اس فرقہ جمیہ کی تردید کی ہے ان میں جبر کا خاص مقام ہے اور سلف نے ان کی ندمت پر جو انفاق کیا ہے وہ ان کے انکار صفات کی بنا پر ہے۔ وہ یمال تک کمہ گئے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ جملہ مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے۔ " فرقہ معزلہ کا بانی ایک محض واصل بن عطاء نامی گزرا ہے جو بی امیہ کے آخری خلیفہ مروان الممار ے عمد میں فوت ہوا۔ وجہ تسمید بد ہے کہ حضرت حسن بھری سے کسی نے کما کہ (کبیرہ گناہ کفرہے اور صاحب کبیرہ کافرہے) اور مرجید کے قول (مومن کو گناہ سے مطلق ضرر نہیں جس طرح کہ کافر کو اطاعت سے کوئی نفع نہیں) ان دونوں میں آپ فیعلہ فرمائیں آپ ابھی خاموش تھے کہ آپ کا ایک شاگرد واصل بن عطاء نامی بول اٹھا کہ صاحب کبیرہ کا حکم دونوں کے درمیان ہے نہ وہ مومن ہے اور نہ کافر۔ واصل یہ کہتا ہوا ایک ستون کی طرف الگ ہو گیا۔ اس پر حسن بھری رایھیے نے فرمایا کہ اعتزل عنا واصل لیعنی واصل معتزلی (ہم سے الگ ہو' وہ ہو گیا) واصل نے اپنے خیالات کی اشاعت شروع کی اور کئی ایک اشخاص جو پہلے بھی مسلہ تقدیر وغیرہ میں اس کے ہم خیال اس کے ساتھ ہو گئے۔ ان کا گروہ ایک فرقہ بن گیا۔ جن کا نام حضرت امام حسن بھری کے قول کے مطابق دو سروں کی زبان پر معتزلہ پڑ گیا لیکن خود انہوں نے اپنے لیے اہل العدل والتوحید ر کھا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک خدا پر واجب ہے کہ مطیع کو ثواب دے اور عاصی کو اگر وہ بغیر توبہ کے مرگیا ہو تو عذاب کرے ورنہ اس کاعدل قائم نہیں رہے گا۔ نیز ان کے نزدیک بھی جمیہ کی طرح صفات باری کامفہوم مفہوم ذات یر کوئی زائد امر نہیں اس کی صفات عین اس کی ذات ہے ورنہ تعدد لازم آئے گا اور توحید قائم نہیں رہے گی یہ فرقہ ایک وقت میں بہت بڑھ گیا تھا اور خلیفہ مامون رشید کے دربار میں ان خیالات فاسدہ کے معتزلی عالم ابوبزیل علاف اور ابراہیم نظام تھے۔ ان ہی لوگوں نے یہ عقیدہ نکالا کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رایٹے کو مامون کے دربار میں اہلاء میں ڈلوانے والے میں علماء سوء تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے کتاب تاریخ اہل حدیث مولفہ مولانا میرسیالکوٹی کا مطالعہ کیا جائے۔ حضرت امام بخاری روالتي ن اس كتاب من ان جارول مراه فرقول كالمختلف طريقول سے رو فرمايا ہے۔ جربيه قدريه ، جميه ، معتزلد ان كے عقائد فاسده كى تردید قرآن و صدیث کی روشنی میں اس کتاب کا خاص موضوع ہے جو بغور مطالعہ کرنے پر بخولی واضح ہو جائے گا۔

الله کی تو حید کابیان اور جمیه کارد

١ - باب مَا جَاءَ في دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَابُ آنِحْضرت النَّيْلِمُ كَا بَيْ امت كوالله تبارك وتعالى كى أُمَّتُهُ إِلَى تَوْحيد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 أُمَّتُهُ إِلَى تَوْحيد للله تَبَارَكَ وَتَعَالَى

امت میں امت دعوت اور امت اجابت دونوں داخل ہیں۔ رسول کریم سائی کی اولین دعوت وعوت توحید ہے اور سارے انبیاء کی بھی اولین دعوت کی ربی ہے جیسا کہ آیت و ما ادسلنا من قبلک من دسول الا نوحیه البه انه لا اله الا انا فاعبدون سے ظاہرہے۔ ۷۳۷۱ حداثناً اُبُو عَاصِم، حَداثناً ذَكُوِيًا (اكساك) ہم سے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ذكريا بن اسحاق في بيان كيا ان سے يكيٰ بن عبدالله بن صيفى في بيان كيا اور ان سے حضرت عبدالله بن بيان كيا اور ان سے حضرت عبدالله بن عباس بي الله عليه وسلم في معاذ بن عباس بي الله عليه وسلم في معاذ بن جبل بي كريم صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل بي الله عليه وسلم من به بي ارد سرى سند)

(۱۳۷۳) اور جھے سے عبداللہ بن محمہ بن الی الاسود نے بیان کیا'
انہوں نے کہا ہم سے فضل بن العلاء نے بیان کیا' ان سے اساعیل
بن امیہ نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن عبداللہ بن محمد بن صیفی نے بیان
کیا' انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما کے غلام ابو معبد سے سنا'
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما
سے سنا' انہوں نے کہا کہ جب رسول کریم ملی جائے ہے معاذ بن جبل بن تی کہ کہ جب رسول کریم ملی جائے ہیں سے ایک قوم کے
کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اٹل کتاب میں سے ایک قوم کے
پاس جارہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ
وہ اللہ کو ایک مائیں (اور میری رسالت کو مائیں) جب اسے وہ سمجھ
لیس تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے یک دن اور رات میں ان پر پائچ
لیس تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے یک دن اور رات میں ان پر پائچ
مائزیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے
ان پر ان کے مالوں میں زکوۃ فرض کی ہے 'جو ان کے امیروں سے لی
جائے گی اور ان کے غریوں کو لوٹا دی جائے گی۔ جب وہ اس کا بھی
اقرار کرلیں تو ان سے زکوۃ لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پر ہیز
اقرار کرلیں تو ان سے زکوۃ لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پر ہیز
اقرار کرلیں تو ان سے زکوۃ لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پر ہیز

بْنُ إِسْحَقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ. [راجع: ١٣٩٥]

٧٣٧٧ وحدثني عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بَنُ أَمِي الْأَسُودِ، حَدُّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدُّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدُّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيِّ الله سَمِعَ أَبَا مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ الْمَيْ النّبِي اللهِ الْمَعْدُ الْمَوْمِ مِنْ الْمَيْ اللهِ الْمَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ١٣٩٥]

توحید کی دو قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت 'توحید الوہیت۔ اللہ کو رب ماننا یہ قتم تو اکثر کفار و مشرکین کو بھی تسلیم رہی ہے۔

دو سری توحید کی دو قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت 'توحید الوہیت۔ اللہ کو خالص ایک اللہ کے لیے بجالانا۔ مشرکین کو اس سے انکار

رہا اور آج اکثر نام نماد مسلمانوں کا بھی ہی حال ہے کہ وہ عبادت و بندگی اللہ کے سوا بزرگوں اور اولیاء کرام کی بھی بجالاتے ہیں۔ اکثر

مسلمان نما مشرکین قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ بزرگان اسلام کے نام کی نذرونیاز کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بہ سلسلہ تبلیغ پہلے توحید

الوہیت کی دعوت دینا ضروری قرار دیا ہے بھردیگر ارکان اسلام کی تبلیغ کرنا۔ کتاب التوحید سے حدیث کا یمی تعلق ہے کہ بسرحال توحید

الوہیت مقدم ہے۔

٧٣٧٣ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ، حَدَّثَنَا

(۷۳۷۳) ہم سے محربن بشارنے بیان کیا کماہم سے غندرنے بیان

7

!

غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِيْن وَالْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعًا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلاَلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى الْعِبَادِ؟)) قَالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟)) قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : ((أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ)).

[راجع: ٢٨٥٦]

كيا كما جم سے شعبہ نے بيان كيا ان سے ابو حصين اور اشعث بن سلیم نے 'انہوں نے اسود بن ہلال سے سنا' ان سے معاذبن جبل بواتھ ن كدنى كريم الني المنافية فرمايا اعماد اكيا تهيس معلوم بكراللد کااس کے بندول پر کیاحق ہے؟ انہوں نے کماکہ اللہ اور اس کے رسول بی زیادہ جانتے ہیں۔ آنخضرت ملی اے فرمایا کہ بدے کہ وہ صرف ای کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نه تھرائیں۔ کیا تہیں معلوم ہے کہ چربندوں کا اللہ پر کیاحق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے کہ وہ انہیں

عذاب نه دے۔ ت المرات و بندگی کے کامول میں اللہ پاک کو وحدہ لاشریک لہ مانے۔ یمی وہ حق ہے جو اللہ نے اپنے ہر بندے بندی کے ذمہ واجب قرار دیا ہے۔ بندے ایماکریں تو ان کاحق بذمہ الله پاک بد ہے کہ وہ ان کو پخش دے اور جنت میں داخل کرے۔

(۲۳۷۳) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا' انموں نے کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ بن عبدالله ابن عبدالرحلٰ بن ابی صعصعہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک دو سرے مخص قتادہ بن نعمان کو بار بار قل حواللہ احد برصتے سنا۔ صبح ہوئی تو بی کریم ماٹھیا کی خدمت میں حاضر ہو کراس طرح واقعه بیان کیاجیے وہ اسے کم سجھتے ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ سورت تهائی قرآن کے برابرہے۔ اساعیل بن جعفرنے امام مالک سے یہ برهایا کہ ان سے عبدالرحمٰن نے 'ان سے ان کے والدنے اور ان ے ابوسعید خدری واللہ نے کما کہ مجھے میرے بھائی قادہ بن نعمان نے خبروی نبی کریم ملٹھایا سے۔ ٧٣٧٤ حدَّثناً إسْمَاعِيلُ، حَدَّثنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ : ﴿قُلْ هُو اللهِ أَحَدٌ ﴾ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَلَاكُرَ لَهُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ الرُّجُلُ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسَي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)). وَزَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي سَعيدٍ أَخْبَرَني أخي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَان عَنِ النَّبِيِّ ﴾. [راجع: ٥٠١٣]

اس سورت کو سورہ اظلاص کما گیا ہے۔ اس میں جملہ اقسام کے شرک کی تردید کرتے ہوئے خالص توحید کو پیش کیا گیا ہے۔ تیسینے اس کا ہر ہرلفظ توحید کا مظمر ہے۔ مضامین قرآن کے تین جصے ہیں۔ ایک حصہ توحید اللی اور اس کے صفات و افعال کا بیان دو سرا فقص کا بیان ، تیرا احکام شریعت کا بیان تو قل حواللہ احد میں ایک حصہ موجود ہے اس لیے اس سورت کا مقام تمائی قرآن کے برابر ہوا۔ سورۂ اخلاص کی تفییر میں حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں "بعضے از علماء گفتہ اند کہ شرکت گاہے درعددی باشدو آنر ابلقظ احد نفی فرمود و گا ہے در مرتبہ و منصب می باشد و آنرا بلفظ صد نفی فرمود و گاہے درنسبت می باشد و آنرا بلفظ لم یلد ولم بولد نفی فرمود و گاہے درکار و تاثیری باشد و آخرا بہ ولم کین لہ کفوا احد نفی فرمود و جمیں جت ایں سورہ را سورہ اظام کی گویند "لینی بعض علاء نے کما ہے کہ شرکت بھی عدد میں ہوتی ہے جس کی لفظ احد ہے نفی کردی گئی ہے اور بھی شرکت مرتبہ اور منصب میں ہوتی ہے اس کی نفی لفظ صد ہے کی گئی ہے۔ بھی شرکت نام اور تاثیر میں لفظ صد ہے کی گئی ہے۔ بھی شرکت کام اور تاثیر میں ہوتی ہے اس کی نفی لفظ ولم کین لہ کفوا احد ہے کی گئی ہے۔ آگے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کے خداہب باطلہ پانچ ہیں۔ اول دہریہ دوم فلاسفہ سوم شویہ چارم یہود و نصار کی پنجم جوسیاں اور ہرایک کے ذکر میں حضرت شاہ صاحب نے اس سورہ کا وہ کلمہ ذکر کیا ہے جس سے اس فرقہ کی تردید ہوتی ہے۔ بس اس سورہ کو مسئلہ توحید میں جامع و مانع قرار دیا گیا ہے اس کی فضیلت ہے واس حدیث میں فدکور ہے۔

٥٧٣٧٥ حداثنا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنا عَمْرُو، مَالِحٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلِ انْ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ في حَجْرِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ في حَجْرِ بَنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ في حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي الرَّعْمَنِ، وَكَانَتْ في حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَيْ عَنِ عَائِشَةَ أَنْ النَّبِي عَلَيْ بَعْنَ عَائِشَةَ أَنْ النَّبِي الْأَسْعَانِي اللَّهِ عَلَى سَرِيَّةٍ، وكَانَ يَقْرَأُ لِللَّهِ بَعْنَ عَائِشَةً أَنْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ

کیا کہا ہم ہے محمہ نے بیان کیا کہا ہم ہے احمہ بن صالح نے بیان کیا کہا ہم ہے ابن وہب نے بیان کیا ان سے عموو نے ان سے ابو المراب نے اور ان سے ابو الرجال محمہ بن عبدالرحمٰن نے ان سے ان کی والدہ عموہ بنت عبدالرحمٰن نے وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنما کی پرورش میں تھیں۔ انہوں نے عائشہ بڑے ہے بیان کیا کہ نمی کریم ملہ ہے ایک صاحب کو ایک مہم پر روانہ کیا۔ وہ صاحب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں ختم قل ھواللہ احد پر کرئے سے۔ بیان کیا کہ ان آخضرت سٹھیل نے کیا۔ ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں ختم قل ھواللہ احد پر کرئے تھے۔ جب لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر آخضرت سٹھیل سے کیا۔ اختیار کے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھو کہ وہ یہ طرز عمل کیوں اختیار کے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کما کہ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا ایساس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا انسیں عزیز رکھتا ہوں۔ آخضرت سٹھیل نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہوں۔ آخضرت سٹھیل نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہے۔

آئی ہے ہے اس سورہ شریف میں اللہ تعالی کی اولین صفت وحدانیت دو سری صفت صدانیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ معرفت النی کے سیجھنے سیست کے سلطے میں وجود باری تعالی کو تسلیم کرنے کے بعد ان دو صفوں کو سیجھنا ضروری ہے توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اس سے بالکل پاک ہے کہ وہ اولاد مثل مخلوق کے رکھتا ہو یا کوئی اس کا جفنے والا ہو وہ ان ہر دو سلسوں سے بت دور ہے۔ اس سلسلہ کے لیے ذکر ہو یا مؤنث ہم ذات ہونا ضروری ہے اور ساری کا نئات میں اس کا ہم ذات کوئی نہیں ہے۔ وہ اس بارے میں بھی وحدہ لاشریک لہ ہے۔ ان جملہ امور کو سیجھ کر معرفت اللی حاصل کرنا انبیاء کرام کا بھی اولین پیغام ہے۔ بھی اصل دعوت دن ہے لا اللہ الا اللہ کا بھی مفہوم ہے۔

٧- باب قول الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى : ﴿ قُلِ بِالله تَعَالَى كَارِشَاد سُورِهُ بِي اسرا كيل مين كه آپ كهه ادغوا الله أو ادغوا الرُّخمَنَ ايّامَا تَدغوا دعوا الله على الله كويكارويا رحمٰن كو بجس نام سے بھى يكاروگ تو

#### الله كے سب البھے نام ہیں

فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الأسراء: ١١٠]

لَّهُ اللَّهِ مِيرًا لَا نَانُوكِ نَام تو بهت مشهور ہیں جو ترمذی کی حدیث میں وارد ہیں اور ان کے سوابھی بہت اساء اور صفات قرآن و حدیث میں لَدُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَل وارد ہیں۔ ان سب سے اللہ کی یاد کر کتے ہیں لیکن اپنے طرف سے کوئی نام یا صفت تراشنا جائز نمیں۔ حضرات صوفیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے مبارک ناموں میں عجیب آثار ہیں بشرطیکہ آدمی باطهارت ہو کرادب سے ان کو پڑھاکرے اور یہ بھی ضرور ہے کہ طال کالقمہ کھاتا ہو' حرام سے پر ہیز کرتا ہو۔ مثلاً غنا اور تو گری کے لیے یا غنی یا مغنی کا ورد رکھے۔ شفا اور تندرستی کے لیے یا شانی یا کافی یا معافی کا' حصول مطالب کے لیے یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات کا' دستمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یاعزیز یاقهار کا' از دیاد عزت اور آبرو کے لیے پارافع پامعز کا علی حذا القیاس۔ (وحیدی)

> ٧٣٧٦ حدَّثَنا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ وَأَبِي ظُبْيَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لا يَرْحَمُ الله مَنْ لاَ يَوْحَمُ النَّاسَ)). [راجع: ٢٠١٣]

باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ اللہ کی ایک صفت رحم بھی ہے تو رحمان و رحیم ناموں سے بھی اسے پکار سکتے ہیں۔

٧٣٧٧ حدَّثَناً أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَل، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النِّبِيِّ ﷺ إذْ جَاءَهُ رَسُولُ إحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ النَّبيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ارْجعْ فَأُخْبِرُهَا أَنَّ اللهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمِّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبُرْ وَلْتَحْتَسِبْ)) فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ أنَّهَا أَفْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ فَدُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنِّ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ الله مَا هَذَا؟ قَالَ:

(٢٧٣٤) جم سے محد نے بيان كيا انہوں نے كما جم كو ابو معاويد نے خردی' انہیں اعمش نے' انہیں زید بن وہب اور ابوظبیان نے اور ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في فرمايا جولوگول پر رحم نهيس كھاتا الله بھي اس پر رحم

*شیں کھاتا*۔

(١٥٥ على) جم س ابوالنعمان في بيان كيا كما جم س حماد بن زيد نے بیان کیا' ان سے عاصم احول نے' ان سے ابوعثان نمدی نے اور ان سے اسامہ بن زید بھے نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ علی اللہ یاس تھ کہ آپ کی ایک صاجزادی حفرت زینب کے بھیج ہوئے ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے لڑے جان کنی میں مبتلا ہیں اور وہ آنحضور ملٹائیا کو بلا رہی ہیں۔ آنخضرت ملٹائیا نے ان سے فرمایا کہ تم جاکر انہیں بتادو کہ اللہ ہی کاسب مال ہے جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ پس ان سے کہو کہ صبر کریں اور اس پر صبر ا الواب کی نیت سے کریں۔ صاجزادی نے دوبارہ آپ کو قتم دے کر كهلا بهيجاكه آپ ضرور تشريف لائين - چنانچه آنخضرت مايدا كمرك ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل جہنا محل کھڑے ہوئے (پھرجب آپ صاحزادی کے گھرینے تو) بچہ آپ کودیا گیااوراس کی سانس ا کھڑرہی تھی جیسے پرانی مشک کاحال ہو تا ہے۔ یہ

د کھے کر آنخضرت ما کھیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس پر سعد ہو گئی نے کہایار سول اللہ! بید کیا ہے؟ آنخضرت ما کھیا نے فرمایا کہ بید رحمت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور اللہ بھی اپنے انہیں بندوں پر رحم کر تاہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ ((هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا ١ لله فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ ١ لله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)). [راجع: ١٢٨٤]

ترجمہ باب میس سے نکا کہ اللہ کے لیے صفت رحم کا اثبات ہوا۔

٣- باب قول الله تَعَالَى:
 ﴿أَنَا الرَّزَاقُ ذُوالْقُوَّةُ الْمَتِينُ

باب الله تعالى كاارشاد سورهٔ والذاريات ميں "ميں بهت روزي دينے والا' زور دار مضبوط ہوں۔ "

قرآن مجید میں یول ہے ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتین (الذاریات: ۵۸) حضرت امام بخاری روز نظیے نے یمال لفظ انا الرزاق لیستنے کی سے این مسعود بڑا تھی کی کمی قرات ہے۔

٧٣٧٨ - حدَّثَنَا عَبْدَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذْيُ "شُمِعَهُ مِنَ الله أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذْيٌ "شُمِعَهُ مِنَ الله أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذْيٌ "شُمِعَهُ مِنَ الله يَدُعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَوْزُقُهُمْ)).

[راجع: ٦٠٩٩]

٤ - باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا ﴾ [الجن: ٢٦]. ﴿ وَإِنَّ اللهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾، وَأَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ - ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلاَ تَصْعُ إِلاَ بِعِلْمِهِ ﴾ - ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾. قَالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ لِللَّا هِلْمُ السَّاعَةِ ﴾. قَالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ للطَّاهِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عَلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عَلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٣٧٩ - حدَّثَنَا حالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ

. (۱۳۷۸) ہم سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے اعمش نے ان سے اعمش نے ان سے ابو عبدالرحمٰن معلمی اعمش نے ان سے ابو موکی اشعری بڑائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہی کہا ہے اور ان سے ابو موکی اشعری بڑائی نے دوایا کوئی نہیں نے فرمایا ' تکلیف دہ بات س کراللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کم بخت مشرک کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔

## باب الله تعالیٰ کاارشاد سور ہُ جن میں کہ ''وہ غیب کا جانے والا ہے اور اپنے غیب کو کسی پر نہیں کھولٹا''

اور سورہ کقمان میں فرمایا "بلاشبہ اللہ کے پاس قیامت کاعلم ہے" اور
"اس نے اپنے علم ہی سے اسے نازل کیا۔ اور عورت جے اپنے پیٹ
میں اٹھاتی ہے اور جو کچھ جنتی ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہو تا ہے
اور اسی کی طرف قیامت میں لوٹایا جائے گا۔" یخیٰ بن زیادہ فراء نے
کما ہر چیز پر ظاہر ہے یعنی علم کی وجہ سے اور ہر چیز پر باطن ہے یعنی علم
کی وجہ سے۔

(22 سام) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے عبدالله بن دینار

دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ فَلَمُّ قَالَ: ((مَفَاتِيحُ الْفَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُ مَا تَغْيضُ الأَرْحَامُ إِلاَّ الله وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغْيضُ الأَرْحَامُ إِلاَّ الله وَلاَ الله وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، إِلا الله وَلاَ يَعْلَمُ مَنَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلاَّ الله، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بأَي ارْضٍ تَمُوتُ إِلاَّ الله، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بأَي ارْضٍ تَمُوتُ إِلاَّ الله، وَلاَ وَلاَ يَعْلَمُ مَنَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ الله).

نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان
کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غیب کی پانچ تنجیاں ہیں '
جنمیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا
کہ رحم ماور میں کیا ہے ' اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہو
گا' اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ کے
سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا اور اللہ کے سوا کوئی
نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔

[راجع: ١٠٣٩]

اس پر سب مسلمانوں کا انقاق ہے کہ غیب کا علم آخضرت مٹھ کے او بھی نہ تھا گرجو بات اللہ تعالی آپ کو بتلا دیتا وہ معلوم ہو گئی۔ جاتی۔ ابن اسحاق نے مغازی میں نقل کیا کہ آخضرت مٹھ کے او نٹنی گم ہو گئی تو ابن صلیت کنے لگا۔ مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے شیک پنجبر کہتے ہیں اور آسمان کے حالات تم سے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو اپنی او نٹنی کی خبر نہیں وہ کمال ہے؟ یہ بات آخضرت سٹھ کے کو کہ ان ایک مخص ایسا ایسا کہتا ہے اور میں تو قتم خداکی وہی بات جانتا ہوں جو اللہ تعالی نے مجھ کو بتلائی اور اب اللہ تعالی نے مجھ کو بتلائی اور اب اللہ تعالی ہے۔ آخر صحابہ گئے اور اس کو لے کر آئے۔

٧٣٨- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثنا سُفْيانْ، عَنْ إسْمَاعيلَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنْ مُحَمَّدًا لَله عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنْ مُحَمَّدًا لَله عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنْ مُحَمَّدًا لَله عَنْهَا قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكَ أَنْ مُحَمَّدًا لَله عَنْهَ لَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿لاَ لَا لِهُ مَا لَهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُو كَدُبُ وَهُو كَدُبَ، وَهُو يَقُولُ: ﴿لاَ الله عَلْمُ الْغَيْبَ وَلَا الله عَلْمُ الْغَيْبَ وَلَا الله عَلْمُ الْغَيْبَ إلا الله ).

( ۱۳۸۰) ہم سے محر بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے شعبی نے سفیان نے بیان کیا' ان سے شعبی نے بیان کیا' ان سے مروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ کتا ہے کہ محمد مٹھیل نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کتا ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے بارے میں خود کتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکیں اور جو کوئی کتا ہے کہ آخضرت مٹھیل غیب جانتے تھے تو غلط کتا ہے کیونکہ خداوند تعالی خود کتا ہے کہ غیب خاصل کو دیکھ نے مادوند تعالی خود کتا ہے کہ غیب کاعلم اللہ کے سوااور کی کونہیں۔

[راجع: ٣٢٢٤]

لَشِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار مسرکے دعویٰ کند ہرگز از و باور مدار

جو غالی لوگ رسول کریم ملی کیا کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی تحریف کرتے ہیں اور ازخود ایک غلط عقیدہ گھڑتے ہیں۔ لوگوں کو ایسے خناس لوگوں سے دور رہ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول کریم ملی کیا کے جو بھی غائبانہ خبریں دی ہیں وہ سب وجی اللی سے ہیں۔ ان کو غیب کمنا لوگوں کو دھوکا دیتا ہے۔

٥- باب قَوْل الله تَعَالَى : ﴿ السَّلاَمُ

باب الله تعالى كاارشاد سورهُ حشريس

الْمُؤْمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

سب كوسلامت ركھنے والا اور سب كو امن دينے والا۔

٧٣٨١ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا رُهِيْرٌ، حَدَّثَنَا مُغيرَةً، حَدَّثَنَا شَقيقُ بْنُ لَهُمْرَةً عَبْدُ الله كُنّا نُصَلّي سَلَمَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله كُنّا نُصَلّي خَلْفَ النّبِيِّ فَيْنَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَى الله، فَقَالَ النّبِيُ فَيْنَا: ((إِنَّ الله هُوَ السَّلاَمُ، فَقَالَ النّبِيُ فَولُوا: التَّحِيَاتُ لله وَالصَّلُواتُ وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَاتُ لله وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلاَمُ عَلْيَكَ اللها النبيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

[راجع: ۸۳۱]

٦- باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ مَلِكِ اللهِ مَالِكِ اللهِ مَالِكِ النَّاسِ ﴾
 فيه ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٧٣٨٧ - حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ ابْنُ وَهْبِ، عَنْ سَعيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِي النَّبِي فَلْ قَالَ: ((يَقْبِضُ الله الأرْضَ يَوْمَ الله الأرْضَ يَوْمَ الله يَمْ يَقُولُ: الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِه ثُمَّ يَقُولُ: أَنْ الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأرْضِ؟)). وَقَالَ شَعْبُ وَالزُّبَيْدِيُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقُ بُنُ يَعْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً.

٧- باب قَوْلِ الله تَعَالَى:

[راجع: ٤٨١٢]

"الله سلامتي دين والا (السلام) امن دينے والا (مومن) ہے۔"

(۱۳۸۱) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مغیرہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مغیرہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شقق بن سلمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم (ابتداء اسلام میں) رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تو تحصے نے السلام علی اللہ تو آخضرت اللہ اللہ تو خود ہی "السلام علی اللہ تو آخضرت اللہ اللہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمداً عبده ورسوله"

باب الله تعالیٰ کارشاد سورهٔ ناس میں که ''لوگوں کابادشاه'' اس باب میں ابن عمر رش ایک روایت نبی کریم ملتی ایک سے مروی ہے

(۱۳۸۲) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبردی انہیں الله ابن شہاب نے انہیں سعید نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا الله قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گااور آسان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لییٹ لے گا پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ شعیب اور زبیدی بن مسافر اور اسحاق بن کی نے زہری سے بیان کیا اور ان کیا اور ان کیا اور ان

باب الله تعالی کاار شاد "اوروهی غالب ہے محکمت والا۔"

﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات: ١٨٠] ﴿ وَ لَمْ اللّهِ وَ اللهِ ﴾ [المنافقون: ٨] ﴿ وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النّبِي ﴿ اللّهِ وَصِفَاتِهِ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النّبِي ﴿ اللّهِ وَصِفَاتِهِ. وَقَالَ أَنُو هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي ﴾ (رَتَقُولُ جَهَنّمُ قَطْ وَقَالَ اللهِ هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي ﴾ (رَتَقُولُ جَهَنّمُ قَطْ الْجَنّةِ وَالنّارِ آخِرُ أَهْلِ النّارِ دُحُولًا الْجَنّة، وَعَزْتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ عَيْرَهَا) فَال آبُو سَعِيدٍ: إِنَّ وَعَزْتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ عَيْرَهَا) فَال آبُو سَعِيدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَزْ وَجَلٌ وَعَلْ رَضُولَ اللهِ عَزْ وَجَلُ رَسُولَ اللهِ عَزْ وَجَلُ لاَ فَيْلُولُ اللهِ عَزْ وَجَلُ لاَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ)) وَقَالَ آبُوبُ : (رَقَالَ اللهُ عَزْ وَجَلُ لاَ فَيْلُ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ)) وَقَالَ آبُوبُ : (رَقَالَ اللهُ عَزْ وَجَلُ (رَقِعَزِّتِكَ لاَ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَعَشَرَةً أَمْثَالِهِ)) وَقَالَ آبُوبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

اور فرمایا "اے رسول! تیرا مالک عزت والا ہے ان باتوں سے پاک
ہ جو یہ کافربناتے ہیں "اور فرمایا "عزت اللہ اور اس کے رسول ہی
کے لیے ہے "اور جو شخص اللہ کی عزت اور اس کی دو سری صفات کی
میں کھائے تو وہ قسم منعقد ہو جائے گی 'اور انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی
کریم ماٹھ کیا نے فرمایا جب اللہ اس میں اپنا قدم رکھ دے گاتو جنم کے
گی کہ بس بس تیری عزت کی قسم! اور ابو ہریرہ بڑاٹھ نے نبی کریم ماٹھ کیا
گی کہ بس بس تیری عزت کی قسم! اور ابو ہریرہ بڑاٹھ نے نبی کریم ماٹھ کیا
گی کہ بس بس تیری عزت کی قسم! اور دوزخ کے در میان باقی رہ جائے
گی کہ بس سے آخری دوزخی ہو گا جے جنت میں داخل ہونا ہے اور
کے گا اے رب! میرا چرہ جنم سے پھیردے "تیری عزت کی قسم اس
کے گا اے رب! میرا چرہ جنم سے پھیردے "تیری عزت کی قسم اس
کے گا اے رب! میرا چرہ جنم سے کھیردے "تیری عزت کی قسم اس
سے دس گنا اور ایوب میلائی نے دعا کی "اور تیری عزت کی قسم! کیا میں
تیری عنایت اور سرفرازی سے بھی ہے پروا ہو سکتا ہوں"

حضرت امام نے صفات الهيد كا اثبات فرمايا جو معتزله كى ترديد ہے-

٧٣٨٣ حداثَنا أَبُو مَعْمَوٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنِ الْمُعَلَّمُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ الْمُعَلِّمُ بَنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى، كَانَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى، كَانَ يَقُولُ (أَعُوذُ بِعِزُتِكَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ الذي لاَ يَمُوتُونَ).

٧٣٨٤ حدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ حَرَمِيٌّ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَقَى قَلَا: ((يُلْقَى فِي النَّارِ)) ح. وَقَالَ لِي خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ح وعن مُعْتَمِرٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ح وعن مُعْتَمِرٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ح أَنَسٍ عَنِ النَّهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّهِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۳۸۳) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ بن بریدہ بیان کیا ان سے عبداللہ بن بریدہ نے ان کے حیواللہ بن بریدہ نے اور انہیں ابن عباس جی ان نے کہ نجی کریم میں ان سے کی بن الم کرتے تھے۔ "تیری عزت کی بناہ مانگا ہوں کہ کوئی معبود تیرے سوانہیں "تیری الیی ذات ہے جے موت نہیں اور جن وانس فناہو جائیں گے۔ "

(۲۳۸۴) ہم سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا كما ہم سے حرمی بن عمارہ نے كما ہم سے شعبہ نے ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن عمارہ نے كما ہم سے شعبہ نے ان سے قادہ نے اور ان سے انس بنائی کے کما ہم سے خلیفہ بن خیاط نے بیان كیا كما ہم سے بزید بن زریع نے بیان كیا كما ہم سے بزید بن زریع نے بیان كیا كما ہم سے سعید بن ابی عوبہ نے ان سے قادہ نے ان سے انس بنائی نے ۔ (تیسری سند) اور خلیفہ بن خیاط نے اس حدیث كو معتمر بن سلیمان سے روایت كیا كما میں نے اسنے والد سے حدیث كو معتمر بن سلیمان سے روایت كیا كما میں نے اسنے والد سے

قَالَ ((لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَنْ مَنْ مَرْيدِ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَهَا رَبُ الْعَالَمِينَ فَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ ثُمَّ تَقُولُ: قَدِ قَدِ بَعِزْتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلاَ تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِيءَ الله لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلُ الْجَنِّةِينَ.

[راجع: ٤٨٤٨]

سنا انہوں نے قادہ سے انہوں نے انس بھٹھ سے کہ نمی کریم ساتھ اللہ فرمایا دوز خیوں کو برابر دوزخ میں ڈالا جاتا رہے گا اور وہ کیے جائے گی کہ کیا ابھی اور ہے۔ یہاں تک کہ رب العالمین اس پر اپنا قدم رکھ دے گا اور اس وقت وہ دے گا اور اس کا بعض بعض سے سمٹ جائے گا اور اس وقت وہ کے گی کہ بس بس تیری عزت اور کرم کی قتم! اور جنت میں جگہ باتی رہ جائے گی۔ یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کر دے گا اور وہ لوگ جنت کے باتی حصے میں رہیں گے۔

ووزخ یوں کے گی کہ ابھی بہت جگہ خالی ہے اور لاؤ اور لاؤ۔ اس مدیث سے قدم کا ثبوت ہوتا ہے۔ اہل مدیث نے ید اور سیست وجہ اور مین اور حقو اور اصبح کی طرح اس کی بھی تاویل نہیں کی لیکن تاویل کرنے والے کہتے ہیں قدم رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا لیکن یہ تاویل ٹھیک نہیں ہے۔

# باب الله تعالی کاار شاد سور و انعام میں "اور وہی ذات ہے جس نے آسان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔"

٨- باب قول الله تَعَالَى:
 ﴿وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

بِالْحَقِّ [الأنعام : ٧٣]

الینی اپنو وجود کی پہچان کروانے کے لیے اس لیے کہ مصنوع سے صائع پر استدلال ہوتا ہے۔ بعضوں نے کما مطلب امام الم سیرے بخاری کا بیہ ہے کہ اس آیت سے بی طابت کریں کہ اس کے کلام پر حق کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی آسان زمین کو کلمہ کن سے جو حق ہے پیدا کیا حق کا اطلاق خود پروردگار پر بھی ہوتا ہے یعنی بھیٹہ قائم رہنے والا اور بلقی رہنے والا کبھی فتا نہ ہونے والا۔ وہ اپنی ان جملہ صفات میں وصدہ لاشریک لہ ہے۔

٧٣٨٥ حدثنا قبيصة، حدثنا سُفيان، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ جُرِيْج، عَنْ سُلَيْمَان، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كانَ النَّبِيُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((اللَّهُمُّ كَانَ النَّبِيُ اللَّهُمُّ النَّمَاوَاتِ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَيْهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نورُ وَالْمُرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نورُ المَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قَوْلُكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نورُ المَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قَوْلُكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نورُ وَعَدُكَ الْحَقْدُ، وَالمَّاعَةُ حَقَّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالْمَادُ حَقَّ وَالْمَادُ حَقَّ وَالْمَادُ حَقَّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالْمَادُ حَقَّ ، والسَّاعَةُ حَقَّ ، اللَّهُمُّ لَكَ وَالْمَادُ حَقَّ ، اللَّهُمُّ لَكَ

فراک ایم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان فوری نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے سلیمان احول نے ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس بی اللہ اسلامی کیا کہ نی ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس بی اللہ اسلامی کیا کہ نی کریم میں ہے اور اس میں بید وعا کرتے تھے۔ "اے اللہ! تیرے بی لیے تعریف ہے تو آسان و زمین کا مالک ہے۔ حمد تیرے لیے بی ہے تو آسان و زمین کا مالک ہے۔ حمد تیرے لیے بی ہے تو آسان و زمین کا قائم کرنے والا ہے اور ان سب کاجو اس میں ہیں۔ تیرے بی لیے حمد ہے تو آسان و زمین کا نور ہے۔ تیرا قول حق ہے اور حزن کی تیرے بی سامنے سرجمکا تیرا وعدہ کی اور جنت کی ہے اور دوزخ کی ہے اور قیامت کی ہے۔ اے اللہ! میں نے تیرے بی سامنے سرجمکا دیا میں تیرے بی اور جسر کیا اور تیری دیا میں تیرے بی اور جسر کیا اور تیری دیا ویر بھروسہ کیا اور تیری

أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ خَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ لِي غَيْرُكَ)). حدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ: أَنْتَ الْحَقُ وَقَوْلُكَ الْحَقُ. [راجع: ١١٢٠]

باب اور حدیث میں مطابقت ہے ہے کہ اللہ پاک پر لفظ حق کا اطلاق درست ہے۔

٩ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَكَانَ اللهِ مَا اللهِ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ "

وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْحَمْدُ للله الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتِ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى عَلَى النّبيِّ الله قَوْلَ الَّتِي الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجَهَا﴾. [المجادله: ١]

٧٣٨٦ - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدُّنَنَا حَمَّادُ بْنُ حَرْبِ، حَدُّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي عُفْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَا مَعَ النّبِيِّ فَهَا فِي سَفَوٍ، فَكُنَا إِذَا عَلَوْنَا كَبُرْنَا فَقَالَ: ((ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ فَقَالَ: ((ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ سَمِيعًا تَدْعُونَ سَمِيعًا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَعْمِيرًا قَرِيبًا)) ثُمَّ أَتَى عَلَيٌ وَأَنَا أَقُولُ فِي بَصِيرًا قَرِيبًا)) ثُمَّ أَتَى عَلَيٌ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قُولُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قَيْسٍ قَلَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ فَيُ وَلَا قَلْ لَيْ عَلَى كُنُوزِ الْجَنَّةِ ((يا عبد الله بن قَيْسٍ قل: لاَ حَوْلَ وَلاَ قَلُهُ أَوْلًا فَيْ وَلَا قَلْ لَيْ الله فَقَالَ لي: ((يا عبد الله بن قَيْسٍ قل: لاَ حَوْلَ وَلاَ قَلُهُ فَيْ أَلُوذِ الْجَنَّةِ – ((يا عبد الله ، فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ – أَلا أَذُلُكَ بِهِ)).

بی طرف رجوع کیا۔ میں نے تیری بی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں بخص سے انساف کا طلب گار ہوں۔ پس تو میری مغفرت کر' ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کرچکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوں جو میں نے چھیا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے' تو بی میرا معبود ہیں۔ "اور ہم سے ثابت بن معبود ہیں۔ "اور ہم سے ثابت بن محمد نے بیان کیا اور کما کہ ہم سے سفیان ثوری نے پھر یمی حدیث بیان کی اور اس میں یوں ہے کہ تو حق ہے اور تیرا کلام حق ہے۔"

باب الله تعالى كارشاد "اور الله بهت سننے والا بهت و يكھنے والاہے۔"

اور اعمش نے تمیم سے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر نے' ان سے عالیہ بنگی نے کہ انہوں نے کما ساری حمد اسی اللہ کے لیے سزاوار ہے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے چرخولہ بنت ثعلبہ کا قصد بیان کیا تو اس پر اللہ تعالی نے سے آیت نازل فرمائی اللہ تعالی نے اسکی بات س لی جو آپ سے اپنے شو ہر کے بارے میں جھڑا کرتی تھی۔"

حاد بن الاحل کے اسلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن الید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن الید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن الید نے بیان کیا کہ ہم نمی کریم ساتھیا نے اور ان سے ابوموی اشعری بناتھ نے بیان کیا کہ ہم نمی کریم ساتھیا کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو (زور سے چلاکر) تکبیر کتے۔ اس پر آنخضرت ساتھیا نے فرمایا کہ لوگو! اپنا اوپر رحم کھاؤ! اللہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ کمیں دور ہے۔ تم ایک بہت سننے 'بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو۔ پھر آنخضرت ساتھیا میرے پاس آئے۔ میں اس وقت دل میں لاحول ولا قوۃ الا باللہ کمہ رہا تھا۔ آنخضرت ساتھیا نے مجھ سے فرمایا عبداللہ بن قیم! لاحول ولا قیم! لاحول ولا قیم اللہ باللہ کمہ رہا تھا۔ آنخضرت ساتھیا نے مجھ سے فرمایا عبداللہ بن ایک فرانوں میں سے قیم! لاحول ولا قوۃ الا باللہ کما کرو کہ بیہ جنت کے فرانوں میں سے قیم! ایک فرانی ہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ کیا میں شمیس بیر نہ بتادوں۔

[راجع: ۲۹۹۲]

> چونکہ بوجهل رفت ازدنیا رائے بیروں کن وبگیر صدیث

> > ٧٣٨٧، ٧٣٨٧ حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو أَنْ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ فَيَّا: يَا رَسُولَ الله عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمَا : ((قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمَا كَثِيرًا، وَلاَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاعْفِرُ لِي مِن عِندك مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ لِي مِن عِندك مَغْفِرةً إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ

گشته تاریخ او بما ذمه مات فرعون هذه الامه

انہوں کے کہا جھے سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا جھے کو عمرونے خبر دی کہا جھے سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا جھے کو عمرونے خبر دی ' انہیں بزید نے ' انہیں ابوالخیر نے ' انہوں نے عبداللہ بن عمرو بڑا تھا سے سنا کہ ابو بکر صدیق بڑا تھا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کہا یارسول اللہ! جھے الی دعا سکھا ہے جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ آنخضرت ساتھ کے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو"اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی نہیں اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی نہیں بخشا۔ پس میرے گناہ اپنے پاس سے بخش دے۔ بلاشبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ "

الرَّحِيمُ)). [راجع: ٨٣٤]

۔ کنینے مرکز اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ بعضوں نے کما اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے دعا کرنا ای وقت فائدہ دے گا کنینے پیچ جب وہ سنتا دیکھتا ہو تو آپ نے ابو بر صدیق بڑاٹھ کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ سنتا دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں سجان اللہ امام بخاری کی باریکی فہم اس دعا میں اللہ تعالی کو مخاطب کیا ہے بہ صیغہ امراور لکاف خطاب اور اللہ تعالی کا مخاطب کرنا ای وقت صبح ہوگا جب وہ سنتا دیکھتا اور حاضر ہو ورنہ غائب مخض کو کون مخاطب کرے گائیں اس دعا ہے باب کا مطلب ثابت ہوگیا۔ دو سرے یہ کہ حدیث میں وارد ہے جب کوئی تم میں سے نماز پڑھتا ہے تو اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے اور سرگوشی کی حالت میں کوئی بات کہنا اس وقت مؤثر ہوگی جب مخاطب بخوبی سنتا ہو تو اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ طانے سے یہ نکا کہ اللہ تعالی کا سمع بے انہتا ہے وہ عرش پر رہ کر بھی نمازی کی سرگوشی سن لیتا ہے اور میں باب کا مطلب ہے۔ (وحیدی)

٧٣٨٩ حداثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، عَنِ الْخَبْرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النبِيُّ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النبِيُّ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النبِيُّ الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النبي قَالَ: ((إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَادَانِي قَالَ: ((إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا

عَلَيْكَ)). [راجع: ٣٢٣١]

(۱۳۸۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم کو ابن وہب نے خبردی 'انہیں ابن وہب نے خبردی 'انہیں ابن وہب نے خبردی 'انہیں ابن شہاب نے 'ان سے عودہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جر کیل علائل انہ مجھے پکار کر کہا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی بات سنی اوروہ بھی سن لیاجوانہوں نے آپ کو جواب دیا۔

#### باب الله تعالى كاسورهٔ انعام مين فرماناكه «كهمه ديجيّ كه وبي قدرت والاهي- "

(۱۹۹۰) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہا ہم سے معن بن عیسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے معن بن عیسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحلٰ بن الموالی نے بیان کیا کہا کہ میں نے محمد بن الممثلد رسے سنا دہ عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بڑی ہے ہیں کرتے نے انہوں نے کہا کہ مجھے جابر بن عبداللہ سلمی بڑی ہے نے فردی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ساڑی اپنے انہوں کے کہا کہ دسول اللہ ساڑی اپنے ان قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کی کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کی کم کا قصد کرے تو اسے چاہئے کہ فرض کے سوا دو رکعت نقل نماز برحمے ، پھر سلام کے بعد بید دعا کرے "اے اللہ! میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں فیریت طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے طفیل طاقت مانگا ہوں اور تیرا فضل۔ کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں ، قوجانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور توغیوب کابہت بہت جانے والا ہے۔

أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ

كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ، ثُمَّ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ

خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، قَالَ -

أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي –

فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكَ لِي فِيهِ،

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي

وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ فِي

عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرُفْنِي عَنْهُ

اے اللہ! پس اگر توبہ بات جانتا ہے (اس وقت استخارہ کرنے والے کو اس کام کانام لینا چاہئے) کہ اس کام میں میرے لیے دنیاو آخرت میں بھلائی ہے یا اس طرح فرمایا کہ "میرے دین میں اور گزران میں اور میرے ہرانجام کے اعتبار سے بھلائی ہے تو اس پر مجھے قادر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان کرؤے ' پھراس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اے اللہ! اور اگر تو جانتا ہے کہ بد کام میرے لیے برا ہے۔ میرے دین اور گزارہ کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار ے 'یا فرمایا کہ میری دنیاو دین کے اعتبارے تو مجھے اس کام سے دور کردے اور میرے لیے بھلائی مقدر کردے جہال بھی وہ ہو اور پھر

وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي مجھے اس پر راضی اور خوش رکھ۔ بهِ)).[راجع: ١١٦٢] یہ صدیت چیچے گزر چی ہے یہاں اس کو اس لیے لائے کہ اس میں قدرت النی کابیان ہے۔ استخارہ کے معنی خیر کا طلب کرنا یہ نماز اور دعامسنون ہے۔

> ١١ – باب مُقَلَّبِ الْقُلُوبِ وَقُوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْنِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾ [الانعام : ١١٠]

> ٧٣٩١ حدَّثناً سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَان، عَن ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِم، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: أَكُثَرَ مَا كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَحْلِفُ ((لا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ)).

[راجع: ٦٦١٧] میں بد بات نمیں کول گایا یہ کام نمیں کرول گا دلول کے چھرنے والے کی قتم دلول کا چھرنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے اور یہ ای ك باته ميں ہے وہ اس صفت ميں بھي وحدہ لاشريك له ہے۔

١٢ – باب إِنَّ اللهِ مِائَةَ اسْمِ إِلاًّ وَاحِدة قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : ذُو الْجَلاَلِ : الْعَظَمَةِ، الْبَرُّ: اللَّطِيف.

باب الله كى ايك صفت سي بھى ہے كه وہ دلوں كا چھيرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کاسورہُ انعام میں فرمان "اور ہم ان کے دلول کواوران کی آنکھوں کو پھیردیں گے۔"

(اوساع) مجھ سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے عبدالله ابن المبارك في بيان كيا ان سے موسىٰ بن عقبہ في ان سے سالم بن عبدالله بن عمرنے اور ان سے عبدالله بن مسعود رواللہ نے بیان کیا کہ نى كريم النابي فتم اس طرح كھاتے "فتم اس كى جو دلوں كا پھيردينے

باب اس بیان میں کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں۔ ابن عباس ر الم الله خوالجلال کے معنی جلال اور عظمت والا۔ بر کے معنی لطیف اور باریک بین۔

سكے۔ المحدیث كے نزدیک اللہ كے اساء اور صفات اس كى ذات كى طرح غیر مخلوق ہیں اور جہمیہ نے ان كو مخلوق كما ہے۔ لعنهم الله تعالٰی۔ ننانوے كا عدد کچھ حصر كے ليے نہیں ہے' ان كے سوا بھى اور نام قرآن اور احادیث میں وارد ہیں۔ جیسے مقلب القلوب' ذوالجبوت' ذوالمككوت' ذوالكبرياء ' ذوالعلممہ' كانی' دائم' صادق' ذى المعارج' ذى الفضل' غالب وغیرہ۔

(۲۳۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی کہا ہم کو شعیب نے خبردی کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں۔ جو انہیں یاد کرلے گاوہ جنت میں جائے گا۔

احصیناہ کے معنی حفظناہ کے ہیں۔

سور وکلیمن کی آیت و کل شینی احصیناه فی امام مبین ٥ (لیمن: ١٢) میں بد لفظ وارد جواہے۔

باب الله کے ناموں کے وسیلہ سے مانگنااور ان کے ذریعہ پناہ جاہنا

١٣ - باب السُؤالِ بِأَسْمَاءِ الله
 تَعَالَى وَالاسْتِعَاذَةِ بِهَا

٧٣٩٢ حدُّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا

شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَالَ:

((إنَّ اللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً مِائَةَ إلاَّ

وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)

أَحْصَيْناهُ : حَفِظْنَاهُ. [راجع: ٢٧٣٦]

یہ باب لا کر حضرت امام بخاری رہائیے نے الجدیث کا فدہب ثابت کیا کہ اسم عین مسلی ہے اور مسلی کی طرح غیر مخلوق ہے سیسی اور جمیوں کا رد کیا کیونکہ اگر اسم مخلوق ہوتا اور مسلی کا غیر ہوتا تو غیر ضدا سے مانگنا اور غیر ضدا سے پناہ چاہنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔

(۱۳۹۳) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے سعید ابن ابی سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تی نے کہ رسول کریم ساڑھیا نے فرمایا جو مخص اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہئے کہ اسے اپنے کپڑے کے کنارے سے تین مرتبہ صاف کرلے اور یہ دعا پڑھے ''اے میرے رب! تیرا نام لے کرمیں اپنی کروٹ رکھتا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو باقی رکھا تو اسے معاف کرنا اور اگر اسے (اپنی کوف سوتے ہی میں) اٹھا لیا تو اس کی حفاظت اس طرح کرنا جس طرح تو اپنے نیکوکار بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ '' اس روایت کی متابعت یجی اور بشرین الفضل نے عبیداللہ سے کی ہے۔ ان سے سعید متابعت یجی اور بشرین الفضل نے عبیداللہ سے کی کریم ماڑھیا نے اور نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھا۔ ن اور ان سے نبی کریم ماڑھیا نے اور زبیر' ابوضمرہ اور اساعیل بن زکریا نے عبیداللہ سے یہ اضافہ کیا کہ ان زبیر' ابوضمرہ اور اساعیل بن زکریا نے عبیداللہ سے یہ اضافہ کیا کہ ان

سے سعید نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رہا گئر نے

اور ان سے نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا اور اس کی روایت ابن عجلان نے

كى ان سے سعيد نے ان سے ابو ہريرہ والله نے اور ان سے نبى كريم

اس کی متابعت محمد بن عبدالرحلٰ الدراوردی اور اسامه بن حفص

ا للهُ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ٦٣٢٠]

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، وَ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ.

محد بن عبدالرحمٰن طفادي اور أسامه بن حفص كي روايتي خود اس كتاب مين موصولاً كزر چكي بين اور عبدالعزيز كي روايت كوعدي مناتنہ نے وصل کیا ہے۔

الثاليم نے۔

نے کی۔

٧٣٩٤ جِدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رَبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ باسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ)) وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: ((الْحَمْدُ الله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)).

[راجع: ٦٣٢١]

مرنے سے یمال سونا مراد ہے۔ نیند موت کی بہن ہے کما ورد۔

٧٣٩٥ حدَّثَناً سَعْدُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ رِبْعِيُّ بْنِ حِرَاشٍ. عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرًّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ((باسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا)) فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: ((الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)).

(۲۳۹۲) ہم ےملم بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالملک بن عمیرنے ان سے ربعی بن حراش نے اوران سے حذیفہ بھاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ کیا جب اپنے بستریر لیٹنے جاتے تو یہ دعاکرتے "اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ زندہ موں اور ای کے ساتھ مرول گا" اور جب صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے "تمام تحریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے بعد زندہ کیا کہ ہم مر چکے تھے اور اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔"

(21490) مم سے سعد بن حفص نے بیان کیا کما ہم سے شیبان نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ربعی بن حراش نے' ان سے خرشہ بن الحرف اور ان سے ابوذر رہائتہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیا جب رات میں لیٹنے جاتے تو کہتے "ہم تیرے ہی نام سے مریں گے اور اس سے زندہ ہول گے" اور جب بیدار ہوتے تو کہتے "تمام تعریف اس الله کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیااوراس کی طرف جاناہے۔"

[راجع: ٦٣٢٥]

الله کے نام کے ساتھ برکت لینا اور مدد طلب کرنا ثابت ہوا میں باب سے مطابقت ہے۔

٧٣٩٦ حدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

(۲۳۹۲) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے سالم نے' ان سے کریب نے

كُرِيْبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ اللّهُمُّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانُ أَبِدًا)).[راجع: 121]

٧٣٩٧- حدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، حَدَّنَا فُصَيْل، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ هِمُام عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ هَمَّام عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ اللّهِي عَنْ هَمَّام عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: أَرْسِلَ اللّهِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قُلْتُ: أَرْسِلَ كِلاَبِي الْمُعَلَّمَة قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبِكَ المُعَلَّمَة وَذَكَرْتَ اسْمَ الله كِلاَبِكَ الْمُعَلَّمَة وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَامْسَكُنَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَحَرَقَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَحَرَقَ فَكُلْ).

[راجع: ٥٧٥]

الله كنام كى بركت ب الياشكار بمى طال ب- ٧٣٩٨ حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الأَحْمَرُ قَالَ: سَمِغَتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هُنَا عَانِشَةَ قَالَتْ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هُنَا أَقُوامًا حَدِيثًا عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ يَاتُونَا إِلَّهُ هَنَا أَقُوامًا حَدِيثًا عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ يَاتُونَا اللهِ إِنَّ هُنَا أَقُوامًا حَدِيثًا عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ يَاتُونَا اللهِ عَلْمُهُمْ اللهِ عَلْمُهُمُ اللهِ عَلْمُهُمُ اللهِ عَلْمُهُمُ الله وَكُلُوا)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَكُلُوا)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، وأَسَامَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، وأَسَامَةُ بْنُ عَبْدِ حَفْصِ. [راجع: ٢٠٥٧]

بوقت جماع بھی اللہ کے نام کے ساتھ برکت طلب کرنا ثابت ہوا' میں باب سے مطابقت ہے۔

فضیل کے بیان کیا' ان سے معواللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' کہا ہم سے فضیل نے بیان کیا' ان سے معاور نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے ہمام نے' ان سے عدی بن حاتم بڑا تھ نے کہ میں نے بی کریم ماٹھ لیا سے بوری بن حاتم بڑا تھ نے کہ میں نے بی کریم ماٹھ لیا ہوں۔ پوچھا کہ میں اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے چھوڑواوار انخضرت ساٹھ لیا نے فرمایا کہ جب تم سدھائے ہوئے کتے چھوڑواوار ان کے ساتھ اللہ کانام بھی لے لو' پھروہ کوئی شکار پربن پھال کے تیر اس کھائیں نہیں تو تم اسے کھاسکتے ہو اور جب شکار پربن پھال کے تیر کھائیں نہیں تو تم اسے کھاسکتے ہو اور جب شکار پربن پھال کے تیر کھائیں نہیں تو تم اسے کھاسکتے ہو اور جب شکار پربن پھال کے تیر کوشت چردے تو ایساشکار بھی کھاؤ۔

(۱۳۹۸) ہم سے یوسف بن مویٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو خالد احمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابو خالد احمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے ہشام بن عودہ سے سنا' وہ اپنے والد (عروہ بن زبیر) سے بیان کرتے تھے کہ ان سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ لوگوں نے کہا یارسول اللہ! وہاں کے قبیلے ابھی حال ہی میں اسلام لائے ہیں اور وہ ہمیں گوشت لاکر دیتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ذریح کرتے وقت ہمیں گوشت لاکر دیتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ذریح کرتے وقت انہوں نے اللہ کانام بھی لیا تھایا نہیں (توکیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر اللہ کانام لے کر اس روایت کی متابعت مجمد بن عبد الرحمٰن دراور دی

برکت اور حلت اور مدد کے لیے اللہ کا نام استعال کرنا ثابت ہوا' یمی باب سے مناسبت ہے۔

٧٣٩٩ حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ اللَّهِ بِكُبْشَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ.

[راجع: ٥٥٥٣]

٠٠٠ ٧٤٠ حدَّثَناً حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ باسْمِ اللهِ)). [راجع: ٩٨٥]

٧٤٠١ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانٌ حَالِفًا

فَلْيَحْلِفْ با لله)).

١٤ - باب مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ

وَالنُّعُوتِ وَأُسَامِي الله وَقَالَ خُبَيْبٌ: وَذَلِكَ فِي ذَاتِ ٱلإِلَّهِ فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ تَعَالَى.

٧٤٠٢ حدُّثناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

(4999) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا 'کماہم سے ہشام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بناٹند نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ایم نے دومینڈ حول کی قرمانی کی اور ذرج کرتے وقت بسم الله الله الكركر

( ۱۹۰۰ کا کما ہم سے حفص بن عمر حوضی نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے اسود بن قیس نے اور ان سے جندب والحر نے کہ وہ نبی کریم ملٹائیا کے ساتھ ذی الحجہ کی دسویں تاریح کو موجود تھے۔ آپ نے نماز پر هائی چر خطبه دیا اور فرمایا جس نے نماز سے پہلے جانور ذ بح كرليا تواس كى جكه دو سراجانور ذبح كرے اور جس فے ذبح ابھى نه کیا ہو تو وہ اللہ کانام لے کرذی کرے۔

الله کی کبریائی کے ساتھ اس کا نام لینا اس سے مدد جاہنا ہی باب سے مطابقت ہے۔

(١٠٧١) م سے ابولعيم نے بيان كيا انہوں نے كما م سے ور قاءنے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیااور ان سے عبداللہ بن عمررضی الله عنمانے کہ نبی کریم المالیا اپنے باپ دادول کی قتم نہ کھایا کرو۔ اگر کسی کو قتم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قتم کھائے ورنه خاموش رہے۔

ترذي نے ابن عمر جي اللہ كے روايت كيا اور حاكم نے كما صحح ہے كہ آخضرت الله الله على الله كے سوا اور كمى كى قتم کھائی اس نے شرک کیا۔ اس باب میں حضرت امام بخاری رائٹیے نے متعدد احادیث لا کریہ ثابت کیا کہ اسم مسلی کا عین ہے اگر غیر ہوتا تونه اسم سے مدولی جاتی نه اسم پر ذریح کرنا جائز ہوتا نه اسم پر کتا چھوڑا جاتا۔ علی هذا القیاس۔

باب الله تعالى كوذات كهه سكته بين (اسي طرح هخف بهي کمہ سکتے ہیں) بیراس کے اساءاور صفات ہیں

اور خبیب بن عدی را تا نے مرتے وقت کہا کہ بیر سب تکلیف اللہ کی ذات مقدس کے لیے ہے تواللہ کے نام کے ساتھ انہوں نے ذات کا لفظ لگایا۔

(۲۰۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خبردی انہیں زہری نے 'انہیں عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شَقَّ كَانَ لَهْ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأَ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْو مُمَزَّعٍ يُقَتَلَهُ ابْنُ الْحَرِثِ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ اَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصَيْبُوا.

[راجع: ٣٠٤٥]

جن میں اللہ پر لفظ ذات کا اطلاق کیا گیا ہے یی باب سے مطابقت ہے۔
"اور جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے
اس کی پروا نہیں کہ مجھے کس پہلو پر قتل کیا جائے گا اور میرایہ مرنا اللہ
کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے گا تو میرے مکڑے مکڑے کئر ہوئے
اعضاء پر برکت نازل کرے گا۔"

۔ پھرابن الحارث نے انہیں قتل کر دیا اور نبی کریم ماٹی کیا نے اپنے صحابہ کو اس حادثہ کی اطلاع اسی دن دی جس دن سیہ حضرات شہید کئے گئے بتہ

۔۔ ہو جو لیان کے دو سو آدمیوں نے ان کو گھر لیا۔ سات بزرگ شہید ہو گئے تین کو قید کر کے لے چلے۔ ان بی میں حضرت سیسی خاش بھی تھے جے بنو حارث نے خرید لیا اور ایک مدت تک ان کو قید رکھ کر قتل کیا۔ حضرت مولانا وحید الزمال نے ان اشعار کا ترجمہ یوں کیا ہے۔

> جب مسلماں بن کے دنیا سے چلوں میرا مرنا ہے خدا کی ذات میں تن جو کلاے کلاے اب ہو جائے گا 10 - باب قول اللہ تَعَالَی :

> > ﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة:

مجھ کو کیا ڈر ہے کسی کروٹ مروں وہ اگر چاہے نہ ہوں گا میں زبوں اس کے کلوں پر وہ برکت دے فروں باب اللہ تعالی کاارشاد سورہ آل عمران میں

"اور الله اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے۔" اور الله تعالی کا ارشاد سورہ ما کدہ میں (عیسیٰ مَلِاللہُ کے الفاظ میں) اور یااللہ! تو وہ جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے کین میں وہ نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے"

.[117

الله يراس كے نفي كا اطلاق مواجو نص صرح بالذا تاويل ناجائز بـ

٧٤٠٣ - حدَّثُناً عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ ((مَا مِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ الله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ الله)). [راجع: ٤٦٣٤]

(۳۰ مر) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے ہوں کیا انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں اور اس لیے اس نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی تعریف پند کرنے والا نہیں۔

آدی کے لیے ہے جیہ ہے کہ اپنی تریف پند کرے لیکن پروردگار کے حق میں یہ عیب نہیں ہے کیونکہ وہ تعریف کے میرین کے اس مراوار ہے۔ اس کی جنتی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اس مدیث کی مطابقت باب سے اس طرح ہے کہ امام بخاری رمائی نے اس کو لا کر اس کے وو سرے طریق کی طرف اپنی عادت کے موافق اشارہ کیا۔ یہ طریق تغیر سور ہ انعام میں گزر چکا ہے۔ اس میں اتنا ذاکد ہے ولذلک مدح نفسہ تو نفس کا اطلاق پروردگار پر ثابت ہوا۔ کرائی نے اس پر خیال نہیں کیا اور جس مدیث کی شرح کتاب النہ میں کر آئے تھے اس کو یمان بھول گئے۔ انہوں نے کما مطابقت اس طرح سے ہے کہ احد کا لفظ بھی نفس کے لفظ کے مثل ہے۔

(۱۹۴۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حمزہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے ' ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ نبی کریم ساڑی کیا نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا' اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا اور سے اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ "میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ "

(۵۰۷۵) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے کہا ہم سے اعمر نے کہا ہم سے الو ہر رہ ، واللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہوں اور آگر وہ مجھے سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں

تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرُّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً)). [طرفاه في : ٧٥٠٥، ٧٥٠٧].

اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دو ژکر آجاتا ہوں۔

تی میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گامیں ای طرح اس سے پیش آؤں گا۔ اگر یہ گمان رکھے گا کہ میں اس کے قصور کنیسی کی میان رکھے گا کہ میں اس کو عذاب کروں گاتو ایسا بی ہو گا۔ حدیث سے بید لکلا کہ رجا

کا جانب بندے میں غالب ہونا چاہیے اور پروردگار کے ساتھ نیک مگمان رکھنا چاہیے۔ اگر محناہ بہت ہیں تو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ غفور اور رحيم ہے۔ اس كى رحمت سے مايوس نہ ہونا چاہئے۔ ان الله يغفو الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ٥ (الزمر: ٥٣)

باب سور و فقص میں الله تعالی کا ارشاد "الله کے منہ کے سواتمام چیزیں مث جانے والی ہیں۔"

١٦ – باب قَوْل الله تَعَالَى : ﴿كُلُّ شَيْء هَالِكُ إلاّ وَجْهَهُ ﴾ [القصص : ٨٨]

تعظیمی خرض امام بخاری روایند کی بیہ ہے کہ منہ کا اطلاق پروردگار پر قرآن و حدیث میں آرہا ہے اور گراہ جمیہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ کیسیسے کے انہوں نے منہ سے ذات اور ید سے قدرت کے ساتھ تاویل کی ہے۔ حضرت امام ابو حفیفہ رواینے نے اس کا رد کیا ہے۔

٧٤٠٦ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُم﴾ قَالَ النَّبيُّ ﷺ: ((أعُوذُ بوَجْهكَ فَقَالَ: ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾)) [الانعام: ٦٥] فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أعُوذُ بوَجْهكَ قَالَ: ﴿أَوْ يَلْسَكُمْ شِيعًا﴾)) [الانعام : ٦٥] فَقَالَ النُّبِيُّ ﷺ: ((هَذَا أَيْسَرُ)).

[راجع: ٤٦٢٨]

(۲۰۷۱) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کماہم سے حماد نے بیان کیا' ان سے عمرونے اور ان سے جابر بن عبداللہ جھ ﷺ نے بیان کیا کہ جب بير آيت نازل موئي۔ "آپ كمه ديجئے كه وہ قادرہے اس پر كه تم ير تهمارے اوپر سے عذاب نازل كرے " تونى كريم النا يان نے كما "ميں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ " پھر آیت کے بیہ الفاظ نازل ہوئے جن کا ترجمه يه ہے كه "وه تهمارے اور سے تم ير عذاب نازل كرے يا تمهارے باؤل کے بنیج سے عذاب آجائے۔" تو آنخضرت ساتھ الے پھر یہ دعاً کی کہ میں تیرے مند کی بناہ چاہتا ہوں۔ پھریہ آیت نازل ہوئی جن کا ترجمہ بہ ہے "یا تہیں فرقہ بندی میں جتلا کردے (کہ بیہ مجی عذاب کی قتم ہے)" تو آنخضرت سائی اے فرمایا کہ بیہ آسان ہے بہ نبت ام کے عذابوں کے۔

کونکہ ان میں سب باہ ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فرقہ بندی بھی اللہ تعالی کا عذاب ہے۔ امت عرصہ سے اس عذاب میں مر فآر ہے اور وہ اس کو عذاب ماننے کے لیے تیار منجیں 'صد افسوس۔

باب سورہ طرمیں اللہ تعالی کاحضرت موسیٰ مَالِسًا سے فرمانا کہ "میری آنکھوں کے سامنے تو پرورش پائے۔"اور ارشاد خداوندی سورهٔ قمرمیں "نوح کی کشتی ہماری آنکھوں

١٧ – باب قَوْل ا لله تَعَالَى : [طه : ٣٩] ﴿وَإِنْصَانَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ تُغَذَّى وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿ تَجْرِي

## کے سامنے پانی پر تیررہی تھی۔

( ک میم ک) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے جو رہید نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے اور آپ نے ہاتھ سے اپنی آ تکھ کی طرف اشارہ کیا اور دجال میے کی دائیں آ تکھ کانی ہوگی۔ جیسے اس کی آ تکھ پر انگور کا ایک اٹھا ہوا دانہ ہو۔

ابت مواکہ اس کی شان کے مطابق اس کی آکھ ہے اور وہ بے عیب ہے جس کی تاویل جائز نہیں۔

(۱۹۰۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے فارہ نے خبردی کما کہ میں نے انس بڑا تھ سے سااور ان سے نبی کریم ساتھ کیا نے فرمایا کہ اللہ نے جعنے نبی بھی جمیح ان سب نے جھوٹے کانے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ وہ دجال کانا ہو گا اور تہمارا رب (آ تھول والا ہے) کانا نہیں ہے۔ اس دجال کی دونوں آ تھول کے درمیان لکھا ہوا ہو گالفظ کافر۔

## بأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: 18] الله يرلفظ آئه كااطلاق ثابت موا-

٧٤٠٧ حدثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْد الله قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَيَّقَاقَالَ: ((إِنَّ الله لاَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ الله لَيْسَ بِاعْوَرَ)) وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ ((وَإِنَّ الله لَيْسَ الْمَسَيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيَمْنَى، كَانَّ الْمَسَيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيَمْنَى، كَانَّ عَيْنِهُ عِبَةً طَافِيَةً)). [راجع: ٣٠٥٧]

٧٤٠٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا رَفْضُ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَا رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ: ((مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ بَعَثَ الله مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْورَ الْكَذَاب، إِنَّهُ أَعْورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ الْكَذَاب، إِنَّهُ أَعْورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ الْمُعْورَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَافِلٌ).

[راجع: ٧١٣١]

یہ میج دجال کا حال ہے جو دجال حقیق ہو گا باتی مجازی دجال مولویوں' پیروں' اماموں کی شکل میں آگر امت کو گمراہ کرتے رہیں گے جیسا کہ حدیث میں ثلاثون دجالون کذابون کے الفاظ آئے ہیں۔ حدیث میں اللہ کی بے عیب آ کھ کا ذکر آیا۔ یمی باب سے مطابقت ہے۔

باب الله تعالیٰ کاارشاد سور هٔ حشریس ''وہی الله ہر چیز کاپیدا کرنے والااور ہر چیز کانقشہ کھینچنے والاہے۔''

(۹۰۷) ہم سے اسحاق نے بیان کیا 'کہا ہم سے عفان نے بیان کیا 'کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا 'کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا 'کہا ہم سے محمد بن یجیٰ بن حبان نے بیان کیا 'ان سے ابن محیرز نے اور ان سے ابوسعید خدری بڑا تھ کہ غزوہ بنوالمصطلق میں انہیں باندیاں غنیمت میں ملیں تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بستری کریں لیکن حمل نہ محمرے۔ چنانچہ لوگوں نے آنخضرت ما تھ جم بستری کریں لیکن حمل نہ محمرے۔ چنانچہ لوگوں نے آنخضرت ما تھ جم بستری کریں

١٨ – باب قَوْلِ الله تَعَالَى:

﴿هُوَ الله الْحَالِقُ الْبَارِيءُ الْمُصَوِّرُ﴾

٧٤٠٩ حدثنا إسْحَاق، حَدَّثنا عَفَان،
 حَدَّثنا وُهَيْب، حَدَّثنا مُوسَى هُوَ ابْنُ عُقْبَة، حَدَّثن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَان،
 عَن ابْن مُحَيْرينٍ، عَنْ ابي سَعيدٍ الْحُدْرِيِّ فِي غَزْوَةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنْهُمْ اصَابُوا
 سَبَايًا فَأْرَادُوا انْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلاَ

متعلق یوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل بھی کرو تو کوئی قباحت

سیس محر قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالی نے پیدا ہونا لکھ

دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کررہے گی (اس لیے تساراعول کرتابیکارہے۔

موجودہ جبری نسل بندی کاجواز اس سے نکالنا بالکل غلط ہے۔)اور مجاہد

نے قزعہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ابوسعید خدری بواٹھ سے سنا'

انسوں نے بیان کیا کہ نمی کریم مٹھیا نے فرمایا کوئی بھی جان جو پیدا ہونی

ہے'الله تعالی ضرورات پیدا کرے رہے گا۔

يَحْمِلْنَ فَسِأَلُوا النّبِي ﴿ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ( (مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنْ الله قَدْ كَتَبِ مَنْ هُو خَالِقٌ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) كَتَبِ مَنْ هُو خَالِقٌ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَرَعَةً: سَمِعْتُ أَبَا سَعيدٍ فَقَالَ: قَالَ النّبِيُ ﴿ الله خَالِقُهَا ) .

[راجع: ٢٢٢٩]

عزل کا معنی صحبت کرنے پر انزال کے وقت ذکر کو باہر نکال دینا ہے۔ آیت کے الفاظ خالق الباری المصور ہرسہ کا اس سے اثبات ہوتا ہے ایمی باب سے تعلق ہے۔

١٩ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ لِمَا

خَلَقْتُ بِيَدَيُ ﴾ [ص: ٧٥]

الله تعالی کے لیے دونوں ہاتھوں کا ہوتا برحق ہے محرجیسا اللہ ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں ہم کو ان کی کیفیت معلوم نہیں۔ اس میں کرید کرتا بدعت ہے۔ اللہ تعالی کی جملہ صفات واردہ کے بارے میں کی اعتقاد رکھنا چاہیئے۔ امنا بالله تحما هو باسمانه وصفاته.

ے کیں کی اعتاد رکھنا چاہئے۔ امنا باللہ کما ہو باسمانہ وصفاتہ۔

(۱۹۲۹ک) بھے سے معاذین فضالہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام دستوائی نے انہوں نے قادہ بن دعامہ سے انہوں نے انس بڑا تھ کہ آخضرت ساڑھ انے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن ای طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں ، مومنوں کو اکٹھا کرے گا (وہ گری دغیرہ سے بریشان ہو کر) کہیں گے کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس کریشان ہو کر) کہیں گے کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس آئیں گا۔ دائی سے آدم مالگ جیا نے واللہ تعالی نے دفاص کا آدم مالگ کے پاس آئیں گے۔ الن سے کہیں گے آدم ایا آپ لوگوں کا این میں دیکھتے کس بلا میں گر قبار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی نے (فاص) اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہرچیز کے نام آپ کو بتلائے (ہر لغت میں بولنا بات کرنا سکھلایا) کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ کہیں گے میں اس آپ کو بتلائے (ہر لغت میں بولنا بات کرنا سکھلایا) پچھ سفارش کیجئے کا کہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ کہیں گے میں اس درخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایساکرو نور ٹینجبر کے پاس جاؤ وہ کہا درخت میں سے کھانا) گرتم لوگ ایساکرو نور ٹینجبر کے پاس جاؤ وہ کہا درخت میں جن کو اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ پہلے نیز ہیں جن کو اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ پہلے تیز ہیں جن کو اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ

باب الله تعالى فى (شيطان سے) فرمايا "تونے اس كو كيول سجدہ نہيں كيا جسے ميں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنايا۔"

**(**542**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342**) (**342 لوگ سب نوح مَلِاتِنَا کے ماس آئیں گے 'وہ بھی ہی جواب دیں گے ' میں اس لا كق نهيں اپني خطاجو انهوں نے (دنيا ميس) كى تھى ياد كريں گ۔ کمیں گے تم لوگ ایسا کرو اہراہیم پیغیرے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں (ان کے پاس ج ی ) گے) وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کمیں گے میں اس لا کق نہیں تم موسی پنجبر کے پاس جاؤ اللہ نے ان کو توراة عنایت فرمائی' ان سے بول کر باتیں کیں۔ یہ لوگ موسیٰ مَلِائلا کے پاس آئیں گے وہ بھی میں کہیں گے میں اس لائق نہیں اپنی خطاجو انہوں نے دنیامیں کی تھی یاد کریں گے مگرتم ایسا کروعیسیٰ پیغیبر کے پاس جاؤوہ اللہ کے بندے' اس کے رسول' اس کے خاص کلمہ اور خاص روح ہیں۔ یہ لوگ عیسیٰ مُلِائلًا کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس لا کُق نہیں تم ایسا کرو محد ماٹھیے کے پاس جاؤ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی نیچیلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ آخر بیہ سب لوگ جمع ہو كر ميرے پاس آئيں گے۔ ميں جلوں گا اور اپنے پروردگار كى بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا'مجھ کو اجازت ملے گی۔ میں اپنے یرورد گار کو دیکھتے ہی سجدے میں گریڑوں گااور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے ہی میں بڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہو گا ومحمدًا بنا سر اتفاؤ اور عرض كرو تمهاري عرض سني جائے گئ تمهاري در خواست منظور ہو گی مهماری سفارش مقبول ہو گی۔ اس وقت میں اینے مالک کی ایسی الیمی تعریفیں کروں گاجو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے۔ (یا سکھلائے گا) پھرلوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا۔ سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا' پھرلوث کراینے بروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گریزوں گاجب تک پروردگار چاہے گانجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہو گا "محمد اپنا سر اٹھاؤ جو تم کھو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو کے تو قبول ہوگی پھرمیں اپنے پروردگار کی

الىي تعريفيں كروں گاجو الله نے مجھ كوسكھلائيں (ياسكھلائے گا)اس

کے بعد سفارش کر دول گالیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے

ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَليلَ الرَّحْمَن، فَيَأْتُونَ إبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا، وَلَكِن اثْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ الله التَّوْرَاةَ وَكُلَّمَهُ تَكُلَّمِهُ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُورُ لَهُمْ خَطِينَتهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِن انْتُوا عيسَى عَبْدَ الله وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ، فَيَأْتُونِي فَانْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنْ لِي عُلَيْدِ فَإِذًا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُني مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَني ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ: يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ، فَأَحْمَدُ رَبَّى بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمُّ اشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُني مَا شَاءَ ا للهُ أَنْ يَدَعَني ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعِ مُحَمَّدُ وَقُلْ: يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفّعُ فَأَحْمَدُ رَبّى بمَحَامِدَ عَلَّمَنيهَا، ثُمَّ أشْفَعُ فَيَحُدُّ لي حَدًّا، فَٱذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ ارْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبَّى وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُني مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفّعْ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْحِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثَمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ : يَا

رَبِّ مَا بَقِيَ فَى النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ، مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَكَانَ فِي النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ وَكَانَ فِي النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ وَكَانَ فِي النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً)).

[راجع: ٤٤]

گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا پھرلوث کراسینے بروردگار کے یاس حاضر ہوں گا اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گریڑوں گا جب تک بروردگار جاہے گا مجھ کو سجدے میں بڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہو گامحداپنا سراٹھاؤ جوتم کموے ساجائے گااورسفارش کروے تو قبول ہو گی چرمیں اینے بروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گاجو اللہ نے مجھ کو سکھائیں (یا سکھلائے گا) اس کے بعد سفارش شروع کردوں گا لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کردی جائے گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا پھرلوث کر اپنے بروردگار کے پاس حاضر ہوں گا۔ عرض کروں گایا یاک پرورد گار! اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ مگتے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں ہمیشہ رہنے کے لاکق ہیں ایعنی کافر اور مشرک) انس بوالله نے کما آمخضرت مالکا نے فرمایا ووزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے (دنیامیں) لا الہ الا اللہ کما ہو گا اور ان کے دل میں ایک جو برابر ایمان ہو گا پھروہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الله الا الله کما ہو گا اور ان کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہو گا۔ (گیہوں جو سے چھوٹا ہو تاہے) پھروہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا اللہ الا اللہ کما ہو گا اور ان کے دل میں چيوني برابر (يا بِهِنَكَ برابر) ايمان مو گا۔

یہ حدیث اس سے پہلے کتاب القیر میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کو اس لیے لائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بیان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بیان ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چزیں خاص اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائیں۔ توراۃ اپنے ہاتھ سے لکھی۔ آدم کا پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جنة العدن کے درخت اپنے ہاتھ سے بنائے۔

(ااسم) ہم سے ابوالیمان نے بیان کی کہا ہم کو شعیب نے خردی کما ہم سے ابوالر ناد نے بیان کی کہا ہم کو شعیب نے خردی کما ہم سے ابوالر ناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رائٹر نے کہ رسول اللہ التی ہے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا کیا تنہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسان و زمین پیدا کئے ہیں اس نے کتنا خرج کیا ہے۔ اس نے بھی اس میں کوئی کی نہیں پیدا کی جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے بھی اس میں کوئی کی نہیں پیدا کی جو اس کے ہاتھ میں ہے اور فرمایا کہ اس کاعرش یائی پر ہے اور اس کے دو سرے ہاتھ میں ہے اور فرمایا کہ اس کاعرش یائی پر ہے اور اس کے دو سرے ہاتھ میں

 ترازد ہے۔ جے وہ جھکا تا اور اٹھا تا رہتا ہے۔

وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِصُ وَيَوْفَعُ)).

[راجع: ٤٦٨٤]

آ اللہ کے لیے ہاتھ کا اثبات مقصود ہے جس کی تاویل کرنا درست نہیں ہے۔ ہندوؤں کی قدیم کتابوں سے بھی یمی طابت ہوتا سیسی کیا ہے کہ پہلے دنیا میں نرا پانی ہی پانی اور نارائن لیعنی پروردگار کا تخت پانی پر تھا۔ پانی میں سے ایک بخار نکلا اس سے ہوا پیدا ہوئی۔ ہواؤں کے آپس میں لڑنے سے آگ پیدا ہوئی' پانی کی تلجھٹ اور درد سے زمین کا مادہ بنا' واللہ اعلم۔ (وحیدی)

(۱۲۱۲) ہم سے مقدم بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہمارے پچا قاسم بن کچی نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اس کی مطمی میں ہوگی اور آسان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا کو راہنے سعید نے مالک سے گا' پھر کے گاکہ میں بادشاہ ہوں۔ اس کی روایت سعید نے مالک سے کی۔

(۱۳۱۳) اور عمرین حزه نے بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے سالم سے سنا انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے بھی حدیث۔ ابوالیمان نے بیان کیا انہیں شعیب نے خبردی اور شعیب نے خبردی اور اللہ علی خبردی اور اللہ علی مضی میں لے لے گا۔

ان سے ابو جریرہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی مضی میں لے لے گا۔

زمین کو اینی مضی میں لے لے گا۔

(۱۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما اس نے یکیٰ بن سعید سے سنا' انہوں نے سفیان سے ' انہوں نے کما ہم سے منصور اور سلیمان نے بیان کیا' ان سے عبیدہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نی کریم صلی بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم )! اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کما اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! اللہ آسانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور زمین کو بھی ایک انگلی پر اور درخوں کو ایک انگلی پر اور درخوں کو ایک انگلی پر اور درخوں کو ایک اللہ صلی اللہ ص

٧٤١٢ حدثناً مُقدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ:
حَدَّتَنِي عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْتَى، عَنْ عُبَيْدِ
الله، عَنْ بَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله
عُنهُمَا عَنْ رَسُولِ الله فَلَى، الله قَالَ: ((إلَّ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ الله فَلَى، الله قَالَ: ((إلَّ الله مَا يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَرْضَ، وَتَكُونُ الله مَاوَاتُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ))
السَّمَاوَاتُ بِيمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ))
رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكِ.[راجع: ١٩٤٣]
رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكِ.[راجع: ١٩٤٣]
سَالِمَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةً: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى الْمِسْلَمَةَ أَنْ أَبَا لَهُ فَيْ النِّهِيِّ فَيْ النِّهِيِّ فَيْ النِّهِيِّ فَيْ النِّهِيِّ فَعْمَرُ عَنِ النَّهِيِّ فَيْ النِّهِيِّ فَيْ النِّهِيِّ فَيْ النِّهِيِّ فَيْ النِّهِيِّ فَيْ النَّهِيُّ فَيْ النَّهُ فَيْ النَّهِيِّ أَخْبَرَنِي الْوسَلَمَةَ أَنْ أَبَا وَسُولُ الله فَيْ ((يَقْبِضُ عَنِ الله الله فَيْ ((يَقْبِضُ الله الله الله الله الله الأَرْضَ)). [راجع: ١٨١٤]

٧٤١٤ حداثناً مُسَدد، سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعيد، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّتَنِى مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيدَةَ عَنْ عَبْدِ الله أَنْ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِسِيِّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إصبيع، وَالأرضينَ عَلَى اصبيع وَالْجَبَالَ عَلَى إصبيعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إصبيع وَالْجَبَالَ عَلَى إصبيعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى

اللہ کے لیے مٹھی کا اثبات ہوا۔

الله کی توحید کابیان اور جمیه کارد

الْمَلكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله لله حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهِ . حَقُّ قَدْرهِ ﴾ [الانعام: ٩١]

[راجع: ٣٨١١]

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ وَزَادَ فيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهُ فَضَحِكَ رَسُولُ الله أَعُجُبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ.

یچی بن سعید نے بیان کیا کہ اس روایت میں فضیل بن عیاض نے منصورے اضافہ کیا'ان سے ابراہیم نے'ان سے عبیدہ نے'ان سے

الله عليه وسلم مسكرا ديئے۔ يمال تك كه آپ كے آگے كے دندان

مبارک دکھائی دینے لگے۔ پھر سورہ انعام کی بیہ آیت پڑھی "وما

عبداللد والله عن كم يحر آتخضرت النيام اس ير تعجب كى وجه سے اور اس کی تقدیق کرتے ہوئے ہنس دیئے۔

الله کے واسطے اس کی شان کے مطابق الگلیوں کا اثبات ہوا۔ حدیث سے اللہ کے لیے پانچوں انگلیوں کا اثبات ہے۔ پس الله ير اس کی جملہ صفات کے ساتھ بغیر تاویل و تکیف ایمان لانا فرض ہے۔

قدرواالله حق قدره"

٧٤١٥ حدُّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الله جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إصبَّع، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إصْبَعِ وَالشُّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالثَّرَى عَلَى إصْبَعِ، وَالْخَلاَتِقَ عَلَى إصْبَعَ ثُمُّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمُّ قَرَأً: ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقُّ قَدْرِهِ ﴾ [راجع: ٤٨١١]

(۱۵۲۵) ہم سے عمر بن حقص بن غیاث نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ سے میرے والد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے ابراہیم سے سنا' کما کہ میں نے علقمہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بناٹھ نے کہا کہ اہل کتاب میں سے ایک ھخص نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا اور کما کہ اے ابوالقاسم! الله آسانوں كوايك انگلى پر روك كے گا' زمين كوايك انگلى پر روک لے گا' درخت اور مٹی کو ایک انگلی پر روک لے گااور تمام م مخلوقات کو ایک انگل پر روک لے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں "بادشاہ مول 'میں باوشاہ موں۔ "میں نے آخضرت ساتھا کو دیکھا کہ آپ اس پر ہنس دیے۔ یمال تک کہ آپ کے دانت دکھائی دینے لگے ' پھریہ آيت يرهي "وماقدرواالله حققدره"

(آگے مذکور ہے والارض جمیعًا قبضته یوم القیامة" اس دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگ۔ سلف صالحین نے ان صفات کی تاويل كويسند نميس فرمايا ب- وهذا هو الصراط المستقيم.

باب نبی کریم ملتی ایم کاار شاد "الله سے زیادہ غيرت منداور کوئي نهيں"

اور عبیداللد ابن عمونے عبدالملک سے روایت کی کہ "داللہ سے زیادہ

· ٢- باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ شَخْصَ أغْيَرُمِنَ الله))

وَقَالَ عُبَيْدُ الله بنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ

546

غيرت مند کوئي نهيں"

)>8**}** 

الا الا الا الا الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه كاتب وراد في اوران سے مغيره رضى الله عنه في الله عنه على الله عنه في الله عنه الله عنه في الله عنه الله على الله على الله عليه وسلم الله غيرت برجزت منه مهول اور الله تعالى مجمع سان سے زيادہ غيرت منه مول اور الله تعالى مجمع سے زيادہ غيرت منه على وجه سے فواحش كو حرام كيا ہے۔ چاہے وہ ظاہر ميں مول يا چھپ كر اور معذرت الله سے زيادہ كى كو بند نهيں اس في الله سے زيادہ كى كو بند نهيں ۔ اسى وجه سے اس في جنت كاوعدہ كيا ہے۔

## باب سورة انعام مين الله تعالى نے فرمايا

'اے پغیر! ان سے پوچھ کس شے کی گواہی سب سے بردی گواہی ہے" تو اللہ تعالی نے اپنی ذات کو "شی " سے تعیرکیا۔ اس طرح نبی کریم ملی کی آن بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اللہ کی ذات کے سوا ہر شے ختم ہونے والی ہے۔ "

(کاسم) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہا ہم کو مالک نے خبردی انہیں ابوحازم نے اور ان سے سل بن سعد رہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کے ایک صاحب سے پوچھا کیا آپ کو قرآن میں سے کچھ شے یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فلاں فلال سورتیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فلان فلال سورتیں۔ انہوں نے ان کے نام بتائے۔

[راجع: ٦٨٤٦]

أَجْل ذَلِكَ وَعَدَ ا للهُ الْجَنَّةَ)).

٢١ – باب قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبَرُشَهَادَةً؟ فَسَمَّى الله تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْنًا قُلِ الله وَسَمَّى النَّبِيُ عَلَى الْقُرْآنَ شَيْنًا، وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ ضِفَاتِ الله، وَقَالَ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَ وَجْهُهُ﴾.

أَحَدَ أَحَبُ إلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ الله، وَمِنْ

٧٤١٧ حدَّثَناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، الخَبْرَنَا مَالِكَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ إَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِرَجُلٍ: ((أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟)) قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا.

[راجع: ۲۳۱۰]

یہ آپ نے اس آدی سے فرمایا تھا جس نے ایک عورت سے نکاح کی درخواست کی تھی مگر مبرکے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ قرآن کو لفظ شے سے تعبیر کیا۔

٢٢ - باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى
 الْمَاءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

قَالَ أَبُوالْعَالِيَةِ: اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ: ارْبَفَعَ، فَسَوّاهُنَّ : خَلَقَهُنَّ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ اسْتَوَى: عَلاَ عَلَى الْعَرْشِ، وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الْمَجيدُ: الْكَريمُ، وَالْوَدُودُ: الْحَبيبُ يُقَالُ لَهُ: حَميدُ مَجيدٌ كَأَنَّهُ فَعيلٌ مِنْ مَاجِدٍ مَحْمُودٌ مِنْ حَمِيدٍ.

٧٤١٨ حدُّثنا عَبْدَانْ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِز، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: إنَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَميمٍ فَقَالَ: ((اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ)) قَالُوا: بَشُرْتَنَا فَأَعْطِنَا، فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: ﴿﴿اقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ يَا أَهْلُ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَميمٍ)) قَالُوا: قَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقُّه فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا الأَمْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ: ((كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَكَتُبَ فِي الذُّكْرِ كُلُّ شَيْءٍ))، ثُمُّ أَتَاني رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ أَدْرِكُ نَاقَتَكَ، فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَفْتُ أَطْلُبُهَا، فَإِذَا السُّوابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا، وَايْمُ الله لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ

## باب سور ہُ ہود میں اللہ کا فرمان ''اور اس کاعرش پانی پر تھا'' ''اور وہ عرش عظیم کارب ہے''

ابوالعاليه نے بيان كياكه "استوى الى السماء" كامفهوم يہ ہے كه وه آسان كى طرف بلند جوا "فسواهن" لينى چرانئيں پيداكيا۔ مجابد نے كماكه "استؤى" بمعنى علا على العرش ہے۔ ابن عماس رضى الله عنمانے فرماياكه "مجيد" بمعنى كريم ہے "الودود" بمعنى الحبيب بولئے بيں محمد مجيد عيل كوزن پر ماجد سے ہوادر محمود حميد سے مشتق ہے۔

(۱۸۱۸) م سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حزہ نے ان سے اعمش نے 'ان سے جامع بن شداد نے 'ان سے صفوان بن محرز نے اور ان سے عمران بن حصین واللہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ملتھایا ك ياس تفاكه آكي ياس بنونتيم ك كيه لوك آئد آنخضرت ملتايا نے فرمایا اے بنوئمیم!بشارت قبول کرو۔ انہوں نے اس پر کما کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی اب ہمیں بخشش بھی دیجئے۔ پھر آ کیے پاس يمن كے كچھ لوگ چنچ تو آپ نے فرمايا كدا الى يمن! بنوتميم نے بشارت نمیں قبول کی تم اسے قبول کرو۔ انہوں نے کما کہ جم نے قبول کرلی۔ ہم آیکے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ آپ ہے اس دنیا کی ابتدا کے متعلق یوچھیں کہ کس طرح تھی؟ آخضرت مان اللہ اللہ تفااور کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ کاعرش پانی پر تھا۔ پھراس نے آسان و زمین پیدا کئے اور اوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی (عمران بیان کرتے ہیں کہ) مجھے ایک مخص نے آکر خردی کہ عمران اپنی او نٹنی کی خراو 'وہ بھاگ گئی ہے۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں فکلا۔ میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان ریت کا چٹیل میدان حائل ہے اور خداکی قتم میری تمنا تھی

ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ. [راجع: ٣١٩٠]

کہ وہ چلی ہی گئی ہوتی اور میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھا ہوتا۔ الله كاعرش ير مستوى مونا برحق ب اس ير بغير تاويل ك ايمان لانا ضروري ب اور تاويل سے بچنا طريقه سلف بـ

(۱۹۹۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا کما ہم کو معمر نے خبردی انسیں ہمام نے اور ان سے ابو ہریرہ بھاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھیا نے فرمایا اللہ تعالی کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا جو دن و رات وہ کرتا رہتا ہے۔ کیا تہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسان کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کردیا ہے۔ اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کاعرش پانی پر تھااور اس کے دو سرے ہاتھ میں ترازوہے جے وہ اٹھا آاور جھکا تاہے۔

الله کے ہروہ ہاتھ ثابت ہیں جیسا اللہ ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں۔ اس کی کیفیت میں کرید کرنا بدعت ہے۔

(۱۲۲۰) م سے احد نے بیان کیا کمام سے محد بن الی برالمقدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ثابت نے اور ان سے انس واللہ نے بیان کیا کہ زید بن حارث واللہ (این بیوی کی) شکایت کرنے لگے تو آنخضرت ملٹی کیا نے فرمایا کہ اللہ ے ڈرواورایی بوی کواپنے پاس ہی رکھو۔ عائشہ رہی تھانے بیان کیا كه اگر آنخضرت ماليد كمي بات كوچهانے والے موتے تواسے ضرور چھیاتے۔ بیان کیا کہ چنانچہ زینب رہی کے تمام ازواج مطرات پر افرے کہتی تھیں کہ تم لوگوں کی تمہارے گھروالوں نے شادی کی۔ اور میری الله تعالی نے سات آسانوں کے اور سے شادی کی اور ثابت والله سے مروی ہے کہ آیت "اور آپ اس چیز کو اپنے ول میں چھیاتے ہیں جے الله ظاہر كرنے والا ہے" زينب اور زيد بن حارث 

٧٤١٩ حدَّثَناً عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام حَدَّثَنَا اُبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إلَّ يَمِينَ الله مَلاى، لا يَغيضُهَا نَفَقَةٌ سَجّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصُ مَا فِي يَمينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء وَبيَدِهِ الْأُخْرَى

الْفَيْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ)).[راجع: ٤٦٨٤]

• ٧٤٢ - حدَّثَنا أَخْمَدُ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدُّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ، يَقُولُ: ((اتَّق الله وَأَمْسِكْ عَلْيَكَ زَوْجَكَ)) قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَاتِمَا شَيْنًا لَكَتَمَ هَذِهِ قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَاليكُنُّ وَزَوَّجَنِي الله تَعَالَى مِنْ فَوْق سَبْعِ سَمَاوَاتٍ. وَعَنْ ثَابِتٍ: ﴿وَتُحْفِي فِي نَفْسَكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ نَزَلَتْ فِي شَأْن زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةً.

[راجع: ٤٧٨٧]

حدیث سے اللہ تعالی کا ساتوں آسانوں کے اور ہونا ابت ہے۔ باب سے یمی مناسبت ہے۔

٧٤٢١ حدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ

(الممل) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عیلی بن طهمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے انس بن مالک رضی

مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ: نَوَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَنِكِ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاء النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُولُ: إنَّ ا لله أنكَحَني فِي السَّمَاء.[راجع: ٤٧٩١] اس حقیقت کو ان ہی لفظوں میں بلا چون و چرا تسلیم کرنا طریقه سلف ہے۔

> ٧٤٢٢ حدَّثناً أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُوالزِّنَادِ، عَنَ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إنَّ الله لَمَّا قَضَى الْحَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى غَضبي)).

> عرش ایک مخلوق ہے جس کا وجود قدیم ہے۔ ٧٤٢٣ حدَّثَنا إبْرَاهيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ قَالَ: حَدَّثَني أَبي حَدَّثَنِي هِلاَلْ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ آَمَنَ باللهِ. وَرَسُلِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصِامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُدَخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَوَ في سَبيل الله أوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فيهَا)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَفَلاَ نُنَبِّيءُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدُّهَا الله لِلْمُجَاهِدينَ في سَبيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْن مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)).[راجع: ٢٧٩٠]

الله عنه سے سنا انہول نے بیان کیا کہ پردہ کی آیت ام المومنین زینب بنت جحش رضی الله عنها کے بارے میں نازل ہوئی اور اس دن آپ نے روٹی اور گوشت کے ولیمہ کی دعوت دی اور زینب رضی الله عنها تمام ازواج مطهرات پر فخر کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ نے آسان پر کرایا تھا۔

(21777) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبردی 'انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے کہ نبی کریم اللہ اے فرمایا اللہ تعالی نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت ميرے غصہ سے بدھ كرہے۔

(۲۲۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے محد بن فلیح نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا انہوں نے کہامجھ سے ہلال نے بیان کیا ان سے عطاء بن سار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم في فرمايا جو الله اور اس ك رسول ير ايمان لايا ماز قائم کی ارمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ خواہ اس نے ہجرت کی ہویا وہیں مقیم رہا ہو جہال اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ صحابہ نے کما یارسول اللہ! کیا ہم اس کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دیں؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سودر ہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رائے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے 'ہر دو در جوں کے در میان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان و زمین کے درمیان ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کاسوال کرو کیونکہ وہ درمیانہ درجے کی جنت ہے اور بلند ترین اور اس کے اوپر رحمان کاعرش ہے اور اس سے جنت کی نهرس نکلتی ہیں۔

جنوں کو اور عرش کو ای ترتیب سے تلم کرنا آیت "الذین یومنون بالغیب" کا تقاضا ہے آمنا بما قال الله وقال رسوله (۲۲۲۲) ہم سے کیلی بن جعفر نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا'ان سے اعمش نے اور ان سے ابراہیم تھی نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابوذر بناٹند نے بیان کیا کہ میں مجديس داخل موا اور رسول الله اللهيم بيشي موس يقع عمرجب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابوذر! کیا تمہیں معلوم ہے بیہ کمال جاتا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور سجدہ کی اجازت جاہتا ہے پھراسے اجازت دی جاتی ہے اور گویا اس سے کماجاتا ہے کہ واپس وہاں جاؤ جمال سے آئے ہو۔ چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے ' پھر آپ نے یہ آیت پڑھی "ذالک مستقرلها" عبدالله ہلاتئہ کی قرآت یوں ہی ہے۔

٧٤٢٤– حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالِسٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: ((يَا أَبَا ذُرُّ هَلْ تَدْرى أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟)) قَالَ: قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنُّهَا قَدْ قيلَ لَهَا ارْجعي مِنْ حَيْثُ جَنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبهَا ثُمَّ قَرَأً: ﴿ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا﴾ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ. [راجع: ٣١٩٩]

ا یہ مدیث اوپر گزر چکی ہے۔ اس مدیث ہے یہ نکتا ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے اور زمین ساکن ہے جیسے ایکے فلاسفہ کا سيكي و الما اور ممكن ہے كه حركت سے بيد مراد ہو كه ظاہر ميں جو سورج حركت كرتا ہوا معلوم ہوتا ہے مكر اس صورت ميں لوٹ جانے کا لفظ ذرا غیرچسپاں ہو گا۔ دو سرا شبہ اس حدیث میں بہ ہو تا ہے کہ طلوع اور غروب سورج کا باعتبار اختلاف ا قالیم اور بلدان تو ہر آن میں ہو رہا ہے پھرلازم آتا ہے کہ سورج ہر آن میں سجدہ کر رہا ہو اور اجازت طلب کر رہا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیک ہر آن میں وہ ایک ملک میں طلوع دوسرے میں غروب ہو رہا ہے اور ہر آن میں اللہ تعالی کا عجدہ گزار اور طالب تھم ہے۔ اس میں کوئی استبعاد نہیں۔ سجدے سے سے سجدہ تھوڑے مراد ہے جیسے آدمی سجدہ کرتا ہے بلکہ سجدہ قبری اور حالی لیعنی اطاعت اوا مر خداوندی۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ عرش کے تلے سجدہ کرتا ہے۔ یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ معلوم ہوا پروردگار کاعرش بھی کروی ہے اور سورج ہر طرف سے اسکے کے واقع ہے کیونکہ عرش تمام عالم کے وسط اور تمام عالم کو محیط ہے۔ اب فید اشکال رہے گا۔ فانھا تذھب ی تسجد تحت العوش میں حتی کے کیا معنی رہیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حتی یمال تعلیل کے لیے ہے لیعنی وہ اس لیے چل رہا ہے کہ وہ بیشہ عرش کے تلے سربیجود اور مطیع ادامر خداوندی رہے۔ نوٹ: سائنسدانوں اور جغرافیہ دانوں کے مفروضے آئے روز بدلتے رہتے ہیں ہمیں ای چزر ایمان رکھنا چاہئے کہ سورج حرکت کرتا ہے اور سجدہ بھی کیفیت اللہ تعالی بمتر جاتا ہے (محمود الحن

> . ٧٤٢٥ حدُّثناً مُوسَى عَنْ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْن السُّبَّاق أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ. عَن ابْن

(2140) مم سے موی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کما ہم ے ابراہیم نے 'انہول نے کما ہم سے ابن شماب نے بیان کیا'ان سے عبید بن سباق نے بیان کیااور ان سے زید بن ثابت رضی الله عنه نے بیان کیا۔ اور لیث نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن خالد نے

شِهَابِ، عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ انْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ
حَدَّثُهُ قَالَ: ارْسَلَ إِلَيَّ ابُو بَكْرٍ فَتَتَبَّغْتُ
الْقُرْآنَ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التُوبَةِ
مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ
أَحَدٍ غَيْرِهِ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ
أَحَدٍ غَيْرِهِ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ
انْفُسِكُمْ ﴿ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ. حدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ
يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ
بِهَذَا وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيّ.

[راجع: ۲۸۰۷]

٧٤٢٧ - حُدُّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ عَنِ النَّبِي اللَّهِ الْقِيَامَةِ، قَالَ النَّبِي اللَّهُ ((يَصْعَقُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَالَ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَوَالِمِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَالِمِ الْعَرْشِ)). [راجع: ٢٤١٢]

٧٤٢٨ وَقَالَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابن سباق نے اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بحر رہ ٹاٹھ نے جھے بلا بھیجا' پھر میں نے قرآن کی تلاش کی اور سور ہ توبہ کی آخری آیت ابو خزیمہ انساری رہ ٹاٹھ کے پاس پائی۔ یہ آیات مجھے کسی اور کے پاس نہیں ملی تھیں۔ لقد جاء کم دسول من انفسکم۔ سور ہ برات کے آخر تک۔ ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا اور بیان کیا کہ ابو خزیمہ انساری رہ ٹھ کے پاس سور ہ توبہ کی آخری آیات پائیں۔

(۱۲۲۹) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جانے والا بردا بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسانوں کا رب ہے ' زمین کا رب ہے اور عرش کریم کارب ہے۔ اور عرش کریم کارب ہے۔ "

عرش عظیم ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ خدا جانے تاویل کرنے والوں نے اس پر کیوں غور نہیں کیا۔

(۱۳۲۷) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا 'ان سے عمرو بن کی نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابوسعید خدری بڑا تھ نے کہ نبی کریم ملٹائیا نے فرمایا 'قیامت کے ون سب لوگ بیموش کردیئے جائیں گے پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آکر موکی ملائل کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایہ پکڑے کھڑے ہوں گا۔

(۱۲۸م) اور ماجشون نے عبداللہ بن فضل سے روایت کی ان سے ابو ہریرہ رفائد نے کہ نبی کریم ملٹھیا نے فرمایا

کھر میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا اور دیکھوں گا کہ مویٰ طالِقَا، عرش کاپایہ تھامے ہوئے ہیں۔ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿(فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بالْعَرْشِ)).

[راجع: ۲٤۱۱]

باب سے یہ مناسبت ہے کہ اس میں عرش کا ذکر ہے۔ عرش کی تاویل کرنے والے طریقہ سلف کے خلاف بولتے ہیں۔ غفراللہ امم (آمین) ۲۳ – باب قول ۱ اللہ تَعَالَى: باب سورة معارج میں اللہ تعالَیٰ کا فرمان

"فرشت اور روح القدس اس کی طرف چڑھتے ہیں"
اور اللہ جل ذکرہ کاسور ہ فاطر میں فرمان کہ "اس کی طرف پاکیزہ کلے
چڑھتے ہیں" اور ابو جمرہ نے بیان کیا' ان سے ابن عباس بھی ان نے کہ
ابوذر بڑا تھ کو جب نبی کریم ساتی کیا کے بعثت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی
بھائی سے کہا کہ مجھے اس شخص کی خبرلا کر دوجو کہتا ہے کہ اس کے
پاس آسان سے وی آتی ہے۔ اور مجاہد نے کہا نیک عمل پاکیزہ کلے کو
اٹھالیتا ہے۔ (اللہ تک پنچا دیتا ہے) ذی المعارج سے مراد فرشتے ہیں
جو آسان کی طرف چڑھتے ہیں۔

﴿ تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ ﴾ وَقَالَ أَبُوجَمْرَةً: عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ بَلَغَ أَبَا ذَرً مَبْعَثُ النَّبِيِّ فَيَّا فَقَالَ لِأَحِيهِ: اعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَوْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْحَبَرُ مِنَ السَّماءِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَوْفُعُ الْكَلِمِ الطَّيْبَ. يُقَالُ ذِي الْمَعَارِجِ: الْمَلاَئِكَةُ تَعْرُجُ إِلَى الله .

اس باب میں امام بخاری روائیے نے اللہ جل جلالہ کے علو اور فوقیت کے اثبات کے دلائل بیان کئے ہیں۔ المحدیث کا اس پر سیست انفاق ہے کہ اللہ تعالی جہت فوق میں ہے اور اللہ کو اوپر سمجھنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جاہل سے جاہل مخض جب مصیبت کے وقت فریاد کرتا ہے تو منہ اوپر اٹھا کر فریاد کرتا ہے گر جمیہ اور ایکے اتباع نے برخلاف شریعت و برخلاف فطرت انسانی فوقیت رحمانی کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جم نماز میں بھی بجائے سمجان ربی الاعلیٰ کے سمجان ربی الاسفل کما کرتا۔ لعنۃ اللہ علیہ۔

٧٤٢٩ - حدَّثَنَا إسْماعيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۹۲۹) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے بیان
کیا ان سے ابو الزناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رفائقہ
نے کہ رسول اللہ سل لیے اللہ نے فرمایا کیے بعد دیگرے تمہارے پاس رات
اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور یہ عصراور فجر کی نماز میں جمع
ہوتے ہیں 'پھردہ اوپر چڑھتے ہیں۔ جنہوں نے رات تمہارے ساتھ
گزاری ہوتی ہے۔ پھر اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے
گلاری ہوتی ہے۔ پھر اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے
طالا نکہ اسے تمہاری خوب خبرہے۔ پوچھتا ہے کہ میرے بندول کو تم
نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا

[راجع: ٥٥٥]

(۱۰۰۱) اور خالد بن مخلد نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' ان سے ابوصالح نے اور ان ان سے ابو جریرہ و فاتھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے فرمایا جس نے ملال کمائی سے ایک مجور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک طلال کمائی بی کی خیرات پینچی ہے' تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بردھاتا کر لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بردھاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھرے کی پرورش کرتا ہے' بمال رہتا ہے وہ بہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ اور ور قاء نے اس حدیث کو عبداللہ بن دینار سے روایت کیا' انہوں نے سعید بن بیار سے' انہوں نے ابو جریرہ واللہ کائی میں سے ابو جریرہ واللہ کائی طرف وی خیرات چڑھتی ہے۔ و طال کمائی میں سے فقرہ ہے کہ اللہ کی طرف وی خیرات چڑھتی ہے۔ و طال کمائی میں سے فقرہ ہے کہ اللہ کی طرف وی خیرات چڑھتی ہے۔ و طال کمائی میں سے

[راجع: ۱٤۱٠]

اس کو امام بیمق نے وصل کیا ہے۔ امام بخاری رواتی کی غرض اس سند کے لانے سے یہ ہے کہ ور قاء اور سلیمان دونوں کی روایت میں اتنا اختلاف ہے کہ ور قاء اپنا شیخ الشیخ سعید بن یبار کو بیان کرتا ہے اور سلیمان ابوصالح کو' باقی سب باتوں میں اتفاق ہے کہ اللہ کی طرف پاک چیزی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے دائیں ہاتھ کا اثبات بھی ہے۔

٧٤٣١ حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ الْ نَبِيَّ اللهِ الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ اللهِ نَبِيًّ اللهِ اللهِ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الْكُوْبِ: نَبِيًّ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الله رَبُ الْعَرْشِ الْعَظيم، لاَ إِلَهَ إِلاَ الله رَبُ الْعَرْشِ الْعَظيم، لاَ إِلَهَ إِلاَ الله رَبُ الْعَرْشِ الْعَظيم، لاَ إِلَهَ إِلاَ الله رَبُ السَّمَاوَاتِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)).

(۱۳۹۳) ہم سے عبدالاعلی بن حماد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قادہ نے ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے ابن عباس بی کریم ماٹھیا ہے دعا پریشانی کے وقت کرتے تھے "کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عظیم ہے اور بردبار ہے۔ کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو آسانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔

[راجع: ٦٣٤٥]

اس میں عرش عظیم کا ذکرہے باب سے میں مناسبت ہے۔

٧٤٣٧ حدَّثَنَا شَهْيَانُ عَرْضَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، أَوْ أَبِي نُعْمٍ شَكَّ قَبِيصَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: بُعِثَ إِلَى

( انہوں نے کہا ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابن ابی نعم یا کے بیان کیا' ان سے ابن ابی نعم یا کیا ہوں ہے۔۔۔ قبیصہ کوشک تھا۔۔۔ اور ان سے ابوسعید رضی اللہ عنہ

نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا گیا تو آب نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کردیا۔ اور جھے سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا'ان سے عبدالرزاق نے بیان کیا'انہیں سفیان نے خبر دی' انہیں ان کے والد نے' انہیں ابن ابی تعم نے اور ان سے ابوسعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ علی رضی الله عنه نے یمن سے کچھ سونا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بھیجاتو آنخضرت ملی کیا نے اسے اقرع بن حابس حظلی عیبینہ بن بدر فزاری ' علقمه بن علاشه العامري اور زيد الخيل الطائي مين تقسيم كر ديا- اس پر قریش اور انصار کو غصہ آگیا اور انہوں نے کہا کہ آنخضرت مالیا منجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آنخضرت ما تھائیا نے فرمایا کہ میں ایک مصلحت کے لیے ان کادل بسلاتا ہوں۔ پھرایک فخص جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں' پیشانی ابھری ہوئی تھی' دا ڑھی تھی تھی' دونوں کے بھولے ہوئے تھے ادر سر گٹھا ہوا تھااس مردود نے کہا اے محمہ! (الله علی الله سے دُر۔ آنخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گاتو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟اس نے مجھے زمین پرامین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر حاضرين ميں سے ايك صحابي حضرت خالد رفاتھ يا حضرت عمر رفاتھ نے اس کے قتل کی اجازت جاہی تو آنحضرت ساٹھیام نے منع فرمایا۔ پھرجب وہ جانے لگاتو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا مول کے جو قرآن کے صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نمیں اترے گا'وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیئے جائیں گے جس طرح تیرشکاری جانور میں سے پارٹکل جاتا ہے 'وہ اہل اسلام کو (کافر کمہ کر) قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے ' اگر میں نے ان کادوریایا تو انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابور کردول

النُّبِيُّ اللَّهُ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاق، أَخْبَرَنَا سُفْيَانٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أبي نُعْمٍ، عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُدرِيُّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِسِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْن حَابِسُ الْحَنْظِلِيِّ ثُمُّ احَدِ بَنِي مُجَاشِعِ وَبَيْنَ عُيَيْنَةِ أَبْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمُّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْحَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمُّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ فَقَالُوا: يُعْطيهِ صَنَا بِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ: إِنَّمَا أَتَأَلُّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِيءُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللَّحْيَةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ الله فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَمَنْ يُطيعُ اللهُ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَأْمَنِّي عَلَى أَهْلُ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُوني)) فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتَلَهُ أَرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ ﴿ فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّ مِنْ ضِنْضِيء هَذَا قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلاَمِ مُرُوقَ السُّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسْلاَم وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ)).[راجع: ٣٣٤٤]

آ اس باب میں امام بخاری روایت اس مدیث کو اس کیے لائے کہ اس کے دو سرے طریق (کتاب المغازی) میں یوں ہے کہ میں الم سیستی اس باک پروردگار کا امین ہول جو آسانوں میں لیمنی عرش عظیم پر ہے۔ حضرت امام بخاری روایت نے اپنی عادت کے موافق 555 De Company (1984)

اس طریق کی طرف اشارہ کیا ہے۔

٧٤٣٣ حدُّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدُّثَنَا وَكِيدِ، حَدُّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْبُوهِمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْبُرِيِّ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي فَوْلِهِ ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرً لَهُ الْعَرِشِ. لَهُ الْعَرِشِ. لَهُ الْعَرِشِ.

(۱۳۳۳) ہم سے عیاش بن الولید نے بیان کیا 'کہا ہم سے وکیج نے بیان کیا' ان سے اعمش نے 'ان سے ابراہیم تیں نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابوذر بڑا تئر نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مٹائیلیا کہ میں نے نبی کریم مٹائیلیا سے آیت "والشمس تجری لمستقرلها" کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کامتفرع ش کے نیچ ہے۔

[راجع: ٣١٩٩]

آبیہ منے اللہ عدیث کا فدہب ہے اور این عباس بھاؤی دوایت میں جو رب العرش ہے اس سے بھی کی مطلب نکالا کو نکہ عرش اللہ حدیث کا فدہب ہے اور این عباس بھاؤا کی روایت میں جو رب العرش ہے اس سے بھی کی مطلب نکالا کو نکہ عرش تمام اجسام کے اوپر ہے اور رب العرش عرش کے اوپر ہوگا اور تجب ہے این منیر سے کہ انہوں نے امام بخاری کے مشرب کے ظاف یہ کہا کہ اس باب سے ابطال جہت مقصود ہے۔ اگر امام بخاری کی یہ غرض ہوتی تو وہ صعود اور عروج کی آیتیں اور علوکی احادیث اس باب میں کیوں لائے معلوم نہیں کہ فلاسفہ کے چوزوں کا اثر این منیراور این حجراور ایسے علماء حدیث پر کیو کر پڑگیا جو اثبات جہت کی دلیوں سے الٹا مطلب سیجھتے ہیں یعنی ابطال جہت' ان ھذا لشنی عجاب۔

٢٤ - باب قُولِ الله تَعَالَى:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى

رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

چىرے ترو تازہ ہول گے 'وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہول گے 'یاد کھ رہے ہوں گے

باب سورهٔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ''اس دن بعض

اس باب میں امام بخاری نے دیدار الی کا اثبات کیا جس کا جمیہ اور معتزلہ اور روافض نے انکار کیا ہے۔

(۱۳۳۴) ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا کہا ہم سے خالد اور اس سے ہور بن عون نے بیان کیا کہا ہم سے خالد اور اس سے ہم نی کریم ماٹھ کے ان سے قیس نے اور ان سے جریر بناٹھ نے کہ ہم نی کریم ماٹھ کے کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا۔ چودھویں رات کا چاند تھا اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں کوئی دھکا بیل نہیں ہوگی۔ پس اگر رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں کوئی دھکا بیل نہیں ہوگی۔ پس اگر خوب ہونے کے پہلے اور سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے پہلے کی نمازوں میں سستی نہ ہو تو ایساکرلو۔

٧٤٣٤ حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّثَنَا حَالِدٌ، وَهُشَيْمٌ عَنْ إسْماعيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَريرِ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي اللّهَ الْبَدْرِ قَالَ: ((إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ مَذَا الْقَمَرَ لاَ تُصَامُّونَ في رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَصَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَافْعَلُوا)).

[راجع: ٥٥٤]

تھ ہے۔ ای تشبیہ رویت کی ہے ساتھ رویت کے جیسے چاند کی رویت ہر مخص کو بے دقت اور بلا تکلیف کے میسر ہوتی ہے ای طرح آ خرت میں پروردگار کا دیدار بھی ہرمومن کو بے دقت اور بلا تکلیف حاصل ہو گا۔ اب قسطلانی نے جو معلوکی سے نقل کیا کہ اس کی رؤیت بلا جت ہو گی دلیل نہیں ہے اور منشا ان کی رؤیت بلا جت ہو گی دلیل نہیں ہے اور منشا ان خیالات کا وہی تقلید ہے فلاسفہ اور پچھلے متکلمین کی۔ اللہ تعالی نے یا اس کے رسول نے کماں فرمایا ہے کہ وہ تعالی شانہ جت یا جسمیت سے پاک اور منزہ ہے۔ یہ دل کی تراثی ہوئی باتیں ہیں۔

٧٤٣٥ حدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى،
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ، حَدَّثَنَا
الْبُوشِهَابِ، عَنْ إسْماعيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،
عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَويرِ بْنِ
عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّكُمْ
سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا)).[راجع: ٥٥٤]

البت ہوا کہ قیامت کے دن دیدار حق تعالی برحق ہے۔

٧٤٣٦ – حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ حُسَيْنٌ الْجُعَفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بُسُورٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ كَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: ((إِنْكُمْ سَتَرَوْنُ رَبُّكُمْ لَيُونُ مَذَا، لاَ تُضَامُونُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنُ هَذَا، لاَ تُضَامُونَ فِي رُوْنَيتِهِ)). [راجع: ٥٥٤]

تی مورد کردن دیدار باری تعالی حق ہے جو ہرمومن مسلمان کو بلا دقت ہو گا جیسے چود هویں رات کا چاند سب کو صاف نظر النظر الن

٧٤٣٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الله هَلْ نَرَى الله هَلْ نَرَى الله هَلْ نَرَى الله عَلْقَ النّه عَلَى الله عَلَى وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((هَلْ تُضَارُونَ فِي الشّمولُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((هَلْ تُضَارُونَ فِي السّمولُ الله قَالَ: ((فَهَلُ تُضَارُونَ فِي السّمس الله قَالَ: ((فَهَلُ تُضَارُونَ فِي السّمس الله قَالَ: ((فَهَلُ تُضَارُونَ فِي السّمس

(۱۳۵۵) ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن یوسف البرلوعی نے بیان کیا' ان سے ابوشہاب نے بیان کیا' ان سے ابوشہاب نے بیان کیا' ان سے قیس بن ابی کیا' ان سے قیس بن ابی حالد نے بیان کیا اور ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کوصاف صاف دیکھو گے۔

(۱۳۳۷) ہم سے عبدة بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے حسین جعفی نے بیان کیا ان سے زائدہ نے ان سے بیان بن بشرنے ان جعفی نے بیان کیا ان سے زائدہ نے ان سے جریر بڑائٹر نے بیان کیا کہ رسول کریم ملٹائیل چودھویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ کھل دیکھو گے۔ بے تکلف کے مشقت کے زحمت۔

(کسامیم) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا 'ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا 'ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا 'ان سے ابو ہریرہ بھاٹھ نے بیان کیا کہ لوگوں نے پوچھا یارسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آخضرت ملٹھیل نے پوچھا 'کیا چود ھویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ! پھر آپ نے پوچھا کیا جب بادل نہ ہوں تو جہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کما نہیں یارسول اللہ! آخضرت ملٹھیلے دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کما نہیں یارسول اللہ! آخضرت ملٹھیلے

نے فرمایا کہ پھرتم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو کے قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کو جع کرے گا اور فرمائے گاکہ تم میں جو کوئی جس چیز کی یوجایاٹ کیاکر تاتھاوہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جوسورج کی یوجا كرتا تھا وہ سورج كے پيچھے ہو جائے گا'جو چاندكى يوجاكرتا تھاوہ چاند کے پیچیے ہو جائے گا اور جو بتوں کی پوجاکر تا تھاوہ بتوں کے پیچیے لگ جائے گا(اس طرح قبروں تعزبوں کے پجاری قبروں تعزبوں کے پیچیے لگ جائیں گے) پھریہ امت باقی رہ جائے گی اس میں بوے ورجہ کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے ابراہیم کوان لفظوں میں شک تھا۔ پھراللہ ان کے پاس آئے گااور فرمائے گا کہ میں تمارا رب ہوں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم میں رہیں گے۔ یمال تك كه مارا رب آجائ جب مارا رب آجائ گاتو مم اس بيان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالی ان کے پاس اس صورت میں آئے گاجے وہ بیجانتے ہوں گے اور فرمائے گاکہ میں تمہارا رب ہوں' وہ اقرار کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ کی پیٹے پریل صراط نصب کردیا جائے گااور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے مول کے اور اس دن صرف انبیاء بات کر سکیں گے اور ان انبیاء کی زبان پریہ ہوگا۔ اے اللہ! مجھ کو محفوظ رکھ مجھ کو محفوظ رکھ۔ اور دوزخ میں درخت سعدان کے کانوں کی طرح آئٹرے ہوں گے۔ کیاتم نے سعدان دیکھا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہال یارسول اللہ! تو آنخضرت ساتی اللے نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹول ہی کی طرح ہول گے۔ البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کاطول وعرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اچک لیس کے تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو تباہ ہونے والے ہوں کے اور اپنے عمل بدکی وجہ سے وہ دوزخ میں گر جائیں گے یا اپنے عمل کے ساتھ بندھے ہوں گے اور ان میں سے بعض مکرے کردیئے جائیں گے یا بدلہ دیے جاً یں گے یا ای جیسے الفاظ بیان کئے۔ پھراللہ تعالیٰ بچلی فرمائے گااور

لَيْسَ دُونهَا سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لا، يَا رَسُولَ الله قَالَ: ﴿ وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْنًا فَلْيُتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّوَاغيتَ الطُّوَاغيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فيها شافِعُوهَا أوْ مُنَافِقُوهَا)) شَكَّ إِبْرَاهِيمُ ( (فَيَأْتِيهِمُ اللهِ فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهِ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتْبَعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصُّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أُوَّلَ مَنْ يُجيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَنِذِهُ اللَّهُمُّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِينُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان، هَلْ رَأَيْتُمْ السُّعْدَانَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السُّعْدَان غَفِرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إلاَّ الله، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ أَوِ الْمُوثَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ أو الْمُجَازَي أوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ الله مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلاَتِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بالله شَيْئًا

جب بندوں کے درمیان فیصلہ کرکے فارغ ہو گااور دوزخیوں میں سے جے اپنی رحت سے باہر تكالنا جاہے گاتو فرشتوں كو تھم دے گاكہ جو الله کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے تھے 'انہیں دوزخ سے باہر نکال لیس' یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالی رحم کرنا چاہے گا۔ ان میں سے جنہوں نے کلمہ لاالہ الااللہ کاا قرار کیاتھا۔ چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشان سے دوزخ میں پھانیں گے۔ دوزخ ابن آدم کا ہر عضو جلا کر مصم کردے گی سوا سجدہ کے نشان کے 'کیونکہ اللہ تعالی نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدہ کے نشان کو جلائے (یااللہ! ہم کنگاروں کو دوزخ سے محفوظ رکھیو ہم کو تیری رحمت سے میں امید ہے) چنانچہ یہ لوگ دوزخ سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ بیہ جل بھن چکے ہوں گے۔ پھران پر آب حیات ڈالا جائے گااور بیاس كے نيچے ہے اس طرح اگ كر نكليں گے جس طرح سلاب ك کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہو گا۔ ایک مخص باقی رہ جائے گاجس کاچرہ دوزخ کی طرف ہو گا'وہ ان دوزخیوں میں سب سے آخری انسان ہو گا جے جنت میں داخل ہونا ہے۔ وہ کے گا اے رب! میرا منہ دوزخ سے چھیردے کیونکہ مجھے اسکی گرم ہوانے پریشان کر رکھا ہے اور اس کی تیزی نے جھلساڈالا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ سے وہ اس وقت تک دعا كرتارب كاجب تك الله جاب كالي برالله تعالى فرمائ كاكيا اكريس تیرابیہ سوال بورا کر دوں تو تو مجھ سے پچھ اور مانگے گا؟ وہ کیے گانہیں' تیری عزت کی قتم!اس کے سوااور کوئی چیز نہیں مانگوں گااور وہ فخص الله رب العزت سے بوے عمدو پیان کرے گا۔ چنانچہ الله اس كامنه دوزخ کی طرف سے پھیردے گا۔ پھرجب وہ جنت کی طرف رخ كرے كا اور اسے ديكھے كا تو اتنى دىر خاموش رہے كا جتنى دىر الله تعالی اسے خاموش رہنے دینا جاہے گا۔ پھروہ کے گااے رب! مجھے صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی فرمائے گاکیا تو نے وعدے نہیں کئے تھے کہ جو کچھ میں نے دے دیاہے اس کے سوا

مِمَّنْ أَرَادَ اللهِ أَنْ يَوْحَمَّهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بأَثَر السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ حَرُّمَ ا لله عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، قَيُصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ تَخْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَميل السُّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ الله مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّار هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارُ دُخُولاً الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَني ريـحُهَا وَأَحْرَقَني ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو الله بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُونُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللهِ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطَى رَبُّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أيْ رَبِّ قَدَّمْني إلى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ الله لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتُ عُهُودَكَ وَمَوَاثيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَني غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ: أي رَبِّ وَيَدْعُو الله حَتَّى يَقُولَ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسَأَلُكَ غَيْرُهُ وَيُعْطَى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَالِ ۗ الْجَنَّةِ، فَإِذَا ۚ قَامَ

اور کچھ بھی تو نہیں مائے گا؟ افسوس ابن آدم تو کتناوعدہ خلاف ہے۔

پھروہ کے گااے رب! اور اللہ سے دعاکرے گا۔ آخر اللہ تعالی ہوچھے

گاکیااگر میں نے تیرا بیہ سوال بورا کر دیا تو اس کے سوا کچھ اور مُانگے

گا؟ وہ کے گا تیری عزت کی فتم! اس کے سوا اور کچھ نمیں مانگول گا

اور جتنے اللہ چاہے گا وہ شخص وعدہ کرے گا۔ چنانچہ اسے جنت کے

دروازے تک پہنچادے گا۔ پھرجبوہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو

جائے گاتو جنت اسے سامنے نظر آئے گی اور دیکھے گاکہ اس کے اندر

سس قدر خیریت اور مسرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی جتنی ور

چاہے گاوہ مخص خاموش رہے گا۔ پھر کے گااے رب! مجھے جنت میں

پنچادے۔ اللہ تعالی اس بر کے گاکیاتونے وعدہ نہیں کیاتھا کہ جو کچھ

میں نے مجھے دے دیا ہے اس کے سواتو اور کھھ نہیں مانکے گا۔ الله

تعالی فرمائے گاافسوس! ابن آدم تو کتناوعدہ خلاف ہے۔ وہ کے گااے

رب! مجھے این مخلوق میں سب سے بردھ کربد بخت نہ بنا۔ چنانچہ وہ

مسلسل دعاكرتا رب كايمال تك كه الله تعالى اس كى دعاؤل يربنس

دے گا' جب ہس دے گا تو اسکے متعلق کے گاکہ اسے جنت میں

[راجع: ۸۰٦]

واخل کردو۔ جب جنت میں اسے داخل کردے گاتواس سے فرمائے گاکہ اپنی آرزو کیں بیان کر وہ اپنی تمام آرزو کیں بیان کردے گا۔
یمال تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا۔ وہ کے گاکہ فلال چیز فلال چیز ' یمال تک کہ اس کی آرزو کیں ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ یہ آرزو کیں اور انہیں جیبی اور تنہیں ملیں گی۔ (اللہم ادز فنا آمین)
ارزفنا آمین )
اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ ان کی حدیث کاکوئی حصہ رد نہیں کرتے تھے۔ البتہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کما کہ اللہ اللہ تعالیٰ کے گاکہ '' یہ اور انہیں جیبی تنہیں اور ملیں گی '' تو ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کما کہ اللہ عنہ کے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کما کہ اس کے دس گناملیں گی اب ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کما کہ اس کے دس گناملیں گی اب

٧٤٣٨ - قَالَ عَطَاء بْنُ يَزِيدَ : وَٱلْهِوَ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْفًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ ٱللهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ((ذَلِكَ لَكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ))، قَالَ أَلُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ مَعَهُ يَا آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ٱلو

ارشاد کے کہ "یہ اور انہیں جیسی اور" اس پر ابو سعید خدری بناشہ فیم کے کہ "یہ اور انہیں جیسی اور" اس پر ابو سعید خدری بناشہ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہول کہ آنحضرت ساتھ کیا ہے میں نے آپ کا یہ ارشاد یاد کیا ہے کہ "خمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی اور اس سے دس گنا" اور ابو ہر ہر و بناٹھ نے فرمایا کہ یہ محض جنت میں سب سے آخری داخل ہونے والا ہوگا۔

هُرَيْرَةَ : مَا حَفِظْتُ إِلاَّ قَوْلُهُ: ((ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ))، قَالَ ابو سَعيدِ الْخُدْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَوْلُهُ : ((ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ))، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : ذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَمْدُ أَنْ مَنْ مَا الْمُعَلِّقِ الْمُنْ مَا الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِدِ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِ اللهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدِ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدِ اللهُ الْمُؤْلِدِ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ ا

دُخُولاً الْجَنَّةَ. [راجع: ٢٢]

اس مدیث کو یمال لانے کا مقصدیہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے۔ معزلہ 'جمیہ ' متکلمین نے اللہ کے آنے کا ذکر ہے۔ ان کی دور از کار تاویلات کی جیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی سیال کی دور از کار تاویلات کی جیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آتا بھی ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے گر اس کی حرکت کو ہم کی مخلوق کی حرکت سے تثبیہ نہیں دے سکتے نہ اس کی حقیقت کو ہم جان سکتے ہیں۔ وہ عرش پر ہے اور اس سے آسمان دنیا پر نزول بھی فراتا ہے جس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں۔ ایسے بی اس مدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کا بنتا بھی ہر حق ہے جس کی تاویل کرنا غلط ہے۔ سلف صالحین کا یمی مسلک تھا کہ اس مدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کا بنتا بھی ہر حق ہے جس کی تاویل کرنا غلط ہے۔ سلف صالحین کا یمی مسلک تھا کہ اس کی شان و صفت جس طرح قرآن و مدیث میں نہ کور ہے اس پر بلا چوں و چرا ایمان لانا فرض ہے۔ امنا باللہ کما ہو باسمانہ و صفاته ہر دو محایوں کا لفظی اختلاف اپنے سے سے کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو بے شار نعمیں عطا ہر دو محایوں کا لفظی اختلاف اپنے اپنے ساع کے مطابق ہے۔ ہر دو کا مطلب ایک بی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو بے شار نعمیں عطا کرے کے فیہا ماتشتہیہ الانفس و تلذ الاعین دالر خرف: اے)

تھے۔ ان میں نیک وبد دونوں قتم کے مسلمان ہوں گے اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھردوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی وہ الیں چمکدار ہو گی جیسے میدان کاریت ہو تاہے (جو دور سے بانی معلوم ہوتا ہے) پھر بیود سے پوچھاجائے گاکہ تم کس کی پوجاکرتے تھے۔ وہ کمیں گے کہ ہم عزیر ابن اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گاکہ تم جھوٹے ہو خدا کے نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی الركار تم كيا جائة مو؟ وه كسيس ك كه جم ياني پينا جائة بين كه جميس اس سے میراب کیا جائے۔ ان سے کما جائے گاکہ پو وہ اس چیکی ریت کی طرف پانی جان کر چلیں گے اور پھروہ جہنم میں ڈال دیتے جائیں گے۔ پرنساری سے کماجائے گاکہ تم کس کی پوجاکرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسے ابن اللہ کی پوجاکرتے تھے۔ ان سے کما جائے گاکہ تم جھوٹے ہو۔ اللہ کے نہ بیوی تھی اور نہ کوئی بچہ' اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کمیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے سراب کے جائیں۔ ان سے کماجائے گا کہ پیو (ان کو بھی اس چیکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا) اور انہیں بھی جنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہال تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نیک وبد دونوں قتم کے مسلمان' ان سے کما جائے گاکہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہوجب کہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کمیں گے ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی دنیاوی فائدوں کے لیے بت زیادہ ضرورت تھی اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو ساہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اور ہم اینے رب کے منتظر ہیں۔ بیان کیا کہ پھراللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دو سری صورت میں آئے گا جس میں انہول نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہو گا اور کے گاکہ میں تمہارا رب ہوں! لوگ کمیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نمیں کرے گا۔ پھر پوچھے گاکیا تہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے کہ ''ساق'' (پنڈلی) پھراللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گااور

مِنْ بَرُّ إِوْ فَاجِرٍ وَغُبْرَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمُّ يُؤْتَى بجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا مَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا ابْنَ الله فَيُقَالُ : كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لله صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُون؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمٌّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ بْنَ الله فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنُ الله صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُريدُون؟ فَيَقُولُونَ : نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيْقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرٌّ أَوْ فَاجِر فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَخْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبُّنَا قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأُونُهُ فيهَا أُوُّلَ مَرُّةٍ فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ : أنْتَ رَبُّنَا فَلاَ يُكَلِّمُهُ إلاَّ الأنْبِيَاءُ فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَةُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: الِسَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للله رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنِ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ)) قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْجَسْرُ؟ قَالَ: ((مَدْحَضَةٌ ہرمومن اس کے لیے سجدہ میں کر جائے گا۔ صرف وہ لوگ باتی رہ جائیں مے جو دکھادے اور شہرت کے لیے اسے سحدہ کرتے تھے وہ بھی سیدہ کرنا چاہیں مے لیکن ان کی پیٹھ تخت کی طرح ہو کر رہ جائے گ - پرائس بل برالیا جائے گا۔ ہم نے بوچھایارسول الله ا بل کیاچیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک مسلواں کرنے کا مقام ہے اس پر سنسنیاں ہیں اکارے ہیں ، چوڑے چوڑے کافٹے ہیں ان کے سر خدار سعدان کے کانٹول کی طرح ہیں جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر بلک مارفے کی طرح ، بیلی کی طرح ، بواک طرح ، تیز رفتار کھو ڑے اور سواری کی طرح کزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صیح سلامت نجات پانے والے موں مے اور بعض جنم کی آگ سے جملس کرنج نکلنے والے ہوں مے یمال تک کہ آخری محض اس پر ے مصنع ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپناحق لینے کے لیے جتنا نقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ مسلمان لوگ الله سے تقاضا اور مطالبہ كريں كے اور جب وہ ديكھيں كے كم اسين بھائیوں میں سے انہیں عجات ملی ہے تو وہ کمیں مے کہ اے ہمارے رب! مارے بعائی بھی مارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور مارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دو سرے (نیک) اعمال کرتے تھے (ان کو بھی دوزخ سے نجات فرما) چنانچہ الله تعالی فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال او اور الله ان کے چرول کو دوزخ پر حرام کردے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے۔ چنانچہ جنہیں وہ پھانیں گے انہیں دوزخ سے نکالیں ك كروايس آئيس ك اور الله تعالى ان سے فرمائے گاكه جاؤ اور جس کے دل میں آدھی اشرفی کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی تکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہول گے ان کو تکالیں گے۔ پھروہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالی فرمائے گاکہ جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ بیجانے جانے والوں کو نکالیں گے۔

مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطيفُ وَكَلاَليبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلَّطُحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفًاءُ، تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا : السُّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ ۚ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجِ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرُ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَخْبًا فَمَا اثْتُمْ باشَدُّ لى مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنُ يَوْمَنِلُم لِلْجَبَّارِ وَإِذَا رَأُوْا انَّهُمْ قَلْ لَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونْ: رَبُّنَا إِخُوالْنَا الَّذينَ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ الله تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دينَار مِنْ إيسمَان فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ الله صُوَرَهمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُون فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدَّتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْف دينَار فَأَخْرجُوهُ، فَيُخْرجُونُ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إيهمَان فَأَخْرِجُوهُ، فَيُحْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا)) قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَأُوا: ﴿إِنَّ اللَّهِ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ فَيَشْفَعُ النَّبيُّونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتى فَيَقْبضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَلْدِ

امْتُحِشُوا قَيْلْقُونَ فِي نَهَرٍ بِالْحَوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَميلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى الطَّلُّ كَانَ الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ الشَّجْرَةِ فَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الطَّلُّ كَانَ الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ الشَّعْرِ وَمَا كَانَ مِنْهُ اللَّوْلُونَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ الْمَالِمِ مِنْهَا اللَّوْلُونَ الْجَنِّةِ فَيَقُولُ الْمَالُ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ مَا الْجَنَّةِ مَالُولُ اللَّهُ مَعْلُوهُ، وَلاَ عَمْلُ عَمْلُوهُ، وَلاَ خَيْرِ فَلْمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمُ وَمِلْلُوهُ، وَلاَ عَمْلُوهُ، وَلاَ مَعْدُلُوهُ مَا رَأَيْتُمُ وَمِلْلُوهُ مَعْدُى ﴿ وَالْحَدِيمُ وَمِثْلُولُ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمُ وَمِثْلُولُ الْحَدَالِيمُ وَلاَ لَلْهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمُ وَمِثْلُولُ اللّهُ مَعْدُى ﴿ وَلِالَهُ لَلْمُواهُ فَيْقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمُ وَمِثْلُولُهُ مَعْدُى ﴾ [راحع: ٢٢]

ابوسعید بڑھ نے اس پر کماکہ اگر تم میری تصدیق سیس کرتے توب آیت برطو "الله تعالی دره برابر بھی کسی بر ظلم نمیں کرتا۔ "اگریکی ہے تواسے بردھاتا ہے۔ پھرانبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں کے اور بروردگار کا ارشاد ہو گاکہ اب خاص میری شفاعت باتی رہ می ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی دوزخ سے ایک معمی بھرلے گااور ایسے لوگوں کو نکالے گاجو کو کلہ ہو گئے ہوں گے۔ پھروہ جنت کے سرے پر ایک سرمیں ڈال دیئے جائیں گے جے سرآب حیات کما جاتا ہے اور بیہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں مے جس طرح سالب کے کو ڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے۔ تم نے بید مظر کسی چان کے یا کسی در خت کے کنارے دیکھا ہوگاتوجس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے وہ سزرابحرتا ہے اور جس پر سامیہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے۔ پھروہ اس ظرح لکیں مے جیسے موتی چکتاہے۔ اس کے بعد ان کی گردنوں پر مهر كردى جائيس كى (كه بير الله كے آزاد كردہ غلام بيس) اور الليس جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں "عقاء الرحمٰن" کمیں گے۔ انہیں اللہ نے بلاعمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں واخل کیا ہے۔ اور ان سے کما جائے گا کہ تهمیں وہ سب کچھ ملے گاجوتم دیکھتے ہواور اتناہی اور بھی ملے گا۔

("عقاء الرحمٰن" يعنى رحم كرنے والے اللہ كے آزاد كردہ بندے يہ اس امت كے كنگار بے عمل لوگ ہوں محے اللهم اغفو لحميع المسلمين والمسلمات. (آمين) جھوٹے معبدول كے پجاريوں كى طرح قبروں كو پوجنے والے ان قبروں كے ساتھ اور تعزيے علم وغيرہ كے پجارى ان كے ساتھ چلے جائيں گے۔

(۱۳۴۰) اور حجاج بن منهال نے بیان کیا کہا ہم سے حمام بن کیلی نے بیان کیا اور ان سے انس نے بیان کیا اور ان سے انس نے بیان کیا اور ان سے انس براٹھ نے نے کہ نبی کریم ساٹھ کیا نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو (گرم میدان میں) روک رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور (صلاح کرکے) کمیں گے کہ کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات ملتی۔ چنانچہ وہ مل کر آدم میلائل کے پاس آئیں گے اور کمیں گے کہ آپ

 **€** 564 **> 334 334 33**€

انسانوں کے باب ہیں' اللہ نے آپ کواپنے ہاتھ سے پیدا کیااور آپ کو جنت میں مقام عطاکیا' آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو تھم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں تاکہ ہمیں اس حالت سے نجات دے۔ بیان کیا کہ آدم ملائلًا کہیں گے کہ میں اس لا کق نہیں اور وہ اپنی اس غلطی کویاد كريں مح جو باوجود روكنے كے درخت كھالينے كى وجہ سے ان سے ہوئی تھی اور کہیں گے کہ نوح مُلائلا کے پاس جاؤ کیو نکہ وہ پہلے نبی ہیں جنس اللد تعالى نے زمين والوں كى طرف رسول بناكر بعيجا تھا۔ چنانچه اوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں کے تو وہ بھی بیہ فرمائیں کے کہ میں اس لائق نہیں اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں مے جو بغیر علم کے الله رب العزت سے سوال كركے (اپنے بينے كى بخشش كے ليے) انہوں نے کی تھی اور کہیں گے کہ ابراہیم ملائلا کے پاس جاؤجو اللہ ے خلیل ہیں۔ بیان کیا کہ سب لوگ ابراہیم طالتھ کے پاس آئیں گے۔ تو وہ بھی یمی عذر کریں گے کہ میں اس لا کق نہیں اور وہ ان تین ہاتوں کو یاد کریں گے جن میں آپ نے بظاہر غلط بیانی کی تھی اور کہیں گے ك موى مُلاته ك پاس جاؤ - وه ايس بندے بين جنهيں الله تعالى نے توریت دی اور ان سے بات کی اور ان کو نزدیک کر کے ان سے سرگوشی کی۔ بیان کیا کہ پھر لوگ موٹیٰ مُلِائلًا کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اور وہ اپنی غلطی یاد کریں ك جوايك مخص كوقتل كرك انهول نے كى تقى البت عيسى ملائلا كے پاس جاؤوہ اللہ كے بندے 'اس كے رسول 'اللہ كى روح اور اس كاكلمه بيں۔ چنانچہ لوگ عيسلٰ مُلائلًا كے پاس آئيں گے۔ وہ فرمائيں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں تم لوگ حضرت محمد ملتھا کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ایکے ایکے بچھلے تمام گناہ معاف کر

چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے در دولت لینی عرش معلی پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اس کی بيَدِهِ وَاسْكَنَكَ جَنَّتُهُ وَاسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتُهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلُّ شَيْء لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَتَّى يُويحنا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ: فَيقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطينَتُهُ الَّتِي أَصَابَ أَكُلُهُ مِنَ الشُّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلَكِن اثْتُوا نُوحًا اوُّلَ نَبِيٌّ بَعَثَهُ الله تَعَالَى إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطينَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبُّهُ بِغَيْرٍ عِلْمٍ، وَلَكِن اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَليلَ الرُّحْمَٰنِ قَالَ: فَيَاْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلَكِن اتْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ الله التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبُهُ نَجِيًّا قَالَ : فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطيئَتَهُ الَّتِي أصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ وَلَكِنِ انْتُوا عيسَى عَبْدَ الله وَرَسُولُهُ وَرُوحَ الله وَكَلِمَتُهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنِ اثْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرِ الله لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخُّرَ، فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُني مَا شَاءَ الله أنْ يَدَعَني فَيَقُولُ: ارْفَعُ مُحَمَّدُ وَقُلْ: يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحميدٍ يُعَلَّمُنيهِ ثُمَّ اشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ)) قَالَ قَتَادَةُ: اجازت دی جائے گی بھرمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدہ میں کریڑوں گا اور الله تعالى مجھے جب تک جاہے گاای حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائ گاکه اے محمد (صلی الله علیه وسلم)! سر اٹھاؤ کموسا جائے گا شفاعت کرو تمهاری شفاعت قبول کی جائے گی' جو مانگو کے دیا جائے گا۔ بیان کیا کہ پھرمیں اپنا سراٹھاؤں گااور اینے رب کی حمدوثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں شفاعت کروں گا۔ چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ قادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑاتھ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ پھرمیں نکالوں گا اور جنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ پھر تیسری مرتبہ اینے رب سے اس کے در دولت کے لیے اجازت چاہوں گااور مجھے اس کی اجازت دی جائے گی۔ پھرمیں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدہ میں ا اور الله تعالى جب تك جائب كا مجمع يون بى چمورك رکھے گا۔ پھر فرمائے گااے محمد! سراٹھاؤ 'کموسناجائے گا'شفاعت کرو قبول کی جائے گی' مانگو دیا جائے گا۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر میں اپنا سر ا شاؤل گا اور این رب کی ایس حمدوثنا کرون گاجو وہ مجھے سکھاتے گا۔ بیان کیا کہ پھرشفاعت کروں گااور میرے لیے حد مقرر کردی جائے گی اور میں اس کے مطابق جنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں واخل كرول گا۔ قنّادہ نے بيان كياكہ ميں نے انس بڑاٹنز كويد كتے سناكہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں واخل کروں گا' یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھاہو گایعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہناہو گارلینی کفار و مشرکین) پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔ "قریب ہے که آپ کارب مقام محمود پر آپ کو بھیجے گا" فرمایا که یمی وہ مقام محمود ے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ملتی لیا سے وعدہ کیا ہے۔

وَسَمِعْتُهُ ايْضًا يَقُولُ: ((فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنى مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَني ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ) قَالَ قَتَادَةُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿﴿فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ، ثُمَّ أَعُودُ النَّالِثَةَ فَأَسْتُأْذِنُ عَلَى رَبّي في دارهِ فَيُؤْذَنُ لي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُني مَا شَاءَ آلله أَنْ يَدَعَني ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعُ تُشَفّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسي فَأَثْنى عَلَى رَبّى بثَّناء وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ قَالَ : ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ)) قَالَ قَتَادَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَبْقَى في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ: ثُمُّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ قَالَ: وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ 

تی اللہ مقام محمود وہ رفیع الثان درجہ ہے جو خاص ہمارے رسول کریم مٹھیم کو عنایت ہو گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس مقام پر کسیسی اسلامی اللہ کے گھر کا ذکر آیا ہے۔ گھرے مراد جنت ہے اضافت تشریف اللہ کے گھر کا ذکر آیا ہے۔ گھرے مراد جنت ہے اضافت تشریف

کے لیے ہے جیسے بیت اللہ مصابح والے نے کما ترجمہ یوں ہے میں اپنے مالک سے اجازت جاہوں گا جب میں اس کے گر لینی جنت میں ہوں۔ یماں گھرسے مراد خاص وہ مقام ہے جمال اللہ تعالی اس وقت نجلی فرما ہو گا وہ عرش معلی ہے اور عرش کو صحابہ نے خدا کا گھر کما ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے و کان مکان الله اعلٰی واد فع (وحیدی)

حدیث میں اللہ کے لیے پنڈل کا ذکر ہے اس پر جس طرح وہ فدکور ہے بلا تاویل ایمان لانا فرض ہے۔ اس کی حقیقت اللہ کے حوالہ کرنا طریقہ سلف ہے۔ اس طرح اٹل نار کو مفی بحر کر نکالنے اور جنت میں وافل کرنے کا ذکر ہے جو برحق ہے جیسا اللہ تعالی رب العالمین ہے دلی اس کی مفی کا کیا ٹھکانا ہے۔ بوے بی خوش العالمین ہے دلیے اللہ کی مفی کا کیا ٹھکانا ہے۔ بوے بی خوش نصیب ہوں گے وہ دوزخی جو اللہ کی مفی میں آگر دوزخ سے نجات پاکر دافل جنت ہوں گے۔

حافظ صاحب نقل فراتے ہیں لاتصامون فی رویته بالصم والنشدید معناہ تجتمعون لوؤیته فی جهة ولا یصم بعضکم الی بعض ومعناہ بفتح التاء کذالک والاصل لا تتضامون فی رویته باجتماع فی جهة فانکم ترونه فی جهاتکم کلها۔ (خلاصہ فتح الباری) لینی لفظ تضامون تاکے پیش اور میم کے تشدید کے ساتھ اس کے معنی ہے کہ اس اللہ کے دیدار کرنے میں تمہاری بھیر نہیں ہوگی۔ تم اسے ہر طرف سے دیکھ سکو گے اور بعض بعض سے نہیں کرائے گا اور تاکے فتح کے ساتھ بھی معنی یمی ہے۔ اصل میں بید لفظ لا تتضامون دو تاکہ ساتھ ہے ایک تاکو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا مطلب یمی ہے کہ تم اس کا ہر طرف سے دیدار کر سکو گے بھیر بھاڑ نہیں ہوگی صیبا کہ چاند کے دیکھنے کا منظر ہوتا ہے۔ لفظ طاغوت سے شیاطین اور اصنام اور گراہی و صلالت کے سردار مراد ہیں۔ اثر البحود سے مراد چرہ یا سارے اعضائے بچود مراد ہیں قال عباض یدل علی ان المراد بائر السجو د الوجة خاصة اثر سجوہ سے خاص چرہ مراد ہے۔ آخر صدیث میں ایک آخری خوش نصیب انسان کا ذکر ہے جو سب سے پیچے جنت میں داخل ہو کر سرور حاصل کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حدیث میں النار فتقبل دعاء نا بارب العالمین آمین!

(۱۳۲۷) ہم سے عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے میرے کچانے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے ان سے صالح نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلا بھیجا اور انہیں ایک ڈیرے میں جمع کیا اور ان سے کما کہ صبر کرویمال تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگر ملور میں حوض پر ہوں گا۔

الله اور اس کے رسول کی ملاقات محشر میں برحق ہے اس کا انکار کرنے والے گمراہ ہیں۔ حدیث هذا کا کی مقصود ہے۔ مال غنیمت سے متعلق انصار کو بعض دفعہ کچھ ملال ہو جاتا تھا اس پر آپ نے ان کو تسلی دلائی۔

ترجمہ باب کی مطابقت اس طرح نکل کہ فرمایا تم اللہ سے مل جاؤ لین اللہ کا دیدار تم کو حاصل ہو۔

٧٤٤٢ حدّثني ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ

(۲۳۴۲) مجھ سے ثابت بن محد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے سلیمان

احول نے بیان کیا' ان سے طاؤس نے بیان کیا اور ان سے حضرت

عبدالله بن عباس رضى الله عنمانے بيان كياكه نبي كريم صلى الله عليه

وسلم رات کے وقت تہجر کی نماز میں بیہ دعا کرتے تھے۔ "اے اللہ!

اے ہمارے رب! حمد تیرے ہی لیے ہے ، تو آسان و زمین کا تھامنے

والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہیں اور تیرے ہی لیے حمد ہے ' تو

آسان و زمین کانور ہے اور ان سب کاجو ان میں ہیں۔ توسیا ہے۔ تیرا

قول سيا' تيرا وعده سيا' تيري ملاقات سي ہے 'جنت سي ہے ' دوزخ سي إ

ہے ایس سے جما تھے ہے۔ اے اللہ! میں تیرے سامنے جما تھے پر ایمان

لایا 'تحصر بر بھروسہ کیا' تیرے پاس اپنے جھڑے کے گیااور تیری ہی مدد

سے مقابلہ کیا' پس تو مجھے معاف کروے' میرے وہ گناہ بھی جو میں

پہلے کر چکا ہوں اور وہ بھی جو بعد میں کروں گا اور وہ بھی جو میں نے

پوشیده طور پر کئے اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیااور وہ بھی جن میں تو مجھ

سے زیادہ جانتا ہے۔ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ ابوعبدالله

حضرت امام بخاری رحمته الله عنه نے کہا کہ قیس بن سعد اور ابوالزبیر

نے طاؤس کے حوالہ سے "قیام" بیان کیااور مجاہد نے "قیوم" کمالینی

ہر چیز کی نگرانی کرنے والا اور عمر رضی الله عنہ نے "قیام" پڑھا اور

الأَحْوَل، عَنْ طَاوُس عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ وَكِلاَهُمَا مَدْحٌ. [راجع: ١١٢٠]

ا لله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ، إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ قَيُّمُ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنَّ، وَلَكَ الْحَمَّدُ أَنْتَ نُورُ السُّمَاوَاتِ وَالأرْض وَمَنْ فيهنَّ، أنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاوُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا اسْرَرْتُ وَاعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُس قَيَامٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقَيُّومُ: الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَأَ عُمَرُ الْقَيَّامُ

قیام مبالغہ کا صیغہ ہے معنی وہی ہے یعنی خوب تھامنے والا۔ قیس کی روایت کو مسلم اور ابوداؤد نے اور ابوالزبیر کی روایت کو امام مالک نے مؤطامیں وصل کیا۔

دونون بى مرح كے ليے ہيں۔

٧٤٤٣ حدَّثَبَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيُكَلُّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ)). [راجع: ١٤١٣]

(۲۲/۲۲۳) جم سے یوسف بن موی نے بیان کیا کما جم سے اسامہ نے بیان کیا کما مجھ سے اعمش نے بیان کیا' ان سے خیثمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے عدی بن حاتم بن اللہ نے بیان کیا کہ رسول نه کرے۔ اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو گااور نہ کوئی تجاب ہو گاجو اسے چھیائے رکھے۔

بلکہ ہر مومن اللہ تعالیٰ کو بغیر تحاب کے دکھیے گا اور اس سے بات کرے گا یااللہ! ہم کو بھی بیہ درجہ نصیب فرمائیو آمین۔

٤٤٤ - حدَّثُناً عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَالَ: ((جَنَّنَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانَ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِهَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْم وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ)).

(۱۹۲۲) ہم سے علی بن عبدالله مدینی فے بیان کیا انسوں نے کماہم ے عبدالعزیز بن عبدالعمد نے بیان کیا ان سے ابوعمران نے ان ے ابو بکرین عبداللہ بن قیس نے 'ان سے ان کے والدنے کہ نی كريم النائيا نے فرمايا دو جنتي اليي جول كى جو خود اور اس ميس سارا سامان چاندی کا ہو گا اور دو جنتیں الیی ہول گی جو خود اور اس کاسارا سلمان سونے کا ہو گا اور جنت عدن میں قوم اور اللہ کے دیدار کے ورمیان صرف جاور کریائی رکاوث ہوگی جو الله رب العزت کے منہ يريزى ہوگی۔

[راجع: ٤٨٧٨]

تہ ہے ا لائٹ میر ا سیسی اول کے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت عدن تمام تجابوں کے پرے ہے۔ جنت العدن میں جب آدمی پینج میاتو اس نے سارے جابوں کو طے کرلیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے مال باپ آل و اولاد اور تمام قار کین بخاری شریف کو جنت العدن کا داخلہ نصیب کرے . آمين يارب العالمين-

٧٤٤٥ حدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ وَجَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا لله ﷺ: ((مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرىء مُسْلِم بيَمين كَاذِبَةٍ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) قَالَ عَبْدُ الله : ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله ه الله على مِعْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهُ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولِنَكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهِ ۗ الآيةَ.

(۵۳۴۵) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے عبدالملک بن اعین اور جامع بن الی راشد نے ان سے ابوواکل نے اور ان ے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کامال جھوٹی فتم کھاکرمار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہو گا۔ عبدالله بن مسعود بناتي نفي كماكه پير آنخضرت النابيم في تصديقاً قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی۔ "بلاشبہ جو لوگ اللہ کے عمد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے بیچتے ہیں میں وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا" آخر آیت تک (سورهٔ آل عمران)

[راجع: ٢٣٥٦]

لفظ صديث لقى الله وهو عليه غضبان سے باب كا مطلب نكاتا ہے۔

٧٤٤٦ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ،

(۲۲۲۲) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے

حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((فَلاَقَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ رَجُل حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطِى وَهُوَ كَاذِبٌ، أَعْطِى بِهَا اكْثَرَ مِمّا أَعْطِى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الْمِيءَ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنْعَ فَضْلَ مَاء فَيَقُولُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيُومَ الْقِيَامَةِ: الْيُومَ الْقِيَامَةِ: لَلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَلهُ مَنْعُتَ فَصْلَ مَا لَيُومَ الْقِيَامَةِ: لَلهُ مَا مُنْعُتَ فَصْلَ مَا لَيْوَمَ الْقِيَامَةِ: لَمُ مُنْعُتَ فَصْلَ مَا لَيُومَ الْقِيَامَةِ: لَمُ مَا مُنْعُتَ فَصْلَ مَا لَيْهُ مَا لَيْهُ مَا مُنْعَتَ فَصْلَ مَا لَهُ مَالْمُ اللهِ مَالَ اللهِ مَا مَنْعُتَ فَصْلَ مَا لَيْهُ مَا لَيْهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَمُ مُنْعُمَلُ يُمَالُ يَدَاكَ).

[راجع: ۲۳٥۸]

باب کی مطابقت اس سے ہوئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کافروں اور گنگاروں کو اپنے دربار عالیہ میں شرف باریابی نہیں دے گا۔ خاص طور پر بیر تین قتم کے گنگار جن کا ذکر یمال ہوا ہے اللهم لا تجعلنا منهم آمین۔

الله المنتقبة النبي المنتقبة المنتقبة النبي المنتقبة المنتقبة النبي المنتقبة المنتقبة النبي المنتقبة النبي المنتقبة النبي المنتقبة النبي المنتقبة النبي المنتقبة النبي المنتقبة المنتقبة النبي المنتقبة النبي المنتقبة النبي المنتقبة النبي المنتقبة النبية الن

سفیان بن عیب نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' ان سے ابو ہریرہ دفتہ نے کہ نی کریم التی کیا نے ابو ہریرہ دفتہ نے کہ نی کریم التی کیا نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا۔ ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قتم کھائی کہ اسے اس نے اسے میں خریدا ہے' طالا نکہ وہ جھوٹا ہے۔ دو سراوہ مخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قتم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مار لے اور تیمرا وہ مخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانکنے والے کو نہیں دیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے کے گا کہ جس طرح تو نے اس زا کدا ز ضرور خت فالتو چز سے دو سرے کو روکا جس طرح تو نے اس زا کدا ز ضرور خت قالتو چز سے دو سرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی ضرور خت قالتو چز سے دو سرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا' میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا۔

**€**(570) **€ 300 €** اور نام رکھیں مے لیکن آپ نے فرمایا کیا بیبلدہ طیبہ (مکم) نمیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ پھر فرمایا یہ کون سادن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھاکہ آپ اس کاکوئی اور نام رکھیں کے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر(قرمانی کادن) نمیں ہے؟ ہم نے کماکیوں نمیں چرفرمایا کہ پھر تمہارا خون اور تمہارے اموال۔ محدفے بیان کیا کہ مجھے خیال ہے کہ یہ بھی کما کہ اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمهارے اس شهراور اس مینے میں ہے اور عفریب تم اپنے رب سے ملو کے اور وہ تمہارے اعمال کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دو سرے کو قتل کرنے لگو۔ آگاہ ہو جاؤ! جو موجود ہیں وہ غیر حاضروں کو میری یہ بات پہنچا دیں۔ شاید کوئی جسے بات پہنچائی گئی ہو وہ یمال سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ چنانچہ محمر بن سیرین جب اس کاذکر کرتے تو کہتے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بچ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا ہال کیا میں نے پہنچا دیا۔ ہال! کیا میں نے پہنچا

بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ الْبَلْدَة؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَأَيُّ يَوْمِ هَذَا؟)) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا انَّهَ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ)) قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ((وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَّدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقُونَ رَبُّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلاَ فَلاَ تَرْجَعُوا بِعْدي ضُلاّلاً يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضَ الاَ لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَاتِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ)). فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ : صَدَقَ النَّبِيُّ ﴾، ثُمُّ قَالَ: ((ألا هَلْ بَلَّغْتُ، ألا هَلْ بُلُغْتُ؟)). [راجع: ٦٧]

آری میں یہ حدیث اس لیے لائے کہ اس میں اللہ سے ملنے کا ذکر ہے۔ رجب کے ساتھ معز قبیلہ کا ذکر اس لیے لائے کہ معز والے رجب كابت اوب كياكرتے تھے۔ آخر ميں قرآن و حديث ياد ركھنے والوں كا ذكر آيا۔ چنانچہ بعد كے زمانوں ميں امام بخاری' امام مسلم جیسے محدثین کرام پیدا ہوئے جنول نے ہزاروں احادیث کو یاد رکھا اور فن حدیث کی وہ خدمت کی کہ قیامت تک آنے والے ان کے لیے دعا کو رہیں گے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیردے اور اللہ تعالی تمام اگلوں اور پچھلوں کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے آمین یارب العالمین۔

دیا۔

اس مدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا کعبہ شریف کی مکة المکرمہ کی بے عزتی کرنے کے برابر ہے مگر کتنے لوگ ہیں جو اس گناہ کے ارتکاب سے چ گئے ہیں۔ الاماشاء اللہ۔ بیہ بھی ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کی خانہ جنگی بدترین گناہ ہے ان کے مال و جان پر ناحق ہاتھ ڈالنا بھی اکبر ا کلبائر گناہوں سے ہے۔ آخر میں تبلغ کے لیے بھی آپ نے تاکید شدید فرمائی وفقنا الله بما یحب

باب الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں روایات کہ

٢٥ - باب مَا جَاءَ فِي قَوْل ا لله تَعَالَى:

DESKER (571)

﴿إِنَّ رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٧٤٤٨ حدَّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةً قَالَ: كَانَ ابْنَّ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْضِي فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا فَأَرْسَلَ إِنَّ الله مَا أَخَذَ وَالله مَا أَعْطَى، وَكُلُّ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى فَلْتَصْبُرُ وَلْنَحْتَسِبْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَقُمْتُ مَعَهُ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَل وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ۚ فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تُقَلْقَلُ فِي صَدْرهِ حَسِبْتُهُ قَالَ : كَأَنْهَا شَنَّةٌ فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَتَبْكَى فَقَالَ : ((إِنْمَا يَوْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)).[راجع: ١٢٨٤]

"بلاشبہ الله كى رحمت نيكو كاروں سے قريب ب" (۸۳۲۸) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم احول نے بیان کیا ان ے ابوعثان نردی نے اور ان ے اسامہ واللہ نے کہ نی کریم مٹھیا کی ایک صاجزادی (حضرت زینب رضی الله عنها) کالرکاجال کنی کے عالم میں تفاقو انہوں نے آنخضرت سٹھا کو بلا بھیجا۔ آنخضرت سٹھا کے انسیس کملایا کہ اللہ ہی کاوہ ہے جو وہ لیتا ہے اور وہ بھی جے وہ دیتا ہے اورسب کے لیے ایک مت مقرر ہے کی صبر کرواور اسے ثواب کا کام سمجھو۔ لیکن انہوں نے پھر دوبارہ بلا بھیجا اور قتم دلائی۔ چنانچہ آنخضرت التاجيم الله اور ميس بھي آپ كے ساتھ چلا۔ معاذ بن جبل ا الى بن كعب اور عباده بن صامت وين الله على ساته تقد جب مم صاجزادی کے گرمیں داخل ہوئے تو لوگوں نے بچہ کو آتخضرت مالیا کی گود میں دے دیا۔ اس وقت بچہ کاسانس اکھڑ رہا تھا۔ ایسامعلوم ہو تا تهاجيسايراني مشك. آخضرت النهيلم بيرد كيه كررودي توسعد بن عباده وللهُ ن عرض كيا أب روت بي! آخضرت الن كل في الله أب بندول میں رحم کرنے والوں پر بی رحم کھاتا ہے۔

دو سرى روايت ميں ہے كہ يہ رحم اللہ نے اپنے بنروں كے دلوں ميں والا ہے۔ ايسے لوگوں كے ليے معيبت زدہ لوگوں كو ليكوں كو ليكون كو كي كو كي كرول ميں رنج ہوتا ايك فطرى بات ہے الراحمون يو حمهم الرحمٰن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(۱۹۳۹) ہم سے عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے
پیقوب بن ابراہیم نے کہا جھ سے میرے والد نے ان سے صالح بن
کیمان نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ بیاتھ نے کہ نی
کریم ما تھیل نے فرمایا جنت و دو زخ نے اپ رب کے حضور میں جھڑا
کیا۔ جنت نے کما اے رب! کیا حال ہے کہ جھ میں کمزور اور گرے
پڑے لوگ بی داخل ہوں کے اور دو زخ نے کما کہ جھ میں تو داخلہ
کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے جنت سے
کما کہ تو میری رحمت ہے اور جہنم سے کما کہ تو میرا عذاب ہے۔
تیرے ذریعہ میں جے چاہتا ہوں اس میں جٹا کرتا ہوں اور تم میں سے

٧٤٤٩ حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ الْوَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْوَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْقًا قَالَ: ((اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا فَقَالَتِ الْجَنَّة : يَا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا فَقَالَتِ الْجَنَّة : يَا رَبِّ مَالَهَا لاَ يَدْخُلُهَا إلاَّ صُعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَقَالَتِ النَّارُ يَعْنِي أُوثِوْتُ وَسَقَطُهُمْ وَقَالَتِ النَّارُ يَعْنِي أُوثِوْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ فَقَالَ الله تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: انْتِ بِالْمُتَكَبِّرِينَ فَقَالَ الله تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: انْتِ وَحْمَتِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: انْتِ عَذَابِي أُصِيبُ رَحْمَتِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: انْتِ عَذَابِي أُصِيبُ

مرایک کی بھرتی ہونے والی ہے۔ کماکہ جمال تک جنت کا تعلق ہے تو الله ای محلوق میں کی پر ظلم نہیں کرے گااور دوزخ کی اس طرح ے کہ اللہ اپن محلوق میں سے جس کو جاہے گادوزخ کیلئے پیدا کرے گاوہ اس میں ڈالی جائے گی اسکے بعد بھی دوزخ کے گی اور پچھ مخلوق ہے (میں ابھی خالی ہوں) تین بار ایساہی ہو گا۔ آخر پرورد گار اپناپاؤل اس میں رکھ دے گا۔ اس وقت وہ بحرجائے گی۔ ایک پر ایک الث کر سم وائے گی۔ کہنے لگے گی بس بس بس میں بحر گئی۔

یہ اللہ کا قدم رکھنا برحق ہے جس کی تفصیل اللہ ہی کو معلوم ہے اس میں کرید کرنا بدعت ہے اور تسلیم کرنا طریقہ سلف ہے۔ (۵۰۷۵) ہم سے حفص بن عمر دوضی نے بیان کیا کما ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے انس بوائر نے کہ نی کریم اللیدان فرمایا ، کھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے كئے ہوں كے ' آگ سے جھلس جائيں گے۔ يدان كي سزا ہو گي۔ پھر الله اپی رحت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں "جهنمين" كماجائ كا ورجام ني بيان كيا ان سے قاده ف ان ے انس واللہ نے نی کریم ملی اللہ سے میں حدیث بیان کی۔

باب الله تعالى كاسوره فاطرمين بيه فرمان كه بلاشبه الله آسانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے وہ اپنی جگہ سے ٹل نهيں سکتے

(۵۳۵۱) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابراہیم نے' ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہاللہ نے کہ ایک یمودی عالم رسول الله طالي كي ياس آئ اوركما اع محرًا قيامت ك ون الله تعالى آ انوں کو ایک انگل پر' زمین کو ایک انگل پر' پہاڑوں کو ایک انگل پر' درخت اور نهروں کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ پھراپنے ہاتھ سے اشارہ کرکے کے گاکہ میں ہی بادشاہ ہوں۔

بكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا قَالَ : فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهِ لاَ يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنشىءُ للنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزيدٍ؟ ثَلاَثًا حَتَّى يَضَعَ فيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِيءُ وَيُرَدُّ يَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ)). [راجع: ٤٨٤٩]

• ٧٤٥ - حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لَيُصِيبَنُّ اقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبِ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللهَ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَهُمُ: الْجَهَنَّمِيُّونْ)). وَقَالَ هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ١

> ٢٦- باب قَوْل ا لله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولاً ﴾

[راجع: ٥٥٥٩]

٧٤٥١– حدَّثَناً مُوسَى، حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : جَاءَ حِبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهِ يَضَعُ السُّمَاءَ عَلَى إصْبَعِ، وَالأَرْضَ عَلَى إصْبَعِ، وَالْجِبَالَ عَلَى إصْبَعِ وَالشُّجَرَ وَالأَنْهَارَ عَلَى إصْبَعِ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى



اس پر آتخضرت ملي إلى بن وية اور يه آيت پرهى "وما قلروا الله حق قلره "جوسورة زمريس ب إِصْبَعِ ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﴿ وَقَالَ: (﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ )). [راجع: ٤٨١١]

الله کے لیے انگلی کا اثبات ہوا جس کی تاویل کرنا طریقه سلف صالحین کے خلاف ہے۔

باب آسانوں اور زمین اور دو سری مخلوق کے پیدا کرنے کابیان

اور سے پیدا کرنا اللہ تبارک وتعالیٰ کا ایک فعل اور اس کا امرہے۔ پس اللہ رب العزت اپنی صفات اپنے فعل اور اپنے امرسمیت خالق ہے 'وبی بنانے والاہے اور غیر مخلوق ہے اور جو چیز بھی اس کے فعل ' اس کے امر' اس کی تخلیق اور اس کی تکوین سے بنی ہیں وہ سب مخلوق اور کمون ہیں۔ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَلِيقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَكَرَةِ وَلَعَالَى الْحَكَرَةِ وَلَعْلَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ فَالرَّبُ بِصِفَاتِهِ وَلِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَهُوَ الْحَالِقُ الْمُكَوِّنُ غَيْرُ مَحْلُوق، وَمَا كَانَ الْحَالِقُ الْمُكَوِّنُ غَيْرُ مَحْلُوق، وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَحْلِيقِهِ وَتَكُوينِهِ فَهُوَ مَفْعُولٌ وَمَحْلُوقٌ وَمُكَوِّنَ.

سے باب لا کر امام بخاری نے اہل سنت کا غرب ثابت کیا کہ اللہ کی صفات خواہ ذاتیہ ہوں جیسے علم 'قدرت' خواہ افعالیہ ہوں بھیے علم 'قدرت' خواہ افعالیہ ہوں سیسے خطق 'ترزیق' کلام ' زول ' استواء وغیرہ یہ سب غیر مخلوق ہیں اور معتزلہ و جہیہ کا رد کیا۔ امام بخاری نے رسالہ علق افعال العباد میں لکھا ہے کہ قدریہ تمام افعال کا خالق بھر کو جانتے ہیں اور جبیہ کتے ہیں اور جبیہ کتے ہیں اور مفعول ایک ہے۔ ای وجہ سے وہ کلمہ کن کو بھی مخلوق کہتے ہیں اور سلف اہل سنت کا یہ قول ہے کہ تخلیق اللہ کا فعل ہے اور مخلوق جاری مفاول ہیں نہ کہ اللہ تعالی کے افعال وہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی ذات صفات کے سوا باتی سب چیزیں مخلوق ہیں۔ ودیدی)

(۱۳۵۲) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کو محمد بن جعفر نے خردی' انہوں نے کہا جھے شریک بن عبداللہ بن ابی مریم خیر بن جعفر نے خردی' انہوں نے کہا جھے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے خردی' انہیں کریب نے اور ان سے ابن عباس بی تھائے کے مرکز اری۔ کیا کہ ایک رات میں نے ام المؤمنین میمونہ وہی تھا کے گر گزاری۔ اس رات نبی کریم الی کیا انہیں کے پاس تھے۔ میرا مقصد رات میں آنحضرت الی کیا نے تموڑی دیر تو اپنی آنمی نماز دیکھنا تھا۔ آنحضرت الی کیا نے تموڑی دیر تو اپنی المیہ کے ساتھ بات چیت کی' پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری تمائی حصہ یا بعض حصہ باتی رہ گیا تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسان کی طرف دیکھ کر یہ آبت پڑھی۔ "بلاشبہ آسانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں" پھراٹھ کر آپ نے وضو کیا اور رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں" پھراٹھ کر آپ نے وضو کیا اور

ثُمُّ قَامَ فَتَوَطَّنَا وَاسْتَنْ ثُمُّ مِمَلِّى إخْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً، ثُمُّ أَذَّنَ بِلاَلَّ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ

مسواک کی۔ پھر کیارہ رکھتیں پڑھیں۔ پھربلال بڑاٹھ نے نماز کے لیے اذان دی اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھی' پھرماہر آگئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔

الصُّبْحُ. [راجع: ١١٧]

آیت ان فی حلق السلوات والارض الخ میں اللہ تعالی نے آسان و زمین کی پیدائش اور اس میں فور کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔

اللہ تعالی کی صفات فعلیہ میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابوضیفہ بھٹیے نے ان کو بھی قدیم کما ہے اور اشعری اور محتقین المحدیث کتے ہیں کہ صفات فعلیہ جیسے کلام 'زول' استواء' بحوین وغیرہ یہ سب حادث ہیں اور ان کے حدوث ہے پروردگار کا حدوث الازم نہیں آتا اور یہ قاعدہ فلاسفہ کا باندھا ہوا کہ حوادث کا محل بھی حادث ہوتا ہے محض فلا اور لغو ہے۔ اللہ تعالی ہر روز بے شار کام کرتا ہے۔ فرمایا کل ہوم ہو فی شان پھرکیا اللہ حادث ہے ہرگز نہیں وہ قدیم ہے اب جن لوگوں نے صفات فعلیہ کو بھی قدیم کما ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ اصل صفت قدیم ہے محراس کا تعلق حادث ہے۔ مثلاً خلق کی صفت قدیم ہے لیکن زید ہے اس کا تعلق حادث ہے مطلب یہ ہے کہ اصل صفت قدیم ہے محراش کا تعلق حادث ہے۔ ام المؤمنین حضرت میونہ بڑی تھا ام الفضل حضرت عباس ہوا تھی کہ بس ہی ہوہ ہو گئی تعیس بعد میں خود حضرت عباس کی درخواست پر ان کا حرم نبوی میں داخلہ ہوا۔ نکاح خود حضرت عباس ہوا تھی سے دیا ہو ہو گئی تھیں بعد میں خود حضرت عباس کی درخواست پر ان کا حرم نبوی میں داخلہ ہوا۔ نکاح خود حضرت عباس ہوا تھیں۔ سنداہ مربر کیا۔ یہ حضور ساتھیا کا آخری لکاح تھا جو ماہ ذی قعدہ سند سے میں بمقام سرف ہوا۔ بہت ہی نیک خدا ترس خاتون تھیں۔ سنداہ ہو میں بہتام سرف ہی انقال فرمایا اور اس جگہ دفن ہو کئی۔ عاشہ بڑی تھیں۔ رضی اللہ عنہ و درہم میر کیا۔ یہ حضور ساتھیا کا اور اس جگہ دفن ہو کیں۔ عاشہ بڑی تھیں۔ رضی اللہ عنہ و درہم میر کیا۔ یہ حضور ساتھیا کا ورات کی سب سے زیادہ تقوی والی تھیں۔ وہ اپنے قرابت داروں سے بہت سلوک کرتی تھیں۔ رضی اللہ عنہ و دراماہ ارشاہ از مین)

۲۸ – باب قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا

الْمُرْسَلِينَ....﴾

باب سورہ والصافات میں اللہ کے فرمان کہ "جم تو پہلے ہی

(۷۳۵۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما ہم سے امام

مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان

یہ باب لا کر امام بخاری نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صفات افعال جیسے کلام وغیرہ قدیم نہیں ہیں ورنہ ان میں سبقت اور نقدم اور تاخر کیو کر ہو سکتا تھا۔

٧٤٥٣ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله الْخَلْقَ كَتَبَ الله الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَنْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ

ے ابو ہریرہ بھاتھ نے کہ رسول اللہ ملٹھیلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پدا کر چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس بیہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصہ سے آگے بڑھ گئی ہے۔

غَضِبِي)). [راجع: ٣١٩٤]

معلوم ہوا کہ رحم اور غصہ دونوں صفات افعالیہ میں سے ہیں جب تو ایک دوسرے سے آگے ہو سکتا ہے۔ آیت سے کلام کے قدیم نہ ہونے کا اور صدیث سے رحم اور غصے کے قدیم نہ ہونے کا اثبات کیا۔

٧٤٥٤ حِدُثَنَا آدَمُ، حَدُثَنَا شَعْبَةُ، حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﴿ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: ((إنَّ خَلْقَ احَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَهُ، فُمْ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤذَن بَارْبَع كَلِمَاتٍ لَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَاجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ امْ سَعِيدٌ، ثُمُّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ اَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ اهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيْسِبُق عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ احَدَكُمْ لَيَغْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا. يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاغٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ اهْل الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا)). [راجع: ٣٢٠٨]

(۵۳۵۴) ہم سے آدم بن الي اياس في بيان كيا انہوں نے كما ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے اعمش نے بیان کیا انہوں نے زید بن وہب سے سنا اور انہول نے عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه سے ساکہ ہم سے رسول الله صلی الله عليه وسلم في بیان فرمایا جو صادق و مصدوق میں کہ انسان کا نطقہ مال کے پیٹ میں چالیس دن اور راتول تک جمع رہتا ہے پھروہ خون کی پینکی بن جاتا ہے۔ پھروہ کوشت کالو تھڑا ہو جاتا ہے۔ پھراس کے بعد فرشتہ ہمیجاجاتا ہے اور اسے چار چیزوں کا تھم ہو تا ہے۔ چنانچہ وہ اس کی روزی'اس کی موت 'اس کا عمل اور یہ کہ وہ بد بخت ہے یا نیک بخت لکھ لیتا ہے۔ پھراس میں روح پھونکتا ہے اور تم میں سے ایک محص جنت والول کے سے عمل کرتاہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تواس کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والول کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل مو تا ہے۔ اس طرح ایک مخص دوزخ والوں کے عمل کرتاہے اورجباس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر عالب آتی ہے اور جنت والول کے کام کرنے لگتا ہے۔ پھر جنت میں داخل ہو تاہے۔

تو اعتبار خاتمہ کا ہے۔ اس مدیث سے حضرت امام بخاری رائتھ نے یہ فابت کیا کہ اللہ کا کلام مادث ہوتا ہے کیونکہ جب کینیت کے اس مدیث ہے۔ اس وقت فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اللہ تعالی صرف چار چیزوں کے لکھنے کا اس کو تھم دیتا ہے۔

المرائع المرا

٧٤٥٥ حدَّثَنَا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ دَرِّ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((يَا جَبْرِيلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُرُونَا)) فَنَزَلَتْ : ﴿وَمَا نَتَزُلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا فَنَزَلَتْ : ﴿وَمَا نَتَزُلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا فَنَزَلَتْ : ﴿وَمَا نَتَزُلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾ إلَى آخِرِ الآيةِ قَالَ: هَذَا كَانَ الْجَوَابِ لِمُحَمَّدٍ عَلَى الْمُحَمَّدِ عَلَى الْجَوَابِ لِمُحَمَّدٍ عَلَى الْمُورَابِ لَهُ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

[راجع: ٢٣١٨]

آئی جمیر اس آیت اور صدیث سے حضرت امام بخاری روانجی نے یہ خابت کیا کہ اللہ تعالی کا کلام اور تھم حادث ہوتا ہے کیونکہ فرشتوں کو وقل فوقل ارشادات اور احکام صادر ہوتے رہتے ہیں اور رد ہوا ان لوگوں کا جو اللہ کا کلام قدیم اور انلی جانتے ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کی طرح فیر مخلوق ہے۔ بلق اس میں آواز ہے 'حوف ہیں جس لفت میں منظور ہوتا ہے اللہ اس میں کلام کرتا ہے۔ المحدیث کا یمی اعتقاد ہے اور جن مشکلمین نے اس کے خلاف اعتقاد قائم کئے ہیں وہ خود بھی بمک گئے۔ دو سروں کو بھی بمکا گئے۔ ضلوا فاضلوا۔

[راجع: ١٢٥]

٧٤٥٧ حدثناً إسْمَاعيلُ حَدَّثَني مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((تَكَفَّلَ اللهِ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ اللهِ عَلَيْ كَلِمُاتِهِ بِأَنْ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمُاتِهِ بِأَنْ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمُاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خُرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْوِ أَوْ غَنِيمَةٍ)).

(۱۳۵۲) ہم ہے کی بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم ہے وکیج بن جراح نے بیان کیا ان سے ابراہیم نحقی نے ان سے علقہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفائۃ نے کہ میں رسول اللہ مائی مدینہ کے ایک کھیت میں جا رہا تھا اور آنخضرت مائی کیا کہ میں کے ایک کھیت میں جا رہا تھا اور آنخضرت مائی کیا ایک کھیور کی چھڑی پر ٹریکا لیتے جاتے تھے۔ پھر آپ یمودیوں کی ایک جماعت سے گزرے تو ان میں سے بعض نے بعض سے کما کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو اور بعض نے کما کہ اس کے متعلق مت لوچھو۔ آخر انہوں نے پوچھو اور بعض نے کما کہ اس کے متعلق موجھو۔ آخر انہوں نے پوچھا تو آپ چھڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پروتی نازل ہو ری اور میں آپ نے یہ آب نے یہ آب نے دوح کے متعلق پوچھے ہیں 'کہ دوج میرے رب کے امر میں سے متعلق پوچھے ہیں 'کہ دوج میرے رب کے امر میں سے ہونے یہ ورادی گیا ہے۔ "(سورہ نی) اس پر بعض یمودیوں نے اپنے ساتھیوں سے کما کہ ہم نے کمانہ تھا کہ مت بوچھو( تفصیل آئندہ آنے والی حدیث میں ملاحظہ ہو)

پ بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کہ ہم سے امام ملک نے بیان کیا کہ ہم سے امام ملک نے بیان کیا کا ان سے الحرج نے اور ان ملک نے بیان کیا ان سے ابو الزاد نے اس کے سے ابو جریرہ وفاقت نے کہ رسول کریم ملتی نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستہ میں جماد کیا اور اس کے لیے نگلنے کا مقصد اس کے راستے میں جماد اور اس کے کلام کی تصدیق کے سوا اور کچھ نہیں تھاتو راستے میں جماد اور اس کے کلام کی تصدیق کے سوا اور کچھ نہیں تھاتو اللہ اس کا ضامن ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے (اگر وہ شہید ہو گیا) یا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے وہیں واپس لوٹائے جمال

ہے وہ آیا تھا۔

[راجع: ٣٦]

اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یہ ہے کہ اس میں اللہ کے کلام کا ذکر ہے جو قرآن کے علاوہ ہے۔ حضرت امام بخاری روائجہ کو یمی ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کے علاوہ بھی کلام کرتا ہے یہ جمیمیہ معتزلہ منکرین صدیث کی تردید ہے۔

٧٤٥٨ حدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثْيرٍ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ حَمِيَّةٌ، ويُقَاتِلُ شَجَاعَةً، ويُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ في سَبِيلِ اللهٰ؟ قَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهٰ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهٰ؟).

(۱۳۵۸) ہم سے محمد بن کیڑنے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے اور ان سے ابودا کل نے اور ان سے ابوموی بڑی نے کہ ایک مخص نبی کریم ملڑی ہے پاس آیا اور کہا کہ کوئی محض حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے کوئی بمادری کی وجہ سے لڑتا ہے۔ اور کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے۔ تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آخضرت ملڑ ہے نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے۔

[راجع: ١٢٣]

شرک و کفر دب جائے توحید و سنت کا بول بالا ہو) وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ باقی ان لڑائیوں میں سے کوئی لڑائی اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ ای طرح مال دولت یا حکومت کے لیے لڑائی بھی اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں ہے۔

مدیث میں اللہ کے کلمہ کا ذکرہے میں باب سے مناست ہے۔

٢٩ - باب قَوْل ا لله تَعَالَى :

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ انْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

باب الله تعالى كاارشاد سور و تحل ميں انما قولنا لشنى الخ' يعنى ہم توجب كوئى چيز بناتا چاہتے ہیں تو كمه ديتے ہیں ہو جاوہ ہو جاتى ہے۔

سورہ کیسین میں ہے کہ انعاامرہ اذا اداد شینا ان بقول له کن فیکون (کیسین: ۸۲) مطلب امام بخاری کا اس باب سے یہ ہے کہ کسیسی تھی ہے تارہ اور امر دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ لینی حق تعالی کا کلمہ "کن" فرمانا۔ اللہ نے سب مخلوق کو کلمہ "کن" سے پیدا فرمایا۔ اگر "کن" بھی مخلوق ہو تا تو مخلوق کا مخلوق سے پیدا کرنا لازم آیا۔

٧٤٥٩ حدثناً شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ، حَدَّثناً الْمِاهِمُ بْنُ عَبَادٍ، حَدَّثَنا الْمِرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إسماعيلَ عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي الله يَوْالُ مِنْ أُمِّتِي طَائِفَة ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله)).

(۱۳۵۹) ہم سے شاب بن عباد نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا کما ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا ان سے مغیرہ بن شعبہ رہائی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم سائی کیا سے سنا آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ دو سروں پر غالب رہے گا ، یعنی (قیامت) آجائے گی۔ یہاں تک کہ "امراللہ" یعنی (قیامت) آجائے گی۔

[راجع: ۷۱، ۳٦٤٠]

وہ گروہ وہی ہے جس نے ماانا علیہ واصحابی کو اپنا دستور العل بنایا۔ جس سے سیچ المحدیثوں کی جماعت مراد ہے کہ امت میں سیا لوگ فرقہ بندی سے محفوظ رہے اور صرف قال اللہ وقال الرسول کو انہوں نے اپنا نم جب و مسلک قرار دیا اور توحید و سنت کو اپنا

مشرب بنایا۔ جن کا قول ہے

ما المحديثيم دغارانه شاسيم مدشركه درندب ماحله وفن نيست

ائمہ اربعہ اور کتنے بی محققین فقمائے کرام بھی اس میں واغل ہیں۔ جنہوں نے اندھی تقلید کو اپنا شعار نہیں بنایا۔ حدوالله

مساعيهم (آيمن)

• ٧٤٦- حدثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءِ انّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي هَلَّا يَقُولُ: ((لاَ يَزَالُ مِنْ أُمْتِي أُمَّةً قَائِمَةٌ بِامْرِ الله، لاَ يَصُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَ مَنْ حَالَفَهُمْ، حَتَى يَأْتِيَ آمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ)) فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُحَامِرَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكَ يزعم أَنْهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشّامِ.

٧٤٦١ - حَدُّنَا الله الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي حُسَيْنٌ، حَدُّنَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ وَقَفَ النّبِيُ الله عَلَى مُستَلِمَةً فِي اصْحَابِهِ فَقَالَ: ((لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ الله فِيكَ وَلَيْنُ أَدْبَرْتَ لِيَعْقِرَنْكَ الله )).

[راجع: ٣٦٢٠]

(۱۹۹۸) ہم سے جمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جابر نے بیان کیا کہ جس نے نمی کریم بیان کیا کہ جس نے نمی کریم بیان کیا کہ جس نے ایک گروہ بیشہ میں ہے ایک گروہ بیشہ قرآن و حدیث پر قائم رہے گا اسے جمثلانے والے اور خالفین کوئی فقصان نہیں پہنچا سکیں گے میال تک کہ "اسم اللہ" (قیامت) آجائے گی اور وہ ای حال میں ہوں گے۔ اس پر مالک ابن بیخامر نے کہا کہ میں نے معاذ براتھ سے سا وہ کہتے تھے کہ بیا گروہ شام میں ہوگا۔ اس پر معاذ براتھ نے کہا کہ بیا مالک بواٹھ کے میا کہ معاذ براتھ نے کہا تھا کہ بیا گروہ شام میں ہوگا۔

(۱۳۹۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے کہا ہم سے نافع بن جبر نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے کہا ہم سے نافع بن جبر نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس جی اللہ نے کہا کہ نبی کریم مالی کے مسلمہ کے پاس رکے۔ وہ اپنے حامیوں کے ساتھ مدینہ میں آیا تھا اور اس سے فرمایا کہ اگر تو جھ سے یہ لکڑی کا فکڑا بھی مانے تو میں یہ بھی جھ کو نہیں دے سکتا اور تمہارے بارے میں اللہ نے جو تھم دے رکھا ہے تو اس سے سکتا اور آگر تو نے اسلام سے پیٹے پھیری تو اللہ تھے آگے نہیں بڑھ سکتا اور آگر تو نے اسلام سے پیٹے پھیری تو اللہ تھے

ہلاک کردے گا۔

مسیلہ کذاب نے بمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بہت ہے لوگ اس کے پیرو ہو گئے تھے۔ وہ لوگوں کو شعبرہ و کھا دکھا کہ استی کے لیے بعد مجھ کو خلیفہ کر جائیں تو میں اپنے سیسی کی کہ اگر آپ اپنے بعد مجھ کو خلیفہ کر جائیں تو میں اپنے ساتھ آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ اس وقت آپ نے یہ حدیث فربائی کہ خلافت تو بری چیز ہے میں ایک چیڑی کا مخل ابھی ساتھوں بڑے کہ نہیں دوں گا۔ آخر مسیلہ اپنے ساتھوں کو لے کر چلاگیا اور بمامہ کے ملک میں اس کی جماعت بہت بردھ گئی۔ حصرت صدیق آکبر براتھ نے عمد خلافت میں اس پر لشکر کشی کی جس میں آخر مسلمان خالب آئے اور وحثی نے اسے قتل کیا' اس کے سب ساتھی تتر بہترہو گئے۔ حدیث میں امراللہ کا لفظ آیا ہے ہی باب سے مناسبت ہے۔

٧٤٦٢ حدِّثناً مُوسَى بْنُ إسْمَاعيلَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ

إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَا آنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بَعْضِ حَرْثٍ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتُوَكُّأُ عَلَى عَسيبٍ مَعَهُ فَمَرَرُنَا عَلَى نَفَر مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ انْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَيْءِ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ الله فَعَلِمْتُ الله يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: (﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ زَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾)) قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا.

[راجع: ١٢٥]

ا مشہور قرآت میں وما او تیم ہے۔ روح کے بارے میں اللہ تعالی نے جو فرمایا وہ حقیقت ہے کہ اس قدر کدو کاوش کے باوجود آج تک دنیا کو روح کا حقیق علم نه موسکا۔ یمودی اس معقول جواب کو من کربالکل خاموش مو سکتے کیونکه آھے قیل و قال کا دروازہ بی بند کر دیا گیا۔ آیت فل الروح من امر رہی میں روح کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ وہ ایک امررب ہے جب تک وہ جاندار میں ہے' اس کی قدروقیت ہے اور جب وہ اس سے اللہ کے تھم سے جدا ہو جائے تو وہ جاندار بے قدر و بے قیت ہو کررہ جاتا ہے۔ روح کے بارے میں فلاسفہ اور موجودہ سائنس دانوں نے جو پچھ کما ہے وہ سب مخمینی باتیں ہیں چو تک ہید سلسلہ ذکر روح حدیث میں امررب کا ذکر ہے ای لیے اس مدیث کو یمال لایا گیا۔

میں ای طرح ہے۔

#### • ٣- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبَّى وَلَوْ جنُّنَا بَمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ . ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْض مِنْ شَجَرَةِ اقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ

(١٢٧١٨) بم سے موىٰ بن اساعيل نے بيان كيا كما بم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے ' ان سے ابراہیم نخعی نے' ان سے علقمہ بن قیس نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود والله في بيان كياكه من ني كريم والنياك ساته مديد ك ايك كهيت میں چل رہاتھا۔ آنخضرت مٹھائے این ہاتھ کی چھڑی کاسارا لیتے جاتے تے ' پر ہم یمودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے آپس میں کما کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ کچھ یمودیوں نے مشورہ دیا کہ نہ پوچھو مکیں کوئی الی بات نہ کمیں جس کا (ان کی زبان سے سننا) تم پند نہ کرو۔ لیکن بعض نے اصرار کیا کہ سیں! ہم یوچیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اٹھ کر کمااے ابوالقاسم! روح كيا چيز ب؟ آخضرت النظيم اس ير خاموش مو كئه میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی نازل ہورہی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت براهی "اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کمہ دیجے کہ روح میرے رب کے امریس سے ہے اور تہمیں اس کاعلم بہت تحور ادیا گیا ہے۔ (سورہ بنی اسرائیل) اعمش نے کما کہ جاری قرآت

# باب سورهٔ کهف میں اللہ تعالیٰ کاارشاد

" كئے كه اگر سمندر ميرے رب كے كلمات كو لكھنے كے ليے روشائى بن جائیں توسمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں گواتناہی ہم اور بڑھادیں۔"

اور سورہ کقمان میں فرمایا اور اگر زمین کے سارے درخت تلم بن

**€** 580 **> 8 34 35 35 35 35** €

جائیں اور سات سمندر روشنائی کے ہو جائیں تو بھی میرے رب کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ بلاشبہ تمہارا رب بی وہ ہے جس نے آسانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا ' چروہ عرش پر بیشا۔ وہ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے جو ایک دوسرے کی طلب میں دوڑتے ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے تھم کے تالع ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خلق اور امراسی کے لیے ہے۔ اللہ بابرکت ہے جو دونوں جمان کایالنے والا ہے۔

سَعْبَةَ إِبْحُو مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله ﴿ اللهُ اللهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخُرَاتِ بِامْرِهِ أَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾.

ان آیوں کو لا کر امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ امر خلق میں داخل نہیں۔ جب تو فرمایا الا له المحلق والامر اور دوسری آیات اور اصادیث میں کلمات سے وہی اوامراور ارشادات مراد ہیں۔ عرش پر اللہ کا استواء ایک حقیقت ہے جس کی کرید میں جاتا بدعت اور کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کرنا جمالت اور اسے ہوبہو تشلیم کرلینا طریقہ سلف صالحین ہے۔ قرآن مجید کی سات آیات میں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے۔ وہ عرش سے ساری کا نکات پر حکومت کر رہا ہے۔

٧٤٦٣ حدثناً عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله المُعْقَدَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِه، إلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة أَوْ سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة أَوْ يَرُدُهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةً)). [راجع: ٣٦]

(۲۷۲۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں ابوالز ناو نے ' انہیں اعرج نے اور ان سے ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راتے میں جماد کیا اور اپنے گھر سے صرف اس غرض سے نکلا کہ خالص اللہ کے راتے میں جماد کرے اور اس کے کلمہ توحید کی تقدیق کرے تو اللہ تعالی اس کی صافت لے لیتا ہم کہ اسے جنت میں داخل کرے گیا پھر تواب اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھرواپس کرے گا۔

تھیں ہے۔ کیسیسے کلمہ سے کلمہ طیبہ مراد ہے جس کی تصدیق کرنا ایمان کی اولین بنیاد ہے۔ جس کی دل سے تصدیق کرنا' زبان سے اس کا اقرار کیسیسے کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت دینا ضروری ہے۔

#### باب مشيت اور ارادهٔ خداوندي كابيان

اور الله في سورة انفطرت مين فرمايا "تم يجه نمين چاه سكة جب تك الله نه چائي "اور سورة آل عمران مين فرمايا كه "وه الله جي چاہتا ہے ملك ديتا ہے" اور سورة كهف مين فرمايا "اور تم كى چيز كے متعلق بيد نه كموكه مين كل بيد كام كرنے والا ہوں مكريد كه الله چاہے" اور سورة فقص مين فرمايا كه "آپ جے چاہيں ہدايت نمين دے سكة 'البته الله الله

٣١- باب في الْمَشيئةِ وَالإرَادَةِ

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ اللهِ ﴿ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ ﴿ وَلاَ تَقُولَنُ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ فَشَاءُ ﴾ ﴿ وَلاَ تَقُولَنُ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ فَلِكَ غَدًا إِلاَ أَنْ يَشَاءَ اللهِ ﴾ ﴿ وَإِنَّكَ لاَ تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنُ الله يَهْدي مَنْ

يَشَاءُ ﴾ قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: عَنْ أَبِيهِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبِ: ﴿يُرِيدُ اللهِ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.

جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے" سعید بن مسیب نے اپنے والد سے کما کہ جناب ابوطالب کے بارے میں یہ آیت فدکورہ نازل ہوئی۔ اور سور و بقرو میں فرمایا کہ "اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔"

اس باب کے لانے سے امام بخاری روائی کی غرض سے ہے کہ مشیت اور ارادہ دونوں طابت کریں۔ کیونکہ دونوں ایک بی میں فیس سیست بیک بی طابت کیا گیا ہے۔ ایک بی طابت کیا گیا ہے۔

(۱۳۲۸م) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرواور کوئی دعامیں بیر نہ کے کہ اگر تو چاہے تو فلال چیز مجھے عطاکر' کیو نکہ اللہ سے کوئی زبردسی کرنے والانہیں۔

٧٤٦٤ حدثناً مُسَدَّدٌ، حَدُّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ (إِذَا دَعَوْتُمُ الله فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ، وَلاَ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ إِنْ شَيْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ الله لاَ مُسْتَكْرِهَ لَكُ، [راجع: ٣٣٨]

ا دعا پورے وثوق اور بھروے کے ساتھ ہونی ضروری ہے۔ اس عقیدہ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ضرور وہ دعا قبول کرے گا۔ کنیسی بھا تاخیر ممکن ہے مگر دعا ضرور رنگ لا کر رہے گی جیسا کہ روز مرہ کے مجربات ہیں۔

- بدن الرُهْرِيِّ ح وَحَدَّثُنَا السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ حَدَّثُنَا الْحِي عَبْدُ الْحَميدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَحَدَّثُنَا السَّمَاعِيلُ حَدَّثُنَا الحي عَبْدُ الْحَميدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ عَنِي عَنِي عَنْ ابْنِ عُسَيْنِ انْ حُسَيْنَ انْ حَسَيْنَ انْ حُسَيْنَ انْ حُسَيْنَ انْ حُسَيْنَ انْ حُسَيْنَ انْ حُسَيْنَ اللهِ عَلَي عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَخْبَرَهُ انْ حَسَيْنَ اللهِ عَلَي عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَخْبَرَهُ انْ عَلَي طُرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ هَى اللهِ هَا لَيْلَة هَالَ عَلِي طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ هَا اللهِ هَا لَيْلَة هَا لَيْلَة اللهِ اللهِ هَا اللهِ هَالَا عَلِي اللهِ الل

الا الا الله عنها كو العمان في بيان كيا انهول في كما جم كو شعيب في خبردى انهي زهرى في الدوسرى سند) اور جم سے اساعيل بن ابى اوليس في بيان كيا انهول في كما مجھ سے ميرے بھائى عبدالحميد في بيان كيا ان سے سليمان في ان سے محمد بن الى عتيق في بيان كيا ان سے ابن شماب في بيان كيا ان سے على بن حسين في بيان كيا ان سے ابن شماب في بيان كيا ان سے على بن ابى طالب كيا حسين بن على بي انهي طالب رضى الله عنه في خبردى كه رسول الله ملتي ان كے اور فاطمه رضى الله عنها كے هر رات ميں تشريف لائے اور ان سے كماكيا تم لوگ نماز تجد نہيں بڑھتے۔ على رضى الله عنه في كماكه ميں برحق على بين الله عنه في كماكه ميں برحق على الله عنه في بين جب وہ جميں الحانا يارسول الله المادى جانيں الله كے باتھ ميں ہيں جب وہ جميں الحانا چاہے گا تھا دے گا جب ميں في بين جب وہ جميں الحانا چاہے گا تھا دے گا جب ميں في بين البته ميں في آخضرت مائي واپس چاہے گا تھا دے گا جو بيں ديا۔ البته ميں في آور مجھے كوئى جواب نہيں ديا۔ البته ميں في آپ كو واپس

جاتے وقت یہ کہتے سا۔ آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کریہ فرمارہے تھے کہ "انسان برائی بحث کرنے والا ہے۔"

إِلَىٰ شَيْنًا ثُمَّ سَمِغَتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: ﴿وَكَانَ الإنْسَانُ اكْثَرَ شَيْء جَدَلاً﴾. [راجع: ١١٢٧]

یہ سورہ کف کی آیت و کان الانسان اکثر شنی جدلا (ا کھمٹ: ۵۴) کا ترجمہ ہے۔ حضرت علی بڑی کا جواب حقیقت کے لحاظ ہے تو میح تھا۔ گرادپ کا نقاضا یہ تھا کہ اس نماز کی توثیق کے لیے اللہ سے دعاکرتے اور آنخضرت میں اس کے اس کرائے تو بہتر ہوتا اور رسول کریم ساتھ جم خوش خوش لوٹے گر کان الانسان عجولا باب اور جملہ احادیث سے حضرت اگام بخاری معظیم کا مقصد جریہ قدریہ معتزلہ جیسے گراہ فرقول کی تردید کرنا ہے جو مشیت اور ارادہ اللی میں فرق کرتے ہیں۔

٧٤٦٦ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنا هِلاَلُ بْنُ عَلِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَلَيْحٌ، حَدُّثَنا هِلاَلُ بْنُ عَلِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله هَنْهُ أَنْ الله وَمُثَلِ الله وَهُ فَالَ: (﴿ مَثْلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْع، يَفِيءُ وَرَقَهُ مِنْ حَيَّثُ اتَتْهَا الرِّيحُ تُكَفِّنُهَا، فَإِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَت، وَمَثَلُ الرَّيحُ تُكَفِّنُها، فَإِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَت، وَمَثَلُ الرِّيحُ تُكَفِّنُها الله إِذَا صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةٌ حَتّى الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ صَمّاءُ مُعْتَدِلَةٌ حَتّى الْمُؤْمِنُ يَكُفًا بِالْهِلَاءِ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ صَمّاءُ مُعْتَدِلَةٌ حَتّى الْعُرْزَةِ صَمّاءُ مُعْتَدِلَةً حَتّى يَقْصِمَهَا الله إِذَا شَاءَ).[راجع: ٤٤٤]

الا ۱۹۲۳ کی ایم سے محرین سان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے فلح بن سلیمان نے انہوں نے کہا ہم سے بلال بن علی نے ان سے عطاء بن سلیمان نے انہوں نے کہا ہم سے ہلال بن علی نے ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے ابو ہر رہ بوٹی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ، مومن کی مثال کھیت کے زم پودے کی سی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ، مومن کی مثال کھیت کے زم پودے کی سی اللہ علیہ و اس کے پتے ادھر بی جمک جاتے ہیں اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پتے بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مومن آزمائٹوں میں بچلیا جاتا ہے لیکن کافر کی مثال شمشاد کے سخت ورفت جیسی ہے کہ ایک حالت پر کھڑا رہتا ہے یمال تک کہ اللہ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ دیتا ہے۔

ا مومن کی مثال کچھ نرم کھیں ہے ہے جس کے پتے ہوا کے رخ پر مراجاتے ہیں ای طرح مومن ہر تھم النی کے سامنے النی سے سامنے النی کے سامنے النی کے سامنے مرابا ہو جاتا ہے اور کافر کی مثال صور کے ورفت جیسی ہے جو احکام النی کے سامنے مرابا جسکنا جاتا ہی نہیں۔ یمال تک کہ عذاب خداوندی موت وغیرہ کی شکل میں آکراہے ایک دم موڑ دیتا ہے۔

لا ١٤٦٧ حداًثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع، آخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع، آخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع، آخْبَرَنَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَبْدِ الله أَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله فَلْمَا وَهُوَ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله فَلْمَا وَهُوَ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله فَلَمَا وَهُوَ عَنْهُمَا قَالَتُهُمْ فِيْمَا مَلَاقِهُمَا قَالَتُهُمْ مِنَ الأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ سَلَفَ قَبْلُكُمْ مِنَ الأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْمُعْرِدِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ أَعْطِيَ الْمَلُ النَّوْرَاةِ النَّوْرَاةِ الْمُعْرَاقِ الله السَّمْسِ أَعْطِيَ الْمَلُ اللهُ اللهُو

المراس الله عنما في الله عنما في الله عنما في الله عنما في الله على الله عليه وسلم سے سنا آپ منبر المر المراب فرار به الله عليه وسلم سے سنا آپ منبر المحرب الله عليه عمر سات که تمادا ذمانه گزشته امتوں کے مقابله میں الیا ہے جیسے عمر ساس المرج وربت والوں کو قوریت دی گئی اورانموں فی اس المرا میں المال المحرب المرانموں فی اس المرانموں فی المرانموں فی

اور پھروہ عمل سے عاجز آمکے توانسیں بھی ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر تہمیں قرآن دیا کیا اور تم نے اس پر سورج ڈوبے تک عمل کیا اور تہمیں اس کے بدلے میں دو دو قیراط دیئے گئے۔ الل توریت نے اس يركماكه اے مارے رب! يه لوگ مسلمان سب سے كم كام كرنے والے اور سب سے زیادہ اجر پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس پر فرمایا که کیامیں نے ممہیس اجر دینے میں کوئی ناانسانی کی ہے؟ وہ بولے کہ نیں! تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو میرا فضل ہے ، میں جس پر **چاہتا ہوں کر تا ہون۔** 

الله كى توحيد كابيان اور جميه كارد

ثُمُّ أُعْطِيَ أَهْلُ الإنْجيلِ الإنْجيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّىٰ صَلاَةِ الْعَصْر، ثُمُّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قيرَاطًا ثُمَّ أَعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بَهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس، فَأَعْطيتُم قِيرَاطَيْن قِيرَاطَيْن، قَالَ أَهْلُ النُّوْرَاةِ رَبُّنَا هَوُلاَءِ اقَلُ عَمَلاً وَاكْثَرُ اجْرًا قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ اجْرِكُمْ مِنْ شَيْء؟)) قَالُوا: لاً، فَقَالَ: ((فَلَالِكَ فَصْلَى أُوتِيهِ مَنْ

أشاءً)). [راجع: ٥٥٧]

اس روایت میں اتا ہے کہ توراة والوں نے یہ کما اور ان کا وقت مسلمانوں کے وقت سے زیادہ ہونے میں کچھ شبہ نیس عييني جي روايت مي ہے كه يمود اور نصارى دونوں نے يه كما اس سے حفيہ نے دليل لى ہے كه عمر كى نماز كا وقت دو مثل سلیے سے شروع ہوتا ہے مگریہ استدلال معج نہیں ہے اور اس روایت کے الفاظ پر تو اس استدلال کا کوئی محل بی نہیں ہے۔

٧٤٦٨ حدَّثنا عَبْدُ الله الْمُسْنَدِيُّ حَدُّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: ﴿ أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِا للهِ شَيْمًا وَلاَ رَسُوقُوا وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا اوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى ا لله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَأَخِذَ بِهِ في الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ الله فَذَلِكَ إِلَى اللهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)). [راجع: ١٨]

(۱۸۲۸) ہم سے عبداللہ المسندى نے بيان كيا انبول نے كما ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو معمرنے خروی انہیں زہری نے 'انہیں ابوادریس نے اور ان سے عبادہ بن صامت والله في بيان كياكه ميس في رسول الله مايكم على جماعت ك ساتھ بیت کی۔ آخضرت مالی اے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں تھراؤ گے، ا مراف نہیں کرو گے ' زنانہیں کرو گے ' اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور من گھڑت بہتان کسی ہر نہیں لگاؤ کے اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس تم میں سے جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے اور جس نے کہیں لغزش کی اور اسے ونیامیں ہی پر لیا گیاتو بہ حداس کے لیے کفارہ اور پاکی بن جائے گی اور جس کی الله نے پردہ پوشی کی تو پھراللہ پر ہے جے چاہے عذاب دے اور جے جاہے اس کا گناہ بخش دے۔

مثیت ایزدی یر معاملہ ہے حدیث کا یمی اشارہ ہے اور باب سے میں تعلق ہے۔

(٢٩٧٩) مم سے معلی بن اسد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ٧٤٦٩ حدُّثَنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدِ، حَدَّثَنَا

وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيُّ اللهِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً فَقَالَ: لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهُ، فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقٌّ غُلاَم قَالَ نَبِيُّ ا لله: ((لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله )).

وہیب نے بیان کیا' ان سے ایوب نے بیان کیا' ان سے محدنے بیان کیا اور ان سے ابو ہربرہ بواٹھ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی ساٹھ بویاں تھیں تو انہوں نے کما کہ آج رات میں تمام بويوں كے پاس جاؤل كا اور جربيوى حاملہ موكى اور پھرايا بچه جنے كى جو شمسوار ہو گا اور اللہ کے رائے میں لڑے گا۔ چنانچہ وہ اپنی تمام ہویوں کے پاس گئے۔ لیکن صرف ایک بیوی کے یمال بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی او حورا۔ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اگر سلیمان طِلِتُلا في ان شاء الله كمه ديا مو تا تو كم مريوى حامله موتى اور شمسوار جنتی جواللہ کے رائے میں جماد کرتا۔

ترجمه باب لفظ ان شاء الله ع كلًا كيونكه اس مي مشيت الى كا ذكر ب- اكر سليمان عليتم مشيت الى كاسمارا ليت توالله ضرور ان کی مشا بوری کرتا، مراللہ کو بید منظور نہ تھا اس لیے وہ ان شاء اللہ کمنا بھی بھول گئے۔

· ٧٤٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النُّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ذَخَلَ عَلَى أَعْرَاسٍ ۗ يَعُودُهُ فَقَالَ: ((لا بَأْسَ عَلْيَكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ إِللهِ)} قَالَ : قَالَ الأَعْرَابِيُّ طَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبيرٍ تُزيرُهُ الْقُبُورَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَنَغَمُّ إذًا)).

( ۵ کس کے ہم سے محمد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس بھی فظ نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك اعرابي كى عيادت كے ليے تشريف لے گئے اور اس سے کما کہ کوئی مضائقہ نہیں یہ (بیاری) تمهارے لیے پاکی کاباعث ہے۔ اس پر اس نے کما کہ جناب میہ وہ بخارہے جو ایک بڑھے پر جوش مار رہاہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ آنخضرت ما المنظم نے فرمایا کہ پھریو نہی ہوگا۔

[راجع: ٣٦١٦]

المرانی کی روایت میں ہے کہ آتخضرت سے الم فرمایا جب تو ہماری بات نہیں مانتا تو جیسا کہ تو سمحتا ہے ویہا ہی ہوگا اور الله سيسي المحم پورا ہو كر رہے گا۔ پھر دو سرے دن شام بھى نسيں ہونے پائى تھى كہ وہ دنيا سے كزر كيا۔

٧٤٧١ حدَّثنا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدُّهَا حِينَ شَاءَ﴾ فَقَضَوْا حَوَالِجَهُمْ

(اک ۱۹۷) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا کما ہم کو ہشیم نے خروی ا نہیں حصین نے 'انہیں عبدالله ابن الى قادہ نے 'انہیں ان كے والد نے کہ جب سب لوگ سوے اور نماز قضا ہو گئی تو نبی سائی اے فرمایا کہ اللہ تمہاری روحوں کوجب چاہتاہے روک دیتاہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ پس تم اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کروضو کرو۔

وَتَوَضَّوُوا إلى أنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَبْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى. [راجع: ٥٩٥]

اس میں بھی مشیت اللی کا ذکر ہے جو سب پر غالب ہے۔

٧٤٧٢ حدَّثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، وَالْأَعْرَجِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيق، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : اسْتَبُّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ في قَسَم يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ امْرِهِ وَامْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ النُّبِي ﷺ: ((لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بجَانِبِ الْعَرْش، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلَي أَوْ كَانَ مِمَّن اسْتَثْنَى اللهِ)).

آ خرجب سورج پوری طرح طلوع ہو گیا اور خوب دن نکل آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔

(٧٤٣١) جم سے يجلى بن قزعد نے بيان كيا انسول نے كما جم سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابن شملب نے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا' اور ان سے اعرج نے بیان کیا (دو سری سند) اور ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا' ان سے سلمان نے بیان کیا' ان سے محد بن ابی عتیق نے بیان کیا' ان ہے ابن شماب نے بیان کیا' ان ہے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اورسعید بن مسیب نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مسلمان اور ایک یمودی نے آپس میں جھڑا کیا۔ مسلمان نے کما کہ اس ذات کی قتم جس نے محمد ساتھ ایم کنام دنیا میں چن لیا اور يمودى نے کما کہ اس ذات کی فتم جس نے موسیٰ ملائلہ کو تمام دنیا میں چن لیا۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو طمانچہ مار دیا۔ یہودی آنخضرت ملی ایم کیاس آیا اور اس نے اپنا اور مسلمان کامعاملہ آپ ے ذکر کیا۔ آخضرت ملی ایم نے فرمایا مجھے موسیٰ ملائلا پر ترجیح نہ دو 'تمام ا لوگ قیامت کے دن پہلا صور پھونکنے یر بے ہوش کردیئے جائیں گے۔ پھر دوسرا صور پھو تکنے پر میں سب سے پہلے بیدار ہوں گالیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ ملائلہ عرش کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا وہ ان میں تھے جنہیں بے ہوش کیا گیا تھا اور مجھ سے پہلے ہی انہیں ہوش آگیایا انہیں اللہ تعالیٰ نے استثناء کر ديا تھا۔

یعنی حضرت موی طائق پر نضیلت نہ دو یہ آپ نے تواضع کی راہ سے فرمایا یا یہ مطلب ہے کہ اس طور سے نفیلت نہ دو کہ حضرت موی طائق کی تو بین فطل ہیں۔ اسٹناء کا ذکر حضرت موی طائق کی تو بین فطل یا یہ واقعہ پہلے کا ہے جب کہ آپ کو معلوم نہ تھا کہ آپ سارے انجیاء سے افضل ہیں۔ اسٹناء کا ذکر اس آیت میں ہے فصعتی من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ صورة زم) باب کا مطلب آیت کے لفظ الا من شاء اللہ سے نظا جن سے جرئیل' میکائیل' عزرائیل' رضوان' خازن بھت' عالمان عرش مراد ہیں یہ ہوش نہ ہوں گے۔

(۱۷۵ مرم) م سے اسحاق بن ابی عیسی نے بیان کیا انہوں نے کمامم

٧٤٧٣ حدُّثناً إسْحَقُ بْنُ أَبِي عيسَى،

کویزید بن ہارون نے خبردی انہیں شعبہ نے خبردی انہیں قادہ نے اور انہیں انس قادہ نے اور انہیں انس قادہ نے اور انہیں انس بن ملک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ سائھ کیا نے فرمایا دجال مدینہ تک آئے گالیکن دیکھے گاکہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پس نہ تو دجال اس سے قریب ہوسکے گااور نہ طاعون اگر اللہ نے چاہا۔

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدُّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلاَمِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلاَ يَقْرُبُهَا الدُّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهِ)).

[راجع: ۱۸۸۱]

اس میں بھی لفظ ان شاء اللہ کے ساتھ مثیت الی کا ذکر ہے۔ یمی باب سے مطابقت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز اللہ کی مثیت یر موقوف ہے۔

٧٤٧٤ حدثناً ابُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعْيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ اللَّ الْمَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: ((لِكُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَأْرِيدُ إِنْ شَاءَ الله أَنْ الْحَتْبِيءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأَمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). [راجع: ٦٣٠٤]

يوم القيامة)). [راجع: ٤ ٠٣٠]
حميل اللَّحْدِيُّ، حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَمَيلِ اللَّحْدِيُّ، حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَا: أَلَا رَسُولُ اللهِ فَقَلَا: فَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَا: مَا اللهِ فَالَنَ عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهِ أَنْ أَبِي مَا اللهِ فَكَا ابْنُ أَبِي مَا صَدَفَهَ ابْنُ أَبِي مَا صَدَفَهَ وَاللهِ يَعْفِرُ لَهُ ثُمَّ احَدَهَا ابْنُ أَبِي صَعْفَ وَاللهِ يَعْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَحَدَهَا عُمَرُ ضَعْفَ وَاللهِ يَعْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَحَدَهَا عَمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَاسِ حَوْلَهُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَاسِ حَوْلَهُ فَلْمِي فَوْيُهُ حَتَى ضَرَبَ النَّاسِ حَوْلُهُ يَعْمِلُ).

(۲۷۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم کوشعیب نے خبردی' انہیں زہری نے ' ان سے ابوسلمہ ابن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں کیا ہم نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں اگر اللہ نے چاہا کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخوظ رکھول۔

(۵۷۷) ہم سے برہ بن صفوان بن جمیل اللمی نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا 'ان سے نے دہری نے 'ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریہ و ٹائٹ نے کہ رسول اللہ سٹی جانے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا۔ پھر میں نے جتنا اللہ تعالی نے چاہاس میں سے پانی تکالا۔ اس کے بعد ابو بکر بن ابی قافہ بڑا تھ نے ڈول لے لیا اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول پانی تکالا البتہ ان کے کھینچنے میں کروری تھی اور اللہ انہیں معاف کرے۔ تکالا البتہ ان کے کھینچنے میں کروری تھی اور اللہ انہیں معاف کرے۔ پھر عمر بڑا ٹھ میں ایک بڑا ڈول بن پھر عمر بڑا ٹھ میں ایک بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے کی قوی و بماور کو اس طرح ڈول پر ڈول تکالے نہیں دیکھا' یمان تک کہ لوگوں نے ان کے چاروں طرف مویشیوں کے دیکھا' یمان تک کہ لوگوں نے ان کے چاروں طرف مویشیوں کے لیے باڑیں بنالیں۔

رسول كريم التي الله فقدم قدم پر لفظ ان شاء الله كا استعال فرماكر مشيت بارى تعالى پر بركام كو موقوف ركهاد وول كينيخ كى تعبير المور ظافت كو انجام وية سے ہوكى اور امر ظافت معلم ہوا وہ المور ظافت كو انجام وية سے ہوكى اور امر ظافت معلم ہوا وہ

ظاہرہ۔ ای پر اشارہ ہے۔

٧٤٧٦ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُودَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُ هُلَّ، إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ وَرُبُّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: ((اشْفَمُوا فَلْتُوْجَرُوا)) وَيَقْضِي الْخَاجَةِ قَالَ: ((اشْفَمُوا فَلْتُوْجَرُوا)) وَيَقْضِي الْخَاجَةِ قَالَ: ((احْع:٣٢٤])

(۲۷ مهم) ہم سے محرین العلاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا ان سے ابوموی بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی بی بی کریم سٹی پیلے کے پاس کوئی مانگنے والا آتا یا کوئی ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ اس کی سفارش کرو تاک میسی بھی تواب طے۔ اللہ اپنے مسول کی زبان پر وہی جاری کرتا ہے جو جابتا ہے۔

(۷۷۷) ہم سے کی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
عبدالرزاق نے بیان کیا' ان سے معمر نے' ان سے ہمام نے اور انہوں
نے ابو ہر رہ بڑائی سے ساکہ رسول اللہ سٹھ کیا نے فربلیا کوئی فخص اس
طرح دعانہ کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر' اگر تو
چاہے تو مجھ پر رحم کر' اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے۔ بلکہ پہنتگی کے
ساتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس پر جمر
کرنے والا نہیں۔

ابو حفص عرونے بیان کیا ان سے اوزاعی نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے
ابو حفص عرونے بیان کیا ان سے اوزاعی نے بیان کیا ان سے ابن
شملب نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے
بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان
کیا کہ وہ اور حربن قیس بن حصین الفراری موئی علیہ السلام کے
ساتھی کے بارے میں اختلاف کررہ سے کہ کیاوہ خضرعلیہ السلام بی
ساتھی کے بارے میں اختلاف کررہ سے کہ کیاوہ خضرعلیہ السلام بی
عباس بی تفا نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ میں اور میرا بیہ ساتھی
مباس بی تفا نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ میں اور میرا بیہ ساتھی
تقے جن سے ملاقات کے لیے حضرت موئی خلاتھ نے راستہ ہوجھا تھا۔
کیا آپ نے رسول اللہ میں جی سے اس سلسلہ میں کوئی صدیث کی

٧٤٧٧ حدُّنَا يَخْيَى، حَدُّنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا الرُّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: ((لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ وَلَيْغِزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنْ شِئْتَ وَلَيْغِزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنْ شِئْتَ وَلَيْغِزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّ شِئْتَ وَلَيْغِزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لاَ مُكُرةً لَهُ).

[راجع: ٦٣٣٩]

شَأَنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله إِسْرَانِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْكَ؟ فَقَالَ مُوسَى: لا فَأُوحِي إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ الله لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيْلَ لَهُ إِذَا فَقَدَتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى يَتْبَعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ؟ ﴾ قَالَ مُوسَى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغي فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا﴾ خَضِرًا وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصُّ الله)).[راجع: ٧٤]

٧٤٧٩ حدَّثناً أبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَوَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله اللهُ عَدًا إِنْ شَاءَ الله بخَيْفِ ((نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ الله بخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ)) يُويدُ الْمُحَصّبَ. [راجع: ١٥٨٩]

٧٤٨٠ حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَاصَرَ النُّبِيُّ الْهُلُ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ:

ہے۔ انہوں نے کما کہ مال۔ میں نے رسول اللہ التی ہے سا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مولیٰ طالت بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں تھے کہ ایک مخص نے آگر ہو چھاکیا آپ کسی ایسے مخص کو جانتے ہیں جو آپ ے زیادہ علم رکھتا ہو؟ موسیٰ ملائل نے کما کہ نمیں۔ چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ کیوں نہیں ہمارا بندہ خضرہے۔ موی ملائل نے ان سے ملاقات کاراسته معلوم کیا اور الله تعالی نے اس کے لیے مچھلی کونشان قرار دیا اور آپ سے کما گیا کہ جب تم چھلی کو گم پاؤ تو لوث جانا کہ وہیں ان سے ملاقات ہو گی۔ چنانچہ موکیٰ ملائلہ مجھلی کا نشان دریا میں ہے۔ جب ہم نے چٹان پر ڈریہ ڈالا تھا تو وہیں میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان نے اسے بھلا دیا۔ موسیٰ طالبتا نے کما کہ یہ جگہ وہی ہے جس کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں پس وہ دونوں اپنے قدمول کے نشانوں پر واپس لوٹے اور انہوں نے حضرت خضر مالِسًا کو پالیا ان ہی دونوں کابیہ قصہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا۔

(927) م سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کمامجھ کو یونس نے ابن شماب سے خبر دی انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے حضرت رسول کریم مانی سے روایت کیا کہ آپ نے (ججة الوداع کے موقع یر) فرمایا کہ ہم کل ان شاء الله خیف بنوکنانه میں قیام کریں گے جمال ایک زمانه میں کفار کمہ نے کفرہی پر قائم رہنے کی آپس میں فتمیں کھائیں تھیں آپ کی مرادوادی محصب سے تھی۔

(۸۰۸۰) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے انہول نے عمرو بن دینار سے انہول نے ابوالعباس (سائب بن فروخ) سے 'انہوں نے عبداللہ بن عمر وراث الله ے 'انہوں نے کہا آنخضرت النائج انے طائف والوں کو گھیرلیا 'اس کو

((إِنَّا قَافِلُونَ إِنَّ شَاءَ اللهِ)) فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ قَالَ: فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدَوا فَأَصَابَتْهُمْ جرَاحَاتٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهِ) فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ 

٢٢ – باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَنْفَعُ الشُّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلاَّ لِمَنْ أَذِنْ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ وَلَمْ يَقُلْ مَا ذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاًّ يادنِهِ ﴾.

وَقَالَ مَسْرُوق: عَنِ ابْن مَسْعُودٍ إِذَا تَكَلُّمَ ا لله بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ شَيْنًا فَإِذَا فُزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصُّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقِّ.

وَيُذْكُورُ عَنْ جَابِر: عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ أَنَيْس قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ: ((يَحْشُرُ ا لله الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ

فتح نہیں کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کل خدانے چاہاتو ہم مینہ کولوث چلیں گے۔ اس پر مسلمان بولے واہ ہم فتح کئے بغیرلوث جائیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے تو پھر کل سورے لڑائی شروع کرو۔ صبح کو مسلمان الرنے گئے لیکن (قلع فتح نہیں ہوا) مسلمان زخی ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا صبح کو اللہ نے چاہا تو ہم مدینہ لوث چلیں گے۔ اس پر مسلمان خوش ہوئے۔ مسلمانوں کا میہ حال دیکھ کر آنخضرت ملتی کیا مسکرائے۔ باب الله تعالی کاارشاد''اوراس کے ہاں کسی کی شفاعت بغیر الله كى اجازت كے فائدہ نهيں دے سكتى۔" (وہال فرشتول كا بھى سيہ حال ہے) کہ جب اللہ پاک کوئی تھم اتار تا ہے تو فرشتے اسے س کر خوف خدا سے گھرا جاتے ہیں یمال تک کہ جب ان کی گھراہث دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں بوچھتے ہیں کہ تمہارے رب کاکیا ارشاد ہوا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ بلند ہے بڑا۔" يمال فرشت اللہ كے امركے ليے لفظ ماذا خلق ربكم نميں استعال كرتے ہيں (پس اللہ ك كام كو مخلوق كمنا غلط ب جيساك معتزلہ کتے ہیں) اور اللہ جل ذکرہ نے فرمایا کہ "کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیراس کی شفاعت کسی کے کام آسکے مگر جس کو وہ تھم

مسروق بن اجدع تابعی نے ابن مسعود رہافتر سے نقل کیا کہ جب اللہ تعالی وی کے لیے کلام کر تا ہے تو آسمان والے بھی کچھ سنتے ہیں۔ پھر جب ان کے دلول سے خوف دور ہو جاتا ہے اور آواز جیب ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلام حق ہے اور آواز دیتے ہیں ایک دو سرے کو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ بجا

اور جابر بن تخو سے روایت کی جاتی ہے ان سے عبداللہ بن انیس بن تخد نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سٹھیام سے سنا آپ نے فرمایا اللہ ائیے بندوں کو جمع کرے گا اور الی آواز کے ذریعہ ان کو پکارے گا

بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قِرُبَ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَانَي.

جے دور والے ای طرح سنی مے جس طرح نزدیک والے سنیں مے۔ میں بادشاہ ہوں ہرایک کے اعمال کابدلہ دینے والا ہوں۔

ا ہے باب لا کر حضرت امام بخاری روانج نے متعلمین کا رد کیا معزّلہ کا بھی ہو گئے ہیں کہ اللہ کا کلام معلا اللہ تلوق ہو المحدید اللہ علام معلا اللہ تلوی ہے اور سکوت کے مثانی ہے۔ اس کلام ہارت ہے ایک کلام میں نہ حدف ہیں نہ آواز بلکہ اللہ کا کلام عبارت ہے ایک کلام نفی ہے جو ایک صفت اذلی ہے اس کی ذات ہے قائم ہے اور سکوت کے مثانی ہے۔ اس کلام ہے اگر عملی میں تعبیر کرو تو وہ قرآن ہے اگر ممیانی میں کرو تو وہ انجیل ہے اگر عمرانی میں کرو تو وہ تو رات ہے۔ میں وحید الزمان کتا ہوں کہ بدایک نفو خیال ہے جو متعلمین نے ایک قاعدہ فاسدہ کی بنا پر باندھا ہے۔ انہوں نے بد تصور کیا کہ اگر اللہ کے کلام میں حدف اور اصوات ہوں اور وہ ہروقت جب اللہ عالم اس ہے صادر ہوتا ہو ہو ہو تھیدہ خود ایک اللہ علی میں حدوث کو متحرم نمیں ہیں۔ اللہ عالم اللہ ہو جائے گا اور جو حوادث کا کل ہو وہ طوث ہو تا ہے طلاحہ ہو دایک ہو متحرم نمیں ہیں۔ وہو میں کہ اللہ باند فاسد ہے۔ ایک ذات قدیم فائل متار ہے تی نئی باتیں صادر ہوتا اس کے مدوث کو متحرم نمیں ہیں۔ پیکہ اس کے کمل پر وال ہیں اور انجاری شریعتیں سب اس بات ہے بھری ہوئی ہیں کہ اللہ جب چاہے کلام کرتا ہے ہر وہ فائل ہو نے میں کوئی فرق آبا اور فرشتے اس کا کلام سنا جس میں آواز تھی۔ اللہ ہر روز ہر آن نئے نئے ادکام صادر فرہاتا ہے۔ نئی نگا قوات پیدا کرتا ہے۔ کیا اس سے اس کی قدیم اور از ای ہو وہ میں کوئی فرق آبا میں۔ خود فااسفہ جنوں نے اس کے قدیم اور انول ہو نے جس کوئی فرق آبا میں۔ خوف فاسفہ جنوں کو اس کے قدیم اور انس ہوتے ہیں۔ فرض مسئلہ کلام میں ہزاروں آدی گراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے جاوہ مستقی ہیں۔ اللہ جو ہرشے پر قادر ایس کی محلوث ہو لگا ہیں۔ اللہ جو ہوت قوف اور محل ہے جا ہیں باتیں ایکی ارکن کا کام کی طاقت دی ہے وہ تو کلام نہ کر سے نہ ایکی آواذ کی کرون کیا در اس کے ناور اس نے اپنی ایکی ادر انس کیا گرانی کا خابا کی کام کی طاقت دی ہے وہ تو کلام نہ کر سے نہ اپنی آباد کی کرائے کیا در اس کی گلوت فراف ہو سے اور انسان کو کلام کی طاقت دی ہے وہ تو کلام نہ کر سے نہ اپنی آباد کی کرائے کیا در اس کی گلوت فراف خوات ہو اس نے اپنی ایکی کیا کرائی کا خوال ہے۔

٧٤٨١ – حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا مُنْ عَمْرِه ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُوَ قَالَ: (﴿إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاء صَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَخْدِحَتِهَا خُصْعَانًا)) لِقَوْلِهِ: كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان قَالَ عَلِيٍّ: وَقَالَ غَيْرُهُ عَلَى صَفْوَان قَالَ عَلِيٍّ: وَقَالَ غَيْرُهُ عَلَى صَفْوَان قَالَ عَلِيٍّ : وَقَالَ غَيْرُهُ عَلَى صَفْوَان قَالَ عَلِيٍّ : وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱۸۷۱) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عبید نے ان سے عمروبن مرہ نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ دی تھی نے بی سٹی اس سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعلق آسان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اسکے فرمان کے آگ عابزی کا اظمار کرنے کیلئے اپنے بازو مارتے ہیں (اور ان سے الی آواز تکلق ہے) جیسے بھر پر ذنجیر ماری می ہو۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کما سفیان کے سوا دو سرے راویوں نے اس حدیث میں بجائے صفوان سفیان کے سوا دو سرے راویوں نے اس حدیث میں بجائے صفوان کے بہ فتح فاصفوان روایت کیا ہے اور ابو سفیان نے صفوان پر سکون فاء روایت کیا ہے دونوں کے معنی ایک بی جی یعنی چکناصاف پھراور ابن عامر نے فرع بہ صیغہ معروف پڑھا ہے۔ بعضوں نے فرغ رائے مملہ سے پڑھا ہے بعنی جب انکے دلوں کو فراغت عاصل ہو جاتی ہے۔ مطلب وبی ہے کہ ڈز جاتا رہا ہے پھروہ تھم فرشتوں میں آتا ہے۔ مطلب وبی ہے کہ ڈز جاتا رہا ہے پھروہ تھم فرشتوں میں آتا ہے۔ مطلب وبی ہے کہ ڈز جاتا رہا ہے پھروہ تھم فرشتوں میں آتا ہے۔

اور جب ان کے دلول سے خوف دور ہو تا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمهارے رب نے کیا کہا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق اللہ وہ بلند وعظیم

> قَالَ عَلِيٌّ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ: قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْ عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ فُرَّغَ قَالَ سُفْيَانٌ : هَكَذَا قَرَأً عَمْرٌو فَلاَ أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لاَ. قَالَ سُفْيَالُ: وَهْيَ قِرَاءَتُنَا.

> > [راجع: ۲۰۱۱]

اور علی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' ان سے عمرونے' ان سے عكرمه نے اور ان سے ابو ہربرہ بوائھ نے يى حديث بيان كى اور مفیان بن عیید نے بیان کیا' ان سے عمو نے بیان کیا' انہول نے عرمہ سے سنا اور ان سے ابو ہررہ و فائد نے بیان کیا علی بن عبداللہ مرین نے کماکہ میں نے سفیان بن عیبنہ سے بوچھاکہ انہوں نے کماکہ میں نے عکرمہ سے سنا انہوں نے کما کہ میں نے ابو ہر رہ و واللہ سے سنا توسفیان بن عیینہ نے اس کی تقدیق کی۔ علی نے کمامیس نے سفیان بن عیینہ سے بوچھاکہ ایک مخص نے عمروسے روایت کی 'انہوں نے عرمه سے اور انہول نے ابو ہریرہ بنائن سے بحوالہ رسول الله سائنیا کے کہ آپ نے "فزع" براها۔ سفیان بن عیبینر نے کما کہ عمرو بن دینار والتي في اسى طرح بردها تما ، مجمع معلوم نيس كه انهول في اى طرح ان سے ساتھایا نہیں۔ سفیان نے کما کہ میں ماری قرآت ہے۔

ان سندول کو بیان کر کے حضرت امام بخاری روایت نے بید ابت کیا کہ اوپر کی روایت جو عن عن کے ساتھ ہے وہ متعل ہے۔ (۱۲۸۲) م سے کیلی بن بکیرنے بیان کیا کما م سے لیث بن سعد ن ان سے عقیل نے ان سے ابن شملب نے اور ان کو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے ابو ہریرہ دفاتھ نے بیان کیا کہ رسول الله الله الله الله تعالى كى بات كو اتا متوجه موكر نسيس سنتا جتنانی کریم ملی کا قرآن پر هنامتوجه مو کر سنتا ہے جو خوش آوازی ے اسکو پر حتا ہے۔ ابو ہریرہ بڑاتھ کے ایک ساتھی نے کمااس حدیث میں یتغلی بالقرآن کا بیمعنی ہے کہ اس کو پکار کر پڑھتا ہے۔

(۷۲۸۳) ہم سے عمرین حقص بن غیاث نے بیان کیا انہول نے کہاہم سے ہمارے والدنے بیان کیا انہوں نے کماہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے ابوصالے نے بیان کیااور ان سے ابوسعید خدری رضیا لله عنه في بيان كياكه في كريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا الله تعالى ٧٤٨٧– حدَّثَناً يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ؛ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ اللهُ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ) وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يُرِيدُ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ. [راجع: ٥٠٢٣]

٧٤٨٣ حدَّثَنا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَقُولُ الله

**€** 592 **> 833 € 333 €** 335 € 335 € فرمائے گااے آدم! وہ کہیں گے "لبیک وسعدیک" پھربلند آوازے ندا دے گاکہ اللہ متہیں تھم دیتا ہے کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا

يَا آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِي بصَوتٍ إِنَّ الله يَأْمُرُكَ إِنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيُّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ)). [راجع: ٣٣٤٨]

ا یمال سے اللہ کے کلام میں آواز ثابت ہوئی اور ان نادانوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں نہ آواز ہے نہ حروف اللہ علی کلام میں نہ آواز ہے نہ حروف اور اصوات سب حادث ہیں۔ معاذ اللہ اللہ کے لفظوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے کلام نہیں ہیں کیونکہ الفاظ اور حروف اور اصوات سب حادث ہیں۔

لشكرنكال ـ

امام احد نے فرمایا کہ بیا کم بخت العظیہ جمیہ سے بدتر ہیں۔

٧٤٨٤ حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيـجَةَ، وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ.

(۱۳۸۴م) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رئی الا نے بیان کیا کہ جس قدر مجھے خدیجہ رئی اللہ عرب آتی تھی اور کی عورت پر نمیں آتی تھی اور ان کے رب نے تھم دیا تھا کہ انہیں جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دیں۔

[راجع: ٣٨١٦]

اس مدیث سے امام بخاری نے یہ ابت کیا کہ اللہ کا کلام صرف نفسی اور قدیم نہیں ہے بلکہ وقا فوقا وہ کلام کرا رہنا ہے۔ چنانچہ حفرت فدیجہ و اللہ او بشارت دینے کے لیے اس نے کلام کیا۔

٣٣– باب كَلاَمِ الرَّبِّ مَعَ جَبْريلَ

وَنِدَاء الله الْمَلاَتِكَةُ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنَّكَ لَتُلَقِّى الْقُرْآنَ ايْ يُلْقَى عَلْيَكَ، وَتَلَقَّاهُ انْتَ ايْ تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ وَمِثْلُهُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبُّهُ كَلِمَاتٍ.

## باب جریل کے ساتھ اللہ کا کلام کرنا

اور الله كافرشتوں كو بكارنا۔ اور معمر بن مثنى نے كما آيت "انك لتلقى القرآن" (سورهٔ تمل) کا مغموم ہے جو فرمایا که "اے پیمبر! تجھ کو قرآن الله كى طرف سے ملتا ہے جو حكمت والا خردار ہے۔" اس كا مطلب یہ ہے کہ قرآن تھ پر ڈالاجاتا ہے اور تواس کو لیتا ہے جیسے سورة بقره میں فرمایا که "آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمہ حاصل کئے رب کا استقبال کر کے۔"

اصل میں تلفی کے معنی آگے جاکر ملنے یعنی استقبال کرنے کے ہیں چو تک آخضرت ملی اوی کے انتظار میں رہتے جس کی استقبال کرتے۔ اس قول سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ اللہ کے کلام میں حروف اور الفاظ وقت وی ارتبی تو کی استقبال کرتے۔ اس قول سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ اللہ کے کلام میں حروف اور الفاظ

٧٤٨٥ حدَّثنَ إسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصُّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ

(۵۳۸۵) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبدالعمد نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن ابن عبدالله بن دینار نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے ابوصالے نے اور ان ے ابو ہریرہ روائٹ نے بیان کیا کہ رسول الله مائی اے فرمایا جب الله

رَسُولُ الله الله الله الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى
إِذَا احَبُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ الله قَدْ
احَبُ فُلاَنَا فَاحِبُهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي
جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ الله قَدْ احَبُ فُلاَنَا،
فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ اهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ
الْقَبُولُ فِي اهْلِ الأرْضِ)).

تعالیٰ کی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جریل طالنا کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جریل طالنا بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جریل طالنا بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھروہ آسان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرو۔ چنانچہ المل آسان بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ المل آسان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس طرح روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔

[راجع: ٣٢٠٩]

اس کی تعظیم اور محبت سب کے دلول میں سا جاتی ہے۔ یہ خالصاً موحدین سنت نبوی کے تابعداروں کا ذکر ہے ان ہی کو دوسرے لفظوں میں اولیاء اللہ کما جاتا ہے نہ کہ فساق فجار بدعتی لوگ وہ تو اللہ اور رسول کے دعمن ہیں۔

٧٤٨٦ حدثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعيد، عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ بِالنَّهَادِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَحْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَصَلاَةِ الْفَحْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكَتُمْ عَبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ عَلَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَنْ اللَّهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ )).

الاسماک) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے مالک نے ان سے ابو ہریرہ بھائی نے کہ رسول کریم ملٹی ہے نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے کے بعد دیگرے آتے ہیں اور عصر اور فجر کی نمازوں میں دونوں وقت کے فرشتے اکھے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے دات تمہارے ساتھ گزاری ہے تو اللہ تعالی ان سے بوچھتا ہے حالا نکہ وہ بندوں کے احوال کاسب سے زیادہ جانے والاہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

[راجع: ٥٥٥]

٧٤٨٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلِ عَنِ النّبِيِّ الْمَعْرُورِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: ((أتاني جبْرِيلُ فَبَشُرَني أَنَّهُ مَنْ مات لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا، دَحَلَ الْجَنَّة مَاتُ : وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ : وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ اللهُ سَرَقَ وَإِنْ رَبَى قَالَ : ((الجع: ١٢٣٧)

اس مدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ اللہ تعالی فرشتوں سے کلام کرتا ہے۔ ۷۷- حداثناً مُحَمَّدُ بْنُ بَشّار، حَداثَنا (۱۳۸۷) ہم سے محمد بن ا

(۱۸۷۷) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کہ اہم سے عندر نے بیان کیا کہ اہم سے عندر نے بیان کیا کہ اہم سے معبد نے بیان کیا کہ ان سے معرور نے بیان کیا کہ اس سے شعبہ نے بیان کیا گان ان سے معرور نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر بڑا تھ سے ساکہ نبی کریم ماتی ہے فرمایا میرے پاس جریل مالی آئے اور جھے یہ بشارت دی کہ جو مخص اس حال میں مرے گاکہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھرا تا ہو گاتو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا گو اس نے چوری اور زنا بھی کی ہو؟ فرمایا کہ گو اس نے چوری اور زنا بھی کی ہو؟

ا دوسری آیت میں ہے کہ وما نتنول الا ہامو ربک (مریم: ۱۲) ایک تو حضرت جبریل طِلِنگا اس وقت ارّتے تھے جب اللہ کا حکم میں ہوتا اس لیے یہ بثارت جو انہوں نے آنخضرت میں ہوتا اس لیے سے بٹارت جو انہوں نے آنخضرت میں ہوتا اس لیے میں بشارت دے دو پس باب کی مطابقت حاصل ہوگئی۔

٣٤- باب قَوْلِ الله تَعَالَى:

﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَنَوَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّمَاء السَّابِعَةِ وَالأَرْضِ السَّابِعَةِ.

## باب سورہ نساء میں اللہ تعالی کا ارشاد "اللہ تعالی نے اس قرآن کو جان کرا تارا ہے

اور فرشتے بھی گواہ ہیں۔ " مجاہد نے بیان کیا کہ آیت یتنزل الامو بینھن" کا مفہوم ہیہ ہے کہ ساتوں آسان اور ساتوں زمینوں کے درمیان اللہ کے علم اترتے رہتے ہیں۔ (سورہ طلاق)

آئی ہے۔ اس باب میں حضرت امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کا آثارا ہوا کلام ہے۔ لینی اللہ تعالی حضرت جریل وَلائل کو یہ کلیٹ کالم سناتا تھا اور جبریل حضرت محمد ملی کیا کو تو یکی قرآن لینی الفاظ و معانی اللہ کا کلام ہیں۔ اس کو اللہ نے اتارا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے جینے کہ جمیہ اور معزلہ نے گان کیا ہے۔

٧٤٨٨ - حدثنا مُسدَدّ، حَدَّثنا ابُو اللَّحْوَصِ، حَدَّثَنا ابُو اللَّحْوَصِ، حَدَّثَنا ابُو السَّحَاقِ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَاذِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَدَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّمْتُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّمْتُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّمْتُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

ابوالاحوص نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابواسحاق ہمدانی نے ابوالاحوص نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابواسحاق ہمدانی نے بیان کیا' ان سے براء بن عازب بڑھ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے فلان! جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا کرو۔ ''اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور ابنا رخ تیری طرف موڑ دیا اور اپنا معالمہ تیرے سپرد کر دیا اور تیری پناہ لی' تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تجھ سے ڈر کر۔ تیرے سواکوئی پناہ اور نجات کی جہہ نہیں' میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نی پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی فطرت پر مردے اور صبح کو زندہ الحص تو ثواب ملے گا۔"

[راجع: ۲٤٧]

لفظ بكتابك الذى انزلت سے باب كامطلب ثابت بواكد قرآن مجيد الله كااتارا بواكلام بـ

٧٤٨٩ حدُّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا سُغيدٍ، حَدُّثَنَا سُفْيَاتُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ

(۸۹ مرم) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی اوفیٰ بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی اوفیٰ بناٹھ نے بیان کیا کہ رسول کریم ماڑھ کے خودہ خندق کے دن فرمایا۔

الله الله الأخرَابِ: ((اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَريعَ الْحِسَابِ الْهَزْمُ الْأَخْزَابِ وَزَلْوِلْ بِهِمْ)). زَادَ الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ.

"اے اللہ! كتاب قرآن كے نازل كرنے والے! جلد حساب لينے والے! ان دسمن جماعتوں کو فکست دے اور ان کے باؤل ڈمگا دے۔" حمیدی نے اسے بول روایت کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا اور انہوں نے عبدالله بن الي اوفي والله سے سنا كما ميں نے بى كريم سال يا سے سا۔

[راجع: ۲۹۳۳]

٧٤٩٠ حدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا عَنْ هُشَيْم، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ﴿وَلاَّ تَجْهَرُ بُصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴾، قَالَ: أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحَافِتُ بِهَا﴾ لاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُون ﴿ وَلا تُخَافِت بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً ﴾ أَسْمِعْهُمْ وَلاَ تَجْهَرْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنْ.[راجع: ٤٧٢٢]

٣٥- باب قَوْل ا لله تَعَالَى :

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللهِ ﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل حَقٌّ وَمَا هُوَ بِالْهَزُّلِ: باللِّعِبِ

مضمون باب لفظ منزل الكتاب سے فكل سند ندكورہ ميں سفيان كے ساع كى ابن ابى خالد سے اور ابن ابى خالد كے ساع كى الله عبدالله بن ابى اونى سے صراحت ہے۔

(۱۲۹۰) ہم سے مسدو نے بیان کیا' ان سے ہشیم بن بشیرنے' ان ے الی بشرنے 'ان سے سعید بن جبیرنے اور ان سے ابن عباس جہا نے سور و کی اسراکیل کی آیت و لا تجهر بصلاتک و لا تخافت بها" ك بارك مين كديداس وقت نازل مولى جب رسول الله مايداً مكه میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نماز میں آواز بلند کرتے تو مشرکین سنتے اور قرآن مجید اور اس کے نازل کرنے والے اللہ کو اور اس کے لانے والے جربل کو کالی دیتے (اور آنخضرت مان کا کو بھی) ای لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اپن نماز میں نہ آواز بلند کرواور نه بالكل آبسته ليني آواز اتني بلند بھي نه كركه مشركين س ليس اور اتی آہستہ بھی نہ کر کہ آپ کے ساتھی بھی نہ س سکیس بلکہ ان کے ورمیان کا راستہ اختیار کر مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے برھ کہ تیرے اصحاب من لیں اور قرآن سیکھ لیں' اس سے زیادہ چلا کر نہ

باب سور و فتح میں اللہ تعالیٰ کاارشاد " بیر گنوار چاہتے ہیں کہ الله كاكلام بدل ديس-"

لینی اللہ نے جو وعدے حدیبیہ کے مسلمانوں سے کئے تھے کہ ان کو بلا شركت غيرے فتح ملے كى۔ اور سورة طارق ميں فرمايا كه "قرآن مجيد فیصله کرنے والا کلام ہے وہ کچھ بنسی دلی گئی نہیں ہے۔" اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض میہ ہے کہ اللہ کا کلام کچھ قرآن سے خاص نہیں ہے بلکہ اللہ جب جاہتا ہے میں اللہ میں مرورت اور حسب موقع کلام کرتا ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ میں جب مسلمان بہت رنجیدہ تھے اپنے رسول کے ذریعہ ے اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو بلا شرکت غیرے ایک فتح حاصل ہوگی ہے بھی اللہ کا ایک کلام تھا اور جو آنخضرت ساتھ کے اللہ کے کلام نقل کئے ہیں وہ سب ای کے کلام ہیں۔

> ٧٤٩١ حدَّثنا الْحُمَيْدِي، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ الله تَعَالَى : ((يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، اللهُ تَعَالَى : ((يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)). [راجع: ٤٨٢٦]

ترجمه باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ آخضرت ملی این اس مدیث کو الله کا کلام فرمایا۔

٧٤٩٧ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿(يَقُولُ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ: الصُّومُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهُوَتُهُ وَٱكْلَهُ وَشُوْبَهُ مِنْ أَجْلَى، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِم فَرْحَتَان: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبُّهُ، وَلَحُلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْكِ)). [راجع: ١٨٩٤]

(۱۲۹۱) ہم سے حمدی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے بیان کیا كما مم سے زمرى فے ان سے سعيد بن مسيب فے اور ان سے ابو مررو، والله في بيان كياكه في كريم النيد في فيا الله تعالى فرماتا ب كه ابن آدم مجهد تكليف بنياتا ب، زمانه كوبرا بعلا كمتاب، طالانكه میں بی زمانہ کا پیدا کرنے والا ہوں۔ میرے بی ہاتھ میں تمام کام ہیں ' میں جس طرح چاہتاہوں رات اور دن کو پھیر تا رہتاہوں۔

(۲۲۹۲) م سے ابولیم نے بیان کیا انہوں نے کما م سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ابوصالح نے اور ان سے ابو ہریرہ بناتھ نے کہ نی كريم النياي نفرايا الله عزوجل فرماتا ب كه روزه خالص ميرك لي ہو تا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت کھانا "بینا میری رضا کے لیے چھوڑ تا ہے اور روزہ گناہوں سے بیخنے کی ڈھال ہے اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوثی اس وقت جب وہ انظار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ے اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک عنرکی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

روزہ سے متعلق سے حدیث کلام اللی کے طور پر وارد ہوئی ہے۔ لینی اللہ نے خود الیا ایبا فرمایا ہے۔ یہ اس کا کلام ہے جو قرآن کے علاوہ ہے۔ اس سے بھی کلام اللی ثابت ہوا اور معتزلہ جمیہ کا رد ہوا جو اللہ کے کلام کرنے سے منکر ہیں۔ ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے ك رسول كريم التي يل في اس حديث كو الله كاكلام فرمايا-

(۱۳۹۳) جم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کما جمسے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ اہم کو معمرنے خبردی 'انہیں جام نے اور اسیس ابو ہریرہ واللہ نے کہ نی کریم الن اللہ نے فرمایا ابوب مالئ کرے ا تار کر نما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک دل ان پر آکر گرا اور آپ انسیں اپنے کیڑے میں سمیٹنے لگے۔ ان کے رب نے انسیں پکارا

٧٤٩٣ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدُّثْنَا عَبْدُ الرُّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرُّ عَلَيْهِ رجُلٌ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثَى فِي

مَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ الَمْ اكُنْ اغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبُّ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ)).

[راجع: ۲۷۹]

کہ اے الیب! کیا میں نے مجھے مالدار بنا کر ان مُدیوں سے بے پروا نہیں کر دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں بے شک تو نے مجھ کو بے پروا مالدار کیا ہے گر تیرے فضل و کرم اور رحمت سے بھی میں کہیں بے پروا ہو سکتا ہوں۔

آ الله على الله الله الله باك في خود حفرت الوب سے خطاب فرمایا اور كلام كيا اور يه كلام بآواز بلند ب يه كمناكه الله ك على الله كالله بالله بالله

(۱۹۹۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ امجھ سے امام مالک نے بیان
کیا ان سے ابن شماب نے ان سے ابو عبداللہ الاغر نے اور ان سے
ابو ہریرہ بواٹھ نے کہ رسول کریم مٹائیل نے فرمایا ہمارا رب تبارک
وتعالی ہر رات آسان دنیا پر آتا ہے۔ اس وقت جب رات کا آخری
تمائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کون بلاتا ہے کہ میں
اسے جواب دول مجھ سے کون مانگاہے کہ میں اسے عطا کروں بمجھ
سے کون مغفرت کروں؟

[راجع: ١١٤٥]

۔ اللہ پاک کا عرش معلیٰ سے آسان دنیا پر اترنا اور کلام کرنا ثابت ہوا جو لوگ اللہ کے بارے میں ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس سے واضح دلیل اور کیا ہوگی۔

٧٤٩٦ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ اللهُ: ((أَنْفِقُ أُنْفِقُ عَلَيْكَ)).[راجع: ٤٦٨٤]

٧٤٩٧– حدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً،

(۱۳۹۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی '
کما ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا 'ان سے اعرج نے اور انہوں نے
ابو ہریرہ بواٹھ سے سنا 'انہوں نے رسول اللہ مٹھیا سے سنا 'آخضرت
مٹھیا نے فرمایا کہ گو دنیا میں ہم سب سے آخری امت ہیں لیکن
آخرت میں سب سے آگے ہوں گے۔

(۲۹۹۱) اور اس سندے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے تم خرچ کرو تو میں تم یر خرچ کروں گا۔

یمال بھی اللہ پاک کا ایسا کلام فرکور ہوا جو قرآن سے نہیں ہے اور یقینا اللہ کا کلام ہے جے حدیث قدی کہتے ہیں۔

(۱۳۹۷) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا 'کما ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا' ان سے عمارہ بن قعقاع نے ' ان سے ابو زرعہ نے

عَنَ ابِي هُرَيْرَةً فَقَالَ : هَذِهِ خَديجَةَ اتَتْكَ بِإِنَاءِ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ إِنَاءِ فِيهِ شَرَابٌ فَأَقْرِثُهَا مِنْ رَبُّهَا السُّلاَمَ وَبَشِّرْهَا بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لا صَخَبَ فيهِ وَلاَ نَصَبَ.

[راجع: ۳۸۲۰]

اور ان سے ابو ہریرہ بناٹھ نے کہ (جبرمل ملائل نے کہایا رسول اللہ!) میر خدیجہ بڑے نیا ہو آپ کے پاس برتن میں کھانا یانی لے کر آتی ہی انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کئے اور انہیں خولدار موتی کے ایک محل کی جنت میں خوش خبری سنایئے جس میں نہ شور ہو گااور نہ کوئی تکلیف ہو گی۔

یمال بھی اللہ کا ایک کلام بحق حضرت خدیجہ بڑی ﷺ نقل ہوا ہی باب سے مطابقت ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی ﷺ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ خد یجہ بنت خویلد رہے ہو قریش کی بہت مالدار شریف ترین خاتون جنہوں نے آنخضرت مالی کیا سے خود رغبت سے نکاح کیا۔ آپ عرصہ سے بیوہ تھیں بعد میں آنخضرت مان کے ساتھ اس وفا شعاری ہے زندگی گزاری کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ٦٥ سال کی عمر میں ججرت نبوی سے تین سال پہلے رمضان شریف میں انقال فرمایا اور مکہ کے مشہور قبرستان جیمون میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی جدائی کا آخضرت ملفظ كو سخت ترين صدمه موا- انالله وانا اليه راجعون-

> ٧٤٩٨ حدَّثَنا مُعَاذُ بْنُ أُسَدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبيِّ الله قَالَ: ((قَالَ الله: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَتُ لِعِبَادِيَ الْصَالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ).

(۱۲۹۸) مم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا کما مم کو عبداللہ بن مبارک نے خروی کما ہم کو معمر نے خروی انسیں ہمام بن منب نے اور انسیں ابو ہریرہ واللہ نے کہ نبی کریم مٹھیا نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جنت میں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آئھوں نے دیکھا'نہ کانوں نے سا اور نہ کسی انسان کے ول میں ان کاخیال گزرا۔

[راجع: ٣٢٤٤]

اس مدیث میں صاف اللہ کا کلام نقل ہوا ہے اللہ پاک آج کے معزلیوں اور محرول کو ان اطویث پر غور کرنے کی ہدایت بخشے۔ (9974) ہم سے محود بن غیلان نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہم کو ابن جریج نے خبردی انہوں نے کما مجھ کوسلیمان احول نے خردی' انہیں طاؤس یمانی نے خردی' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس بی الا سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نی كريم ملي إلى جب رات من تجد راعة المقة توكة اك الله! حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسان و زمین کا نور ہے۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسان و زمین کا تھامنے والاہے۔ حمد تیرے بی لیے ہے کہ تو آسان و زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ تو بچ ہے ' تیرا دعدہ سیا ہے اور تیرا قول سیا ہے۔ تیری ملاقات تیجی ہے 'جنت پیج

٧٤٩٩ حدَّثنا مَحْمُودٌ، حَدَّثنا عَبْدُ الرُّزُاقِ، أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِسِيُّ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ((اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، انْتَ رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ

الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقُولُكَ الْحَقُّ وَلِقَاوُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقًّ وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ، اللَّهُمَّ لَكَ اسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ انْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدُمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا اسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ انْتَ اللهي لاَ إِلَهَ إلاَ أنْتَ)). [راجع: ١١٢٠]

ہے اور دوزخ ہے ہے۔ سارے انبیاء سے ہیں اور قیامت ہے ہے۔
اے اللہ! میں تیرے سامنے ہی جھکا ، تجھ پر ایمان لایا ، تجھ پر بھروسہ کیا ،
تیری ہی طرف رجوع کیا ، تیرے ہی سامنے اپنا جھڑا پیش کر تا اور تجھ
ہی ہے اپنا فیصلہ چاہتا ہوں پس تو میری مغفرت کردے ایکلے پچھلے تمام
گناہوں کی جو میں نے چھپا کر کئے اور جو ظاہر کئے۔ تو ہی میرا معبود
ہے ، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

دعائے مبارکہ میں لفظ قولک الحق سے ترجمہ باب نکلا کہ یااللہ! تیرا کلام کرنا حق ہے۔ اس سے بی ان لوگوں کی تردید ہوئی جو اللہ کے کلام میں حروف اور آواز کے مکر ہیں۔

( ۱۹۰۵ ) ہم سے تجاب بن منهال نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے بونس بن یزید ایلی نے بیان کیا' کہا کہ میں نے زہری سے سا' انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر' سعید بن مسیب' علقہ بن و قاص اور عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنهم سے سا' نبی کریم ملی اللہ اللہ کا دوجہ مطہرہ عائشہ رشی آتھا کے بارے میں جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور اللہ نے اس سے انہیں بری قرار دیا تھا۔ ان سب نے بیان کیااور ہرایک نے ہم سے عائشہ رشی آتھا کی بوئی بات کا ایک حصہ بیان کیا۔ ام المؤمنین نے کہا کہ اللہ کی قتم مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ کی قتم مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالی میری پائی بیان کرنے کے لیے وی نازل کرے گاجس کی تلاوت ہوگی' ہوگی۔ میرے دل میں میرا درجہ اس سے بہت کم تھا کہ اللہ میرے بارے میں (قرآن مجید میں) وی نازل کرے جس کی تلاوت ہوگی' بارے میں (قرآن مجید میں) وی نازل کرے جس کی تلاوت ہوگی' بارے میں (قرآن مجید میں) وی نازل کرے جس کی تلاوت ہوگی' بارے میں اللہ میری برآت کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی بیں ان الذین جاؤ بالافک الخے۔ وس آیات

٧٥٠٠ حدَّثنا حَجّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، قِالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصَ وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله عَنْ حَديثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ حِينَ قَالَ لَهَا اهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَأَهَا الله مِمَّا قَالُوا: وَكُلُّ حَدَّثَني طَائِفَةً مِنَ الْحَديثِ الَّذي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَلَكِنْ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ اظُنُّ انْ الله يُنْزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْيًا يُتْلَى وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ احْقَرَ مِنْ انْ يَتَكَلُّمَ الله فِي بِالْمْرِ يُتْلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ الله ﷺ في النَّوْم رُوْيًا يُبَرِّنُنِي الله بهَا فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ ﴾ الْعَشْرَ الآياتِ. [راجع: ٢٥٩٣]

دس آيتي جو سورة نور مي مي . مقصد الله كاكلام ثابت كرنا ب جو بخوبي ظاهرب. آيات ذكوره حضرت عائشه وينهن كي برأت ب متعلق نازل موسس حفرت عائشه صديقه رضي الله عنها حفرت ابوبكر والدكي صاجزادي اور رسول كريم ملتي الم كريم مستعلم كريم ملتي الله جن کے مناقب بہت ہیں۔ سنہ ۸۵ھ بماہ رمضان ۱۷ کی شب میں وفات ہوئی۔ رات میں دفن کیا گیا۔ ان دنوں حضرت ابو ہریرہ روافت عال مين تحد انهول نے نماز جنازه يرحائي رضي الله عنا وارصابا.)

٧٥٠١ حدُّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا

الْمُغيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمَنِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله قَالَ: ((يَقُولُ الله إذَا أَرَادَ عَبْدي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلَى فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْر أمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِانَةِ)).

اس سے بھی اللہ کا کلام کرنا ثابت ہوا کہ وہ قرآن کے علاوہ بھی کلام نازل کرتا ہے۔ جیسا کہ ان جملہ احادیث میں موجود ہے۔ ٧٥٠٢ حدَّثنا إسماعيلُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل، عَنْ مُعَاوِيةَ بْن أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((خَلَقَ الله الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ : مَهُ قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطيعَة فَقَالَ: أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ: فَذَلِكَ لَكِي) ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ؟﴾. [راجع: ٤٨٣٠]

(١٥٥١) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انبول نے كما مم سے مغیرہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میرا بنده کی برائی کا اراده کرے تواسے نہ لکھو یمال تک کہ اسے کرنہ لے۔ جب اس کو کرلے پھراسے اس کے برابر لکھواور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے لیے ارادہ ہی پر ایک نیکی لکھ او اور اگر وہ اس نیکی کو کر بھی کے تو اس جیسی وس نيالاس كے ليے لكھو۔

(٢٠٥٢) م سے اساعيل بن عبدالله نے بيان كيا انهوں نے كما مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے معاویہ بن الی مزردنے بیان کیا اور ان سے سعید بن بیار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سائے اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے محلوق بیدا کی اور جب اس سے فارغ ہو گیاتو رحم کھڑا ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تھرجا۔ اس نے کما کہ یہ قطع رحم (ناطہ تو ژنا) سے تیری پناہ مالکنے کا مقام ہے۔ الله تعالى نے فرماياكياتم اس پر راضى نميس كه ميس ناطه كو جوڑنے والے سے اپنے رحم کا ناطہ جوڑوں اور ناطہ کو کاٹنے والوں ے جدا ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ ضرور 'میرے رب! الله تعالیٰ نے فرمایا کہ پھریمی تیرا مقام ہے۔ پھر ابو ہریرہ بناٹھ نے سورہ محمد کی ب آیت بردهی - "مکن ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو۔ اور قطع رحم کرو"

الله تعالی کا ایک واضح کلام نقل ہوا ہے باب سے مطابقت ہے۔ دو سری روایت میں ہے کہ اللہ نے ناطہ سے قصیح بلنغ زبان میں ہے منتکو کی۔ ترجمہ باب اس سے فکا کہ اللہ تعالی نے ناطم سے کلام فرمایا۔ آیت میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اکثر لوگ دنیاوی اقترار و دولت طنے پر فساد و قطع رحی ضرور کرتے ہیں۔ الا ماشاء الله۔

> ٧٥٠٣ حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا سُفْيَان، عَنْ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ قَالَ: مُطِرَ النَّبِي اللَّهِ فَقَالَ: ((قَالَ اللهُ أَصْبُحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي وَمُوْمِنٌ بِي).

( ۱۹۵۵ ) ہم سے مسدد بن مرد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے صالح نے' ان سے عبیداللہ نے' ان سے زید بن خالد بواللہ نے کہ نی کریم سڑھا کے زمانہ میں بارش مولی تو آب نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتاہے میرے بعض بندے مبح کافر موکر کرتے ہیں اور بعض بندے صبح مومن ہو کر کرتے ہیں۔

[راجع: ٨٤٦] کلام الی کے لیے واضح ترین دلیل ہے۔ دو سری حدیث میں تفصیل ہے کہ بارش ہونے پر جو لوگ بارش کو اللہ کی طرف سے جانتے ہیں وہ مومن ہو جاتے ہیں اور جو ستاروں کی تا ثیرے بارش کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔

٤ • ٧٥ - حدَّثنا إسماعيل، حَدَّثني مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : ((قَالَ ا لله إذًا أحَبُّ عَبْدي لِقَانِي أَحَبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كُرِهَ لِقَائِي كُرِهْتُ لِقَاءَهُ)).

(١٩٥٥) م سے اساعيل بن الى اولس نے بيان كيا كما محص الم مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے کہ رسول کریم مالی اللہ تعالی فرما اے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پیند کرتا ہے تو میں مجی اس سے ملاقات پند کر تا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملاقات ناپند کر تاہے تو میں بھی ناپیند کر تاہوں۔

ایک فرمان الی جو ہر مسلمان کے یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے آخر وقت میں یاد رکھنے کی سعادت عطا کرے آمن يارب العالمين-

> ٧٥٠٥ حدَّثَناً أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا. شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((قَالَ الله أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدي بي)).

> > [راجع: ٥٠٤٧]

(۵۰۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے خردی ، كما جم سے ابوالزناد نے بيان كيا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہررہ بوالت نے کہ رسول اللہ مان کے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اینے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا

یہ فرمان اللی بھی اس قابل ہے کہ ہر مومن بندہ ہر وقت اسے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارے اور اللہ کے ساتھ ہروقت نیک گمان رکھے۔ برائی کا ہرگز گمان نہ رکھے۔ جنت ملنے پر بھی بورا یقین رکھے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے ساتھ وہی کرے گاجو اس کا مكان ہے۔ حديث بھى كلام اللي ہے يہ اس حقيقت كى روشن وليل ہے۔

(٧٥٥٦) جم سے اساعيل بن ابي اوليس نے بيان كيا كما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان

٦ • ٧٥ - حدَّثنا إسماعيل، حَدَّثني مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي (602) SHEW (

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفُهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَ الله لَيْن قَدَرَ الله عَلَيْهِ لِيُعَذِّبُنهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَأَمَرَ الله الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرُّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ

[راجع: ٣٤٨١]

ے ابو ہریرہ زائٹ نے کہ رسول اللہ ساڑی نے فرمایا ایک محض نے جس نے (بی اسرائیل میں سے) کوئی نیک کام بھی نہیں کیا تھا ، وصیت کی کہ جب وہ مرجائے تو اسے جلا ڈالیں اور اس کی آدھی راکھ خطن میں اور آدھی دریا میں بھیردیں کیونکہ اللہ کی قشم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پالیا تو الیا عذاب بھے کو دے گاجو دنیا کے کسی مخض کو بھی وہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ آنے سمندر کو تھم دیا اور اس نے تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اس نے خطنی کو تھم دیا اور اس نے تمام اس نے بھی اپنی تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اللہ اس نے بھی اپنی تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بوچھاتو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے عرض کیا اے رب! تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا اور تو سب سے زیادہ جانے رائے۔

کونکہ وہ مخص کو گنگار تھا پر مؤحد تھا۔ اہل توحید کے لیے مغفرت کی بڑی امید ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ شرک سے بیشہ پختا رہے اور توحید پر قائم رہے اگر شرک پر مرا تو مغفرت کی امید بالکل نہیں ہے۔ قبروں کو پوجنا، تعزیوں اور جھنڈوں کے آگے سر جھکانا، مزارات کاطواف کرنا، کسی خواجہ و قطب کی نذر و نیاز کرنا، یہ سارے شرکیہ افعال ہیں اللہ ان سب سے بچائے آمین۔

(2004) ہم سے احمد بن اسحاق نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسحاق بن عبداللہ نے انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ سے سنا کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کے اور کہا اے میرے رب! میں تیرائی گنگار بندہ ہوں تو جھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جاتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ والم ہوا تھی کہا اور پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کرتا ہے اور گناہ کیا اور عرض کیا میرے رب! میں نے دوبارہ گناہ کرلیا اسے بھی بخش دے۔ اللہ کیا میرے رب! میں نے دوبارہ گناہ کرلیا اسے بھی بخش دے۔ اللہ کیا میرے رب! میں نے دوبارہ گناہ کرلیا اسے بھی بخش دے۔ اللہ میرا بندہ جاتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں خور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے میں انہاں کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے میں سے اپنے کہ اس کا در سے میں نے اپنے میں نے اپنے کہ اس کا در سے میں نے اپنے کی اس کا در سے میں نے اپنے کہ اس کا در سے میں نے اپنے کی دیتا ہے میں نے اپنے کہ اس کا در سے میں نے اپنے کی بھن نے اپنے کی بھن نے اپنے کی بھن نے در کے میں سے دوبارہ گیں میں نے اپنے کی بھن نے در کے میں سے در کے میں کے در کی کے در کے میں کے در کے در کے میں کے در کے در

لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ الله ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، وَرُبُّمَا قَالَ : أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ : قَالَ رَبِّ اصَبْتُ أَوْ: اذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلاَثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شاءً)).

بندے کو بخش دیا۔ پھرجب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکارہا اور پھر اس نے گناہ کیااور اللہ کے حضور میں عرض کیااے میرے رب! میں نے گناہ پھر كرليا ہے تو مجھے بخش دے۔ الله تعالى نے فرمايا ميرا بنده جاتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورند اس کی وجہ سے سزامجی ریتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تین مرتبه 'پس اب جو چاہے عمل کرے۔

المنظم المرادي الم المتعديد على الله تعالى كاكلام كرنا حق عداس مديث مي مجى الله كاكلام ايك كنكار كم متعلق سیسے اور بہ بتلانا بھی مقصد ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے گر قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ کلام کرتا ہے۔ رسول کریم عَيْدًا صادق المصدوق بين- آپ في بي كلام الى نقل فرمايا ب جو لوگ الله ك كلام كا انكار كرتے بين ان كے نزديك رسول الله عليا صادق المصدوق نمیں ہیں۔ اس مدیث سے استغفار کی بھی بدی فضیلت ثابت ہوئی بشرطیکہ مناہوں سے تائب ہو تا جائے اور استغفار كراً رب تو اس كو ضرر نه مو كا- استغفاركى تين شرطين بي- كناه سے الگ مو جانا عادم مونا أكے كے ليے يه نيت كرناكه اب نه كرول گا- اس نيت كے ساتھ اگر پحركناه مو جائے تو پحراستغفار كرے - دوسرى مديث ميں ہے اگر ايك دن ميں ستربار وي كناه كرے لیکن استغفار کرتا رہے تو اس نے اصرار نمیں کیا۔ اصرار کے یہ معنی ہیں کہ محناہ پر نادم نہ ہو اس کے پھر کرنے کی نیت رکھے۔ صرف زبان سے استغفار کرتا رہے کہ آبیا استغفار خود استغفار کے قاتل ہے۔ اللهم انا نستغفر ک ونتوب الیک فاغفرلنا یا حیر الفافرین آمین۔

٨ -٧٥ حدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ أبي الأسود، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ ذَكُرَ رَجُلاً فيمَنْ سَلَفَ أَوْ فَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلِمَةً يَعْني ((أعْطَاهُ الله مَالاً وَوَلَدًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ : أَيُّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ ابِ قَالَ: ﴿ فَإِنَّهُ ۖ لَمْ يَنْتَثِرُ أَوْ لَمْ يَهْتَثِرْ عِنْدَ الله خَيْرًا، وَإِنْ يَقْدِرِ اللهِ عَلَيْهِ يُعَدُّبُهُ فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ فَاسْحَكُوني فَإِذَا كَانْ يَوْمُ ريحٍ عَاصِفٍ فَاذْرُونِي فِيهَا)) فَقَالَ نَبِيُّ ا للَّهِ ۗ ((فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا، ثُمَّ

(٨٠٥٨) م سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا انهول في كمام ے معتر نے بیان کیا' انہوں نے کہا میں نے اپنے والدے سا' انہوں نے کہاہم سے قادہ نے بیان کیا'ان سے عقبہ بن عبدالغافرنے اور ان سے ابوسعید خدری رضی الله عند نے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے محصلی امتوں میں سے ایک مخص کا ذکر کیا۔ اس کے متعلق آب نے ایک کلمہ فرمایا یعنی اللہ نے اسے مال واولاد سب پچھ دیا تھا۔ جب اس کے مرنے کاونت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں ے بوچھاکہ میں تہمارے لیے کیماباب ابت ہوا۔ انہوں نے کماکہ بمترین باپ۔ اس پر اس نے کما کہ لیکن تممارے باپ نے اللہ کے ہاں کوئی نیکی نمیں بیجی ہے اور اگر کمیں اللہ نے مجھے مکڑیا او سخت عذاب كرے كاتو ديكھوجب ميں مرجاؤں تو مجھے جلاديتا كيل تك كم جب میں کو کلہ ہو جاؤں تواسے خوب پی لینااور جس دن تیز آند می آئاس میں میری یہ راکھ اڑا دینا۔ آنخضرت بان کیا نے فرمایا کہ اس راس نے اپنے بیوں سے پخت وعدہ لیا اور اللہ کی متم کہ ان او کول

أَذْرُوهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ فَقَالَ الله عزَّ وَجَلَّ: كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلَّ قَائِمٌ، قَالَ الله: وَجَلَّ عَبْدي مَا حَمَلَكَ عَلَى انْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ أَوْ فَرَقَ مِنْكَ، قَالَ : مَحَافَتُكَ أَوْ فَرَقَ مِنْكَ، قَالَ : فَمَا تَلاَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا)) وقَالَ مَرَّةُ أَخْرَى: فَمَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا فَحَدُثْتُ بِهِ آبَا غُنْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَانًا فَيْ الْبَحْرِ أَوْ كَمَا غَيْرَ أَنْهُ زَادَ فِيهِ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا خَدُنْتُ.

٠٠٠٠ حدثنا مُوسَى، حَدَّثنا مُغتمِرٌ
 وَقَالَ: لَمْ يَبْتَيْرُ. [راجع: ٣٤٧٨]
 وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا مُغتَمِرٌ وَقَالَ: لَمْ
 يَنْتَيْزُ فَسَرَّهُ قَتَادَةُ لَمْ يَدْخِوْ.

نے ایسائی کیا' جلا کر را کھ کر ڈالا' پھرانہوں نے اس کی را کھ کو تیز ہوا کے دن اڑا دیا۔ پھراللہ تعالی نے کن کالفظ فرمایا کہ ہو جاتو وہ فور آ ایک مرد بن گیاجو کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندے! تھے کس بات نے اس پر آ مادہ کیا کہ تو نے یہ کام کرایا۔ اس نے کما کہ تیرے خوف نے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس پر رحم کیا۔ پھر میں نے یہ بات ابوعثان نمدی سے بیان کی تو انہوں نے کما کہ میں نے اسے سلمان فارسی سے منا' البتہ انہوں نے یہ لفظ زیادہ کئے کہ "ازرونی فی البحر" یعنی میری را کھ کو دریا میں یہ لفظ زیادہ کئے کہ "ازرونی فی البحر" یعنی میری را کھ کو دریا میں ڈال دینانا کچھ ایسانی بیان کیا۔

ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا 'کماہم سے معتربن سلیمان نے بیان کیا اور فلیفہ بن خیاط (امام بیان کیا اور فلیفہ بن خیاط (امام بخاری کے شخ نے کماہم سے معتمر نے بیان کیا پھر پی حدیث نقل کی۔ اس میں لم بیتنز ہے۔ قادہ نے اس کے معنی بید کئے ہیں۔ لیمن کوئی نیکی آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں کی۔

اللہ نے اس گنگار بدے کو فرایا کہ اے بدے! تو نے یہ حرکت کیوں کرائی۔ ای ہے باب کا مطلب نکانا ہے کہ اللہ کا کام کرنا برحق ہے جو لوگ کلام اللی ہے انکار کرتے ہیں وہ صریح آیات و احادیث نبویہ کے منکر ہیں۔ حداہم اللہ۔ راویوں نے لفظ بہتو یا لم بہتنز راء اور زاء ہے نقل کیا ہے۔ بعض نے راء کے ساتھ بعض نے زاء کے ساتھ روایت کیا۔ مطلب ہر دو کا ایک ہی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری بڑاتھ کا نام سعد بن مالک ہے۔ بی خدر ایک انصاری قبیلہ ہے۔ حضرت ابوسعید علماء و نضلائے انصار سے ہیں۔ حفاظ محدیث میں شار کئے جاتے ہیں۔ بعم ۸۳ سال سنہ ۲۲ ہیں فوت ہوئے۔ بقیع غرقد میں وفن کئے گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ آئین۔ محدیث میں شار کئے جاتے ہیں۔ بعم ۸۳ سال سنہ ۲۲ ہی باللہ تعالی کا قیامت کے دن انبیاء اور دو سمرے لوگوں بھی ہے۔

#### سے کلام کرنابر حق ہے

(2004) ہم سے یوسف بن راشد نے بیان کیا کما ہم سے احمد بن عبداللہ ریوی نے بیان کیا کما ہم سے احمد بن عبداللہ ریوی نے بیان کیا کما ہم سے ابو بحر بن عیاش نے ان سے حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس بڑھ سے سنا کما کہ میں نے نبی کریم ساٹھ الم سے سنا آخضرت ساٹھ الم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کموں گااے رب! جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جنت میں داخل فرما

الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاء وَغَيْرِهِمْ

دے۔ ایسے لوگ جنت میں داخل کردیئے جائیں گے۔ میں پرعرض

كرول كااے رب! جنت ميں اسے بھى داخل كردے جس كے دل

میں معمولی سابھی ایمان ہو۔ انس روافتہ نے کما کہ کویا میں اس وقت

كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ، فَيَدْخُلُونَ ثُمُّ أَقُولُ: أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ)) فَقَالَ أَنَسٌ: كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [راجع: ٤٤]

(۵۱۰) م سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کمامم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے سعید بن ہلال العنزی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ بھرہ کے کچھ لوگ جمارے پاس جمع ہو گئے۔ پھر ہم انس بن مالک رضی الله عند کے پاس گئے اور اپنے ساتھ ثابت کو بھی لے گئے تاکہ وہ ہمارے لیے شفاعت کی حدیث پوچھیں۔ حضرت انس رضى الله عنه اپنے محل میں تھے اور جب ہم پنچے تو وہ چاشت كى نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ملاقات کی اجازت چاہی اور ہمیں اجازت مل گئ اس وقت وہ اپ بستر بیٹھ تھے۔ ہم نے ثابت سے کما تھا کہ مدیث شفاعت سے پہلے ان سے اور کچھ نہ پوچھنا۔ چنانچہ انہوں نے كما اے ابو حمزہ! يہ آپ كے بھائى بھرہ سے آئے ہيں اور آپ سے شفاعت کی حدیث پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ ہم سے محمد سٹھیے نے بیان کیا' آپ نے فرمایا کہ قیامت کادن جب آئے گاتولوگ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے۔ پھروہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجئے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں'تم ابراتیم ملائل کے پاس جاؤ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ ابراجیم ملائلا کے پاس آئیں گے وہ بھی کمیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں' ہال تم موی علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ سے شرف ہم کلای پانے والے ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں کے اور وہ بھی کمیں العنديم على الله قابل نهيس مول البيته تم عيسى ملائلة ك إس جاؤكه وه

٧٥١٠ حدَّثَناً سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدُّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثْنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلِ الْعَنَزِيُّ قَالَ: اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْل الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَس بْن مَالِكُ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشُّفَاعَةِ: فَإِذًا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى، فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَّ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُلْنَا لِثَابِتٍ: لاَ تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَوُّلَ مِنْ حَديثِ الشُّفَاعَةِ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَؤُلاَء اخْوَانُكَ مِنْ أَهْل الْبَصْرَةِ جَاؤُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَديثِ الشُّفَاعَةِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﴿ قَالَ: ((إذَا كَانْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْضِ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَيَٱتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ : لَسْتُ لَهَا وَلَكِنُ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ الله، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بعيسَى، فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمْتُهُ، فَيَأْتُونَ

الله كى روح اوراس كاكلمه بين چنانچه لوگ عيسى مُلاتِهَ كياس آئيس کے وہ بھی کمیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں' ہاں تم محمد ملتی کے ا یاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں کے اور میں کموں گاکہ میں شفاعت كے ليے مول اور پھريس اينے رب سے اجازت جامول كا اور مجھ اجازت دی جائے گی اور اللہ تعالی تعریفوں کے الفاظ مجھے المام کرے گاجن کے ذریعہ میں اللہ کی حمد بیان کروں گاجو اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں۔ چنانچہ جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گااور اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گاتو مجھ سے کماجائے گااے محمد! اپنا سراٹھاؤ' جو کمو وہ سنا جائے گا۔ جو ماگلو کے وہ دیا جائے گا۔ جو شفاعت کرو کے قبول کی جائے گی۔ پھر میں کموں گا اے رب! میری امت میری امت۔ کما جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لوجن کے دل میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گااور ایسابی کروں گا۔ پھر میں لوٹوں گااور بی تعریفیں پھر کروں گااور اللہ کے لیے سجدہ میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے کماجائے گا۔ آپنا سراٹھاؤ کمو آپ کی سی جائے گی۔ میں کہوں گااے رب!میری امت،میری امت۔ الله تعالی فرمائے گاجاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے کم سے کم تر حصہ کے برابر بھی ایمان ہواہے بھی جنم سے نکال لو۔ پھر میں جاؤں گا اور نکالوں گا۔ پھرجب ہم انس بڑھڑ کے پاس سے نکلے تو میں نے اپ بعض ساتھوں سے کما کہ ہمیں امام حسن بقری کے پاس بھی چلنا چاہیے 'وہ اس وقت ابو خلیفہ کے مکان میں تھے اور ان سے وہ حدیث بیان کرنی چاہیے جو انس روائھ نے ہم سے بیان کی ہے۔ چنانچہ ہم ان ك پاس آئے اور انسيس سلام كيا۔ پرانسول نے جميس اجازت دى اور ہم نے ان سے کمااے ابو سعید! ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی انس بن مالک بڑائھ کے یمال سے آئے ہیں اور انہوں نے ہم سے جو شفاعت کے متعلق حدیث بیان کی' اس جیسی حدیث ہم نے نسیں سی ۔ انہوں نے کما کہ بیان کرو۔ ہم نے ان سے حدیث بیان کی۔ جب اس مقام تک پنچ تو انہوں نے کما کہ اور بیان کرو۔ ہم نے کما

عيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بمُحَمَّدِ اللهِ فَيَأْتِينَى فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَاسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنْ لِي وَيُلْهِمْنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ فَاحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَاخِرُ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ: أُمِّق أُمِّق فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعَيْرَةٍ مِنْ إسمَان، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمُّ أَخِرُ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ: يَا مُحمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاقُولُ: يَا رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي فَيُقَالُ : انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إيمَان فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ اخِرُّ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ، فَاقُولُ : يَا رَبُّ أُمِّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ أَذْنَى أَذْنَى مِثْقَالَ حَبُّةٍ مِن خَرْدَل مِنْ إيسمَان، فَأَحْرِجْهُ مِنَ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ)). فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَس قُلْتُ لِبَعْض أَصْحَابِنَا : لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَار في مَنْزل أبى خَليفَةَ وَحَدَّثَنَاهُ بِمَا حَدُّنَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنْ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ جَنْنَاكَ مِنْ

عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشُّفَاعَةِ فَقَالَ : هيهِ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَديثِ فَانْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ: هَيهِ، فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَني وَهُوَ جَميعٌ مُنْذُ عِشرينَ سَنَةً فَلاَ أَدْرِي أنسِي أَمْ كَرَهَ أَنْ تَتَّكِلُوا، فَقُلْنَا يَا أبًا سَعيدٍ فَحَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ انْ أَحَدُّنَكُمْ حَدَّثَني كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ، قَالَ: ((ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ اثْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ فَيَقُولُ: وَعِزَّتَى وَجَلاَلَى وَكِبْرِيَانِي وَعَظَمَتَى لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله)). [راجع: ٤٤]

کہ اس سے زیادہ انہوں نے نہیں بیان کی۔ انہوں نے کماکہ انس وٹالٹر جب صحت مند تھے ہیں سال اب سے پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ باتی بھول گئے یا اس لیے بیان کرنا ناپند کیا کہ کمیں لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ ہم نے کما ابوسعيد! پھر آپ ہم سے وہ حديث بيان كيجك آپ اس ير في اور فرمایا انسان برا جلدباز بیدا کیا گیاہے۔ میں نے اس کاذکر بی اس لیے کیا ہے کہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انس بوائند نے مجمع سے ای طرح حدیث بیان کی جس طرح تم سے بیان کی (اور اس میں یہ لفظ اور بردهائ) آنخضرت مل الله الله على الله بحريس جو تقى مرتبه لوثول كااور وی تعریفیں کروں گا اور اللہ کے لیے سجدہ میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اے محمد! اپنا سراٹھاؤ جو کھو کے سنا جائے گا جو مانگو کے دیا جائے گا' جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں کموں گا اے رب! مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجئے جنہوں نے لا إله الا الله كما ہے۔ الله تعالى فرمائے كا ميرى عزت ميرے جلال ميرى كبريائي ميرى برائي كى فتم! اس ميس = انسيس بھى نكالول گاجنول نے کلمہ لاالہ الااللہ کہاہے۔

اس مدیث کے دو سرے طرق میں ہے کہ آخضرت بڑاتئے نے فرایا کہ جھے سے اللہ تعالی فرمائے گا کہ جس کے دل میں ایک سیسی ایک بیسے بہتر اللہ بھی یا رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو تم دوزخ سے نکال لاؤ۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوتا ہے۔ اس سے شفاعت کا اذن ثابت ہوتا ہے جو رسول کریم مٹائیے کو عرش پر سجدہ میں ایک نامعلوم مدت تک رہنے کے بعد حاصل ہوگا۔ آپ اپنی است کا اس درجہ خیال فرمائیں گے کہ جب تک ایک گنگار موحد مسلمان بھی دوزخ میں باقی رہے گا آپ برابر شفاعت کے لیے اذن است کا اس درجہ خیال فرمائیں گے کہ جب تک ایک گنگار موحد مسلمان بھی دوزخ میں باقی رہے گا آپ برابر شفاعت کے لیے اذن مائی رہیں گے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن ہر مومن مسلمان کو اور ہم سب قار کین بخاری شریف کو اپنے حبیب کی شفاعت نعیب فرمائے آمین یارب العالمین۔ نیز یہ بھی روشن طور پر ثابت ہوا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے رسول کریم مٹائی ہے اتنا اتنا خوش ہو گا کہ آپ کی ہر سفارش قبول کرے گا اور آپ کی سفارش سے دوزخ سے ہراس موحد مسلمان کو بھی نجات دے دے وی جس کی شفاعت کی سلمان کو بھی نجات دے دے دے گا جس کی شفاعت نصیب فرمائیو جو لوگ جمیہ معزلہ وغیرہ کلام اللی کے انکاری ہیں ان کا بھی اس حدیث سے خوب خوب رد ہوا۔ حضرت انس بن مالک نصیب فرمائیو جو لوگ جمیہ معزلہ وغیرہ کلام اللی کے انکاری ہیں ان کا بھی اس حدیث سے خوب خوب رد ہوا۔ حضرت انس بن مالک بھی بیا۔ دائے قادم نوی قبیلہ خزرج سے ہیں۔ رسول کریم مٹائی کی دس سال خدمت کی۔ خلافت فاردتی میں بھرہ میں جا رہے تھے۔ سنہ ابھ میں بارہ سے جس و اولاد ذکور و اناث چھوڑ کر بھرہ ہی دفات پانے والے آخری صحائی ہیں۔ رضی اللہ عنہ وادراہ ا

٧٥١١ حدَّثَنا مُحَمَّدُ بن خَالِدٍ، حَدَّثَنا (١٥١١) جم سے محمد بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے

عبیدالله بن موی نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے عبیدہ نے اور ان سے عبدالله بن مسعود بناتھ نے بیان کیا کہ رسول الله التی کیا ہے فرمایا جنت میں سب سے بعد میں نگلنے سے بعد میں واخل ہونے والا اور دوزخ سے سب سے بعد میں نگلنے والا وہ مخص ہو گا جو گھسٹ کر نگلے گا۔ اس سے اس کا رب کے گا جنت میں داخل ہوجا۔ وہ کے گامیرے رب! جنت تو بالکل بحری ہوئی ہے۔ اس طرح الله تعالی تین مرتبہ اس سے یہ کے گا اور ہر مرتبہ یہ بندہ جواب دے گا کہ جنت تو بحری ہوئی ہے۔ پھر الله تعالی فرمائے گا بندہ جواب دے گا کہ جنت تو بحری ہوئی ہے۔ پھر الله تعالی فرمائے گا بندہ جواب دے گا کہ جنت تو بحری ہوئی ہے۔ پھر الله تعالی فرمائے گا

غَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ مَنْ عَبْدِ مَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلَى: ((إِنَّ آخِوَ اللهِ قَالَ: (إِنَّ آخِوَ اللهِ قَالَ: (إِنَّ آخِوَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ مَرُّوبَ مَنَّ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ فَيَقُولُ: رَبِّ الْجَنَّةُ مَلْمَى فَيَقُولُ: رَبِّ الْجَنَّةُ مَلْمَى فَيَقُولُ: إِنَّ الْكَنْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[راجع: ۲۵۷۱]

بب کا مطلب حدیث کے آخری مضمون سے نکلا جب اللہ تعالی اپنے بندے سے خود کلام کرے گا اور اسے دس گنی معملے جنت کی بشارت دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بناتھ بنلی ہیں۔ دار ارقم میں اسلام قبول کیا سفر اور حضر میں نمایت بی خلوص کے ساتھ رسول کریم ماٹھیا کی خدمت کی۔ ساٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔ سنہ ۳۲ھ میں بقیع غرقد میں دفن ہوئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

[راجع: ١٤١٣]

صدیث صدامی صاف طور پر بندے سے اللہ کا کلام کرنا ثابت ہے جو براہ راست بغیر کی واسط کے خود ہوگا۔ توحید کے بعد وہ جو اعمال کام آئیں گے ان میں فی سبیل اللہ کی غریب مسکین میتم ہوہ کی مدد کرنا بری اہمیت رکھتا ہے وہ مدد خواہ کتنی ہی حقیر ہو اگر اس میں خلوص ہے تو اللہ اسے بہت بوھا دے گا۔ اونیٰ سے اونیٰ مر مجور کا آدھا حصہ بھی ہے۔ اللہ توفیق بخشے اور قبول کرے۔

میں اور کا میں اور کی ہوئے۔ بوے خاندانی بزرگ تھے۔ بہت بوے تی حاتم طائی کے بیٹے ہیں۔ شعبان سنہ کھ میں مسلمان ہوئے۔ بعض مؤرخین نے ان کی عمرایک موای برس لکھی ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

( اسالا کے ) ہم سے عمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نے بیان کیا' ان سے عبیدہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہائئے نے بیان کیا' ان سے عبیدہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہائئے نے بیان کیا کہ یبودیوں کا ایک عالم خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالی آسانوں کو ایک انگلی پر' زمین کو ایک انگلی پر' پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی بر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ و سلم ہننے لگے یمال تک کہ آپ کے دندان مبارک کھل گئے' اس کی بات کی تصدیق اور تعجب کرتے ہوئے۔ پھر آنخضرت ملی ایک ہے تہ آیت پڑھی۔ "انہوں نے اللہ کی شان کے مطابق قدر نہیں کی "ارشاد خداوندی" دیگر کون"

عَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ أَبِي شَيْبَةً، حَدُّنَا جَرِير، عَنْ مَنْ مُنْ فُرٍ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النّبِي الله عَنْهُ فَقَالَ : إِنّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ الله فَقَالَ : إِنّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ الله السّمَاوَاتِ عَلَى إصبيعٍ وَالأَرضِينَ عَلَى إصبيعٍ وَالْحَرضِينَ عَلَى إصبيعٍ وَالْحَرضِينَ عَلَى إصبيعٍ فَمْ يَهُرُهُنْ ثُمُ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إصبيعٍ فَمْ يَهُرُهُنْ ثُمُ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إصبيعٍ فَمْ يَهُرُهُنْ ثُمُ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إصبيعٍ فَمْ يَهُرُهُنْ ثُمُ اللّهِي الله الله عَلَى إصبيعٍ فَمْ يَهُرُهُنْ ثُمْ وَالْحَلَاثِ اللّهِي الله الله عَلَى إصبيع الله عَلَى إلله الله عَلَى إلى الله عَلَى الله الله عَلَى إلى الله عَلَى إلى الله عَلَى الله عَلَى إلى الله عَلَى الله عَلَى إلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى إلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى إلى الله عَلَى إلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى إلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى إلى الله عَلَى إلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى إلى الله عَلَى إلى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

اس مدیث میں بھی اللہ پاک کا کلام کرنا فہ کور ہے۔ باب سے یی مطابقت ہے۔ مدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل کتاب کی کچی باتوں کی تصدیق کرنا کوئی معیوب بات نمیں ہے۔ آخضرت سی کے بنی اس بات پر آئی کہ ایک یمودی اللہ کی شان کس کس طور پر بیان کر رہا ہے۔ حالا نکہ یمود وہ قوم ہے جس نے اللہ پاک کی قدر و منزلت کو کماحقہ نہیں سمجھا اور حضرت عزیر طِلِنا کا کو فواہ مخواہ اللہ کا بیٹا بنا ڈالا حالا نکہ اللہ پاک ایسے رشتوں ناطوں سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ صدق لم یلد ولم یولد ولم یک له کفوا احد۔

تک۔

٧٥١٤ - حُدِّثَنَا مُسَدُّدٌ، حَدُّثَنَا آبُو غَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ آنْ رَجُلاً سَأَلَ آبْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ آبِلَه الله عَلَى يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: ((يَدْنُو آحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتِّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: أَعْمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّى سَتَوْتُ عَلْيَكَ

(۱۹۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے صفوان بن محزر نے بیان کیا' ان سے صفوان بن محزر نے بیان کیا کہ ایک فخص نے ابن عمر بی شاہ سے پوچھا سرگوشی کے بارے میں آپ نے رسول اللہ میں تیا ہے کس طرح سنا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کے قریب جائے گایماں تک کہ اللہ تعالی اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا اور کے گاتو نے یہ یہ عمل کیا تھا؟ بندہ کے گا کہ ہاں۔ چنانچہ وہ اس کا قرار کرے گاتو نے یہ یہ عمل کیا تھا؟ بندہ کے گا کہ ہاں۔ چنانچہ وہ اس کا قرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا

کر تاہوں۔

فِي الدُّنْيا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ)).

وَقَالَ آدَمُ: حَدُّنَنَا شَيْبَانُ، حَدُّنَنَا قَتَادَةُ، حَدُّنَنَا صَفْوَانْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ

🧸. [راجع: ۲٤٤١]

آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شیبان نے بیان کیا کما ہم سے قلوہ نے بیان کیا کما ہم سے قلوہ نے بیان کیا ان سے ابن عمر میں اور کیا کہا ہم میں نے رسول کریم میں ہے ہا۔

اس سند کے لانے سے امام بخاری روایئی کی غرض ہے ہے کہ مغوان سے قادہ کے ساع کی تقریح ہو جائے اور انتظاع کا اختال کی سند کے لانے ہو جائے۔ حدیث اور باب کی سند سند ہو جائے۔ حدیث کی باب سے مطابقت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے سرگوشی کرنا فدکور ہے۔ حدیث اور باب کی مطابقت طاہر ہے اس کے بعد اب کمال گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کا کلام ایک قدیم نفسی صفت ہے نہ اس میں آواز ہے نہ حروف ہیں۔ فرمایئے یہ قدیم صفت موقع بموقع کیو کر حادث ہوتی رہتی ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حادث ہے جیسے سمع اور بھرو غیرہ ہیں تو مسموع اور مبھرزات اللی کا غیرہے۔ اسلے تعلق حادث ہو سکتا ہے بمال تو کلام اس کی صفت ہے اسکا غیر نہیں ہے۔ اگر اسکے کلام میں آواز اور حروف نہیں ہیں تو پھر پخبروں نے اس کا کلام کیوں کر سنا اور متواتر احادیث ہیں جو آیا ہے کہ اس نے دو سرے لوگوں سے بھی کلام کیا اور خصوصاً مومنوں سے آخرت میں کلام کرے گا تو یہ کلام جب اس میں آواز اور حروف نہیں ہیں کیوں کر سمجھ میں آیا اور آسکا کا اور ختوق کی جال چلے اور معلوم نہیں کیا گیا تاویلات آسکتا ہے۔ افسوس ہے کہ یہ (مشکلمین) لوگ اتنا علم پڑھ کر پھر اس مسئلہ میں بے وقونی کی چال چلے اور معلوم نہیں کیا گیا تاویلات کرتے ہیں۔ اس قسم کی تاویلیس ورحقیقت صفت کلام کا انکار کرنا ہے پھر سرے سے یوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ تعالی کلام می نہیں کرتے ہیں۔ اس قسم کی تاویلیس ورحقیقت صفت کلام کا انکار کرنا ہے پھر سرے سے یوں نہیں کرتے ہیں ہداھم اللہ الی صواط مستقبم۔ جسے جعد بن در ہم مردود تھا۔ آج کل بھی اکثر نجوی مغرب زدہ نام نماد مسئلن ایس بی باتیں کرتے ہیں ہداھم اللہ الی صواحل مستقبم۔

۳۷ – بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكُلَّمَ الله لَ الله عَلَيْ كَالرَّ الله عَلَى كَالرُّ الله عَلَى كَالرُّ الله عَلَى كَالرَّ الله عَلَى كَالرُّ الله عَلَى كَالْمُ كَالله عَلَى كَالرُّ الله عَلَى كَالمُ كَالرُّ الله عَلَى كَالرُّ الله عَلَى كَالمُ كَالمُ كَالمُ كَالمُ كَالمُ كَالله عَلَى كَالمُ كَاللْمُ كَالمُ كَالله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

الله تعالی نے اس آیت میں ان لوگوں کا ردکیا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام نہ تھا۔ حقیقت میں بلکہ کمی فرشتے یا درخت میں لیک میں اللہ نے بات کرنے کی قوت پیدا کر دی تھی۔ ایسا خیال بالکل غلط ہے۔ پھر حضرت موکیٰ علائق کی فضیلت ہی کیا ہوئی۔ اس آیت میں لفظ کلم الله کے بعد پھر عیما فرما کر اس کی تاکید کی۔ یعنی خود الله پاک نے حضرت مولیٰ علیقا سے بلاقوسط غیرے باتیں کیں۔ اس لیے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں اور ان کو دو سرے پنجیبروں پر ای وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ کلام خود اللہ تعالی نے ایک درخت پر سے کیا۔ ہمارے رسول کریم میں ہے اللہ پاک نے عرش پر بلا کر براہ راست کلام فرمایا کی ہے تلک الرسل فصل ابعض معلی بعض۔ (بقرة: ۲۵۳)

٧٥١٥ - حدَّثَنا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا وَخَيَ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا وَلَيْنَ مُوسَى الْبِي الْبُوشِهَابِ حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ النبِي اللَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبِي اللَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي اللَّهُ قَالَ: ((اخْتَجُ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي اخْرَجْتَ ذُرِيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ آدَمُ الَّذِي اخْرَجْتَ ذُرِيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ آدَمُ الْذِي

(۵۱۵) ہم سے بچلیٰ بن بکیرنے بیان کیا 'کماہم سے لیٹ نے بیان کیا' کماہم سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' کماہم سے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رہا ہُو نے کہ نبی کریم مٹھیے نے فرمایا آدم اور موکیٰ ملیما السلام نے بحث کی' موکیٰ طَائِلًا نے کما کہ آپ آدم ہیں جنہوں نے اپنی نسل کو جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے کما کہ آپ موکیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے پیغام الله کې توحيد کابيان اور جميه کارد

مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ ا لله تَعَالَى برسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، ثُمُّ تَلُومُني عَلَى امْرِ قَدْ قُدُّرَ عَلَىٰ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى)).

اور کلام کے لیے منتخب کیااور پھر بھی آپ مجھے ایک ایس بات کے لیے ملامت كرتے ہيں جو اللہ نے ميرى پيدائش سے يملے بى ميرى تقدير میں لکھ دی تھی۔ چنانچہ آدم مَلِائلًا موی مَلائلًا پر عالب آئے۔

[راجع: ٣٤٠٩]

لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَعْرَت موى مَلِينَة كے ليه كلام كا صاف اثبات ہے پس اس كى تاویل كرنے والے سراسر غلطي پر ہیں۔ جب الله مرچزر قادر ب تو كياوه اس ير قادر مني كه وه بالوسط غير جس سے جام كلام كر سكے جيسا كه حضرت موى طائل سے کیا۔ یہ جمید اور معزلہ کے خیال فاسد کی صریح تردید ہے۔

> ٧٥١٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لُو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُريحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَر خَلَقَكَ الله بيَدِهِ وَأُسْجَدَ لَكَ الْمَلاَتِكَةَ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْء فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّنَا حَتَّى يُريـحَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطيئتَهُ الُّتي أصَابَ)). [راجع: ٤٤]

(۵۱۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے مشام نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا' ان سے انس رضى الله عنه في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا ایمان والے قیامت کے دن جمع کئے جائیں گے اور وہ کمیں گے کہ کاش کوئی ہماری شفاعت کرتا تاکہ ہم اپنی اس حالت سے نجات یاتے چنانچہ وہ آدم مالئل کے پاس آئیں کے اور کمیں گے کہ آپ آدم ہیں انسانوں کے پردادا۔ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا' آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے پس آپ اینے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کریں۔ آپ جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور آپ اپنی غلطی انہیں یاد ولائیں گے جو آپ سے مرزد ہوئی تھی۔

یہ حدیث مختر ہے اور اس میں دو سرے طریق کی طرف اشارہ ہے جس میں ذکر ہے کہ اس وقت حضرت آدم کمیں گے المین سے المین سیسی کے تم ایسا کرو کہ حضرت موی کا کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا' ان کو قوراۃ عنایت فرمائی اور اور بھی گزرا ہے کہ یوں کما کہ موی یے پاس جاؤ ان کو اللہ نے توراة عنایت فرمائی اور ان سے کلام کیا اس سے باب کا مطلب ثابت ہو تاہے۔

٧٥١٧ - حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَني سُلَيْمَانُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﴿ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ ((إِنَّهُ جَاءَهُ, ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ:

(2014) م سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے شریک بن عبداللہ بن ائی نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی الله عنه ہے سنا' انہوں نے وہ واقعہ بیان کیاجس رات رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كومسجد كعبه سے معراج كے ليے لے جايا كيا كه وحى آنے سے پہلے آپ کے پاس فرشتے آئے۔ آخضرت صلی الله عليه و

سلم معجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بوچھا کہ وہ کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا کہ وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تيرے نے كماكہ ان ميں جوسب سے بمتري انسيں لے او- اس رات كوبس اتنابى واقعه پيش آيا اور آخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس کے بعد انہیں نمیں دیکھا۔ یمال تک کہ وہ دوسری رات آئے۔ جب که آپ کادل د مید رباتهااور آپ کی آ تحصیل سوری تھیں لیکن دل نہیں سورہا تھا۔ انبیاء کا یمی حال ہو تا ہے۔ ان کی آ تکھیں سوتی ہیں لکین ان کے دل نہیں سوتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی۔ بلکہ آپ کو اٹھاکر ذمزم کے کنویں کے پاس لائے۔ یمال جرئیل علیہ السلام نے آپ کاکام سنبھالا اور آپ کے گلے سے دل کے نیچے تك سينہ جاك كيا اور سينہ اور پيك كوپاك كركے زمزم كے پانى سے اے اپنے ہاتھ سے دھویا۔ یمال تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہوگیا۔ پھر آپ کے پاس سونے کا طشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برتن ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا۔ چھر آپ کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازول میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسان والول نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کما کہ جریل۔ انہوں نے پوچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی الله علیه وسلم ہیں۔ پوچھا۔ کیاانسیں بلایا کیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ آسان والول نے کما خوب اچھے آئے اور اینے بی لوگوں میں آئے ہو۔ آسان والے اس سے خوش ہوئے۔ ان میں سے کسی کو معلوم نمیں ہو تا کہ اللہ تعالی زمین میں کیا کرنا جابتا ہے جب تک وہ انہیں بتانہ دے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان دنیار آدم علیہ السلام کو پایا۔ جربل علیہ السلام نے آپ سے کما کہ یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں آپ انہیں سلام کیجئے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ کما کہ خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئ ہو۔ مبارک ہو اپنے بیٹے کو' آپ کیا بی اچھے بیٹے ہیں۔ آپ

أوَّلَهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ، فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خِيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتُوهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِنْرِ زَمْزَم، فَتَوَلَاهُ مِنْهُمْ جَبْرِيلُ، فَشَقُّ جَبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لِبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمُّ أَتِيَ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تور مِنْ ذَهَبِ مَحْشُواً إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بهِ صَدْرَهُ وَلَغَاديدَهُ - يَعْنى عُرُوقَ حَلْقِهِ - ثُمُّ أَطْبَقَهُ ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السُّمَاء مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جَبْريلُ قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ قَالَ: نَعَمْ قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلاً فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاء لاَ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ الله بِهِ فِي الأرْض حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاء الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلُّمَ عَلَيْهِ وَرَدُّ عَلَيْهِ آدَمُ فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً بَبُنَيٌّ نِعْمَ الابْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السُّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطُّرِدَانِ فَقَالَ: مَا هَذَان النَّهَرَان يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَان النَّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بهِ

نے آسان دنیا میں دو نہریں دیکھیں جو بہہ رہی تھیں۔ یوچھا اے جريل! يه نهرس كيسي بير؟ جريل عليه السلام في جواب ديا كه يه نيل اور فرات کا منبع ہے۔ پھر آپ آسان پر اور چلے تو دیکھا کہ ایک دوسری سرے جس کے اور موتی اور زبرجد کا محل ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ مشك ہے۔ لوچھاجريل! يدكيا ہے؟ جواب ديا كه يدكوثر ہے جے اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ پھر آپ دوسرے آسان پرچ مے فرشتوں نے یمال بھی وہی سوال کیاجو پہلے آسان پر کیا تھا۔ کون ہیں؟ کما جریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کما محمد صلى الله عليه وسلم- يوجهاكيا انسيل بلايا كيامي؟ انهول في كماكه بال-فرشتے بولے انہیں مرحبا اور بشارت ہو۔ پھر آپ کو لے کر تیرے آسان پر چر سے اور یمال بھی وہی سوال کیاجو پہلے اور دو سرے آسان ر کیا تھا۔ پھرچوتھے آسان پر لے کرچ مے اور یمال بھی وہی سوال کیا۔ پھریانچویں آسان پر آپ کو لے کرچڑھے اور یمال بھی وہی سوال کیا۔ پرچھے آسان پر آپ کو لے کرچڑھے اور یمال بھی وہی سوال کیا۔ پھر آپ کو لے کر ساتویں آسان پر چڑھے اور یمال بھی وہی سوال کیا۔ ہر آسان پر انبیاء ہیں جن کے نام آپ نے لیے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ادريس عليه السلام دوسرے آسان ير ، بارون عليه السلام چوشے آسان یر' اور دوسرے نی پانچویں آسان یر۔ جن کے نام مجھے یاد نہیں اور ابراجيم عليه السلام چهي آسان پر اور موسىٰ عليه السلام ساتويس آسان بر۔ یہ انہیں اللہ تعالی سے شرف ہم کلامی کی وجہ سے فضیلت ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کمامیرے رب! میراخیال نمیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام انہیں لے کراس سے بھی اوپر گئے جس کاعلم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں یہاں تک کہ آپ كوسدرة المنتى ير لے كر آئے اور رب العزت تبارك وتعالى سے قریب ہوئے اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب۔ پھراللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں پیاس نمازوں کی بھی وحی کی۔ پھر آپ اترے اور

فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُوْ وَزَبَرْجَدِ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكُ قَالَ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمُّ عَرَجَ إِلَى السُّمَاء النَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلاَتِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأولَى مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْريلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ لله قَالُوا وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: مَوْحَبًا بِهِ وَأَهْلاً، ثُمُّ عَرَجَ بهِ إِلَى السُّمَاء الثَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلُ مَا قَالَتِ الأولَى وَالثَّانِيَةُ، ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ، عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء الْخَامِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السُّمَاء السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمَاء فِيهَا أُنبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إدريسَ فِي النَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَخْفَظِ اسْمَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلاَمِ اللهِ فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلاَ بهِ فَوْقَ ذَلكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ الله حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّة فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى الله فيمَا أَوْحَى إلَيْه خمسينَ صَلاةً عَلَى أُمَّتكَ كُلَّ يوْم وَلَيْلَةٍ. ثُمُّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغ مُوسَى فَاحْتَسَبَهُ مُوسَى

جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور بوچھااے محرًا! آپ کے رب نے آپ سے کیاعمد لیاہے؟ فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں پیاس نمازوں کا عمد لیا ہے۔ موسیٰ طابق نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اس کی طافت شیں۔ واپس جائے اور اپن اور اپن امت کی طرف سے کی کی درخواست يجيح ينانيه أتخضرت صلى الله عليه وسلم جريل عليه السلام كى طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں اگر چاہیں تو بمترہے۔ چنانچہ آپ پھرانسیں لے کراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور این مقام پر کھڑے ہو کر عرض کیا اے رب! ہم سے کی کردے کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے دس نمازوں کی کمی کردی۔ پھرآپ موی طابق کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو روکا۔ موسیٰ علائل آپ کو اس طرح برابراللہ رب العرت ك پاس واپس كرتے رہے۔ يهال تك كه پانچ نمازيں ہو كئيں۔ پانچ نمازوں پر بھی انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کما اے محمہ ایس نے اپنی قوم بن اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیاہے وہ ناتوال فابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت توجم، دل 'بدن' نظراور کان ہراعتبار سے کمزور ہے ' آپ واپس جائے اور الله رب العزب اس میں بھی کی کردے گا۔ ہر مرتبہ آخضرت صلی الله عليه وسلم جريل علائل كى طرف متوجه موت تص تاكه ان س مشورہ لیں اور جبریل ملائلہ اسے تاپسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ آپ کو یانچویں مرتبہ بھی لے گئے تو عرض کیا۔ اے رب! میری امت جسم' دل ' نگاہ اور بدن ہر حیثیت سے کمزور ہے ' پس ہم سے اور کی کر دے۔ الله تعالی نے اس پر فرمایا کہ وہ قول میرے یہاں بدلانسیں جاتا جیسا کہ میں نے تم پر ام الکتاب میں فرض کیاہے۔ اور فرمایا کہ ہرنیکی کاثواب دس گناہ ہے پس سے ام الکتاب میں پچاس نمازیں ہیں لیکن تم یر فرض پانچ ہی ہیں۔ چنانچہ آپ موسیٰ ملائل کے پاس واپس آئے اور انہوں نے یوچھاکیا ہوا؟ آپ نے کماکہ ہم سے یہ تخفیف کی کہ ہر

فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهدَ إِلَيْكَ رَبُّك؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيُّ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةٍ قَالَ: إِنَّ أَمْنَكَ لاَ تَسْتَطيعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَثْيرُهُ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جَبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلاَ بهِ إِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا، فَإِنَّ أُمُّتَى لاَ تَسْتَطيعُ هَذَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتِ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُرَدُّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَالله لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا، فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمُّتُك أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُحَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلُّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكْرَهُ ذَلِكَ جَبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتَى ضُعَفَاءُ أجسادهم وقُلُوبُهُم وأسماعُهُم وأبدانهم فَخَفِّفْ عَنَّا؟ فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ: قَالَ لَبُيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: إِنَّهُ لاَ يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَيُّ كَمَا فَرَضْتُ عَلْيَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهْيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهْيَ خَمْسٌ عَلْيَكَ، فَرَجَعَ إلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيْفَ

[راحع: ، ٣٥٧]

- الله كَلام الرّب مَعَ أَهْلِ الْجَنّةِ كَدُنّنَ الله مَعَ أَهْلِ الْجَنّةِ حَدُنّنَ الله مَعْ أَهْلِ الْجَنّةِ حَدُنّنِي ابْنُ سُلَيْمَان، حَدُنّنِي ابْنُ وَهْب، قَالَ حَدُنْنِي مَالِك، عَنْ رَبِّهِ ابْنِ يَسَادٍ، عَنْ رَبِي الله عَنْهُ قَالَ: (زَيْدِ بْنِ الله عَنْهُ قَالَ: (زَيْدُ الله عَنْهُ قَالَ: الله عَنْهُ قَالَ: الله عَنْهُ قَالَ: الله عَنْهُ قَالَ: الله يَقُولُ الأَهْلِ قَالَ الله يَقُولُون؛ لَبْيك رَبّنا وَسَعْدَيْك وَالْحَيْدُ فِي يَدَيْك فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُم بُعْدَهُ أَنْه الله يَقُولُ الله المَعْلِيثِينَا مَا لَمْ تُعْطِ احْدًا مِنْ رَبِّ وَالله المَعْلِيثِينَا مَا لَمْ تُعْطِ احْدًا مِنْ خَلْقِكُ، فَيَقُولُون؛ الله أَعْطِيكُمْ افْضَلَ مِنْ خَلْك فَيَقُولُ: الله أَعْطِيكُمْ افْضَلَ مِنْ خَلْك فَيَقُولُون؛ يَا رَبّ وَأَيِّ شَيْء افْضَلَ مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُولُون؛ يَا رَبّ وَأَيِّ شَيْء افْضَلُ مِنْ ذَلِك، فَيَقُولُ : أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رُضُواني فَلاَ الله خَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ ابَدًا)).

[راجع: ۲۰۶۹]

اس پر سب انعامات تعدق ہیں۔ غلام کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کمی چیز میں نہیں ہو سکتی کہ آقا راضی رہے و دصوان من الله اکبر کا یمی مطلب ہے۔

٧٥١٩- حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنا

نیکی کے بدلے دس کا تواب ملے گا۔ موکیٰ علائل نے کہا کہ میں نے بی
اسرائیل کواس سے کم پر آزملیا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ پس آپ
واپس جائے اور مزید کمی کرائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر کہا اے موکیٰ! واللہ مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے
کیونکہ بار بار آجا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھراللہ کانام لے کرا تر
جاؤ۔ پھرجب آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے۔ اس کے بعد
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام ہی میں تھے کہ جاگ اٹھے۔
جاگ اٹھنے سے یہ مراد ہے کہ وہ حالت معراج کی جاتی رہی اور آپ
اپی حالت میں آگئے۔

#### باب الله تعالى كاجنت والول سے باتیں كرنا

(۵۱۸) ہم سے یجیٰ بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کے گا ان جنت والو! وہ بولیں گے عاضر تیری خدمت کے لیے مستعد' ساری بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بوچھے گاکیا تم خوش ہوں گے اے رب! دور تو نے ہمیں وہ چزیں عطاکی ہیں جو کی مخلوق کو نہیں عطاکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گاکیا میں ہم خوش ہوں گا کیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گاکیا میں ہمیں اس سے افضل انعام نہ دوں؟ جنتی لیا تھوں کی ہیں جو کئی مخلوق کو نہیں عطاکیں۔ بوچھیں گے اے رب! اس سے افضل کیا چزہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ میں اپنی خوشی تم پر اتارتا ہوں اور اب بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔

(2019) ہم سے محد بن سان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے فلیح

فُلَيْحٌ، حَدُّثَنَا هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُ عَلَىٰ كَانَ يَوْمَا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ : يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ : (رَانَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنْةِ اسْتَأْذَنَ رَبّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ أَوَلَسْتَ فِيمَا شِنْت؟ قَالَ: الزَّرْعِ فَقَالَ أُولَسْتَ فِيمَا شِنْت؟ قَالَ: لَلزَّعِ فَقَالَ الوَلَسْتَ فِيمَا شِنْت؟ قَالَ: لَلزَعِ فَقَالَ الْمُوعَ وَبَدَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاوُهُ فَتَبَادُرُ اللهِ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ وَاسْتِوَاوُهُ لَيَّهُمْ أَصْحَلُ وَلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُعْوَابِيِّ: يَا لَا عُورَابِيِّ: يَا لَا عُورَابِيِّ: يَا لَكُويرُهُ أَمْنَالَ الْاعْوَابِيِّ: يَا فَقَالَ الاعْوَابِيِّ: يَا لَا يُعْرَابِيِّ: يَا وَسُولَ اللهِ لَا تَجَدُ هَذَا إِلاَ قُرَشِيلًا أَوْ لَسُولَ اللهِ الْصَحَابِ زَرْعٍ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَلَسَنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَذِكُر الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإَبْلاَغِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُونِي وَالإَبْلاَغِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُكُمْ ﴾ ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمٍ إِنْ كَانْ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مُقَامِي لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمٍ إِنْ كَانْ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مُقَامِي لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمٍ إِنْ كَانْ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مُقَامِي الله تَوكَلْتُ وَتَذْكيري بِآيَاتِ الله فَعَلَى الله تَوكَلْتُ فَا فَعُوا الْمُرْكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمُ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْصُوا الْمَيْ وَلاَ تَوْلَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اجْرِاقِ اللهَ عَلَى الله وَأُمِرْتُ انْ اكُونَ اللهِ وَالْمِرْتُ انْ اكُونَ اللهِ اللهِ عَلَى الله وَأُمِرْتُ انْ اكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ غُمَةً : هَمَّ وَضِيقٌ.

بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم ایک دن گفتگو کر رہے تھے' اس وقت آپ کے پاس ایک بدوی بھی تھا کہ اہل جنت میں سے ایک مخص نے اللہ تعالیٰ سے کھیتی کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں ہے جو تم چاہتے ہو؟ وہ کے گاکہ ضرور ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں۔ چنانچہ بہت جلدی وہ نیج ڈالے گا اور پلک جھیلنے تک اس کا آگنا' برابر' کثنا اور بہا روں کی طرح غلے کے انبار لگ جانا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے گا ابن آدم! اسے لے لے 'تیرے بیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ دیماتی ابن آدم! اسے لے لے 'تیرے بیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ دیماتی لئے کہا یارسول اللہ! اس کا مزہ تو قریش یا انصاری ہی اٹھا کیں گیونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں' ہم تو کسان ہیں نہیں۔ آخضرت کیونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں' ہم تو کسان ہیں نہیں۔ آخضرت کونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں' ہم تو کسان ہیں نہیں۔ آخضرت کیونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں' ہم تو کسان ہیں نہیں۔ آخضرت

باب الله اپنے بندوں کو تھیم کرکے یاد کر تاہے اور بندے
اس سے دعااور عاجزی کرکے اور اللہ کاپیام دو مرول کو پنچا کراس کی
یاد کرتے ہیں جیسا کہ سور ہُ بقرہ میں فرمایا تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد
کروں گااور سور ہُ یونس میں فرمایا اے پنجیبر! ان کو نوح کا قصہ سناجب
اس نے اپنی قوم سے کہا۔ بھائیو! اگر میرا رہنا تم میں اور خدا کی آیات
پڑھ کر سنانا تم پر گراں گزر تاہے تو میں نے اللہ پر اپنا کام چھوڑ دیا (اس
پر بھروسہ کیا) تم بھی اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر (میرے قتل یا
اخراج کی) ٹھرالو۔ پھراس تجویز کے پورا کرنے میں کچھ فکرنہ کرو بے
تامل کر ڈالو۔ مجھ کو ذرا بھی فرصت نہ دو اگر تم میری باتیں نہ مانو تو خیر
میں تم سے بچھ دنیا کی اجرت نہیں مانگا میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے
اس کی طرف سے مجھ کو اس کے تابعد اردوں میں شریک رہنے کا تھیم

قَالَ مُجَاهِدٌ : اقْضُوا إِلَيٌّ مَا فِي انْفُسِكُمْ يُقَالُ الْحُرُقُ : اقْضِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَإِنْ الْحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهُ إِنْسَانٌ يَأْتِيهِ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ : وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَهُو آمِنٌ حَتَى يَتُلُغَ لَيْتِهُ فَيَسْمَعَ مِنْهُ كَلاَمَ اللهُ وَحَتَى يَبْلُغَ مَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ فَهُو آمِنٌ حَتَى يَبْلُغَ مَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ فَهُو آمِنٌ حَتَى يَبْلُغَ مَا أَنْذِلَ عَلَيْهِ أَلْهُو آمِنٌ حَتَى يَبْلُغَ مَا أَنْذِلَ جَاءَ النّبُأَ الْعَظِيمُ الْقُرْآنُ مَا اللهُ وَعَمِلَ بِهِ.

١٠٤ - باب قول الله تَعَالَى:

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلْهِ انْدَادَا ﴾ وقولِهِ جَلَّ فَكُرُهُ: ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ انْدَادَا ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ وقولِهِ: ﴿ وَالذّينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الْعَالَمِينَ ﴾ وقولِهِ: ﴿ وَالذّينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ ﴾ ﴿ وَالذّينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهَ آخَرَ ﴾ ﴿ وَالذّينَ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَالْكُونُ وَاللّهُ وَالل

غمة كامعنی غم اور تنگی۔ مجاہد نے كمائم اقصواالی كامعنى يہ ہے جو كچھ تمہارے دلول ميں ہے اس كو پورا كرؤالو ، قصہ تمام كرو۔ عرب لوگ كہتے ہيں افرق ليمنى فيعلم كردے اور مجاہد نے اس آیت كی تغيیر ميں وان احد من المشركين استجارك الخ ، (سورة توبہ ميں) كماليمن اگر كوئى كافر آخضرت مل الم الله كاكلام اور جو آپ پر اترااس كو سفنے كے ليے آئے تو اس كو امن ہے جب تك وہ اس طرح آتا اور الله كاكلام اور جو آپ پر اترااس كو سفنے كے ليے آئے تو اس كو امن ہے جب تك وہ اس طرح آتا اور الله كاكلام منتارہ اور جب تك وہ اس طرح آتا اور الله كاكلام سنتارہ اور جب تك وہ اس امن كى جگہ نہ پہنچ جائے جمل سے وہ آیا تھا اور سورة نبا ميں نبا عظيم سے قرآن مراد ہے اور اس سورة ميں جو قال صوابا ہے تو صواب سے حق بات كمنا اور اس پر عمل كرنا مراد ہے۔

باب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کاارشاد دلیں اللہ کے شریک نہ بناؤ" اور ارشاد خداوندی (سورہ تم سجدہ میں) تم اس کے شریک بناتے ہو۔ وہ تو تمام دنیا کا مالک ہے۔ اللہ کاارشاد "اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کی دو سرے معبود کو نہیں پکارتے (سورہ فرقان) اور بلاشبہ کیا تو تمہارا عمل غارت ہوجائے گااور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے ' (سورہ زمر) اور عکرمہ نے کما "وما یومن اکثر هم باللہ الا جاؤ گے ' (سورہ زمر) اور عکرمہ نے کما "وما یومن اکثر هم باللہ الا وهم مشرکون" کامطلب ہے ہے کہ "اگر تم ان ہے کہ اللہ نے۔ یہ ان کا ایمان ہے کہ سیان وہ عبادت غیراللہ کی کرتے ہیں۔ "اور اس باب میں یہ ایمان ہے کہ بندے کے افعال ان کا کسب سب مخلوق اللی ہیں کیو نکہ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا "ای پوردگار نے ہرچیز کو پیدا کیا تھرا یک انداز سے اس کو درست کیا۔ "اور مجاہد نے کما کہ سورہ کیا بھرا یک انداز سے اس کو درست کیا۔ "اور مجاہد نے کما کہ سورہ کیا بھرا یک انداز سے اس کو درست کیا۔ "اور مجاہد نے کما کہ سورہ کیا بھرا یک انداز سے اس کو درست کیا۔ "اور مجاہد نے کما کہ سورہ کیا بھرا یک انداز سے اس کو درست کیا۔ "اور مجاہد نے کما کہ سورہ کیا بینام اور اس کا عذاب لے کر اثر تے ہیں اور سورہ احزاب ہیں اللہ کا پیغام اور اس کا عذاب لے کر اثر تے ہیں اور سورہ احزاب ہیں اللہ کا پیغام اور اس کا عذاب لے کر اثر تے ہیں اور سورہ احزاب ہیں اللہ کا پیغام اور اس کا عذاب لے کر اثر تے ہیں اور سورہ احزاب ہیں

جو فرمایا ہجوں سے ان کی سیائی کاحال ہو چھے بعنی پغیبروں سے جو اللہ کا تھم پہنچاتے ہیں اور سورہ حجرمیں فرمایا ہم قرآن کے مگہبان ہیں۔ مجاہد نے کما یعنی ا۔ من اس اور سورہ زمر میں فرمایا اور سی بات لے کر آیا یعنی قرآن اور نے اس کو سیا جانا یعنی مومن جو قیامت کے دن یرورد گارے عرض لرے گاتونے مجھ کو قرآن دیا تھا'میں نے اس پر عمل کیا۔

(۷۵۲۰) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابووا کل نے' ان سے عمروبن شرحبیل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑھٹر نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم سال کیا سے بوچھاکہ کون ساگناہ اللہ کے یمال سب سے بردا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھسراؤ حالا نکہ اس نے تہمیں بیداکیا ہے۔ میں نے کمایہ توبہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خطرہ کی وجہ سے قتل کردو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا پھرکون؟ فرمایا یہ کہ تم اینے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ الْمَلاَيْكَةَ إلا بالْحَقِّ بالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ لِيَسْأَلَ الْصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ الْمُبَلِّغِينَ الْمُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُل، وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ عِنْدَنَا وَالَّذِي جَاءَ بالصِّدْق الْقُرْآنُ وَصَدُّقَ بِهِ الْمُؤْمِنَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنَى عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ.

• ٧٥٢ - حدَّثناً قُتَيْبَةً بْنُ سَعيدٍ، حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيل، عَنْ عَبْدِ اللهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ الذُّنبِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: ((أَنْ تَجْعَلَ للهُ نِدَّا وَهُوَ خَلَقَكَ)) قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ: ثُمٌّ أيِّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَحَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)) قُلْتُ : ثُمُّ أيِّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَنْ تَزْنِيْ بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ)).[راجع: ٤٤٧٧]

زنا بسرحال برا کام ہے گریہ بہت ہی زیادہ برا ہے۔

ته بیری امام بخاری نے یہ مدیث لا کر اس طرف اشارہ کیا کہ قدریہ اور معتزلہ جو بندے کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں وہ کویا اللہ کا اللہ کا برابر والا بندے کو بناتے ہیں تو ان کا یہ اعتقاد بہت بڑا گناہ ہوا۔ اللہ کی عبادت کے کامول میں کسی غیر کو شریک ساجمی بنانا شرک ہے جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کئے ہوئے مرنے والے مشرک کے لیے جنت قطعا حرام ہے۔ سارا قرآن مجید شرک کی برائی بیان کرنے سے بھرا ہوا ہے پھر بھی نام نماد مسلمان ہیں جنوں نے مزارات بزرگان کو عبادت گاہ بنایا ہوا ہے۔ مزاروں پر سجدہ کرنا بزرگوں سے اپنی مرادیں مانگنا اس کے لیے نذرونیاز کرنا عام جمال نے معمول بنا رکھا ہے جو کھلا ہوا شرک ہے ایسے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اصل اسلام سے کس قدر دور جابرے ہیں۔

### باب سورهٔ حم سجده میں الله تعالی کا فرمان

کہ "تم جو دنیا میں چھپ کر گناہ کرتے تھے تو اس ڈر سے نہیں کہ تمہارے کان اور تمہاری آئھیں اور تمہارے چرے تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے (تم قیامت کے قائل ہی نہ تھے) تم سمجھتے رہے کہ اللہ کو ہمارے بہت سارے کاموں کی خبرتک

قَوْل الله تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ ابْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ الله لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

نبدر س

٧٥٧١ حداثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَداثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَداثنا منْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الله عَنْهُ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيًّانِ وَقُرَشِيُّ – أَن أَخَدُهُمْ أَتَرُونَ أَن أَو قُرَشِيًّانِ وَتَقَفِيٌّ – كَثيرةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلَالَةً فِقْهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ: أَحَدُهُمْ أَتَرُونَ أَن الله يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَوُ: يَسْمَعُ الْ جَهَرْنَا وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا لَا لَهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنتُمْ مَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنْهُ يَسْمَعُ إِذَا الله تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنتُمْ مَسْمَعُ الْمَا أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ مَسْمَعُ أَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ الآية.

[راجع: ٤٨١٦]

٢ ٤ – باب قَوْلِ الله تَعَالَى:

﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخْدَثُ ﴾ وَقَرْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَكُو مِنْ رَبِّهِمْ مُخْدَثُ ﴾ وَقَرْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَكُ اللهِ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُرَا ﴾ وَانْ حَدْثُهُ لِا يُشْبِهُ حَدَثُ الْمَخْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ النَّبِيِ اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

(۱۵۲۱) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے منصور نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے بیان کیا' ان سے ابو معمر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بڑائئہ نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس دو ثقفی اور ایک قربیٹی یا (بید کہا کہ) دو قربیٹی اور ایک ثقفی جمع ہوئے جن کے پیٹ کی چربی بہت تھی (توند بردی مقی) اور جن میں سوجھ بوجھ کی بردی کی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ وہ سب کچھ سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ دو سرے نے کہا کہ جب ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے لیکن آگر ہم ورسے بولتے ہیں تو سنتا ہے لیکن آگر ہم مودنیا آئر ہم کرانہ کہا کہ جب ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے لیکن آگر ہم کہ تعرب کان تمہاری آئر ہم میں چھپ کرگناہ کرتے تھے تو اس ڈرسے نہیں کہ تیرے کان تمہاری آئے ہیں۔ میں چھپ کرگناہ کرتے تھے تو اس ڈرسے نہیں کہ تیرے کان تمہاری آئے تھیں اور تمہارے چڑے تمہارے خلاف قیامت کے دن گوائی دس کے آخر تک۔

#### بياب سورة رحمان ميس الله تعالى كافرمان

"پروردگار ہردن ایک نیا کام کر رہا ہے" اور سورہ انبیاء میں فرمایا کہ
"ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا تھم نہیں آتا" اور
اللہ تعالیٰ کا سورہ طلاق میں فرمان "ممکن ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی
نی بات پیدا کر دے" صرف آتی بات ہے کہ اللہ کا کوئی نیا کام کرنا
گلوق کے نئے کام کرنے سے مشاہت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے سورہ شوری میں فرمایا ہے" اس جیسی کوئی چیز نہیں (نہ ذات میں
نہ صفات میں) اور وہ بہت سننے والا 'بہت دیکھنے والا ہے" اور ابن
مسعود رہائی نے نبی کریم سائی لیا کی یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو نیا
مسعود رہائی نے نبی کریم سائی لیا کی یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو نیا
مسعود رہائی ہے دیتا ہے اور اس نے نیا تھم ہے دیا ہے کہ تم نماز میں باتیں
نہ کرو۔

(620)» **334** 

انظابات نمود ہوتے رہتے ہیں۔ نے نے احکام صاور ہوتے رہتے ہیں اور جن لوگوں نے صفات فعلیہ کا اس بنا پر انکار کیا ہے کہ وہ حادث ہیں اور اللہ تعالی حوادث کا محل نہیں ہو سکا' وہ ہیو توف ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں سے یہ فاہت ہے کہ وہ نے نے کام کرتا ہے۔ نے نام اثار تا رہتا ہے۔ ان الله علی کل شنی قدیر آیات باب میں پہلے یہ فرمایا کہ اس کی مثل کوئی چز نہیں ہے۔ یہ تنزیمہ ہوئی پحر فرمایا وہ سنتا اور جانتا ہے یہ اس کی صفات کا اثبات ہوا۔ المحدیث اس اعتقاد پر ہیں جو ستوسط ہے درمیان تعطیل اور تشبیہ ک۔ معطلہ تو جہیہ اور معتزلہ ہیں جو اللہ کی ان تمام صفات کا انگار کرتے ہیں جو مخلوق میں بھی پائے جاتے ہیں جیسے سننا' دیکھنا' بات کرنا وغیرہ اور مشبعہ مجمعہ ہیں جو اللہ پاک کی تمام صفات کو مخلوق سے مشاہت دیتے ہیں اور کتے ہیں کہ اللہ تعالی بھی آدمی کی طرح گوشت اور مشبعہ مجمعہ ہیں جو اللہ پاک کی تمام صفات کو مخلوق سے مشاہت دیتے ہیں اور کتے ہیں کہ اللہ تعالی بھی آدمی کی طرح گوشت بوست سے مرکب ہے۔ ہماری ہی طرح مترادف آنکھیں رکھتا ہے۔ طلائلہ لیس کمنلہ شنی و ھو السمیع المصور۔ اہل حدیث صفات باری کو کی مخلوق سے مشاہت نہیں دیے۔

٧٥٢٧ - حدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنا اليُوبُ، عَنْ عَبْمِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ الْهَلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ الله اللهِ الْوَبُ الْكُتُبِ عَنْ عَهْدًا بالله تَقْرَوُونَهُ مَحْطَا لَمْ يُشَبْ.

[راجع: ۲۸۸۵]

(۲۵۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے حاتم بن وردان نے بیان کیا کہا ہم سے عاتم بن وردان نے بیان کیا کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا کہ ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی افتا نے بیان کیا کہ تم الل کتاب سے ان کی کتابوں کے مسائل کے بارے میں کیو نکرسوال کرتے ہو 'تممارے پاس تو خود اللہ کی کتاب موجود ہے جو زمانہ کے اعتبار سے بھی تم سے باس قریب ہے 'تم اس پڑھتے ہو' وہ خالص ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔

(۲۵۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی اور ان سے ابداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ نے خبردی اور ان سے عبداللہ بن عباس بی شان نے بیان کیا کہ اے مسلمانو! تم اہل کتاب سے کسی مسلہ میں کیوں پوچھتے ہو۔ تمہاری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی مسلہ میں کیوں پوچھتے ہو۔ تمہاری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے فود ہمہارے نبی ملی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فود ہے 'فالص ہے' اس میں کوئی ملاوث نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فود شہیں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا۔ وہ ہاتھ سے ایک کتاب لکھتے اور دعویٰ کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تک ایک کتاب کھتے اور دعویٰ کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تک واس سے منع نہیں کرتا کہ تم قرآن و حدیث کا علم دیا ہے کیا وہ تم کو اس سے منع نہیں کرتا کہ تم قرآن و حدیث کا علم دیا ہے کیا وہ تم کو اس سے منع نہیں کرتا کہ تم دین کی باتیں اہل کتاب سے پوچھو۔ خدا کی قسم ہم تو ان کے کسی آدی کو نہیں دیکھتے کہ جو پچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے متعلق وہ کو نہیں دیکھتے کہ جو پچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے متعلق وہ تم سے پوچھتے ہوں۔

راجع: ٥٨٢٢٦

آ الل كتاب كى كتابين پرانى اور مخلوط ہو چكى بين پھرتم كوكيا خبط ہو گيا ہے كہ تم ان سے پوچھتے ہو حالانكہ اگر وہ تم سے پوچھتے سينت سينت

٣٤ – باب قُوْلِ الله تَعَالَى:

﴿لاَ تُحَرُّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ وَفِعْلِ النَّبِيُّ الْمَبِيُّ حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ الله تَعَالَى: ((أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُ مَا ذَكَرِنِي وَتَحَرُّكَتْ بِي شَقَاهُ)).

باب سور 6 قیامہ میں اللہ تعالیٰ کاار شاد" قرآن نازل ہوتے وقت اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کر" آپ اس آیت کے اتر نے سے پہلے دمی اترتے وقت ایسا کرتے تھے

ابو ہریرہ رفاقت نے نی کریم ماڑی اسے یہ نقل کیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ "میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ اس وقت تک جب بھی وہ جھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔"

آ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ذکر وہی معترب جو زبان سے کیا جائے اور جب تک زبان سے نہ ہو دل سے یاد کرنا اعتبار کی اعتبار کی انتہار کے لائق نہیں۔ زبان اور دل ہر دو سے ذکر ہونا لازم و طزوم ہے۔

(۷۵۲۴) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے موسیٰ ابن ابی عائشہ نے ' ان سے سعید بن جبیرنے اور ان سے این عباس بھن انے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالی کا ارشاد "لا تحرک به لسانک" کے متعلق که وحی نازل ہوتی تو آنخضرت ملیٰ اس کابہت بار پر تا اور آپ اپنے مونٹ ہلاتے۔ مجھ سے ابن عباس بھ نے کما کہ میں تہمیں بلا کے دکھاتا ہوں جس طرح آنخضرت ملي إلى تق سعيد ني كماكه جس طرح ابن عباس في مونث بلاكر دكھاتے تھے على تمهارے سامنے اس طرح بلاتا ہول-چنانچہ انہوں نے اینے ہونٹ ہلائے (ابن عباس مین انے بیان کیا کہ) اس پر الله تعالی نے بیر آیت نازل کی کہ "لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه" ليني تهمار عيين مين قرآن كاجما دینااوراس کو پڑھادینا ہمارا کام ہے جب ہم (جبریل کی زبان پر)اس کو راھ چیں اس وقت تم اس کے راصنے کی پیروی کرو۔ مطلب سے ہے کہ جبریل کے پڑھتے وقت کان لگا کر سنتے رہو اور خاموش رہو' یہ ہمارا ذمہ ہے ہم تم سے ویساہی پڑھوا دیں گے۔ ابن عباس <del>جماعة ا</del>نے کما کہ اس آیت کے اترنے کے بعد جب حضرت جربل آتے (قرآن ٧٥٢٤ حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَاتِشَةً، عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﴾ يُعَالِجُ مِنَ النُّنْزِيلِ شِدَّةٍ، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ: أَحَرُّكُهُما لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا ابْنُ عَبَّاس يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرُّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ ا لله تَعَالَى عَزُّوجَلُّ ﴿لاَ تُحَرُّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قَالَ : جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَوُوهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتُّبعْ قُرْآنَهُ ﴾ قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا ﴾ أَنْ تَقْرَأُهُ قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إذَا أَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جَبْرِيلُ قَرَأَهُ

النَّبِي ﴿ كَمَا أَقْرَأَهُ.

الناتے) تو آپ كان لكاكر سنتے . جب جريل علي جاتے تو آپ لوگوں كو ای طرح روھ کرسادتے جیے جریل" نے آپ کو روھ کرسلا تھا۔

[راجع: ٥]

الله عضرت الم بخاري كا مقصديه ب كه جارك الفاظ قرآن جو منه سے نطح بيں يه جارا فعل ب جو محلوق ب اور قرآن الله كا سينتي کلام ہے جو غير مخلوق ہے۔ حضرت سعيد بن جبير مشهور تابعي اسدى كوفي ميں۔ تجاج بن يوسف نے ان كو شعبان سنہ 99هد مں بعمر ۵۰ سال شہید کیا۔ حضرت سعید بن جبیر روانتی کی بدوعاہے حجاج بن پوسف پندرہ دن بعد مرگیا۔ یوں کہتا ہوا کہ میں جب سونے کا ارادہ کرتا ہوں تو سعیدین جبیر میرایاؤں پکڑلیتا ہے۔ حضرت سعیدین جبیر مضافات عراق میں دفن کئے گئے رحمہ الله رحمۃ واسعتہ۔

٤٤ – باب قُول ا لله تَعَالَى:

﴿وَأُسِرُوا قَوْلَكُمْ أَو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ يَتَحَافَتُونَ: يتَسارُونَ.

باب سورة ملك مين الله تعالى كافرمان "اين بات آسته ب كمويا زور سے الله تعالى دل كى باتوں كو جانے والا ہے۔ كيا وہ اسے نمیں جانے گاجو اس نے بیدا کیا اور وہ بہت باریک دیکھنے والا اور خروار ہے۔" يتخافتون" كے معنى يتسارون لينى جو چيكے بات كرتے

باب كامطلب يه ب كه تمهارى زبان سے جو الفاظ نطلت بين وہ اس كے بيدا كئے ہوئے بين اس ليے وہ ان كو بخولى جانتا ہے۔ (۵۵۳۵) بھھ سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا'ان سے ہشیم نے بیان کیا' انہوں نے کماہم کو ابوبشرنے خبردی' انہیں سعید بن جبیر نے اور انسیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے۔ اللہ تعالی کے ارشاد "ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها" کے بارے میں کہ بہ آیت جب نازل موئی تو رسول کریم مان پیلم مکد میں چھپ کر (اعمال اسلام ادا كرتے تھے) ليكن جب اپنے صحابہ كو نماز پر هاتے تو قرآن مجد بلند آوازے پڑھتے 'جب مشرکین سنتے تو قرآن مجد کو'اس کے ا تارنے والے کو اور اسے لے کر آنے والے کو گالی دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نی سے کما کہ اپنی قرأت میں آواز بلند نہ کریں کہ مشرکین سنیں اور پھر قرآن کو گالی دیں اور نہ اتنا آہستہ بی پڑھیں کہ آپ کے محلبہ بھی نہ س سکیں بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختيار كرس-

٧٥٢٥ حدَّثني عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ هُشَيْم، أَخْبَرَنَا أَبُو بشر، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَّ تُخَافِتْ بِهَا﴾ قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ الله الله مُخْتَفِ بَمَكُةً فَكَانَ إِذَا صَلَّى بأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بَالْقُرْآن، فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بهِ، فَقَالَ اللهِ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بصَلاَتِكَ أَيْ بقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ ﴿ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلا تُسْمِعُهُمْ ﴿وَابْتَعَ

بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾ [راحع: ٤٧٢٢]

ا کفار کمہ کا یمی حال تھا جو یمال بیان موا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس شکھا کے علم و فضل کے لیے خود رسول کریم ساتھا نے دعا فرمائی تھی ان کو اس امت کا رہبان کما گیا ہے بعمراے سال سند ١٨ھ میں فوت ہوئے طائف میں وفن ہوئے۔ رضی

الله عنه وارضاه ـ

حَدَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهُ بَنْ إِسَمَاعِيل، حَدَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ هَلَهِ عَانِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ هَلَهِ الْآيَةُ: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَئِكَ وَلاَ تُخَافِت بِهَا ﴾ في الدُّعَاءِ. [راجع: ٣٧٣٤] بها ﴿ وَيَا لَمُ عَنْ أَبِي الدُّعَاءِ السُحَقُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِمٍ مَا أَخْبَرَنَا أَبُنُ جُرِيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُنُ عَلَيْهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ وہ فی نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں ابوسلمہ نے فرمایا جو خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑھتاوہ ہم مسلمانوں کے طریق پر نہیں ہے اور ابو ہریرہ وہ فی نے سوا دو سرے لوگوں نے اس حدیث میں اتنا زیادہ کیا ہے لیتنی اس کو پکار کرنہ پڑھے۔ نے یہ نکالا کہ ہمارے منہ سے جو قرآن کے الفاظ نکھتے ہیں وہ الفاظ قرآن فیر

آ کی حدیث اور اس حدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ ہمارے منہ سے جو قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ قرآن فیر کسیسے کی سیستے اللہ کا کاری ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ جو مجھ سے یوں نقل کرتا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق وہ جمونا ہے میں نقل کرتا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق وہ جمونا ہے میں ساف مالحین میں نے یہ نہیں کما بلکہ صرف یہ کما تھا کہ ہمارے افعال مخلوق ہیں اور بس۔ قرآن مجید اس کا کلام فیر مخلوق ہے کہی سلف صالحین المجدیث کا عقیدہ ہے اور کی امام بخاری کا۔

## ٥٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

باب نی کریم الناییم کاارشاد که "ایک شخص جے اللہ نے قرآن کاعلم دیا اور رات اور دن اس میں مشغول رہتا ہے۔ "اور ایک فخص ہے جو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا قرآن کاعلم ہو تاتو میں بھی ایسابی کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے تو اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ اس قرآن کے ساتھ "قیام" اس کا فعل ہے۔ اور فرمایا کہ "اس کی نشانیوں میں سے آسان و زمین کا پیدا کرنا ہے اور تمماری زبانوں اور رحموں کا مختلف ہونا ہے۔ "اور اللہ جل ذکرہ " نے سور اور جم میں فرمایا اور نیکی کرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔

(۵۲۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے او ہریہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے او ہریہ بیان کیا ان سے او ہریہ بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھ کیا نے فرمایا رشک صرف دو آدمیوں پر کیے اللہ نے قرآن کاعلم دیا اور دواس کی پر کیا جاسکتا ہے۔ ایک اس پر جے اللہ نے قرآن کاعلم دیا اور دواس کی

يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ ا لله مَالاً فَهْوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتيتُ مِثْلَ مَا أُوتي عَمِلْتُ فيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ)).

[راجع: ٥٠٢٦]

٧٥٢٩ حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لاَ حَسَدُ إلاَّ فِي اثْنَتَيْن: رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلُّ آتَاهُ الله مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ)). سَمِعْتُ سُفْيَانَ مِرَارًا لَمْ اسْمَعْهُ يَذَّكُرُ الْخَبَرَ وَهُوَ مِنْ صَحيح حَدِيثهِ.

[راجع: ٥٠٢٥]

٢٤- باب قُولِ الله تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلُّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّفْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ الله عزُّ وَجَلُّ الرُّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا التُّسْلِيمُ، وَقَالَ: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهُمْ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَبْلِغُكُمْ رِمَالاَتِ رَبِّي﴾، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ حِينَ تَخَلُّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إذًا

تلاوت رات دن كرما رہتا ہے تو ايك ديكھنے والا كهتا ہے كه كاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کاعلم ہو تا تو میں بھی اس کی طرح تلاوت کر تا رہتا اور دوسرا وہ مخص ہے جے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اس کے حق میں خرچ کر اے جے دیکھنے والا کتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ اتنامال دیاتو میں بھی اس طرح خرچ کر تاجیے یہ کر تاہے۔

(2014) ہم سے علی بن عبداللہ مربی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیید نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد راتھ نے کہ نی کریم مٹھا نے فرمایا رشک کے قابل تو دو بی آدی ہیں۔ ایک وہ جے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات و دن کر تا رہتا ہے اور دو سرا وہ جے اللہ نے الل دیا مواوروہ اسے رات ودن خرج کرتا رہا۔ علی بن عبداللہ نے کما کہ میں نے یہ حدیث سفیان بن عیینہ سے کئی بار سی۔ لیکن "اخبونا" کے لفظوں کے ساتھ انہیں کہتا ساباوجوداس کے ان کی بیہ حدیث میچ اور

ا باب اور احادیث ذیل سے امام بخاری نے ہی ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید غیر محلوق ہے اور ہم جو تلاوت کرتے ہیں آیہ مارا سيمين العلى مونى كى حيثيت سے كلوق م كلام اللي مروقت اور مرطالت ميس كلام اللي م جو فير كلوق م باب الله تعالى كاسورة مائده ميس فرمانا

"اے رسول! تیرے پروردگار کی طرف سے جو تجھ پر اترااس کو (ب کھنے) لوگوں کو پنچا دے۔ اگر تو ایسا نہ کرے تو تو نے (جیسے) اللہ کا پیام نہیں پہنچایا۔" اور زہری نے کمااللہ کی طرف سے پیام بھیجنااور اس کے رسول پر اللہ کا پیغام پنجانا اور ہارے اوپر اس کا تسلیم کرنا ہے اورسور و جن میں فرمایا دواس لیے کہ وہ پیفیرجان لے کہ فرشتوں نے اي مالك كا پيغام انتجا ديا" اور سورة اعراف ميس (نوح اور مودكي زبانوں سے) فرمایا "میں تم کو اپنے مالک کے پیغامات پہنچا تا ہوں" اور كعب بن مالك جب آنخضرت ما يحيل كو چھوڑ كرغزوهُ تبوك ميں پيچھے رہ گئے تھے انہوں نے کماعنقریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام

دیکھ لے گا اور حفرت عائشہ رق شن نے کما جب بچھ کو کسی کا کام اچھا

لگے تو یوں کمہ کہ عمل کئے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان

تہمارا کام دیکھ لیس گے، کسی کا نیک عمل بچھ کو دھوکا پیس نہ ڈالے اور

معمر نے کہاسورہ بقرہ میں ہیہ جو فرمایا ذالک الکتاب لاریب فیہ تو کتاب

معر نے کہاسورہ بقرہ میں ہیہ جو فرمایا ذالک الکتاب لاریب فیہ تو کتاب

سے مراد قرآن ہے وہ ہدایت کرنے والا ہے یعنی سچا راستہ بتانے والا

ہے پر ہیز گاروں کو۔ " جیسے سورہ ممتحنہ میں فرمایا۔ " یہ اللہ کا تکم ہے

اس میں کوئی شک نہیں " یعنی بلاشک ہیہ اللہ کی اتاری ہوئی آیات ہیں

اس میں کوئی شک نہیں " یعنی بلاشک ہے اللہ کی اتاری ہوئی آیات ہیں

لیعنی قرآن کی نشانیاں (مطلب ہیہ ہے کہ دونوں آیات میں ذالک سے

ھذا مراد ہے) اس کی مثال ہیہ ہے جیسے سورہ یونس میں و جرین بھم

عہر و جرین بکم مراد ہے اور انس نے کہا آنحضرت سائی ایا نے ان کے

ماموں حرام بن مجان کو امان دوگے کہ میں آنحضرت سائی کیا کا پیغام تم کو پنچا

دوں اور ان سے باتیں کرنے لگے۔

دوں اور ان سے باتیں کرنے لگے۔

آ کی جمرے اس باب سے غرض امام بخاری کی ہے ہے کہ اللہ کا پیغام یعنی قرآن غیر مخلوق ہے لیکن اس کا پہنچانا اس کا سانا ہے رسول کریم استین کی سے خوات ہے۔ اس کے اللہ نے اس کے خلاف کے لیے فان لم تفعل میں نعل کا صیغہ استعال فرمایا۔ قرآن مجید کا غیر مخلوق ہونا امت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ عائشہ بڑی ہے کا قول ان لوگوں سے متعلق ہے جو بظاہر قرآن کے بڑے قاری اور نمازی متھ گر عثمان بڑی ہے کا مطلب میں ہے کہ کسی کی ایک آدھ اچھی بات و کھے کر بیا اعتقاد نہ کر لینا چاہئے کہ وہ اچھا آدی ہے بلکہ اضلاق اور عمل کے لحاظ سے اس کی اچھی طرح سے جانچ کر لینی چاہیے۔

٧٥٣٠ حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ،
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَوِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِاللهِ بْنُ جَعْفَوِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِاللهِ عَبِيدِ اللهِ النَّفَقِيُّ، حَدَّثَنَا بَكُورُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ بِنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرٍ لِ اللهِ عَيْدَ عَنْ جُبَيْرٍ لِ اللهِ عَيْدَ عَنْ جُبَيْرٍ لَنْ حَيْدًا عَنْ جُبَيْرٍ لَنْ حَيْدًا اللهِ عَنْ جُبَيْرٍ لَمْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ا

٧٥٣١ حدَّثَناً مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف،

(۱۵۳۰) ہم سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن جعفرالرقی نے بیان کیا ان سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا ان سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا ان سے معتمر بن عبیداللہ ثقفی نے بیان کیا ان سے جمیر بن حیہ عبداللہ مزنی اور زیاو بن جبیر بن حیہ نے بیان کیا ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے (ایران کی فوج نے بیان کیا ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کے سامنے) کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کے بیغام بنچایا کہ ہم میں سے جو (نی سبیل اللہ) قتل کیاجائے گاوہ جنت میں جائے گا۔

(اس201) ہم سے محد بن یوسف فریایی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان

ان سے شعبی نے ان سے معبی کے ان سے شعبی نے ان سے معبی کے ان سے معبی کے ان سے معبی کے ان سے معبی کے اور ان سے ماکشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ اگر کوئی تم سے یہ بیان کرتا ہے کہ محمد ساتھ کے ان کوئی چرچھیائی (دو سری

سند) اور محمد بن بوسف فریابی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عامر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عامر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے 'ان سے اساعیل بن ابی خالد نے 'ان سے شعبی نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ وُئی آفیا نے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم سائیلیا نے وہی میں سے کچھ چھیالیا تو اس کی تصدیق نہ کرنا (وہ جھوٹا ہے)

کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ''اے رسول! پنچاد بیجے وہ پیغام جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اگر آپ

نے یہ نہیں کیاتو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔" (۷۵۳۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جررے نے

بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابووا کل نے' ان سے عمروبن شرحیل نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفاتھ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفاتھ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے عرض کیا یارسول اللہ! کون ساگناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی ساجھی بناؤ حالا نکہ تہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے بچ کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کھائے گا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کو۔ چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ فرقان میں اس کی تصدیق میں قرآن نازل فرمایا "اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دو سرے معبود باطل کو نازل فرمایا "اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دو سرے معبود باطل کو نمیں پکارتے اور جو کسی ایسے کی جان نمیں لیتے جے اللہ نے حرام کیا ہے سواحق کے اور جو زنا نمیں کرتے اور جو کوئی ایسا کرے گاوہ گناہ

حَدُّنَا سُفْيَانُ عَنْ إسماعيل، عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ : مَنْ حَدُّنَكَ أَنْ مُحَمَّدًا هَا، كَتَمَ شَيْنًا؟ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدُّنَنَا اللهِ عَامِر شَيْنًا؟ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدُّنَنَا اللهِ عَامِر الْمَقْدِيُّ، حَدُّنَنَا اللهِ عَنْ السُمَاعِيلَ بْنِ الْمَقْدِيُّ، حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشُعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَلِيشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدُّنَكَ أَنْ النَّبِيُّ هَا عَلَيْمَ مَنْ عَدُّنَكَ أَنْ النَّبِيُّ هَا كَثَمَ شَيْنًا مِنَ الْوَحْي فَلاَ تُصَدِّقْهُ إِنْ اللهِ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ يَا اللهُ الرَّسُولُ بَلَغُ مَا تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ يَا اللهُ الرَّسُولُ بَلَغُ مَا أَنْوِلَ اللهِ الرَّسُولُ بَلَغُ مَا أَنْوِلَ اللهِ اللهِ الرَّسُولُ بَلَغُ مَا أَنْوِلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[راجع: ۷۷ ٤٤]

آ الله ایک دوزخ کا نالہ ہے وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ آنخضرت لینٹرنیک لینٹرنیک اللہ کی تبلیغ دو قتم کی تھی۔ ایک تو یہ کہ خاص قرآن کی جو آیتیں اتر تیں وہ آپ لوگوں کو سناتے دو سرے قرآن سے جو تیں نکال کر آپ بیان کرتے پھر آپ کے استنباط ارشاد کے مطابق قرآن میں صاف صاف وہی اللہ کی طرف سے اتارا جاتا۔

#### ٤٧. باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿قُلْ فَأْتُوا بِالنُّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا﴾ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطِيَ أَهْلُ التُوْرَاة التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا وَأَعْطِيَ أَهْلُ الإنجيلِ الإنجيلَ فَعَمِلُوا بهِ، وَأَعْطيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بهِ)) وَقَالَ أَبُو رَزين يَتْلُونَهُ حَقُّ تِلاَوْتَهُ يَتَّبِعُواْنَهُ وَ يَعْمَلُونَ بِهِ حَقٌّ عَمَلِهِ، يُقَالُ يُتْلَى: يُقْرَأُ حَسَنُ التَّلاَوَةِ حَسَنُ الْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآن.

لاَ يَمَسُّهُ: لاَ يَجدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إلاَّ مَنْ آمَنَ بالْقُرْآن وَلاَ يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلاَّ الْمُوقِنُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمُّلُوا التُّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل الْحِمَار يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتِ الله والله لاَ يَهْدِى الْقَوْم الظَّالِمِينَ﴾ وَسَمَّى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإسْلاَمَ وَالإيمَانَ عَمَلاً، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ لِبِلاَل: ((أَخْبَرْنِي بِأَرْجَى عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الإسْلاَمِ؟)) قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً ارْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهُرْ إِلاَّ صَلَّيْتُ وَسُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟: ((إيسمَانٌ بالله وَرَسُولِهِ ثُمُّ الْجَهَادُ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ).

٧٥٣٣ حِدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ،

#### باب الله تعالى كاسورة آل عمران مين يون فرمانا

"اے رسول! كمه دے اچھاتوراة لاؤات يڑھ كرسناؤ اگرتم سے ہو" اور آنخضرت ملن الله کا يول فرمانا كه توراة والے توراة ديئے گئے انهوں نے اس پر عمل کیا۔ انجیل والے انجیل دیئے گئے انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تم قرآن دیئے گئے تم نے اس پر عمل کیااور ابورزین نے کما یتلونه حق تلاو ته کامطلب بیہ ہے کہ اس کی پیروی کرتے ہیں اس پر جيساعمل كرناچاہي ويساعمل كرتے ہيں تو تلاوت كرناايك عمل تھهرا۔ عرب کہتے ہیں بعلی یعنی براها جاتا ہے اور کہتے ہیں فلال فخض کی تلاوت یا قرأت اچھی ہے اور قرآن میں سورہ واقعہ میں ہے لایمسه الا المطهرون ليني قرآن كا مزه وبي يأئي ك اس كا فائده وبي اٹھائیں گے جو کفرہے پاک یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کو اسكے حق كے ساتھ وہى اٹھائے گاجس كو آخرت يريقين ہو گا كيونكد سورہ جمعہ میں فرمایا ان لوگوں کی مثال جن سے توراۃ اٹھائی گئی پھر انہوں نے اس کو نمیں اٹھایا (اس پر عمل نمیں کیا) ایس ہے جیسے گدھے کی مثال جس پر کتابیں لدی ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا ان کی ایس ہی بری گت ہے اور الله ایسے شریر لوگوں کو راہ پر نمیں لگا تا اور آنخضرت ساتھ اے اسلام اور ایمان دونوں کو تھمل فرمایا۔ ابو ہررہ بناٹھ نے کما آخضرت ماٹھیا نے بلال بناٹھ سے فرمایا تم مجھ سے اپناوہ زیادہ امید کاعمل بیان کروجس کو تم نے اسلام کے زمانہ میں کیا ہو۔ انہوں نے کمایارسول اللہ! میں نے اسلام کے زمانہ میں اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ میں نے جب وضو کیا تو اسك بعد تحية الوضوكي دو ركعت نمازيرهي اور آمخضرت ملتايام س یوچھاگیاکون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لانا پھراللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھروہ حج جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ (۷۵۳۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں پونس نے خبردی' انہیں زہری نے'

انہیں سالم نے خبردی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گذشتہ امتوں کے مقابلہ میں تہمارا وجود الیا ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ اہل توریت کو توریت دی گئ تو انہوں نے اس پر عمل کیا یمال کک دن آدھا ہو گیا اور وہ عاجز ہو گئے۔ پھر انہیں ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئ اور انہوں نے اس پر عمل کیا یمال تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہیں بھی ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر عمل کیا یمال تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ انہیں بھی ایک ایک قیراط دیا مغرب کا وقت ہو گیا۔ تمہیں دو دو قیراط دیئے گئے۔ اس پر اہل کتاب مغرب کا وقت ہو گیا۔ تمہیں دو دو قیراط دیئے گئے۔ اس پر اہل کتاب نے کہا کہ یہ ہم سے عمل میں کم ہیں اور اجر میں زیادہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے تہمارا حق دیئے میں کوئی ظلم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا میں نے تہمارا حق دیئے میں کوئی ظلم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہا میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھریہ میرا فضل ہے میں جے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ (رَائِّمَا بَقَاوُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ الَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التُوْرَاةَ التُوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَى أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةَ التَوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا فَيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الأنجيلِ الإنجيلِ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْفُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى صَلِّيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى عَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَعَمِلُوا فِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعْمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَعَطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ اهْلُ الْكِتَابِ: هَوُلًا عَلَيْ مُنَا عَمَلاً وَأَكْثَرُ اجْرًا اللهِ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَكُمْ شَيْئًا؟ وَالْتَهُ الْمَوْلُ اللهِ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَكُمْ شَيْئًا؟ وَالله هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَكُمْ شَيْئًا؟ وَالله قَالَ: فَهُو فَصْلَى أُويتِهِ مَنْ قَلُوا: لاَ قَالَ: فَهُو فَصْلَى أُويتِهِ مَنْ قَلُوا: لاَ قَالَ: فَهُو فَصْلَى أُويتِهِ مَنْ قَلُوا: لاَ قَالَ: فَهُو فَصْلَى أُويتِهِ مَنْ قَلَى اللهِ مَنْ

أشَاءُ)). [راجع: ٥٥٧]

آئی ہے نبت یہود اور نصاریٰ کے دونوں کو ملا کر مسلمانوں کا وقت بہت کم تھا جس میں انہوں نے کام کیا کیونکہ کمال مج کلیسٹ سے لے کر عصر تک کمال عصرے سورج ڈو بنے تک اب حفیہ کابیہ استدلال صحیح نہیں کہ عصر کا وقت دو مثل سابیہ سے شروع ہوتا ہے۔

جاہوں دوں۔

٤٨ – باب وَسَمَّى النَّبِيُّ ﴿

الصَّلاَةَ عَمَلاً وَقَالَ : ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).

ہاب نبی کریم ملٹھ کیا نے نماز کو عمل کہا اور فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں

آئے ہے ۔ کی بیٹی کے اس مدیث کے لانے سے امام بخاری کی غرض ہے ہے کہ جب بغیر قرآت فاتحہ کے نماز درست نہ ہوئی تو نماز کا جزو اعظم کیلیٹی نے اور آخضرت ملتا ہے دو سری مدیث میں نماز کو عمل فرمایا تو قرآت بھی ایک عمل ہوگی۔

(۲۵۳۳) مجھ سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا' ان سے ولید بن عیر ار نے (دو سری سند) اور امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عباد بن یعقوب اسدی بنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عباد بن العوام نے خبردی' انہیں شیبانی نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مخص نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مخص نے

٧٥٣٤ حدّثني سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنِي عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوّامِ، عَنِ الْأَسَدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَمْرُو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ

629

رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ اللَّهِ الْأَعْمَالِ افْضَلُ؟ قَالَ: ((الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ)). [راجع: ٢٧٥]

٩٤ - باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْـٰخَيْرُ

مَنُوعًا﴾ هَلُوعًا ضَجُورًا. اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض ہیہ ہے

٥٣٥ - حدثنا أبو النّعمان، حَدثنا جَريرُ بن حَارَم، عَن الْحَسَنِ، حَدثنا عَمْرُو بن تَعْلِبَ قَالَ: أَتَى النّبِيُ عَلَىٰ مَالٌ فَاعْطَى قَوْمًا وَمَنعَ آخرينَ، فَبَلَغَهُ أَنّهُمْ عَتُوا فَقَالَ: ((إنّي أُعْطِي الرّجُلَ وَأَدْعُ اللّهُمْ الرّجُلَ وَأَدْعُ اللّهُلَّ مِنَ اللّذِي الرّجُلَ وَالْدِي الْحَلِي الرّجُلَ وَالْدِي الْحَلَ اللّهُمْ مِن اللّذِي الْحَرَعِ وَالْهَلَعِ، وَاكِلُ اقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ الله فِي قُلُوبِهِمْ مِن الْهِنَى وَالْحَيْرِ مِنْهُمْ اللّه فِي قُلُوبِهِمْ مِن الْهِنَى وَالْحَيْرِ مِنْهُمْ الله فَي قُلُوبِهِمْ مِن الْهِنَى وَالْحَيْرِ مِنْهُمْ اللّه فِي قُلُوبِهِمْ مِن الْهِنَى وَالْحَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو : مَا أُحِبُ الله فِي قُلُوبِهِمْ مِن الْهِنَى وَالْحَيْرِ مِنْهُمْ اللّه فَي قُلُوبِهِمْ مِن الْهِنَى وَالْحَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو : مَا أُحِبُ عَمْرُو : مَا أُحِبُ أَنْ لَهُ لِكُلُومَةِ رَسُولِ اللهُ فَيْمَ وَلَا اللهُ عَمْرُو : مَا أُحِبُ اللهُ عَمْرُ النّعَمِ وَالْحَلَى اللهُ عَمْرُو : مَا أُحِبُ اللهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرَ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

# ٥- باب ذِكْرِ النَّبِيِّ ﴿ وَرَوَايَتِهِ عَنْ رَبَّهِ

٧٥٣٦ حدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحيم، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعَيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهِ

نی کریم علی الله علیہ وسلم سے بوچھا۔ کون ساعمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معالمہ کرنا ' پھراللہ کے راستے میں جماد کرنا۔

باب سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ آدم زاد دل کا کچا پیدا کیا گیاہے

جب اس پر کوئی مصیبت آئی تو آہ و زاری کرنے لگ جاتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ہلو عا بمعنی ضبحو دا۔ بے صبرا۔

اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض ہے ہے کہ جیسا اللہ تعالی انسان کا خالق ہے ویسے ہی اس کی صفات اور اخلاق کا بھی خالق ہے اور جب صفات و اخلاق کا بھی خالق خدا ہوا تو اس کے افعال کا بھی خالق وہی ہو گا اور معتزلہ کا رد ہوا۔

فران کیا ان سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے عمرو بن تغلب بڑا تھ کے بیان کیا ان سے عمرو بن تغلب بڑا تھ کے بیان کیا کہ نبی کریم سال ہے کہا کہ اور آپ نے اس میں سے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہیں دیا۔ پھر آنخضرت سال ہے کہ معلوم ہوا کہ اس پر کچھ لوگ ناراض ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک محف کو دیتا ہوں اور دو سرے کو نہیں دیتا اور جے نہیں دیتا وہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جے دیتا ہوں۔ میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں گھراہٹ اور بے چینی ہے اور دو سرے لوگوں کو ب دو سرے لوگوں کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ب نیازی اور بھلائی عطا فرمائی ہے۔ انہیں میں سے عمرو بن تغلب بھی بیا۔ عمرو بڑا تھ نے بیان کیا کہ آنخضرت سال ہے کہا کہا کہ کے مقابلہ ہیں۔ عمرو بڑا تھ نیان کیا کہ آنخضرت سال ہے کے اس کلمہ کے مقابلہ میں مجھے لال لال اونٹ طح تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔

# باب نبی کریم النظیم کااپنے ربسے روایت کرنا

(۲۵۳۷) مجھ سے محر بن عبدالرحیم نے بیان کیا کما ہم سے ابوزید معید بن رہیج ہروی نے کما ہم سے شعبہ نے 'ان سے قادہ نے اور ان سے انس بڑاتھ نے کہ نبی کریم مٹھیل نے اپنے رب سے روایت کیا

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: ((إذَا تَقَرُّبَ الْعَبْدُ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرُّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرُّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرُوَلَةً)).

٧٥٣٧ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَس بن مَالِكِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: رُبُّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((إذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنَّى ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا)). [راجع: ٧٤٠٥] وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ أَنسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ عَزُّ وَجَلَّ. حديث اور باب مين مطابقت ظاهر بـ

٧٥٣٨ حدَّثَنا شُعْبَةُ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرُويهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ: ((لِكُلِّ عَمَل كَفَّارَةً، وَالصَّوْمُ لي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفَ فَم الصَّائِم اطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْكِ)).

[راجع: ١٨٩٤]

اس مدیث کی مطابقت باب سے ظاہرہ۔ ٧٥٣٩ حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ حِ وَقَالَ لِنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ

کہ اللہ یاک فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہو تا ہے تو میں اس سے دوہاتھ قریب ہو تا ہوں اور جبوه میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آجاتا ہوں۔

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے غرض سے کہ اس کے عمل سے کمیں زیادہ تواب دیتا ہوں۔

(۵۵۳۷) مم سے مسدد نے بیان کیا ان سے یکی نے ان سے تتیم نے 'ان سے انس بن مالک بڑاٹھ نے اور ان سے ابو ہر رہ ہ ڈاٹھ نے بیان کیا کہ اکثر نبی کریم التی ایا نے فرمایا کہ (الله تعالی فرماتا ہے کہ) جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تومیں اس سے دوہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اور معتمر نے کماکہ میں نے اپنے والد ے سنا' انہوں نے انس بڑائد سے سنا کہ نبی کریم مالی اپنے رب عزوجل سے روایت کرتے تھے۔

(۵۵۳۸) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کماہم سے محد بن زیاد نے بیان کیا کما کہ میں نے ابو مرروہ راللہ سے سنا' ان سے نبی کریم ملتی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا ہر گناہ کا ایک کفارہ ہے (جس سے وہ گناہ معاف ہوجاتا ہے) اور روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مثک کی خوشبو ہے پڑھ کرے۔

(2019) ہم سے حقص بن عمرنے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے (دوسری سند) اور امام بخاری نے کما کہ مجھ ے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا 'کہاہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا ' ان سے سعید نے ان سے قادہ نے ان سے ابوالعالیہ نے اور ان ے ابن عباس جہن کے کہ نی کریم مان کیا نے اپنے پروردگار سے

قَالَ: ((لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدِ انْ يَقُولَ ۚ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّي)) وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

[راجع: ٣٣٩٥]

• ٧٥٤ حدثنا أخمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْحٍ، أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، حَدَّنَنا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، حَدَّنَنا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أَخْفُلِ الْمُوزَنِّي قَالَ: قُرَّأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ الله عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ الله عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ قَالَ: فَرَجْعَ فيها قَالَ: فَرَجْعَ فيها قَالَ: فَرَجْعَ فيها قَالَ: فَرَجْعَ فيها قَالَ: لَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ: فَرَجْعَ فيها قَالَ: لَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ: فَرَجْعَ فيها الله عَلَيْكُمْ وَقَالَ : لَوْ لاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجْعَ ابْنُ مُغَفِّلٍ يَحْكِي النّبِي لَيْكُمْ لَلْ مَعْ لَيْكُمْ لَكُمْ كَانَ تَرْجِيعُهُ إِنْ مُغَفِّلٍ يَحْكِي النّبِي طَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيةَ : لَوْ لاَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيةَ : كَانْ تَرْجِيعُهُ ؟ قَالَ ءَا ءَا ءَا ءَا ثَلَاثَ مَرْجِيعُهُ ؟ قَالَ ءَا ءَا ءَا ءَا ءَا عَا ثَلَاثَ مَرَاتِ.

[راجع: ۲۸۱]

آواز کو دہرا دہرا کر پہلے بہت چربلند آوازے پڑھنا ترجیع کملاتا ہے۔

١ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسْيرِ التَّوْرَاةِ
 وَغَيْرِهَا مِنْ كُتبِ الله بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا
 لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ فَٱتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا
 إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾.

٧٥٤١ - وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: أَخْبَرَنِي ابُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ انْ هِرَقْلَ دَعَا تَرْجُمَانَهُ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهُ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ وَ﴿يَا اَهْلَ الْكِتَابِ

روایت کیا پروردگارنے فرمایا کہ کمی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ سے کہ کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اور آپ نے یونس کو ان کے باپ کی طرف نسبت دی۔

الله سے آخضرت التہایم کا خود براہ راست روایت کرنا یمی باب سے مطابقت ہے۔

(\* ۱۵۲۰) ہم سے احمد بن ابی سرح نے بیان کیا کہا ہم کو شابہ نے خبر دی کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے معاویہ بن قرہ نے 'ان سے عبداللہ بن مغفل مزنی بڑا ٹھ نے بیان کیا کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول اللہ لڑا ہیا کہ دی کھا کہ آپ اپنی ایک او نٹنی پر سوار سے اور سورہ الفتح میں سے پچھ آیات پڑھ رہے ہے۔ الفتح بڑھ رہے تھے یا سورہ الفتح میں سے پچھ آیات پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نے اس میں ترجیع کی۔ شعبہ نے کہا یہ عبداللہ بن مغفل کیا کرتے تھے اور معاویہ نے کہا آگر مجھ کو اس کا عبداللہ بن مغفل کیا کرتے تھے اور معاویہ نے کہا آگر مجھ کو اس کا خیال نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پاس جمع ہو کر بچوم کریں گے تو میں اس طرح آواز دہرا کر قرآت کی تو میں اس طرح آواز دہرا کر قرآت کرتا جس طرح عبداللہ بن مغفل نے آئی طرح آواز دہرا نے کو نقل کیا تھا۔ شعبہ نے کہا میں آخضرت سے پوچھا ابن مغفل کوں کر آواز دہراتے تھے؟ انہوں نے معاویہ سے پوچھا ابن مغفل کیوں کر آواز دہراتے تھے؟ انہوں نے کہا آآ آ تین تین بار مدے ساتھ آواز دہراتے تھے۔

باب توریت اور اس کے علاوہ دو سری آسانی کتابوں کی تفسیر اور ترجمہ عربی وغیرہ میں کرنے کاجائز ہونا

الله تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں که "پس تم توریت لاؤ اور اے بر هواگر تم سیچ ہو"۔

(۱۷۵۲) اور ابن عباس بی شناخ نے بیان کیا کہ مجھے ابوسفیان بن حرب نے خبردی کہ ہرقل نے اپنے ترجمان کو بلایا۔ پھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نمایت رحم کرنے والا بڑا مہان ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد ما تی کھی تھی کہ اے ما تی طرف سے ہرقل کی جانب۔ پھریہ آیت لکھی تھی کہ اے

تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾

کتاب والو! اس بات پر آجاؤ جو ہم میں تم میں یکسال مانی جاتی ہے آخر آیہ ت

آیت تک۔

الآیک قبر اس سے امام بخاری نے ترجمہ کا جواز نکالا۔ آنخضرت ملٹائیل نے ہرقل کو عربی زبان میں خط لکھا طالانکہ آپ جانتے تھے کہ سیستی اس سے امام بخاری نے ترجمہ کا جواز نکالا۔ آنخضرت ملٹائیل نے ہرقل کو عربی زبان میں خط لکھا طالانکہ آپ جانتے تھے کہ سیستی اور اس لیے اس نے ترجمان کو بلایا تو گویا آپ نے ترجمہ کی اجازت دی۔ اس باب سے حضرت امام بخاری نے ان بیو قونوں کا رد کیا جو آسانی کتابوں یا اور دو سری کتابوں مثلاً حدیث کی کتابوں کا ترجمہ دو سری زبان میں کرنا بھتر نہیں جانتے اور اس آیت سے اس پر اس طرح استدلال کیا کہ تو رات اصل عبرانی زبان میں تھی اور عربوں کو لا کر سانے کا جو اللہ نے تھا در ترجمہ اور تفییر کے جواز پر سب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عربی میں ترجمہ کر کے ساؤ کیو نکہ عرب لوگ عبرانی زبان نہیں سمجھتے تھے اور ترجمہ اور تفییر کے جواز پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے۔

(۲۵/۲۲) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عثان بن عرفے بیان کیا انہیں کی عثان بن عرفے بیان کیا انہیں علی بن مبارک نے خردی انہیں کی بن ابی کثیر نے انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب توریت کو عبرانی میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفییر عربی میں کرتے تھے۔ اس پر آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب بلکہ کہو کہ ہم اللہ اور اس کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے۔ الآبیہ۔

٧ ٤ ٧ ٧ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَر، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عُنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثْيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، يَقْرَوُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَائِيَّةِ، ويُفَسِّرُونَهَا يَقْرَوُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَائِيَّةِ، ويُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بِالْعَرَبِيَةِ لَاهْلِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَرَبِيَةِ لَاهْلِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَكَدَّبُوهُمْ ﴿وَتُولُوا آمَنَا بِاللهِ وَلاَ تَكَنَّابِ وَلاَ أَنْزَلَ ﴾)) الآية. [راجع: 848]

بب كا مطلب اس مديث سے يوں نكلا كه اگر اہل كتاب سے بوليس تو ان كى كتاب كا ترجمہ بھى وہى ہو گاجو الله كى طرف سے اترا۔ امام بيہتى نے كماكه الله كاكلام باختلاف لغات مختلف نہيں ہوتا۔

٧٥٤٣ حدثنا مُسَدُدٌ حَدَّنَا إسْماعيلُ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَيْ النّبِيُ اللهِ بِرَجُلٍ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَتِيَ النّبِيُ اللهِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ: ((مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟)) قَالُوا: نُسَخَّمُ وُجُومَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا قَالَ: ((فَأَتُوا وَجُومَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا قَالَ: ((فَأَتُوا بِالتَّورَاةِ فَاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)) بِالتَّورَاةِ فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمْنْ يَرْضَوْنَ يَا الْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ الْعَورُ أَقْرَأً فَقَرَأً حَتَّى الْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ الْعَورُ أَقْرَأً فَقَرَأً حَتَّى الْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ الْعَورُ أَقْرَأً فَقَرَأً حَتَّى الْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ

(۱۹۳۳) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جی اور ان کیا کہ نمی کریم ماڑھیا کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت لائے گئے 'جنہوں نے زناکیا تھا۔ آنخضرت ماڑھیا کے اس میں دوری مرد اور عورت لائے گئے 'جنہوں نے زناکیا تھا۔ آنخضرت ماڑھیا کہ کم مان کامنہ کالا کر کے انہیں رسوا کرتے ہیں۔ آنخضرت ماڑھیا نے کما فرمایا کہ بھر توریت لاؤ اور اس کی تلاوت کرواگر تم سے ہو چنانچہ وہ (توریت) لائے اور ایک محض سے جس پر وہ مطمئن تھے کہا کہ اے اعور! پڑھو۔ چنانچہ اس نے پڑھا اور جب اس کے ایک مقام پر پہنچا تو اعور! پڑھو۔ چنانچہ اس نے پڑھا اور جب اس کے ایک مقام پر پہنچا تو

اس پر اینا ہاتھ رکھ دیا۔ آنخضرت ملٹھ کیا نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ'جب

اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم بالکل واضح طور پر موجود تھی'اس نے کہا۔ اے محمہ!ان پر رجم کا حکم تو واقعی ہے لیکن ہم اسے

· آپس میں چھیاتے ہیں۔ چنانچہ دونوں رجم کئے گئے۔ میں نے دیکھاکہ

مردعورت كو پھرے بچانے كے ليے اس يرجمكاير تاتھا۔

مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا فَأَمَرَ بهمَا فَرُجمَا فَرَأَيْتُهُ يُجَانِيءُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ. [راجع: ١٣٢٩]

اس مدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ آنخضرت مٹھی میرانی زبان نہیں جانتے تھے پھرجو آپ نے تھم دیا کہ توراۃ لا کر ساؤ۔ گویا ترجمه کرنے کی اجازت دی۔

٢٥- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((الْمَاهِرُ بُالْقُرْآن مَعَ سَفَرَةِ الْكِرَام الْبَوَرَةِ، وَزَينُوا الْقُرْآنَ بأصْوَاتِكُمْ)).

باب نبی کریم مالید کاارشاد که قرآن کاجید حافظ قیامت کے دن لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہو گاجو عزت والے اور خدا کے تابعد ارہیں اور یہ فرمانا کہ قرآن کوانی آوازوں سے زینت دو۔

قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ جانے اور الفاظ کے ساتھ اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے اور اچھی رقت آمیز آواز ہے اس کو بڑھنے والا قرآن مجید کا ماہر کما جا سکتا ہے۔ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اس باب کے لانے سے امام بخاری کی میں غرض ہے کہ تلاوت یا حفظ کی طرح پر ہے کوئی جید کوئی غیر جید کوئی خوش آوازی کے ساتھ کوئی بد آوازی کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ تلاوت اور حفظ قاری کی صفت ہے اور یہ مخلوق ہے۔

> ٧٥٤٤ حدَّثنا إبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدُّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيُّ لِللَّهِ يَقُولُ: ((مَا أَذِنَ الله لِشَيْء مَا أَذِنَ لِنَبِي حَسَن

> الصُّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ)).

[راجع: ٥٠٢٣]

٥٤٥٧- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنَ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُونَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله عَنْ حَديثِ عَائِشَةَ حينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلُّ حَدَّثَني

(۵۵۲۲) ہم سے ابراہیم بن حزو نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے ابن الی حازم نے بیان کیا ان سے برید نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ بوالتہ نے کہ انہوں نے نی کریم ما اللہ اسے سا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو اتی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے اچھی آواز سے برھنے پرنی کے قرآن مجيد كوسنتاہے۔

(۵۵۲۵) مم سے یکی بن بمیرنے بیان کیا انہوں نے کمام سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا انسیں عروہ بن زبیر'سعید بن مسیب'علقمہ بن و قاص اور عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کے سلسلہ میں جب تہمت لگانے والول نے ان پر تہمت لگائی تھی اور ان راویوں میں سے ہرا یک نے واقعہ کاایک ایک حصہ بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تایا پھریں روتے روتے اپنے بستر پرلیٹ گئ اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اس تھ سے بری ہوں تو اللہ تعالی میری برأت کرے گا کیکن واللہ اس کا مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جن کی قیامت تک تلاوت کی جائے گی اور میرے خیال میں میری حیثیت اس سے بہت کم تھی کہ اللہ میرے بارے میں پاک کلام نازل فرمائے جس کی تلاوت ہو اور اللہ تعالی نے سورہ نور کی بید آیت نازل کی "بلاشبہ وہ لوگ جنہوں نے تھت لگائی" پوری دس آیوں تک۔

(۲۵۳۷) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے معر نے ان سے عدی بن ثابت نے میرالیقین ہے کہ انہوں نے براء بن عازب سے نقل کیا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم الٹی لیا سے شاکہ آپ عشاء کی نماز میں والزیتون پڑھ رہے تھے۔ میں نے آنخضرت میں لیارہ بمترین آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں شا۔

حفرت براء بن عازب بڑالی ابو ممارہ انصاری حارثی ہیں۔ انہوں نے سنہ ۳۴ھ میں رے کو فتح کیا۔ حضرت علی بڑالی کے ساتھ جنگ نہوان میں شریک ہوئے۔ بہ زمانہ مصعب بن زبیر کوفہ میں وفات پائی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

(۷۷۵۲) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے مشیم نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر مشیم نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چھپ کر تبلیغ کرتے تھے تو قرآن بلند آواز سے بڑھتے۔ مشرکین جب سنتے تو قرآن کو برا بھلا کتے اس پر قرآن کو برا بھلا کتے اس پر اللہ تعالی نے اپنی نماز میں اللہ تعالی نے اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرواور نہ بہت ہے۔ "

(۵۵۳۸) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور انہیں ابوسعید خدری رضی الله عنہ نے خبردی کہ انہوں نے ان سے

طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ : فَاصْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حِينَئِذٍ اعْلَمُ الَّي بَرئيةٌ، وَالله مَا كُنْتُ اظُنَّ وَالله مَا كُنْتُ اظُنَّ وَالله مَا كُنْتُ اظُنَّ الله يُبَرِّئُنِي وَلَكِنْ وَالله مَا كُنْتُ اظُنَّ الله يُنزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتلَى وَلَشَأْنِي فِي الله يُن يَتكَلِم الله فِي فِي نَفْسي كَانَ احْقَرَ مِنْ انْ يَتكَلِم الله فِي إِنْ نَفْسي كَانَ احْقَرَ مِنْ انْ يَتكَلِم الله فِي الْمِر يُتلَى، وَانْزَلَ الله عز وَجَلُ ﴿إِنْ الله عَلْمَ الله عِنْ وَجَلُ ﴿إِنْ الله عَلْمَ الله عِنْ وَجَلُ ﴿إِنْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَى الْمِنْ الله الله عَلَى الْمِنْ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

٨٥ ٧٥ - حدَّثَنا إسْمَاعيلُ، حَدَّثَني مَالِكَ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ
 الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
 أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله

عَنْهُ قَالَ لَهُ: إِنِّي ارَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَاذَنْتَ لِلِمَالَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنِّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شِيءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعيدِ مِنْ رَسُول الله الله عَلَيه [راجع: ٢٠٩]

کما میرا خیال ہے کہ تم بریوں کو اور جنگل کو پیند کرتے ہو۔ پس جب تم اپنی بریوں میں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز کے ساتھ دو کیونکہ مؤذن کی آواز جمال تک بھی پنچے گی اور اسے جن و انس اور دو سری جو چیزیں بھی سنیں گی وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گی۔ ابو سعید خدری بڑا تھ نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے۔

آئیہ منے اس باب کی پہلی مدیث میں قرآن کو اچھی آواز سے زینت دینے کا دو سری مدیث میں اس کی تلاوت کا تیسری مدیث الله میں قرآت بلند یا پست آواز سے کرنے کا پانچویں مدیث میں اذان بلند آواز سے کرنے کا پانچویں مدیث میں اذان بلند آواز سے دینے کا بیان ہے۔ ان سب احادیث سے امام بخاریؓ نے یہ نکالا کہ قرآت اور چیز ہے قرآن اور چیز ہے۔ قرآت ان صفات سے متصف ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ قاری کی صفت اور مخلوق ہے برخلاف قرآن کے کہ وہ اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔

٩ ٤ ٥ ٧ - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، (١٥٣٩) بم سے قبيصہ نے بيان كيا كما بم سے سفيان نے بيان كيا كا عن منصور عن أمّهِ عن عائشة قالت: ان سے منصور نے ان سے ان كى والدہ نے اور ان سے عائشہ بن اللہ عن منصور نے ان سے ان كى والدہ نے اور ان سے عائشہ بن كن من اللہ عن اللہ عن اللہ عن قرآن بر صف تھے جب كان اللہ عن اللہ عن اور من حالت عض من ہوتى - حجوي وَانَا حَائِض. [راجع: ٢٩٧]

حضرت عائشہ صدیقہ رہی ﷺ اسلام میں مشہور ترین خانون حرم محترم رسول کریم مٹاہیم جن کے بہت سے مناقب ہیں۔ بتاریخ ۱۸ رمضان سنہ ۵۷ھ میں منگل کی رات میں انتقال فرمایا اور رات ہی کو بقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رہا تھی نے جنازہ پڑھایا۔ رہی تھا

باب سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان 'دپس قرآن میں سے
وہ پڑھوجو تم سے آسانی سے ہو سکے (بعنی نماز میں)
( ۵۵۵ ) ہم سے کی بن بمیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث
بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقبل نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب
نے' کہا مجھ سے عروہ بن زبیرنے بیان کیا' ان سے مسور بن مخرمہ اور
عبدالر حمٰن بن عبدالقاری نے' ان دونوں نے عمر بن خطاب بڑاٹھ سے
عبدالر حمٰن بن عبدالقاری نے' ان دونوں نے عمر بن خطاب بڑاٹھ سے
ما' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ہشام بن حکیم بڑاٹھ کو رسول کریم
ماٹھ اللہ کی زندگی میں سورۃ الفرقان پڑھتے سا۔ میں نے دیکھا کہ وہ قرآن
مجید بہت سے ایسے طریقوں سے پڑھ رہے تھے جو آنخضرت سان کیا ہم

 **€**(636)**►**836**€**36

ا لله ﷺ قُلْتُ ۚ إِنَّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَان عَلَى خُرُوفٍ لَمْ تُقْرِثْنيهَا فَقَالَ ((أَرْسِلْهُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ)) فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِغْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ)) ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اقْرَأْ يَا عُمَرُ)) فَقَرَأْتُ الَّتِي أَقْرَأْنِي فَقَالَ: ((كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ فَاقْرَوُوا مَا تَيَسُرَ مِنْهُ)). [راجع: ٢٤١٩]

دول لکین میں نے صبرے کام لیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی گردن میں اپنی چادر کا پھندالگادیا اور ان سے کما تہیں یہ سورت اس طرح کس نے بردھائی جے میں نے ابھی تم سے سا۔ انہوں نے کما کہ مجھے اس طرح رسول کریم مٹھیا نے بڑھائی ہے۔ میں نے کہائم جھوٹے ہو' مجھے خود آنخضرت ملٹی کیا نے اس سے مختلف قرأت سكھائى ہے جوتم پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ میں انسیں تھنچتا ہوا آنخضرت ملی ایک یاس کے گیااور عرض کیا کہ میں نے اس مخص کو سورة الفرقان اس طرح پر صنے ساجو آپ نے مجھے نسیس سکھائی۔ آخضرت متلظيم في فرمايا كه انسيس جمور دو- بشام! تم يره كرساؤ-انہوں نے وہی قرأت را حمی جو میں ان سے من چکا تھا۔ آنخضرت ساتھ بیام نے فرمایا کہ اس طرح یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اے عمرا اب تم رد عوامیں نے اس قرأت کے مطابق رد هاجو آپ نے مجھے سکھائی تھی۔ آخضرت ملی این فرمایا که اس طرح بھی نازل موئی ہے۔ یہ قرآن عرب کی سات بولیوں ہر اتارا گیا ہے۔ پس متہیں جس قرأت میں سهولت ہو پڑھو۔

اس مدیث سے حضرت امام بخاری نے یہ نکالا کہ قرأت اور چیزے اور قرآن اور چیزے اس لیے قرأت میں اختلاف موسکتا ہے جیے عمر والتہ اور ہشام والتہ کی قرائت میں ہوا۔ مگر قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ قرآت قرآن میں سب سے زیادہ آسان سورہ فاتحہ ہے۔ الذا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ جمال سے قرآن مجیدیاد ہو وہاں سے قرآت کر سکتے ہو اور جنا آسانی سے قرأت كرسكو انابى قرأت كرور امام كو خاص بدايت بك وه قرأت كو وقت مقتريون كا ضرور لحاظ ركهد

### باب سورة قمريس الله تعالى كافرمان

"اور ہم نے قرآن مجید کو سجھنے یا یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے" اور نبی کریم سائیل نے فرمایا ہر مخص کے لیے وی امر آسان کیا گیاہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔" "میسر" جمعنی تیار کیا گیا (آسان کیا گیا) اور مجامد نے کماکہ "یسونا القرآن بلسانک" کامطلب سے کہ ہم نے اس کی قرأت کو تیری زبان میں آسان کردیا۔ لینی اس کابر هنا تجھ پر آسان کردیا۔ اور مطرالوراق نے کما کہ "ولقد یسونا القرآن للذكر فهل من مدكر" كامطلب بيب كه كياكوئي شخص بجوعكم

#### \$ ٥- باب قُول الله تَعَالَى:

﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكُر ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ (كُلُّ مُيَسِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)) يُقَالُ مُيَسِّرٌ: مُهَيًّأ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَسُّرْنَا الْقُرْآنَ بِلِسَانِكَ هَوْنَا قِراءته عَلْيَكَ. وَقَالَ مَطَرِّ الْوَرَّاقُ ﴿ وَلَقَدُ يَسُرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُدُّكِر ﴾ قَالَ: هَلْ مِنْ طَالِبٍ عِلْم فَيُعَانَ

عَلَيْه؟.

٧٥٥١ حدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ يَزِيدُ: حَدَّثَنَى مُطَرَّفُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله فيمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ : ((كُلُّ مُيَسِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)). [راجع: ٢٥٩٦]

میں دوزخ ہے اس کو نیک کاموں سے نفرت اور برے کاموں کی رغبت ہوگی۔ بید دونوں احادیث اوبر گزر چکی ہیں۔ یمال لفظ تیسیر کی مناسبت سے ان کو لائے۔

٧٥٥٢ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُور وَالأَعْمَش سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِنَّهُ النَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ في الأرْض فَقَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلاّ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَو مِنَ الْجَنَّةِ)) قَالُوا: ألا نَتْكِلُ؟ قَالَ: ((اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ )) الآيةَ.

٥٥- باب قُول الله تَعَالَى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ ﴿وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: مَكْتُوبٌ يَسْطُرُونَ: يَخُطُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ جُمْلَةِ الْكِتَابِ وَأَصْلِهِ ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلَ ﴾ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءِ إلاّ كُتِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يُكُتّبُ الْخَيْرُ وَالشُّو أَيْحَرِّ فُونَ: يُزيلُونَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ

[راجع: ١٣٦٢]

قرآن کی خواہش رکھتا ہو پھراللہ اس کی مدونہ کرے؟

(2001) ہم سے ابومعمرنے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب نے ان سے بزید نے کہ مجھ سے مطرف بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے عمران بن الله نے کہ میں نے کہایارسول اللہ! پھر عمل کرنے والے کس لي عمل كرتے بين؟ آخضرت مائيلم نے فرمايا كه بر مخص كے ليے اس عمل میں آسانی پیدا کردی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیاہے۔ نین جس کی قسمت میں جنت ہے اس کو خود بخود اعمال خیر کی تونیق ہوگی وہ نیک کاموں میں راغب ہو گا اور جس کی تقدیر کشتہ کے اسکو خود بخود اعمال خیر کی تونیق ہوگی وہ نیک کاموں میں راغب ہو گا اور جس کی تقدیر

(۷۵۵۲) مجھ سے محدین بشار نے بیان کیا کماہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور اور اعمش نے 'انہول نے سعد بن عبیدہ سے سنا' انہوں نے ابو عبدالرحمٰن اسلمی سے اور انہوں نے علی بزاٹھ سے کہ نبی کریم ملٹی کیا ایک جنازہ میں تھے۔ پھر آپ نے ایک لکڑی لی اور اس سے زمین کریدنے لگے۔ پھر فرمایاتم میں کوئی ایسا نہیں جس کا شمکانا جنم میں یا جنت میں لکھانہ جاچکا ہو۔ صحابہ نے كما پر بم اى ير بمروسه نه كرليس؟ آخضرت مانيدا في فرمايا كه مر مخض کے لیے اس عمل میں آسانی پیدا کردی گئی جس کے لیے وہ پیدا كياكياب - پرآپ النايم نے يہ آيت برهي كه جس فخص نے بخشق کی اور تقوی اختیار کیا۔ آخر آیت تک۔

## باب الله تعالى كاسورة بروج ميس فرمانا

"بلكه وه عظيم قرآن ب جولوح محفوظ ميں ب-"اور سورة طور ميں فرمایا - "اور طور پیاڑی قتم اور کتاب کی قتم جو مسطود ہے۔ " قاده نے کما مسطور کے معنی لکھی گئی اور اس سے ہے بسطرون لین كصة بير . في ام الكتاب يعني مجموع اصل كتاب مين بير جو سورة ق میں فرمایا مایلفظ من قول اس کامعنی *یہ ہے کہ جو*بات وہ منہ سے نکالتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے اور ابن عباس بی تعالیٰ كما نيكي اور بدى بير فرشته لكمتا بــ يحرفون الكلم عن مواضعه لفظول کو این ٹھکانوں سے ہٹادیتے ہیں کیونکہ اللہ کی کتاب میں سے
کوئی لفظ بالکل نکال ڈالنا یہ کسی سے نہیں ہو سکتا گراس میں تحریف
کرتے ہیں یعنی ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو اس کے اصلی معنی نہیں
ہیں۔ وان کنا عن دراستھ میں دراست سے تلاوت مراد ہے واعیہ
جو سور و حاقہ میں ہے یاد رکھے والا۔ تعیما لیعنی یاد رکھے اور یہ جو
(سور و یونس میں ہے) واولی مالی هذا القرآن لاندر کم به میں کم
سے خطاب مکہ والوں کو ہے ومن بلغ سے دو سرے تمام جمان کے
لوگ ان سب کویہ قرآن ڈرانے والا ہے۔

امام بخاری نے کمامجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا۔

( ۲۵۵۳) کماہم سے معتر نے بیان کیا کمامیں نے اپنے والدسلیمان سے سنا انہوں نے قادہ سے انہوں نے ابورافع سے انہوں نے ابو ہریرہ بڑاتھ سے انہوں نے آخضرت سٹھیل سے آپ نے فرمایا اللہ تعالی جب خلقت پیدا کرچکا) تو اس نے عالی جب خلقت پیدا کرچکا) تو اس نے عرش کے اوپر اپنے پاس ایک کتاب لکھ کرر کمی اس میں یوں ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یا میرے غصے سے آگے بردھ بھی ہے۔

يُربِلُ لَفُظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللهِ عزَّ وَجَلُّ، ولَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ دِراسَتُهُمْ تِلاَوَتُهُمْ وَاعِيَةٌ: حَافِظَةٌ وَتَعِيهَا تَحْفَظُهَا وَأُوحِيَ إلَيٌّ هَذَا الْقُرْآنُ ﴿لأَنْذِرَكُمْ بِهِ﴾ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةً وَمَنْ بَلَغَ هَذَا الْقُرْآنُ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ.

وَقَالَ لِي خَليفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ :

٧٥٥٣ حداثنا مُغتمِرٌ سَمِغتُ أبي عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أبي رَافِع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النّبِي النّبِي الله الْحَلْقَ كَتَب كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ اوْ قَال كَتَب كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ اوْ قَال سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَي فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش)).

[راجع: ٣١٩٤]

تی ہے ہے۔ اس بخاری روائی نے اپنی کتاب باب خلق افعال العباد میں کما کہ قرآن مجید یاد کیا جاتا ہے 'کھا جاتا ہے ' زبانوں سے بیسی پرس جاتا ہے نہا ہوں ہیں۔ مضمون باب میں پرس جاتا ہے نہا ہوں ہیں۔ مضمون باب میں پرس جاتا ہے نہا ہوں ہیں۔ مضمون باب میں کتب سابقہ کی تحریف کا ذکر ہے آج کل جو ننخ توراۃ و انجیل کے نام سے دنیا میں مضہور ہیں ان میں تحریف لفظی اور معنوی ہردو طرح سے موجود ہے۔ ای لیے اس پر اجماع ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ اور اشتغال مضبوط الایمان لوگوں کے لیے جائز ہے جو ان کا رد کرنے اور جواب دینے کے لیے پڑھیں۔ آخر میں لوح محفوظ کا ذکر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے پاس ہے۔ حدیث سے یہ بھی نکا ہے کہ صفات انعال جیسے رقم اور غضب وغیرہ بیہ حادث ہیں ورنہ قدیم میں سابقیت اور مسبوقیت نہیں ہو سکا۔

٧٥٥٤ - حُدَّتَني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ،
 حَدُّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِغْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا رَافِع حَدَّثَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله عَلَيْقُولُ:

((إنَّ الله كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْحَلْقَ، إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَيي فَهْوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ)).

تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک مکتوب لکھا کہ میری رحت میرے غضب سے بروہ کرہے۔ چنانچہ سداس کے پاس عرش کے اوپر لکھاہوا ہے۔

[راجع: ٣١٩٤]

من الخلق سے میں مراد ہے کہ پہلے خلقت کا پیدا کرنا ٹھان لیا اگر یہ مراد ہو کہ پیدا کرچکا تب بھی موافقت اس طرح ہوگی کہ اس حدیث میں پیدا کرنے سے پہلے کتاب لکھنے سے یہ مراد ہے کہ کتاب لکھنے کا ارادہ کیا سو وہ تو اللہ تعالی ازل میں کرچکا تھا اور خلقت پیدا کرنے سے پہلے وہ موجود تھا۔

٥٦- باب قَوْل الله تَعَالَى:

﴿وَا لله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ وَيُقَالُ لِلْمُصَوِّرِينَ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ﴿إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثيثًا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَاتٍ بأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رُبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَة بَيُّنَ اللهِ الْخَلْقَ مِنَ الأَمْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ وَسَمَّى النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُلَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الإيسمَانُ عَمَلًا قَالَ ابُو ذَرٍّ: وَابُو هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: إيــمَانٌ بِاللهِ وَجَهَادٌ فِي سَبيلِهِ، وَقَالَ: جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسُ لِلنَّبِيِّ ﴾ مُونَا بِجُمَلِ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ، فَأَمَرَهُمْ بِالإِسمَان وَالشُّهَادَةِ، وَإِقَامِ الصُّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزُّكَاةِ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَمَلاً.

باب سورهٔ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد "اور اللہ نے پیدا کیا تہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ "اور سور و قرمیں فرمایا "بلاشبہ ہم نے ہرچیز کو اندازے سے پیدا کیا۔" اور مصوروں سے کماجائے گاکہ جوتم نے پیدا کیا ہے اس میں جان ڈالو۔ اور سور ہ اعراف میں فرمایا والشبه تهارا مالك الله وه ہے جس نے آسان و زمین كو چھ دنول ميں بيداكيا۔ پر زمين آسان بناكر تخت پر چرها۔ رات كو دن سے دهانيا ے اور دن کو رات سے۔ دونول ایک دوسرے کے پیچے پیچے دوڑتے رہتے ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے تھم کے تابع ہیں۔ ہاں سن لو! اس نے سب کچھ بنایا اس کا تھم چلتا ہے۔ اللہ کی ذات، بهت بابركت ہے جو سارے جہان كايالنے والا ہے۔ سفيان بن عييد نے كماك الله نے امركو خلق سے الگ كياتب تو يوں فرمايا۔ اور نی کریم سی ال ایمان کو بھی عمل کما۔ ابوذر اور ابو ہریرہ بی الا نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اے پوچھا گیا کہ کون ساعمل سب سے افعل ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستہ میں جماد كرنا ـ اور الله تعالى نے فرمايا "مير بدله ہے اس كاجو وہ كرتے تھے۔" قبیلہ عبدالقیں کے وفدنے آنخضرت ملٹھیا ہے کہا کہ ہمیں آپ چند ایسے جامع اعمال بتادیں جن پر اگر ہم عمل کرلیں تو جنت میں داخل ہو ا باكي تو آنخضرت التي الم انهيل ايمان شادت ماز قائم كرف اور ز کوة دينے کا حكم ديا۔ اس طرح آپ نے ان سب چيزوں كو عمل قرار

کے مخلوق میں کیونکہ خالق اللہ کے سوا اور کوئی شیں ہے فرمایا ھل من خال عمد الله اور امام بخاری خلق افعال العباد میں سید حدیث لائے ہیں۔ ان الله یصنع کل صانع وصنعته لینی اللہ بی ہر کاریگر اور اس کی کار بناتا ہے اور رد ہوا معتزلہ اور قدریہ اور

شیعہ کا جو بندے کو اینے افعال کا خالق بتاتے ہیں۔

(2000) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا ان سے عبدالوہاب نے 'کہا ہم سے ابوب سختیانی نے ان سے ابوقلاب اور قاسم متی نے 'ان سے زہرم نے بیان کیا کہ اس قبیلہ جرم اور اشعربوں میں محبت اور بھائی جارہ کامعاملہ تھا۔ ایک مرتبہ ہم ابوموی اشعری بناٹھ کے پاس تھے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیاجس میں مرغی کا گوشت بھی، تھا۔ ان کے ہال ایک بنی تیم اللہ کا بھی شخص تھا۔ غالبًاوہ عرب کے غلام لوگوں میں سے تھا۔ ابوموکی بناتھ نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھاہے اور اس وقت سے قتم کھالی کہ اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابومویٰ بناٹند ف نے کہا 'سنو! میں تم سے اس کے متعلق ایک حدیث رسول کریم ساتھایا کی بیان کر ہا ہوں۔ میں آنخضرت ماٹھائیا کے پاس اشعربوں کے کچھ افراد کو ۔ لے کر حاضر ہوا اور ہم نے آپ سے سواری مانگی۔ آنخضرت سکنا' نہ میرے پاس کوئی ایس چیز ہے جے میں ممہیں سواری کے لیے دوں۔ پھر آنخضرت ملٹا کیا کے پاس مال غنیمت میں سے کچھ اونٹ آئے تو آتخضرت سلَّ الله الله على الله الله الشعرى لوك كمال بن؟ چنانچہ آپ۔ ، ہمیں پانچ عمدہ اونٹ دینے کا حکم دیا۔ ہم انہیں لے کر چلے تو ہم نے اپنے عمل کے متعلق سوچاکہ آنخضرت سائیا نے قتم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہیں دیں گے اور نہ آپ کے پاس کوئی الیا جانور ہے جو ہمیں سواری کے لیے دیں۔ ہم ن سوچا که انخضرت ملی ای قتم بھول گئے ہیں واللہ! ہم مجھی فلاح نمیں یا سکتے۔ ہم واپس آمخضرت ملی کیا کے پاس پنیج اور آپ سے

٧٥٥٥ حدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا اليُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّميميِّ، عَنْ زَهْدَم قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطُّعَامُ فيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْم ا لله كَأَنَّهُ مِنَ ٱلْمَوَالِي فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لاَ آكُلُهُ فَقَالَ: هَلُمَّ فَلأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَاكَ إِنَّى أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ قَالَ: وَالله لاَّ أَخْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ فَأَتِي النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِل فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُونَ؟ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ اللَّرَى ثُمَّ انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمَّ حَمَلْنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولَ ا لله صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمينَهُ وَا الله لاَ نُفْلِحُ آبدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: فَقَالَ: ((لَسْتُ أَنَا أَخْمِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهِ حَمَلَكُمْ،



إنَّى وَالله لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى نَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلُّلْتُهَا)).

[راجع: ٣١٣٣]

صورت حال کے متعلق بوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ممہس بیہ سواری نمیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ دے رہا ہے۔ واللہ! میں اگر کوئی فتم کھا لیتا ہوں اور پھر بھلائی اس کے خلاف میں دیکھتا ہوں تو میں وہی کرتا

مول جس میں بھلائی ہوتی ہے اور قتم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

اس مدیث کو امام بخاری رایت یمال اس لیے لائے کہ بندے کے افعال کا خالق اللہ تعالی ہے جب تو آتخضرت ساتھ کیا نے یہ فرمایا کہ میں نے تم کو سواری شیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔

(۷۵۵۲) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا ان سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے قرہ بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابو جمرہ صبعی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس مین اسے یو چھاتو آپ نے فرمایا کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول الله مالی کے پاس آیا اور انہوں نے کما کہ ہارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضرکے مشرکین حاکل ہیں اور ہم آپ کے پاس صرف باحرمت مینوں میں بی آسکتے ہیں۔ اس لیے آپ کھھ ایسے جامع احکام ہمیں بناد یجئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں جائیں اور ان کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیں جو ہمارے يجهي بين - آخضرت النايم ن فرمايا كه مين تهيس جار كامول كاتحم ديتا موں اور چار کاموں سے روکتا ہوں۔ میں تنہیں ایمان باللہ کا تھم دیتا ہوں۔ مہس معلوم ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ یہ اس کی گواہی دینا ہے کہ اِللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کرنے اور زكوة دینے اور غنیمت میں سے پانچوال حصہ دینے کا تھم دیتا ہوں اور تہمیں چار کاموں سے روکتا ہوں۔ یہ کہ کدو کی تو بی اور لکڑی کے کریدے موے برتن اور روغنی برتنوں اور سبزلا کھی برتنوں میں مت پیا کرو۔

٧٥٥٦ حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الطُّبَعِيُّ قُلْتُ لابْنِ عَبَاس فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ ا لله ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إلاَّ فِي أَشْهُر حُرُم فَمُرْنَا بِجُمَلِ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو إلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: ((آمُرُكُم بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع، آمَرُكُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإيسمَانُ بِاللهُ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَتُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسُ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: ـلاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبّاء، وَالنَّقِير، وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ وَالْحَنْتَمَةِ)). [راجع: ٥٣]

یمال حضرت امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں ایمان کو عمل فرمایا تو ایمان بھی اور اعمال کی طرح مخلوق النی ہو

٧٥٥٧– حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ:((إنَّ أَصْحَابَ

(2004) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' ان سے لیث نے بیان کیا'ان سے نافع نے بیان کیا'ان سے قاسم بن محدنے بیان کیااوران ے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنهانے بیان کیا کہ 

هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ

: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ؟)).[راجع: ٢١٠٥]

عذاب ہو گااور ان سے کماجائے گاکہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کرکے دکھاؤ۔

تر ہے ہے۔ تر ہے ہے ۔ اب ہے ہے ۔ اب میں نہیں رہ سکتا۔

(۵۵۸) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے حماد بن زیدنے بیان کیا' ان سے ابوب نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا اور ان ے حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم في فرمايا ان تصويرول كي بناف والول ير قيامت ميل عذاب ہو گااور ان سے کماجائے گاکہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی

(2009) مم سے محر بن علاء نے بیان کیا ان سے ابن فضیل نے بیان کیا' ان سے عمارہ نے' ان سے ابوزرعہ نے اور انہول نے ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نی کریم ماڑھا سے سا اپ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ اس مخص سے حدسے تجاوز کرنے والا اور کون ہے جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بنا ا ہے۔ ذرا وہ چنے کا دانہ پیدا کرکے تو دیکھیں یا گیہوں کا ایک دانہ یا جو کا ایک وانه پیدا کرکے تو دیکھیں۔

آئی ہے اس مدیث میں یہ اشارہ ہے کہ حیوان بنانا تو بہت مشکل ہے بھلا نباتات ہی کی قتم سے جو حیوان سے اونی تر ہے کوئی وانہ یا میسیسے کے کہ بیا کہ اس میں بنا کتے تو بھلا حیوان کیا بنائیں گے۔

باب فاسق اور منافق کی تلاوت کابیان اور اس کابیان که ان کی آواز اور ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں

اس باب کو لا کر امام بخاری نے وہی مسئلہ ثابت کیا کہ تلاوت قرآن کے مغائر ہے جب تو تلاوت تلاوت میں فرق وارد ہے کینیسے کیا معنی منافق اور فاسق کی تلاوت کو فرمایا کہ وہ حلق کے نیچے نہیں ارتی۔ بس تلاوت محلوق ہو گی اور قرآن غیر محلوق

• ٧٥٦- حدَّثَناً هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا (۵۲۰) م سے بدبہ بن خالد نے بیان کیا انہوں نے کہام سے جام نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے قادہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ أَبِي ِ

٧٥٥٨ حدَّثَناً أَبُو النَّعْمَان، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبيُّ اللهُ عَدْبُونَ اصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَدُّبُونَ الصُّورِ يُعَدُّبُونَ الصُّورِ يُعَدُّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُم؟)). [راجع: ٥٩٥١]

٧٥٥٩ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ﴿وَقَالَ اللَّهِ عَزُّ وَجَلُّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ َلِيَخْلُقُوا حَبَّةً أوْ شَعِيرَةً)). [راجع: ٥٩٥٣]

٥٧- باب قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِق وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلاَوَتُهُمْ لاَ تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللّهُ قَالَ ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأَثْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيَّبٌ وَرِيحُهَا طَيَّبٌ وَالّذي لاَ يَقْرَأُ كَالتّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلاَ رَيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذي يَقْرَأُ الْقُرْآنُ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيَّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذي يَقْرَأُ الْقُرْآنُ مَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيَّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنُ كَمَثَلِ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنُ كَمَثَلِ الرَّيْحَ لَهَا)).

ے انس بڑاتھ نے اور ان ہے ابو موکی بڑاتھ نے کہ نبی کریم الڑاتیا نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنج کی ہی ہے کہ اس کا مزہ بھی اچھا اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور وہ مومن جو نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزا تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مردہ کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کروا ہے اور جو فاسق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی ہی ہے کہ اس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور

[راجع: ٥٠٢٠]

آرآن شریف اپنی جگہ پر اللہ کا کلام غیر مخلوق اور بہتر ہے گراس کے پڑھنے والوں کے عمل و اخلاق کی بنا پر وہ ریجان اور اندرائن کے پملوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ مومن مخلص کے قرآن شریف پڑھنے کا فعل خوشبو وار ریحان کی طرح ہے اور منافق کا منافق کے قرآن شریف اللہ کا کلام غیر مخلوق اور مومن و منافق کا منافق کے قرآن شریف اللہ کا کلام غیر مخلوق اور مومن و منافق کا علاقت کرنا ان کا فعل ہونے کے طور پر مخلوق ہے۔ ایسائی خارجیوں کے قرآن شریف پڑھنے کا حل ہے جو حدیث ذیل میں بیان ہو رہا ہے۔ ان کا میہ فعل مخلوق ہیں۔ جن کا خالق اللہ جو رہا ہے۔ ان کا میہ فعل مخلوق ہیں۔ جن کا خالق اللہ جارک و تعالی سب مخلوق ہیں۔ جن کا خالق اللہ جارک و تعالی ہے۔

٧٥٦١– حدَّثَنَا عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح.

(۱۲۵۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبردی 'انہیں زہری نے (دو سری سند) امام بحار ں نے اما اور بھ سے احمد بن صالح نے بیان کیا 'کہا ہم سے عنبہ بن خالد نے بیان کیا 'کہا ہم سے یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا 'کہا ہم سے یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا 'ان سے ابن شہاب نے 'کہا جھے کو یجی بن عروہ بن زبیر سے ساکہ عائشہ رفی آوائے نے کہا کہ نے خبردی کہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے ساکہ عائشہ رفی آوائے نے کہا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم میں ہی ہے کہنوں کے متعلق سوال کیا۔ آنحضرت سائی ہی میں وال کیا۔ آنحضرت سائی ہی رسول اللہ! یہ لوگ بعض الی باتیں بیان کرتے ہیں جو نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ لوگ بعض الی باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر آخضرت سائی ہی نے فرمایا کہ یہ صحیح بات وہ ہے جے شیطان فرشتوں سے من کریاد رکھ لیتا ہے اور پھر صحیح بات وہ ہے جے شیطان فرشتوں سے من کریاد رکھ لیتا ہے اور پھر اسے مرغی کے کٹ کٹ کٹ کرنے کی طرح (کاہنوں) کے کانوں میں ڈال

دیتاہے اور بیراس میں سوسے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں۔

فيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ)).

[راجع: ٣٢١٧]

آ کی اس حدیث کی مناسبت باب سے بیہ ہے کہ کابن بھی شیطان کے ذریعہ سے اللہ کا کلام اڑا لیتا ہے لیکن اس کابیان کرنا لیتی کی اللہ ہوئے ہیں اس کا بیان کرنا لیتی ہے۔

تیکی کے اللہ میں میں منافق کی تلاوت کی طرح اس طرح شیطان کا تلاوت کرنا حالا نکمہ فرشتے جو اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں وہ اچھی ہے تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن سے مغائر ہے۔

٧٥٦٧ حدَّثناً أبُو النَّعْمَان، حَدَّثنا مَهْدِيُّ. بْنُ مَيْمُون، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، عَنْ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَيْقُولُونَ الْقُوْآنَ لاَ يُجَاوِزُ الْمَسْرِقِ وَيَقْرَوُونَ الْقُوْآنَ لاَ يُجَاوِزُ المَّهُمْ مِنَ الرِّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فيهِ حَتّى السَّهُمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فيهِ حَتّى يَعُودُ السَّهُمُ اللَّهُمُ الله يُعُودُونَ فيهِ حَتّى يَعُودُ السَّهُمُ الله مُلَا يَعُودُونَ فيهِ حَتّى يَعُودُ السَّهُمُ الله فُوقِهِ) قيلَ مَا سيمَاهُمْ؟ فَوقِهِ) قيلَ مَا سيمَاهُمْ؟ قالَ : ((سيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ – أَوْ قَالَ – أَوْ قَالَ – أَوْ قَالَ – الْسُهِيدُ)).

(۲۵۱۲) ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل سدوی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مہدی بن میمون ازدی نے بیان کیا' کہا کہ میں نے محمد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے ابو بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساڑیا ہے فرایا کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچ نہیں ازے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح دور پھینک دیا جاتا ہے۔ پھریہ لوگ بھی دین میں دیئے جائیں گے جیسے تیر پھینک دیا جاتا ہے۔ پھریہ لوگ بھی دین میں نہیں والی آ جائے۔ بہال تک کہ تیر اپنی جگہ (خود) والی آ جائے۔ بوچھا گیا کہ ان کی علامت سر بوچھا گیا کہ ان کی علامت کیا ہو گی؟ تو فرمایا کہ ان کی علامت سر منڈواناہوگی۔

آیہ ہے ۔ کتیبی کے اس مینہ سے مشرق کی طرف ہے وہاں سے خارجی نکلے جنھوں نے حضرت علی بڑاتھ اور حضرت عثمان بڑاتھ کے خلاف سیسی بناوت کی .

حدیث قرن الشیطان والی اصلی معنول میں : جن لوگوں کو رسول الله من کیا کی حدیث کے سیحنے کا ملکہ ہے اور جو حدیث شریف کے نکات و د قائق اور رموز سے کماحقہ 'واقف اور آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کلام پاک پر مغزاور مختر ہوتا ہے کیونکہ حیر التکلام ما قل و دل کلام کی غربی ہی ہے کہ مختر ہولیکن کمل اور پراز مطالب ہو۔

اس اصول کو مد نظر رکھ کر اب احادیث ذیل پر غور کرنے سے حقیقت امر ظاہر ہو جائے گی اور طالبان حق پر یہ بات روز روشن کی طرح عمیاں ہو جائے گی کہ رسول اللہ ساتھیا نے مشرق کی جانب رخ فرماتے ہوئے جس فتنہ اور جس شراور زلزلہ کے خطرات سے جمیں اطلاع دی دراصل اس اشارہ کا مشار الیہ عراق اور ہندوستان ہے۔ کیونکہ عراق تو فتنوں اور شرارتوں کی وجہ سے وہ نام پیدا کر چکا ہے کہ شاید ہی ونیائے اسلام کے ممالک میں ہوئی ایسا بر ترین فتنہ خیز ملک ہو۔ اسی لیے رسول اللہ ساتھیا نے بھرہ کے ذکر پر فرمایا کہ بھا خسف و قذف و رحف و قوم بینون و بصبحون قودہ و خنازیر (ابوداؤد) لینی سال کے لوگ ایسے شریر اور بد اعمال ہوں گے اور ایسے متلون المزاج ' بردل اور وطل مل لیقین اور نا قابل اعتاد و اعتبار ہوں گے کہ رات کو پچھ خیالات لے کر سوئیس گے اور دن کو پچھ اور علی بین کر انجمیں گے 'بندر اور موں ہوں گے۔

یا تو عادات میں دیوث ' ب فیرت اور مکار' یا شکل و شاہت میں۔ اور یمی وجہ ہے کہ رسول اللہ من کا نے عراق کے لئے وعانہ

فرمائی حالانکہ آپ کو بار بار توجہ بھی دلائی گئی کہ حضور! ہماری وہاں سے بہت سی حاجتیں اور ضرور تیں ہیں۔ بلکہ اس کے جواب میں آنخضرت مٹاہیے بنے اس ملک کی غداری و فتن پروری کے متعلق کھری کھری باتیں فرما دیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدينتنا. اللهم بارك لنا في شامنا. اللهم بارك لنا في يمننا. فقال رجل يا رسول الله؛ فالعراق فان فيها ميرتنا و فيها حاجاتنا فسكت ثم اعاد عليه فسكت فقال بها يطلع قرن الشيطان و هناك الزلازل والفتن (كثرل العمال علم : بقتم / ص: ١٩)

حضرت حن راوی ہیں کہ رسول اللہ مٹائیل نے مدینہ اور شام و یمن کے لئے دعائے برکت فرمائی تو ایک صحابی دست بستہ عرض کرنے لگا۔ حضور سٹائیل عراق کے لئے بھی دعا فرمائیے کیونکہ وہ ملک ہمارے پڑوس ہی ہیں ہے اور ہم وہاں سے غلہ لاتے ہیں اور تجارت وغیرہ اور بست سے ہمارے کاروبار اس ملک سے رہتے ہیں تو آپ خاموش رہے۔ جب اس محض نے بااصرار عرض کیا تو حضور سٹائیل نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس ملک سے شیطان کا سینگ طلوع ہو گا اور فتنے اور فساد ایسے ہوں گے جن سے امت مرحومہ سٹائیل نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس ملک سے شیطان کا سینگ طلوع ہو گا اور فتنے اور فساد ایسے ہوں گے جن سے امت مرحومہ کے افراد میں ایک زلزلہ ساپیدا ہو جائے گا تو چو نکہ رسول اللہ سٹائیل نے صاف طور پر صحابہ کے ذہن نشین کرا دیا تھا کہ عراق ہی مشاء فتن اور باعث فساد فی الامت ہو گا اس لیے سبی وجہ ہے کہ وہ (صحابہ) اور ان کے بعد والے لوگ اور شار حین صدیث جو اپنی دسٹی النظری اور تجرعلمی اور معلومات کی بنا پر نجد والی صدیث کا اصلی مطلب سمجھ کر عوام کے سامنے پیش کرتے رہے اور انہوں نے "نجد" ملک عراق کو قرار دیا۔ جو دراصل ہے بھی۔

میں جیران ہوں کہ آج کل کے لوگ کس قدر نگ خیال اور متعقب واقع ہوئے ہیں کہ ذرا سے اختلاف پر رافعنیوں کی ہی تبرا باذی پر اتر آتے ہیں اور اپنی اصلیت سے بے خبر ہو کر مومنین قاتین و صالحین پر لعنتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں طلا نکہ انہی کا ہم خیال شخ دطان اپنی کتاب کے ص ۳۲ پر لکھتا ہے۔

"ایٹے امرکے سبب سے جس کا جُوت براہین سے ہے اہل اسلام کی تحفیر پر اقدام کیے ہو سکتا ہے (تو پھر کیوں کرتے ہو۔ آہ یقولوں بافواھھم مالیس فی قلوبھم) حدیث میچ میں ہے کہ جو مخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کمہ کر پکارے گا تو ان میں سے ایک پر سے بات لوٹے گی۔ اگر وہ الیا ہے جب تو اس پر پڑے گی ورنہ کنے والے پر۔ اس بارہ میں احتیاط واجب ہے۔ اہل قبلہ میں سے کسی پر تھم کفرا سے ہی امرکے باعث کیا جائے جو واضح اور قاطع ہو (الدارالسنیہ فی روا لوہا ہیہ اردو ص ۳۷)

میں متجب ہوں کہ اتنی بین صراحت کے ہوتے ہوئے پھر یہ لوگ کیوں "نجد ہائے نجد" پکارتے ہوئے شخ محمر بن عبدالوہاب راتھے اور ان کے جانشینوں کو کوس رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو کہ جو نجد فتنوں کا باعث ہے حقیقت میں وہ عراق بی ہے اور جو مشرق ہے وہ ہندوستان میں "وارالتکفیر" بریلی ہے۔ کنزالعمال میں "اماکن ندمومہ" کے تحت میں آتا ہے۔ مسند عمر ابی مجاز قال ادادعمر ان لا یدع مصر امین الامصار الا اتاہ فقال له کعب لا تاتی العراق فان فیه تسعة اعشار الشر (کنزالعمال) یعنی حضرت عمر براٹھ نے اپنے عمد حکومت میں تمام ممالک محروسہ کا وورہ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو حضرت کعب نے عرض کیا کہ آپ ہر جگہ جائیں لیکن عراق کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہاں تو نو جھے برائی اور شرموجود ہے۔"

(٢) عن ابي يُدريس قال قدم علينا عمر ابن الخطاب الشام فقال انى اريد ان اتى العراق فقال له كعب الاحبار اعيذك بالله يا امير المومنين من فلك قال و ماتكره من ذالك قال بها تسعة اعشار الشروكل داء عضال و عصاة الجن و هاروت و ماروت و بهايا خل ابليس دفرخ.

ابو اورلیں مسلط میں کہ حضرت عمر ہو تھ جب شام میں تشریف فرما ہوئ تو آپ نے وہاں سے پھر عراق جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو حضرت کمر ہو تھ نے براہ استعجاب اس حضرت محر ہو تھ نے براہ استعجاب اس

مخالفت اور کراہت عراق کا سبب پوچھا تو حضرت کعب نے جواب میں عرض کیا کہ حضور وہاں تو نو جھے شراور فساد ہے۔ سخت سخت نیاریاں اور سرکش اور گمراہ کن جن' ہاروت و ماروت ہیں اور وہی شیطان کا مرکز ہے اور ای جگہ اس نے اعدے بیج دے رکھے ہیں۔"

الله الله كل قدر ير مغز كلام ب جو كھلے كھلے اور صاف الفاظ ميں رسول الله من الله عن الشاء "بها يطلع قون الشيطان و هناك الزلازل والفتن" كى صاف صاف صراحت كررہ جيں۔

اگر خود علم نہیں تھا تو کمی اہل علم ہی ہے اس حدیث کی تشریح اور مطلب پوچھ لیتے ' ماشاء اللہ پنجاب اور ہندوستان میں ہزاروں علماء اہل حدیث موجود ہیں۔ رکٹو الله سوادہم و عمر فیوضہ) اور پھراس کو آہ نظری پر فخر کرتے ہوئے بیہ لوگ شار حین حدیث رحمم اللہ تعالی اجمعین پر لے دے کرتے اور ان پر اعتراضات کرتے اور آوازے کتے ہیں۔

اب ان تصریحات کے ہوتے ہوئے گھر نجد ہی کو قرن الشیطان کا مطلع رفے جانا کون سا انساف ادر کمال کی عقل مندی ہے جب کہ مطالعہ حدیث سے بیہ صاف صاف علم ہو چکا ہے کہ فتنہ اور شراور قرن الشیطان عراق ہی سے طلوع ہوں گے جمال بھرہ بغداد اور کوفہ وغیرہ شہر ہیں۔

قابل غور بات : يه ب كه ايك طرف تو رسول الله متن بخد ك لوكول يعنى بنو جميم كى تعريف و توصيف فرملت بين اور الن كوغيور مجاهرين اور متحمد كا خطاب و مدر مسند ابى هريرة ذكرت القبائل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فما تقول في تميم قال (صلى الله عليه وسلم) يابى الله لتميم الإخيرا. اثبت الاقدام عظام الهام رجع الاحلام هفبته حمواء لا يعشر من ناواها اشد الناس على الدجال اخو الزمان (رجاله ثقات) (كترافع ال عن ٢٠ / ص : ١٣٠٣)

" لیمن رسول اللہ کے سامنے قبائل عرب کا ذکر ہو رہا تھا۔ پہلے ہوازن اور جو عامر کا تذکرہ آیا پھر لوگوں نے بی جمیم کے متعلق استضار کیا تو حضور سلی بین نے الفاظ ذیل میں ان کی تعریف و تحریم ظاہر فرمائی کہ اللہ تعالی نے بھری کو اس قوم کے لئے واجب کر دیا رائلہ اللہ اللہ ایدی خدی فیر متزلزل طبائع کے مالک ' بدے سروالے عقل مند با تدبیر کھیل سیاست داں اور سرخ ٹیلہ والے ہیں۔ کوئی طاقت خواہ کتنی بی چی پیار کرے اور ان کے ہر ظاف ہرچند پر دیگینڈا پھیلائے ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سے گی۔ بال بال وہ اخیر زمانہ کے دجال پر جو لوگ ان کے ہر ظاف نمایت متعقب اور ضدی بد اظاف ہوں گے اور جھکرالو اسلام کے دسمن اور فتن دوز ہوں کے نمایت سمی ایمندی کرتے ہوئے باوجود ہزاروں دھمکیوں اور گیر ٹر مجھکیوں کے غالب رہیں گے۔ وظہر امر اللہ و کے نمایت سمی اخیر زمانہ میں دجال کے مقابل برے مضوط اور نہ ڈرنے والے لوگ ہوں گے۔ ولا بحافون لومة لائھ۔ "

خور فرمائے کہ اخر زمانہ میں جب کہ حقیق اسلام کی تعلیم دنیا میں ہت کم ہوگ ، جمل و باطل ، کفرو شرک ، پیر پر سی اور قبہ پر سی عام ہوگ۔ قدم قدم پر ایک آدی لفزش کھائے گا۔ یصبح مومنا و یمسی کافرا اور وہ زمانہ ہوگا جس کے متعلق رسول اللہ سی کیا ہے فرمایا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امنی فلہ اجر مانة شہید۔ لینی "اس وقت جو سنت رسول اللہ سی کیا ہوں کے ان میں کا ہر ایک درجہ میں سو شہید کے برابر ہوگا۔" غور کریں کہ ایسے زمانے میں جن لوگوں کی رسول اللہ سی کی افرائیں کہ اخر زمانہ میں دوبال یہ سے سے تعدید کے برابر ہوگا۔" کور کریں کہ ایسے زمانے میں جن لوگوں کی رسول اللہ سی کی ہول گے۔ دوبال یہ کہ اور کریں کہ ایسے قدر ہوگا اور وہ کس عالی رتبہ کے لوگ ہول گے۔

ید امر مختاح بیان نمیں ہے اور ہرایک مخالف مطابق اس بات کا قائل ہے کہ موجودہ اہل نجد اور مجدد اسلام ﷺ محمد بن عبدالوہاب نور الله مرقدہ بن مختیم بی سے ہیں۔ اور اب موجودہ سلطان ایدہ اللہ بنعرہ اور ان کی قوم نجدی بھی بن مخیم بی سے ہیں ان کا زبردست معان دحلان لکھتا ہے کہ "بد مغرور (یعنی محمد بن عبدالوہاب روای منیم سے ہے۔" اور سید علوی جلاء الظلام میں لکھتا ہے۔ "بد مفرور محمد بن عبدالوہاب قبیلہ بن تمیم سے ہے۔ نیز مولوی قطب الدین فرکل محل مکھنو والے بھی

اپنے رسالہ "آشوب نجد" میں تسلیم کرتے ہیں کہ "شخ محد بن عبدالوہاب انار الله برہانہ قبیلہ بن تتیم میں سے ہیں" اس کے علاوہ تاریخی طور پر بھی یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ نجدی قوم بن تتیم میں سے ہے۔ ان حالات کے بعد غور فرمائے کہ حدیث میں اس قوم کو رسول اللہ ملتے ہیا نے کس بلند پایہ کی قوم فرمایا کہ:

عن ابى هريرة قال مازلت احب بنى تميم منذثلاث سمعت رسولَ الله صليه وسلم يقول فيهم هم إشدامتى على الدجال وقال وجاء ت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومنا و كانت سبية منهم عند عائشة فقال اعتقيها فانها من ولد اسمعيل (بخارى احمدى 'ص: وقال وجاء ت صدقاتهم فقال القدر صحابي قرمات عين كم يمائي من توثي مختم كو يزاعزيز ركمتا بول- اس كى وجوبات ذيل بين-

(۱) رسول الله طراح ان كے حق ميں فرمايا كه يه لوگ ميرى تمام امت ميں سے دجال پر سخت مول كے۔

(٢) جب بنو تميم كي زكوة كا مال جع موكر آيا تو حضور ما الكيانية فرمايا كه آج ماري قوم كے صد قات آئے ہیں۔

(٣) ميد لوگ (نجدى) اولاد اساعيل طِلِيَّة مِي سے جِي - ثبوت ميد ب كه عائشه صديقه وَيُهُوَّا كَ پاس ايك نجدى لوندى بقى - رسول الله ما الله ما الله عائشه! اس آزاد كروك كيونكه ميد اولاد اساعيل طِلِنة سے -"

اب غور قرمائیں کہ ایک طرف تو آنحضور طالتی نے تجدیوں کو اولاد اساعیل سے قرمایا۔ کیکے مسلمان عقل مند کر ہرر اور ہاسیاست کا خطاب ویا۔ وہاں کے لوگوں کو جنت کی بشارت وی۔ جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم من اهل نجد فاذا هو یسنل عن الاسلام فقال صلی الله علیه وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اهل اللجنة فلینظر الی هذه

یعنی ایک نجدی نے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ صلی اللہ میں اللہ میں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخص جنتی آدی کو دیکھ کر خوش ہوتا جا ہے وہ اس نجدی کو دیکھ لے۔

کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ای زبان سے رسول اللہ سڑ اس قوم کی فدمت فرہائیں اور اس قوم کو قرن الشیفان سے تعبیر فرہائیں اور ان کے لئے وعا نہ فرہائیں (خدارا انصاف) کہ ان رسمی حفیوں بریلویوں ' رضائیوں ' دیداریوں اور جماعیوں ( هداهم الله الی صواط مستقیم ) نے رسول الله سٹھیے کی بحرت اور یمی قدر کی کہ پلک کے سامنے عیاں کر دیا کہ ہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم (معاذ الله) ایک طرف قو ایک محض کی منہ پر تعریف فرہاتے تھے اور جب وہ چلا جاتا پھر فدمت اور راس کے لئے بد دعا۔ آہ ثم آہ۔ فعال لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ (انصاف۔)

#### باب سورهٔ انبیاء میں الله کا فرمان

"اور قیامت کے دن ہم ٹھیک ترازو کیں رکھیں گے اور آدمیوں کے افراقوال ان میں تولے جائیں گے۔ مجاہد نے کہا کہ قسطاس کا لفظ جو قرآن شریف میں آیا ہے رومی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی عادل ترازو کے ہیں قسط بالکسر مصدر ہے مقسط کا 'مقسط کے معنی عادل اور منصف کے ہیں اور سورہ جن میں جو قاسطون کا لفظ آیا ہے وہ قاسط کی جمع ہے مراد ظالم اور گنگار ہیں۔

﴿ وَنَصَعُ الْمُوَازِّيْنَ الْقِسْطَ لِيوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ وَأَنْ اعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنْ، وَقَالَ مُجَاهِد: الْقُسْطَاسِ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، الْقِسْطِ وَهُوَ الْعَادِلُ،

٥٨- بَابِ قُولُ اللهُ تَعَالَى:

وَأَمَّا الْقَاسِطُ: فَهُوَ الْجَائِرُ.

تر میرے کے اللہ سنت کا اس بلب میں میزان لینی اعمال کے تولے جانے کا اثبات کیا ہے۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے اور معزلہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ افعال یا اقوال خود تولے جائیں گے یا ان کے دفتر۔ ابعضوں نے کہا کہ قیامت میں اعمال اور افعال مجسم نظر آئین گے تو ان کے خود تلنے سے کیا مانع ہے۔ میزان کے ثبوت میں بہت ی

(648) 8 (648) C

آیات اور احادیث میں جیسے والوزن یومنذ الحق اور فمن ثقلت موازینه وغیرہ حافظ صاحب فرماتے میں۔ و حکی حنبل بن اسحاق في كتاب السنة من أحمد بن حنبل انه قال رداً على من انكر الميزان مامعناه قال الله و نضع الموازين القسط ليوم القيامة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي ع في فقدرد على الله عزوجل. یعنی حضرت امام احمد بن حنبل نے مظرین میزان کے رد میں فرمایا کہ پھراس ارشاد اللی کاکیا معنی ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور نبی کریم سائیا نے قیامت کے دن میزان کا ذکر فرمایا پس جس نے میزان کا انکار کر ك خود رسول كريم النيام كارشاد كوردكيااس في الله عزوجل كارشاد كو بهي جمثلاياً الغرض ميزان كاو قوع قيامت کے دن حق اور سے ہے۔ لفظ قبط قاف کے کسرہ کے ساتھ انصاف کے معنی میں ہے جس سے مقسط ہے جس کے معنی عادل ے ہیں اور قبط قاف کے زبر کے ساتھ معنی میں ظلم اور جور کے ہے جس سے لفظ قاسطون سورہ جن میں وارد ہوا ہے جس کے معنی ظالمون کے ہیں۔ قسطاس المستقیم ق کے زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ وقری بھما فی المشہور لینی مشہور قرأت مين ات دونوں طرح برها كيا ہے۔ قلت اما ان يكون من القسط بالكسر و اما ان يكون من القسط بالفتح الذى هو بمعنى الجور (فتح الباري) والحق عند اهل السنة ان الاعمال حينئذ تجسد او تجعل في اجسام فتصير اعمال الطائعين في صوره حسنة و اعمال المسئين في صورة قبيحة ثم توزن و رجح القرطبي ان الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الاعمال و نقل عن ابن عمر قال توزن صحائف الاعمال قال فاذا ثبت هذا فالصحف اجسام فيرتفع الأشكال يقويه حديث البطاقة الذي اخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وفيه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة انتهى والصحيح ان الاعمال هي التي توزن و قد اخرج ابوداؤد والترمذي و صححه ابن حبان عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوزن في الميزان يوم القيامة من خلق حسن الخ (فتح الباري عن ٢٠ /

خلاصہ اس عبارت کا بیہ ہے کہ اٹل سنت کے نزدیک حق یمی ہے کہ اعمال اس دن جہم اختیار کرلیں گے۔ پس نیک کاروں کے اعمال حسنہ بہترین خوبصورت شکل اختیار کرلیں گے اور بدکاروں کے اعمال بری صورت اختیار کرلیں گے۔ قرطبی نے اسے ترجے دی ہے کہ اعمال کے صحائف تولے جائیں گے جن میں وہ اعمال کھے ہوئے ہوں گے۔ قرطبی نے کہا کہ پس جب بہ ثابت ہوا تو رفع اشکال اس طرح ہے کہ صحائف اجمام اختیار کرلیں گے اور حدیث بطاقہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ جس میں بیہ ہے کہ پس دفاتر اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے۔ جو ایک پلڑے میں ہوگا۔ جس میں کلمہ طیبہ تھا ہوگا اور وہ سجلات پر غالب آ جائے گا اور صحیح یمی ہے کہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ جو ایک پلڑے میں ہوگا۔ جس میں کلمہ طیبہ تھا ہوگا اور وہ سجلات پر غالب آ جائے گا اور صحیح یمی ہے کہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ جو ایک پلڑے میں ہوگا۔ جس میں کلمہ طیبہ تابت ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ وزن دار بندے کے اخلاق حسنہ ہوں گے۔

قال شيخنا سراج الدين البلقيني في كلامه على مناسبة ابواب صحيح البخارى الذى نقلته عنه في اواخر المقدمة لما كان اصل العصمة اولا و اخرا هو توحيد الله فحتم بكتاب التوحيد و كان آخر الامور التي يظهر بها المفلح من الخاسر نقل ثقل الموازين و خفتها فجعله آخر تراجم الكتاب فيه الحديث الاعمال بالنيات وذالك في الدنيا و ختم بان الاعمال توزن يوم القيامة واشار الى انه انما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى و في الحديث الذي ذكره ترغيب و تخفيف و حث على الذكر المذكور لمحبة الرحمٰن له والخفة بالنسبة لما يتعلق بالعمل والثقل بالنسبة لاظهار الثواب وجاء ترتيب هذا الحديث على اسلوب عظيم و هو ان حب الرب سابق وذكر العبد و خفة الذكر على لسانه قال ثم بين ما فيها من الثواب العظيم النافع يوم القيامة انتهى ملخصا

ین مارے مین سراج الدین بلقین نے کما کہ میج بخاری کے ابواب کی مناسبت جے میں نے انینے اوا خر مقدمہ میں لکھا ہے کہ ان

میں اول و آخر عصمت (پاکیزگ) کو ملحوظ رکھا گیا ہے جس کی اصل اللہ کی توحید ہے۔ ای لئے آپ نے کتاب کو کتاب التوحید پر ختم کیا اور آخر امر جس سے ناتی و غیر ناتی میں فرق ہو گا وہ روز حشر میں میزان کا بھاری اور بلکا ہونا ہے اس کو ای لئے کتاب کا آخری باب قرار ویا۔ پس صدیث انصا الاعمال بالنبات سے کتاب کو شروع فرمایا اور نیتوں کا تعلق دنیا ہے ہے اور اس پر ختم کیا کہ اعمال قیامت کے دن وزن کئے جائیں گے اس میں اوھر اشارہ ہے کہ وہی اعمال خیر میزان حشر میں وزنی ہوں گے جو خالص نیت کے ساتھ رضائے اللی اور وزن کئے گئے اور صدیث جو اس باب کے تحت نہ کور ہوئی اس میں ترغیب ہے اور تخفیف بھی ہے اور اس میں ذکر نہ کور کی محبت رضائے اللی اور ختی کے لئے کئے گئے اور صدیث جو اس باب کے تحت نہ کور ہوئی اس میں بلکا بن بھی ہے کہ مختر سے الفاظ پر ثواب عظیم اور وزن کثیر کا ذکر ہے اور اس حدیث کی تر تیب بھی ایک بھترین اسلوب کے ساتھ رکھی گئی کہ رب جارک و تعالی کی محبت ان جلکے الفاظ کو پورے طور پر حاصل ہے۔ اور بندے کا اللہ کو یاد کرنے کے الفاظ کا زبان پر جلکا ہونا۔ پھر یہ بیان کہ ان کا ثواب عظیم بندے کو قیامت کے دن کتا حاصل ہے۔ اور بندے کا اللہ کو یاد کرنے کے الفاظ کا زبان پر جلکا ہونا۔ پھر یہ بیان کہ ان کا ثواب عظیم بندے کو قیامت کے دن کتا حاصل ہوگا۔

٧٥٦٣ حدثني احْمَدُ بْنُ الشّكَابِ،
 حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أبي دُرْعَةً، عَنْ أبي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِي ﷺ:
 ( كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّمْضَانِ مَشْبَحَانَ الله الْعَظِيم).

(۲۵۲۳) ہم سے احمد بن اشکاب نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن فضیل نے ان سے عمارہ بن قعقاع نے انہوں نے ابو ذرعہ سے فضیل نے ان سے عمارہ بن قعقاع نے انہوں نے ابو ذرعہ سے انہوں نے کہا کہ آخضرت التہا ہے انہوں نے کہا کہ آخضرت التہا ہے بیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی پند ہیں جو زبان پر ملکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں بو جمل اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات مبارکہ سے ہیں سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم

[راجع: ٦٤٠٦]

الکر حضرت امام بخاری روایتے نے ترازو کا اثبات کیا اور آخر کتاب میں المعیوان الله و بعمدہ سبحان الله العظیم اس حدیث کو اس کے بیان کیا کہ مومن کے معاملات جو دنیا ہے متعلق تھے وہ سب وزن اعمال پر ختم ہوں گے اس کے بعد یا دوزخ میں چند روز کے لئے جانا ہے یا بہشت میں بمیشہ کے لئے جو دنیا ہے متعلق تھے وہ سب وزن اعمال پر ختم ہوں گے اس کے بعد یا دوزخ میں چند روز کے لئے جانا ہے یا بہشت میں بمیشہ کے لئے مشروعیت نیت ہی ہے ہوتی ہے اور نیت ہی پر ثواب ملتا ہے اور اس صدیث پر ختم کیا کیونکہ وزن اعمال کا انتمائی نتیجہ ہے۔ غرض مشروعیت نیت ہی ہے ہوتی ہے اور نیت ہی پر ثواب ملتا ہے اور اس صدیث پر ختم کیا کیونکہ وزن اعمال کا انتمائی نتیجہ ہے۔ غرض حضرت امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں بجیب بجیب لطائف اور ظرائف رکھے ہیں جو فور کے بعد آپ کی کمال عشم اور وفور فہم اور دقت نظر اور باریکی استفاع اور فور فیم المعیج بتا آئی ہے کہ وہ فن فقہ میں امام الفتماء اور فن صدیث میں امیرالمؤمنین و سید المحد ثین تھے۔ روایت اور درایت ہردو میں امام فن تھے۔ الجامع السیح کو کتاب التوحید پر ختم کرنا بھی حضرت امام کی دقت نظر ہے۔ کیر توحید کا عقیدہ آئی وسعت کے لحاظ سے از اول تا آخر مسلک سلف کی طرف رہمائی کرتا ہے۔ المطلہ کا روکرنا اس طرف اشارہ ہے کہ توحید کا عقیدہ آئی وسعت کے لحاظ سے از اول تا آخر مسلک سلف کی طرف رہمائی کرتا ہے۔ مسلم استواء علی العرش نزول و صعود و کلام و سمع و بھرو ید و کف و ساق وجہ ان سب کے لئے ایک بی اصول مسلک سلف ہے کہ معناہ معطوع و کیفیتہ مجھول والسوال عنہ بدعة.

الغرض كتاب التوحيد پر الجامع الصحيح كو ختم كرنا اور آخر ميں الوزن يومندن الحق كے تحت حديث كلمتان حبيبتان الى الرحمٰن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الخ پر كتاب كا ختم عقائد حقه كى يحيل پر لطيف اشارہ ہے۔ تعجب ہے دور حاضرہ كے ان محققين برجن كى نگابوں ميں حضرت امام كو مجتد مطلق تشليم كرنے كے بحث كى نگابوں ميں حضرت امام كو مجتد مطلق تشليم كرنے كے ليے تيار نہيں۔ بج ہے۔ -

#### گرنه بیند بروز شیرهٔ چشم پشمه آفاب راچه کناه

ترجمہ اردو میں الفاظ کی رعایت کو بامحاورہ ترجمہ میں ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تشریحات کے ماخذ کتب شروح عربی و فارسی و اردو بیں خاص طور پر مولانا وحید الزمال رہ تیجہ کے ترجمہ و حواثی کو زیادہ سامنے رکھا گیا ہے۔ پھر بھی سمو و نسیان خاصہ انسان ہے اس لیے حضرات افاضل فن سے چیٹم عنو بشرط زندگی طبع ثانی میں ان اصلاحات پر پوری توجہ سے کام لوں گا۔

یا اللہ! آج مبارک ترین ساعت رمضان المبارک 1398ھ میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ مٹھیے کے پاکیزہ مقدس ارشادات گرای کے اس عظیم ذخیرہ کو ختم کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو محض صرف تیرے ہی فضل و کرم کا صدقہ ہے ورنہ میں تیرا حقیر ترین گئی اس عظیم ذخیرہ کرگز اس خدمت کا اہل نہ تھا۔ میں تیرا شکر اداکرنے سے قاصر ہوں کہ میں محض تیری توفیق اور تیری فیبی نصرت و تائید سے اس عظیم خدمت کی چیل ہوئی۔

یا اللہ! تو ہی بھتر جانتا ہے کہ اس خدمت کی انجام دہی میں مجھ سے کمال کمال لغزش ہوئی ہوگی، تیری اور تیرے حبیب ساتی کیا کی مرضی کے خلاف کمال کمال اشہب قلم نے ٹھوکریں کھائی ہوں گی۔ ان سب کے لئے تھے سے معانی کا امیدوار ہوں بے شک تو بخشے والا بہران ہے۔

یا اللہ! نمایت ہی عاجزی کے ساتھ اس عظیم خدمت کو تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہوں تو قبول فرما کر اسے قبول عام عطا کر دے اور جن جن ہاتھوں میں یہ ذخیرہ پنچے ان کو اسے بغور مطالعہ کرنے اور ہدایات رسول کریم مٹھیے پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔

یا اللہ! اس فدمت عظیم کا تواب امیر المؤمنین فی الدیث حضرت سیدنا و مولانا محجہ بن اساعیل بخاری روایتہ کو پنچائیو اور میرے جملہ اساتذہ کرام جن کا تعلق سلسلہ سند کے ساتھ ہے اور جن جن سے مجھ کو رسی و غیر رسی طور پر علی و عملی و روحانی و قلبی فیض حاصل ہوا ہے جو تیری رحمت میں داخل ہو چکے ہیں اور جو بقید حیات موجود ہیں۔ میرے جملہ اکابر علائے کرام جو حرمین شریفین میں ہوں یا برصغیر ہندو پاک میں ان سب کو اس کے ثواب عظیم سے حصہ وافر بخش دیجیو پھر میرے ماں 'باپ اولاد' اعزہ و اقارب پھر میرے جملہ معاونین کرام و شاکفین عظام جن کی فہرست تیرے علم میں ہے' ان سب کو اس کا پورا پورا ثواب نہ صرف معاونین کرام میلہ ان کے والدین اور جملہ بزرگان کو اس کے ثواب میں بحر پور طور پر شرکت عطا فرمائیو۔ ہم سب کو قیامت کے دن اس فدمت کے ملہ میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کیجیو۔ اور ہم سب کو یا اللہ! اپنے اور اپنے حبیب سی ہے کہ دیدار سے مشرف فرمائیو۔ آپ دست مبارک سے جام کو ثر اور آپ کی شفاعت کبرئ بخشش دیجیو۔ اور حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری روایتے کے جلو میں باربارگاہ رسالت آپ بھیجیو۔ اور آپ کی شفاعت کبرئ بخشش دیجیو۔ اور حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری روایتے کے جلو میں باربارگاہ رسالت آپ بھیجیو میں رسائی نصیب کیجیو۔

یااللد! کرر بھد خشوع و خضوع تیرے دربار میں دست دعا دراز کرتا ہوں کہ میرے جملہ معاونین عظام کو دونوں جمال کی برکوں سے ملا مال فرما' وہ معاونین جن کے تعاون سے اس عظیم خدمت کی سحیل ہوئی ہے۔

یا اللہ! اس مبارک کتاب کا مطالعہ کرنے والے تمام میرے بھائیوں بنٹوں کو اس کی قدر کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرما اور ان سب کو توفیق دے کہ وہ اپنی نیک دعاؤں میں مجھ نا چیز خادم کو مشفقانہ طور پر یاد رکھیں اور میری نجات اور بخشش کے لئے دل کی مگرائیوں سے دعا کریں۔ رہنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم ضرورت تو نہ تھی گربزرگان سلف رحم اللہ اجمعین کی اقداء میں عرض گذار ہوں کہ اس مبارک کتاب کی سند عالیہ پہلے جھ کو حضرت الاستاذ مولانا ابو محمد حضرت الاستاذ مولانا ابو محمد عضرت الاستاذ مولانا ابو محمد علم الحمد عضرت الستاذ مولانا ابو سعید شرف الدین محمدت والوی رہ اللہ کا سلسلہ مزید دراز فرمائے (آمین) حضرت کے بعد بہتی وورال حضرت الشیخ العلمہ مولانا ابو سعید شرف الدین محمدت والوی رہ اللہ شرف تلمذ حاصل ہوا جن کے مناقب بیان کرنے سے میری زبان اور قلم قاصر سے جو بلدہ کراچی کے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ طاب الله نواہ و جعل المجنة معواہ (آمین) ان کے بعد مکت المکرمہ میں شیخ الحرمین الشریفین حضرت مولانا الشیخ عبدالحق محدث بحاولیوری ثم طاب الله نواہ و جعل المجنة معواہ (آمین) ان کے بعد مکت المکرمہ میں فیخ الحرمین الشریفین حضرت مولانا الشیخ عبدالحق محدث بحاولیوری ثم

#### تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح

ان جملہ اساتذہ عظام کو بالواسطہ یا بلا واسطہ استاذ الکل فی الکل حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث وہلوی رہتیج سے شرف تلمذ حاصل ہوا ان کو حضرت مولانا شاہ شرف تلمذ حاصل ہوا ان کو حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث وہلوی رہتیج سے شرف سند حاصل ہے۔ آگے سند عمرت مجبد المند شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رہتیج سند حاصل ہے۔ آگے سند مشہور مطبوعہ حضرت جبة المند کی مطبوعات میں موجود ہے۔

اولنك آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا ياجرير المجامع

الله پاک محشر میں جملہ بزرگان سلف صالحین کا' ساتھ نصیب فرمائے وصلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین ثم امین و رحم الله عبدا قال آمینا۔ 'کاریخ تحریر ۱۹ رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ مقیم حال جامع المل حدیث بلدة وارالسرور بنگلور حرسا الله الی ہوم التشور

